

# طبقات ابن سعد

كاردور جمدكے دائى حقوق طباعت واشاعت

چومدری طارق اقبال گاهندری

مالك "نفيس اكيت ليمين محفوظ بين

|             | ربن سند          | •                       |
|-------------|------------------|-------------------------|
| © .         | ل آڻھ حصوں ميں   | مكميا                   |
| ومتع والعلن | ره پنجم کی ابعین | يزا كج إخبارالني بتأثير |

حصداوّل کی اخبار النبی تَخْلَیْنِ الله الله الله تَخْلَیْنِ الله تَخْلِیلِ الله تَحْلِیلِ الله تَخْلِیلِ الله تَحْلِیلِ الله تَحْلَیلِ الله تَحْلِیلِ الله تَحْلِیلِ الله تَحْلَیلِ الله تَحْلِیلِ الله تَحْلَیلِ الله تَحْلَیلِ الله تَحْلَیلِ الله تَحْلَیلِ الله تَحْلِیلِ اللّه تَحْلَیلِ اللّه تَحْلَیلِ اللّه تَحْلُولِ اللّه تَحْلُمُ اللّه تَحْلُمُ اللّ

مرحصدالگ الگ بھی دستیاب ہے۔

نفسر کراچی طری نفس کراچی کاروبازار،کراچی طریحی

# بش السلاح الح

# سركارد وعالم مُثَّا عَلَيْهِم كَى سيرت برطيم الشان كتاب كا تعارف ازچومدرى محدا قبال سليم گاهندري

ابوعبدالله محربن سعدالبصری المتونی و ۲۲س کی شبره آفاق کتاب "طبقات الکبید" یا "الطبقات الکبرلی" جس کا اردوتر جمه
اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے۔ تذکرہ رجال کی قدیم ترین چند کتابوں میں ہے ایک ستم بالثان کتاب ہے۔ نہ سرف اس کے کہ بیا یک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات پر بھی اس کا احاظ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔
بلکداس کے بھی اس کتاب کا بہت ہی عظیم الثان مرتبہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف دور ہارون الرشید و مامون الرشید کا عالم ہے اور اس نے تذکرہ نولیں کے قدیم اُصولی کے مطابق اپ ہر بیان کے لئے چتم دید شاہدوں کے بیانات اساد کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ ایک تو مصنف کے زمانے کی عہد رسالت م آپ ما گھی اُس کتاب کو رست اور دوسرے بیان میں ذکر اسنادگی شرط نے اس کتاب کو زمانہ مابعد کے اہل علم و تحقیق کے لئے ایک خزانہ علم بنا دیا۔ اور ہرزمانے کے علماء نے اس کتاب کو آس کھوں سے لگایا۔

یے کتاب <u>حوادر ۲۲ ہے</u> درمیان تقریباً میں سال سے عرصہ میں لکھی گئی۔ قیاس ہے کدیہ کتاب مصنف نے اپنے استاذ الواقدی کی وفات کے بعد کھنی شروع کی ہوگی اور اس وقت ابن سعد کی عمر چالیس سال ہے متجاوز ہوگئی ہوگی۔

سیر کتاب بغداد میں کھی گئی اور طاہر ہے کہ عربی زبان میں کھی گئی تھی۔اور یہی کتاب کیاسب ہی کتابیں عربی زبان میں کھی جاتی تھیں۔ وُنیا میں یہی وہ زبان تھی جو قرآن حکیم کی زبان ہونے کا شرف رکھنے کے ساتھ ساتھ وُنیا کی سب سے بردی علمی وادبی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔قدیم زبانوں کا دورا قبال مندی ختم ہو چکا تھا اور زمانہ ما بعد میں علمی زبان کا مرجبہ حاصل کرنے والی زبانیں ابھی بیدائیں ہوئی تھیں۔

مصنف کے زمانے بی میں اہل ذوق نے اس کی نقلیں حاصل کر لی تھیں اور مصنف کے بعد تو اس کثر سے اس کی نقلیں علماء اور محققین نے تیار کیں کہ حروب صلیبیہ اور اس کے بعد ہلا کو خال کے ہاتھوں سینکٹر وں نہیں بلکہ ہزاروں ہی ہوئے ہوئے کتب خانوں کی تباہی کے باوجود اس کتاب کی محمل ونا مکمل نیخے ڈنیا کے ختلف کتب خانوں میں محفوظ رہ گے اور آج تک موجود و محفوظ ہیں۔ طباعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف د ماغوں میں پیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی ہوئی کتاب کی طباعت و اشاعت کا جد عربی کتاب کی طباعت و اشاعت کو بی آسان کا م دفقہ۔ آگر چدے ہے اور اس محل علی ہوئی قائم ہو چکا تھا۔ اور اس محل بعد عربی بی اس کا بی مطابع سب بی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس محمل کی اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ گو عاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک مطابع سب بی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس محمل کی اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ گو عاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک حصد مطابع سب بی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس محمل کی اولین اشاعت کا ایک بعد عربی اس میں جرمنی کے دو

کے طبقات ابن سعد (صفافل) کا کام شروع م متشر قین مسٹر بروکلمان اور مسٹر سخاؤ نے ایک لا کھروپے کی سرکاری امداد سے اس کیا جو برسوں تک ہوتار ہا۔ اور اس کتاب کے تھر مصے جھپ کرتیار ہوئے۔ اس کے بعداور بہت دنوں بعد مکتبہ صادر بیروٹ نے طبقات ابن سعد بہت خوبصورتی ہے شائع کیا۔

اس عظیم الثان ماخذ تاریخ و تذکره گواردو زبان میں ترجمہ کرنے کا خیال بھی انیسویں صدی کے اواخر میں پیدا ہو بچکا تھا۔
لیکن کتا ہے کی ضخا مت اوراس کی وسعت کود کیھتے ہوئے اس کی طباعت واشاعت کی ہمت کوئی نہ کرسکا۔ بالآخر دارالترجمہ جامعہ عثانیہ حبیدر آباد دکن نے اس کے پانچ عربی حصوں کا اُر دوترجمہ مولا نا عبداللہ العمادی ہے کرا کرشائع کیا (۱۹۳۳ء) اور آخری تین حصوں کا اُر دوتر جمہ ہم نے مولا نا نذیر الحق صاحب میرشی ہے کرایا ہے۔ اب یعلمی شاہکار پہلی دفعہ کس شائع ہور ہاہے۔ مجھے اُمید ہے کہ جس طرح ہماری دوسری کتابیں ملک پھر میں مقبول ہوئیں اور شائقین علم وادب نے جس فراغ ویل سے ہماری کتابوں کی اشاعت میں بھی میر سے معاون شاہت ہوں گے۔ بچ تو یہ ہماری معاون شاہت ہوں گے۔ بچ تو یہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے ہی جھے آئی بڑی بڑی شخیم کتابوں کی اشاعت کی ہمت ہولائی ہے میں اپنے ان سر پرستوں کا تہ ول سے شکر گزار نہوں۔ میرے کرم فر ماؤں کے اشتر اگٹل سے ہی بیانمول علی خز انے زیورا شاعت سے آراستہ ہو سکے۔

ہم نے نفیس اکیڈی سے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری جیسی ضخیم کتابوں کے ترجے شائع کرنے کی جوہمت کی تو بینقاضا ہوا کہ طبقات ابن سعد کے کممل اُردوئر جے کی اشاعت کا شرف بھی ہمیں ہی حاصل ہونا چاہئے۔ کتاب بڑی ضخیم اور کام بہت مشکل تھا۔ ترجمہ پرنظر ثانی اور اس کے بعد انچھی کتاب وطباعت سے مزین کر کے کتاب کا شائع کرنا اس دور گرانی میں کس قدر مشکل کام تھا۔ لیکن کوئی مشکل ایک نہیں جو خدائے بزرگ و برئز کی توفیق والداد سے سرنہ کرلی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس مہتم بالشان کتاب کواردوز بان میں اہل علم و تحقیق کی خدمت میں حسب ذیل آٹھ حصول میں شائع کرنے کا فخر حاصل کر دہے ہیں۔

طبقات ابن سعد (ممل أصحول مين)

ترجمة عيداللدالعمادي



# بزرفوفلا

## مولا ناسيدعبدالقدوس ماشمي

مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام کی صحیح تعمیل کے لئے خود قرآن ہی کے تلم کے بموجب رسول اللہ خالی آئے کہ ہر قول نہر فعل اور ہرشان کو یا در کھنے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایساعظیم الثان اہتمام کیا گداس کی کوئی و وسری مثال دُنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اس طرح انھوں نے ہرچھوٹے سے چھوٹے واقعے کو اور معمولی سے معمولی بات کو محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھتے جبکہ محتوں میں مکمل اور ہر پہلوسے مکمل شخصیت اس کرما ارض پرصرف محمد رسول اللہ مختلف ہیں۔ فور سے دیکھتے بڑے کے گا۔ فور سے دیکھتے تو نقص اور ایسانقص نظر آئے گا کہ جرت ہوگی۔ انگ بہت بڑا اگرائی عظیم المرتبت آدمی کی زندگی کے مختلف پہلو وک کوڈ کھتے تو نقص اور ایسانقص نظر آئے گا کہ جرت ہوگی۔ انگ بہت بڑا روحانی پیشواعد الت کے لئے اچھا اور کے لئے اچھا اُمیر العساکر کہاں ملتا ہے۔

اس کے برخلاف خداوند تعالی نے اپنے آخری نبی کو ہراعتبار سے ایک کلمل انسان بنایا تھا اور دُنیا کو حکم دیا تھا کہ ان کی اتباع کرو۔ان ہی کی ذات میں اسوہ کا ملد ملے گا گویا یوں سمجھے کہ اسوہ کا ملہ ایک اور صرف ایک ہے باقی صاحب کمال سب کے سب ایک پہلو سے کامل اور دوسرے پہلو سے ناقص ہیں۔

میتھاوہ حقیقی سبب جس کی وجہ سے ساری اُمت اسلامیہ رسول اللّٰه کا گلیّا کی سنت کو تفوظ رکھنے پر ماکل تھی اور آپ کی ایک ایک بات کو یا در کھتی تھی۔استا داپنے شاگر دول کو اور پاپ اپنے بیٹوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے تھی کہ دو ڈھائی سوسال تک مسلمانو ن میں لفظ کم صرف حدیث کے لئے مخصوص تھا اور دوسرے علوم کو کلم نہیں بلکہ فن کہا جاتا تھا۔

علم العرجال من ہر صدیث حقیقاً رسول الله طالیۃ المسلم میں انہاں اجازت وتقریر کی ایک عینی شہادت ہے۔ اور ہر شہادت کی جانج پڑتال ضروری ہے۔ اس لئے صحابہ کرام میں الله علی ان بزرگوں کے بعد جنہوں نے مشکوۃ نبوت سے بلاواسط براہ راست کسب نور کیا تھا یہ سوال پیدا ہوا کہ شاہدوں کواچھی طرح و کیھ لیا جائے ان کے ذاتی حالات کا خافظ منجیدگی اور صدافت و تقابت کی تحقیق کی جائے۔ اس کوشش نے ایک جدید علم کوجنم دیا جسطم الرجال کہا جاتا ہے۔ علم الرجال میں تقریباً ۲۵ ہزار اشخاص کے ذاتی خصائل وعادات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ بیا شخاص ہیں جنہوں نے بھی کوئی حدیث بیان کی ہے۔

اس طرح علم طبقات الرجال پراہل علم نے توجہ کی ادر کتابیں کھی گئیں۔ائمہ جرح و تعدیل نے اس پراپی عمریں صرف

کر طبقات این سعد (مداول) کی صدافت و ثقابت پرشها دنیں مہیا کیں اور کتابیں تکھیں۔ بعضوں نے جرج و تعدیل کی کیس ۔ بڑا کام کیا۔ ایک ایک راوی کی صدافت و ثقابت پرشها دنیں مہیا کیس اور کتابیں تکھیں۔ بعضوں نے جرج و تعدیل کی شہا دتوں کو ٹانوی درجہ و بااور صرف تذکرہ ہی جمع کر دینے کو کافی سمجھا اور اس قسم کے تذکروں کی افا دیت بھی بچھ کم نہ تھی۔ اس لئے ایسے تذکرہ نویس اور و قائع نگار حضرات کے کارنا ہے دُنیا کے بہترین علمی سرنائے سمجھے گئے۔

طبقات الرجال پر دوقد یم ترین کتابیں ہم تک پڑھی گئی ہیں۔ ایک محمد بن عمر واقدی متوفی ہے۔ وہ صکی کتاب طبقات جو طبقات واقدی متوفی ہے۔ وہ صکی کتاب طبقات واقدی کے نام سے مشہور ہے اور مختصری کتاب ہے اور دوسری محمد بن سعد بن منبع البصری الزہری المتوفی وسیع ہے اور صحیم کتاب جوطبقات الکبیر یا طبقات المبن سعد یا طبقات الکبری کے نام سے مشہور ومعروف ہے ابن سعد واقدی کے شاگر داور ان کے سیکرٹری تھے۔ اس کئے طبقات الکبیر میں اکثر و بیشتر روایتیں واقدی کی بیان کردوملتی ہیں۔

ابن معدی ابن سعد ۱۹۸ جیس بمقام بھر ویٹ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بغدوہ بغداد آگئے۔ بیز مانہ ہارون الرشید کی خلافت کا تقاور بغداد میں علم وہنر گاایک مجمع تھا۔ یہاں اور تجاز میں جا کر ابن سعد نے بڑے بڑے بڑے علماء ومحد ثین سے استفادہ کیا اس کے بعدوا پس آ کرمحد بن عمر واقدی کے شاگر وہوئے اور بالآخر واقدی کے سیکرٹری ہو گئے اور واقدی کی آخری عمر تک ان سے وابستہ رہے۔ اس کے بیابن سعد کا تب الواقدی کہلاتے ہیں۔ میں بمقام بغداد و فات ہوئی۔

والڈی ایک اخباری تھااوراہل علم کے نزدیک قابل اعتبار وثقہ رادی نہیں مجھاجا تا ہے اور ق یہ ہے کہ واقدی کسی طرح ثقہ اور قابل اعتبار سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ مغازی واقدی آور واقدی کی دوسری کتاب دیکھنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قصہ گوا خباری ہے اس سے بلندمقام اسے نہیں و یا جا سکتا۔ لیکن واقدی کا نیٹا می گرامی شاگر دلیعنی ابن سعدا پے استاد کے برخلاف ثقہ اور قابل اعتبار سمجھاجا تا ہے۔ واقدی کی طرح محض قصہ گونہیں ہے۔

ابن سعد نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفیان بن عیبینہ شیم ، ابن علیہ اوران کے معاصرین کے ساہنے زانو کے تلمذ تہ کئے ہیں۔ وہ صرف واقدی کا بی شاگر دنہیں ہے لیکن بیفرق ہمیشہ یا ورکھنا چاہئے کہ نیکوکار سنجیدہ اور صادق اللجہ راوی حدیث میں اور ایک اخباری وقائع میں فرق ہوتا ہے۔ اخباری اپنے بیان میں اس قدر تحاطنہیں ہوتا جتنا کہ ایک محدث اور راوی حدیث کو ہونا چاہئے۔ یورپ کے حقق مشرقین بے چارے اس فرق کونہیں سمجھتے۔ یا مسلمان ہے دُشنی کی وجہ ہے بھھانہیں چا ہے۔ ان کا مبلغ علم عربی کی نقلی تھے اور فہرست سازی ہے آئے بیس بڑھتا انہوں نے یقیقاً قابل قدر کام اس سلم میں انجام ویکے میں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاضل میں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاضل معتمد میں نے علامہ بروکھنان اور علامہ سخاؤ جنہوں نے ہم فورک یں کھائی ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاضل معتمد کی ہے اور مقدمہ لکھا ہے۔ ایک بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نقیجے اور کی کرسکے اور ندائی گئاب کا مقام متعین کرنے میں وہ یوری طرح کا میاب ہو سکے۔ خدمت کی ہے۔ اس کی باوجود نقیجے اور کی کرسکے اور ندائی گئاب کا مقام متعین کرنے میں وہ یوری طرح کا میاب ہو سکے۔

ا بن سعد کی تین کتابوں کا ذکر متاخرین کی کتابوں بیں ملتا ہے۔الطبقات الکبری یا طبقات الکبیر' دوسری طبقات الصغیر اور تیسری اخبار النبی کیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیسب نام طبقات الکبیرائیک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں۔ کتاب حقیقا ایک ہی ہے اس کے ابتدائی حصہ کواخبار النبی کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس حصہ میں نبی کریم مکاٹٹیڈ کمی سیرت کا بیان ہے آ خری کوطبقات الصغیر کے نام ہے موسوم کیا گیا' اور سب کو ملا کر طبقات الکبیریا طبقات الکبری کے نام سے یا دکیا گیا۔

کر طبقات ابن سعد (صداول) کی تفصیلات یاغز وات سے متعلق جزئی وتفصیلی واقعات جس قد رطبقات ابن سعد میں ال جاتے ہیں اُستے کئی دیگر ضرور یات زندگی کی تفصیلات یاغز وات سے متعلق جزئی وتفصیلی واقعات جس قد رطبقات ابن سعد میں ال جاتے ہیں اُستے کئی دیگر کتابوں میں نہیں ملتے۔ تاریخ یعقو فی مغازی واقدی وغیرہ جومعاصرا نہ تا لیفیں ہیں اتنی تفصیلات مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔ عہد رسالت کے بعد وہ ایک ایک مقام کی تعیین کے ساتھ وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام و منی الیشنی اور تا بعین کے صافحہ میان کرتے ہیں اور ہر بیان کے لئے سلسلہ ستہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر سے کہ یہ سندیں اس مرتبہ کی نہیں ہیں جس حالات طبقہ بیان کرتے ہیں اور ہر بیان کے لئے سلسلہ ستہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر سے کہ یہ سندیں اس مرتبہ کی نہیں ہیں جس

مرتبہ کی سنداحادیث احکام کے لئے مطلوب ہوتی ہیں لیکن الی بھی نہیں کہ انہیں محض افسانہ قرار دیا جائے۔ ابن سعد سب سے پہلے بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد سابقون الاؤلون کا پھر مدینہ منورہ کے دیگر صحابہ کا اس کے بعد مدینہ منورہ کے تابعین کا میسارا تذکرہ زمانی طبقات پر مرتب ہوتا ہے اس کے بعد اس ترتیب کے بموجب بھر ہیں 'کوفیین اور دیگر مقامات میں دینے والے صحابہ وتابعین کا طبقات پر مرتب تذکرہ اس کتاب میں ماتا ہے اور آخری حصہ خواتین کے تذکر ہے پر شتم ل ہے اور مابعد میں کھی جانے والی کتابوں مثلاً استیعاب اسدالغا بداورالا صابہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ال جاتا ہے۔

تذکرون کا طبقات پرمرتب ہونااس زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی مقبول ومعقول طریقہ رہا ہے۔ حتی کہ شعراء وصوفیاء کے تذکر ۔ بھی نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی کی سوسال تک طبقات پر ہی مرتب ہوتے رہے ہیں۔ پہلریقہ حقیقاً زیادہ مناسب ومفید طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے کتاب کے مسلسل پڑھنے والوں کے سامنے ایک ایک زمانہ پوری تفصیلات کے ساتھ آجا تا ہے جودوسرے طریقۂ ترتیب سے نہیں آسکتا۔

طبقات ابن سعد کی حدیثیت مسب بہلے سیجھ لینا ضروری ہے کہ طبقات الکبیرایک تاریخی تذکرہ ہے۔ یقینا سیسب سے متازاورا بی عہد تالیف کے اعتبار سے چنداؤلین تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے ۔لیکن بہر حال اسے حدیث کا کوئی مجموعہ نہیں قرار دیا جاسکتا اس سے کی کوانکارٹیس کہ ابن سعد نے حدیث کاعلم حاصل کیا تھا اور وہ ثقہ رواۃ حدیث میں سے ہیں ۔ مگر بیر کتاب انہوں نے بطور مجموعہ حدیث کے نہیں لکھی ہے بلکہ اس زمانے کے اُصول تذکرہ نویس کے بموجب ایک تذکرہ لکھا ہے۔

تاریخی روایات کے پر کھنے کا عام عقلی قائدہ یہ ہے کہ ہرروایت کو چارتنقیجات ہے گزرنے کے بعد ہی قبول کیا جا سکتا ہے : جو واقعہ بیان کیا جائے اس کے لئے امکان عقلی اورام کان عادی موجود ہو۔اگر چیام کان واقعہ دلیل واقعہ نیس مگر دونوں فتم کے امکان کا ہونا ضروری ہے۔

🗱 🥏 ظُرف زبان وظرف مكان كے تقاضے واقعہ کے خلاف نہ ہوں 🗸

🗱 🔻 بيدُ نياعالم اسباب ہے اس کئے کوئی سابقہ سلمہ واقعہ ایساضر ورمل جانا چاہئے جواس واقعہ کا سبب قرار پاسکے۔

🗱 💎 ہردا قعدا بناایک اثر رکھتا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ دافعہ کے بعد اس کے اثر ات بیدا ہوں 🗈

جبان چارتنقیجات برکوئی دافعہ ثابت ہوجا تا ہے تو اس کے بعدید دیکھاجا تا ہے کہ اس دافعہ تاریخی کارادی تس درجہ کا آ دمی ہے۔ صادق 'سنجیدہ اور قابل اعتبار رادی ہے بانہیں اور اس رادی کواس دافعہ کا علم کس طرح حاصل ہوا ہے۔خو درادی اس کے اساتذہ میں دین داری اور دیانت 'بیان کس فذر پایا جا تا ہے۔

ان مراحل ہے گزرنے ہی کے بعد کسی واقعہ کو واقعہ تاریخی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ورندرام لیلا اور راس لیلا کی کہا تیوں سے زیادہ او مجامقام اس روایت کونیس ملسکتا۔

یمی وہ عقل میں ہے جس سے بے پرواہی کا نتیجہ آپ کوعلا مہ بروکلمان کی تاریخ اسلام سرولیم میور کی سیر ۃ النبی علی تیجہ ا مسٹر منگلمری واٹ کی کتابوں میں دکھائی ویتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پورپ کے بیرستشرقین کتاب الا غانی اور الف لیلہ ولیلہ جیسی

کر طبقات ابن سعد اِحدادل کی محل کرتے ہیں۔ حالا نکہ خود ابوالفرج الاصفہانی کے ذہن ہیں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کی اور نے میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کی اور نے میں یورپ کے کوئی بڑے علامداس کی کتاب کومحققانہ تاریخی کتاب قرار دیں گے وہ تو اپنے زمانے تک کے شاعروں اور کو یوں کا تذکرہ لکھر ہاتھا اور وہ بھی محض یا داشت کے لئے نہ اس نے بھی کسی روایت کی تنقیج کی ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت محس ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی شخص پر ہم بیتی اور لوک پران سے ہندوستان کی تاریخ مرتب کروے تو اسے کیا کہا جائے گا۔

علامہ ابن سعد کی بیختیم اور کی اعتبارات سے بے مثال کتاب طبقات الکبیر تاریخی روایات کا ایک مجموعہ ہے اسے اس بنا پر رونہیں کیا جاسکا کہ ان کے استاد الواقدی ضعیف اور غیر ثقہ راوی تھے اور نہ صرف اس بنیاد پراس کتاب کی ہر روایت واجب القبول قرار پاسکتی ہے کہ خودعلا مہ ابن سعد ایک ثقہ اور معتبر راوی کا درجہ رکھتے ہیں ۔ اس کتاب میں علامہ نے جوردایتیں پیش کی ہیں ان کی حسب قاعدہ نقیج کے بعد انہیں قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رقبھی کیا جاسکتا ہے کیکن میات کتاب کی اس قدرو قبت کو گھٹانہیں سکتی کہ بیقد یم ترین تذکرہ اور بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے اور اس قدر قبیتی تذکرہ روایات ہے کہ اس زمانے کا کوئی دوسرا مجموعہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

یہ سے کہ امام شافعی سے تھیں کی کتاب الاُم یا امام مالک ولٹھیں کی کتاب الموطا کا درجہ اسے حاصل نہیں 'کیکن بالکلیہ نا قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن سعد کے بعد تاریخ وتذکرہ لکھنے والوں نے ایک بڑا ہی مہتم بالشان ماخذ قرار دیا اور پوری طرح اس سے استفادہ کیا۔

۔ ان بزرگ مؤرخین میں جنھوں نے طبقات ابن سعد ہے آپی کتابوں کی تالیف میں فائدہ اُٹھایا ہے حسب ذیل مصنفین کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں

ا بن ابی الدنیا ُ علامه بلا ذرقی ٔ ابن عسا کرالدمشقی' امام ذہبی امام ابن حجرالعسقلانی' خطیب یغدادی' امام جزری' ابن العماد انحکری' ابن خلکان اور خلیل بن اینک الصفدی۔ \*

طبقات الکبیر کے ایک عظیم ماخذ ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ مندرجہ بالاعلائے تاریخ وتذکرہ نے اپنی کتابوں میں این سعد سے روایتین نقل کی ہیں اور بعد تنقیح وتا سکیران میں ہے اکثر روایتوں کوقابل قبول قرار دیاہے۔

الغرض علامہ ابن سعد کی طبقات الکبیر کو قدیم ترین ماخذوں میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے اور ہمیشہ بیہ مقام حاصل رہے گا۔ اگر چہا ہے صحاح یاسنن کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔ مگر ایک معتبر مجموعہ روایات اور ایک قدیم ووسیع تذکرہ کا مرتبہ تو اسے بہر حال حاصل ہے۔

عزیز خالدا قباس اور چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری مالک نفیس اکیڈی نے اس عظیم المرتبت تاریخی تذکرہ کے اُردوتر جمہ کو چھاپ کر جوخد متِ علم تاریخ اور زبان کی اوا کی ہے وہ ہر طرح سے قابل ستائش ہے۔ وہ نفیس اکیڈی جس نے تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون زاوالمعاواور بلاز ری کی فتوح البلدان جمیبی اہم کتا بوں کے اُردوتر جے شاکع کے تین سے کا ریاحہ اس کی ہمت ہے اصحام پاسکتا تھا اور انجام پایا۔ یقینا کارکنان نفیس آکیڈی اس کارنا مد پر ہماری طرف ہے اس کارنا مد پر ہماری طرف ہے اس

آ فرین بادبری همت مردانه تو

عبدالقدوس ماشمی کراچی-کم رجب ۱۳۸۹ه www. is lamiur dubook. blogs pot. com

| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اخارانی فاقتا                                                                     | 9         | كر طبقات ابن سعد (صداؤل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من مدن<br>من من من<br>عد (حشداة ل)                                                |           | فهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مفحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | صفحه      | مضاهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ∠م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210                                                                               |           | سرت الني شاريخ المعظيم الشان كتاب كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 11:       | چین لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ادريس عَلِائلًا                                                              | 11 '      | علم الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 11        | ابن معد المسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                             | //        | طبقات برمشمل اسلوب ترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵٠<br>۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $A_{\mu}$                                                                         | il·       | طبقات ابن سعد کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اولا دِنُوح مَالِنَكُ                                                             | 1         | تلميحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اچا تک زبانوں کی تبدیلی                                                           | #         | اسلوب روایت کی انجیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نى بام                                                                            | 12        | طبقات ابن سعد كاسلسلة روايت<br>كتاب اورصاحب كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ني مام                                                                            | ۳.        | علب الوراها حب علب المساب المس |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بني يافث                                                                          | ro        | انبيائے كرام برسول الله مَنْ اللهُ عَالَيْنَ كُلُّهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ عَ |
| ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اللعربندند                                                                        | 11        | ابوالبشر حضرت آدم عليشك كي تخليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شام کی وجیشمید                                                                    | <i>TA</i> | عبد الست كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قوم سبا                                                                           | γ.        | آ دم عليفل كي اولا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.0<br>7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت ابراجيم خليل الله عليك                                                       | ηr        | عالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ্সদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت اساعيل ذيح الله علائك                                                        | 17,       | وُننا بين تشريف آوريو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انبیاء علانظم کے نام وزرسول اللہ کے درمیان کازمانہ ﷺ<br>انبیاء علانظم کے نام ونسب | rr        | قصهُ بانتل وقائنل (قائن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البنياء مسم الحام وسب.<br>سلمارنس سيدالبشر سيدنا محدرسول الله تأثيبا أن ابوالبشر  | ۳ ۲       | حفرت ثيث والنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | MZ .      | عبدالحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΥΛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اُمِّهات سيدنا ني كريم كالثيرًا                                                   | 71        | ا دم ملاطات به معرف المعلق من وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the second s |                                                                                   | <u> </u>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| X    |                                    |            | الطبقات اين سعد (سداول)                                                                               |
|------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | أولاد عبد مناف                     | 1/         | والده كي طرف م حضور اللينة كاسلسلة نب                                                                 |
| AA.  | باشم                               | <b>Z</b> • | والم وقواتك                                                                                           |
| 11   | بإشم كي وجيشتيه                    |            | ر سول الله كالتيام كالمسلمة ما درى كى يا كيزه فطرت بيبيال                                             |
| ۸9   | بنى اشم وبنى امبيل خاصمت كى ابتداء |            | أَمْها صُمَّا بِإِمَا لَكِي تَالِيقِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ |
| 9+   | طلب حكومت                          |            | آ تخضرت كالليوكة باؤاجدادكاسلسلة مادري                                                                |
| 91   | مطبين                              | ۷۵         | قصى بن كلاب                                                                                           |
| 11   |                                    | ۲٦.        | والين مكة مرمه مين لوث كرآنا                                                                          |
| 11   | مصالحت                             | 44         | توليت بيت الله كا نثرف                                                                                |
| 97   | دارالندوه دارالا ماره کی حیثیت میں | 11         | تولیت بیت الله کاشرف<br>اخراج بی بکروخز اعد                                                           |
| 11   | باشم کی تولیت                      | <b>4</b>   | قریش کی وجبتسمیداور پس منظر                                                                           |
| 9~   | قيصرونجا تى سے تجارتى معاہدات      | 11         | بت پری کا آغاز                                                                                        |
| 11   | باشم كاعقد تكاح                    | 311        | اولا رقصی بن کلاب                                                                                     |
| qir  | وَفَاتَ اوروصيت                    |            |                                                                                                       |
| 11   | أولاد باشم                         | 11         | الركيال                                                                                               |
| 90   | باشم كي في اشعار                   |            | دارالندوه (مجلس شوری قریش)                                                                            |
| 94   | شفاء بنت بإشم كهتي بين             | 11         | فصى بن كلاب كاختيارات                                                                                 |
| 11   | مطلب بن عبر مناف                   | 11         | دارالندوه کی وجه تسمیه                                                                                |
| 9.0  | شيب عبدالمطلب كيے بنے؟             | 16         | ا ا باوی مگیر                                                                                         |
| 99   | عبدالمطلب بحثيت متولى كعبة الله    | ٨٢         | مُعتِمع (قصى كاخطاب)                                                                                  |
| 11   | چشمه زمزم                          | 1          | اقصى كے لئے لقب قریثی                                                                                 |
|      | تحكيم                              | 11         | محمس (شریعت ابرامیمی میں تبدیلیاں)                                                                    |
| 191  | سواری کے قدموں تلے پانی کا چشمہ    | ۸۳         | مزدلفه مین آگروش کرنے کی رسم                                                                          |
| 11   | بينے کی قربانی کی نذر              | 11.        | هاجيول کي خدمت                                                                                        |
| 1.4  | فِن شده فزانے کی دریافت            | ۸۵         | غيرالية اربيب                                                                                         |
| . 11 | الهمي آنفاق دا تحاد كامعام و       | "          | قصى كى وفات                                                                                           |
| 1.0  | بوت اور حکومت کی بشارت             | ΑЧ         | عبرمناف شيست المستناف                                                                                 |
| 100  | نظابنظاب                           | 11         |                                                                                                       |
| 1+0  | عبدالطلب عن مين نفيل كافيصله       | ١٨٧        | ابولهب كاانجام                                                                                        |
|      |                                    | 1          |                                                                                                       |

# www. is lamiur dubook. blogs pot.com

| X       | انبدانی الله                                                                                               | <u>" 5</u> | كر طبقات ابن سعد (حداؤل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ır.     | يبودكا ارادة قل                                                                                            | 1+0        | طائف من كاميالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFI     | رضاعی بھائی کے لئے بثارت                                                                                   | 1•4        | عبدالمطلب كي متنت "بيني كي قرباني"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11      | نگاه نبوي مُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                      | 1+4        | نبي صادق مَنْ عَلَيْتِهِم كَي بشارت اور قحط سالى كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ırr     | قبيلهٔ بنوموازن                                                                                            | I+A        | المخضرت مُلْطِينًا لم جمّاع استهقاء مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ırr     | وفات آمنيام النبي عَلَيْظِ السِّيمِ اللَّهِ عَلَيْظِ السَّمِيمِ اللَّهِ عَلَيْظِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ الم | "          | باران رحمت کے لئے دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 pm/hr | والده كي وفات كے بعد آن مخضرت النيسيَّ كے حالات                                                            | 1+9        | ابر به کاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11      | رسول الدُّمَا النَّيْظُ عبد المطلب كي آغوش شفقت ميس                                                        | #•         | انقلی کعبیر کعنبه بمن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150     | غبرالمطلب كي وصيت دوفات                                                                                    | FT ·       | تقلّی کعبه کاحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ודיו    | رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ الوطالب كَرُهُم مِين                                                       | 11.        | اربه کارم رحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172     | نى انورمَكَا فِيدُ كُمَا يَهِمُ لِاسْفَرِشَام                                                              | 11)        | ابر بهر يخبر المطلب كي ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPA     | بحيرارابب سلاقات                                                                                           | 77         | عبدالمطلب كا دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11      | أَلَّا مِنْ وَ كُالْفِ                                                                                     | III        | اصحاب فيل كاعبرتناك انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11      | ابوطالب كي اولا و                                                                                          | 11         | اولا دعبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹ ۱۳۹   | ابوطالب كودعوت إسلام اورخاتمه                                                                              | 110        | عبدالله كاق آمنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l lai   | فوت شدہ مشرکین کے لئے استغفار کی ممانعت                                                                    |            | أُمْ النبي عَلَيْتِهُ أَنِي السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ırr     | الجهيزولفين                                                                                                | 11 -       | قتیلہ بنت نوفل کی طرف ہے چیکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21      | ابوطالب کی موټ کے بعد حضور شکینی کا ظہار خیال                                                              | H.A.       | فاطمه بنت مر کی تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Irr     | ام المؤمنين سيده خديجة الكبراي هئ ينواكي وفات                                                              | H/A        | آنخضرت خالفيناشكم ما دريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11      | كَعِينَ ٱلْخَصْرِتَ مَلْ لِللَّهِ كَا ابْتِدَا لَى مصرونيات                                                | 119        | عبداللدي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | نى اكرم تاكيفه كا بكريال چرانا                                                                             | iri        | رسول الله مل الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100     | حربَ الفجار كاوا فغه                                                                                       | <i>!!</i>  | تارخ بيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IPS.    | احا بیش                                                                                                    | . 11       | ولادت کے وقت منفر دواقعات کاظہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1004    | سرداران قریش                                                                                               | IFF        | اسم گرامی کاانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | مرداران قيس                                                                                                | iro        | رسول الندسي فيليم كنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1074    | مقالله فريقين                                                                                              | 974        | جنهيں رُسُول اللّه تَالِيَّةُ مِنْ رَضَاعت كا شرف حاصل بوا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4       | حرب الفجار مين المتحضرت بالفيط كى شركت                                                                     | 11         | المخضرت مُلِيَّةً كَثَرُ كَاتُ رَضَاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | آ تخضرت مَلَّ لِيَّنِيَّ اور حاف الفقول                                                                    | 11/2       | عليمة على يونان المسلمة على يونان المسلمة على يونان المسلمة ال |
| 16.V    | چاے کے بیسفرشام کے لئے روائل                                                                               | ira        | اشق صدار كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| $\mathcal{X}$ | المستعلق الخبارالتي فأفتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>r</u> 2 | كر طبقات اين سعد (متداول)                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11            | الم مخضرت مَا الله المورية وسي الله المالية المورية والمسالة المالية المورية والمسالة المالية  | ira        | نسطور راہب سے ملاقات                                                                                           |
| 120           | ا تخضرت ما في المركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11         | بتوں ہے فطری بیزاری                                                                                            |
| 11            | شام کے تجارتی سفر کی مزید تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                |
| 140           | چندآ ثارنبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | فديجه توسعات تخضرت مافيد كاناح                                                                                 |
| 144           | حضور علاظ كومشركانه ملي مين ليكرجاني كي كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101        | دومن گھڑت روایتیں                                                                                              |
| 144           | "نتع"شاويمن كي مدينهآ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ior        | المنخضرة على المالاداوران كنام                                                                                 |
| 3,            | كتب سابقه مين آپ ملايقيم كا ذكر مبارك اور يبودكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ارابيم بن الني ظاهر الله المسلم                                                                                |
| 11            | زبانی اس کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | مارية قبطنيه خيانيغا                                                                                           |
| 1/1/4         | نوت محمد ي مُثَالِيُّوكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.        | حضرتٍ ماريك بال بيني كى پيدائش                                                                                 |
| //            | رسول الله مثالة في السيخ المنام "محمة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | شيرخارگي                                                                                                       |
| 1/            | نزول وحی کے بعد چنداہم واقعات و مجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1        | آ تخضرت مُلْقَيَّةُ كَالله وعيال سے حسن سلوك                                                                   |
| IAA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <u>آ</u> تخضرت مَا اللهُ السَّالِيَّةِ السَّلِيِّةِ عَبِيرابرا بيم فناهامِ كَلْ وفات                           |
| 1/19          | تاجدار نبوت کوز ہر دینے کی یمودی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140        | المِلاَيْم بِهُولِولُو كَلُوفَات كُونت بورج كربهن                                                              |
| 19+           | معجزات رسول تأليباً على المعالمة المعال | 11:        | عقیدے کی اصلاح                                                                                                 |
| //            | پائی ہے دودھ بن جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | بيت الله کي تغيير نو 💲                                                                                         |
| . 27 •        | رسول الله مُنَالِينِيمُ أَي صداقت ير بهير يرجي كواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ          | العيد كعبر من أتخضرت مثل فيراك شركت                                                                            |
| 191           | عثان بن مظعون کے قبول اسلام کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | هجرامودی تنصیب میسید                                                                                           |
| 197           | يبودك سوالات اور حضور علائلاً كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1        | قرَّمة فال ينام نجبيب ذوالجلال                                                                                 |
| 1914          | ست رفآر گدھے کی رفتار میں تیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | اً تخضرت مَا لَقَيْظُ كَارِشُكَ ٱخْرِينَ فِيعِلْهِ                                                             |
| 197           | منافقین کی نشاند ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140        | ولي آرزو كا اظهار                                                                                              |
| 11            | وُعائے نبوی سے ہاران رحمت کانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | رسول الله طَالْقَيْمُ أَيْ نبوت عِنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْم |
| 190-          | گھائے میں برکت کامعجزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Face                                                                                                           |
| 11            | الطليون نے پال کاچشمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144        |                                                                                                                |
| 194           | لعاب وہن کی برکت ہے حض کے پائی میں اضافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14V        | بنریل نامی کا بن کود کھانے کاواقعہ<br>آتا تار عظیت                                                             |
| //            | بھیڑ کے دود ہ <sup>می</sup> ں برکت کا داقعہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | [                                                                                                              |
| 192           | القشير شغر مين بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | المارتري                                                                                                       |
| 11            | الوقتادة شينة كے لئے رسول الله تا گائيم کی و عاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Visit 480  | جين مين علامات نبوت                                                                                            |
| 19/           | تماز بجر قضا ہونے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127        | مَوْن كاواسطەدىن <u>ن</u> والساكۇجواب                                                                          |

| الده المنظائية المنظلة المنظائية ال                                                                                                                                                                                                           | X    | اخارانبي طاليتي           | Manual L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>- 5</u>      |                                         | ﴾<br>كل طبقات ابن سعد (حصراول)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| الله بالله بي بالله بال                                                                                                                                                                                                           |      | يهمراه شعب البي طالب      | رسول الله مناطع السيخ خائدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199             | له کی بکار کا جواب                      | محجورك درخت سيحضور علافظ        |
| المنافرات على الله المنافرات المنا                                                                                                                                                                                                            | rr•  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11              | هين بركت                                | حضرت مقداد ٹنیاہ بھر کے لئے دود |
| ودی سریض کا قبول اسلام ول الله تواقی اسلام ول الله تواقی اسلام ول الله تواقی اسلام الله و ال                                                                                                                                                                                                           |      | ************************* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ملام                                    | عبداللدين مسعود وخاسف كاقبول    |
| ول التخافظ أم معبر كفيم شي المنت ال                                                                                                                                                                                                           | rrr  |                           | The second of th | li'             | زادی                                    | حضرت سلمان فاری جنی طبعه کی آ   |
| المورسات میں اور نسب کی شکایت اور و فرار ن کا تحول اسلام الم المورسات میں اور نسب کی سام اور میں اور نسب کی سام اور میں اور نسب کی سام اور میں اور نسب کی کا میں اور کا کا میں اور کا کا میں اور کا کا میں اور کا کا میں اور کی کا کا میں اور کا کا کا کہ کا میں اور کا کا کہ کا کا میں اور کا کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |                           | 1 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II <sup>r</sup> |                                         |                                 |
| بره فاطمہ خیاستان کی اور اسلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rro  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                         |                                 |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1                         | The Property of the Control of the C | II.'            | Į :                                     |                                 |
| المن المن الشرائية المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 ×                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B: 1            |                                         |                                 |
| ال المراس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.              |                                         | 1                               |
| الن ایمان کو بحرت مدیند کی اجازت الله ایمان کو بحران کو                                                                                                                                                                                                           |      |                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                         |                                 |
| رعداندازی کافلط بو جانا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | •                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | #i                                      |                                 |
| ریا کامعابدہ و میک نے چاف کھایا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | İ    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                         | :                               |
| ان بعث ومقصداً مرصطفی است و مقصداً مرصطفی است و مقصد است و مقصداً مرصطفی است و مقصد است و                                                                                                                                                                                                            | 1    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                         | •                               |
| ان بعث ومقصدا آمد مصطفیٰ است و مقصدا آمد مصطفیٰ است و مقصد است و مقصد کے خصص میں است و مقدد کے مقت کے خصص میں است و مقدد کے                                                                                                                                                                                                            |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1                                       | •                               |
| ابن اریقظ کی همرانی ابنا می معدے خیصے میں است کے قب کے                                                                                                                                                                                                            | *    | 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | *************************************** |                                 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | *************************************** |                                 |
| بلی وی کانزول<br>این از از از الله کانزول<br>این الله رسول الله کانی کی تعاقب بین<br>عاز تبلیخ<br>عاز تبلیخ<br>کوه صفا پر پهلاخطبه<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الام<br>الم<br>ال | 11   | I                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •••••                                   | *                               |
| کیفیت وی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y.   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | n evokususus androssiya gangunaga i     | •                               |
| عار تبلغ المقام قبار تشریف آوری المام المقام قبار تشریف آوری المام المقام قبار تشریف آوری المام                                                                                                                                                                                                           | +0.  | كِ تعاقب لين              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | *******************                     |                                 |
| کوہ صفایر پہلا خطبہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.5 | i                         | · II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                         |                                 |
| من اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74   | ا کی تشریف آوری           | واري پيژب مين ني رحمت ماليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              | *****************************           | كوه صفاير سلاخطيير              |
| بحرت حيشاولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ".   |                           | اللهدية ك ليَّ خَشَى كادِن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rir             |                                         | وشمن اسلام                      |
| بحرت حيشاولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 797  |                           | بنی تجارے وفدے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410             | ىلاقاتىلا                               | ابوطالب كساته قريثي وفدكي       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   |                           | محلّه بني عمرومين قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | riy             |                                         | هجرت جبشداولی                   |
| 사용사용 하나 사용 경기 경기 경기 경기 가장 보는 것이 되었다. 그는 사용 가장 하는 사용 기계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrr  | <i>ر</i> ی                | بارگاورسالت میں انصادی خاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | شركائ جمرت حبشداولي             |
| عبشہ اصحاب کی واپسی کی وجہ است است است است المالیوب می اور کے لئے شرف میر بیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ئے شرف میز یا لی          | حضرت ابوابوب مني المعاملة كرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r14 .           |                                         | مبشه ہے اصحاب کی واپسی کی وج    |
| بحرت حبشة افي الله المجرت حبث الأفراد عبي المحروب المح                                                                                                                                                                                                          | 11   |                           | پیلی نماز جعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ria             | *************************************** | هجرت حبشه ثانی                  |

| X                  | المستحدث اخداني تأفيم                         | ~           | كر طبقات ائن سعد (حداة ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rom                | اسلامی شکر کی بدر میں آمد                     | بمسام       | الله مدينة كالطبار عقيدت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //                 | •                                             | !!          | رسول الله على خدمت ميس ببلامديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71                 | حباب بن المنذ ركامشوره اورتائيرة ساني         | <b>61</b> . | ال ميت كي مدينة تشريف آوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rom                | بدرغين بارش                                   |             | رسول الله على المرايا عندوات وسرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| //                 | خيميه شوي                                     | E):         | غرزوات النبي تَفْقِيرُ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71                 |                                               |             | مدينة تشريف آوري كي صحيح تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                 | فرشتول کی آ مه                                | ٢٣٦         | خيرجننل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                 | عمير بن وہب اور تحكيم بن جزام كا قريش كومشوره |             | حضرت عمره تعامد کی قافله قریش ہے لہ بھیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| roo                | ابوجهل کا جوش                                 |             | مرية عبيده بن الحارث في الدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ü                  | پېلائل                                        | 11.         | مرية معد بن الى وقاص شكانة فريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 11               | شیبه وعتبه و دلیدی میارزت طلی                 | 1 1         | غُرُوهُ الآثواءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ray                | شرواع بدر کامائے گرامی                        | 1 3         | المرافع المستعدد المس |
| <b>70</b> 2        | مقولین قریش کے نام                            |             | گرزین جابرالفہر ی کی حلاش کے لئے غزوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                 | اسيران بدر                                    |             | غُزُوهُ ذِي العشيرِ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                 | امیران بدر کاز دفدیه                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roa                | ا مال غنيمت كاتقسيم                           | ተሾዓ         | المُورُةُ بِلَاثِ اللَّهِ اللّ<br>من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| // *               | الله مدينة كونو يذفخ                          | i i         | تجارتی قافله کاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                 | حضرت رقبه خيده اي تدفين                       |             | اسلامی لشکرگی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                 | مجاہدین بدر کی تعداد                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | اصحاب بدرك ليرسول الله مَثَاثِيثُمْ كَى دعا   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74+                | يوم بدرگي تاريخ<br>مشر کيدن کارت او           | 11          | مشر کین کے تجارتی قافلہ کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                 | غ به قا لوا رياز وفي                          | ror         | الوسقيان كالظهارافسوس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| //                 | مشركيين كى تعداد                              | 11          | مقام بدر<br>فرات بن حیان الحجلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| े स्पार<br>सम्बद्ध | ابوالبخر ى كاقل                               | //          | ا بن زهره کی مقام جھدے واپسی<br>این زهره کی مقام جھدے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                 | حات افراد کے لیے بدعاء                        |             | ا بن مدی کا جنگ سے کنارہ کشی کرنا بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                 | حصرت ممزه فهادينو كي شجاعت                    |             | النساركة الم رشك جذبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77                 | گوژول کی تعداد                                |             | ي چم اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |                                               | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## www. is lamiur dubook. blogs pot.com

| ` <b>*</b>                            | <u> </u>                        | المستحدد الم |     | ﴿ طِقِاتُ ابْن سعد (صداول)                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|                                       | 121                             | نيابت حضرت عثمان فن هؤنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 747 | مسلمان مخبر                                                 |
|                                       | 11                              | وعثور بن الحارث كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | حفرت معد بن معاذ ری ارزو کی وفاشعاری                        |
|                                       | rzr                             | غزوهٔ بن سلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77  | عمير بن الحمام هؤاه في شهادت                                |
|                                       | ., l                            | سريدزيدبن حالات شياهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771 | غزوهٔ بدراورارشادات ِربانی                                  |
| ļ                                     | //                              | غُروهُ احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | ابوجهل کی علاش                                              |
|                                       | r2r                             | يهودمد يندكي افوايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *44 | حالت مجده میں حضور علائظ کی دُعا                            |
| 1                                     | '//                             | كفارً كحالات كي خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11. | حضور عليظ كي تلوام                                          |
|                                       | 4.                              | رسول الله سنايقيم كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  | شهدائے بدری نماز جتازہ                                      |
|                                       | II .                            | مشاورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11  | مرية عمير بن عدى                                            |
|                                       | ror.                            | يرچم اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TYO | ا گتان عورت كافل                                            |
|                                       |                                 | المان الله المان ا | 11  | مرية سألم بن عمير فغايفة                                    |
|                                       | 140                             | لشكر كي حفاظت كاابهتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | الوعفك يبودي كأمل                                           |
|                                       | 11                              | ا این انی کی پدعبدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11  | عزوه بي فيعقاع                                              |
|                                       | 11                              | صف آرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PYY | بي فيتقاع كامحاصره                                          |
|                                       | 71                              | علمبرداراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | ى قىيقاغ كے حق ميں ابن الي كى سفارش                         |
|                                       | 14.1                            | اً عَازِجْنَك بِينِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | ال غنيمت كي تقشيم                                           |
|                                       | ¥.<br>27                        | شجاعت على المرتضى بناسة من المرتضى الم | 11  | عزوهُ سولي                                                  |
|                                       | Į.jr                            | حضرت حزه وفالسفد كي وليرى مسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 744 | البوسفيان اورسلام بن مسلم لي ملا قات                        |
| 1                                     | rzz                             | مشرك علمبردارول كأخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | الوسفيان كافرار                                             |
|                                       | 72                              | مشرکین کی پیسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  | غزوةً الكدرياقرارة الكدر                                    |
|                                       | 11                              | تیرانداز دن کی نفزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYA | مربيل كعب بن الاشرف                                         |
|                                       | N.                              | مصعب بن عمير وخيارة لي شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | كعب بن الاشرف عِلَى كاتعكم                                  |
|                                       |                                 | رسول الله طالعية كم مراه ثابت قدم سحابه شاهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | المحمد بن مسلمه شاهد و                                      |
|                                       | 71. *                           | ابن قبيه كار تول الله ما في المرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11  | محمد بن مسلمه ساه علام الله الله الله الله الله الله الله ا |
|                                       | 11                              | المائے شہداء ومقتولین أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ryq | لعب بن الاشرف يهودي كاتل                                    |
|                                       | r_ q .                          | ابوع و کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/  | عب خِتْل خِرِمتعلق دوسری روایت                              |
|                                       | 1.27                            | شهدائے احد کی نماز جنازہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  | يبوديون پرخوف كاغلبهنده منده منده منده منده منده المساورة   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | i aya i<br>i aya i<br>ces mi ii | سیدالشهد اء حفزت جمزه بنهایده کی انتیازی خصوصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rzi | غزدة غطفان                                                  |

| $\mathcal{X}$ | اخارالبي تاليا                                              | 171 5       | الطبقات ابن سعد (مقداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191           | ن ضيري جلاوطني كا فيصله                                     | . PA+       | حضرت جمزه في الدينة كاسوك السيديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //            | في تضير كاموال واسلحه                                       | 7/          | رسول الله مَنْ يَشْيِمُ كُرْخُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rer           | مروة كيدرالموعد                                             | 77          | حضرت نعمان شاه فه كي شبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| //            | يم بن مسعود كي مهم برروانگي                                 | 11          | نوجوان صحابه عناشيم كاجوش وخروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11            | ریخ سے روائلی                                               | . MAI       | صحابه کرام شی الله فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| //            | بدرالصفر اء براجهاع                                         | 10          | تيزاندازدية كومدايات مستسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ram           | شركين كافرار                                                |             | ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمری دعد کانعرہ کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11            |                                                             |             | سيده فاطمه شي شفاع كاعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11            |                                                             | N .         | مشركين كى مرولينے سے افكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11            | يېلى بارغمازخون                                             |             | غزوة حراءالاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19,7          | مارينه والهبي بينه                                          | U.          | سربيالي سلمه بن عبدالاسدامخز ومي ففالدونسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11            |                                                             |             | سرية عبدالله بن أغيس حفاظ و المنافق ال |
| 11            | مدینه میں حضور علیات کی نیابت                               | 11          | مرية المنذ ربن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190           | عيينة بن خصن سے معامدہ                                      | 11/         | بْرُ معونه پره مصابه فئاملَتْهُ کی مظلومانه شبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>!!</i>     | غزوه المرتبع                                                | 11          | وعروبن الميدالضمري کې ريالگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11            | الحارث بن الى ضرار                                          |             | ارسول الله ما الله المائية أوشهدات بير معونه كي اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| li .          | مدينه مين قائم مقام                                         | FAZ         | ا قاتلین کے لیے بدوعا<br>شدر میں عقل فرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 794           | آغاز جنگ<br>جویری بینت الحارث کے ساتھ حفنور علیائلہ کا نکاح | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1             | بورييه سيال روي على الله الله الله الله الله الله الله ال   | 11 1        | سرية مرغد بن الي مرقد في الدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | ميده عائشه ني دين كاماراور تيم كاعم                         | 11          | حضرت عاصم می اداو کے سرکی قدرتی حفاظت<br>حضرت عبداللد بن طارق می اداو کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | غزوهٔ خندنٌ ما غزوهٔ احزاب                                  | 11          | مرت مبراللد بن مارس ريد جي ريا کي مظلومان شهادت<br>حصرت خديب اور حضرت زيد جي ريان کي مظلومان شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | قریش اور بی نضیر کامعام به میسید                            | 11          | رسول الدَّفَالْقَيْنِ السِيدِيّازيدِ عن الدُون عرف جادت<br>رسول الدَّفَالْقَيْنِ السِيدِيّازيدِ عن الدُون كَمِت كامظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | وشنان اسلام كااجتماع أ                                      | <b>۲4</b> • | ار دور بن النفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19A           | کفاری مجموعی تغداد                                          | i,          | ا نی نفیر کوور روان کی مهلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11            | مثاورت نے خنرق کووٹ کا نصلہ                                 | "           | ای نشیر کا اعلان کیگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.           | عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انظام                           | 791         | بی نضیر کودل ون گی مهلت<br>بی نضیر کا اعلان جنگ<br>بنوقر بطه کی علیحد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | بنوقر بظ کی غذاری                                           | 1           | محاصرة في فضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u> </u>      |                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| X          | اخبارالنبي مَثَالِيْتُوْمُ              | THE WAR                                          | 14 5   | كر طبقات ابن سعد (صداق ل)                             |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| P+A        | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | رئيس دومة الجندل كأمدييه                         | 199    | غزوهٔ خندق میں جمر پیں                                |
| 11         | لبه قرطاء                               | سربيرمحربن مسلمه تئالاؤر بجانب قبه               | 11     | غروبن عبدود كاقتل                                     |
| Ü          | i                                       | غزوهٔ بنی لحیان                                  | H      | بنگ کا آغاز                                           |
| <b>7.9</b> | *************************************** | ب <i>ى لىح</i> يان كى رو پوشى                    | li     | طفیل بن نعمان کی شہادت                                |
| //         | *************************************** | مديينه والپيني                                   | 11     | نمازعصر کی قضاء                                       |
| 11         |                                         | غزوهٔ بی گحیان کا اجمالی خاکه                    |        | حضرت نعيم بن مسعود وفي الدؤر كي حكمت عملي             |
| //.        |                                         | غزوهَ الغابر                                     |        | آ ندهی کی صورت میں عیبی امداد                         |
| ۳۱۰        |                                         | ابن ابوذ روزی الدود کی شهادت                     | 11     | ابوسفیان کا فرار                                      |
| "          |                                         | مدینے ہے روانگی<br>سرید ک                        |        | لشکر کفار کی واپسی                                    |
| "          | economic de la manticación de la man    | معركهٔ رائی                                      | 11     | شېدائے غزوهٔ خندق                                     |
| ۱۱۳        |                                         | اميرسر بيسعد بن زيدالاشهلي مخاف                  |        | مهاجرین وانصار کے لیے دعائے نبوی مُلَا تَنْکِمْ       |
| <i>) </i>  |                                         | سلمه بن الاكوع بني ينفه كي شاندار                | 11     | البان نبوت پراشعار                                    |
|            |                                         | اخرم فئ الدوابن عيينه سے مقا                     | ł      | آياً تقرآ في كانزول                                   |
| ر<br>۳۱۳   |                                         | معر كه ذوقر د<br>ابن الأكوع اورالوقياده خالات كي |        | مراجعت مدينه                                          |
| 11         | 1                                       | ر دورهٔ میں سبقت                                 | ;      | نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوس<br>صحابہ کودظیفہ کی تعلیم |
| مهاسو      | i .                                     | رورين جنت<br>مربيع كاشه بن محصن الاسدى اد        | 1      | النفرت اللي كي طلبيگار                                |
| 11:        | 1                                       | سرية محمد بن مسلمه وي الذعة بجانب                |        | تغیم بن مسعودالا شجی کی کامیا بی                      |
| . W        |                                         | سربيا بوعبيده بن الجراح تفاهد                    | 11     | مشرکین کے لیے رسول الله مثالی الله مثالی بددعا        |
| ris        | •                                       | سرىيەزىدىن حارثە ئىئالىئە بىجانب                 |        | غزوهٔ بن قريظه                                        |
| 11         |                                         | مرية يدبن حارثه مى درية                          |        | ابولبابه بن عبدالمنذ ركى ندامت                        |
| 11         |                                         | مريدزيدبن حارثه منى لاهر بجانب                   |        | ال غنيت                                               |
| ۲ اینو     |                                         | مربيزيدبن حارثه مخاسفه بجانب                     |        | مال غنيمت<br>سعد بن معاذ مني الأعز كا فيصله           |
|            |                                         | زيد بن رفاعه الجذ اي كي رسول                     |        | نی قریظه کاعبرتناک انجام                              |
| LÎA        | *************************               | ماضری                                            | . 11,5 | مال غنيمت كي تقسيم                                    |
| 11         | وادى القرى                              | سربيذيد بن حارثه وي الاعربجانب                   | IJ.,   | قلعهَ بن قريظ رييش قدى                                |
| 11         | بجانب دومة الجندل                       | مربيرعبدالرحن بنعوف وتفاطؤ                       | m.∠    | حضرت جبرئیل کی آمد                                    |
|            | بجانب سعد بن بكر بمقام                  | سربيعلى بن اني طالب زئ الدعة                     | 11     | حضرت سعد بن معاذ حن هيئه كي وفات                      |

| $\mathcal{X}_{-}$ | المنافق اخباراني الله                                                                                          | <u>`</u> ) | ﴿ طِبْقاتُ ابْن سعد (صداة ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mrm               | صلى نامة هدييبير                                                                                               | ٣12        | فدک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                | حضرت ابوجندل کی دانسی کاواقعه                                                                                  |            | سرىيەزىدىن حارثة بجانب امقرفىد بمقام دادى القرىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | فتح مبين کی خوشخری                                                                                             | 17         | مسلمانوں کے تجارتی قافلہ پر جملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rro               | شرکائے بیعت رضوان کی تعداد                                                                                     |            | بنی فزاره کاعبرتناک انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //                | شجرة الرضوان                                                                                                   |            | سربيعبدالله بن عتيك بمقام خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rry               | صلح حديبيكي شرائط                                                                                              |            | ابورافع كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PF</b> 2       | حفرت عمر شخاه هو کی غیرت ایمانی                                                                                |            | سربيه عبدالله بن رواحه وتكاهؤه بجانب اسيربن زارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | <i>ہتھی</i> ارلائے پر پابندی                                                                                   |            | يېودى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                | وى كانزول                                                                                                      |            | اسير بن زارم كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 778               | اونٹوں کی قربانی                                                                                               |            | سربیرکرزین جابرالفهری بجانب العربیین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71                | علق کروانے والول کے لیے دعاء                                                                                   |            | عرنیین کی بدعهدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrq               |                                                                                                                | li. i      | عرنيين كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PP</b> .       | غروه خير                                                                                                       | 11         | وى كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                | تيارى كأحكم                                                                                                    | 11         | سربي مروبن اميدالضمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                | مدينة مين قائم مقام                                                                                            | 17         | حضور عَالِطْ کوشہید کرنے کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | اسلامی علم بردار                                                                                               | 11         | قتل کے لئے آنے والے کی گرفتاری وقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | معركهآ رائي كا آغاز                                                                                            | الوسو      | ابوسفیان کے قل کے لئے مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | تشهراع خير                                                                                                     | il . i     | غزوهٔ حدیبیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | نینب بنت الحارث یبودید کافل<br>نونب بنت الحارث میبودید کافل                                                    |            | مسلمانون کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                 | المال غنيمت بي تقتيم                                                                                           | 777        | حضور علائل كوروكني كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr               | ابدېرىرە واشعرى ئىلدىن كاقبول اسلام                                                                            | 71         | عديبيين تشريف آوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                | جعفرین ابی طالب جی اشراء کی واپسی                                                                              | 11         | بدیل بن ورقا کی حضور علائل ہے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "                 | ام المومنين صفيه بنت جي خواشفات نکاح                                                                           | ۳۲۳        | عروه بن مسعود التقفى كى حضور علا <u>تلاك</u> ية علاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                | فق خيبر پرحفزت عباس محادث كاظهار سرت                                                                           | 11         | قرليش كوالحليس بن علقمه كالغتباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | خیبر کے بیبود کی بدھواس<br>خدیم مصل                                                                            | 11         | حضرت قراش بن اميه څاه نو بخشيت سفير نبوي مَا لَيْظِيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۳۳               | ■ Dag Yang Kanangan Bang K |            | قریش سے مذاکرات کے لئے حضرت عثان می الانو کی ا<br>نگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                | مان وجائيدا دلى سى منتسد منسستان وجائيدا دلى سى                                                                | 11         | رواگ <u>ي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71                | حضرت علی نفاه نو کی علمبر داری                                                                                 | 11         | ييع الموان المستعدد ا |

| X           | اخدانی الله                                         | 9         | كر طبقات ابن سعد (صداول)                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| mry         | سرىيغالب بن عبدالله الليش                           | mmh       | عامراورمرحب کے مامین معرکدا رائی                   |
| mr2         | سربيشجاع بن وبب الاسدى                              | 11        | عامر کی شہادت                                      |
| 11          | مربه كغب بن عمير الغفاري                            | rro       | عامر کے لئے حضور علیظ کی دعائے مغفرت               |
| 11          | سريير موتتر                                         | 11        | حضرت علی وی الدور کے ہاتھوں مرحب کا خاتمہ          |
| //          | قاصد نبوی حارث میری شهادت                           | ti        | درباررسالت میں کنانداورالرہ کی غلط بیانی           |
| ۲۳۸         | امرائے لشکر کا تقرر                                 | il        | كنانداورالربيع كاقتل                               |
| 11          | اسلامی کشکر کی روانگی                               |           | گدھے کے گوشت کی ممانعت                             |
| 11          | آغاز جنگ                                            | 442       | خيبركِ مال غنيمت كي تقسيم                          |
| 11          | اميراق ل حفرت زيد بن حارثه ويالفوز كي شبادت         | 771       | رُبر بلا گوشت                                      |
| <b>م</b> سم | امير ثاني حضرت جعفرين الي طالب حوَّاهُ وَ كَي شهادت |           | حفرت صفيه بنت جي رفي النفاعة عقد نكاح              |
| 11 .        | أمير ثالث حفرت عبدالله بن رواحه مئلافيفه كي شهادت.  | ] :       | مربيهم بن الخطاب فلاه و بجانب تربه                 |
| 11          | حضرت خالد بن وليد بن دفية كاكارنامه                 | 1.        | سرىيا بوبكر صديق فئ الدور بجاب بى كلاب بمقام نجد   |
| 11          | الل مدينه كااظهارافسوس                              |           | سريه بشير بن سعدالا نصاري بمقام فذك                |
| rà.         | رسول الله مَثَالِينَا كَاسْكُوت                     |           | سرىيغالب بن عبدالله الكيثي بجانب الميقعه           |
| 11          | شهدائي موند كااعزاز                                 | "         | مربيه بشير بن سعد الأنصاري بجانب يمن وجبار         |
| 11          | */                                                  | ۲۰۰۰ مینو | عمرهٔ قضاء                                         |
| اه۳         | سرية الخيط (برگ درخت) بامارت ابومبيدة بن الجراح     | !!        | نيابت نبوي كااعز از                                |
| 11          | سريدا بوقاده بن ربعي الانصاري                       | 11        | مسلمانون کی مرانظیمر ان مین آمد                    |
| li .        | سربيا بوقاده بن ربعي الانصاري                       |           | مكه مين حضور عليته كاداخله                         |
|             | غزوه فتح مكير                                       | mah       | طواف بيت اللد                                      |
|             | بنونزام پر بنوبکر کے افراد کاشب خون                 | 11        | حضرت عبدالله بن رواحه ففاسفار يسسب                 |
|             | بدعهدي پرائل مكه كوشويش                             | 11        | حضرت ميمونه ففاه غذابت الحارث كے ساتھ فكاح         |
|             | تجريد معامره کی درخواست                             |           | حضور غالظ كي والسي                                 |
|             | حاطب می در کے قاصد کی گرفتاری                       |           |                                                    |
| 11          | حليف تباكل ي طلى                                    |           | عمرهٔ قضاء مین رک کاهم                             |
| 11          | عبداللد بن ام مكتوم تفادر كي لئة نيابت كاعز از      |           | مربيا بن الى العوجاء السلمي بجانب بن سليم          |
| 1           | اسلامی کشکرگی روانگی                                |           | سرية غالب بن عبدالله الكيثي بجانب بني الملوح بمقام |
| "           | الوسفيان كاقبول اسلام                               | 200       | الكديد                                             |

## www. is lamiur dubook. blogs pot.com

|                 | $\mathcal{X}_{-}$ | اخدالی تلفظ                                 | <u></u>     | كر طبقات ابن سعد (صداقل)                                          |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>171</b>        | ہزیل کے بت خانہ کی بربادی                   | ror         | اسلامی لشکر کا مکه میں فاتحانہ داخلہ                              |
|                 | MAK.              | مرية سعيد بن زيدالاشهلي                     |             | حضور عَالِسُكَ كِنامز دكرده افراد كاقتل                           |
|                 | //                | بت خاند مناة كاانبدام                       | 11          | عكرمه بن ابوجهل اورخالدين وليد ريئاندوز كامقابله                  |
|                 | 11:               | سربه خالد بن الوليد رخي الفرقية             | 77          | شہدائے فتح مکہ                                                    |
|                 | //                | بني جذيمه كامعامله                          | raa         | خيمه نبوى فالنيزام                                                |
|                 | ۳۹۳               | مقولین کے خون بہا کی ادائیگی                |             | بيت الله بيت بتون كوثكالنا بيست                                   |
|                 | #                 | يوم الغميصاء                                | 11          | خانه کعبه پس کیلی اذان                                            |
|                 | r yr              | غروهٔ حنین                                  | 11          | بتوں کی تباہی                                                     |
|                 | 11                | هوازن اور ثقيف كا تحاد                      | ron         | رسول الرم كاليوم كانطبه مح يارحت كي رم علم                        |
|                 | 11                | مکیرے روانگی                                | 11          | يوم فتح مكه                                                       |
| Carper District | 740               | يرچم اسلام                                  | 11.         | روزه رکھنے کے بعدافطار کردیئے کاواقعہ                             |
|                 | 11                | مبلمانون براجا تك تمله أنسست                | <b>70</b> 4 | لشكراسلام كي تعداد                                                |
|                 | ۳۹۹               | ثابت قدم صحابه کرام فی الفرن کے اسائے گرامی | 11          | رسول انور مُلْقِينًا كامنفر دفا تحانه انداز                       |
|                 | <i>"</i>          | مسلمانون كاشديد جواني حمله                  | MOA         | يوم الفتح مين حضرت عبدالله بن ام مكتوم هئاه و كاشعار              |
|                 | 11                | قلّ عام                                     |             | گنتاخ رسول ابن خطل كاانجام                                        |
|                 | 7/2               | گفارکی پسپائی                               | 111         |                                                                   |
|                 | II.               | الوعامر فرياه غنه كي شهادت                  | 109         | عام معافي كااعلان                                                 |
|                 | <b>7</b> 42       | الوموی الاشعری می الازے کے نیابت کا عزاز    |             | بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کاظم                                 |
| 1               | 77                | شهدائے غزوہ ختین کے اسائے کرامی             | . ' .       | السان نبوت سے سورہ کتانج کی تلاوت                                 |
|                 |                   | مالك بن توف كافرار                          |             | ورک میاوات                                                        |
|                 | 11                | اسيران جنگ و مال غنيمت                      | 11          | قیام مکه میں نماز کے معلق مختلف روایات                            |
|                 | //                | ا مال عثيمت کی تقشيم                        | P4+         | ام ہانی کی سفارش پرامان دینے کاواقعہ                              |
|                 | ۳۹۸               | حضور علائل كرضاعي جيا بوزرقان كي سفارش      | 11          | عال سعيد بن سعيدالعاص                                             |
|                 | //                | مال غنیمت کی دانیسی                         | ्रिम्पा     | عناب بن اسیدل بطورعامل مکه نقرری                                  |
|                 | 71                | انصارى تشويش واظهار اطمينان                 | <i>())</i>  | سرية غالد بن الوليد شي الده                                       |
|                 | W.                | الصارك كيودعائ نبوى فالتيوم السيسيسي        | 11          | عزى كى جابى                                                       |
| With the second | F 19              | حضور علائظاً كى استقامت اور ثابت قدمى       | 11          | ایک پرامراز عورت کاکل                                             |
| 100             | 77                | حضرت عباس شاهر كوبلان كاظم                  | 11          | عزی کی جابی<br>ایک پرامرازعورت کافل<br>سرید عمروین العاص شیاه نوم |

| $\mathcal{X}$  | اخارالني النيا                                                                                                                       | <u> </u> | كر طبقات ابن سعد (مقداة ل)                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 21    | سورهٔ توبه کانزول                                                                                                                    | ۳۲۹      | اسيران جنگ كى د بانى                                          |
| //             | چیش عسره کی حالت                                                                                                                     | 1720     | ميدانْ جنگ كى حالت                                            |
| -//            | حضور عَلَاتِكُ كَا ٱخْرَى غزوه                                                                                                       | ľ        | بارش کا نزول                                                  |
| <b>7</b> 29    | مراجعت مدينه                                                                                                                         | 11       | كفاركوشكست                                                    |
| //             | حج بامارت البوبكر الصديق فئالفؤ                                                                                                      |          | سريه فيل بن عمر والدوى خۇھۇنىز                                |
| 11             | حفرت علی خواهدعه کی شمولیت                                                                                                           | 11       | ذى الكفين كاانهدام                                            |
| 11             | سورهٔ توبه (براءت) كااعلان                                                                                                           | 1        | غروهٔ طائف                                                    |
| 11             | يوم الخر                                                                                                                             | 11       | بنو تقیف کی قلعه بندی                                         |
| 7"A •          | سربه خالد بن الوليد فئ اللغة                                                                                                         |          | طائف كامحاصره                                                 |
| //             | مربيعكى بن افي طالب مؤلائد                                                                                                           |          | غلامان طائف کی آزادی کااعلان                                  |
| 11             |                                                                                                                                      |          | رسول الله مَنْ يَنْتُمْ كَانُوفُل بن معاويه سيمشوره           |
| 7/             | الم فنيمت كي تقسيم                                                                                                                   | l ·      | طا نف ہے دانسی کاعلم                                          |
| 11             | حضور على الكلاف جارعمر عيك                                                                                                           | •        | محاصل کی وصولی                                                |
| MAI            | 1                                                                                                                                    | 1        | مربيعيينه بن حصن الفز ارى                                     |
| 11             | حجة الاسلام                                                                                                                          |          | بنى المصطلق مے محصولات كى وصولى                               |
| ۳۸۲            | مدینے سے رواغلی                                                                                                                      | ,        | سربيقطبه بن عامر بن حديده                                     |
|                | رسول الله مَنَا لَيْنِهُمْ كَ عَمْره وجْح كَى نبيت كے بارے ميں                                                                       | i .      | سرية شحاك بن سفيان الكلافي                                    |
| 11             | روایات مصطفران الشنا                                                                                                                 |          |                                                               |
| //             | بیت الله کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ ملی اللہ کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ ملی اللہ کی ادائیگ میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1        | سريع بن ابي طالب تئالان بجانب قبيلة مطير                      |
|                | Ţ.                                                                                                                                   |          | سربيعكاشه بن فحصن الاسدى شئاليند                              |
| ۳۸۳            | يوم التروبير                                                                                                                         | 11       | غزوهٔ تبوک<br>منافقین کا جہادے گریز                           |
| 11             | مز دلفه میل تشریف آوری                                                                                                               | t .      | نیابت محمد بن مسلمه وی اور است.<br>نیابت محمد بن مسلمه وی اور |
| 11             | جمرهٔ عقبه کی رمی<br>وادی محسر سے گزر                                                                                                | 11       | عیاب مدن مه رفاهده<br>جیش عسره کی تبوک مین آمد                |
| 11             | ودول مرسط رئيس                                                                                                                       | 1        | اکیدرین عبدالملک کی گرفتاری                                   |
| E .            |                                                                                                                                      |          | مال غنيت كي تقسيم                                             |
| <i>ii</i>      | يوم الصدرالآخر                                                                                                                       | "        | الكيدُت مُصَالِحت السيد                                       |
| //<br> **A (*/ | ى ومرة كالمبليد.<br>رسول الله مثالية عُزِم كا قرباني فرمانا                                                                          |          | عبادابن بشر کاحضور علائظاً پر پهره                            |
| ۳۸۳            | رسول اللدي يراه حربان حرمانا السدي يراه الم                                                                                          | 121      | عبادادن بره معور میسد پر پهره                                 |

| $\mathcal{X}$ | اخبار الني طالقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>r )</u>    | كر طبقات ابن سعد (مقداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p~91          | غلاموں کے متعلق ارشاد نبوی ارشاد نبوی متعلق ارشاد نبوی متعلق ارشاد نبوی ار | <b>ም</b> ለ የ  | ييم الخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | يهم الحج يرخطبه نبوي مَا لَقَيْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | نت جج کے لیے ہوایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mar           | ذى الحبيك امتيازي عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>"</b> " "  | ركن يمانى پررسول مَالِيَّةُ عِلَى دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11            | امام شريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "             | بيت الله مين نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| main          | ﴿ ٱلْيُومَ ٱكُمُلُتُ لَكُمْ ﴾ كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11            | مناسک فی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11            | رسول الله مَنْ النَّهُ عُلِمَ فَصرف ايك مرتبه في كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MAZ</b>    | سواري پر رسول الله مَنَا يُنْزِعُ كَي جمنيني كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| magr          | مربياسامه بن زيد حارثه ميناه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | ری کے بارے میں ہرایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | اسامه بن زید خاطف گونشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11            | دين مين غلو کې ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | رسول الله مَا يُقْدِعُ كي علالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAA.          | مناسک چے سکھنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11:           | امارت اسامه فن شاغهٔ براعتر اض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11            | از داج مطهرات کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11            | رسول الله مَنْ عَلَيْمُ كَاظَها رَحْقًى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ij            | سقامة لنديذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m90           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17</b> /19 | منی میں خطبہ نبوی سالطینظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11            | دُعائے نبوی کے ساتھ لشکر اسامہ کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pred 🗼        | يوم النحر مين خطبه نبوى قالينز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - //          | آ تخضرت مَلَّ فَيْتُم كَاوصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11            | يوم العقبه مين خطبه نبوي سَالَتْنَا اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11            | جيش اسامه فئ والبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | شب عرفه میں خطبہ منبوی مُنافِقِیّاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۹۲           | اسامه بن زید ش شن کی دوباره روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - mg1         | يوم عرف مين خطيه نبوي مَثَاقِينِ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11            | جيش اسامه ريئ الله كي مدينة مين فانتحانه وانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11            | مناسک فج ی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | No. State American Control of the Co |
| 3 X           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 

#### . ملميحاث

اس ترجمين فدرے حسب ويل الموركا التزام ہے جن كى جانب اشار وضرورى ہے۔

ہرایک قوم ہرایک زمانے اور ہرایک زبان کی بعض بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جودوسری قوم دوسرے زمانے اور دوسری زبان میں بشکل نظر آسکتی ہیں۔

عرب جاہلیت اوران کی عربیت اپن نمایاں خصوصیات کے لئے آج تک متاز ہے۔

عام ترجموں میں تمام خصوصیتیں 'نظرانداز کردی جاتی ہیں اور وہی مترجم کامیاب مانا جاتا ہے جواپنی قوم'اپنی زبان اور اپنے زمانے کے مخصوص محاورات میں اُس کتاب کا ترجمہ کرے جوا کیک اجنبی قوم نے اپنی خاص زبان میں صدیوں پیشتر تصنیف یا تالیف کی تھی۔

ترجمہ طبقات کو آپ اس حیثیت سے نہایت ناکام پائیں گے۔ کیونکہ اس پردازیہ ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں کی جو خصوصیتیں تھیں اورادائے مطالب کے لئے اُن دنوں ان کی زبان خاص خاص حالتوں میں جیسے جیسے عاورات رکھتی تھی اردو ترجمہ میں وہ سب آ جائیں اور پھر طرز بیان غریب و ناموں بھی نہ ہواور جہاں ناگزیر ہوغرابت پیش آ ہے اس کی علیمدہ تشریح کردی جائے۔

نبانیں بیرونی تفریق کےعلاوہ ایک اندرونی تفریق مجھی ہیں۔مثلاً عربی زبان ہی کو لیجے مراسلت کی زبان جدا ہے۔

# اخبدالني طبقات ابن سعد (صداول) كالعالم المستحد ٢٢ كالمستحد اخبدالني طبقات

خطابت کی زبان جداہے ادب وانشاء کی زبان جداہے فلیفہ وحکمت کی زبان جداہے تفسیر وحدیث کی زبان جداہے فقدو اصول کی زبان جداہے تاریخ وجغرانیہ کی زبان جداہے۔

کتاب الروضتین فی احبار الدولتین با الفتح القسی فی الفتح القدسی یا قلائد العقیان یا یتیمة الدهر یا عجائب المقدور تاریخ کی کتابین تھی۔ گران میں زبان جوافقیار کی گئی وہ تاریخ کی زبان نتھی للمذا آئیس وہ من قبول عاصل نہ ہوا۔ جوائیس کی زبان اختیار کرنے سے ہمدانی وحریری کی کتابوں کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ہمدانی وحریری نے جس فن میں کتابیں کھیں۔ اسی فن کی زبان بھی اختیار کی اور اُن حضرات نے تاریخ تو کھی گرزبان ادب وانشاء کی رکھی۔

اس ترجیے میں اُسی زبان کا اتباع کیا گیاہے جوعلم رجال کی خاص زبان ہے ساتھ ہی بیالتزام ہیں کہ عبارت شستہ شکفتہ اور سلیس ہوکسی قسم کا اخلاق وتعقید وتصنع واضطراب نہ آنے پائے اور بیرتر جمہاصل کتاب کے روشن ترین او بی امتیاز کا آئینہ دار ہوسکے۔

بہت سے عادرات ایسے ہیں جواس کتاب میں غریب نظر آئیں کے مثلاً کانوا یعددون کے عام معنی یہی سمجھ جائیں گے کدوہ لوگ عذر کرتے تھے یا بہانہ کرتے تھے حالانکہ مفہوم ختنہ کرنے کا ہے۔

من شرما مو علی المجبال جبال کے معنی پہاڑوں کے متبادرہوں گے۔ حالانکہ اصل میں جیلتیں اور طبیعتیں مراوییں۔

کانت تشرب انوفھم قبل شفاھم میں لب سے پہلے ناک کے ترہوئے کا گمان ہوگا۔ حالانکہ خصائص جاہیت کے جانے والے جانے ہیں کہ ایسے محاورات سے توم الفت ابائے ضہم عزت نفس اور خود داری کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔

الی غیر ذلک ممّا یحد و حدوہ اصل سے طبیق دیے وقت اگر ترجہ میں کوئی ایسا استہاہ محسوں ہوتو اس کمت کو لو والے تھے ہوئے اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابرتی نفسی ان النفس لا مارہ بالسّوء، اللّا مَا رحم ربی ان ربّی لغفود رحیم۔

اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابرتی نفسی ان النفس لا مارہ بالسّوء، اللّا مَا رحم ربی ان ربّی لغفود رحیم۔

مضایین و مطالب کے عنوانات مترجم نے خود قائم کے ہیں اور شار مُ تربی کا مستول بھی وہی ہے جس سے تھن تو شیخ مطلوب تھی۔

ہر تو م اپنی فعالیت کے سادہ و بے تکلف عصر عمل بہت سے تعظیمی الفاظ کی خوگر نہیں ہوا کرتی ول سے تو اپنے برزگوں کی انتہائی تعظیم کرتی ہے مگر ظاہری ایقاب عظمت سے ان کے نام کوگر ان بارٹہیں بنایا کرتی عرب اس اوائے خاص کے لئے آئ تک مشہرہ آتاق ہیں اور اس خصوصیت سے روشناس کرنے کے لئے ترجے میں بھی یہی رعابیت رکھی گئی ہے۔

تک شہرہ آتاق ہیں اور اس خصوصیت سے روشناس کرنے کے لئے ترجے میں بھی یہی رعابیت رکھی گئی ہے۔

آ خريس مرجم اپنى بے بضاعتى كا عمر افكرتے ہوئے من جناب اللى سے افادة عموم وحسن قبول كا طلب كارہے۔ ربّنا تقبل منا أنك انت العزيز الحكيم، ربّ اغفرلى خطيئتى يوم الدين، واجعل لى لسان صدق فى الآخرين، ولا تخذنى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.

و آخر دعوانا عن الحمدالله ربّ العالمين



المقاف ابن سعد (مقداول) كالعام المحال المحا

# اسلوب روایت کی اہمیت

اسلام کے ابتدائی عہد مدنیت میں کی واقعے کے موثق مانے کے جوطر یقے تھان میں ایک سبیل خاص یہ بھی تھی کہ سلسلہ روایت آخر تک مسلسل ہو فرض سیجے آج آپ ایک واقعے کا تذکرہ کررہے ہیں جو آج سے ایک سو برس قبل گزرا تھا۔ اس کی واقعیت کی واوی تحقیق میں آپ کا پہلا قدم راویوں کی جانب برصے گاجس ہے آپ نے بیدواستان تی ہے۔ اس نے فلال سے فلال سے فلال سے فلال سے فلال سے نقل سے تا آئکہ آخری راوی وہ شخص تھا جو واقعے میں بذات خودشریک تھا اور اس کے سامنے یہ باتیں پیش آئیں۔

یہ ایک ممتاز خصوصیت تھی جس کاعلمبر دارؤنیا بھر میں اکیلا ایک اسلامی تدن ہی گزرا ہے اور دہی اپنے سلسلۂ روا ۃ سے
اہل نظر کے لئے ایک وسیع ذخیر ہُ انتقاد فرا ہم کرتا ہے کہ جس واقعہ کی خواہ وہ کسی زمانے کا ہو جب آپ چاہیں تعدیل یا تجر تگ کر
سکتے ہیں۔ اس کے رادی ثقۂ صحیح العقول سلیم العقل تو ی الحفظ مسند الوقت وغیرہ وغیرہ وغیرہ تھے یانہیں اور روایت کالسلسل قابل
اطمینان صورت میں آخر تک پہنچتا ہے یا بھی میں کہیں منقطع تونہیں ہوجاتا۔

علم حدیث وفن تاریخ ہی اس طغرائے امتیاز سے مزین نہ تھے بلکہ ہرجگہ یہی تعیم تھی جتی کے موسیقی کے متعلق جن لوگوں نے کتابیں لکھیں پیخصوصیت ان کے بھی پیش نظر رہی۔

دائرہ جتنا وسیج ہوتا گیا ای تناسب سے پہنا ٹیاں بھی بڑھتی گئیں اس زمانے میں تو ایک بڑی حد تک چھاپے خانوں نے تصنیف و تالیف اور ترجے کی اشاعت اپنے ذمہ لے رکھی ہے جس نے ہر قلم کش کوصلائے عام دے دی ہے کہ مصنف ہے مؤلف ہے ۔مترجم ہے جو چاہے ہے

کہ بچ کس نشنا سد ہمائے رااز خاد

قلم کئی یا وزاقی ہے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا گران دنوں دستور بیٹھا کہ اہل علم جو کتاب مدقہ ن کرتے ایک عام طقے میں اس کا درس بھی دیتے جہاں اس کے معیار کا اندازہ ہوجا تا کہ ناقص ہے یا کامل ہے 'یا کیا ہے۔ اس نفذ واختیار میں اگر کتاب کامل المعیار اُکر تی تو صاحب کتاب ہے اور باب کمال اس کی روایت کرتے اور انہیں کی روایت ہے وہ مشہور ہوتی۔ ابن سعد کی طبقات کیر بھی اسی سلسلئے روایت سے شہرہ آ فاق ہوئی جس کا تسلسل یوں ہے:

طبقات این سعد کاسلسلهٔ روایت:

ا بن سعد كا بورانام ابوعبدالله محمد بن سعد بن منيع تفال طبقات كي روايت ان سے ابومحد الحارث بن محمد الي اسامه التميمي نے روایت کی اُبوجم سے ابوالحن احمد بن معروف بن بشر بن موی الخشاب نے ابوالحن سے ابوعم محمد بن العباس بن محمد بن ذكريا بن يجيٰ بن معاذین جونیہ الخراز نے 'ابوعمرے ابوجمہ الحسٰ بن علی بن محمہ بن الحسین بن عبداللہ الجو ہری نے ابومجہ سے قاضی ابو بکرین محمہ بن عبدالیا تی بن محد بن عبدالله الانصاری نے قاضی اپوبکر سے ابو محہ بن عبداللہ بن وہیل بن علی بن کارہ نے 'ابو محد سے شس الدین ابو الحجاج بوسف بن خلیل بن عبدالله الدمشق نے جو ملک شام کے مندالوقت محدث تصمم الدین ابوالحجاج سے شرف الدین ابومحمہ عبدالمومن بن خلف بن ابی انشس الدمیاطی نے روایت کی اورانہیں کی روایت سے دُنیا بھر میں بیہ کتاب پھیلی جومحدث بھی تھے' عالم بھی ہے حافظ بھی تھے۔ بہت ہے فنون میں دستگاہ رکھتے تھے اورعلم انساب و تاریخ کے تو مر دمیدان تھے۔

مختلف عنوانات کے ذیل میں مصنف نے جن جن راولوں سے روایتیں کی بین ان سب کے سلاس اساو برا متثال اوامر مجلس معارف بڑک کردینے پڑے تا ہم آخری راوی کا نام کہ واقعہ کا راوی اول وہی ہوتا ہے ہروفت میں آپ کونظر آئے گا اورا گرفن رجال برآب کوعبور ہے تو صرف اس ایک راوی کی مزلت شناسی بھی روایت کی حقیقت واضح کردے گی۔

والله المستعان و به الاعتصام





# كتاب اورصاحب كتاب

اس کتاب کے مصنف حافظ علامہ ابوعبداللہ محمہ بن سعدالیر بوعی ہیں جن کونٹیلہ بی پر بوع سے خاندانی انتساب تھا۔ بھرہ میں پی خاندان مقیم تھااور و ہیں ابن سعد بیدا ہوئے۔

ان کی ابتدائی زندگی سادات بنی ہاشم کی غلامی میں گزری' بہت دِنوں تک مجمد بن عمرالواقدی کی کتابت بھی کرتے رہے حتی کہ'' کا تب واقدی'' بی کے نام سے مشہور بھی ہوئے۔

ای زمانے بیں مشاہیرائمہ سے استفادہ کرتے رہاور جب آزادہوئے تو تمام زندگی نشرعلم کے لئے وقف کردی۔
بغداد میں آئے تیم ہوئے جوعلم وحکمت کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے نامور محد ثین مثلاً ہشیم' سفیان بن عیدیڈا بن علیہ ولید بن مسلم سے حدیثیں روایت کیں اور اس طرح اسلام نے اپنے غلام کی وہ تربیت کی کہ آزادگان روزگار اس کے حلقہ بگوش ہوگئے۔
اس باب میں انتا شخف تھا کہ جو بزرگ نیچے طبقے کے تھے گرجلالت شان میں وہ سابقین پرفوق لے گئے تھا بن سعد ان سے بھی روایت کرتے ہیں اور بہی یا عث ہے کہ شخخ الاسلام فی الحدیث بجی بن معین سے انہوں نے اکثر روایت کی ہے۔

ان سے بی روایت کرتے ہیں اور بی یا عث ہے کہت الاسلام ی الحدیث ہیں بن سے امہوں کے اکثر روایت کی ہے۔

قریب قریب جتنے اساطین علم حدیث گزرے ہیں سب کے سب انہیں تقدو ثبت وصدوق و جمت مانے ہیں۔ چنانچیام

الرجال کے ہزرگ ترین نقاد ابوحاتم نے بھی ان کی توثیق کی ہے نہایت اعلیٰ یہ کہ مشائخ محدثین کوان کی شاگر دی کا فخر ہے ابن ابی

الدنیا جیسے یکنا کے روزگاران کے حلقہ درس میں بیٹے ہیں اوران کی سند سے حدیثیں روایت کرتے ہیں امام احمہ بن صنبل ویشید کہ

علومزلت کے شہرہ آفاق ہیں ان کے مجموعہ احادیث کے اجزاء منگا منگا کے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ابن سعد مختلف علوم اسلام کے جامع تھے جن کی جامع و مختصر تقسیم یوں ہوسکتی ہے:

- **4** حديث بجميع الاصناف.
- عریب القرآن و غریب الحدیث. یکمی شم اوّل بی کا ایک شعبہ ہے گرابن سعد کے بحر وّفنن نے اس میں ایک ستقل حیثیت پیدا کر کی تھی۔

and the production of the second control of the second control of the second control of the second control of

- - 🗱 تاريخ
- - 🗱 سيرة النبي مَثَالِثَيْنَمُ اخبار صحابه ثني اللَّهُ في

قد مائے مصنفین ان تمام علوم میں ان کوسرا مدز مان تسلیم کرتے آئے ہیں۔

#### 

تین مسوط وستقل کتابین انہوں نے یادگارچھوڑیں:

- 🛈 طبقات کبیر
- (٢) طبقات صغير
- اريخ اسلام 🕝

ان میں دوآ خری کتابیں وُنیا سے ناپید ہو پچی ہیں۔اوّل الذکر بھی ناپیدتھی' مگرمستشرقین المانی کی کوششوں نے اس مشدہ گوہرشب چراغ کوڈھونڈ نکالا'اوراعلی حضرت بادشاہ اسلام' ظل اللّٰہ فی الارضین' مجی الملّۃ والحکمۃ والحق والدین'عمرہ ملوک والسلاطین نظام الملک آصف جاہ سالی تا جدار دکن ایدہ اللّٰہ وابد دولتہ ورفع شاوہ وشیدشوکۃ کی بدلیج الشال معارف توازی ومعالم افزازی کے طفیل میں آج اس کا اردوتر جمہ ہدیۃ اہل نظر ہے۔

اس فن میں جس قدر معروف مصنفات ہیں یہ کتاب تقریباً ان سب کی ماخذہ اور سب ہی نے اسے متندمانا ہے۔ اس میں ایسے ایس میں ایسے ایسے بی آموز واقعات ملتے ہیں جو کسی دوسری تاریخ بیں طب ہی ٹیس سکتے بایں ہمدو خاص با تیں نظرانداز ٹیس ہو سکتیں۔ اس انبیائے سابقین بیلائسلام کے حالات میں کتاب اللہ واحادیث رسول اللہ تالیق سے جو با تیں زائد مذکور ہیں وہ عموماً عہد جابلیت یا اس کے قریبی زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ماخذ ہیں۔ جنہیں اہل کتاب کہتے تھے اور جن کے پاس تورات وتلمو دوشروح وحواثی اور ایک سوکے قریب متناقص المطالب و متحالف المعانی المجلوں کا ایک برواطو مارتھا۔

جودا قعات اہل کماب روایت کرتے تھے علائے عرب انہی کی ذمہ داری پران کونقل کردیتے تھے اور ان کی تحقیق کے متعلق بیاصل الاصول قرار دے رکھا تھا کہ لا نصد قہا و لا نکذبھا (ہم ان کہانیوں کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب)۔

اہل عرب کے شان تحقیق اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تاریخ اسلام کا آغاز ہے اور اس کی تعدیل و تحقیم ان کی منشائے حقیقی بھی ہے۔

اس کتاب میں معجزات کی اکثر روایتین موجود ہیں اور یہی وہ خارہے جو ہمارے زمانے کی مادی آتھوں میں کھٹکتا ہے۔ بیر بزرگ بیجے ہیں کر انے میں کمئل خارق عادت کا ہے۔ بیر بزرگ بیجے ہیں اوران کی رائے میں کسی خارق عادت کا صدورگویا ناموس فطرت کے مناقص ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس کتاب سے بھی وہ بدگمان ہورہے ہیں لیکن اس کوکیا کریں گے کہ اسلام ہی نہیں وُنیا کے ہرایک فد جب کابڑا سرمایہ مجزات سے معمور ہے اورخود علم و بحکت بھی اصلاً اس کے منافی نہیں۔

عقل دا نیست سر عربده این جا بانقل

پنبر را آشی این جابه شرار افاد است

بیمقام اس بحث کی توسیع کانہیں ہے۔اہل نظر کو خاص ای مسئلے کی علمی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب کا انتظار کرنا جاہئے جوسر مئر دیدۂ اولی الابصار ہوگی۔ان شاءاللہ

وماتوفيقي الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب

اخبار الني من المناقل 
ایک مبسوط ناقد اندمقد ہے کو بھی اس ترجے کے ساتھ ضرورت تھی اور خاص خاص روایتوں پراز روئے اصول تخریخ و تعدیل مخصوص تعلق بھی کرنی تھی ۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا۔ تا ہم اس ناصر العلوم الدینیه والد مضارة العربیه والمدینة الاسلامیه شہریا رعلم پرورمعید حکمت وہنر سعنا اللہ بدوام حیاتۂ وقوام آیت ، بالحظ الاوفی والقسط الاوضر بھی کا یمن اقبال ہے کہ جامعہ عثمانیہ میں اتنا بڑاوسیع کام ہوا اور ہور ہاہے۔

> ہر کرا باسٹرش سر سودا باشد پائے ازیں دائرہ بیروں نہ تبد تاباشد

ابن سعد کا سنہ ولا دت ۱۲۸ ہے اور سال وفات ۱۲۰ ہے ۱۲۰ سال کی عمرتقی۔ جب واصل بحق ہوئے اور دار السلام بغداد میں دفن کئے گئے۔ امام ذہبی کہ سرگروہ محدثین ہیں طبقات ابن سعد کو بڑے فخر سے روایت کرتے ہیں۔ اس تفاخر کی جوسند انہیں حاصل تھی۔ تقریباً اصل کتاب کی سندروایت بھی وہی ہے اور انہی صفحات میں علیحدہ ثبت ہوچکی ہے۔

الله اکبرایک ده زمانه تھا کہ اسلام کے غلام استے بوے امام ہوتے تھے ایسے سرکرده انام ہوتے تھے اور اب ایک بیرونت ہے کہ جونام نہاد آزاد ہیں جہالت کے ہاتھوں وہ بھی اسپر اضطہاد ہیں فہل من مُدّ کو؟

چوں ازو گشتی ہمہ چیز از توگشت



**医** 

# 

# (BUZINI)

# 

O

ٱلْحَمَّدُلِلَّهِ الَّذِي بَعُثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيُهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُّ الْكَتَابَ وَالْحِكُمَةُ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَقِيْ طَلَالٍ مَّبِيْنٍ، وَّ اخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُ

C

رَبَّنَا اِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطَّالِيْنَ هُ آمَين.

# خيرالانساب نسب رسالت مآب مَالَيْدُمُ

ابو ہرمیرہ می افروسے روایت ہے کہ رسول اللہ مگافیۃ کے فرمایا:'' میں سر دار فرزندان آ دم ہوں''۔ واثلہ بن اسقع می افروسے روایت ہے کہ رسول اللہ مگافیۃ کے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے فرزندان ابراہیم میں اساعیل علاظ کواولا داساعیل میں بنی کنانہ کو بنی کنانہ میں قریش کو قریش میں بنی ہاشم کواور بنی ہاشم میں سے جھے کو برگزیدہ فرمایا ہے''۔ علی بن ابی طالب میں افروسے کے دوبرابر جھے کے جو بہترین حصہ تعامیمے اس میں رکھا۔اس جھے کی جھی تین تہا کیاں کیں''۔

جوبهترین تبائی تھی مجھے اس میں رکھانی خیر کر لی تواقوام انسانی میں ہے قوم عرب کو بسند فر مایا عرب میں قریش کو قریش

## کے طبقات این سعد (صداول) میں اول دعبد المطلب کواوران میں سے مجھ کو۔ میں بنی باشم کوئی باشم میں اولا دعبد المطلب کواوران میں سے مجھ کو۔

محمد بن علی سے روایت ہے کہ رسول الله طاقی آئے فر مایا ''الله تعالی نے عربوں کو پیند تظہر ایا' ان میں سے کنامہ بن نفر بن کنانہ اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو اپنی پیندیدگی کا شرف بخشا (راوی کوشک ہے کہ نبی کریم شاہی تا نہ کنانہ کا نام لیا تھایا نضر بن کنانہ ارشاد ہوا تھا)۔

عبدالله بن عبید بن عمیر می الدخی سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله علی الله تعالی کی پیندیدگی و بول کی جانب معطوف ہوئی عربول میں سے بنی کنانہ کنانیوں میں قریش قریش و بیشوں میں بنی ہاشم اور ہاشمیوں میں سے میر نے ساتھ بدیستدیدگی مخصوص ہوگئی'۔

حسن وي الدعة مع روايت ب كرسول الله مَا الله ما ا

عبدالله بن عباس می الشماسے آیت ﴿ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ ﴾ ''ایک پینمبرجوتم ہی میں ہے ہے' کی تفسیر میں روایت ہے کہ وہ کہتے تھے ''اہل عرب!وہ پینمبر تمہاری ہی اولا دتو ہے۔ لیعنی جونبتی سلسلہ تمہارا ہے وہی اس کا بھی ہے''۔

مجاہدے روایت ہے کہ رسول الد مکا اللہ کا کام دے رہا تھا۔ ناگاہ ایک صدی سراکی آ واز سائی دی جس کے آگے بھے اور لوگ بھی تھے۔ آنخضرت مکا لیڈ کی اسے رفیق سفر سے قرمایا کیا اچھا ہوگا کہ ان لوگوں کے حدی سراسے ہم بھی جاملیں۔ بیاشارہ پاتے ہی ہم نے قدم بروسائے کو رک ہوئے تا آگہ جاسے آ تخضرت مکا لیڈ کیا۔ نے دریات کیا: مِسْنِ القوم؟ (تم لوگ کون ہو؟) انہوں نے جواب دیا: مصری۔ آپ مگا لیڈ کی فرمایا: میں بھی مصری ہوں۔ و فی حادیدا فسمعنا حادیکم فاتینا کم (ہمارا حدی خواں کی ست ہوگیا ہے۔ ہم نے تمہارے حدی خوان کی آ وازئی تو یاس آگئے)۔

یکی بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگا لی کھا وگوں سے ملے جو سوار تھے۔ پوچھا: ممن القوم؟ (تم لوگ کس قبیلے سے ہو؟) انہوں نے جواب دیا: معزی ہوں)۔ انہوں نے کہ ایا ہوں مضری (میں بھی مضری ہوں)۔ انہوں نے کہا: یارسول الله مگا لیک ایک جانور پرگی گی سوار ہیں اور بجز و وسودوں کے ہمارے پاس کوئی شے سفر بھی نہیں آ مخضرت مگا لیک ایک جانور پرگی گی سوار ہیں اور بجز و وسودوں کے ہمارے پاس کوئی شے سفر بھی نہیں آ مخضرت مگا لیک اسود نے جواب دیا: دادات ما لنا ذاکہ الا الاسود ان التحمر و المماء (ہم بھی اس حال میں ہیں ہمارے پاس بھی بجردونوں اسود لین جوارے اور کوئی توشنہیں)۔

طاوًس مطاعُ الله الله علی الله مثالی الله مثالی الله مثالی ایک سفر میں تھے کہ ایک حدی سراکی آ واز سنائی وی۔ آپ اس آ واز کی سمت ہو گئے اوران لوگوں کے پاس آ گئے۔قریب پہنچ کر فریا یا جمارا حدی سراست ہو گیا تھا۔ ہم نے تبہارے حدی سراکی آ واز

<sup>🗗</sup> عربی محاورے میں چھوارے اور پانی کو الاسو دان کہتے ہیں۔ یعنی دونوں اسودے یہاں اسودے معنی سیاہ کے نبیں بلکہ عظیم وجلیل کے بین کہ حیات انسانی کے لئے الی عرب آب وخرما کواعظم اشیاء تھے تھے۔ لطیف پانی کوائی بناء پر (مسوید) بھی کہتے ہیں۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (صداؤل) ﴿ طبقات ابن سعد (صداؤل) ﴿ معنى عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللللّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُلْكُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وایداه ، وایداه، هیبا، هیبا، فیبا، اس کی آواز سے اونٹ چلنے لگے۔

حذیفہ میں الدعم نے باتوں باتوں میں قبیلہ مصر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: سردار فرزندانِ آ دم توتم ہی میں سے ہیں (یعنی رسول الله مَنَا اللّٰهِ عَلَيْظِم )۔

زہری راٹیٹیڈ کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا ایک وفدرسول الله منافیز کے حضور میں حاضر ہوا جس کے ارکان واعضا یمن کی منقش حا دروں کے بینے ہوئے جیے بینے تھے اوران کی جیبول اور آسٹیوں کے حاشیے دیبا کے تھے۔

آ مخضرت مَنَّالَةً عَلَيْ استفسار فرمایا: کیاتم لوگ مسلمان نہیں؟ وفد نے کہا: بے شک ہم مسلمان بیں ۔ فرمایا: تو پھرا سے

(ریٹمی حاشیے کو) نکال ڈالو۔ان لوگوں نے جے اُتار دیے۔ باتوں باتوں میں عرض کیا: آپ لوگ کے فرز ندعبد مناف ہیں: آکو گُول المحراد (بادشاہ) کی اولا دمیں ۔ حضرت مُنَّالِّیْنِ نے فرمایا: سلسلہ نسب کے متعلق عباس وابوسفیان شی ایشنا سے گفتگو کرو۔انہوں نے

کہا: ہم تو بجر آپ کے اور کسی سے بید باتیں کرنے کے نہیں۔ آئخضرت مُنَّالِیْنِ نے جواب دیا: تو ہم فرز ندان نضر بن کنانہ بھی اپنی ماں کوچھوڑنے والے نہیں اور نہ کسی غیر کو اپنا باب بنانے والے ہیں۔

این شہاب ولیٹی کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا وفد جب مدینے میں حاضر ہوا تو اعضائے وفداس زعم میں تھے کہ بنی ہاشم انہیں کے سلسلہ نسب میں منسلک ہیں۔رسول اللّٰد مَا کُلِیٹی کے فرمایا نہیں! بلکہ ہم فرزندانِ نضر بن کناندا بنی مال کو ہر گرچھوڑتے نہیں اور کسی غیر کو اپنا باپ بناتے نہیں۔

ابوذیب ولینی سے کہ روایت ہے کہ رسول الله مُنگانی کی جناب میں عرض کیا گیا کہ یہاں قبیلۂ کندہ کے پچھلوگ ہیں جن کو گمان ہے کہ حضرت مَنگانی آئیس کے سلسلہ میں ہیں۔ رسول الله مَنگانی آئے فرمایا: واقعہ بیہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب میں الله مَنگانی اور الله منگانی اور نہ بناہ بخدا ہم اپنی ماں کوزانیہ قرار دیں یا اپنے باپ کو چھوڑ دیں۔ ہم فرزندان نضر بن کنانہ ہیں۔ جس نے اس کے خلاف کہاوہ جھوٹ بولا۔

<sup>•</sup> وايداه، وايداه ك من بين باع باع باتهاور هيبا اون طلاف ك لي كي بين يعن على على -

<sup>😝</sup> لفظى ترجمه جيبول اورآستيول پرديباجوا يك فتم كاريشي كبراب لپينه هوئ تقصه

# اخبراني عليقات ابن معد (حداة ل المحال المحال المحال المحال المحالة ال

اضعف بن قیس فنی الده خو الده کوفدین میں بھی جناب بوئ میں ماضر ہوا تھا۔ وفد کی بیرائے مقی کہ میں ان سب میں افضل ہوں (تا ہم) رسول الله منافق کے میں نے عرض کیا یا حضرت اُلی ہوں (تا ہم) رسول الله منافق کے میں نے عرض کیا یا حضرت منافق کے میں ان سب میں افضل ہوں (تا ہم) رسول الله منافق کے میں ان سب بیتا ہوں کہ میں ان سب بیتا ہوں ہوں ہوں ہوں کے میں اس سے بیتا ہوں کہ میں اس سے بیتا ہوں ہوں کہ میں اس سے بیتا ہوں کو میں نے سنا کہ قریش بن کنانہ کے سلسلہ سے الگ کرتا ہے تو میں اس کوتا زیانے لگاؤں گاؤں گاؤں گاڑے مداروں گا)۔

عمرو بن عاصی شی الدیخہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگا لیے اپنے فر مایا: میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ بیہ کہ کرنضر بن کنا نہ تک اینے سلسلۂ نسب کی تشریح فر مائی اور پھرارشاد ہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہاوہ جھوٹ بولا۔

قيس بن الى حازم فن الشركة المواقع كرايك من الدين المنظمة المرادية 
ابومالک ولیشیلاسے روایت ہے کہ قریش کھریش رسول الله مُلَاقِیم واسط النسب سے (دورونز دیک) سب کے ساتھ سکجد ی مونے کارشتہ تھا 🗨 اللہ تعالیٰ نے بطور اتمام جمت فرمایا:

﴿ قل لا اسألكم عليه اجرًا الا المودة في القربلي ﴾

یعنی اے پیٹمبرا ان ہے کہہ کہ جو پیغام الٰہی میں تہمیں سنا تا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں اس پرکسی اجر وسٹت کا خواستگار نہیں میں تو صرف اتنا جا ہتا ہوں کہ میر ہے ساتھ (بھی) یاس قرابت ملحوظ رکھواور مجھے محفوظ رہنے دو۔

ضعی ولیشی کتی میں میں میں میں اللہ السالکھ علیہ اجرا الاالمودۃ نی القربلی کی تفسیر میں ہم لوگوں سے بہتیرے سوالات واعتر اضات کے گئے آخر تحریاً حضرت عبداللہ بن عباس شیاشی سے رجوع کیا گیا جنہوں نے جواب میں لکھا گرقریش مجر میں رسول الله مَنَّا لَیْنِیْ اللہ مِنَّا لِیْنِیْ اللہ مِنَّا لِیْنِیْ اللہ مِنَّا لِیْنِیْ اللہ مِنَّا لِیْنِیْ اللہ مِنَّا لِیْنِی کا رشتہ نہ رکھتا ہوائی بنا پر میں رسول الله مَنَّالِیْنِیْم واسط النسب شے قریش کا کوئی خانوادہ ایسا نہ تھا جو آخضرت مُنَّالِیْنِیْم واسط النسب سے جہد کہ تو حید کی جودعوت دے رہا ہوں اس پر سی اجراور صلے کا طلبگار نہیں۔ میں تو اتن می بات کا طلبگار ہوں کہ بلحاظ درشتہ داری میرے ساتھ بھی الفت ومودت سے پیش آؤاور اس بات میں میرا خیال رکھو۔

عمروبن ابی زائدہ خی الشرند کہتے ہیں کہ میں نے ﴿ قبل لا اسالکھ علیه اجزاً الا المودۃ فی القدیلی ﴾ کی تفسیر میں عکر مه خی الدیج کو بیہ کہتے ہوئے سٹا کہ قریش میں کم کوئی خاندان ہوگا جورسول اللہ تا اللہ تا اللہ تھا آبائی واجدادی رشتہ نہ رکھتا ہو۔ اس لئے فرمایا کہ جودین حنیف لے کے میں آیا ہوں اس کا خیال نہیں کرتے تو میری قرابت ہی کا خیال کرو۔

لینی باعتبارسلدانسی برایک قبیله کے ساتھ پھونہ پھی آپ کا قرائی تعلق تھا۔

عرب میں باوصف اس کے کدرشتہ داروں کا نہایت یاس اور لحاظ مرکی تھارسول اللہ طافیۃ کو انتہا کی ایڈادیۃ تھے۔

# 

سعید بن جبیر ولینگیشنے ﴿ قل لا اسألگھ علیه اجراً الا المودة فی القدیلی ﴾ کا بیرمطلب بیان کیا کہ بلحاظ اس قرابت کے جومیر ہے اور تنہارے درمیان ہے صلدرمی کا برتا و کرو۔

ابواسحاق میشی براء بن عازب مین الدین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غزو وک<sup>حنین</sup> کے دِن رسول اللّه مَثَّلَیْمُ کو بیہ ارشاد فر ماتے ہوئے بنا:

انا النبي لا كذِّب

''میں پیغیبر ہوں' اس میں کھے جھوٹ نہیں''۔

انا ابن عبدالمطلب

"مين عبدالمطلب كأبييًا "يوتا مول" -

ابن عباس می ایشناست آیت ﴿ و تقلبك فی الساجدین ﴾ ''اے پیغیمر! تجھے بجدہ گزاروں میں بلٹتے رہے'' کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک پیغیبر سے دوسر سے پیغیبراور دوسر سے سیسر سے پیغیبر کی پشت میں خدا بچھ کو منتقل کرتا رہا۔ تا آ نکہ خود تجھے پیغیبری عطافر ماکرمبعوث کیا۔

ابو ہریرہ ٹی اللائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فرمایا: بی آ دم پر قرناً بعد قرنِ جوزمانے گزرے ہیں میری بعث ان سب میں بہترین قرن میں ہوتی رہی تا آئکہ اس قرن میں مبعوث ہوا جس میں ہوں۔

قادہ میں افراد کیتے ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله مالیا الله تعالیٰ جب کوئی پیٹیبر مبعوث کرنا چاہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے امتحاب کرتا ہے جو بہترین اہل زمین ہو پھر اس میں جوسب سے اچھا شخص ہوتا ہے اس کو پیٹیبر بنا کے بھیجتا ہے۔



# 

# انبيائے كرام مے رسول الله مثَّاليُّنيِّم كانسبى تعلق

# ابوالبشر حضرت آدم علائظ كى تخليق

ابوہریرہ میں میں میں ایٹ ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور آدم علیا ہے اور اللہ میں ہیدا ہوئے''۔

سعيد بن جير والشيل كت بين " أوم ايك اليي لا بين عن بيدا بوع جيد دَحناء كت بين "

ابوصین سے سعید بن جبیر والنی نے استفسار کیا ' دخم جانتے ہو کہ آ دم علائے کا نام آ دم کیوں پڑا؟'' آ دم کا نام یوں آ دم پڑا کہ وہ ادبیم ارض (روئے زمین سطح زمین ) سے پیدا ہوئے اتھے۔

ابوموی اشعری شاهد کہتے ہیں کدرسول الله مثالی نے فرمایا: ''الله تعالی نے آدم کوالیک مشت خاک ہے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے لی تھی۔ یمی باعث ہے کہ فرزندان آدم علائل میں ای خاک کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں' سفید بھی ہیں' سیاہ بھی ہیں' ورمیانی رنگ کے بھی ہیں' مہل بھی ہیں' حزن بھی ہیں' خبیث بھی اورطیب بھی'۔

ابوقلا بہ ولٹھیڈ کہتے ہیں:''آ دم طلط ہوتتم کے ادیم زمین سے پیدا ہوئے' سیاہ ٹی ہے بھی' سرخ سے بھی' سفید ہے بھی' حزن سے بھی اور سہل نے بھی''۔

حسن بصری ولینی کا بھی یہی قول ہے ''آ دم علائل کا بالائی بُقد ایک ایسی خاک سے بیدا ہوا تھا جس کی سطح مستوی تھی''۔

سعید بن جیر طلیمان کہتے ہیں: ''آ دم علی کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زین سے پیدا ہوئے تھے اور انسان اس لئے نامز دہوئے کہ ان پرنسیان عارض ہوا''۔

عبدالله بن مسعود می ادیم کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے المیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہر جز وشیریں وشور سے مٹی لی' الله تعالیٰ نے اس مٹی سے آ دم علائل کو پیدا کیا 'جس کو زمین شیریں (عمدہ مٹی) سے پیدا کیا ہے' وہ پہشت میں جانے والا ہے

<sup>🛭</sup> دحنا فراز مرتفع او نجی زمین \_

<sup>🗨</sup> حزن وه زمين جوغليظ هواور مهل جواليين نه هو اورانسان مين حزن غليظ الطبع كوادر مهل لطيف المزاج كوكهير كي

## اخباراليي مَوْلَقِيلًا كَلُولُولُولُ ٢٦ كَوْلُولُولُولِ اللهِ مَوْلُقِيلًا كَلَّى اللهُ مَوْلُقِيلًا كَلَّى المُولِيلُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الله

چاہے کا فرکی اولا و کیوں نہ ہواور جسے زمین شور ( کھاری 'ریٹیلی )مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ پارسا زادہ ہی کیوں نہ ہو۔اس باعث اہلیئس نے کہا تھا' کیا میں اس کا سجدہ کرو جسے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ اہلیس ہی تو بیر شی لا یا تھا۔ آخر آ دم علائلا کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے بیدا ہوئے تھے۔

انس بن ما لک می الله می الله علی الله می الله

سلمان فارسی یا ابن مسعود جی ایشن کہتے ہیں:''اللہ تعالی جالیس رات یا جالیس دِن تک آ دم علیظ کی مٹی کاخمیر اٹھا تا رہا۔ پھراس پراپناہا تھا مارا تو پاک وطیب مٹی داہنے ہاتھ میں آگئی اور تا پاک وخبیث دوسرے ہاتھ میں۔ پھر دونوں کوخلط ملط کر دیا۔ یہی بات ہے زندہ کومر دے سے نکالتا ہے اور مردے کوزندہ ہے'۔

وہب بن مدہہ ولی اللہ تعالی نے جیسا چاہا ورجس سے چاہئی آ دم کو بیدا کیا۔ اس کی تخلیق کے مطابق بنی
آ دم علائلہ کی تکوین ہوئی وہ کتا اچھا بابر کت بہترین خالق ہے اس نے مٹی اور پانی سے آ دم علائلہ کو بنایا۔ اس سے گوشت خون بال ہڈیاں اورجسم سب بچھ بنا۔ یہی فرزند آ دم کی ابتدائی آ فرینش ہے جس سے وہ بیدا ہوا۔ بعدہ اس میں سانس پھوئی جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سنتا ہے و کھتا ہے۔ چار پائے جو پچھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ بھی سب پچھ جانتا ہے۔ اوران سب سے بچتے ہیں وہ بھی سب پچھ جانتا ہے۔ اوران سب سے بچتا ہے۔ پھراس میں جان ڈالی کہائی کے باعث می وباطل وہدایت و گراہی میں اخیاز کرسکا۔ اس کے طفیل میں بچتا ہے آ گے بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے جھپتا ہے سیکھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اور جینے آمور ہیں سب کی تذبیر و تنظیم میں منہک ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ ٹی ہوئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْزِ انے فر مایا اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیظ کو بیدا کیا' تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام متنفس کہ قیامت تک اللہ تعالی انہیں پیدا کرتا رہے گا' کر لے اور فکلے ۔ ان میں جوانسان تھ ہرا یک کی دونوں آ تکھوں کے درمیان ٹورکی ایک چک پیدا کردی' اور پھران کوآ دم علیظ پر پیش کیا۔

آ دم عَالِمُنْكَ في حِيها " في أرب إيدكون لوك بين ؟ "

جواب ملا ''ريتيري اولا دو ذرّيات بل''

ان میں سے ایک شخص کی دونوں آئکھول کے درمیان جونورتھا آ دم علائطلا کو بھلامعلوم ہوا۔ پوچھا ''یارت بیگون ہیں؟'' جواب ملا '' یہ بھی تیری اولا دہے۔ آخر میں جوقو میں ہوں گی انہیں میں یہ ہوگا اوراس کوداؤد (علائط) کہیں گئے''۔ آ دم علائلانے بھر یو جھا:''یارت!اس کی عمر کتی ہے؟''

#### 

فرمایا " ساٹھ برل '۔

آ دم عَلَا الله في كما أو ميري عمر بين سے جاليس برس لے كاس كى عمر بروها و كے "

فرمایاً ''اس صورت میں بیہ بات ککھودی جائے گی۔مہر ہو جائے گی اور پھراس میں تغیر نہ ہوگا''۔

جب آ دم طَلِطُك كى عمر بورى ہوگئ تو فرشته موت روح قبض كرنے آيا۔ آدم طَلِطُك نے تعجب كيا كه مائيں! اجھي تو ميري زندگي ميں جاليس برس باقی ہيں۔

فرشته موت نے کہا '' کیا بیمرآ پ نے فرزند داؤر علائل کوئیس دے دی تھی'۔

رسول اللهُ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْظُ فَرِمات بين: "آ دم عَلَيْكَ في الكَاركياتوان كى اولا دنے بھى انكاركيا \_ آ دم عَلِيْكَ بجولے توان كى اولا د بھى بھولى آ دم عَلِيْكَ فِي غَلْطى كى توان كى اولا دبھى غلط كار بھوئى " \_

ابن عباس شدن کہتے ہیں: ''جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول الله عَلَیْمُ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے پہلے اس میں میں کہتے ہیں۔ ''جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول الله عَلَیْمُ نے میں کہ جب آدم عَلِیْطَا کو بیدا کیا توان کی پشت پر ہاتھ پھیر کے نسل آدم طاہر فرمائی۔ اور آدم عَلِیْطَا پران سب کو پیش کیا۔ انہیں میں آدم عَلِیْطَا کو ایک وضی الحلقة وروش آدمی نظر پڑا۔ بو چھا: ''یارت میری اولاد میں یہ کون ہے؟''

فرمایا: 'نیه تیرابیتا داود ( عَلَاسُكُ ) ہے'۔

پھر پوچھا ''اس کی عمر کتنی ہے؟''

فرمایا: و ساٹھ برس''۔

عرض کی: ''یارتِ!اس کی عمرزیاده کر''۔

فرمایا:''نہیں'البنۃ اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں ہے دے کے اس کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آ دم علاق کی زندگی ایک ہزار سال مقدر تھی''۔

عرض کی: " یارت امیری بی مت حیات مین سے لے کراس کی زندگی بوصادے"۔

الله تعالی نے داور علیط کی عمر جالیس سال بڑھادی۔ آ دم علیط پراتمام جہت کے لئے ایک وثیقہ بھی موثق کرلیا۔ جس پرفرشتوں سے گواہیاں کرائیں۔ جب آ دم علیط کا آخری وقت آیا۔ نزع روح کے لئے فرشتے پہنچاتو آ دم علیط نے کہا: ''ابھی تومیری زندگی کے جالیس برس باقی ہیں'۔

فرشتون نے بتایا کرتونے بیدت اپ فرزندداؤد علائل کودی تھی۔

آ دم مَلاك نے جناب البی میں عرض کی "' پارٹ! میں نے ایسا تو نہیں کیا تھا' '

اس مکرنے پرخدانے وہ وثیقہ آ دم ملائلا کے پاس بھیج کر ججت قائم کی مگرخود ہی پھر آ دم علائلا کے ہزار برس پورے کر دیئے اور داؤد علائلا کو بھی پورے سوبرس دیئے''۔

# كِ طَبِقاتْ لِنَ سَعِد (صَدَاوَل) كِلْ الْعِلْمُ اللهِ المَالمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُو

سعيد بن جبير وليتملئ بحواله عبدالله بن عباس محارض آيت:

﴿ وَ إِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِيٓ ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشُهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا يَلَى شَهْدُنَا ﴾ [الإعراف: ١٧٢]

' و واقعہ یا دکروجب تیرے پروردگارنے بی آ دم کی پشتوں سے ان کی نسلیں نکالیں اور خودان پر انہیں کوشا پر تشہرایا که آیا میں تنہارا پروردگارنہیں؟ سب نے کہا بے شبرتو ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں'۔

کایہ مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علائل کی پشت چھوئی تھی۔جس سے دہ تمام متنفس برآ مدہوئے تھے کہ تاروز قیامت خداانہیں پیدا کرتار ہے گا۔ بیرواقعہ اس مقام نعمان میں پیش آیا تھا جوکوہ عرفات کے اُدھر ہے۔خدانے ﴿ اَلَّهْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ کہد کے سب سے خہدو بیان لئے سب نے جواب میں ﴿ بَلَى شَهِدُ نَا ﴾ کہا۔

ابن عباس میں میں دوسری روایت میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ای مقام نعمان میں آوم علیظ کی بیثت پر ہاتھ پھیر کے وہ تمام منتفس ٹکالے تھے جنہیں روز قیامت تک بیدا کرتارہے گا۔ پھران سب سے عہدلیا تھا۔ اتنا کہ کے ابن عباس میں بینان نے بید آبیت برھی

﴿ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اَدَمَ مِنْ طُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشَهَا هُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اللَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّا مُحَنَّا عَنْ هٰذَا عَفِيلِينَ ﴾ [الاعراف: ١٧٣، ١٧٢] 
''وه واقعه يا دکر جب تير بروردگار نے بن آ وم کی پثتوں ہے ان کی تسلیل نکالیل اور خود انہیں کوان پر شاہر شہرا کے 
پوچھا کیا میں تہارا پروردگا رنہیں؟ سب نے جواب دیا بے شبہ تو ہارا پروردگا رہے ہم اس پر شاہد ہیں ۔ بیاس لئے ہوا 
کہ قیامت کے دِن تم لوگ بین کہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے یا یہ کھو کہ پہلے تو ہارے بررگ ہی شرک میں جتا ا

ابن عباس می این سے تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علیظ کو ایک او نچے پشتے پر پیدا کر کے ان کی پیٹے چووئی تو وہ تمام منتفس تکال لیے جنہیں قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ سب سے خطاب کیا' آیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے عرض کی بے شبہ تو ہمارا پروردگار ہیں۔ اللہ تعالی اس کے متعلق فرما تا ہے: ''ہم نے یہ بات مشاہدہ کرلی کہ ایسانہ ہوتم قیامت کے دن یہ ہوکہ ہم تو اس سے عافل تھے' رسعید بن جبیر جی اور کہتے ہیں: '' اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بنی آ دم سے اسی ون میثاق لے لیا گا تھا''۔

#### 

سلمان فاری می الله کہتے ہیں:'' پہلے پہل آ وم کا سر پیدا ہوا' پھر بجٹہ پیدا ہونے لگا' جے پیدا ہوتے آ دم علیظ خود دکیر رہے تھے۔عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہے تھے۔ بید مکھ کرآ دم علیظ نے کہا: اے رات کے پروردگار جلدی کر کیونکہ رات آئی جاتی ہے۔اس بنا پراللہ تعالی نے فرمایا:

> ﴿ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُوْ لًا ﴾ ''انسان جلد باز پيدا ہواہے''۔

قادہ نیسند آیت ﴿ مِن طِیْن ﴾ کی تغیر میں کہتے ہیں کہ آدم علائل مٹی سے نکالے گئے۔

آیت ﴿ انشاناہ خلقا الحد ﴾ ''ہم نے اس کی دوسری خلقت کر کے نشونمادی'' کی تغییر میں قادہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم تو اس کا مطلب بال اگنا بتاتے ہیں ( یعنی سبز ہ خط ) اور بعض اس سے نفخ روح مراد لیتے ہیں۔

عبدالرطن بن قاده السلمى كە تحابىر سول مَالْيَّةُ مِين معدود بين كہتے بين كه بين نے رسول اللهُ مَالِيَّةُ كُوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے كه الله تعالى نے آدم عليظ كو بيدا كركے كلوق كوان كى پشت سے نكالا - پر كہا: سيبهشت ميں جا كيں گاور جھے بچھ پرداہ نہيں۔ حاضرين ميں ايک شخص نے عرض كيا: "يارسول اللهُ مَالَيَّةُ اللهِ بي بات بين اللهُ مَالِي تَعْرَف بين مواقع تقدير كى بناير كرؤ'۔

ابوہریہ ہی اندور کہتے ہیں: پہلے پہل آ دم علائل کی آ نکھ اور ناک کے نصوں میں جان پڑی۔ جب سارے جہم میں روح پیل گئ تو آ دم علائل کو چھنک آئی۔ ای موقع پر اللہ تعالی نے اپنی حرک نے کہ تلقین کی تو آ دم علائل نے خداکی حمد کی اور جواب میں خدانے کہا رحمک ربک (برواح) جوسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک میں خدانے کہا رحمک ربک (برواح) جوسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک کہد "سلام علیکم" دیکھتو کیا جواب دیتے ہیں۔ آ دم علائل سلام کرکے جناب باری ہیں واپس آئے تو باوصف اس کے کہ خدا خوب واقف تھا۔ گراس نے بوچھا: "انہوں نے جھے سے جواب دیا و خوب واقف تھا۔ گراس نے بوچھا: "انہوں نے جھے سے جواب دیا و علیکم السلام و درحمة الله "رارشادہ وا:" میں تیرااور تیری ذرّیات کا سلام ہے"۔

عبدالله بن عباس خواش کہتے ہیں: آ دم علائل کے جسم میں روح پھونگی گی تو انہیں چھینک آئی۔ اس حالت میں انہوں نے کہا: اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الله تعالیٰ نے جواب دیا: یَوْحَمَكَ رَبَّكَ ( بَجُمَّ پِرخدا كی رحمت نازل ہوئی )۔ یہ بیان کر کے ابن عباس خواشن نے کہا: ' خدا كی رحمت اس کے خضب سے بڑو ھائی'۔

عبدالله بن عباس می دومری روایت میں کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے جب آدم علیظ کو پیدا کیا تو ان کا سرآ سان سے چھور ہا تھا۔ آخر الله تعالیٰ نے بالاستقلال ان کوزمین پر ثبات عنایت فرمائی۔ تا آ نکدان کا قد گھٹ کے ساٹھ ہاتھ رہ گیا اور عرض میں سات ہاتھ''۔ میں سات ہاتھ''۔

اُبی بن کعب میں میں وایت ہے کہ رسول الله میں اللہ اللہ است بلندوبالا انسان سے کہ کویا ایک طویل درخت خرما ہو۔ سریس بال بہت تھے۔ جب خطا کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی۔ پہلے بیا آدم علیا کے کنظر شد آتی

ا بی بن کعب می الدور سے ایک دوسری غیر مرفوع روایت بھی انہیں معنول میں ہے۔

اُبی بن کعب میں افراد سے ایک تیسری روایت میہ ہے کہ آ دم علائظ دراز قد 'گندم گوں' جھنڈ و لے بالوں کے تھے۔ جیسے ایک بردا درخت خرما ہو۔

سعیدین المسیّب ولینی سے روایت ہے کہ رسول الله کالیو کی از جہشت میں اہل جنت اس حالت میں ہوں گے کہ بر ہنڈ امر دیے ریش و بروت ) گھونگر یالے بالوں والے سرمگین چیتم ' ۳۳ برس کی عمر کے ہوں گئے جیسے آ دم علیظ سے جسم ساٹھ ہاتھ لا نبااور سات ہاتھ چوڑ اہوگا' ۔

حسن بھری ولٹھیا کہتے ہیں '' آ وم علائل تین سوبرس تک بہشت کے لئے روتے رہے''۔

ابوذرغفاری می دو کتے بیل: "میں نے رسول الله مگالی استفسار کیاسب سے پہلے نبی کون سے؟ "فر مایا: "آ دم علاظ "-میں نے کہا: "کیاوہ نبی سے؟ "فر مایا: "ہاں! وہ نبی سے خداان سے کلام کرتا تھا"۔ میں نے بوچھا: "تورسول کتے سے؟"فر مایا: " تین سویندرہ ایک بڑی جماعت ہے "-

#### آدم عَلَالنَكُ كَي اولاد:

سعید بن جبیر فی دور بحوالہ ابن عباس فی دی بیان کرتے ہیں آ دم علائل کی چاراولا ویں تھیں۔ ایک بطن سے ایک لڑکا ایک اور دوسرے کے ایک لڑکا دوسرے بطن سے دوسرا لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بیسب توام پیدا ہوئے تھے۔ ایک لڑکا کا شت کا رتھا اور دوسرے کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں کا شکار کی بہن خوش روتھی اور چروا ہے کی بدشکل تھی۔ کا شت کا رکہتا تھا: میری خوبرو کی کے باعث اپنی بنی لئے شایاں ہے۔ چروا ہا کہتا تھا: میں اس کا مستحق ہوں۔ گفتگو برھی۔ چروا ہے نے کہا: حیف کیا تو اس کی خوبرو کی کے باعث اپنی بنی الئے اسے خصوص کرنا چا بتا ہے؟ اچھا بی اور تو دونوں قربانی کریں (جھیٹ چڑھا کیں) تیری قربانی جول ہوتو اس کا مستحق تو ہے اور میری قبول ہوتو میں۔ چروا ہا ایک بڑی آ کھوا الارمینڈ ھالا یا اور کا شکار کھانے کی چیزیں۔ مینڈ ھا جو حصرت کا شکار کی قربانی یوں بی رہ گئی۔ اللہ تعالی نے اس مینڈ ھے کو چا لیس برس تک بہشت ہیں رکھا اور یہ وہی مینڈ ھا ہول ہوا اور ایرا ہیم علیک نے قرز در اساعیل علیک نے اس مینڈ ھے کو چا لیس برس تک بہشت ہیں رکھا اور یہ وہی مینڈ ھا ہے حصرت ابراہیم علیک نے قرز در اساعیل علیک کے برانی کی برانی کی اٹھا کے اللہ کی برانی کی ان کھانکار نے بات بنی نہ دیکھی تو گڑک کے چروا ہے کہا: ابراہیم علیک کے فقائل کے اللہ کے جواج وی کی تو بیس بھے تی کی کے کیا تھا کی کہی کہ کہت کی کہت کے اس کے ایک کے انگالیک کی تو بیس بھے تی کرنے کے لئے باتھ نہ برھاؤں گا'۔ پیآ یہ کا اللہ میں موجود ہے اور اس کا آخری مقطع ہے: ﴿ وَ وَلِكَ جَزَاءُ الظّالِمِينَ ﴾۔

الله جی موجود ہے اور اس کا آخری مقطع ہے: ﴿ وَ وَلِكَ جَزَاءُ الظّالِمِينَ ﴾۔

ببرحال کاشت کارنے اپنے بھائی گوتل کرڈ الائ دم علائل کی تمام کا فراولا دائی کا فرے ہے۔

اخبرانيي العاد (صداول) المساول المساو

ابن عباس میں شین کہتے تھے آ دم علیاتا اپنی اولا دمیں اس بطن کے لڑکے کواُس بطن کی لڑگی ہے اوراُس بطن کے لڑکے کو اِس بطن کی لڑکی ہے منسوب کرتے تھے (بیا ہتے تھے )۔

آدم عَلَيْكُ كَي وَفَاتَ:

اُبی بن کعب شید کابیان ہے کہ جب آ دم علائل کے احتفاد کا وقت آیا تو لڑکوں ہے کہا: میرے لئے بہتی میوہ تلاش کرو میرا ہی چاہتا ہے لڑکے اسی حالت بیاری میں بہتی میوہ تلاش کرنے نظے۔ ناگاہ فرشتگان جناب اللی سے آمنا سامنا ہوا۔ جضوں نے دریافت کیا: ''فرزندانِ آ دم! کس جبتو میں ہو؟ 'جواب دیا: ''بہتی میوے کو والد کا جی چاہتا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا: ''واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچیتو آ دم علائل کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا: ''واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچیتو آ دم علائل کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں لے کرعسل دیا 'خوشبولگائی' کفن پہنایا' قبر کھودی' لحد بنائی' ایک فرضتے نے بردھ کے امامت کی نماز جنازہ پڑھائی' باتی فرشتے مقدی ہے' بنی آ دم کی صف ان سب کے پیچیتھی' قبر میں لاش فن کردی' مٹی برابر کی' اور کہا اے فرزندانِ آ دم! یہی تمہاری راہ ہے اور یہی تمہارا طریقہ ہے۔

اُبی بن کعب می اور ایست میں کہتے ہیں! آ دم علائے کے سکرات کا وقت آیا تو اپ لڑکوں سے کہا: ''جاد میرے لئے بہتی میوے چن لا و'' کڑک نظے تھے کہ فرشتے ملئے پوچھا: ''کہاں چلے؟ ''لڑکوں نے کہا: ''والد نے بھیجا ہے کہ ہم میرے لئے بہتی میوے تو ڑلا کیں'' فرشتوں نے سمجھایا کہ واپس جاو کام پورا ہو گیا ہے۔ لڑکے فرشتوں کے ساتھ واپس چلے تا آ نکہ آ دم علائے کے پاس پہنچے حوانے جو فرشتوں کو دیکھا تو ڈرگئیں ۔ کھسک کے آدم علائے سے جالگیں ۔ آدم علائے کہا ہث جا تیری ہی جانب سے جھ پر بدا تلاء پیش آئی۔ جھ میں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کردے۔ آ جرفرشتوں نے آدم علائے کی روح قبض کر کے انہیں خسل دیا 'تکفین کی خوشبولگائی' نمازِ جناز ہ پڑھی فرکھودی' فن کیا اور پھر کہا:''فرزندان آدم! مردوں کے متعلق بہی تہارا طریقہ ہے (یا ہونا چاہیے)''۔

ابوذر می الفظ کتے ہیں' میں نے رسول الله مظافیا کو بیار شادفر ماتے سنا ہے کہ آ دم علائلہ نین قتم کی مٹی سے بیدا ہوئے۔ ایک قتم کی مٹی تو سیاہ تھی' ایک سفید رنگ اور ایک وہ جسے حضرا کہتے تعنی (الیسی زمین جوزرع روئیدگی ونشو ونمو و قبول مدنیت کی صلاحیت رکھتی ہو)۔

خالدالخذاء جن کی کنیت ابومنازل تھی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نکل کے طقیرا الل علم میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آدم علیظ کے متعلق حسن ولیٹھائیہ کہتے ہیں۔ میں حسن ولیٹھائے سلااورل کے کہا: ''ابوسعید! بیڈو کہتے آدم علیظ آسان کے لئے پیدا ہوئے تھے گاز میں کے لئے؟'' جواب دیا: ''ابومنازل! بیکیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آدم علیظ زمین کے لئے پیدا ہوئے شخ' میں نے کہا: ''آپ کی رائے میں اگروہ صنبط کرتے اورورخت کا کھل نہ کھاتے تو؟''جواب دیا!''تو بھی پیدا تو زمین کے

كنيت ابوسعيداورنام حسن بن الي الحن البقرى - .



جعدہ بن ہیرہ و میں شرکتے ہیں: ''وہ درخت جس نے آ دم علائل کومبتلائے فتندکیا' آزمائش میں ڈالا انگور کا درخت تھا جو بی آ دم کے لئے بھی موجب فتنہ ہے''۔

زیادے جومصعب میں اللہ منافظ کے آزاد غلام منے اورجعفر بن ربیعہ میں اللہ منافظ سے کہ رسول اللہ منافظ میں سے سوال کیا گیا: "آ دم عَلَائِكَ پینجمر منے یا فرشتہ؟" فرمایا" میٹجمر منے خداان سے کلام کیا کرتا تھا"۔

عقبہ بن عامر شائند سے روایت ہے کہ رسول الله طالق الله طالق الله علیہ اسان جتنے ہیں آ دم وحوا عبد الله کی اولادہیں (جیکے تولیخ میں ڈنڈی مارنے سے اتنا بچالینا ممکن نہیں کہ پورے وزن کی تو قیر کرسکیں ویسے ہی بہاں بھی نہیں اضافات ہے اس مساوات میں فرق نہیں آ سکتا جوایک ماں باپ کی اولا دہونے کے باعث تمام نوع انسان پرشام ہے۔ محطف الصاع لن مساوات میں فرق نہیں آ سکتا جوایک ماں باپ کی اولا دہونے کے باعث تمام نوع انسان پرشام ہے۔ محطف الصاع لن مسلوہ قیامت کے دن الله تعالی تمہارے حسب ونسب کونہ بوجھے گا۔ خدا کے زویک تو سب میں شریف و ہزرگ وہی ہے جوتم سب میں زیادہ متی ویارسا ہو'۔

## حالات زندگی

#### وُنيامين تشريف آوري:

ابن عباس بھار بھی کہتے ہیں آ دم علائظ نماز ظہر وعصر کے ما بین بہشت سے زمین پراُ تارے گئے۔ بہشت میں اُن کا زمانۂ قیام نصف دِن تھا۔اس دِن کا حباب آخرت کے دِنوں میں ہے۔نصف دِن کے پانچ سوبرس ہوئے۔ ہر دِن بارہ گھنٹے کا۔اہل ڈ ٹیا کے صاب سے ایک دِن کے ایک ہزار برس ہوتے ہیں''۔

آ دم ملائظ ہندوستان کے ایک پہاڑ پراُ تارے کے جس کو نؤ ذکتے ہیں اور حواملیا اُ جدّہ میں اُ تریں۔ آ دم علائل اُ ترے تو ان کے ساتھ بہتی ہوا بھی تھی۔ جس کے درختوں اور وا دیوں میں لگنے سے تمام خوشبو ہی خوشبو بھر گئی۔ بیآ دم علائل ہی کی ہواتھی جس سے خوشبو چھیلی اور جس کے باعث ہندوستان خوشبو کا متنقر ہے کہ وہیں سے خوشبولاتے ہیں۔

کہتے ہیں بہشت سے آ دم علائل کے ساتھ درخت آس بھی اترا۔ چراسود بھی اُتراجو برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے مویٰ بھی اُتراجو بہتی درخت آس کی ککڑی کا تھا۔ بیدی ہاتھ لمباتھا۔ جتے خود حضرت مویٰ علائل کے بتے۔ مرداویان (لبان) بھی بہشت ہی سے حضرت آ دم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) متحوڑ الا مطرقہ )سنسی (کلبتان) بیسب بھی اِن کی بہشت ہی سے حضرت آدم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) متحوڑ الا مطرقہ )سنسی (کلبتان) بیسب بھی اِن کے باس بھی کے باس بھی کے کوہ نؤ ذیر جب آدم علائل کا مبوط ہوا تو پہاڑ براو ہے کی ایک شاخ دیکھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگ بی آس کا درخت ہے۔ جو درخت پرانے ہو کرسوکھ کے شے ان کی لکڑیاں ہتھوڑ ہے مار مارکر تو ٹرتے تھے۔ لکڑیاں جلا کے لو ہے کی سلاخ بگھلائی جو درخت پرانے ہو کرسوکھ گئے تھے ان کی لکڑیاں ہتھوڑ ہے مار مارکر تو ٹرتے جے درخت برانے ہو کرسوکھ گئے تھے ان کی لکڑیاں ہتھوڑ ہے مار مارکر تو ٹرتے جے درخت برانے ہو کرسوکھ گئے تھے ان کی لکڑیاں ہتھوڑ ہے مار مارکر تو ٹرتے جے درخت برانے ہو کرسوکھ جو لو ہے کی بنی۔ آدم علائلا اسے کام میں لاتے۔ پھرتور بنایا جو تو ح علائل کے دراخت میں اسے جھری بنائی اور بیا بہلی چیز تھی جو لو ہے کی بنی۔ آدم علائلا اسے کام میں لاتے۔ پھرتور بنایا جو تو ح علائلا کے دراخت میں اسے جھری بنائی اور بید بہلی چیز تھی جو لو ہے کی بنی۔ آدم علائلا اسے کام میں لاتے۔ پھرتور بنایا جو تو ح علائلا کے دراخت میں اس کے جسے جھری بنائی اور دیا بہلی چیز تھی جو لو ہے کی بنی۔ آدم علائلا اسے کام میں لاتے۔ پھرتور بنایا جو تو ح کار

## ا طبقات ابن سعد (منداول) المسلم المس

ملا۔ بیو ہی تورتھا جس سے ہندوستان میں عذابِ الہٰی نے جوش ماراتھا (یعنی طوفان آ گیا تھا)۔

آ دم عَلِظُ نے جج کیا تو جمراسود کوکوہ الوقتیس پرنصب کردیا۔ بیا ندھیری را توں میں روشن رہتا جیسے چاندروش رہتا ہے۔ بہاڑ پر ہے اہل مکداس کی روشی سے فائدہ اُٹھاتے تھے۔ (جاہلیت پھیلی توبیہ و تیزہ ہو گیا کہ) حائض عور تیں اور نجس زن و مرد پہاڑ پر چڑھ کرا سے چھوتے تھے (چومتے تھے) جس کے باعث بیسیاہ پڑگیا۔ اسلام سے چار برس بیشتر کا واقعہ ہے کہ قریش نے اس کو ابوقتیس کی چوٹی سے اُتارلیا اور خانہ کعبہ میں نصب کردیا۔ جہاں اب بھی منصوب ہے۔ آ دم علائل نے ہندوستان سے مکے تک جالیس جج کئے تھے۔

جب آدم علائظ کا مبوط مواہ تو وہ استے دراز قامت سے کہ ان کا سرآ سان کولگنا تھا۔ یہی باعث ہے کہ ان کی پیشانی کے بال گرگئے۔ اور بیمرض ان کی اولا دہیں بھی بطور وراشت منتقل ہوا۔ روئے زمین کے جارپائے ان کی دراز قامتی سے بھاگ بھاگ گئے۔ اور ای دِن سے انسانوں سے وحشت کرنے گئے۔ آدم علائظ اس پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آوازی سنا کرتے تھے اور بہشت کی ہوا کھایا کرتے آخران کا قد گھٹ کرساٹھ گزرہ گیا اور تا بمرگ یہی قدرہا۔ آدم علائل جیسا حسین وخوش روان کی اولا دمیں نوسف علائل کے علاوہ اور کوئی ندہوا۔

انحطاط قامت کے بعد آ دم علائل نے جناب الی میں عرض گی: ''یارت! میں تیرے جوار میں تھا' تیزے دیار میں تھا' بجو تیرے نہ کوئی ووسرا میر اپروردگار تھا' نہر قیب وگران تھا۔ میں بہشت میں مزے سے کھا تا پیتا تھا۔ اور جہاں جی چا بتا تھار بتا تھا۔ آخر تو نے اس مقدس پہاڑ پر جھے اُتارا تو یہاں بھی میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا فرشتے عرش کے اردگر دجو گھرے ہوئے ہیں ان کی کیفیت و بکھتا تھا۔ جھے بہاڑ سے زمین پراُتار دیا اور میرے قد و ان کی کیفیت و بکھتا تھا۔ بعد کوتو نے جھے پہاڑ سے زمین پراُتار دیا اور میرے قد و تا مت کو گھٹا کرساٹھ ہاتھ کر دیا۔ اب وہ آ واز بھی مجھے مقطع ہوگئ وہ نظر (خوش گزر) بھی شدری وہ منظر بھی رخصت ہوگئ وہ نظر ان خوش گزر) بھی شدری وہ منظر بھی رخصت ہوگئ وہ اسے بہشت بھی جاتی رہے''۔

اللہ تعالی نے جواب دیا: ''آ دم (علائلہ) میں نے تیرے ساتھ جو پچھ کیا وہ تیری ہی معصیت و تا فرمانی کے باعث کیا''۔

اللہ تعالی نے آ دم علائلہ کے ساتھ بہشت سے بھیڑ بکریوں کے آٹھ جوڑ ہے بھی زمین پراُ تارے تھے۔ جب آ دم و حوا عبد لللہ کی برجکی دیکھی تو ان میں سے ایک کو ذرح کرنے کا حکم دیا۔ آ دم علائلہ نے اس کو ذرح کرکے اون کی حوا عبد اسے کا تا اور دونوں مل کے اسے بننے لگے۔ اپنے لئے تو آ دم علائلہ نے ایک جبہ تیار کیا اور حوا عبد اللہ کر تہ اور ایک اور حوا عبد اللہ کا اجتماع ہوم جمیع میں ہوا تھا۔ یک لئے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں کی برواتھا۔ یہی سب ہے کہ پہاڑی عرفات کے نام سے موسوم ہوئی۔

<sup>•</sup> يوم جمع: ايام في كاده خاص ون ب جس ون كمرولف من اجماع موتا ب جمع مرولف يادر كهواس عنى من اس لفظ برالف ولامنيس أتا-

## اخبرالبي تاليا المحافظة المن سعد (صداة ل) المحافظة المن سعد (صداة ل) المحافظة المن سعد المعداة ل

## قصهٔ ما بیل وقابیل ( قائن )

آ دم علاظ نے کہا: '' یمی بات ہے'تم دونوں قربانی کرواللہ تعالی آسان سے آگ نازل کرے گا۔اس لڑکی کا جو مستحق موگا آگ اس کی قربانی کھالے گی'۔

اس فیصلے پر دونوں رضا مند ہوگئے۔ ہائیل کے پاس مولیثی تھے وہ اپنی بھیٹر بکریوں میں سے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین راس کو لئے آئے اور کھین اور دو دھ بھی ساتھ تھے۔ قابیل زراعت پیشہ تھا تاس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک بو جھ لیا۔ دونوں کوہ نوز پر چڑھ گئے ساتھ ساتھ آ دم علائلہ بھی تھے۔ وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آ دم علائلہ نے جناب الجی کے لئے دُعاکی قابیل نے اپنے بی میں کہا: قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے پر واہ نہیں 'بہر حال میری بہن کے ساتھ ہائیل بھی نکاح نہیں کرسکتا۔ آگ اُتری اور اس نے ہائیل کی قربانی کھائی۔ قابیل کی قربانی سے صاف نے کو کو گئی۔ کیونکہ اس کا دِل صاف نہ تھا۔

ہا بیل اپنی بھیٹر بکر یوں میں چلے گئے تو قابیل نے گلے میں آ کریدو عید سنائی کہ میں بھھ کو مارڈ الوں گا۔ ہابیل نے پوچھا: ''کس لئے؟''

جواب دیا:''اس لئے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔میری قربانی قبول نہ ہوئی۔مستر دہوگئی۔میری حسین وجمیل بہن تیرے تصرف میں آئی اور مجھے تیری بدرو بہن ملی۔آج کے بعدلوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر تھا۔ ہابیل نے کہا:

﴿ لَئِنْ بَسَطُتَّ إِلَى يَكَاتُ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ، يَّدِي النِّكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ۞ إِلَيْ أُرِيْدُ اَنْ تَبُوْاْ بِاثْمِي وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَوُّا الظَّلِمِيْنَ ۞ ﴾ [المائده: ٢٩] "تونة اگر مجھ قل كرنے كے لئے ابنا ہاتھ بڑھايا تو ميں تجھے قل كرنے كوا بنا ہاتھ بڑھانے والانہيں كونك ميں

## اخبرالني تاليل

خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی چھے ہی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر ہو کہ تو دوز خیوں میں شار ہونے لگے اور ظالموں کا یہی کیفر کر دار (پا داش) ہے''۔

ہائیل کے اس قول کا کہ' میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تھے ہی پر پڑے ' ﴿ إِنِّی اُدِیْدُ اَنْ تَبُوْاَ مِا ہے' میرے قل سے پہلے تو جتنا گناہ گارتھا' جھے قبل کر کے اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوجائے گا۔ للذامیری خواہش ہے کہ یہ بوجھ بھی تیرے ہی سر پڑے۔

قابیل نے ہابیل کوتل تو کرڈ الامگر پھرنا دم بھی ہوا' لاش وہیں چھوڑ دی' دنن نہی ۔خدانے ایک کوا بھیجا جوز بین پرمٹی کرید نے لگا۔ کیونکہ قابیل کو دکھا ناتھا کہ دوہ اپنے بھائی کی لاش کوکیا کرے کیسے تو پ دے ہائیل کواس نے عشاء کے وقت قتل کیا تھا۔ دوسرے دن دیکھنے آیا تو ایک کوے کو دیکھا جو دوسرے مردے کوتو پنے کے لئے مٹی کرید رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اس نے کہا: افسوس کیا جس استے سے بھی عاجز ہوں کہ اس کو ہے جیسا ہوسکوں کہ جس طرح یہ کوے کا مردہ چھپار ہاہے ہیں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ آخر ہائے دائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی' بھائی کا باتھ پگڑا اور کوہ نو ذہسے بھائی گیا اور کوہ نو ذہبے نے آخر آیا۔

آدم علاظ نے قابیل سے کہا: جاتو بمیشہ مرعوب رہے گا۔ جے دیکھے گااس سے نوف کھائے گا۔ اس وُعائے بدکے بعد
قابیل کی بیرحالت ہوگئی کہ خود اس کی اولادیس سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو پچھنہ پچھاس پر پھینک مارتا۔ ایک مرتبہ قابیل کا
ایک اندھا بیٹا اپنے لڑکے کے ساتھ قابیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے (کہ قابیل کا پوتا تھا) اپنے اندھے باپ سے کہا یہ ساسے تیرا
باپ قابیل ہے۔ اندھے نے قابیل کو پھر پھینک مار ااور وہ قبل ہوگیا۔ اندھے کے لڑک نے باپ سے کہا: ''ہائیں! تو نے اپنی
باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھرخود بی افسوس کرنے لگا کہ جھے پر حیف ہے کہ
آب بی ایپ باپ کو پھرسے اور بیٹے کی تھیٹر سے جان لی۔

## حضرت شيث عَلَاكِلًا

حواعینگار جب پھرحاملہ ہوئیں تواس بھن ہے شیث علائے اور ان کی بہن عرد ابیدا ہوئیں۔ شیث علائے کانام ہبہ اللہ پراجو بابیل کے نام سے نکالا تھا۔ کیونکہ اِن کی پیدائش کے وقت جرائیل علاقے نے حواعینگائے کہا تھا کہ بابیل کے بدلے جرب مہۃ اللہ (خداکی دین) ہے۔ شیث علائے کوعربی میں 'شیت' سریانی میں 'شیات' اور عبرانی میں 'سیت ' کہتے ہیں۔ حضرت آدم علائے نے انہیں کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی جب وہ بیدا ہوئے ہیں تو آدم علائے کی غیرای وقت ایک سوئیں (۱۳۰) بریں



## عبدالحارث

آ دم علائل نے چرمقاربت کی حواظیما پھر حاملہ ہو کیں حمل کچھ گراں نہ تھا۔ شیطان بھیس بدل کے آیا اور کہنے لگا: ''حواظیما اُا! بہ تیرے شکم میں کیا ہے؟''

جواب دیا ''مین نہیں جانتی''۔

اس نے کہا ''عجب نہیں! انہیں جانوروں میں سے کوئی جانور ہوگا''۔

جواب دیا:''مین نہیں جانتی''۔

شیطان سنہ پھیر کے چلا گیا تا آ نکہ جب گرانی پیدا ہوئی تو پھرآیااور دریافت کیا:''حوا! تواپیخ آپ کو کیا پاتی ہے؟'' جواب دیا کہ''میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہی نہ ہوجس کا تونے جھے خوف دلایا تھا۔ میں اُٹھنا چاہتی ہوں تو اُٹھنہیں سکت'۔ شیطان نے کہا:'' تیری کیارائے ہے کہ میں اگر خدا سے دُعاکروں کہوہ اس جنین کو تھے سااور آ دم جیساانسان بنا دیے تو کیا تو میرے نام پراس کا نام رکھے گی؟''

حواعينا أن كها " بال!"

" شیطان توبین کرچلا گیا۔ گراب حواظیماً نے آ دم علاق کواطلاع دی کدایک شخص نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے شکم کا جنین انہیں جار پایوں میں سے کوئی چار پابیہ ہے۔ میں بھی اس کی گرانی محسوں کررہی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ جواس نے کہا ہے کہ جنین انہیں وہی نہ ہو۔ اب آ دم وحواظیما کو بجز اس کے اور کوئی اندیشہ نہا۔ اس فکر میں مبتلا رہتے تھے تا آ کدار کا بیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا:

﴿ دعوا الله ربهمالنن اتيتنا صالحًا لنكوننَّ من الشاكين ﴾

''دونوں نے خداے کہان کا پڑوردگار ہے وُعالی کہ اگر ہمیں فرزندصالح عنایت کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے''۔ آدم وحوا عبرائے ہے بیدوُ عالو کا پیڈا ہونے سے پہلے کی تھی۔

جب اچھاخاصا' بھلا چنگالڑ کا پیدا ہو گیا تو شیطان نے حوالے پاس آ کے پھر کہا:'' وعدہ کے مطابق تونے اس بیچ کا نام کیوں ندرکھا'' کے مصلہ ہے۔

والمِيَّالَ في حِما: "تيرانام كياب؟"

شیطان کا نام توعز از میل تفاع گریه نام لیتا تؤوه پیچان لیتیں۔اس لئے کہا: ''میرانام حارث ہے''۔

حوانے اس نیچ کا نام عبدالحارث رکھا مگروہ مرکبیا۔اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

﴿ فلمَّا أَتَاهِمَا صَالِحًا جِعَلَاله شركاء فيما أَتَاهِمَا فِتَعَالَى الله عَمَّا يَشْركون ﴾

''جب الله نے ان دونون کوفرزند صالح عطا فرمایا تو اللہ کی اس دین میں انہوں نے دوسروں کواللہ کا شریک بٹایا' نیہ

# ﴿ طِقَاتُ ابن سِعد (صَدَادَل) ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## آ دم عَلَائِكُ كے ہاتھوں بیت اللہ كی تغمير

اللہ تعالیٰ نے آ دم علی اللہ تعالیٰ ہے وی نازل کی کہ میرے وش کے بالقابل (روئے زمین پر) ایک حرم ہے۔ جا بید وہاں میرے لئے تو ایک گھر بنا کے اس میں عبادت کر جس طرح تر دکھے چکا کہ میرے فرشتے عرش سے گھر ہتے ہیں تیری اور تیری اولا دمیں سے جوفر ما نبر دار ہوں گئے وہاں ان سب کی دُعا کیں قبول کروں گا۔ آ دم علی اللہ نے عرض کی یا رہ ا بیر جھے سے کوگر ہوگا۔ میں اس پر کہاں قادر ہوں؟ اور اس کا پہ کسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیا جس کے ساتھ وہ کھے ہوگا۔ میں اس پر کہاں قادر ہوں؟ اور اس کا پہ کسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتے سے کہتے یہاں تھم ہوا دو محملے جو دوران سنر میں جب آ دم علی لئے گئے بہنچ ۔ راستہ میں گزرتے جو انہیں خوش آ تی تو فرشتے سے کہتے یہاں تھم او مہاں جہاں جہاں ہے گئے دہ غیر آ با دہوئے اور جہاں جہاں ہے گئے دہ غیر آ با دہو گے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دہ غیر آ با دصحرا اور دشت و بیابان دہے۔

آ دیم علیط نے پانچ بہاڑوں کے مصالحوں سے خانہ کعبہ کی تغییر کی ﴿ طور سینا ﴿ طور زیتون ﴿ لبنان ﴿ جودی الله وه تمام ﴾ ودی حرا۔ جس سے کعبہ کی بنیادی استوار کیں۔ جب تغییر سے فارغ ہو لئے تو فرشتہ انہیں کوہ عرفات پر لے چلا اور وہاں وہ تمام مناسک دکھائے (بتائے) جن پرلوگ آئے بھی عمل کرتے ہیں۔ اس سے بھی فراغت ہوگی تو فرشتہ انہیں ساتھ لے کے محرآیا جہاں وہ آیک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

## حضرت آدم عَلَيْكُ كَي وفات

خانہ کعبری تغیر ہو چکی تو آ دم ملائظ ہندوستان میں واپس آئے اور یہاں آئے کوہ نو ذیرا نقال کر گئے۔ شیث ملائظ نے جرکیل سے آ دم علاظ کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا۔ مگر جبر تیل نے جواب دیا: تو ہی آ گے بڑھ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا وراس نماز کومیں تکبیروں سے اداکر۔ پانچ تکبیریں تو نماز ، جُگانہ کی اور پچپس تکبیریں برینائے فضیلت آ دم علاظ ۔

## بني آدمً

آ دم علیطال اس وفت تک زنده رہے کدان کی اولا داور اولا دکی اولا دکوہ نو ذیر چالیس ہزار تک پہنچ گئی۔ آ دم علیطان دیکھا کدان میں زنا کاری شراب خوری اور فتندوفساد تھیل گیا ہے۔ وصیت کی کداولا دشیث کی منا کت اولا دقابیل کے سلیے میں شہونے پائے۔ اولا دشیث نے آ دم علیطا کو ایک فار میں دفن کیا اور ایک پاسبان مقرر کر دیا کداولا دقابیل میں ہے کوئی بھی اس کے نزدیک ندآنے پائے۔ وہاں جو آتے تھے فرزندان شیٹ ہی آتے تھے۔ اور وہی آ دم علیطا کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آ دم علیطا کی عمر نوسوچھتیں (۹۳۹) برس تھی۔

## اخبراني العالث ابن سعد (صداول) العالم العال

ایک سوفرزندان شین نے کہ خوش رو بھی تھا نقال آ دم علیا کے بعد صلاح کی کہ دیکھیں تو ہمارے عزاد بھائی لین اولا دِقا بیل کیا کرتے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوآ دمی پہاڑ سے نیچے آتر کراولا دقا بیل کی عورتوں کے پاس پہنچے جو بدشکل تھیں ۔ عورتوں نے ان سب کوروک لیا۔ آخر خدانے جب تک چاہا وہیں رہے۔ جب ایک مدت گزرگئ تو دوسرے سو آدمیوں نے مشورہ کیا کہ ددیکھنا چاہئے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا۔ وہ بھی پہاڑ سے نیچے اُتر گئے۔ انہیں بھی عورتوں نے روک لیا۔ یہ واقعہ پیش آچکا تو پھر فرزندان شیٹ پہاڑ سے نیچے اُتر کے جس کے باعث اِن میں معصیت پھیلی۔ باہمی منا کحت ہونے گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جونوح علیا کے زمانے میں عرف ہونے تھے۔

#### حضرت حوا عليما

آیت ﴿ وَ عُلِقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (ای سے اس کا جوڑا پیدا کیا) کی تغییر میں مجاہد ویشید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حواظیماً ا کو حضرت آدم علائل کے تصیریٰ سے بیدا کیا۔ قصیریٰ سب سے چھوٹی کیلی کو کہتے ہیں۔ آدم علائل اس وقت سور ہے تھے بیدار ہوئے تودیکھ کے کہا: افار پہلی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عورت کے ہیں۔

عبداللہ بن عباس شاہ میں کہتے ہیں: حواظیماً کا نام حوّااس لئے پڑا کہ وہ ہرایک ذی حیات (انسان کی ماں ہیں )۔ ابن عباس شاہ میں ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں: آ دم ظیائے کا ہبوط (بہشت ہے) ہندوستان میں ہوا۔اورحواظیماً ا کا جدت ہیں۔آ دم ظیائے ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جمع تک پنچے۔ یہاں حواظیماً ان سے مز دلف ہو کیں۔اس لئے اس کا نام مزدلفہ بڑا اور جمع میں دونوں مجتمع ہوئے اس لئے دہ جمجع کے نام سے موسوم ہوا۔

## حضرت ا درليس عَلَالسَّكُ

ابن عباس بی این کتے ہیں: آ دم علاظ کے بعدروئے زمین پر پہلے پیغیر جومبعوث ہوئے وہ ادر ایس علاظ سے کہ وہ ی خوخ بن میں اور پر دہی کانا م الیاذ ہے۔ ایک ایک دِن شِب ان کے استے اعمالِ حسنہ (جناب الی عیس) صعود کرتے سے کہ ایک ایک مہینے میں استے اعمال بی آ دم کے صعود نہیں کرتے۔ ابلیس نے ان پر حسد کیا اور قوم نے بھی ان کی تا فرمانی کی تو خدا نے جیسا کہ فرمایا بھی ہے انہیں اپنے ہاں ایک برتر جگہ میں اُٹھا لیا: ﴿ وَ رَفَعْنَاهُ مُسَكَادًا عَلِيمًا ﴾ ادر ایس علاظ کو خدا نے بہشت شین داخل کیا اور فرمایا کہ میں اس کو بیماں سے ذکا کئے والا بی نہیں: بیادر ایس علاظ کے ایک بوے قصد کا اختصار ہے۔

<sup>•</sup> إزدلاف : اقتراب زويك مونار جع : محل اجماع في مقام في

## حضرت نوح عَلَاسُكُ

ابن عباس خارش کہتے ہیں کمک کے صلب ہے جب نوح علائے پیدا ہوئے ہیں تواس وقت لیک کی عمر بیای (۸۲)

برس تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انسانوں کواس وقت برائیوں ہے روکے والا کوئی نہ تھا۔ آخراللہ تعالی نے نوح علائے کو مجبعوث کیا اوران

لوگوں کے پاس پیغیبر بنا کے بھیجا فی حملال وقت جارس وقت چارسواسی (۸۴) برس تھی۔ وہ ایک سویس برس تک قوم کو نبوت کی

دعوت دیتے رہے (جب اس دعوت الی اللہ پرسی نے کان نہ دھرااور راہ راست پر نہ آئے تو) اللہ تعالی نے انہیں سی بنانے کا تھم

دیا جو انہوں نے بنالی اور اس پرسوار ہوگئے۔ اس وقت وہ چھسو (۲۰۰) برس کے تھے۔ جنس (اس طوفان میں ) غرق ہونا تھا وہ

دیا جو انہوں نے بنالی اور اس پرسوار ہوگئے۔ اس وقت وہ چھسو (۲۰۰) برس کے تھے۔ جنس (اس طوفان میں ) غرق ہونا تھا وہ

مب غرق ہوگئے۔ واقع کھمتی (طوفان) کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال (۳۵۰) تک زندہ رہے ان کے فرزند سام پیدا ہوئے

جن کی اولا دیکرنگ میں سفیدی وگندم گوئی ہے عام پیدا ہوئے جن کی اولا دمیں سیابی اور پھرسفیدی ہے یافث پیدا ہوئے جن کی اولا دمیں سیابی اور پھرسفیدی ہے یافث پیدا ہوئے جن کی اولا دمیں سیابی اور پھرسفیدی ہے کان میں موسوم کرتے ہیں۔

کی اولا دمیں سرخی مائل سیابی ہے کنعان پیدا ہوا جو (طوفان میں ) غرق ہوگیا۔ عرب اس کویا م کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عربوں کا قول ہے: انہا ھاتم عمنا یاتھ ان ان سب کی مال ایک بی تھیں۔

## طوفان نوح

نوح علائل نے کوہ نو ذریک میں اور ہوس لین بیٹوں کی ہویاں جس اور ہم روع ہوا۔ نوح علائل خور کشی میں سوار ہوئے۔
ساتھ میں ان کے وہی ندکورالا ہم میٹے اور ہوس لین بیٹوں کی ہویاں جس اور ہم (سانے) متنفس اولا دشیت علائل میں سے تھے۔
جوان پر ایمان لا چکے تھے ۔ کشی میں ان سب کی مجموی تعداد (۸۰) تھی ۔ نوح علائل نے (جیوانات کے بھی) دو دوجوڑے کشی پر
لے لئے تھے۔ یہ کشی تمین سو ہاتھ کمبی بچاس ہاتھ چوڑی اور تمیں ہاتھ او ٹجی تھی ۔ ہاتھ کا پیانہ نوح علائل کے پر دادا کے ہاتھ کے
مطابق تھا۔ پانی سے یہ چھ ہاتھ یا ہرنگی ہوئی تھی بندتی ۔ نوح علائل نے اس میں تمین درواز ہے بھی نکالے تھے جن میں بعض اوپر
اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالی چالیس شاندروز تک بینہ برسا تارہا۔ وحثی جانور چار پائے گڑیاں یہ سب بینہ سے اثر پذیر ہو کے نور
علائل کے پاس آگے اور سب کے سب ان کے مطبع ہو گئے ۔ انہوں نے حسب تھم جنا ہے باری تمام حیوانات کے دودوجوڑے کشی
پر لے آئے۔ آدم علائل کا جشر بھی ساتھ لے لیا اور اسے ای طرح رکھا کے تورتوں اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے ۔
پر لے آئے۔ آدم علائل کا جشر بھی ساتھ لے لیا اور اسے ای طرح رکھا کے تورتوں اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے ۔
پر بے آئے۔ آدم علائل کا بھر بھی ساتھ لے لیا اور اسے ای طرح رکھا کے تورتوں اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے ۔
پر بے آئے۔ آدم علائل کے انہوں کے شیف کے کھی باعث ہے کہ رہیا تارہ کی جس بھی کے کشی پر اُنٹر ہے۔ یہی باعث ہے کہ رہیا کی خورتوں اور ان کے درمیان حاکل و حاجب رہے کہ در قبل کے درمیان حاکل و حاجب رہے کہ درمیان حاکل و دروجوڑ کے درمیان حاکل و حاجب رہے کہ درکھی کی جس بھی کرتھی ہو دی کیا ہے درمیان حاکل و حاجب رہے کہ درمیان حاکل و حاجب رہ کی درمیان حاکل و حاد کیا درخور کی کھی باعث ہے کہ درمیان حاکل و حاد کی درکھی ہو دی کی درکھی ہو درس کے درمیان حاکل و حاد کہ درکھی ہو کی درکھی ہو کہ دیا ہو کی درکھی ہو کی درکھی ہو کو کر دور کے درکھی ہو کی درکھی ہو کہ کھی ہو کھی کی درکھی ہو کی درکھی ہو کی درکھی ہو کر دور کی درکھی ہو کی درکھی ہو کہ کے درکھی ہو کہ کی درکھی ہو کہ کور کو کر دور کی درکھی کی درکھی کی درکھی کی درکھی کی دور کو کر دور کی درکھی کی درکھی کی درکھی کی درکھی کی درکھی کور ک

## ا طبقات ابن معد (صداول) المسلك من المسلك المسلك المبدان تأليقًا

، پانی نکلاتو نصف نصف کر کے نکلا۔ یہی طوفان کا نصف باعث تو زمین کا سیلاب تھا اور نصف موجب میندگی طغیا نی۔ اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے:

﴿ فَفَتَحَنَّا ابواب السماء بِماءٍ منهمر و فَجِرِنَا الارض عيونًا فالتقى الماء على امرقد، قدر ﴾ "م نے لگا تارپانی کی جھڑی ہے آسان کے دروازے کھول دیکے اور زمین کے سوتے جشمے جاری کردیے۔ توپانی ایک حکم پر جس کا ندازہ ہو چکا تھا پہنچ کے مل گیا"۔

آیت میں ﴿ ماءِ منهمر ﴾ ہمراد ﴿ ماءِ منصب ﴾ بہتا ہوا پانی ہوار ﴿ فجرنا الارض ﴾ کا مطلب ہے ﴿ شققنا الارض ﴾ ہم نے زمین کوچاک چاک کرڈالا اوراس میں شکاف کردیے۔ ﴿ فالتقی الماءِ علی امر قد قدر ﴾ پانی ایک علم برجس کا اندازہ ہو چکاتھا' بین کے کل گیا کے معنی ہے ہیں کہ پانی کے دوجھے ہوگئے۔ نصف پانی آ سان سے اور نصف زمین کا۔ زمین کے بلندترین بہاڑ بر بھی پندرہ ہاتھ یانی پڑھ گیا۔

کشتی نے مع اسپے راکبوں کے چھ مہینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کرلیا اور کہیں نہ ظہری تا آئد رم ( کے ) تک پیٹی گر اس کے اندرنہ گی۔اورایک ہفتے تک حرم کے گرد پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ گھر (خانہ خدا) جوآ دم علائلانے بنایا تھا۔ا ٹھا لیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا۔ یکی گھربیت المعورے مجراسود بھی اُٹھالیا گیا،غرق نہ ہونے پایا اوروہ کو ہوا یوقیس پررہا۔

سنتی جب حرکے گرد پھر پھی تو را کیوں کو لئے ہوئے بھودی پر پینچی جوعلاقہ موصل کی ایک پہاڑی ہے کہ دوقلعوں کے پاس واقع ہے۔ چھماہ کاسفرختم کر کے سال پورا کرنے کے لئے جو دی پر آ کر تھبر گئی تو اس ششما ہی کے بعد ارشاد ہوا: ﴿ بعدًا للقومِ الطالمین ﴾ '' طالموں کے لئے دور ہاش''۔

کوہ جودی پر جب سنتی تظہر پھی تو تھم ہوا: ﴿ یا ارض ابلعی ماء کِ و یا سماء اقلعی ﴾ "اے زمین اپنی پائی کونگل کے اوراے آسان نرک جا"۔ آسان کے زُکنے کا بیر مطلب ہے کہ اے آسان اپنی پائی کولینی بارش کوروک لے۔ ﴿ و غیض الماء ﴾ " پائی خشک ہوگیا"۔ زمین نے اسے جذب کرلیا۔ آسان سے جو بارش ہوئی تھی ای کی یادگار یہ سمندراور دریا ہیں جو زمین پرنظر آتے ہیں طوفان کا آخری بقیہ وہ پائی تھا جوز مین شملی میں جالیس برس تک رہ کے جاتا رہا۔

#### طوفان کے بعد کے حالات

طوفان سے نجات ملی تو نوح علائلہ (مع اہل مشی کے ) نیچے اُٹرے اور وہاں ہر مخص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اسی لئے سوق الثمانین پڑا ( یعنی اشی [ ۸۰ ] آ دمیوں کا بازار ) ۔ نوح علائلہ کے جنتے آیا وَاجدادگزرے تھے تا بہآ دم علائلہ ، سب کا دین اسلام تھا۔ نوح علائلہ نے شیر کو بدؤ عاد می کہ اس پر بخار چڑ ھارہے کبوٹر کے جن میں مانوس ہونے کی وُ عادی اور کوے کو

العضى بادية ترب كايك علاقے كانام تھا جس ميں او چي او چي بها ژياں واقع تھيں نا بغد ذبياني كاللہ ميں اس كائذ كر وملائے۔

## ﴿ طَبِقَاتُ ابن سعد (صدائل) من المستقل على المستقل ا

عكرمه وليشيئ كہتے ہيں: آ دم ونوح عنططا كے درميان دس نسليں گزريں جن كادين اسلام تھا۔

یہ ایک استطرادی روایت تھی' اب آ گے پھروہی روایت چلتی ہے جوعبداللہ بن عباس میں شن سے مردی ہے اور جس کے جزئیات ابتدائے تذکر کا نوح عَلَاظلا سے لے کے حضرت عکرمہ این شائد کی روایت سے قبل تک مذکور ہو بچکے ہیں۔

ابن عباس محالین کہتے ہیں نوح علائل نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بوناطن رکھا۔ بیلڑ کا دیارِ شرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا معلنو شمسن تھا۔

سوق ثما نین کی وسعت آبادی کے لئے جب کافی ندہوئی تو لوگ وہاں سے نقل کے اس مقام پر پہنچ جہاں شہر بابل آباد ہوا۔ بابل کی تغیر انہیں لوگوں نے کی جو دریائے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع سے طول عرض میں بیشہر دوازدہ (۱۲) فرسنگ در دوازدہ (۱۲) فرسنگ تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے میں) وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں سے گزروتو بائیں جانب کونے کے بل کے اوپر بھی ممارتیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت برطی ۔ لوگ بہت ہو گئے۔ تا آ تک ایک لاکھ تک شارہ دوگیا۔ بیسب لوگ وین اسلام پر قائم سے فرح وین میں فرن کر دیا۔ اور ایک زمانے کے بعد خود بھی انقال کر گئے۔ صلی الله علی نبیناً وَ عَلَیْهِ وَ بَادِكَ وَ سَلّم.

## اولا دِنُوحِ عَلَالتُكُ

سمرہ جی میٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: '' فرزندان نوح علائظ میں عربوں کے ابوالآباء سآم ہیں۔ حبشیوں کے حاتم ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافت ہیں''۔

سعید بن المسیب می افتاد کہتے ہیں ''نوح طلط کے تین لڑکے تھے سام وحام ویافٹ سام سے تواقوام عرب فارس و روم پیدا ہوئے کہان سب میں خیروفلاح ہے۔ حام سے اقوام سودان وہر بروقبط پیدا ہوئے اور یافٹ سے ترک وصفالیہ ویا جوج و ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں''۔

ابن عباس محاس محال می الله تعالی نے موی علی کے باس وحی محیمی کدا ہے موی! تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال ( یعنی بالا کی عراق کے باشند ہے) سام بن نوح علیک کی اولاد ہیں'۔

ا بن عباس جن دین کہتے ہیں کہ عرب ایرانی ' نبطی 'ہندوستانی ' سندھی اور بندی مجبی سیام بن نوح علیظ کی اولا دہیں۔ محمد بن السائب کہتے ہیں '' ہندوستان وسندی (سندھی) و بندی 'یوفر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحد بن سام بن نوح علیظ کی اولا دہیں۔ بند کے بیٹے کا نام مکران تھا''۔

بند بھی اہل سند ہے ملتی جلتی ایک قدیم تو م تھی۔

## ا طبقات ابن سعد (منداة ل) المنظمة من منداة ل) المنظمة المن سعد (منداة ل)

#### سلسلة انساب

قوم جرہم جرہم بن عامر بن سبان یقطن بن عابر بن شائخ بن ارفخشد بن سام بن نوح عَلِائِلا ۔ جرہم کا نام ہذرَم تھا۔ حضرموت : حضرت موت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلِیْلا ۔ بیان راو بوں کا قول ہے جوقوم حضرموت کو بنی اساعیل عَلِیْلا میںمنسوب نہیں کرتے' یقطن ہی کا نام فحطان بھی تھا۔

ا بن عابر بن شالخ بن ارفخ شد بن سام بن نوح عَلِيْظَا - بيقول ان كاتبے جو آل فخطان كوحضرت اساعيل عَلِيْظَا كى اولا و نہيں مانے -

فارس (پارس-ارانی) فارس بن برس بن یا سور بن سام بن نوح علاظار

نبطى : نبيط بن ماش ارم بن سام بن نوح مَلائلًا \_

ابل جزیره وابل العال: اولا د ماش بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك \_

عمالقہ عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علیظ عملیق ہی کا نام عریب تھا، قوم بن عمالقہ کا ابوالآباء بہی ہے۔ بَر بَر کی محملی علی اللہ بن عروبی عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علیظ ۔ عمالقہ ہی کی شاخ ہیں۔ جن کا سلسلہ یوں ہے: بربر بن تمثیلا بن مازرب بن فاران بن عمر و بن عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علیظ ۔ با شام یا تقدیل اولا دنیوں ہیں بلکہ افریقیس بن قیس بن قیمی بن سبابن قحطان بن عابر بن شائخ بن ارفحد بن سام بن نوح علیظ کی اولا د ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل سے نکلتے ہوئے عملیق ہی نے پہلے پہل عربی زبان میں با تیں کیں۔ عرب العارب انہیں عمالقہ وجر ہم کو کہتے ہیں۔

طلسم وأميم اولا دلوذ بن سام بن نوح عَلِينَكِ.

شود وجديس: اولا دجائر بن ارم بن معام بن نوح عليسك

عا دوعبيل: اولا دعوض بن ارم بن سام بن نوح علائلك -

روم: اولا فطی بن یونان بن یافث بن نوح عَلَاسُكَ ۔

نمرودُ (نمرود) ابن کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیظ نمرودی فرمان روائے بابل تھا اوراس کے ساتھ ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ و علمی نبینا الصلاۃ و السلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔

## ا جانگ زبانوں کی تبدیلی

قوم عادکوان کے زمانے میں حادارم کہتے تھے۔ جب بیقوم تباہ ہوگئ تو قوم کوثمو دارم کہنے لگے۔ جب بیقوم بھی برباد ہو گئ تو اولا دارم ● کوار مان کہنے لگے کہ وہی نبطی ہیں۔ اِن سب کا دین اسلام تھا۔اور بابل ان سب کا مقام تھا۔ تا آ ککہ نمرود بن

<sup>1</sup> ارم بن سام بن نوح عليسكا-

ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلك من من المباراتي المبارات

کوش بن کنعان بن حام بن نوح فرمان روا ہوا۔ انہیں بت پرتی کی وعوت دی اورسب نے مان کی (بت پرسٹ ہوگئے )۔ آخر بیا واقعہ پیش آیا کہ شام اداس حالت میں بسر کی تھی کہ سریانی زبان میں بائیں کرتے تھے۔ اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بدل دیں اور الیں بدل دیں کہ ایک کی ایک نہ مجھتا تھا۔

> اولا دِسام کی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِحام کی بھی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِیافٹ کی چھٹیں (۳۲) زبانیں ہوگئیں۔

الله تعالی نے ﴿ قوم عاد ﴿ عبل ﴿ شود ﴿ جدلیں ﴿ عملین ﴿ طسم ﴿ امیم ﴿ اوراولا دِیقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علائظ کوع بی زبان کی تعلیم دی (لیعنی ان قوموں کی زبان عربی ہوگئی)۔ یوناطن بن نوح علائظ نے بابل بیں انہیں اقوام کے لئے جھنڈے قائم کئے۔

## بنى سام

بابل سے نگل کراولا دِسام نے زمین مجدل میں قیام کیا کہ ناف زمین یہی ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جوا کی طرف تو علاقہ سائید ماسے سمندر تک اور دوسری جانب یمن سے شام تک پیچوں چھوا قع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جھےاللہ تعالیٰ نے پیغیبر' نبوت کتاب شریعت 'حسن و جمال گندم گونی اور گورار تگ عنایت فرمایا۔

## بني حام

بنی عام اس علاقے میں فروکش ہوئے جہاں باد چنوب اور مغربی ہوا کیں چلتی ہیں۔اس گوشہ زمین کو داروم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں پھر گندم گونی اور بفقد رقلیل گورار ملک رکھا ہے۔ان کے علاقے آباد موسم شاداب طاعون مرفوع و مدفوع 'اوران کی زمین میں اشجار اثل واراک وعشروغاف وخل پیدا کئے۔ان کے علاقوں کی فضاء میں آسانی کتاب آفتاب و ماہتاب ووٹوں رواں ہیں (یعنی روش) ہیں۔

## بني يإفث

اولا دِیافٹ نے دیارِصفوان میں اقامت کی جہاں ثالی ومشرقی ہوائیں چلتی ہیں ان میں سرخی مائل سیابی کا رنگ غالب ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے علاقے الگ کرویتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تخت سردی پڑتی ہے' ان کی فضائے آسانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کے باعث کوا کب سبعہ میں سے کسی کے بیرز پر حرکت نہیں۔اور ہوں تو کیسے ہوں جمیل کے نیاف العش'

اثل: درخت طرفا۔ اراک: پیلو عُشر چنار جیسا کہ ایک عربی ورخت جس کی کٹڑیاں زیادہ ترچقہاق کا کام دیتی ہیں۔ غاف عربوں کے فداق کا ایک خاص درخت جس کے میوے بہت ہی شیر ہیں ہوتے ہیں محل مجبور درخت خربا۔

کر طبقات این سعد (مصاول) کی می کی می این افزام کے مما لک انہیں کروں یا ستاروں کے بالقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا جدی فرقدین کے پنچے واقع میں ( یعنی ان اقوام کے مما لک انہیں کروں یا ستاروں کے بالقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

## ابلغرب

کی خوز مانے کے بعد قوم عادمقام شحر میں آ کے مقیم ہوگئ اوراس مقام پرایک وادی میں ہلاک و تباہ بھی ہوئی جس کووادی مغیث کہتے ہیں قوم عاد جب فنا ہوگئ تو شحر میں اس کی جانشین قوم مہرہ ہوئی۔

قوم عبيل و بان جارى جهال يثرب (مديندرسول الله تَالَيْظُمُ) آباد موار

عمالقہ صنعاء جا پنچے لیکن بیاس وقت کی ہات ہے جب صنعا کا نام بھی صنعانہیں پڑاتھا۔ مُرورز مانے کے بعدان میں سے کھلوگوں نے بیڑب جاکے وہاں سے قوم عبیل کو ڈکال دیا اورخو دمقام بھھ میں اقامت اختیار کی بعد کوایک سیلاب آیا جوان سب کو بہا کر لے گیا۔ جب بی اس کا نام بھھ پڑا۔ ●

قوم ثمود ومقام جراوراس كے مضافات مين آباد بوئي اوروبين برباد بوئي۔

اقوام طسم وجدیس نے بیامہ میں رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے۔ بیامہ انہیں میں سے ایک عورت کا نام تھا۔ جس کے نام پر بیمقام بھی بیامہ شہور ہوا۔

قوم امیم سرزین اباریں جابی اور وہیں منفرض بھی ہوئی۔ یہ مقام علاقۂ بیامہ وشحر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زمانے میں وہاں تک کسی کی رسائی نہیں کیونکہ اس پرجن غالب آچکے ہیں اس علاقہ کانام اُبار بن امیم کے نام پر اُبار پڑاتھا۔

يقطن بن عابر كي اولا ددياد يمن من آباد مولى \_اوراى وجهاس كانام يمن پرا \_ كيونكداس قوم في يبين تيامن كيا

تقالین قبلدر نے سے چل کر بجانب یمن (وست راست کے رُخ) آئے تھے۔اور بہاں آبادہوئے۔

#### شام کی وجه تسمیه:

کنعان بن حام (بن نوح علائل) کی اولا دکے پھولوگ شام میں آباد ہوئے اور اسی بنا پراس کا نام شام پڑا کیونکہ ان لوگوں نے تشاؤم کیا تھا۔ یعنی قبلہ رُخ سے بائیس جانب مڑ گئے تھے۔ شام کو اولا دکنعان کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ آخر بنی اسرائیلیوں نے آکے کنعانیوں کو آل کرڈالا اور جو بچے انہیں جلاوطن کردیا۔ اب شام بن اسرائیل کا ہوگیا۔ گران پر بھی رومیوں نے

- محف: لےجانا بہا لےجانا۔ بھھ نکال لینے کے بعد جو پائی حض میں فکار ہو۔ مقام بھھ: سلاب آنے سے بیشتراس مقام کانام مہید تھا۔
- 🗨 پیوئی عورت ہے جس کی دور بنی ای قدر مبالغ ہے بیان کی جاتی ہے کہ تین ون کی مسافت کے طویل وعریض فاصلے ہے وہ اپنی آبادی میں آنے والے سواروں کود کیولیا کرتی تھی۔

- يمن ناحيةٌ اليمن: ووعلاق جوتباررُ حُكودات جائب واقع ہے۔
  - شام ده علاقہ جو قبیلے کے ہائیں طرف پڑے۔

کر طبقات این سعد (صداقل) میں جات میں جا اور میں جات کی دیا ہے۔ میں میں ہمت تھوڈ پر سمام اسکی دیا ہے۔ کا اس کر ان ع

حملہ کیا'ان کوتل کرڈالا اور جو بیچے انہیں عراق میں جلاوطن کر دیا۔ شام میں بہت تھوڑ ۔ ۔۔ اُس ایکی رہ گئے۔ اس کے بعد عرب آئے اور شام بھی عربوں ہی کے تحت تصرف میں آگیا۔ اولا دِنوح کے درمیان زمین کی تقسیم فالغ ●نے کی جن کو فالخ بھی کہتے ہیں۔ فانع بن عابر بن شالخ بن افخشد بن سام بن نوح علیظ جسیدا کہ ہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

## قوم سبا

فروہ بن مسیک غطیفی مختلف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنافِینِ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کی یارسول اللہ مُنافِینِ اِ میری قوم کے جولوگ سامنے آچکے ہیں 'مینی ایمان لا چکے ہیں کیا میں انہیں لے کرقوم کے ان لوگوں سے ندلڑوں جو پیچھے جاپڑے ہیں بعنی ہنوز ایمان نہیں لائے ہیں۔

ٱتخضرت مَالْقَيْزُ مِنْ فرمايا "كيون بين" .

بعد کو مجھے دوسراخیال آیا' میں نے پھر گزارش کی یا رسول الله منگافینی اوہ بات نہیں بلکہ اہل سبا سے لڑنا چاہئے کہ بیہ لوگ بڑے غلبے والے اور نہایت طاقتور ہیں۔

۔ آنخضرت کا اللہ اللہ میں میں کواس مہم کا اُمیر بنایا اور اہل سباہے لڑنے کی اجازت عطافر مائی۔ میں حضور مالی اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں میں میں میں ہے۔ باہر نکلا ہی تھا'اللہ تعالیٰ نے قوم سبائے متعلق جووی جمیعی تھی جن میں درول وی کے بعدرسول اللہ میں اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا ''معطیٰ نے کیا کیا؟''

مير نے فرودگاہ پرآ دي بھيجا' ميں چل چکا تھا' قاصد نے مجھے وہاں نہ پایا' راستے میں آلیا اور واپس لایا۔رسول الله ملکا تاہم

كى جناب مين حاضر بواتو آپ مُن الله المراكز الله المركز واصحاب بين عصر المحضرت مَن الله المراكز الله على المراكز و مايا ( أدع القوم، فمن اجابك منهم فياقبل و من ابى فلا تعجل عليه حتى تُحدّث الى )).

'' قوم سبا کواسلام کی دعوت وے'ان میں ہے جواس دعوت کو مان لے اور مسلمان ہوجائے اس کو قبول کر اور جوا انکار

كرے اس پر جلدى خدكر ليعنى في الفور منكرين اسلام كے خلاف كارروائي شروع خدكر دے تا آئكداس كا تذكرہ مجھ

ے کرلے بینی ا نکار کرنے والوں کے متعلق مجھے اطلاع دے کے پچھ کرنا تو کرنا''۔

حاضرین میں ایک شخص نے سوال کیا کیا رسول الله مالی ایم اسباکیا ہے؟ بیکوئی زمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟

آ تخضرت مَلَا لَيْكُمُ اللهِ من اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

آباد ہوئے اور جارشام میں۔شام میں تو ( نحم ﴿ جذام ﴿ وفان ﴿ وعالمدآباد ہوئے اور یمن والے ( آزو ﴿ وَكَثِر وَ

@وجمير @واشعر @وانمار ( وندخج بين\_

اليك مخص في برسوال كيا: "يارسول الله كاليفي انمار كيا؟"

آ تخضرت عليفانيتا كن فرمايا: ' انمارو ي بين جن سے قبائل شعم (بجيله ) نكك' ـ

قلع بخلق تقسيم جداجدا كرنا باشا\_فانع يافالق : قاسم تقسيم كننده\_

## اخبرالني مَا فَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا فَيْدُ اللّهِ مِنْ فَيْدُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ ْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّه

## حضرت ابراہیم خلیل الله علالتك

ابن السائب التكلى كہتے ہيں: ابراہيم عليك كاباب شهر حران (عراق) كاباشندہ تھا۔ ایک سال قط پڑا توشكی معاش میں مبتلا ہوكے ہر مزگر دچلا آیا (بیشہرابران میں واقع تھا)۔ اس كے ساتھ اس كی بیوی لینی ابراہیم علیك كی ماں بھی تھیں جن كانا م نونا تھا' بنت كرينا بن كونا' جوار فخشد بن سام بن نوح علیك كی اولا دمیں تھے۔

محد بن عمرالاسلمی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے کہ آبراہیم علائط کی ماں کا نام ابیونا تھا۔اوروہ افرایم بن ارغو بن فالغ بن عابر بن ارفحقد بن سام بن نوح علائط کے سلسلہ نسب میں تھیں۔

محرین البائب کہتے ہیں نہرکوٹی کوکرینا نے کھودا تھا جوابراہیم علائل کا جدمادری تھا۔ ابراہیم علائل کا باپ بادشاہ نمرود کے بتوں پر مامورہ تعیین تھا۔ ابراہیم علائل ہر مزگر دہیں بیدا ہوئے اور یہی ان کا نام تھا۔ بعد کوفل مکان کر کے کوٹی آگئے۔ جو بابل کے علاقے میں ہے۔ جب ابراہیم علائل بالغ ہوئے توم کی مخالفت کی عبادت اللی کی جانب دعوت دی بادشاہ نمرود تک خبر پہنی تو اس نے ابراہیم علائل کوقید کردیا۔ سات برس تک قید خانے میں رہے۔ آخر کا رنمرود نے ایک خطیرہ نما باغ (یا اصاطمہ) بنوایا۔ بڑی بڑی بھاری خشک ککڑیاں اس میں بھروا کے ان میں آگ گلوادی اور ابراہیم علائل کو اس میں ڈلوادیا۔ اس وقت انہوں نے کہا

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

'' مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسہ کے قابل وہی ہے''۔

وه آ گ ہے تھے وسلامت باہرنکل آئے ان پر آئے تک ندآئی۔

این عباس میں میں آگے۔ ہیں: آگ سے حجے وسالم باہر نکلنے کے بعد ابراہیم علائظ کوئی سے چلے گئے۔ ان کی زبان اس وقت تک سریانی تھی۔ جب حران سے دریائے فرات عبور کر گئے تو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کی حیثیت سے عبر ان کے گئے نمرود نے ان کے پیچھے لوگ جمیجے اور تھم دے دیا کہ جوکوئی سریانی زبان میں باتیں کرتا ہوا ہے جانے نہ دینا میرے پاس لا نا۔ سراغ لگانے والے مامورین کی ابراہیم علائل سے نہ جھیڑ ہوئی تو انہوں نے عبر انی میں باتیں کیس ۔ مامورین انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانا کہ یہ کیازبان بول رہے ہیں۔

محرین البائب کہتے ہیں: واقعات ندکورہ کے بعد ابراہیم علائظ ارض بابل سے شام میں ہجرت کر گئے۔ وہال سارہ آئیں اور انہوں نے اپنے شین ابراہیم کو بخش دیا۔ ابراہیم علائظ نے ان سے نکاح کرلیا اور وہ انہیں کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں۔ ان وِنوں ابراہیم علائظ کی عربینتیں (۳۷) برس تھی۔ حران پہنچ کے کچھروز تو وہاں رہے پھر پچھڑ مانے تک اردن میں اقامت کی۔ پھر مصر جائے بچھ مدت تک وہاں رہے پھر شام واپس آئے۔ اور یہال سرز مین سبع میں تھہرے جواملیا (بیت المقدی یا بروشلم) اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں (بیرسبع) کھودا اور ایک مسجد بنائی۔ بعد کو بعض اہل شہر نے جب اُن کواؤیت وی تو اس مقام کو بھی چھوڑ کے ایک دوسری عبگر فروش ہوئے جو رملہ اور ایلیا کے مابین واقع تھی۔ وہاں بھی ایک کنواں کھودا اور ا

عاصم کہتے ہیں ابوعثان نے غالبًا سلمان فارس تفایئو سے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیط نے اپنے پروروگار سے خیر طلب کی صبح ہوئی تو سر کے دوثلث بال سفید تھے۔عرض کی بیکیا ہے؟ کہا گیا بیدو نیا میں عبرت اور آخرت میں نور ہے۔ عکرمہ ولیٹھیڈ کہتے ہیں خلیل الرحمٰن ابراہیم علیط کی کنیت ابوالا ضیافتی (لیعنی مہمانوں کے باپ)۔

ابوہریرہ ٹی ایشور کہتے ہیں: ابراہیم علائظ نے مقام قدوم میں اپنا ختنہ کیا' اس وقت ان کی عمرایک سوہیں (۱۲۰) برس تھی۔ اس کے بعدوہ استی برس اور زندہ رہے۔

ابن عباس می الله الله تعالی نے ابراہیم علیظ کو جب اپناخلیل (دوست) بنایا اور نبوت عطافر مائی تو اس وقت ان کے تین سو (۳۰۰) غلام تھے۔ اِن سب کوآزاد کردیا۔ اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ ان کے باس عضا اور ڈیڈ ب موتے تھے۔ یہ وُشمنان اسلام سے ابراہیم علیظ کی معصیت میں انہیں ڈیڈ ون سے لڑتے تھے۔ (لٹھ جلاتے ڈیڈ بے مارتے) پہلے آزاد غلام وہی ہیں جوایے آتا تا کے شریک ہو کے لڑے ہیں۔

محرین البائب کہتے ہیں: ابراہیم علیفظ کے اساعیل علیفظ پیدا ہوئے کہ وہی خلف اکبر تھے۔ ان کی مال ہاجرہ قبطی نسل کی تقیس ۔ دوسر بے لا کے اساق علیفظ سارہ سے بیدا ہوئے ۔ یہ بصارت سے معذور تھے۔ سارہ کا سلسلۂ نسب ہیہ ہمارہ بن شہویل بن ناحور بن سارہ غ بن ارغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیفظ بقیہ لا کے (۳) مکدن (۳) و شویل بن ناحور بن سارہ فی مان قبطورا بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے میں (۵) ویفشان (۲) وزمران (۷) واشیق (۸) وشوخ تھے۔ اِن سب کی مان قبطورا بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے تھیں ۔ یفشان کی اولا د کے عین جارہی مکدین نے سرز مین مدین عیں اقامت کی توانہیں کے نام سے بیعلا قد موسوم ہوا بقیدلا کے دوسرے شہروں میں جلے گئے۔ (ایک مرتبہ) سب لاکوں نے ابراہیم علیفظ سے عرض کی ''اے ہمارے باپ! تونے اساعیل و اساق عبداللے کا توانین کو تا این میں ہوں ''۔

ابراہیم علائل نے جواب دیا: مجھے ایسا ہی تھم ملا ہے۔ پھرانہیں اللہ تعالی کا ایک اسم سکھا دیا جس کی برکت ہے وہ مینہ کے لئے دُعا ما تکتے اور نصرت طلب کرتے تو جناب اللہ میں بید ُ عاقبول ہوجاتی ۔ بعض اولا دابراہیم علائلے نے خراسان میں نزول کیا۔ قوم خزراُن کے پاس آئی اور کہنے گئی جس نے تہدیں ایسے اسم کی تعلیم دی وہ بہترین باد شندگان روئے زمین ہونے کے شایا ن ہے یا زمین کا سب سے اچھا بادشاہ وہی ہوسکتا ہے اس بنا پرانہوں نے بادشاہ کا نام (لقب) خاقان رکھا۔

محرین عمرالاسلمی کہتے ہیں: ابراہیم علائل نوے (۹۰) برس کے تھے کدان کے صلب سے اساعیل علائل پیدا ہوئے۔ پھر تمیں (۳۰) برس کے بعد اسحاق علائل پیدا ہوئے۔ جب کدابرا ہیم علائل ایک موٹیس (۱۲۰) برس کے تھے۔ سارہ انتقال کر گئیں تو ابراہیم علائل نے ایک کنعانی خاتون سے نکاح کولیا جنعیں قنطورا کہتے ہیں۔ ان سے چادلڑکے پیدا ہوئے ماذی ومران سرخ سبتی دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے نافس مدین کیشان شروخ امیم ا محمد بن السائب كہتے ہيں: ابراہيم طلط تين مرتبہ كے گئے۔ آخرى مرتبہ لوگوں كو ج كى دعوت دى۔ يدعوت جس في الدي الله في اور جس چيز نے بھی سنی مان لی۔ اس سے پہلے ماننے والوں میں قوم جرہم تھی جس نے عمالقہ سے بھی قبل دعوت ج بیت الله قبول كى پھر يہ قوم مسلمان ہوگئی۔ اور ابراہيم علائل شهرشام میں واپس آئے۔ جہاں آ كے دوسو (٢٠٠) برس كى عربيں انتقال كرگئے۔ صلى الله على نبينا و عليه و بارك و سلم.

## حضرت اساعيل ذبيح الله عليائلل

محر بن عمر الاسلمی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے جن کا قول یہ ہے ہاجرہ (حضرت اساعیل علیظ کی ہاں) قوم کی قبطیہ تھیں نے فسطاط مصر (قاہرہ) کے متصل مقام فرامی (فرما) کے آگے ایک گاؤں تھا۔ وہیں کی ایک رہنے والی تھیں قبطیوں کے ایک جبار سرکش فرعون کے پاس وہ تھیں اور یہ وہی فرعون تھا جو ایرا ہیم علیظ کی یہوی سارہ کے ساتھ پیش آیا۔ یعنی ان کے ساتھ باتھ کی تھی یا کرنی چاہی تھی 'جس کے نتیجہ بین مصروع ہوگیا' (یعنی ناکام وذلیل ہوتا پڑا تھا)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سارہ کا ہاتھ کی تھی یا کرنی چاہی تھی 'جس کے نتیجہ بین مصروع ہوگیا۔ آخر سارہ سے التھا کی کہوہ خدا سے دُعا کرے کہ میری یہ ہم سیبت جاتی رہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تھے بیجان وجوش خدولاؤں گا (یعنی تاخوش وناراض خرکوں گا)۔ سارہ نے اللہ تعالی سے دُعا کی تو اس کا ہاتھ تھیں گیا۔ شرکوں نے (بطور شکر گر اری) ہاجرہ کو طلب کیا جو اس کے تمام میں سب سے زیادہ ایما ندارتھیں اور سب سے زیادہ ایما ندارہ کی خوش دیا ہوئی ہوگیا۔ معرب ہو کے اساعیل علیظ ہوگیا۔ مقاربت کی تو اساعیل علیظ پیدا ہوئے کہ ان کے خلف اکبروہ بی تھے ان کا نام اشویل تھا۔ معرب ہو کے اساعیل علیظ ہوگیا۔

ابن عون کہتے ہیں: محد بن السائب النکسی کہتے ہیں کہ اساعیل علیظ کی ماں کا نام آجر (بہ الف محدودہ) ہے۔ ہاجر (بہ ہائے مہملہ)نہیں ہے۔

ابوہریرہ ٹی میٹ کہتے ہیں: ابراہیم ملائظ اور سارہ ایک جبار کے پاس سے گزرین'اسے اطلاع ملی تو ابراہیم ملائظ کو بلا کے بوچھا:'' بیرتیرے ساتھ کون ہے؟''

جواب دیا:''بیمبری بهن ہے'۔

ابو ہریرہ ٹی شائد نے (بید قصہ کہتے وقت) بیان کیا کہ ابراہیم علائظ بجز تین مرتبہ کے اور کہی جموٹ نہ بولے۔ دومرتبہ تو اللہ تعالی کے متعلق اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق جموٹ بولے تھے۔ اللہ تعالی کے متعلق بیر جموٹ بولے تھے کہ ایک واقعے میں کہا: ﴿ اِلّٰی سَقِیْدٌ ﴾ (میں بیار ہوں) دوسرے واقعہ میں کہا: ﴿ بِکُ فَعَلَتُه کَبِیدِ هُوَ ﴿ هٰذَا ﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے برے نے بیکام کیا ہے)۔ اور بیوی کے متعلق بیر جموث تھا کہ اس جہارے کہا: ' نیر تو نیری بہن ہے''۔

## ا طبقات ان سعد (صداول) المسلم 
جبار کے ہاں سے نکل کرابرا ہیم علائظ جب سارہ کے پاس آئے توان سے کہا: ''اس جبار نے مجھ سے تیری نسبت سوال کیا تھا' میں نے اسے بتایا کہ تومیری بہن ہے۔اور حقیقت میں اللہ تعالی کے رشتے سے تومیری بہن ہے۔ تھو سے بھی اگروہ پو چھے تواہیخ آپ کومیری بہن بتانا''۔

جبار کے طلب کرنے پر سارہ جب اس کے پاس لائی گئیں تو اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ اس کے شر سے انہیں محفوظ دیکھ۔
ابوب (کہ اس روایت کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ سارہ کی دُعا کا بیاثر ہوا کہ جبارگا ہاتھ (قدرت کا ملہ کی دیکیری ہے) پکڑایا
گیا اور بردی سخت گرفت ہوئی۔ ناچا راس نے سارہ سے عہد کیا کہ بیگرفت جاتی رہ تو پھر اس کے قریب نہ آسے گا (ہاتھ نہ بڑھا ہے گا)۔ سارہ نے دُعا کی وہ گرفت جاتی رہی شدید
تقص مکر رعہد کیا گہ اس بلا سے رہائی ملی تو قریب تک نہ آسے گا۔ سارہ نے پھر دُعا کی اور پھر اسے نجات لگئی ۔ تو تیسری مرتب بھی
اس نے قصد کیا جس کی پا داش میں پہلی دو بارہ کہیں زیا دہ شدت کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اب کے پھر عہد کیا کہ چھوٹ جائے تو
یاس نہ تھنے گا۔ سارہ نے اب کے بھی دُعا کی اور وہ چھوٹ گیا۔ سارہ کو جو لا یا تھا اسے (بلاکے ) کہا۔

اے (یعنی سارہ کو) یہاں ہے باہر نکال تو بیمبرے یاس انسان کونیس لایا۔ شیطان کو لے کے آیا۔

(واپس بھیجے ہوئے) سارہ کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو بھی ساتھ کردیا ؛ جب وہ ابراہیم علاظ کے پاس لوٹیس تو وہ اس وفت نماز پڑھر ہے تھے۔اور اللہ تعالی نے اس کا فر فاجر کو تا ہر اس میں بھی ہوئے ہوئے اس کا فر فاجر کا ہم تھے رہاں ہے کہ انداز ہم اللہ تعالی نے اس کا فر فاجر کا ہم تھے رہاں ہے میری خدمت کے لئے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہاجرہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ہوگئیں۔اوران کے بطن سے اساعیل علاق پیدا ہوئے۔ صلوات اللہ و مسلامہ علیہ.

ابوہریرہ نئا نئونے نے بیسب بیان کر کے کہا:''اے آسانی میندی اولا دا بیقیس تمہاری مال کداسجات کی مال کی ایک لونڈی تھیں'' ؟ ابن شہاب زہری ولیٹھیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی کے فرمایا: جب تم قبطیوں پر عالب آو اور وہ تمہارے محکوم ہو جا کئیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ وہ عہد و ذمہ رکھتے ہیں ان سے قرابت ہے۔ آنخضرت سکا لیکٹی کی مرادا ساعیل علیا بیس کی مال سے ہے کہ وہ اس قوم کی تھیں۔

ائن عباس ٹن ڈیٹ میں عورتوں نے پہلے بڑے بڑے لانے چوڑے دوپے جواوڑ سے شروع کئے تو وواس بناء پر تھے کہ حضرت اساعیل علائظ کی مال نے بیلباس اختیار کیا تھا۔ ( نیچے دوپڑے سے جو چلتے وقت زمین کوجھاڑتا چلے گا)۔سارہ کوان کا نشان

<sup>•</sup> اصل میں یا بنی ماء السّماء لینی اے آسانی مینی اولا د کیونکہ ماء السّماء آسانی مینکو کہتے ہیں لیکن واقعہ بہت کہ ماء السماء ایک عربیہ خاتون کالقب تھا جوعراق کے ایک عرب اوشاہ منذر کمی کی مال تھی۔ اس کا رنگ بہت ہی صاف تھرا ہوا تھا۔ اس کے آسانی مینہ سے تھے۔ جو بالکل ہی خالص ہوتا ہے۔ یہ عبد جابلیت کی بات ہے۔ گراسلام میں بھی یہ خاندان بہت ہی شریف اور نہایت ہی نامور مانا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی مین دائی خالفان کے لوگوں کو یہ قصہ سنار ہے تھے اور انہیں کا فخر شرافت نسی کم کرنے کے لئے کہا تھا کہتم جن کی نسل میں ہووہ تو خودا کے لوٹ کی تھیں۔ بات سے کہ جس خاندان میں تقوی ہووہ و خودا کے در شد بچھ بھی نہیں۔

## الخاراني ما المنافية الله المنافية الله المنافية المنافي

اور کھوج نیل سکے گا۔ بیاس وفت کی بات ہے جب انہیں اور ان کے فرزند (اساعیل عَلَالله) کو لے کے ابراہیم عَلائل کے چلے تھے۔ ابوجم بن حذیفه بن عانم کہتے ہیں: الله تعالی نے ابراجیم علائل پروی نالول کر کے علم دیا کہ بلد الحرام ( مکذمبار که ) بیلے جا کیں۔انتثال امریس ابراہیم علاق براق پرسوار ہوئے۔اساعیل علاقط دوبرس کے تصابیح آگے بٹھا لیا اور ہا جرہ کو پیچھے۔ ساتھ میں جبرئیل علائلاتھ ہے۔جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے چل رہے تھے۔اسی کیفیت سے مکہ پہنچاتو وہاں اساعیل علائلا اوران کی مان كوبيت الله كاليك كوشے ميں أتارا اور خودشام والي آ كے۔

> عقبه بن بشر فحد بن على وليفيؤ سے يو جما: "عربي زبان بين پہلے پهل س نے کلام کيا تھا؟" جواب دیان اساعیل بن ابراہیم عباللہ نے جب کدوہ تیرہ برس کے تھے "۔

( محد بن علی کی کنیت ابوجعفرتھی عقبہ کہتے ہیں ) میں نے یو چھا: ''ابوجعفر!اس سے پہلے لوگوں کی زبان کیاتھی؟''

میں نے طررسوال کیا: ''اللہ تعالیٰ آئ زمانے میں اپنے پنجبروں اور بندوں پرکس زبان میں اپنا کلام نازل كرتا تھا''۔ جواب دیا:'' معبرانی میں''۔

محمد بن عمر الاسلمي کئي اہل علم ہے روایت کرتے ہیں: اساعیل طلاطلہ جب پیدا ہوئے اسی زمانے میں عربی زبان اِن کو الہام ہوئی۔ بخلاف ان کے تمام دوسر مفرزندان ابراہیم کی وہی زبان تھی جوان کے باپ کی تھی (عبرانی یاسریانی)۔

محد بن السائب كہتے ہيں: اساعيل عليت نعر في مين كلام نہيں كيا تھا اورا بينے باب كى مخالفت جائز نہيں رکھي تھي رعر بي میں تو ان کی اولا دمیں سے پہلے بہل اِن لوگول نے کلام کیا ہے جو مال کی جانب سے رعلہ بنت یعجب بن يعرب بن لوذ ان بن جرہم بن عامر بن سبابن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحضد بن سام بن نوح طالطا**۔** کی اولا د<u>تھے</u>۔

چی بن عبدالله کہتے ہیں بیروایت جھ تک پینی ہے کہ اساعیل پیغیرعلی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا ختنہ اس وقت کیا جب وہ تیرہ برس کے تھے۔

على بن رباح لخى سے روایت ہے كدرسول الله مَا لَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَالِيْنَا فَيْرِ اللهِ عَلَيْكِ كا ولا و مين '۔ محمد بن اسحاق بن بیدار اور محمد بن السائرب الکلی وونول صاحبون کابیان ہے۔ اساعیل بن ابراہیم عیرائے کے بارواڑ کے ہوئے۔

- 🗱 نیاوذ ، که بنت اور نابت بھی انہیں کو کہتے ہیں اور خلف اکبر بھی وہی تھے۔
  - تذر 🗱
  - ازبل 😝
- 🗱 منسی کرائیس کانام شی جی ہے۔
- 🗗 مسمع ۽ كيستماعه نجمي انبين کو کتے ٻيل ۔
- وماء، كدوومات بھى وہى موسوم بين اورانييں كے نام سے وومة الجندل منسوب ہے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

ان سب کی مال رعلہ تھیں جو ہرواہت محمہ بن اسحاق بن بیبار مُصاض بن عمر وجر ہمی کی اور ہرواہت محمہ بن السائب النکمی ' ینجب بن یعرب کی بیٹی تھیں۔ ینجب کا سلسلۂ نسب محمہ بن السائب کی پہلی روایت میں آچکا ہے۔ محمہ بن السائب یہ بھی کہتے ہیں کہ رعلہ جرہمیہ سے پہلے اساعیل مقابظ نے عمالقہ میں بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کا نام صدی تھا۔ یہ وہ ہی عورت ہے کہ اہراہیم علیظ جب اس کے پاس آئے شے تو وہ بخت کلای سے پیش آئی تھی۔ اساعیل علیظ نے اس کو چھوڑ و یا اور اس سے کوئی اولا و پیدانہ ہوئی۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: اساعیل علاقط جب بین (۲۰) برس کے ہوئے تو ان کی مان ہاجرہ نوے (۹۰) برس کی عمر میں انقال کر گئیں۔اساعیل علاقط نے انہیں مقام حجر میں دفن کیا۔

ا بوجہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علائطہ پر وحی نازل کی کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی تغییر کریں۔ ابراہیم علائطہ اس وفت سو (۱۰۰) برس کے نتے۔ اور اساعیل علائظہ تمیں (۳۰) برس کے۔ دونوں پنجبروں نے مل کریہ تمارت بنائی۔ ابراہیم علائط کے بعد اساعیل علائظ نے انقال کیا تو اپنی ماں کے ساتھ کعبے کے مصل جمر کے اندر دفن ہوئے۔ ان کی وفات پر نابت بن اساعیل علائظ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے قوم جرہم کے لوگ جو ان کے ماموں تھے وہ بھی اس تو لیت میں شریک تھے۔

اسحاق بن عبدالله بن الى فروه كهته بين بجزتين پيغمبروں كے اور سى پيغمبر كى قبر معلوم نہيں \_

- 🗱 اساعیل علائلہ کی قبر جومیزاب کے تلے زکن اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے۔
- ایک مود طالط کی قبر جوریت کے ایک بہت بوے ترجی وضع کے ایک ٹیلے کے اندر ہے جو یمن کے ایک پہاڑ کے نیچے واقع ہے۔ ہے۔اس قبر پرتندی کا درخت بھی ہے اور رہ بہت ہی گرم مقام ہے۔

The state of the state of the

رسول الله مَا لَيْدُمُ اللهُ مَا لَيْدُمُ اللهُ مَا لَيْدُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اجمعين صلوات الله عليهم اجمعين



#### 

# مَابِينَ آدَمَ عَلَيْظِلَيْكُ وَ مُحَمَّدٌ عَلِيْكَالَيْكُ وَ مُحَمَّدٌ عَلِيْكَالَيْكُ وَمُحَمَّدٌ عَلِيْكَالُكُ وَمُحَمِّدٌ عَلَيْكُ اوررسول الدَّمَاكُ عَلَيْكُمُ وَمُعِنْكُ اوررسول الدَّمَاكُ عَلَيْكُمُ مَعَلَيْكُمُ اوررسول الدَّمَاكُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ الْمُعَلِيْكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

عکرمہ میں فید کہتے ہیں: آ دم علاق اور نوح علاق کے درمیان دی قرن کا زمانہ حائل ہے۔ بیرتمام نسلیں دین اسلام پر فائم تھیں۔

محد بن عمر و بن واقد الاسلى كئي اہل علم سے روایت كرتے ہیں جن كا قول بیہ ہے: آ دم دنوح مینطلا کے درمیان دس قرن گررے۔ ہرقرن ایک سو (۱۰۰) برس نوح وابراہیم مینطلا کے درمیان دس قرن مرقرن سو برس ۔ ابراہیم ومویٰ بن عمران مینطلا کے درمیان دس قرن ہرقرن سو برس ۔

ابن عباس می این عباس می در این عباس می این عباس می بن عران وعیسی بن مریم عنانظام کے درمیان ایک بزارنوسو (۱۹۰۰) برس گزرے۔ یہ درمیانی زبان عبد فتر یکی نہ قاران دونوں پیغیروں کے درمیانی عبد میں بی اسرائیل میں ایک پیغیر مبعوث ہوئے اور دوسری قوموں میں جو پیغیر بھیجے گئے دوان کے علاوہ ہیں۔ عیسی علاقا کی ولا دہ اور رسول اللّٰدُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہ میں ای کے متعلق ہے ۔ جن کے ابتدائی ترمانی تین پیغیر مبعوث ہوئے۔ کلام اللّٰہ میں ای کے متعلق ہے :

﴿ ادْ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ﴾

''وہ واقعہ یا دکروجب ہم نے ان کے پاس دو محض بھیج تو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلید دیا''۔

> وہ تیسر ہے پنجیر شمعون علائل تھے۔ جن کی بدوات غلبہ حاصل ہوا۔ یہ حوار بول میں سے تھے۔ عہد فتر ت جس میں اللہ تعالی نے کوئی رسول نہ جیجا 'جارسوچوئتیس پرس رہا۔

عهد فَتُوتُ وه زمانه جس من ايك يغير كے بعددوس الغيم مبتوث ند موامو۔

<sup>🗨</sup> حواري حضرت عيلي عالظ كانصار محافظه

## اخداني العد (صداقل) العداني مالية

عیسیٰ بن مریم عباطلا کے بارہ حواری تھے۔ان کی پیروی تو بہتوں نے کی گران سب بیل حواری بارہ ہی تھے۔حواریوں میں دھوبی اور شکاری (صیاد) بھی تھے۔ بیرسب لوگ پیشہ ور دستگار تھے کہا پنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری اصفیاء (برگزیدہ) نکلے۔

عیسیٰ علاظہ جب اٹھائے گئے ہیں تو بتیں (۳۲) برس چھ (۲) مہینے کے تھے۔ان کی نبوت (۴۰) مہینے رہی۔اللہ تعالیٰ نے اٹلہ تعالیٰ نے انہیں مع جسم کے اُٹھایا۔وہ اس وفت زندہ ہیں عظر یب دُنیا میں واپس آئیں گئے ڈینا کے بادشاہ ہوجا میں گئے پھر اسی طرح وفات پائیں گے جس طرح سب لوگوں کو وفات ہوا کرتی ہے'۔

عیسیٰ علاظ کی بہتی کا نام ناصرہ تھا۔ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے۔اورخود حضرت عیسیٰ علاظ ناصری کے جاتے تھے۔نصارٰی کا نام اس لئے نصارٰی بڑا۔

## أنبياء غيالتكلم ك نام ونسب

فرمایا: "أوم علائلًا".

میں نے گزارش کی '' کیاوہ نبی تھے؟''

فرمایا " ہاں اوہ ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا"۔

عرض كى:"احيما تورسول كتنه تهي؟"

فرمایا بنز تین سو پندره (۳۱۵) کی ایک برسی تعداد '۔

جعفر بن ربعه مى الدَّه اورزياد والتَّعليُّ (مصعب مى الدَّه علام) كبت بين الأمول الدَّمَا لَيْزَاكِ أَ وم علاق ك

متعلق سوال کیا گیا که آیاوه نبی تنظی؟ "فرمایا" کیون نبیں!وه نبی تنے۔اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا"۔

محمد بن السائب الكلمى كهتے ہيں: '' پہلے پہل جو نبی (پیغمبر) مبعوث ہوئے وہ اوریس علائل تھے۔ خوخ بن یار ذین مہلا كل بن قینان بن انوش بن شیث بن آ وم علائلا وہی ہیں''۔

🍪 نوح عَلِيْكَ بن لمك بن متوصَّلَ بن خنوحٌ عَلِيْكَ ، كدادر ليس عَلِيْكَ وبي تقير

🗱 ابراجیم علاظی بن تارح بن تا حور بن ساروغ بن ارغواین فالغ بن عابر بن شالخ بن ارقحشد بن سام بن نوح علیظی 🚅

🗱 اساعيل اوراسحاق عنططة فرزندان ابراجيم علاسكار

🗗 يعقوب بن اسحاق بن ابرا بيم فينطع

على يوسف بن يعقوب بن اسحاق علائلم

🗱 لوط علائلا بن باران بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، كفليل الرحمن ابراجيم علائلا كريجيني تهي \_

## ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسل

- 🗱 حود غلان بن عبدالله بن الخلو دبن عاوبن عوص بن ارم بن سام بن نوح غلان 🖈 -
- 🗱 صالح عَلَيْك بن آصف بن كماشح بن أروم بن ثمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك -
  - 🗱 شعیب علیظ بن یوبب بن عیفا بن مدین بن ابرا جیم خلیل الرحمٰن عَلِظ 🗝
- 🗱 موسیٰ و ہارون میشاطلہ فرزندان عمران بن قامت بن لا دی بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم میساطلہ۔
- 🗱 الياس غليط بن شبين بن العارز بن بارون غليط بن عمران بن قابث بن لا دى بن ليقوب غليطك -
  - يسع عَالِطُك بن عزى بن نشوتلخ بن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق عَلِطَهم
  - 🥨 پونس عَلائظة بن متى كه فرزندان يعقوب بن اسحاق بن ابرا جيم عَلائظة كے سلسلة نسب ميں تھے۔
    - ابوك غليظ بن زارح بن اموص بن ليفزن بن العيص بن اسحاق بن ابراجيم غليظك -
- واؤد طالطاً بن ایشا بن عوبید بن باعر بن سلمون بن محشون عمینا ذب بن ارم بن حضرون بن فارض بن یهوذ ابن لیقوب بن اسحاق بن ابرا بهم عیلطهر
  - 🚜 سليمان بن داؤ د عَمْالَطِيم
  - 🕻 زکریابن بشوی که یمبودابن یعقوب کی نسل میں تھے۔
    - 🦚 يجيٰ بن زكر يا علائظا۔
  - 🗱 عيسلي بن مريم عيراطله بنت عمران بن ما ثان كه يهوذ ابن يعقوب كي اولا دييل تتے۔
    - 🐞 محمد رسول الله مَثَاثِينَ بن عبد الله بن عبد المطلب بن باشم -

## سلسلة نسب سيدالبشر سيدنا محدرسول التُعنَّى اليَّالِيَ البوالبشر حضرت آدم عَلالسَك

ہشام بن محمد بن السائب بن بشیر الکلمی کہتے ہیں : میں ہنوزلڑ کا بی تھا کہ میرے والدینے رسول الله مُلَّالَّيْنَةِ کی یوں تعلیم دی۔

محمد الطیب المبارک (سَلَطَیْمُ ) ابن عبدالله بن عبدالهطب جن کا نام شیبة الحمد تقا۔ ابن ہاشم جن کا نام عمر و تقا۔ ابن عبدمناف 'جن کا نام معرو تقا۔ ابن عبدمناف 'جن کا نام مغیرہ تقا 'ابن قصی جن کا نام زید تھا۔ ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر جامعہ قرشیت فہر بی تک پہنچتا ہے جو فہر سے مافوق گزرے ہیں۔ انہیں قرشی یا قریشی نہیں کہتے ۔ کنا فی کہتے ہی فہر کے والد مالک بن النظر شے نظر کا نام قیس تقا۔ ابن کنانہ بن حزیمہ بن مدرک 'جن کا نام عمروتھا' ابن الیاس بن مفر بن مزار بن معد بن عدنان ۔

کریمیہ میں شاغ بنت مقداد میں الدودالبرانی ہے روایت ہے کہ رسول الله سالی عالم کے والدعد نان منظے۔ ابن اُود بن بری بن اعراق الثری ۔

ابن عباس میں میں سے روایت ہے کہ رسول الله مالی تیز اجب نسب کا تذکرہ فر ماتے تو اپنے سلسلہ نسب کومعد بن عدنان بن

www.islamiurdubook.blogspot.com

کے طبقات این سعد (مصاوّل) کی کا ک اُوّ دے آگے نہ بڑھاتے بلکہ یہاں تک پہنچ کرزک جاتے اور ارشاد فر ماتے سلسلۂ نسب ملانے والے جھوٹے ہیں۔اللہ تعالی تو فرما تاہے:

> ﴿ و قرونا بین ذالک کثیرا ﴾ ''اس چ میں بہت تی شلیں گزریں''۔

ابن عباس میں میں کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا جان لئے ہوتے۔

عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ آیت و عاداً و شموداً پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جولوگ اِن کے (لیعنی عادو شمود) کے بعد گز رے انہیں بجرِ خدا کے اور کوئی نہیں جانیا تھا۔ سلسلۂ نسب ملانے والے (نساب) جموٹے ہیں۔

ہشام بن محمداپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ معید واساعیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تیں (۳۰) ہے کھاو پر پشتی گزری ہیں۔ وہ یعنی محمد بن السائب ان پشتوں کے نام نہیں لیتے تھے۔ اور ندان کے سلسلے ملاتے تھے۔ عجب نہیں بیاس لئے چھوڑ دیا ہو کہ ابوصالح کی حدیث بروایت ابن عباس شی مین ان کے گوش گزار ہوئی ہو کہ رسول اللہ ما کھی تھے تھے وزک جاتے تھے۔ کرنے میں معدین عدنان تک پہنچے تھے وزک جاتے تھے۔

ہشام کہتے ہیں آلیک شخص نے میرے والد سے جھے بیروایت سنائی مگرخود ہیں نے ان سے بیروایت نہیں سی تھی۔ وہ روایت سے کہ میرے والد معد بن عدنان بن اُود بن ہمیسے بن سلامان بن روایت سے بیمیرے والد معد بن عدنان کا سلسلہ نسب پول بیان کرتے تھے: معد بن عدنان بن اُود بن ہمیسے بن سلامان بن عوص بن یوز بن قموال بن اُبی بن العوام بن ناشد بن حزبین بلداس بن قدلاف بن طائخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبیر بن الوعا بن حمدان بن سیز بن بیر بی بن گخزن بن بلخن بن ارعوی بن عیفی بن ویشان بن عیصر بن اقاد بن ایہام بن مقصی بن ناحث بن زارح بن تھی بن مزی بن عرام بن قید ربن اساعیل علائلاً بن ابرا جیم غلالاً۔

ہشام بن محمد کہتے ہیں تد مُر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یعقوب تھی اور جو بی اسرائیل کے سلمین میں سے تھا۔
اسرائیلیوں (یبودیوں) کی کتابیں بھی پڑھی تھیں ان کے علوم سے بھی یا خبر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بینا م عبر انی زبان سے ترجمہ ہوئے ہیں بورخ ابن ناریہ نے ارمیا کے کا تب تھے۔معد بن عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثبت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اخباراہل کتاب وعلائے یہود میں بیمشہور ہے اوران کی کتابوں میں فہ کور ہے جونا م انہوں نے لکھے ہیں۔ انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں جو با ہمی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونگہ ہشام بن محمد کہتے ہیں : میں نے ایک شخص کو ہے کہتے ہوں جو با ہمی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونگہ ہشام بن محمد کہتے ہیں : میں نے ایک شخص کو ہے کہتے ہوں جو با ہمی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونگہ ہشام بن محمد کہتے ہیں : میں نے ایک شخص کو ہے کہتے ہوں ہے ۔

معد بن عدنان بن اور بن زید بن یقد ربن یقدم بن امین بن مخر بن صابوح ابن ہمیسے بن یتجب بن یعرب بن العوام بن سلیمان بن حمل بن قیذر بن اساعیل علائلا بن ابراہیم علائلا ۔

ہشام کہتے ہیں کہ بعض علاء نے سلسلہ انساب میں عوام کو تمیع پر مقدم رکھاہے ( لینی پہلے تمیع کا زمانہ گزرا ہے پھرعوام

الرالني المنافق ابن سعد (منداول) كالمنافق المنافق الم

ہوئے ہیں) ان راویوں نے عوام کو ممیع کی اولا دمیں قرار دیا ہے۔

سناياتها.

ہارون بن ابوعینی شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی بعض روایتوں میں معد بن عدنان کا سلسلۂ نسب دوسر سے طریق پر بیان کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے:

معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یشجُب بن نابت بن اساعیل علیات ۔
انہیں کی ایک دوسری روایت ہے: معد بن عدنان بن أود بن اتیب بن ایوب بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم عیمات ۔
محمد بن اسحاق کہتے ہیں قصی بن کلاب نے بعض اشعار میں اپنے آپ کوقیذ رکے سلسلۂ نسب میں ظاہر کیا ہے۔
محمد بن سعد (مصنف کتاب): مجھے بشام محمد بن السائب السکمی نے اپنے والد کی روایت سے قصی کا وہ شعر یوں پڑھ کے

ابوعبداللہ مجمہ بن سعد معد کے قید ربن اساعیل علائل کی اولا دیمیں ہونے کی نسبت مجھے علائے انساب میں کوئی اختلاف نظر نہ آیا 'یہ جونبتی اختلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کوان کا سلسلہ نسب یا دخہ رہا تھا۔ بلکہ بیابل کتاب سے ماخوذ ہے کہ انہیں ہے عربی میں مینا م فقل ہوئے اور اسی بنا پر اختلاف بھی پیدا ہوا۔ بیطریق اگر درست وضح ہوتا اور اس سلسلہ میں کوئی غلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول الله منافی گئے کواس کا علم ہونا چاہئے تھا۔ ہمارے نزدیک تو امری یہ ہے کہ معد بن عدنان تک ہم اس سلسلے کا تسلسل منتقین مانتے ہیں۔ پھر اس کے اور پر عدنان سے لے کے اساعیل بن ابر اہیم علیا لگ خاموش رہنے ہیں۔

عروہ بن الزبیر مختاط کہتے ہیں ہم نے کسی کواپیانہ پایا جومعد بن عدنان سے اوپر کے سلسلۃ النسب سے آگاہ ہوتا۔ ابوالا سود کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی هشمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کے متعلق ہم کونہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ثابت و ستحق بات ملی اور نہ کسی شاعر کے شعر میں ۔

عبدالله بن خالدے روایت ہے کہ رسول الله مگالی این مقرکو برانہ کہو (گالیاں نہ دو) وہ تو اسلام لا چکے تھے (مسلمان ہو گئے تھے)۔

محد بن السائب کہتے ہیں: بخت نفر نے (بنو کدنفر ) جب یمن کے قلعوں پر حملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نفر بی کے ساتھ تھے۔

محرین السائب کہتے ہیں: معدین عدنان کی اولا دحسب ذیل ہے۔

🛈 نزار، كه نبوت وثر وت وخلافت انبيل كي اولا دييل ہے۔ 🕁 قص 🗭 قناصه 🍘 اسنام 🚳 العرف 🕈 عوف

الناراني النال المن النال المن النال المن النال 
٤ شك ﴿ حيدان ﴿ حيده ﴿ عبيد الرناح ﴿ جنيد ﴿ جناده ﴿ المَّم ﴿ المار

ان سب کی ماں مفافق میں بنت جوشم بن جاہمہ بن عمر و بن و دہ بن جرہم اور قضاعدان کی ماں کے بھائی (ماموں) تھے۔ گربعض بن قضاعداور بعض علائے انساب کہتے ہیں کہ قضاعہ معد کے بیٹے تھے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پرتھی (بینی ابوعمرو)۔والڈ اعلم۔ قضاعہ کا نام عمر وتھا۔وہ قضاعہ اس لئے کہے گئے کہ اپنی قوم سے منقضع ومنقطع ہو کے دوسر بے لوگوں سے جا ملے۔انقضاع کی جگہ انقضاع کہنا یہان لوگوں کی زبان ہے۔

نزار کے علاوہ معد بن عدنان کی اور جس قدراولا دھی سب کی سب دوسرے دوسرے قبائل میں پھیل گئی۔ جن میں بعض معد بی سے منسوب رہے۔ نزار بن معد کے صلب سے مصروایا و بیدا ہوئے جن کی مال سود ہ بنت عکت تھیں۔ نزار کی کنیت ایا وہی کے نام پڑھی۔ (یعنی ابوایا و) تیسرے فرز ندر بید تھے کہ دبیعۃ الفرس وہی ہیں اور انہیں کو القشعم کہتے ہیں 'چو تھے انمار تھے۔ ربیعہ وانمار کی مال خدالہ بنت وعلان بن چوشم بن جُہم میں عمر و بن جرہم تھیں۔ مُضر کو مضر الحمراء ایا دالشمطاء و ایا دالبلتا ربیعہ کوربیعۃ الفرس اور انمار الحمار کہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجیلہ وقتم کے والدانمار تھے۔ واللہ اعلم۔

ہشام بن محدایت والدمحد بن السائب وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ابراہیم علیک کا باپ آ ذرتھا۔ قرآن میں تو ای طرح ہے گرتو رات میں ابراہیم علیک کوتارح کا کہاہے اور بعض یوں کہتے ہیں۔

آ ذرین تارح بن ناحور بن ساروغ که انہیں شروغ بھی کہتے ہیں ابن ارغوا کہ انہیں ارعوا بھی کہتے ہیں ابن فالغ کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفود بن سام بن نوح پینجبر علیظ ابن امک بن انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفھند بن سام بن نوح پینجبر علیظ ابن امک بن متو اللہ بھی کہتے ہیں۔ ابن اور انہیں کوالیا ذر متو کہ انہیں موسلے بھی کہتے ہیں۔ ابن خوح کہ وہی اور انہیں کوالیا ذر بھی کہتے ہیں۔ ابن عبدالیل بن قیبان بن انوس بن شیث علیظ کہ انہیں کوشٹ بھی کہتے ہیں اور وہی ہیتہ اللہ بھی ہیں۔ ابن آ دم صلی اللہ نبینا وعلیہ وسلم تسلیماً کشرا۔



## ا طبقات ابن سعد (حداول) المسلك المسلك المبارك الله المسلك المبارك اللها الله المسلك المبارك اللها المبارك المسلك المبارك المب

## أمّهات سيدنا نبي كريم ﷺ

## والده كى طرف عصصور مَنْ اللهُ الله كاسلسلة نسب

محمد بن السائب كيتي بين: رسول الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله بن مره بن كلاب بن مُره . آمنه كى والده بره تحييل بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب برّه كى والده أمّ حبيب تحييل بنت اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب -

أمّ صبيب كى والدوير وتفيس بنت عوف بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب بن لا ى

برّه و کی والده قلابتهین' بنت حارث بن ما لک بن حباشه بن نخیان بن عادبیه بن صفصعه بن کعب بن مند بن طابخ بن لحیان بن مذمل بن مدر که بن الباس بن مُضر \_

قلابه كى والده أميم تحيل بنت ما لك بن غنم بن لحيات بن عاديه بن صعصعه .

اميمه كي والده وُ بتحيس بنت ثقلبه بن الحارث بن تيم بن عود بن مذيل بن مدركه .

وُ بَ كَى والده عا تَكْرَتُهِينَ بنت عَاضره بن خطيط بن جثم بن ثقيف كه انهيں كا نام قسى بھى تقا' بن مُنبّه بن بكر بن ہواز ن بن

منصور بن عرمه بن تصفه بن قيس بن عيلان كران كانام الياس تفابن مُقرر

عا تکه کی والدہ لیلی تھیں' بنت عوف بن قسی' کہ آنہیں کو تقیف بھی کہتے ہیں۔

وہب بن عبد مناقب بن زہرہ کہ رسول اللہ مگالیوں کے دادا تھے ان کی والدہ قیلہ تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند بنت ابی قیلہ ان کی والدہ تھیں ۔ابوقیلہ کا نام وجز تھا' بن غالب بن الحارث بن عمر و بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کہ قبیلہ نز اعد کے تھے۔ تبیلہ ان کی والدہ تھیں ۔ابوقیلہ کا نام وجز تھا' بن غالب بن الحارث بن عمر و بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کہ قبیلہ نز اعد کے تھے۔

قيله يا مند بنت الى قيله كى والده ملمي تقين بنت كوّى بن غالب بن فهر بن ما لك بن النضر بن كنانه .

سلمٰی کی والدہ ماویتھیں' بنت کعب بن القین' جوقبیلہ قضاعہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ ) ابن غالب کی والدہ شلا فہ تھیں' بنت وہب بن البکیز بن مجدعہ بن عمر و کہ ازرویے خاندان بن عمر و بن عوف اورا دھم وے قبیلۂ اوس کے سلسلے میں تھے۔

سُلُّا فیدکی والدہ قیس کی بیٹی تھیں اور قیس ربیعہ کے بیٹے اور بنی مازن میں تھے۔ لیٹی مازن بن کو ی بن مکان اقصٰی جواسلم بن اقصٰی کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ بخعہ تھیں۔ بنت عبید بن الحارث کہ حارث بن الخررج کے خاندان میں تھے۔

اخبار الني سائلة المن سعد (صداول) من المنظمة المن سعد (صداول) من المنظمة المن سعد (صداول) من المنظمة المن سائلة المن سعد (صداول) من المنظمة 
عبد مناف بن زہرہ کی والدہ جَمل تھیں' بنت مالک بن قُضَیّہ بن سعد بن ملیح بن عمر و کہ قبیلہ ُنز اعد کے تھے۔ زہرہ بن کلاب کی والدہ اُم قصّی تھیں جُن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن بیل 'کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے' بن جمالہ بن عوف بن عام الحادر' کہ قبیلہ از دکے تھے۔

جعفر ولینی بن محمد اپنے والدمحمد بن علی ولینی بن انحسین تخاہدہ زبن علی مخاہدہ بن ابی طالب) سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول الله متا الله متا الله علی واقعہ بیہ ہے کہ میں فقط نکاح سے لکلا ہوں سفاح صے نہیں لکلا ہوں۔ آ دم سے لے کر اب تک (یہی
عفاف وطہارت نسل میں چلی آئی) اہل جا ہلیت کے سفاح کا مجھ پر پچھ بھی شائبہ نہ پڑا۔ میں لکلا ہوں تو صرف طہارت سے
لکلا ہوں۔

عبدالله من عباس من المنظائية على عبد الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الله عبد الله على الل



سفاح زنا ناجاز تعلق۔



## فواطم وعواتك

## رسول الله مَثَالِثَانِيَّ مِي سلسلهُ ما درى كى پاكيزه فطرت بيبيال

عائکہ کلام عرب میں ایسی بی بی کو کہتے ہیں جو پاک وطاہر ہو (از روئے لغت عاتک وعائکہ شریف و کریم وخالص اللسون وصافی مزاج کو کہتے ہیں خصوصاً وہ بیبیاں جواس فندرخوشبو میں بسی ہوں کہ اس کی کثرت سے جسم سرخ ہور ہا ہو۔ فاطمہ وہ لڑکی جس کا دود دھ چھڑا یا گیا ہویا اپنی ماں سے جدا کر دی گئی ہو۔ عرب میں ان خواتین کی شرافت ضرب المثل تھی ۔ اور اسی بنا پرغزوہ حنین میں آنخضرت مُلَا اللہ اللہ عالی میں فواطم وعواتک کی اولا دہوں''۔

محربن السائب الكلمي كميت بين عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصى كى مال جن كے سلسله بيس رسول الله ماليوم بيدا

ہوئے۔ مصیبہ تھیں۔ بنت عمر و بن عثوراہ بن عائش بن ظِر ب بن الحادث بن فہر۔

ہصیبہ کی ماں کیلی تھیں' بنت ہلال بن وہیب بن ضبّہ بن الحارث بن فہر۔

لیلی کی ماں سلمی تھیں 'بنت محارب بن فہر۔

سلمي كي مال (١) عا تكر تهين بنت يخلد بن النضر بن كنانه-

عمر و بن عتو راه بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر کی مال (۲) عا تکه تقیل بنت عمر و بن سعد بن عوف بن قتی - ``

عا تکد کی ماں (الف) فاطمہ تھیں' بنت ہلال بن عمرو بن شالہ کہ قبیلہ از د کے تھے۔

اسد بن عبد العربي بن قصى كي مان جن كے سلسلے ميں رسول الله مثل الله على اله على الله 
سعد بن نتيم بن مُرّه-

اسد بن سعد بن تیم کی مان نُعم تخصین بنت تغلبه بن وا مله بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فبرنعم کی مال نامهیشین بنت الحارث بن منعقد بن عمر و بن معیص بن عامر بن لؤی -

نا بهيدكى مال سلمى تعيين بنت ربيعه بن وبهيب بن ضباب بن جهير بن عبد بن معيض بن عامر بن لوى -

سلمي كي مال خد يجتفيل بنت سعد بن سم -

خدیجه کی ماں (۳۷)عا تک تھیں' بن عبدہ بن ذکوان بن غاضرہ بن صحصعہ۔

## اخبرالني تاليا المستعد (صداول) المستعدد ا

ضباب بن جبیر بن عبد بن معیص کی مال (ب) فاطم تھیں۔ بنت عوف بن الحارث بن عبد منا ة بن كنانه۔

فَشِيّه كَي مال (٣)عا تكرّشيل بنت مُدلج بن مُر و بن عبدمنا ة بن كنانه \_

بیتمام بیبیاں رسول الله منافظیم کی والدہ کے سلسلہ میں ہیں۔

عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ( یعنی رسول الله شکالیائی کے والد ) کی ماں (ج ) فاطمہ تھیں۔ بنت عمر و بن عائد بن عمران بن مخر وم ۔سلسلہ فواطم میں رسول الله شکالیائی سے تریب ترین فاطمہ یہی ہوتی ہیں۔

فاطمه کی مان صحر اتھیں بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صغرا کی مان تخمر تھیں' بنت عبد بن قضی ۔

تخمر کی مال سلمی تھیں بنت عا مربن عمیر ہ بن ودیقیہ بن الحارث بن فہر۔

سللی کی مال (ھے)عا تکہ تھیں بنت عبداللہ وا کلہ بن ظرب بن عیاد ہ بن عمر و بن بکو بن پیشکر بن الحارث کہ عدوان بن عمر و

قیس وہی ہیں اور عبداللہ بن حرب بن وا کلہ بھی انہیں کو کہا جا تا ہے۔

عبدالله بن وا مکه بن ظرب کی ماں (۵) فاطمة تعین بنت عامر بن ظرب بن عیاذہ۔

عمران بن مخزوم كي مال سُعدًا ي تقيل بنت وبهب بن تيم بن غالب \_

سُعدًى كى مان (٢) عا تكر تحين بنت بلال بن ويب بن ضبه يه

باشم بن عبد المناف بن قصى كى مال (٤) عا تكريس بن مره بن ملال بن فالح بن ذكوان بن تعليه بن بيشه بن سليم بن

منصور بن عکرمه بن حصفه بن قیس بن عیلان سلسله عوا تک میں رسول الله طافی است قریب ترین عا تکه یہی ہوتی ہیں۔

ہلال بن فالح بن ذکوان کی ماں (ھ) فاطمة تھیں بنت عبید بن رواس بن کلاب بن رہیعہ۔

كلاب بن ربيعه كي مال مجدع تقين بن تيم الا درم بن غالب.

مجدعه کی ماں (و) فاطمہ تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہوازن ۔

مرہ بن ہلال بن فالح کی ماں ( A ) عا تکر تھیں بنت عدی بن مہم کہ اسلم کے سلسلہ میں تھے جونز اور کے بھائی ہوتے ہیں۔ مرہ بن ہلال بن فالح کی ماں ( A ) عا تکر تھیں بنت عدی بن مہم کہ اسلم کے سلسلہ میں تھے جونز اور کے بھائی ہوتے ہیں۔

وہب بن ضبہ بن الحارث بن فہر کی ماں (۹) عا تکہ تھیں' بنت غالب بن فہر۔

عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی مال (ز) فاطمه تھیں بنت رہید بن عبدالعزیٰ بن زرام بن جوش بن معاویہ بن بکر

بن ہواز ن ۔

معاویہ بن بکر بن ہوازن کی ماں (۱۰) عا تکہ تھیں' بنت سعد بن ہذیل بن مدر کہ۔ قصی بن کلاب کی ماں (ح) فاطمہ تھیں' بنت سعد بن بیل کی طن جدرہ کے تھے جوفتیلہ از دیسے تھے۔



عبدمناف بن قصى كى مال خي تھيں' بنت حليل بن حبشيه الخزاع ۔

تھی کی ماں ( ط ) فاطمہ تھیں بت نصر بن عوف بن عمر و بن الحی کہ قبیلہ بخز اعد کے تھے۔

کعب بن لوی کی مال مادیتر تھیں 'بنت کعب بن القین کہ وہی نعمان تھے۔ بن جشر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ مادید کی مال (۱۱) عا تکہ تھیں بنت کا ہل بن عذرہ لوی بن غالب کی مال (۱۲) عا تکمہ تھیں بنت پخلد بن نضر بن کنانہ۔

غالب بن فهر بن ما لک کی تال لیا تھیں۔ بنت سعد بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضرب

لیل کی ماں سلمی تھیں' بنت طابحہ بن الیاس بن مضرب

سلمي كي ماں (١٩٧) عا تكەنتھيں' بنت الاسد بن الغوث \_

ہشام بن محمد بن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے رادی کی اس روایت ہے ہمیں خبر دی کہ عا تکہ بنت عامر بن الظرب رسول الله مَنَّ الْقَلِيْزِ کے سلسلۂ ما دری میں تھیں جن گالسلسل یوں ہے :

برہ بنت عوف بن عبید بن عوی بن عدی بن عدی بن کعب کی مال امیم تھیں 'بنت ما لک بن عنم بن سوید بن حبثی بن عادید بن صحصعه بن کعب بن طابحه بن لحیان - قلابه کی مال فلابه تھیں 'بنت الحارث بن صحصعه بن کعب بن طابحه بن لحیان - قلابه کی مال فاطمه و بت تھیں بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم لبنی کی مال فاطمه تھیں ۔ بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم لبنی کی مال فاطمه تھیں ۔ بنت ما لک بن ناضرہ بن عاضرہ بن حطیط بن بشم بن ثقیف تھیں ۔ بنت ما لک بن ناضرہ بن عاضرہ بن حطیط بن بشم بن ثقیف زین کی مال سودہ تھیں بنت کو بن مال کہ تعیل کے تصرفقیقه کی مال سودہ تھیں بنت کو بن ما لک کہ قبیلہ کے تصرفقیقه کی مال سودہ تھیں بنت اسید بن عمر و بن تمیم و بن تمیم اللہ بن عمر و بن تمیم اللہ بن عمر و بن تمیم و بن تم

يه بين عوا تك جوتعدا دمين (۱۳) تفين اور فواطم جودي (۱۰) تفين \_





#### أُمُّهَاتُ آباء النبي طِينَاعَاتِيا

## آ تخضرت مَثَّا لِيُنْ اللهِ مِن اللهُ اللهُ ما ورى

محد بن السائب الكلبي كيت بين: عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم كي مال فاطمة هين بنت عمرو بن عائد بن عمران بن

مخزوم په

فاطمه كي مال صحر ه خيس بنت عبد بن عمران بن مخروم - ^

صخر ہ کی مان تخر تھیں بنت عبد بن تصی ۔

عبدالمطلب بن ہاشم کی ماں سلنی تھیں' بعث عمرو بن زید بن لیپید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن انتجار ۔ نجار کا نام تیم اللّٰدتھا' بن تثلبہ بن عمرو بن الخزرج ۔

سللی کی مان عمیر و تقییں ۔ بعث صحر بن حبیب بن الحارث بن تعلید بن مازن بن التجارب

عميره كي مان ملئي تفيل \_ بنت عبدالاشبل بن حارثة بن دينار بن النجار \_

سلنی کی ماں اھیلہ تھیں' بنت زعور بن حرام بن بحد ب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

باشم بن عبدمنا ف کی ماں عا تک تھیں' بنت مُرّ ہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن تغلبہ بن بہشر بن سکیم بن منصور۔

عا تكه كى مال ماوتية هين أورية هي كهاجا تاب كه صقية ان كانام تفا بنت حوزه بن عمرو بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن موازن-

ماوتيه يا بقول بعض صفتيه كي مال رقاش تحييل بنت الاسم بن مُنتبه بن اسد بن عبد منا ة بن عائذ الله بن سعد العشيره ، كه قبيلهٔ

مذحج کے تھے۔

رقاش کی ماں کدشتھیں' بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن رسید بن کعب بن الحارث بن کعب۔

عبد مناف بن قصّی کی مال کمی تنفیل بنت خُلیل بن حجیه بن سلول بن کعب بن عمر و بن رسید بن حارثه بن عمر و بن عامر که

قبیلهٔ خزاعه کے تھے۔

خمی کی ماں ہند تھیں' بنت عامر بن النظر بن عمرو بن عامر کہ قبیلۂ خز اعد کے تھے۔ الناق

ہند کی ماں کیلی تھیں' بنت ماز گئی بن کعب بن عمر و بن عامر ، کے قبیلہ خز اعدے تھے۔

قصّی بن کلاب کی ماں فاطمهٔ خسین' بنت سعد بن بیل که انہیں کوخیر کہتے ہیں بن حمالہ بن عوف بن عامرالجاور'، جوفبیلہ آفر ر

• جدار: ويوار الجادر: جود يوار بنائے۔

### اخبار الني مايية

کے تھے۔خانہ کعبہ کی جدار لیتن دیوار پہلے پہل انہیں نے تغییر کی اسی لئے ان کا لقب جادر پڑ گیا۔

فاطمه کی ماں ظریفه تھیں' بعت قیس بن فری الراسین' جن کا نام اُمیّہ تھا' بن جشم بن کنانہ بن عمرو بن القین بن فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان ۔

ظریفه کی مال صحره تھیں' بنت عامر بن کعب بن افرک بن بُدیل بن قیس بن عَبَرُ و بن انمار۔

كلاب بن مرّ ه كي مال منده تفيل بنت سُر مرين تقليه بن الحارث بن ما لك بن كنانه بن تزييه.

ہند کی ماں اُمام تھیں' بنت عبد منا ۃ بن کنانہ۔

امامه کی مال ہند تھیں بنت دودان بن اسد بن خزیمہ یہ

مر ه بن كعب كي مال فشية هين بنت شيبان بن محارب بن فهر بن ما لك بن نضر بن كناند

فشِيه كى مان وهية تقيل بنت وائل بن قاسط بن منب بن اقصى بن وتي بن جَدُيلّه \_

وهشيه كي مال ماوتية تحين بنت صُبيعيد بن ربيعيه بن نزار .

کعب بن لوی کی مال ماوتیه خیس' بن کعب بن القین جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه۔

ماویی کی مال عا تکرتھیں' بنت کا بل بن عذرہ به

کوی بن غالب کی ماں عا تکہ تھیں 'بنت یخلد بن انظرین کنانہ'اس قول (روایت) پرسب کا اجماع ہے۔ مگر بیجی کہاجا تا

ہے کہ آوی بن غالب کی مال ملمی تھیں بنت کعب بن عمر و بن رہید بن حارثہ بن عمر و بن عامر کہ قبیلہ خز اعدے تھے۔

عا تکسک مال أنيسة تحيل بنت شعبان بن تعلمه بن ك بن صعب بن على بن بكر بن واكل \_

أنيسه كي مال تُماضِر تقيل بنت الحارث بن لعليه بن دودان بن اسد بن خزيمه

تماضر كى مال رہم تھيں بنت كامل بن اسد بن فزير

غالب کے فہر کی ماں لیل تقین بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ اور پیجھی کہا جا تا ہے کہ غالب بن فہر کی ماں لیلی بنت الحارث نتھیں' کیلی بنت سعدتھیں' بن مذیل بن مدر که بن الیاس بن مُصر ۔

ليلى كى مال عا تكه تقيل بنت الاسعد بن الغوث.

عا تکه کی ماں زینب تھیں۔ بنت رہیمہ بن وائل بن قاسط بن ہوب ۔

ت مندن ہاں کہ بیار جمعی ہنت عامر بن الحارث بن مضاض بن زید بن ما لک کر قبیلہ جرہم کے تقے رہے کہا جا تا

ب كرفهر بن ما لك كي مال جندلد بنت عامر نة حيل بلكه جندله بنت الحارث حيس بن جندله بن مضاض بن الحارث ليكن بيرحارث

حارث اکبرنہ نے بلکہ عوانہ کے بیٹے تھے یعنی عوانہ بن عاق بن یقطن کے قبل پر ہم کے تھے۔

جندله کی مال ہند تھیں' بنت اظلیم بن الحارث کے قبیلیے بڑھم کے تھے۔

اخباراني عليه المناسعة (صداول) المناسطة المناسط

ما لک بن النصر کی ماں عکر ضعة تھیں۔ بنت عدوان کہ انہیں کوحارث کہتے ہیں' بن عمرو بن قیس بن عیلا ان بن مضر۔ نضر بن کنا نہ کی ماں تیمرہ تھیں' بنت مُرّ و بن اُو بن طابخہ' برہ کے بھائی تیم بن مُرّ ہوشھے۔ کنا نہ بن مُحویمہ کی ماں عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے' بنت سعد بن قیس بن عیلا ن ۔ عوانہ کی ماں وَ عرتھیں' بنت الیاس بن مضر۔

خزيمه بن مُدركدكي مال سلمي تقين بنت اسلم بن الحاف بن تضاعه

مدركه بن الياس كي مال ليلي تفيين مجتدف أنبيس كانام بيئ بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعت

لیلی کی مال طَرِ میتھیں۔ بنت ربیعہ بن نزار مکنے اور بناخ کے درمیان مارطَرِیہ کے نام سے جو تالاب مشہور ہے (بعہد مصنف) وہ انہیں کے نام پرموسوم ہے۔

الياس بن مصركي مان رُباب (الرّباب) تقين بنت عيده بن مُصَدّ بن عدنان -

مضر بن نزار کی ماں سَو دہ تھیں بنت مکت بن الرّبث بن عدنان بن اُوّدُ اس خاندان کے جوافراد اپنے آپ کو قبائل یمن سے منسوب کرتے ہیں وہ اپنا سلسلۂ نسب یوں بیان کرتے ہیں' عک بن عدثان بن عبداللہ بن نضر بن زہران ، کہ قبیلۂ اسد کے ختہ

> نزار ہیں مُعَدِّ کی مال مُعانتھیں' بنت جوشم بن علہمہ بن عمرو بن بڑہ بن جرہم۔ معانہ کی ماں سلمی تھیں' بنت الحارث بن مالک بن عنم ، کہ قبیلہ کخم کے تھے۔ مُعَدُ بن عدنان کی مال مُہُدُ و تھیں' بنت کخم بن جکئب بن جدلیس بن جاثر بن اَرَم۔

#### قصي بن كلاب

محرین عمر والاسلمی نے بحوالۂ متعدد علائے اہل مدینہ اور ہشام بن محد نے بحوالہ محمد بن السائب الکلمی ہم کو یوں خبر دی اکلاب بن مُرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لگ نے فاطمہ کو اپنے حبالہ از واج میں لے لیا فاطمہ معد کی بیٹی تھیں ابن سیل سل کا اصل نام خیر تھا 'بن حمالہ بن عوف بن عامر' عامر بی کو جاور کہتے ہیں کہ انہیں نے پہلے پہل جدار (ویوار) کعبہ کی تعمیر کی بن عمر و بن معصہ بن مُوشر بن صعب بن وُ ہمان بن نصر بن الازد - مارب یعنی (یمن) سے جن دِنوں قبائل از د با ہر نکل کے آباد ہوئے انہیں ایام میں معتمہ بھی نکل آئے ۔ اور بن الدیل میں فروکش ہوئے ۔ یعنی ویل بن بکر بن عبد منا ۃ بن گنانہ ان سے بیان رفاقت (محالفہ) باندھ لیا' باہم رشتہ داریاں ہوئیں ان لوگوں نے معتمہ کے ہاں تروی کی اور معتمہ کو اپنی لڑکی بیاہ دی۔

کلاب بن مرہ کے صلب سے فاطمہ بن سعد کے زہرہ بن کلاب بیدا ہوئے کھر کچھ زمانے بعد قصّی کی ولادت ہوئی جن کا نام زیدر کھا گیا۔ کلاب بن مرّ ہ کی وفات پر ربیعہ بن حرام بن ضمنہ بن عبد بن کبیر بن عذرہ بن سعد بن زید، کہ قضاعہ کے تھے۔ وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعد کواپنی قوم بنی عذرہ کے علاقے میں لے آئے۔ جوملک شام کے سُر فاتھے اور تابد ویار سَرغ ومادون www.islamiurdubook.blogspot.com اخدرانی الله المحالی 
سرغ انہیں کاعلاقہ تھا۔ زہرہ بن کلاب تو بڑے تھے۔ اپنی قوم ہی میں رہ گئے۔ گرفضی چھوٹے تھے۔ اور ہنوزان کا دودھ چھڑایا گیا تھا۔ فاطمہ ان کواپنے ساتھ لے کئیں اسی بنا پر نام بھی قضی مشہور ہوا کہ دہ انہیں لے کے اقصائے بٹائم کو چلی گئ تھیں' وہاں ربیعہ کے صلب سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رزاخ پڑا۔

### واپس مکه مکرمه میں لوٹ کر آنا

قصی المپنے آپ کور بیعہ بن حرام سے منسوب کرتے تھے (یعنی ربیعہ کواپنا والد کہتے تھے) قبیلہ قضاعہ کے ایک شخص ہے جس کا نام رقیع تھا ان کا منا صلہ جوا۔ ہشام بن النکھی کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فرد تھا قصّی اس پر غالب آئے منصول کو غصہ آیا 'دونوں میں شر بڑھا' تا آ نکہ ناگفتن با تیں شروع ہوئیں' منازعت ہونے گئی' رقیع نے کہا' تو بچھ ہم میں سے تو ہے نہیں پھر اپنے شہر میں کیوں نہیں جا تا۔ اپنی قوم سے کیوں نہیں جا ماتا؟ وہاں سے لوٹ کے قصی اپنی ماں کے پائ آئے اور بوچھا میر سے والد کون ہیں؟

جواب ملاربيد!

قصّی نے کہا ربیعه اگرمیرے والدہوتے تو میں نکالا نہ جاتا۔

قصی کی والدہ بولیں: تو کیا کہہ دیا؟ واللہ حسن جوار کا بھی پاس نہ کیا۔حفظ حق کے مراتب بھی مرعی نہ رکھے۔میرے بیٹے خدا کی تنم! تو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے والد کی حیثیت سے اپنے خاندان کی حیثیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گھر گھر انا اس سے بہت اشرف ہے۔کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی تیرے باپ میں تیری قوم مجے میں بیت الحرام کے پاس اور اس کے اردگر دمقیم ہے۔

قصّی نے کہا یہ بات ہے تو خدا کی تم میں یہاں کبھی نے تھروں گا۔

ماں بولی: اچھا تو ابھی تھہرو' تا آئکہ جج کاموسم آجائے۔اس وقت نکل کے جاج عرب کے ساتھ ہولینا کے ونکہ میں ڈرتی ہوں تھے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔

قصی مظہر گئے۔ جب وہ وقت آیا تو مال نے قبیلہ قضاعہ کے کچھلوگوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ مُع پینچے تو زہرہ (ابن کلاب) اِن ونوں زندہ تھے۔اس وقت زہرہ اورقصی دونوں کے دونوں کچ کے شعار میں تھے قصّی نے اِن کے پاس آگے کہا: میں تیرا بھائی ہوں۔

ز ہرہ کی بصارت جاتی رہی تھی' بوڑھے ہو چکے تھے۔جواب دیا: اچھامیرے قریب آؤ۔ قریب پنچے تو زہرہ نے ان کے

<sup>🛈</sup> قصى دورى جو چھدورجايرا۔

مناضلہ: تیراندازی سابقہ منفول جواس میں مغلوب رہے۔

﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداة لِ) ﴿ الْحَالِينَ سَعَد (صداة لِ) ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

جب تج سے فراغت ہو چکی تو بنی تضاعہ نے جوتصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ہمراہ لے چلنے کی تدبیر کی کہ دیار تضاعہ میں موسے میں مارہ کے جارت ہوئے تھے۔ تضاعہ میں دائیں لے چلیں' مگرتصی نے کہ ایک طاقتور تخت مزاج ' ثابت قدم' پر جوش' اور شباب کی اُمنگوں سے جر سے ہوئے تھے۔ انکار کر دیا اور مکتے ہی بین رہ پڑے تھوڑ ہے ہی ون گز رہے تھے کہ حلیل بن حوشیہ بن سُلُول بین کعب بن عمر و بین رہید کی وخر خی اُنکار کر دیا اور مگتے ہی میں رہ پڑے تھوڑ ہے ہی ون گزرے تھے کہ حلیل بن حوشیہ بن سُلُول بین کعب بن عمر و بین رہید کی وزر خی کے لئے بیام دیا۔ کے لئے بیام دیا۔ کے متولی تقصی کے خاندان سے واقف ہوکران کی جانب مائل ہو گئے اور لڑکی بیاہ دی۔

#### توليت بيت اللد كاشرف

حلیل کی وفات پران کے بیٹے المحترش ٔ جانشین ہوئے کہ ابوعیشان انہیں کی کئیت تھیں۔ ہرسال موسم جج میں اہل عرب ان کو پچھ محصول (مرسوم) دیا کرتے تھے۔ایک سال اس میں کی کر دی اور جو دیتے تھے اس میں سے پچھے نہ دیا۔ محترش کو غصہ آیا تو قصّی نے ان کی دعوت کی اور خوب بلائی ہے اس حالت میں پچھاونٹ دے کر خانہ کعبہ کی تولیت ان سے فرید لی۔ یہ بھی کہا جا تا ہے ایک مشک بھر شراب دے کریہ تولیت فریدی تھی محترش راضی ہو گئے اور بھے کرکے مگے کی جانب مقابل جارہے۔

خداش بن اُمیۃ الصی اور فاطمہ خزاعیہ کہ صحابہ رسول اللّہ طَائِیْ آئی فیض یا فتہ تھیں۔ان دونوں کا بیان ہے کہ قصی حلیل بن حبشیہ کی بیٹی خمی کواپنے عقد ازواج میں لیا اور ان سے لڑکے پیدا ہوئے تو حلیل نے کہا بقصی کے لڑکے میرے ہی لڑکے ہیں۔میری ہی لڑکی کے لڑکے ہیں۔

خانہ کعبہ کی تولیت اور کے کی حکومت کا کام سنجالنے کی قصی کووصت کر کے کہا کہ اس کے لئے تو ہی سز اوار ہے۔ بید درمیانی حدیث تو ایک همنی روایت تھی اب پھروہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جومحہ بن عمرو بن واقد الاسلمی اور ہشام بن محمد الکسی سے مروی ہے بید حضرات کہتے ہیں کہ۔

#### اخراج بني بكروخزاعه

کہاجا تا ہے کہ جب حلیل بن حبشیہ انقال کر پچئے قصی کی اولا دیوھی مال ودولت میں فراوانی ہوئی'ان کی شرافت معظم و مسلّم مانی جا پچگی' توقضی کی رائے میہ ہوئی کہ قبائل تز اعدو بنی بکر کے مقابلہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اور کئے گی حکومت کے لیے وہ خود بی احق واولی ہیں۔ کیونکہ اساعیل بن ابراہیم (عیسللہ) کی شاخ ہے تو قریش ہے اور یجی لوگ ان کی خالص اولا دمیں ہیں' قریش و

<sup>•</sup> صل میں لفظ اَ دواد ہے؛ جس کے معنی اوٹٹوں کے بیں کہ تعداد میں تین سے دس تک یا تین سے پیدرہ تک یا تین سے بیں تک یا دو سے نوتک ہوں نے

#### 

بنی کنانہ کے پچھالوگوں نے تصی نے اس باب میں گفتگو کی اور مکہ سے قبائل خزاعہ اور بنی بکر کے اخراج کی انہیں وہونت دے کر کہا۔

اس منصب کے لئے ان سے دیادہ شایان وسر اوار ہم لوگ ہیں۔

ان کی بات لوگوں نے مان لی اور اس تجویز میں انہیں کے تبع ہوگئے۔

قصّی نے اپنے مال جائے بھائی رزاح بن ربیعہ بن حرام العذری کوبھی خطالکھ کے استمداد کے لئے دعوت دی ٔ رزاح خود بھی مدد کو نکلے اور ان کے بھائی (باپ کی سلبی اولا و ) مُن وجمود و جُلہمہ بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے۔ا تباع میں قضاعہ کے اور لوگ بھی ہمراہ جلے۔اور مکٹے پہنچے گئے۔

قبیلہ صرفہ کے لوگ کہ نوٹ بن مُر کی اولاد میں تھے۔ عرفات سے لوگوں کو ہٹادیا کرتے تھے۔ جب تک ان میں سے کوئی فرد پہلے رمی جمار نہ کر لیتا لوگ یہ منسک اوا نہ کر سکتے ۔ پہلے سال تو بھی قاعدہ رہا ۔ لیکن جب دوسرے سال قبیلہ صرفہ نے (ایام عج میں) اسی ضابط مشرہ برعمل کیا توقعی اپنی قوم قریش و کنا نہ وقضاعہ کی جمعیت ساتھ لے کے عقبہ کے پاس پہنچا اور قبیلہ صرفہ ہے کہا گئم سے زیاوہ ہم اس کے مشخق ہیں ۔ صرفہ نے انکار کیا تو ہا ہم اس فقر رجگہ ہوئی کہ محاربین صرفہ کو آخر کار ہزیت افغانی پڑی ۔ رزاح نے کہا کہ محاربین صرفہ کے کہ خالفین کا زور ٹوٹ گیا ہے) قصی سے فرمائش کی کہ لوگوں کور می جمار کر کے گزرجانے کی اجازت و مے دی اور جو بچھ خالفین کے ہاتھ میں تھا' سب پرغالب آگئے (متصرف ہوگئے)۔ اسی نمانہ میں افاضہ آج ہے تک (بعید مؤلف)۔ اسی نمانہ میں افاضہ آج ہے تک (بعید مؤلف) اولا دمیں ہے۔

اس بزیمت نے تر اعداور بنی بکر کوندامت و خجالت دامن گیر ہوئی قصی ہے وہ الگ ہوگئے۔ یہ دیکھ کرقصی نے پھران کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ ابطح میں بڑے معرکہ کا رَن پڑا فریقین میں بہترے آل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اور یعمر بن عوف بن کعب بن کیب بن کیب من کر بن عبد منا ہ بن کنانہ کو تھم تھر ایا۔ یعمر نے یہ فیصلہ کیا کہ تولیت خانہ کعبد و تکومت مکہ کے لئے خزاعہ سے قصی بن کلاے اولی بیں۔

قصی نے خزاعہ وبنی بکر کے جوخون کئے ہیں وہ سب میرے قدموں تلے پامال ہیں۔ یعنی ان کا کوئی خون بہانہیں۔ (۲) خزاعہ و بنی بکرنے قریش و بنی کنانہ کے جوخون کئے ہیں ان کا خون بہادینا ہوگا۔

(٣) تصى كے ملئے توليت خاند كعيد و حكومت مكه خالى كردى جائے۔

ای دِن سے بعمر کانام بعمر الشد اخ پڑا کہ اپنے فیلے سے تمام خون شدخ کردیے 🗨

<sup>•</sup> افاضه عطواف افاضه مراویت

<sup>●</sup> شدخ اصل میں توڑنے کو کہتے ہیں۔مراد معنی خون کا کوئی معاوف ودیت قرار ند دینا ہر کر دینا 'شداخ اسم مبالغہ جس میں پیصفت نہایت مبالغہ کے ساتھ یائی جاتی ہو۔



### قريش كي وجه تسميه اور پس منظر

مقداد شی الاسود) کہتے ہیں: جبقسی کوفراغت حاصل ہوئی اور فزاعداور بنی بکر کے سے نکالے جا چکے تو قریش ان کے پاس مجتبع ہوئے اور ای ون سے اس اجتماعی حالت کی بناء پر بیلوگ قریش کے نام سے موسوم کئے گئے۔ قَفَّر ش (جس سے لفظ قریش نکلا ہے اس) کے معنی بھی تجمع (اجتماع) ہی کے ہیں۔

قصی کے معاملات مشتقر متنقیم ہو گئے توان کے ماں جائے بھائی رزاج بن ربیعہ العذ ری اپنی برادری والوں کے ساتھ کہ تین سوکی تعداد میں منتقیم ہو گئے توان کے ماں جائے بھائی رزاج ہیں۔ کہ تین سوکی تعداد میں منتقیم میں منکے آئیا کرتے تھے۔ انہیں کے ساتھ رہتے تھے انہیں کے ساتھ رہتے تھے انہیں کے گھر تھر سے تھے اور دیکھتے تھے کہ قریش وعرب ان کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ قصی بھی رزاج اور حق کی بزرگداشت مرکی رکھتے تھے اور انہیں صلہ دیا کرتے تھے۔ قریش کے پیش نہا دیمی ان کا جلال واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ خزاعہ و بکر میں قریش کو ان سے مدد کی تھی۔ اس آنر مائش میں وہ پورے انزے تھے اور تی استقامت ادا کیا تھا۔

ہشام بن محمداہے والدے روایت کرتے ہیں کہ قریش کی وجہ تسمیہ فقط یہ ہے کہ فہر کے نتیوں بیٹوں میں دوتو ایک ماں سے تھے اور ایک بیٹا دوسر کی مال سے تھا۔ یہ سب جُداجُد اہو کے تہامہ کہ میں الگ الگ فروکش ہوئے' کچھ زمانے تک تو یہی حال رہا۔ مگر پھر پچھا ایسے واقعات پیش آئے کہ باہم مجتمع ہو گئے۔ ل جل گئے۔ بنی بکرنے اس پرکہا:

لقد تقرش بنو جندلة. •

''جندله کی اولا دنے تو پھرتقرش لینی اجتاع کرلیا''۔

#### بت يرسى كا آغاز

قبیلہ مصرکا پہلا شخص جو مکے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدر کہ تھا میہی وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل ہبل (بت) اس کی جگہ مصوب کیا تھا۔ اور اسی ہنا پراس بت کوستم مُڑ یمہ (یعنی خزیمہ کا بت) کہتے تھے۔

خزیمہ کی اولا دمکہ بی میں رہ پڑی اور اس وقت تک تیم رہی کے فہر بن مالک اس کے وارث ہوئے۔ اس زیانے میں بنی اسدو بنی کنا نہ کے جولوگ مکہ میں متصسب کے سب نکل گئے اور وہان جائے آباد ہوئے جہاں آج تک (بعبر مصنف) ان کے منازل ومساکن موجود ہیں۔

<sup>•</sup> جندلُه کی اولا دے فہر بن مالک ہی کی اولاً دمراد ہے کیونکہ انہیں کی بیوی کا نام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تقارا ہل حرب بین طریق خطاب رہمی تھا کم کی استقباب میں بجائے نبیت اُکاؤٹ کے لبیت اُمؤمٹ ورمیان میں لاتے تھے۔

### الطبقات التن معد (عداة ل) المسلك الم

### اولا قصى بن كلاب

محمد بن السائب كہتے ہيں كقصى كى تمام اولادان كى بيوى تقى بن خليل سے ہے۔

لڑ کے

🗱 عبدالدارين تصى جوان 🕰 پہلے بيٹے تھے۔

🗱 عبدمناف بن تصى جن كانام مغيره تقار

🗱 عبدالعزى بن تصى \_

🗱 عبد بن تصلی ۔

لڑ کیاں:

🕏 تخرینت قضی د

🥵 بره بنت تصی

عبداللہ بن عباس بی ہیں تصی کہا کرتے تھے کہ میرے چارلڑ کے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپ معبود کے نام پر رکھے ہیں ایک کواپنے گھر کی نسبت سے اور ایک کو خاص اپنے سے موسوم کیا ہے۔ اسی بنا پر عبد بن تصیٰ کوعبرقضی کہتے تھے۔ جن دولڑ کوں کواپنے معبود سے نامز دکیا تھاوہ عبد مناف وعبد العزیٰ تھے۔ اور عبد الدار اللہ کا سبب تشمید دار'یعنی گھر تھا۔

### دادالندوه (مجلس شورای قریش)

محد عمر والاسلمي نے دوطریقوں سے روایت کی ہے ایک روایت تو عبداللہ بن جعفر الز ہری ہے ہے جنہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن مسور بن مخر مدکی کتاب سے بحوالہ محمد بن جمیر بن معظم پی خبر دی ہے۔ دوسری روایت محمد بن السائب سے ہجو ابوصالح کے واسطے سے ابن عباس جی بین کو لیان کرتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں بالا تفاق کہا گیا ہے کہ کعب بن لوی کے پہلے فرز ندقصی بن کلاب بی ہیں جن کو ملک و مملکت حاصل ہوئی اور قوم نے بھی ان کی اطاعت کی وہ اہل مکہ میں ایسے مانے ہوئے شریف تھے کہ کسی کو ان کی مثرافت و عظمت میں مجال نزاع ندھی قصی نے دار الندوہ تھی کرے اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھا۔ یہی دار الندوہ ہے جس میں قریش کے تمام معاملات فیصل ہوتے تھے نکاح یا جنگ یا اُمور پیش آ مدہ میں مشورہ ۔ سب کامحل یہی تھا۔ حتیٰ کہ

🕥 جباڑی بالغ ہوتی اور قیص پہننے کے ن کو پہنچتی تو اس کا قیص وہیں جاک کیا جا تا اور پھر وہیں ہے اپنے گھر والوں میں

<sup>•</sup> حربي ميل هركودار كيتي بين بشرطيكه وسع جواوراس برعمارت كاطلاق بوسك ورنمعمولي مكان كوميت كيتم بين-

يہنجائی جاتی۔

- 🕜 علم جنگ خواہ اپنے لئے ہویا کسی دوسری جماعت کے لئے دارالندوہ بی میں گاڑا جاتا جوقصی کا خاص کام تھا۔
  - 🗭 لڑ کے کا ختنہ ہوتا تو دارالندوہ ہی میں ہوتا۔
  - 🕝 قریش کا کوئی قافلہ نکلتا تو وہیں ہے ہو کے نکلتا۔
- © قصی کے بزرگداشت برکت صلاح اخذ کرنے اوران کے فضل وشرف کا اعتراف کرنے کے لئے سفر سے واپس آتے تو پہلے دارالندوہ ہی میں اُتر تے۔

جس طرح کسی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ ای طرح قصی کے عظم کی پیروی کرتے۔ زندگی تو زندگی قصی کے مر جانے کے بعد انہیں کے عظم پڑکل ہوتا۔

### قصی بن کلاب کے اختیارات

- 🛈 عجابت (خانه کعبه کی پرده براری یا در بانی که جے چاہیں اندر جائے دیں اور جے چاہیں نہ جانے دیں )۔
  - 🕜 سقابه(حاجبول کویانی پلانا)۔
  - 🕜 رفاده (حاجيول كوكھانا كھلانے كاانتظام)۔
    - الواء (عكم جنگ بلندكرنا)\_
    - ندوه (مجلس شوری یا ایوان حکومت)۔
  - 😙 حکومت مکدریسارے اختیارات قصی کے ہاتھ میں تھے۔
  - اہل مکہ کے علاوہ جولوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے عُشر (محصول دہ مک) لیا کرتے۔

### دارالندوه کی وجدتشمیه

دارالندوہ کا سبب تسمیہ فقط میہ ہے کہ بیقریش کامنتلای لیعن محل اجتماع تھا۔ نیک وبد خیر ونٹر' کوئی معاملہ ہوسب کے لیے وہیں جمع ہوتے (ندوہ کا ماخذ ندی ہے) اور ندی مجمع قوم کو کہتے ہیں' جب وہ مجتمع ہوں تو اس مناسبت سے ان کے دارالا جماع کو ندوہ یا دارالندوہ کہیں گے۔

#### آ با دی مکه

قصی نے مکہ کے مختلف حصہ کر کے اپنی قوم میں تقسیم کردیئے اور ان منازل ومقامات بیں قریش کی جماعتیں آباد کیں جہاں وہ اب (بعہدمصنف) ہیں۔ کے میں عضاہ اور سلم کے درخت بکثرت تھے' حرم کے اندران کے کاشنے سے قریش پر ہیب

کر طبقات ابن سعد (صداقل) کی کاشی کا گئی کا کی کا کی کا کا انجام کا کی ہوجو طاری ہو کی تو تصی نے خودان کے کئے تم کا کہتے ہوجو خرابی جا ہے اس برخدا کی لعنت۔

یہ کہہ کراپنے ہاتھ سے درخت کائے اوران کے اعوان وانصار نے بھی کاشخے شروع کیے تو قریش نے بھی ہاتھ لگایا اور سب کاٹ ڈالے۔

### مُجمّع (قصى كاخطاب)

قریش نے قصی گوجمع (جمع کرنے والے) کے لقب سے ملقب کیا' کیونکہ انہیں کی بدولت قریش کو جمعیت نصیب ہوئی تھی۔ (ای بناء پر) ان سے اور ان کے علم سے برکت حاصل کرتے تھے ان کا اعز از واکرام کرتے تھے اور انہیں اپنا مالک و حکم ان بنارکھا تھا۔

قصی نے قریش کی جماعتیں ابطے ● میں لابسائیں۔اس لئے بیسب قریش البطاح کے نام سے موسم ہوئے۔

قبائل بنی معیص بن عامر بن لوی و بنی تیم الاورم بن غالب بن فهر و بنی محارب بن فهر و بنی حارث بن فهرظهر مکه یعنی اس کے بالائی جے میں مقیم رہے۔ یہی لوگ ظواہر ہیں ۔ کیونکہ قصی کے ساتھ یہ ابطح میں نہیں اُتر سے تھے۔ البتہ ابوعبیدہ میں شدہ بن الجراح کا گروہ کہ بن حارث بن فهر سے تھا ابطح میں فروکش ہوا۔ لہذا یہ لوگ مطیبین اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے تھے۔

ا یک شاعر جس سے مراد ذکوان ہے کہ عمر بن الخطاب میں اللہ کا آزاد غلام تھا اور ضحاک بن قیس الفہری نے اس کو مارا تھا۔ کہتا ہے:

فلو شہدتنی من قریش عصابة قریش ابطاح لا قریش الظواهر
"اے کاش قریش کی ایک جماعت میر کے سامنے ہوتی گریہ جماعت قریش ابطاح کی ہوتی قریش فلواہر کی نہ ہوتی "د

ابو کم قصبی کان یک طبی مجمع به جُمع الله القبائل من فہر
"تہارے ہی باپ تصی بن کلاب کے جاتے سے انہیں کی وجہ سے اللہ تعالی نے قبائل فہر مجتع و یکجا کردیے "۔
غرض کہ قریش کے جمع کردیے کے باعث تصی مجمع کے اور قریش کا نام بھی تصی ہی کی بدولت قریش پڑا۔ورندائی سے پہلے ان کو بنی العضر یا اولا دنھر کہتے ہے۔

ابطح ، بطحاء بطاح : وه فراخ وسيع وادى جس مين ريت اور كنكريان جول ...

قریش الطوامر جو کے کے بالائی حصول میں مقیم سے قریش البطاح جو کے کے اندر قروش ہوئے۔

❸ فرزندان عبدمناف و بنی عبدالدار میں کنریرسب قصی کی اولادیتے تجابہ ورفادہ لواء سقایہ کے متعلق منازعہ تھا۔ جے طے کرنے کے لئے ایک جماعت آ مادہ ہوئی تھی اورای جماعت کانا م مطبیین پڑا تھا۔ حصرت ابوعبیدہ میں ہوئے خاندان والے آئیس لوگوں کے پڑوس میں آباد ہوئے تھے۔

# قصی کے لئے لقب قریشی

سعید بن جمیر بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان نے محد بن جبیر سے دریافت کیا کہ'' قریش کا نام قریش کب بڑا''۔

محدنے جواب دیا قریش کانام قریش اس وقت پڑا جب ہیلوگ تفریق و پراگندگی کے بعد مجتمع ہوئے۔ای اجتاع کانام تقرش (یعنی قرشیت یا قریشیت) ہے۔عبدالمطلب نے کہا میں نے یہ بات تونہیں سی البتہ بیسی ہے کہ قصی کوقریش کہتے تھے اور اس سے پہلے قریش کانام نہیں پڑا تھا۔

ابوسلمی بن عبدالرحمٰن بن عوف میں اللہ کہتے ہیں قصی جب حرم میں فروکش ہو کے عالب آ چکے تو اچھے کام کئے۔للمڈ ا انہیں قریشی کہا گیا۔اس نام سے پہلے پہل وہی موسوم ہوئے۔

ابوبكر بن عبدالله بن ابوجم كہتے ہيں " وقريش كے نام سے نظر بن كنانه موسوم ہوئے تھے"۔

#### تحمس (شربعت ابراتیمی میں تبدیلیال)

یعقوب بن عتب الاخنسی کہتے ہیں: قریش و کمنانہ وخزا صاور بقیہ اہل عرب کے وہ تمام لوگ جو قریش کے سلسلہ اولا دہیں داخل تھے۔ یہ سب کے سب کمس یعنی محمس ومتعقد دو سخت گیراور پابندی رسوم کے متعلق اپنے اوپر سخت تشدد کرنے والے تھے۔ یہی روایت محمد بن عمر نے بھی کی ہے۔ مگر سند دوسری ہے۔ جس میں اتنا اضافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولا دوالے یا قریش کے صلیف بھی (یعنی وہ قیائل جو قریشیوں کے ساتھ یمان رفاقت باندھتے تھے) تحمس تھے۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں تجمس وہ چیزیں تھیں جوان کو گوں نے دین میں ایجا دکی تھیں۔ان محد ثات بردہ تحمس لیعنی تشد دکرتے تھے۔ کہتی سے اپنے آپ کوان کا یابند بنار کھا تھا۔

- آج کر لیتے تو حرم ہے باہرنہ نگلتے۔اس بنا پرحق تک تینچنے ہے قاصرر ہے۔ یونکہ اللہ تعالی نے ابراہیم (علی مینا وعلیہ الصلوة والسلام) کے لئے جوشر بعت قراردی تھی وہ عرفات پروتوف کی شرط تھی کہوہ من جملہ ط € ہے۔
  - گھیکو(موسم فج میں) پاکے صاف نہیں کرتے تھے(اوراپیا کرنا حرام جانتے تھے)۔
  - الوں کے چرز (چھتریا چھوٹے شامیانے یا مخضرسائیان) نہیں بنتے تھے (یانہیں بناتے تھے)۔
- ﴿ خود بدلوگ ادیم ( کیمخت ) کے سرخ رنگ کے بیتے ( لیمی چھوٹے چھوٹے شامیانے ) نصب کرکے (ایام عج میں ) رہتے اور مذہباً ایسا کرنا ضروری سجھتے تھے۔

<sup>🛈</sup> حل مقام بيرون حرم\_

ا خاراني ما المحالي المحالية 
- جوجاتی باہرے آتا تا تواس پرلازم تھا کہ کیڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے کیکن ہیہ پابندی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ہنوزع فات میں نہ گیا ہو۔
  - 🗨 ، عرفات ہے واپس آتے تو ہر ہند ہوکے خانہ کعبہ کا طواف افاضہ کرئے یا پہنتے بھی تو دوامسی کپڑے ہینتے۔
    - اگرکوئی اینے دوکیڑے بہنے ہوئے طواف کرتا تو پھران کیڑوں کا پہننا اس کے لئے حلال نہ ہوتا۔

### مزدلفه میں آگ روش کرنے کی رسم

محمد بن عمر کہتے ہیں قصّی جس وقت مزدلفہ میں کھہرے تو وہاں آگ جلانے کی رسم نکالی کہ عرفات سے جوآر ہا ہووہ اس روشنی کو دیکھے۔ اس رسم کے مطابق ہمیشہ بیآگ اسی شب میں لینی شب اجماع عرفات (جج کی رات) میں روشن رہا کرتی ' جاہلیت میں یہی دستور (آخرتک) تھا۔

#### حاجيول كى خدمت

قصی نے قریش پرسقایہ ورفادہ (لیمنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلا نالازم قرار دے کے ان سے خطاب کیا): اے جماعت قریش! تم اللہ تعالیٰ کے زیر پناہ ہوئیڑوی ہو خانہ خداوالے ہو اہل حرم ہو حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اس کے گھر کے زائز ہیں اور تمام مہمانوں سے زیادہ ستی کرامت ہیں۔ لہٰذاتم بھی ان کے لئے جج کے دنوں میں گھانے پیٹے کا انظام کردو اور سید انتظام اس دفت تک کے لئے ہوکہ وہ تہمارے ہاں سے رخصت ہوجا کیں۔

حاجیوں کی آسائش کے لئے قریش ہرسال اپنے مال دولت میں سے پچھ مقدار نکال کے قصّی کے بپر دکر دیا کرتے تھے ۔ جوشیٰ کے دنوں میں اور کے میں اور کو ای آمدنی سے کھانا کھلواتے اور پانی کے لئے حوض تیار کرواتے جن سے ملکے منی وعرفات میں اور سیاد کی توم اس پرعامل رہی۔ تا آ نکہ اسلام آیا اور اسلام میں بھی آجی کی توم اس پرعامل رہی۔ تا آ نکہ اسلام آیا اور اسلام میں بھی آجی کے لئے تا اور اسلام میں بھی تا ہے۔ کہ رایدی تا ہور مصنف ) میں طریقہ جاری ہے۔

<sup>۔</sup> ہمس انہیں لوگوں کو کہتے ہیں۔ بضر ورت دو کیڑے یکن کے طواف کرنے کی رسم بھی انہیں نے نکالی تھی۔ لہذا ان کیڑوں کو بھی انہیں سے منسوب کرکے انہیں لوگوں کو بھی انہیں رسوم تعظیمی کی شہادت دینے کے لئے عربی انہیں رسوم تعظیمی کی شہادت دینے کے لئے عربی دبان میں لفظ مست کو زن ومعنی حرمت لیعنی اگرام واحرّ ام آنج تک چلاآ تاہے۔

### ا طبقات ابن سعد (مداول) المسلك المسلك المسلك الفيار الني منافقية

#### عبدالدار

قصّی جب بوڑ ھےضعیف ہوئے تو عبدالدّ ارہے کہ ان کے پہلے لڑکے اورا کبراولا دیتھے گرضعیف واقع ہوئے بیھے تی کہ ان کے چھوٹے بھائی ان پر بالا رہے تھے بیہ کہا کہ بیٹا! خدا کی تئم یہ لوگ اگر چہ تجھ پر بالا ہیں مگر میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں (برابر کئے دیتا ہوں):

- 🛈 ان میں سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکے گا تو درواز ہ کھولےاورا سے اندر جانے وے۔
  - 🕝 قریش کوئی علم جنگ بلندنه کرسیس کے جب تک کدتوایے ہاتھ سے بلندنہ کرے۔
    - @ كي بين جب كوئي يانى يع كاتير عيلات عالا
    - 🕜 موسم في مين جوكوئي كهانا كهائي كانتير علمائي مين سي كهائي كار
    - قریش این جس کام کا فیصلہ کرنا جاہیں گئے تیرے ہی گھر میں کریں گے۔

یہ کہہ کے قصّی نے عبدالدار کو 🏕 دارالندوہ 🏕 خانہ کعبہ کی حجابت 🐿 لواء 🥨 سقایت 🥸 رفادت دے دی اور پیخصیص اس کئے کی کہ دوسرے جھائیوں کے برابر ہوجائے۔

### قصی کی وفات

قصی نے انتقال کیا تو مقام جون میں وفن ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی بیٹی تخم واپنے باپ کے مرضے میں کہتی ہیں۔ طوق النبَّعیُّ بُعَید لوم الهجد فنعی قصنیا ذا النبای والسُّودہ "سونے والے نے درواز و کھکھایا اور تصی کی خبر دیئے والے نے درواز و کھکھایا اور تصی کی خبر مرگ سنائی جوکر یم بیچے کئی تھے اور سردار اور رہبر توم تھے'۔

فنعی المهذب من لُوی کلها فانهلَّ دمعی کالحمان العفردِ " "اس نے ایسے خص کی خرمرگ سنائی جوتمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھایہ ن کے میرے آنو چلنے لگے جسے موتی یا موتی کی ایک لڑی بھر جائے"۔

فَارِقَتُ مِن حزن وهم داخل اوق السليم الوجده المتفقّد "الله المروني رخ في سيري تيندا چي گا (جاتي ربي) جي بيت باعث مانپ ڙ سي بوت کي حالت بوتي بي "

• سليم اور مسلوم ال محض كوكت بين جي مائي ني وسايا بيمون و تك مارا مو

## اخبارالني على المناقل 
#### عيدمناف

محد بن السائب كہتے ہيں : قصى كے انتقال كرنے پرعبد مناف بن قصى ان كے قائم مقام ہوئے قريش كے تمام أمور انہيں كے ہاتھ ميں شھے قصى نے اپنی قوم كے لئے جن محلات كى داغ بيل ڈالی تھى عبد مناف نے ان كے علاوہ دوسر ہے محلات كى داغ بيل ڈالی تھى عبد مناف نے ان كے علاوہ دوسر ہے محلات كى داغ بيل بھى ڈالى بيعبد مناف ہى كى خصوصيت تھى ۔ كہ اللہ تعالى نے جب آيت ﴿ وَ ٱ ذُذِدْ عَشِيْدِ تَكُ الْاَقْدَ بِينَ ﴾ "اپنے فاندان كے قریب ترین لوگوں كو خداك خوف سے ڈراؤ" نازل فرمائى تو آ تخضرت كَانَّةُ اللهِ مَنْ اللهُ عَدِد مناف ہى كواندار فرمايا يعنى سطوت خداوندى سے ڈرایا۔

ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالی نے جب رسول الله مَكَافِّتُا پریہ آیت ﴿ وَ ٱ ثَنِورُ عَشِیْرَتُكَ ٱلْاَقْرَبِیْنَ ﴾ نازل فرمائی تو آنخضرت عَلِیُّالْوَیِّا مروہ پر چڑھ گئے اور وہاں ہے آواز دی یا آل فھو (اے خاندان فہر کے لوگو! کہاں ہو)۔ آواز دیتے ہی تمام قریش حاضر ہو گئے۔

ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا: اولا دفہریہ تیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کہد۔ آنخضرت (سلام الله علیه وبر کاند) نے فرمایا: یا آل غالب۔اس آ وازیر حارث ومحارب فرزندان فہر کی اولا دوائی گئی۔

آنخضرت (علیه التیات) نے فرمایا یا آل لوی بن خالب۔اس آواز پرتیم الاورم بن غالب کی اولا دوالی گئی۔ آنخضرت (صلوات الله علیه) نے فرمایا: یا آل کعب بن لوی۔اس آواز پرعامر بن لوی کی اولا دوالیس گئی۔ آنخضرت (علیه السلام) نے فرمایا: یا آل موۃ بن محصب۔اس آواز پرعدی بن کعب کی اولا داور سہم ورکم ابنائے عمرو بن مصیص بن کعب کی اولا دوالیس گئی۔

﴾ تخضرت (مَلَّ فَيْلِيَّمُ) نے فرمایا: یا آل محلاب بن مُرَّة اس واز پر مخزوم بن یقظ بن مرّه اور تیم بن مرّه کی اولا دوالپس گئا۔

آ تخضرت (بارک الله علیه وسلم) نے فرمایا: یا آل قصّی ۔اس آ واز پرعبدالدار بن قصّی کی اولا داسد بن عبدالعزیٰ بن قصّی کی اولا داورعبد بن قصّی کی اولا دواپس گئی۔

ان سب کے چلے جانے پر ابولہب نے (آنخضرت الفیلیم) سے کہا بی فرزندان عبد مناف تیرے سامنے ہیں اب جو کہنا ہو کہد۔

### اقرباءكو تؤحيدكي دعوت

رسول اللهُ مَثَالُةُ يُعْرِفُ مِن اللهُ مَا يَا:

انّ الله قد امرنى أنّ انذر عشيرتى الاقربين، و انتم الاقربون من قريش، و انى لا املك لكم من الله حظا و لا من الاخرة نصيبًا الا أن تقولوا لا الله الا الله قاشهد بها لكم عند ربّكم و تدين لكم بها

www.islamiurdubook.blogspot.com

### اخبد الني منافق ابن سعد (صداقل) المسلك المسلك المسلك المنافق المسلك الم

العرب و تذلّ لكم بها العجم.

### ابولهب كاانجام

- 🕦 میں تہارے پروردگار کے روبروتمہارے فق میں شہادت دوں گا۔
- 🕜 تمام عرب تمہارای دین اختیار کرے گا اور تمہارے ہی طریقہ کی پیروی کرے گا۔
  - 🕝 اس کے کہنے پرتمام عجم تمہارا تالع ومطیع ہوجائے گا۔

ابولہب نے بیان کر کہا:

تبالك فلهذا دعوتنا؟

" تو خمارے میں رہے کیا اس لئے تونے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟"

ای بنا پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ تَبَّتْ یَکُ اَ اَبِیْ لَهُمِ ﴾ نازل فرمایا۔ کہتا ہے ﴿ تَبَّتْ یَکَ اَ اَبِیْ لَهَ ﴾ یعن حسوت بدا ابی لهب (ابولہب کے دونوں ہاتھ خسارے میں رہے)۔ مطلب بیہے کداے پیغبر طالی آتے خسارے میں نہیں رہا۔ وہ خود ہی خائب و خاسر ہوا۔ کیونکہ انکار تو حید کا آخری نتیجہ خسر ان ہی ہوا کرتا ہے۔

#### اولا دعيدمناف

ہشام بن محر بن السائب الكلمى ئے اپنے والدے روایت كى: عبد مناف كے چھاڑ كے اور چھاڑ كياں ہوئيں۔

- 🛈 مطلب بن عبد مناف ریسب سے بڑے لڑے تھے۔ انہیں نے قریش کے لئے نجاشی ( حکمران حبشہ ) سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کرسکیں۔
- ﴿ ہاشم بن عبدمناف۔ان کا نام عمروتھا'انہوں نے ہرقل (فرمانروائے قلمروشام دروم) سے بیان وعہد لیاتھا کہ قریش امن و حفاظت کے ساتھ شام میں سفرتجارت کرسکیں۔
  - عبرشس بن عبد مناف.
  - الف: تماضر بنت عبد مناف.
    - ا حقد بنت عبد مناف ـ

#### ا طبقات ابن سعد (مقداقل) المساكل ١٨ المساكل ١٨ الفيار النبي سالية

- 🕤 خ قلابه بنت عبر مناف
  - ۵ و بره بنت عبد مناف \_
  - الدينت عبدمناف \_

ان یا نچوں بہنوں اوران کے نتیوں بھائیوں یعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عائنکہ کبری تھیں' بنت مرّ ہ بن ہلال بن فالج بن تعلیہ بن ذکوان بن تعلیہ بن ببیثہ بن سلیم بن منصور بن عکر مہ بن خصفکہ بن قیس بن صعیلان بن مصر

- نوفل بن عبد مناف کسرای (بادشاه ایران) سے آئیں نے اجازت نامہ حاصل کیاتھا کہ قریش عراق میں سفرتجار ملے کو میکیں۔
  - ابوعمروبن عبدمناف -
- 🕦 ابوعبیده بن عبدمناف به پخود بهی انقال کر گئے۔اورنسل بھی نہ چلی۔ان متنوں بھائیوں کی ماں واقدہ تھیں بنت ابوعدی کہ ان کا نام عامرتھا' بن عبدلہم بن زید۔
- ا و زیطہ بنت عبد مناف بلال بن مُغیط کہ بنی کنانہ بن خزیمہ سے ان کی اولا دانہیں کے بطن سے تھی ( لینی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحہ تھیں ) زیطہ کی مال ثقفیہ تھیں بینی ان کا نام بھی یہی تھا۔

### باشم

ابن عباس میں بین کہتے ہیں: ہاشم کا نام عمروتھا' ایلاف قریش لیعنی قریش کا ادب وطریقہ انہیں ہے منسوب ہے (اس ایلاف یا داب قریش کی تشریح ملاحظہ ہو)۔

و و پہلے شخص ہیں کہ سال میں دومر جبقر کیش کے لئے (بغرض تجارے) سفر کے طریقے نکا لے۔

ا کیسفرتو جاڑوں میں کرتے تھے ( لیعنی رحلۃ اللہ ء ) جس میں یمن وحبشہ تک جاتے 'حبشہ میں اس کے فر مانروا نجاشی کے یاس پہنچتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اور انہیں عطیات دیتا۔

دوسراسفر گرمیوں کا تھا (رحلۃ الصیف) جس میں شام تک جاتے 'غزہ تک پہنچتے' کبھی بھی انقرہ تک (واقع اناطول-روم-جےعوام آج تک انگورہ کہتے ہیں) پہنچی جاتے۔ قیصرروم کی پیش گاہ در آتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اورانہیں عطیات ویتا۔

### ماشم کی وجدتشمیه

ایک مرتبہ قریش پر چندایی خنگ سالیاں گزریں ایسے ایسے قبط پڑے کہ مال ودولت سب بچھ جاتارہا۔ انہیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر بہت می روٹیاں بکوائیں جب تیار ہو گئیں تو بور یوں اور تھیلیوں میں بھرے اونٹوں پر بار کرالیں واپنی میں جب کے پنچے تو ان روٹیوں کو ہشم میں یعنی تو ژ تو ڑے گرید بنالی (وہ اونٹ جن پر روٹیاں بارتھیں) فرج کر ڈ الے

<sup>🛭</sup> ہشم تعنی توڑنا 'روٹی توڑنا۔ ہاشم 'توڑنے والا۔

عَمْرُ و العُلَىٰ هَشَمَ النَّرِيد لَقُومِهِ وَ دِجَالُ مَكَّةَ مسنتون عِلَافُ ''بلندمرتبه عرونے اپن قوم کے لئے روٹیاں توڑ کے ٹرید تیارکی' بیاس وقت کا واقعہ ہے کہ کے کے لوگ قحط زوہ لاغر ہور ہے پتھے''۔

معروف بن فر بوذ ملی سے خاندان عدی بن الخیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے اپنے باپ کے موالے سے روایت کی کہ دوہ و بب بن عبد قصّی نے بھی اس باب میں اشعار کہے تھے۔

اتاهم بالغرائر مُتَّافاتِ من ارض الشام بالبُرِّ النصيض ''لوگوں کے لئے وہ ملک ثام سے عمدہ صاف کیبوں کی بوریاں بھر پھر کے لائے جن کے سب ہی مشاق ہوتے ہیں''۔

فادمع اهل مَكَّة من هَشِيْمَ و شاب النحبز باللحم الغريض " أنهول نے بری وسعت وفراخی كے ساتھ روٹياں تو ژاتو الله كالوں كو پیش كيں اور فربہ كوشت سے تر وتا زه كرديا"۔

فظل القوم بین مکللاهت من الشیزاء حائرها یقیض دو سب لوگوں نے کنٹری کے کنارے چھک دوران کے کنارے چھک رہے تھے '۔ رہے تھے''۔

# بني ہاشم و بني اميه ميں مخاصمت کی ابتداء

اُمیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی کو (بربنائے واقعہ مذکورہ ہاشم پر حسد ہوا' وہ بالدار تھے' لہذا جو ہاشم نے کیا تھا بنکلف وہی خود بھی کرناچا ہا مگرنہ کر سکے اور عاجز آگئے ۔قریش کے کچھلوگوں نے اس پرشانت کی تو اُمیہ کو غصہ آگیا' ہاشم کو برا بھلا

﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سعد (حَدَاوُل) ﴿ الْجَارِ الْبِي عَلَيْهِ ﴾ اخْبِار الْبِي عَلَيْهِ ﴾ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ ا كَتِنْ لِكُهَ اور الْبِينِ مِنَا فَرْهُ كَى وقوت دى۔

ہاشم نے اپنی عمر وقد رومنزلت کا خیال کر کے مناضرہ نا پیند کیا مگر قریش نے نہ چیوڑا۔ اوران کو محفوظ کرلیا۔ (ناچار) ہاشم نے اُمیہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط سے مناضرہ کرتا ہوں کہا گرتو مغلوب ہوتو سیاہ آئھوں کی بچیاس اونٹیاں بطن مکہ میں کجھے ذیح کرنے کے لئے دینی ہوں گی اور دس برس کے لئے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اُمیہ نے بیشر طمنظور کرلی۔ مناضرہ ہوا ' بی نخز احد کے کا بمن کو دونوں نے تکم بنایا۔ جس نے ہاشم کے تق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے اُمیہ سے وہ مشروط اونٹ لے لئے۔ ذی کے اور حاضرین کی ضیافت کی۔ اُمیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس برس تک مقیم رہے۔

یو بہلی عداوت تھی جوہا شم واُمیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

#### طلب حکومت

علی بن پر بید بن عبداللہ بن وہب بن زمعه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ صی نے عبدالدار کو جو کھے دیا تھا کینی تجابہ ولواء و رفاوہ وسقایہ وندوہ ٔ فرزندان عبد مناف لیعنی ہاشم وعبد شمس ومطلب ونوفل نے اتفاق کر کے اولا دعبدالدار کے ہاتھوں سے نکال لینا چاہا۔ کیونکہ ان مناصب کے لئے فرزندان عبدالدار سے کہیں زیادہ وہ آپنے آپ کو مستحق بچھتے تھے کہ فرزندان عبدالدار پر ان کو شرف بھی حاصل تھا اور قوم میں بھی ان کی عظمت و ہزرگی مسلم تھی۔

اس معاملہ کے مدیر دکار پرداز ہاشم بن عبد مناف تھے۔

بنى عبدالدارنے تفویض اختیار سے افکار کیا اور عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالداراس معاملہ میں ان کی کارسازی کو اُٹھے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بنی زهره بن کلاب و بنی تیم بن مرّه و بنی حارث بن فهرنے بنی عبد مناف بن قصی کا ساتھ دیا۔اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخزوم وسہم و جج و بنی عدی بن گعب ہوئے ۔ بنی عامر بن لوی و محارب بن فهرعلیحده رہاور فریقین میں سے کسی کے ساتھ بنہ ہوئے۔

<sup>•</sup> منافرہ: مفاخرت اوران کا نجا کمد عربوں میں دستورتھا کہ جب دوفریقین اپنی اپنی عظمت پرزور دیتے تو اعیان قوم کے مجمع عام میں ٹالثوں کو تھم بنایا جاتا۔ اوروہ کی ایک کے حق میں فیصلہ کرتے ۔ اس کا نام منافرہ تھا۔ ابتداء میں اس دستور کی حدیث تصفیہ قوت وطاقت سے متجاوز نتھیں فریقین جب مقابل ہوتے تو پہلاسوالی سیہوتا کہ ایکنا اعز فی نفو گا بعثی شقیح طلب امر بیتھا کہ ہم میں از روئے تعداد وکڑت یا قلت انفار غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ منافرہ ای سوال کا جواب دینے کے لئے ہوتا یہی اس کی وجہز تسمیہ ہے۔



### مطتبين

دونوں جماعتوں میں سے ہرایک نے بجائے خود سخت سے حت تسمیں کھائیں کہ اپنی جماعت کو مخذول نہ ہونے دیں گے اور اپنے میں سے کسی کوفریق مقابل کے سپر دنہ کریں گے۔ ماء بل بحق صوفة لینی عہدو پیان اس وقت تک برقر اررہے گا جب تک گدا ب دریا بھیراور دُنے کی اون کور کرسکے اس زمانے میں قول وقر ارکومو کد کرنے کے لئے یہی مجاورہ مستعمل تھا۔ مطلب پہنا کہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے یائے گی۔

بن عبد مناف اوران کے طرفداروں نے ایک شاہ کاسہ نکالا جسے خوشبوؤں سے بھر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام لوگوں نے اس پراپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور حلف اُٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کاسے کیا کہ بیپیان پوری طرح موثق ہوجائے۔ یہی کارروائی تھی جس کے بعدان لوگوں کا نام مطتبین پڑا ( لعنی خوشبو میں ہاتھ بجرنے والے )۔

#### أحلاف

بن عبدالداراوران کے ساتھوں نے خون سے بھرا ہوا شاہ کاسہ لے کے اس میں ہاتھ ڈالا اور سب نے عہد کیا کہ اپنی جماعت کو مخذول ورسوانہ ہونے دیں گے۔ ماء بل بحر صوفة (جب تک آب دریا اون کوتر کرسکے) ان لوگوں کے (دو مختلف) نام بڑے:

- ( احلاف (ليني حلف أعمان والح)\_
- لَعقَةُ اللهم (لِعِنْ خُون حِالِيْ والله) \_

#### مصالحت

جنگ کی تیاریاں ہوئیں۔ دونوں جماعتیں آ مادہ ہو گئیں۔ جنگ آ وروں کا تعبیہ ہونے لگا۔ ہرایک قبیلہ دوسرے قبیلہ میں پیوست ہو گیا پیسامان ہوہی رہا تھالوگ اس آ ماد گی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی اوراس قرار داو پڑنگے، وآشتی کی تھمری کی :

- 🕥 سقار ورفاده بن عبرمناف بن صى كود رويا جائے -
- جابہ ولواء دارالندوہ حسب دستورسابق بن عبدالدار کے پاس دہاس قرار داد کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اور لوگ (جو در پے م حرب وقبال تھے) آویزش سے زک گئے۔

### 

#### دارالندوه دارالا ماره کی حیثیت میں

فرزندان عبدالدار (ازروئے معاہدہ مذکورہ جابہ ولواء کے ساتھ) دارالندوہ پر بھی متصرف رہے اور رہتے چلے آئے۔ تا آ کلہ عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے (کہ منصب تولیت انہیں کو حاصل تھا تا آ کلہ دارالندوہ کومعاویہ وی افزین کے ہاتھ تھا ڈالا (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب ارض جاز میں بھی معاویہ وی عکومت دارالندوہ کومعاویہ وی افزین کے ہاتھ تھا ڈالا (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب ارض جاز میں بھی معاویہ کی عکومت وسلطنت مسلم ہو چکی تھی ) دارالندوہ کو لے کے معاویہ وی سلطنت مسلم ہو چکی تھی ) دارالندوہ کو لے کے معاویہ وی سلطنت مسلم ہو چکی تھی ) دارالندوہ کو اے کے معاویہ وی سلطنت مسلم ہو چکی تھی ) دارالندوہ کو اے کے معاویہ وی سلطنت مسلم ہو چکی تھی۔

### بإشم كي توليت

یزید بن عبدالملک بن المغیر ۃ التوظی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مصالحت کے بعد پی شہری کہ ہائم بن عبد مناف بن قصی سقایہ ورفادہ کے متولی قرار پائے ہائم فراخ دست آ دی ہے جج کا موسم آتا تو قریش کے جمع میں گھڑے ہو کقر رکرتے !

اب جماعت قریش ! تم لوگ اللہ کے ذیر جوار ہو بیت اللہ والے ہو اس موسم میں تمہار سے پاس اللہ تعالی کے دائر آتے ہیں ، جوان کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایان تکریم وہی ہیں جوان کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایان تکریم وہی ہیں جوانلہ تعالیٰ کا مہمان ہو اللہ تعالیٰ نے شہیں اس تحصوص فر مایا ہے۔خاص یہ کرامت تمہیں کوعطا کی ہے۔ایک ہمایہ اپنے دوسرے ہمسائے کا جھٹا کی نے شہیں اس نے جاس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس ولحاظ کرتا ہے۔ لہذا تم بھی اس کے دائروں کی دوسرے ہمسائے کا جھٹا کی ان کی تھار بازی کر گذاشت مری رکھو جو بھر سے ہو آئے گی ہے گئروں کی شیافت کرو کھانا کھلا و' اور یا فی بیا و بر بے ساز وسامان ہوتے ہیں 'چل کے تھک تھک گئے ہیں۔جس سے ہو آئے گی ہے 'کیڑوں کی جو کیں پڑ گئی ہیں تو شدوز ادختم ہوچکا ہے۔ تم ان کی ضیاف کرو' کھانا کھلا و' اور یا فی بیا و بر بے ساز وسامان ہوتے ہیں' چل کے تھک تھک گئے ہیں۔جس سے ہو آئے گئی ہے' کیڑوں کی جو کیں پڑ گئی ہیں تو شدوز ادختم ہوچکا ہے۔تم ان کی ضیافت کرو' کھانا کھلا و' اور یا فی بیا و۔

قریش ای بنا پر حاجیوں کی آسائش وراحت رسانی کا اس قدرسامان کرتے کہ گھر والے حسب مقد ور معولی چوٹی چیزیں بھی فراہم کردیتے 'ہاشم بن عبد مناف خود بھی ہرسال بہت سامان ای غرض سے نکالتے اور قریش کے جولوگ وولت مند تھے وہ بھی اعانت کرتے۔ ہرقل (بادشاہ روم) کے سکتے کے سوسو مثقال ہر شخص بھیجنا' ہاشم حضوں کی تیاری کا انتظام کرتے بین کا گل وقوع مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں مکتے کے کنوؤں سے پائی لاتے اور بھر دیتے' حاجی بیباں سے پائی پیتے تھے۔ یوم اللہ ویہ را مرفزی الحج ) سے حاجیوں کی ضیافت کا سمامان ہوتا۔ اور سکے ومٹی و مقام اجتماع تجابی (جمع) وعرفات پر ان کو کھا نا کھلایا جاتا' کوشت روئی' کھی اور چھوارے اور سفو کی ٹرید بنا بنا کے دی جاتی 'سب کے لئے پائی کا اجتمام ہوتا اور باوصف اس کے کہ حوضوں میں بانی کی کی ہوتی بھر بھی مئی میں سب کو پائی بلوایا جاتا' مناسک نجے سے فارغ ہو کرمئی سے جب لوگ واپس آتے تو حوضوں میں بانی کی کی ہوتی بھر بھی مئی میں سب کو پائی بلوایا جاتا' مناسک نجے سے فارغ ہو کرمئی سے جب لوگ واپس آتے تو اس وقت ضیافت ختم ہوتی اور لوگ اپنے اپنے مقام پر یکھی جاتے۔



### قيصرونجاش سيتجارتي معامدات

عبدالله بن نوفل بن الحارث كہتے ہيں: ہاشم ايک شريف آ دى تھے تيصر سے قريش كے لئے انہيں نے بيع دليا تھا كہ امن وامان و دھا ظت كے ساتھ سفر كرسكيں \_ مركوں اور راستوں پر اپنا مال واسباب لے كے گز ريں تو كرايہ و محصول نه دينا پڑے ۔ قيصر نے بياجازت نامه لكھ ديا۔ اور نجاشى ( فرمانروائے عبشہ ) كوبھی لكھا كہ قريش كوا بن ملك ميں وافل ہوئے ويں بيلوگ تجارت پيشہ سے (اوراس لئے ان مما لک بيس سفر كرنے كى انہيں ضرورت لاحق تھى ) ۔

### ہاشم کا عقد نکاح

قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ کہ تجارتی مال واسباب ہے مملوتھا۔ ہاشم بھی ہو لئے راستہ مدینہ پر سے گزرتا تھا' قافلہ مقام سوق الدبط فروکش ہوا (سوق الدبط) نبطی قوم کا ہازار یہاں ایسے بازار میں پہنچے جو سال میں ایک ہی مرتبہ لگتااور سب لوگ اس میں مجتمع ہوئے قافلے والوں نے فرید وفروخت کی اور دا دوستد ہوئی۔

ایک مقام پر کہمر بازار داقع تھا۔اہل قافلہ کوایک عورت نظر پڑی۔ ہاشم نے دیکھا کہ اس عورت کو جو چیز خرید نی ہے ان کے متعلق احکام دے رہی ہے۔ بیعورت دوراندیش ستقل مزاج صاحب جمال نظر آئی۔

ہاشم نے دریافت کیا ہے ہوہ ہے یاشو ہردار؟

معلوم ہوا ہوہ ہے اُمجے بن الجلال کے عقد نکاح میں تھی عمر دومعید کولڑ کے بھی اس کے صلب سے بیدا ہوئے۔ پھراس نے جدا کر دیا۔ اپنی قوم میں عزیز وشریف ہونے کے باعث میڈورٹ اس دفت تک کئی کے نکاح میں ندا تی جب تک بیشرط ند ہو جاتی کہ اس کی عنان اختیار اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ کسی شوہر سے نفرت و کراہت آتی تو اُس سے جدا ہو جاتی (یعنی خوداس کو طلاق دے دیتی اُس کا نام سلمی تھابٹ عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ہاشم نے اس کو پیغام دیا۔ان کی شرافت ونسب کا جب حال معلوم ہواتو وہ راضی ہوگی اوران کے نکاح میں آگئی۔ہاشم اس کے پاس آئے اور دعوت ولیمہ کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو وہاں تصسب کو بلایا تعداد میں سے چالیس قرلیثی تھے بی عبر مناف و بی مخزوم و بنی سہم کے کچھلوگ بھی ان میں تھے۔قبیلہ خزرج (اہل مدینہ) کے بعض افراد کو بھی دعوت دی اور سب کے ساتھ چندروز وہاں مقیم رہے۔

سلمہ حاملہ ہوئیں عبدالمطلب بیدا ہوئے۔جن کے سر پرشیبہ تھا (بعنی سر میں کچھ بال سفید نتھے) ای مناسبت سے ان کا نام شیبرد کھا گیا۔ اخبرالني الله المرائي المرائي الله المرائي ا

#### وفات اور وصيت

ہاشم مع اپنے ہمراہیوں کے وہاں سے شام گوروانہ ہوئے عز وہیں پنچے تھے کہ بیاری کی شکایت پیدا ہوئی کو گھر گئے اوراس وفت تک تھر سے دوفات پائی ۔غزوہ ہی میں ان کو فن کیا گیا۔اوران کا تر کہ لے کران کے لڑکوں کے پاس والیس آئے۔کہاجا تا ہے کہ ابورہم بن عبدالعزی العامری کہ عامر بن لوی کے خاندان سے تھے۔اور اِن دنوں خود ہیں برس کے لڑکے تھے۔فرزندان باشم کے باس بیتر کہ لے کرآئے تھے۔

طحہ بن السائب الكلمی كہتے ہيں: ہاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف كواپناوسی بنايا تھا۔ يہی باعث بے كہ بنی ہاشم و بن عبد المطلب آج تک ایک ہیں اور بن عبد شمس و بنی نوفل فرزندان عبد مناف (بھی ای طرح) اب تک (لینی تابع بدمصنف) یک دست ہیں۔

### اولا دیاشم

مِثَام بن محمدان والديد وايت كرت بين الثم بن عبد مناف كي والزك اوريا في لزكيال بيداموكيل -

- ن شیبه الحدد انبین کوعبد المطلب کتے ہیں۔ بیاسے مرتے وم تک قریش کے سرداررہے۔
- ﴿ الف ﴿ رُقِيدِ بِنتَ مِاشُم \_ بَنُوزِلرُ كَى بَي تَقِيلِ \_ الْحَالَ بَعِى نَهُ بُواتَهَا كَهَا نَقَالَ كَرَّكُنِيلِ \_ الله وَنُولَ بِبَنِ بِهَا فَي كَمَ مَالَ مَلْمَى تَقِيلِ \_ بِنَ الْعَالَ بَنَ عَلَمُ عَلَى مَالِ مَلْمَى تَقِيلِ عَلَى مَالِ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ وَمَعَيْدِ مِنْ عَلَى بِنَ الْعَارُ الْنَ كَى وَوْلُولَ مَالَ جَائِحَ بِهَا فَي عَمْرُ وَمَعَيْدُ مِنْ عَلَى بِنَ النَّالِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى بَنِ عَلَى المَحِدُ بِنَ الْجَلَالُ بِنِ الْحَرِيشُ بِنَ حَمِيا بِنَ كُلْفُهُ بِنَ عُوفُ بِنَ عَلِى بِنَ اللّهِ لِي الْحَ
  - 📵 الوصني بن ماشم ان كانام عمر وتفائيرسب ميل برك تھے۔
- صیفی بن ہاشم۔ان دونوں بھائیوں کی ماں ہند تھیں 'بنت عمر و بن تعلیہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف بن الكخررج ۔ان كے ماں جائے بھائى مخرمہ تھے۔ابن الملطب بن عبد مناف بن قصی۔
- اسد بن باشم ان کی مان قیله تھیں۔ملقب بہ جزور بنت عامر بن مالک بن جذیمہ کہ انہیں کو اَلْمُصْطلق بھی کہتے ہیں ، وہ قبیلہ بخزاعہ کے تھے۔
  - ا نصله بن باشم ـ
  - چ: شفاینت باشم ر
- 🚳 🐉 رقیه بنت باشم ران تینون کی مال اُمیتھیں 'بنت عدی بن عبداللہ بن دینار بن ما لک بن سلامان بن سعد کہ قبیلہ قضاعہ
  - 🗨 المصطلق : خُوش آ واز اچھالغمەمرا جذیمہ بن سعد بن عمروخزاعی کویہلقب ان کے حسن صورت کی بناپر ملاتھا کقبیلہ خزاعہ کے پہلے مغنی وہی ہیں۔

کے تھے۔ان دونوں کے مال جائے بھائی نضیل وعمرو تھے نُضیل بن عبدالعزی العدوی وعمر و بن ربیعة بن الحارث بن بُخیب بن خزیمہ بن مالک بن جبل بن عامر بن لوی۔

- و: ضعفه بنت باشم \_
- 🕟 ص خالده بنت باشم -ان کی ماں اُم عبداللہ تھیں جن کا نام واقدہ بنت ابی عدی \_
- 🕦 و حند بن باشم أن كي مال عدى تقيل بنت مُنبيب بن الحارث بن ما لك بن هليط بن جشم بن قصى كه انبيل كوثقيف كميتم بين \_

# ہاشم کے غم میں اشعار

ہاشم کی گنیت ابویز بیرتھی۔اوربعض لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے اسد بن ہاشم کے نام پر گنیت کرتے تھے (یعنی ابواسد)۔ ہاشم کی وفات پران کی اولا دنے بہت سے مرشے کے جن میں ایک مرشیہ خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمرونے اس کی روایت اپنے راویوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں کمزوریاں ہیں:

بکر النعی بخیر من وطی الحصی ذی المکرمات و ذی الفعال الفاضل "پیام گوئی مرگ نے سورے بی الیفاضل کی موت کی خبر سنائی جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے اچھاؤی مکرمت صاحب افعال بزرگ تھا"۔

بالسَّيدِ العَمرِ السَّيْدِ ذي النَّهلي مَاضِي العزيمَةِ عَيرِنَكسِ داخِلِ مَاضِي العزيمَةِ عَيرِنَكسِ داخِلِ مُنْ السَّيْدِ ذي النَّهلي مَنْ العَرْمِ تَهَا وَمُنْ الْعَرْمِ تَهَا وَمُنْ الْعَرْمِ تَهَا وَمُنْ اللّهُ الْعَرْمِ تَهَا وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ العَرْمِ تَهَا وَمُنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

زین العَشِیرَةِ کُلِّهَا وَ رَبیعِهَا فی الطبقات و فی الزّمانِ الملحل "دمتوار خُشُک سالی وقط کے زمانے میں وہ تمام خاندان کی زینت ورونق و بہار کا باعث تھا''۔

إِنَّ المهذب من لُوكِي كَلِّهَا بالشامِ بين سفائحٍ و جَنادلِ " "مّام خاندان لوى كام بدّ بن ملك ثام بين الله وقت آ " شيؤ سنگ وخاك ہے " أ

فابکی علیه مَا بقیتِ بِعَوْنَةٍ فلقد رذئتِ احاندی و فواضِل ''تو جب تک زندہ ہے اس پرزار زار روتی رہ اس لئے کہ کچھے ایسے بزرگ کی مصیبت اُٹھانی پڑی ہے جو صاحب فیض و بزرگی تھا''۔

وَ لقد رذَئتِ قريع فِهُو مُكِلَّهَا وَ رئيسها فِي كُلِّ اَمُو شَامِلِ "تَجْهِ السِيْحُصُ كَ مصيبت أَثْمَا فَي بِرِي بِ جوتما مقبيليه فهركا سردار تفاد اور برا مرعام وشامل بين سبكاريس ماناجا تاتفا"-

# 

شفاء بنت بإشم كهتي بين:

عَيْنِ جُودِم بَعَبُرَة و مُنجُوم وَاسْفِحِي اللَّمِع للجواد الكريم "أسفِحِي اللَّمِع للجواد الكريم "أسما الكريم" الما الكريم الكريم الكريم الما الكريم 
هَّاشم الخير ذى الجلالة والمعجدوذى الباع والندى والصَّميم ''خيروخو لې والے ہاشم كے لئے جوصاحب جاہ وجلال و ہزرگی تھا' قوت دار حوصلہ مند فياض اور خالص ومخلص آ دى تھا''۔

وَ رَبِيعِ للمجتدِينِ و حِرْزٍ ولزازٍ لِكُلِ أَمِ عظيم ''جوحاجت مندول كِحْق مِن بهارتها'اور برايك بڑے سے بڑے كام كے لئے تعویذیا سبب حفظ وامن تھااور درواز ہ مفاسدگو بندر كھنے والا دستہ تھا''۔

شمَّرِي نَمَاهُ لِلْعَقِّ صقر شَافِحِ البَيْتِ مِنْ سُواةِ الْآديْم '' تَجْرِبه كارنا قد العزم شہباز كه عزت بى كے لئے اس كانشو ونما ہوا تھا اور اشراف روئے زمین كے كھرانوں میں اس كا گھرسب سے برانا اور شریف تھا''۔

شَيْظَيِّمِ مُهَدَّب ذی فُصُّولٍ آريحَيِّ مِثْلَ القَنَاة وَسِيْم "تومند بلند بالانصح و بليغ شرم رد مهذب صاحب نضائل سردار قوم جو خوش رووخوش شكل وخوش منظر بهی تھا"۔

خالبی سَمَیْدُ ع احْوَذِیِّ بَاسِق المَهُ بِد مضرَّحی سَعِلِیْم "سردار غالب الاطوار حاذق و قهار جس کا شجر ه مجدو کرم تناور تھا اور جوخودا یک فیاض و برد بارسر گروه سالار تھا"۔

صادِق الناس فی المواطن شَهْم مَاجَدَ الْجَدِّ غیرنکس ذیمی خمینم "معرکوں میں راست باز بها درو بُرزگ آدی جوسفلہ وضعیف و لیت ہمت بھی نہ تھا اور نہ تصلتوں کا برا تھا"۔

#### مطلب بنعيدمناف

محد بن عرو بن واقد الاسلى كہتے ہيں: مطلب بن عبومناف بن قصى بن كلاب ہاشم اور عبومش دونوں سے بوے ہے۔ قریش کے لئے نجاشی ہے انہیں نے تجارتی عہد نا مدحاصل کیا تھا۔وہ اپنی قوم میں شریف تنے سردار تنے اورَان کی اطاعت کی جاتی تھی جو دوكرم كے باعث قریش انہیں الفیض كہتے ہتے (یعنی فیاض) ہاشم كے بعد سقایہ ورفادہ كے وہی متولی ہوئے وہ اس باب

ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسلك المسلك المسلك المبارالذي تأليق المبارالذي الم

و آبلع لدیك بنی هاشم بنما قد فعلنا و لم نومر "
"م نے جو کھ کیا ہے اور بغیر کس حكم كے جو كام ہم سے ہوا ہے بن ہاشم كوا پ پاس بلا كے اس كى اطلاع دردئى"۔

ثابت بن المنذر بن حرام كد حمان بن ثابت وي النو شاعر (جناب نبوي) كه والد تقے عمره كے لئے (مدينه مباركه سے) مكه ميں آئے بہاں مطلب سے ملے جوان كے دوست تھے (باتوں باتوں ميں) ان سے كہا: اگرتوا ہے تھیج شیبر كو ہمارے قبیلہ ميں و كھتا تو اس ك شكل و شاكل ميں تجھے خوبی و خوبروئی و بیب و شرافت نظر آتی ميں نے د يكھا كہ وہ اپنے ماموں زاد بھا كيوں ميں تيرا ندازى كرد ہاہے كہ نشان آموزى كے دونوں تيرميرے كف دست جيسے مقدار كے ہدف ميں داخل ہوجاتے ہيں جب تيرنشان مرتب عمرو العلى (ميں بلندم تب عمروکا فرزند ہوں)۔

مطلب نے کہا میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتن بھی تا خیر نہیں کرسکتا کہ شام ہو جائے ( یعنی اتن عجلت ہے کہ آج کے دِن تمام ہونے کا انظار کر نا بھی ممکن نہیں )۔

ٹابت نے کہا میری رائے میں اسے نہ توسلی تیرے سپر دکر دے گی اور نہائ کے ماموں تھے لے جانے دیں گے۔ اگر تواسے وہیں رہنے دے کہا پنے نھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخو د (تیرے پاس برضا ورغبت آ جائے تو اس میں تیراکیا حرج ہے؟)

مطلب نے کہا وابوا و س! میں تو اسے وہاں نہ چھوڑ وں گا کہا پی قوم کے ماثر وفضائل سے بیگانہ بنار ہے گجھے بہتو معلوم ہی ہے کہاس کا حسب ونسب ومجد وشرف سب پچھاس کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔

مطلب کے سے نکل کے چلے اور مدینے میں پہنے کے ایک گوشے میں فروش ہوئے۔شیبہ کو دریافت کرتے رہے تی کہ اپنے نظیا لی لاکوں میں تیراندازی کرتے ہوئے وہ مل گئے۔مطلب نے دیکھا تو باپ کی شاہت ان میں نظر آئی بہون لیا۔

<sup>●</sup> نشانیآ موزی کے تیراصل میں اس کے لئے لفظ مرما ق ہے جس سے مرادوہ کمزور تیر ہے گدلڑ کے اس سے تیراندازی سیکھتے تھے ہرایک لڑ کے کے پاس ایسےا بسے دو تیر ہواکر تے ای لئے اصل میں بھی لفظ شننہ وارد ہے۔

آئىكى اشكبار بوئيل كلے ئايا علّه يمانى بينايا اور كہنے لگ

عَرَفْتُ شَيْبَةَ وَالنِّجَارَ قد حفِلتُ ابناؤها حَوْلَةً بالنَّبلِ تنتصِل دُونَةً بالنَّبلِ تنتصِل دُونَةً بالنَّبلِ تنتصِل دُونِي بَعِينَا كَهُ تَعِيلُهُ بَىٰ بَجَارَكُ لُوْكَ اسْ كَارُوكُرُو تَيُرانُدازى كَ لَكَ مُعْ مَكَ بُوكَ تَعَ وَلَا مَا وَلَا تَعَ وَاللَّهُ مَا يَجِانَا كَهُ قَبِيلُهُ بَىٰ نَجَارَكُ لُوْكَ اسْ كَارُوكُ وَتِيرانُدازى كَ لَكَ مُعْ مَكَ بُوكَ تَعَ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُو

عَرَفْت اَجُلَادُهُ مِنا و شیمَتَهُ فَفَاضَ مِنِّی عَلَیْهِ وَابِلٌ سَبَلُ "میں نے پیچان لیا گہاس کا زور باز ووطور وظریق ہم ہی میں سے ہاور سے پیچان کرمیری آ تھیں اس پرآ نسوؤں کے دوگرے برسانے لگیں'۔

سلنی نے پیغام بھیج کرمطلب کواپنے ہاں فروکش ہونے کی دعوت دی جس کے جواب میں مطلب نے کہا: میری حالت اس (تکلّف ) سے بہت ہی سبک واقع ہوئی ہے' میں جب تک اپنے جھٹیج کونہ پاؤں گا' اوراسے اس کے شہروتوم میں نہ لے جاؤں گااس وقت تک گر ہ بھی نہیں کھولنا جا ہتا۔

سلمٰی نے کہا میں تو اس کو تیرے ساتھ جیجنے کی نہیں۔

سلمی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ درشتی وخشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہا ایسانہ کرمیں تو بغیراس کے ساتھ لئے واپس جانے والنہیں نے میرا بھیجاس شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے۔ہم لوگ اس خاندان کے ہیں کہ ہماری تو مم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت ہے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال تیرا ہی لاکا مہیں ہو بہر حال تیرا ہی لاکا مہیں ہو بہر حال تیرا ہی لاکا مہیں ہو بہر حال میں مور ہم میں قیام کرنا یہاں کی اقامت ہے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال میں اس میں مور ہم مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم میں مور ہم میں مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم میں مور ہم مور ہم مور ہم میں مور ہم مور ہم میں مور ہم میں مور ہم مور ہم مور ہم میں مور ہم میں مور ہم مور ہم مور ہم مور ہم مور ہم میں مور ہم مو

ابلغ بنی النجار ان جِنتَهُم انی مِنهُمُ و ابنهُم وانحمیسن "نی نجارکے پاس آناتوان سے کہدینا کرمیں بھی اوران کالڑکا بھی بیرجماعت کی جماعت سب انہیں میں سے ب

رَأَيتُهُمْ قوما اذا جئتَّهُمْ هووا لقائبی و اَحبّوا حَسِيْسِیُ ''میں نے دیکھا کہ بیالیے لوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو وہ میری ملاقات کے خواہشمند ہوتے ہیں اور میری آئے ہے۔ آئے ہٹ سے بھی الفت رکھتے ہیں''۔

ان دونوں شعرول کی روایت تو ہشام بن محمد نے اپنے والدے کی ہے۔اب آ گے پھر وہی محمد بن عمر و والی روایت شروع ہوتی ہے۔

> شیبہ سے عبد المطلب کیسے بنے ؟ محد بن عمر و کہتے ہیں: مطلب شیبہ کولئے ہوئے ظہر کے وقت کے پنچے۔

اخبراني سعد (صاول) المساول و معاول المساول اخبراني ساقة

قریش نے یود کیوے کہا: هذا عبدالمطلب (بیمطلب کاغلام ہے)۔

مطلب نے کہا: ہا کیں!افسوس! بیاتو حقیقت میں میرا جھتیجاشیبہ بن عمرو ہے۔

لوگوں نے (بنظر غائر) شیبہ کو جب دیکھ لیا تو (پہیان کے) سب نے کہا ابنہ لعمری (میری جان کی قتم بیمرو کالرکا

ے)۔

اس وقت سے عبدالمطلب برابر مکے ہی میں مقیم رہے تا آ نکہ بن بلوغ کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

### عبدالمطلب بحثيت متولئ كعبة الله

مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا۔ وہاں مقام او مان میں انقال کر گئے۔ان کے بعد رفادہ وسقا سے عبد المطلب بن ہاشم متولی ہوئے اور بیر مناصب بمیشہ انہیں کے ہاتھ میں رہے۔ حاجیوں کو کھانا کھلاتے 'پائی پلانے 'کے میں کئی حوض بنوائے تھے کہ انہیں سے حاجیوں کو سیراب کراتے۔ جب زمزم سے پائی بلانے کا آغاز ہوا تو سکے میں حوضوں کے ذریعہ پائی بلانے کا دستور بند ہو گیا اور عبد المطلب نے جاج کو زمزم ہی سے پائی بلوانا شروع کیا' اس کا سر آغاز اس وقت سے ہوا جب زمزم کو از سر نو کھود کے جاری کیا ہے۔ یہی پائی عرفات تک پہنچاتے شے اور وہاں بھی سب کو سب کو سے تھے۔

#### چشمه زمزم

زمزم الله تعالیٰ کی جانب سے پانی پینے کے لئے تھا۔خواب میں کئی مرتبہ عبدالمطلب کو بشارت ہوئی' کھودنے کا تھم ملا' اوروہ جگہ بھی بتا دی گئی (ایک رات بحالت رؤیا) کہا گیا: طیبہ کو کھود ڈالو۔

انہوں نے بوجھا: طیبہ کیا ہے؟

دوس سے دِن پھرآ کے کہا بر ہ کو کھود۔

انہوں نے پوچھا بر ہ کیا ہے؟

تيسرے دِن وہ اپنی خوابگاہ میں استراحت کررہے تھے کہ خواب میں ایک شخص آ کے کہتاہے مَصْنُونہ کو کھود۔

انہوں نے بوچھا مضونہ کیا ہے؟ بیان کرتو کیا کہتا ہے؟

چوتھی شب میں پھرآ کے کہا: احفو زم زم ( زمزم کو کھود )۔

المرول في ويها: و ما زم زم؟ (زم زم كيا ج؟)

جواب ویا: لا تنوح و لا تذم، تسقی الحجیج الاعظم و هی بین الفوث والدّم عند نقرة الغراب الاعصم (زمزم وه بے كه شاس كا يانى ختم موگا ندأس كى خمت كى جائيك كى حاجيوں كو خاطر خواه وه سيراب كرے كا سيرك اور خون

﴿ طِقَاتُ ابن سعد (صداؤل) ﴿ الْحَالِ الْحَصَمُ مُنقَالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

محربن عمرو کہتے ہیں کہ ذبتے کی جگہ سے جہاں گندگی اورخون جمع رہتا ہے غراب اعصم وہاں سے ہٹما ہی نہ تھا۔ و ھی شِربٌ لك ولولدك من بعدك (اسی خواب میں عبدالمطلب كويہ بھی بشارت ہوئی كہ يہ تيرے پينے كے لئے اور تيرے بعد تيری اولا دکے پينے کے لئے ہے )۔

عبدالمطلب نے زمین کھود نے مٹی پھینے پانی نکا لئے کے سامان وآلات کے اور اپنے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کوساتھ لیا کہاں وقت تک بجزان کے اور کوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔ کدال اور بھاوڑ ہے نے نمین کھود تے تھے۔ مٹی کوبرتن میں بھردیتے تھے۔ جے حارث اُٹھا اُٹھا کے باہر ڈال دیتے تھے۔ تین دِن تک کھود تے رہے جس کے بعدزم زم کا نثان ملا عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کہا: ھذا طوتی اسماعیل (یدوبی زمزم ہے بوحضرت اساعیل علائل کے لئے جاری ہواتھا اور بعد کو پٹ گیا)۔

### بنحكيم

اب قریش نے بھی جان لیا تھا کہ عبدالمطلب نے پانی تک دسترس حاصل کر کی للنداسب نے آ کرکہا: "جمیں اس میں شرک کرؤ" د

عبدالمطلب نے کہا: ''میں تو شریک کرنے والانہیں میدامر میرے ہی ساتھ مخصوص ہے تہارا اس میں لگاؤ نہیں اس معاملہ میں جے جا ہو ثالث مقرر کرلوکہ اس سے محاکمہ کریں اور وہ فیصلہ دے''۔

قریش نے کہا بذیم کے قبیلہ بنی سعد کی کا ہونہ ہے ہے کا ہونہ مقان میں مقیم تھی جوشام کے نواح میں واقع ہے۔ آخر سب لوگ اس کے ہاں چلے عبدالمطلب کی معیت میں اولا دعبد مناف سے بین آ دمی تھے اور قریش نے بھی اپنے قبائل میں سے بین آدمی لئے تھے۔شام کے راستہ میں جب ریاوگ فقیریا اس کے قریب تک پہنچے تو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکاتھا (فقیرا کیک سو کھے نالے شریخز ن کا نام تھا جس میں مجھی یانی رہا ہوگا، گران ونوں مدتوں سے خشک بڑاتھا)۔

تفتی کا غلبہ ہواتو سب نے عبدالمطلب سے کہا: کیا دائے ہے؟ جواب دیا بیر موت ہے۔ بہتر بیہ ہے کہتم میں سے ہرا یک شخص اپنے لئے ایک ایک گڑ ھا (قبر) کھو در کھے جب کوئی مر بے قوساتھ والے اسے دفن کر دیا کریں جی گہ آ خرمیں صرف ایک شخص رہ جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے (یعنی مرنے کے بعد پیچے کوئی اس کوقبر میں دفن کرنے والا نہ ہو)۔ یہ صورت اس سے آسان ہے کہتم سب کے سب مرجاؤ (اور کوئی کسی کوفن نہ کرسکے) سب لوگ (ای دائے کے مطابق) وہیں تھم رکتے اور بیڑھ کے موت کا انتظار کرنے گئے۔

<sup>•</sup> خراب اعظم : وہ کو اجس کے دونوں یا و ل اور چونی مرخ رنگ کے ہوں اوراس کے پروں میں پھے شفیدی ہواس زمانہ میں ای رنگ کا ایک کو امقام زمزم پرآ کر بینیشنا تھا زمزم توباتی ندر ہاتھ البتداس کی جگے قریش قربانی کیا کرتے تھا اورای باعث ہے وہ کو اوہاں سے بٹنانے تھا۔

# 

### مواری کے قدموں تلے یانی کا چشمہ

عبدالمطلب نے یہ دکھ کے کہ سب کے سب موت کے منتظر بیٹے ہیں اوگوں سے خطاب کیا: خداگی قتم! خود کواپنے ہاتھوں سے اس طرح تبلکہ میں ڈالنا تو ہوئی عاجزی و بے ہی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہلیں پھریں قدم ہو ھا کیں (بیٹے کیوں رہیں؟) شایداس علاقے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہمیں پانی عطافر مائے ۔ بین کر سب لوگ اُٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ عبدالمطلب ہمی اپنی سامان کے پاس آئے اور سوار ہوکر چلے ۔ سواری چلی ہی کہ اس کے سم کے نیچ سے ایک چشمہ آب شیرین نمودار ہوا۔ عبدالمطلب اور ان کے ہمراہیوں نے جبیر کہی اور سب نے پانی بیا۔ قریش کے بھی افراد نے قبائل کو بلاے کہا: ھلموا الی المعاء الرواع فقد سقانا اللہ (بیلوآ ب زلال وصافی کہ خوداللہ تعالی نے ہمیں سر اب فرمایا ہے)۔ سب نے پانی بیا اور پلایا اور کہا: قد قضی لگ علینا، الذی سقائ ھاذا الماء بھاذہ الفلاۃ ھو الذی سقائ ذم ذم، فوالدر لا نخاصمک فیھا ابدا (حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف تیرے تی میں فیصلہ ہو چکا جس نے اس دشت میں تھے یہ پانی عطافر ماکے سراب کیا ہے ای خراجی نے آب زم زم بھی تھے عثایت فرمایا ہے۔ خدا کی تم ہم اس باب میں بھی تھے سے خاصمت نہ کریں گے)۔

یین کرعبدالمطلب نے مراجعت کی' ساتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے ۔ کا ہند تک کوئی ند گیااورزم زم کوعبدالمطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

### بیٹے کی قربانی کی نذر

معتم بن سلیمان التیمی کہتے ہیں: میں نے اپنے والدکوالوجلو سے روایت کرتے ساکہ خواب میں کسی نے عبد المطلب سے آ کے کہا کھود عبد المطلب نے ہوچھا: کہاں؟ جواب ملا: وہاں عبد المطلب نے اس پڑمل نہ کیا تو پھر خواب میں آ کران سے کہا گود۔ اس جگہ کھود جہاں گذگی ہے جہاں دیمک ہے جہاں قبیلہ خزاعہ کی نشست گاہ ہے۔

عبدالمطلب نے کھودا تو ایک ہرن ملا متھیا رملا اور پوسیدہ کیڑے ملے۔

قوم نے جب مال غنیمت دیکھا توابیامعلوم ہوا کہ گویا عبدالمطلب سے لڑنا چاہتے ہیں۔اس حالت میں عبدالمطلب نے منت مانی کہا گران کے دس لڑکے ہوئے توایک کو قربان کریں گے۔

جب دسول پیدا ہو بچکے اور عبدالمطلب نے عبداللہ کو قربان کرنا چاہا تو قبیلہ بنی زہرہ نے روک دیا اور کہا: عبداللہ استے اونٹول کے درمیان قرعہ ڈالؤ قرعہ ڈالاتو سات مرتبہ عبداللہ برقرعہ پڑااورا یک مرتبہ اونٹوں پر۔

سلیمان کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سات کی تعداد ابو کجلز نے کہی تھی یانہیں آخر کو یہ ہوا کہ عبدالمطلب نے عبداللہ گوتو رہنے دیااوراونٹوں کی قربانی کی۔

یہاں تک تو ابولچلو کی روایت تھی اب آ کے پھر محد بن عمر دکی روایت شروع ہوتی ہے۔

### الطِقاتُ ابن معد (حداول) كالعلاق ١٠٢ كالمحالي المالي عليه الله المراتبي عليه الم

### دفن شدہ خزانے کی دریافت

محد بن عمر کہتے ہیں جس وقت قبیلہ برہم نے محسوس کیا کہ مکتے سے اب ان کو چلا جانا چاہئے تو ہرن سات قلعی تلواریں یا نچ مکمل ذر ہیں وفن کر دیں تھیں جن کوعبد المطلب نے برآ مدکیا۔

عبدالمطلب کاشیوہ خدا پرسی تھا۔ ظلم وستم ونسق و فجور کواعظم المئکر ات سیجھتے تھے۔ انہوں نے دونوں غزال کہ سونے ک تھے کعبے کے سامنے چڑھا دیئے۔ تلواریں خانۂ کعبہ کے دونوں درواز ہس پراٹکا دیں کہ خزانۂ کعبہ محفوظ رہے اور کنجی قفل سونے کا بنا کرلگا دیا۔

ا بن عباس نفاشنا کہتے ہیں: بیغز ال قبیلۂ جرہم کا تھا' عبدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غز ال (ہرن) اور قلعی تلوار ہیں بھی ( کھود کے ) نکالیں۔ان پر قداح ® ڈالے تو سب کعبے کے لئے نکلیں' بیسونے کی چیزیں تھیں جو کعبے کے دروازے پرچڑھادیں مگرقریش کے تین شخصول نے ایکا کر کے انہیں جرالیا۔

#### بإهمى اتفاق واتحاد كامعامره

ہشام بن محد نے اپنے والد سے عبدالمجید بن ابی عبس سے اور ابوالمقوم وغیر ہم سے روایت کی ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش روسب سے زیادہ بلندہ بالا سب سے زیادہ بر دبار (متحمل مزاج) سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ ان مہلکات سے دور رہنے والے خض سے جولوگوں کی حالت وحیثیت بگاڑ دیا کرتے ہیں بھی ایسا اتفاق نہیں پیش آیا کسی بادشاہ نے انہیں دیکھ کے ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہواور ان کی سفارش نہ مانی ہو وہ جب تک زندہ رہے قریش کے سردار بنے رہے قبیلہ نزاعہ کے کھلوگوں نے آگ ان سے کہا نحن قوم متبادرون فی الدار مقلم فلھا نعل (ہم سب لوگ گھر کے اعتبار سے آپس میں ہمسارہ وہم جوار ہیں یعنی آؤی کالفہ یعنی با ہمی المداد ونفرت کا عہد و بیان کرلیں )۔

عبدالمطلب نے بید درخواست قبول کر لی اور سات شخصوں کو لے کے چلے جواولا دمطلب (ابن عبد مناف) وارقم بن نصلہ بن ہاشم وضحاک دعمر وفرزندانِ ابو مین بن ہاشم تھے اس میں سے نہ تو فرزاندانِ عبد شس میں سے کوئی شریک ہوااور نہ نوفل کی اولا دمیں سے کسی نے شرکت کی۔

عبدالمطلب اپنی جماعت کو لئے ہوئے دارالندوہ میں آئے۔ جہاں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی مددمواسات کے لئے عہد و بیان کئے اورایک عہد نامدلکھ کے خانۂ کعبہ میں لٹکا دیا۔

<sup>🗨</sup> تلعی تلوارین شیوف قلعیه مبادر عرب مین ایک مقام مرج القلعة تقاجهان کی تلوارین نهایت عمده تحص ششیر قلعی اس مقام سے منسوب ہے۔

<sup>●</sup> قداح، جمع قدح فال دیکھنے اورشگون لینے کے لئے تیز جاہلیت عرب میں اس کاعام دستورتھا۔ اور اس طریقۂ کوقندا حہ کہتے تھے۔ میسر جس کی تحریم کلام اللہ نے کی پیرسم بھی اس کی ایک قسم تھی۔

# عبد المطلب اس باب مين كيتم بين:

سادمی زبیرا آن توافت منیتی بامساك ما بینی و بین بنی عمرو "اگرمیری موت آئی تومین نبی عمرو "اگرمیری موت آئی تومین نبیر کووصیت کرجاؤل گا کدمیر سے اور فرزندان عمر وونز اعی کے درمیان جومعام دوقا و دواس پر قائم رہے اور ٹوٹے نہ دے'۔

و ان یحفظ الحلف الذی مسین شخّه ولا یلحدن فیه بظلم ولا عدر ''میں وصیت کر جاؤں گا کہ اس کے بزرگ نے جوعہد کیا ہے اس کی ثفاظت کرے اور ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کے ظلم وعذر کے باعث اس کی خلاف ورزی ہو''۔

هَم حفظوا لآل القديم و حالفوا اباك فكانوا دون قومك من فهر "السائل فكانوا دون قومك من فهر "السائل فكانوا دون قومك من فهر "السائل في السائل في السا

اس بنا پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبد المطلب کواس عہد و پیان کی وصیت کی۔ زبیر نے ابوطالب سے اور آبوطالب نے یہی وصیت عیاس بن عبد المطلب سے کی تھی۔

#### نبوت اورحگومت کی بشارت

مِسُورِ بِن خُرُم الزہری کہتے ہیں :عبدالمطلب جب بھی یمن جاتے تو قوم حمیر کے ایک سرگردہ کے ہاں فروش ہوتے ایک مرتبہ کے نزول میں ایک بینی سے وہیں ملاقات ہوئی ،جو بہت ہی طویل العر تھا اور اس نے (قدیم) کتابیں پڑھی تھیں۔اس نے عبدالمطلب سے کہا: تافن لی ان افتش مکاناً منك؟ (کیا تو مجھ کواجازت دیتا ہے کہ تیرے جسم میں سے کوئی جگہ ٹولوں)۔ عبدالمطلب نے جواب دیا: لیس کل مکان متنی اذن لك فی تفتشه (میں مجھے ہر جگہ ٹولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا)۔

يمنى نے پر كہا: انم اهو منحريك (وه جگہ جوٹٹولني ہے مرف تيرے دونوں نتھنے ہيں)\_

عبدالمطلب نے اجازت دی: فَدُوَمك ( یبی بات ہے تو بسم الله) یبنی نے عبدالمطلب کے یار کینی نظنوں کے بال دیکھے اور کہا: ادی نبوۃ واڑی ملکا و تھی احدھما فی بنی زھرۃ (میں نبوت دیکھے رہا ہوں ملک اور حکومت دیکھ رہا ہوں ' مگران دونوں میں سے ایک چیز مجھے قبیلہ بٹی زہرہ میں نظر آتی ہے )۔

عبدالمطلب نے اس سفر سے والی آ کے خودتو ہالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے نگاح کیا اور اپنے بیٹے عبد اللہ کا نکاح آ مند بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے کر دیا جن سے محمد رسول الله منگا ﷺ پیدا ہوئے۔اس طرح الله تعالیٰ نے اولا و عبد المطلب کو نبوت و خلافت دونوں عطافر مائی اور الله تعالیٰ (اس خانواد کا شریعت کے نقدس وعظمت کو) خوب جانتا ہے جہاں

# کر طبقات ابن سعد (صداقل) کر السلام السال می السال کری الفاق کے السال کی السال کی الفاق کے السال کی اس

#### خضاب

ہشام بن محدایت والد سے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہان سے مدینہ کے ایک شخص نے جعفر بن عبدالرحمٰن بن المسور بن مخر مدسے روایت کی جواپنے والد (عبدالرحمٰن بن المسور) سے راوی تھے۔ان دونوں راویوں کا بیان میہ ہے کہ جس قریش نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم ہے جے خطائے عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم ہے جے خطائے مطبعی سجھنا جا ہے ۔

واقعہ بیہ ہے کہ عبدالمطلب جب بمن جاتے تو ایک حمیری سردار کے گھر اُٹرتے عبدالمطلب سے اس نے کہا: اگر تو ان سفید بالوں کا رنگ بدل دیے تو پھر جوان نظر آئے۔

عبدالمطلب نے اجازت دی تو اس حکم ہے پہلے مہندی کا خضاب لگایا گیا۔ پھراس پر دسمہ چڑھایا گیا۔عبدالمطلب نے کہا: ہمیں اس میں بطورزا دسفر کے تھوڑا خضاب دے دینا۔

میر بان نے بہت ساخضاب ان کے ساتھ کر دیا۔ شب میں وہ کم پہنچاور دِن میں باہر نظے تو ان کے بال ایسے نظر آئے جیسے کوے کے سیاہ پرہوں ۔ نتیلہ بنت خباب بن کلیب نے کہ عباس بن عبدالمطلب کی مال تھیں ۔ بیدد کیھ کے کہا : هیپهٔ الحمد! بیا گر ہمیشہ رہ جائے تو خوبصورتی ہے۔عبدالمطلب نے جواب دیا:

ولو دام لی هذا السواد حمدته فکان بدیلا من شبابِ قد انصرم "سیایی اگر میرے لیے بمیشر بھی تو میں اس کی تعریف کرتا اور اس صورت میں بیاس جوائی کا بدلہ بوتی جوشم بوچکی ہے "

تمتعت منه والحياة قصيرة ولا بدمن موت نتيلة اوهوم "مين في الدى يحد على المرزندگي قور دى الدى يجد على المر حفظة و نعمة يوماً اذا عرشه انهدم "انسان كواس كي فراخي و فعمت بحلاكيا فع بين المر حفظة و نعمة يوماً اذا عرشه انهدم "انسان كواس كي فراخي و فعمت بحلاكيا فع بين المحت بحلاكيا فع بين الحق المحت 
### اخبراني معد (صداقل) كالمنافق ابن سعد (صداقل) كالمنافقة المن سعد (صداقل)

### عبدالمطلب سيحق مين نفيل كافيصله

نفیل نے بمقابلہ حرب سے عبدالمطلب سے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر حرب نے کہا: انَّ من انتہات الزمانِ آن جعلناك حكماً (بیزمانے کانقص واجرام ہے کیئی خراب وفساد و نیزگی روزگار کی بینجی ایک دلیل ہے کہ ہم نے بچھ کو حکم بنایا)۔
محمد بن السائب کہتے ہیں: جب تک منافرہ نہیں ہوا تھا نفیل بن عبدالعزیٰ کو کہ عمر بن الحظاب می حرب بن امیہ کے ہم نشین وہدم تھے۔ جب نفیل نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا تو حرب و عبدالملاب دونوں جدا ہو گئے اور حرب عبداللہ بن جدعیان کے ندیم وہمراز ہوگئے۔

#### طائف میں کامیابی

ابوسکین کہتے ہیں: طاکف میں ایک کنواں (یا چشمہ) عبدالمطلب کی ملکیت میں تھا۔ جسے ذوالہم کہتے تھے بیا یک زمانہ سے قبیلہ تھے تھے۔ ایک زمانہ سے قبیلہ تھے میں تھا۔ عبدالمطلب نے مطالبہ کیا توانہوں نے انکار کردیا۔ جُند ب بن الحارث بن کہیں بن الحارث بن الحارث بن مالک بن حلیط بن بخشم بن ثقیف (ان دنوں) قبیلہ ثقیف کے سروار تھے جو مشر ہو گئے اور عبدالمطلب سے لڑنے گئے۔ دونوں کو منافر سے کی ضرورت پڑی جس کے لئے کا بن بنی عذرہ منتخب ہوا کہ اس کو عزی سلمہ کہتے تھے اور وہ شام میں رہتا تھا منافرہ چند اونٹوں پر قراریایا جونا مزوکر لئے گئے (یعنی شرط ہوئی کہ جیتنے والے کواشنے اونٹ ویئے جا کیں گئے)۔

عبدالنطلب چند قریشیوں کو لے کر نکلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب تھے کدان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان وثو ک

اردومیں توزبان درازی برے معنوں میں مستعمل ہے مرعر بول کے محاورے میں زبان درازاں شخص کو کہتے ہیں جونہایت فضیح اللنان ہو۔



جندب چلے توان کے ہمراہ ثقیف کے مجھلوگ تھے۔

عبدالمطلب اوران کے ساتھیوں کے پاس (راستہ میں) پانی ختم ہو گیا تقفیوں سے پانی مانگا تو انہوں نے نہ دیا۔اللہ تعالی نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اور جان لیا گئی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اور جان لیا کہ بیا اور بعدر ضرورت لے لیا۔ تعقیوں کا بھی پانی ختم ہوگیا۔ عبدالمطلب سے التجاکی توانہوں نے سب کو پانی پلوایا۔ عبدالمطلب سے التجاکی توانہوں نے سب کو پانی پلوایا۔

کابن کے پاس آئے تو انہوں نے عبدالمطلب کے فق میں فیصلہ کیا۔ عبدالمطلب نے شرط کے اونٹ لے کرونے کر الے ڈوالبرم کواپنے قبضے میں لے لیا اور واپس آئے۔ خلاانے عبدالمطلب کو جندب پر اور عبدالمطلب کی قوم کو جندب کی قوم پر فضیلت بخش۔

### عبدالمطلب كي منت ' ميني كي قرباني''

ابن عباس جوہ المطلب نے جب اپنے مرات جی عبد الحارث وغیر ہما ہے روایت ہے کہ زمزم کھوونے میں عبد المطلب نے جب اپنے مددگاروں کی قلت دیکھی تو ش تنہا کھودتے تھے اور صرف اپنے بیٹے حارث کو کہ وہی خلف اکبر تھے ان کے شریک حال ہے تو متت مانی کہ اگر اللہ تعالی نے انہیں پورے دس بیٹے دیکے تی کہ اپنی آئکھوں سے دیکھے لیں تو ایک کو قربانی چڑھا نمیں گے۔ جب دس کی تعداد پوری ہوئی تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع دی اور جا ہا کہ اس نذر کو اللہ تعالی کے لئے وفا کریں۔ ان بیٹوں کے نام حسب ذیل میں:

- الحارث بن عبدالمطلب
  - الزبيربن عبدالمطلب
    - 🗱 ابوطالب
      - عبدالله
        - , i7 🐯
      - ابولهر 💲
      - الخداق
      - 🗱 المقوم
      - 🗘 خرار
      - العاس 🗱

### اخدالني والله المن المناقل عن المناقل 
ان میں ہے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے وفائے نذراوران کے حسب خواہش عمل کرنے کی صلاح دی۔

عبدالمطلب نے کہا: اچھاتوتم میں سے ہرایک اپنے اپنے نام قدح میں لکھ لکھ کرڈال دے۔

اس پر عمل ہو چکا تو عبدالمطلب نے خان کوبہ کے اندوآ کے ساون (پچاری) ہے کہا: ان سب کو لے کے نام نکال ۔ ساون نے نام نکال تو سب سے پہلے عبداللہ ہی کا نام نکال جن سے عبدالمطلب کوخاص محبت تھیں۔ (بایں ہمہ) ذرئ کرنے کی چھری لئے ہوئے عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑے قربان گاہ کو چلے ۔ لڑکیاں (یعنی عبداللہ کی بہنیں) کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لگیں اورا کی نے کہا: اس قربانی کے بدل کی تدبیر کراوروہ یہ ہے کہ جرم میں جو تیری ساٹھ اونٹنیاں ہیں ان پرسے یا نے ڈال ۔

عبدالمطلب نے ساون سے کہا: عبداللہ پر اور دس اونٹوں پر پانسے ڈال۔ سادن نے نام نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب وس دس اُونٹ بوساتے رہے تا آ نکہ سوکی تعداد پوری ہوگئ اور اب نام نکالا تو قربانی کے لئے اونٹ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ عبدالمطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی عبداللہ کو لے گئیں اور اونٹوں کو لے کے عبدالمطلب نے صفاوم وہ کے درمیان قربانی کی۔

ابن عباس چھٹ کہتے ہیں:عبدالمطلب نے جب ان اونوں کی قربانی کی تو ہراکی کے لئے ان کو چھوڑ دیا (بعنی جو چاہے گوشت کھائے روک ندر کھی )۔انسان یا درندہ یا طیور کو کی بھی ہو کسی کی ممانعت نہ کی البتہ ندخود کھایانہ ان کی اولا دمیس سے کسی نے قائدہ اٹھایا۔

عکر مدعبداللہ بن عباس ہی ہیں سے روایت کرتے ہیں:ان دنوں دیں اونٹوں کی دیت (خوں بہا) ہوتی تھی (لیعنی دستور تھا کہ ایک جانور کے بدیے ویں اونٹ دیئے جائیں) عبدالمطلب پہلے تخص ہیں جنھوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا۔ جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی بیدستور ہوگیا اور رسول اللہ مَا اللّٰہِ عَلَیْمُ اِسْ کو بحال خود برقرار رکھا۔

### نبى صا دق مَثَالِثَيْنَةُ كَى بِشارت اور قحط سالى كا خاتمه

عبدالرحمٰن بن موہب بن رباح الاشعرى قبیلة بنى زہرہ کے حلیف تھے ان کے ان کے اللہ بن عبدالله بن جمیع الزہری روایت کرتے ہیں میرائد بن جمیع الزہری روایت کرتے ہیں میرائر کا اپنے والد عبدالرحمٰن کے حوالے سے راوی ہے کہ محر مد بن نوفل الزہری کہتے تھے میں نے اپنی مال رقیہ بنت الی میں بنا میں میں عبد مناف سے کہ عبدالمطلب کی لدہ (لیعن جمولی) تھیں۔ بیروایت (مندرجہ ذیل ) بنی ہے۔ رقیقہ مذکورہ بیان کرتی تھیں۔

قریش پرایک مرتبہ ایسی خٹک سالیاں گزریں جو مال ومنال سب (اپنے ساتھ) لے گئیں اور جان پڑتا بٹی میں نے

<sup>🗨</sup> لدّہ وہجو کی الز کا یالز کی جوکسی کے ہم عمر وہم من ہولیعنی دونوں ایک ہی دن یا قریب قریب ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں۔اور دونوں کی تربیت و پرورش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہوائی لفظ کا صیغۂ شنیالدان اور جمع لدات ولدون ہےای کے مرادف لفظ شرّب بھی ہے کہ دوانہیں معتی میں سنتعمل ہے۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابن سعد (هنداوَل) ﴿ الْعِلْقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ الل

يا معشر قريش، أنّ هذا النبيّ المبعوث منكم و هذا إيّان حروجه و به ياتيكم الحياء و الخصب، فانظر وارجلا من اوسطكم نسباً طوالاء عظاما ابيض، مقرون الحاجبين، اهدب الاشفار، جعدا سهل الحدّين، رفيق العرنين، فليخرج هو و حميع ولده و ليخرج منكم من كل بطن رجل، فتطهروا وتطيبوا، ثم استلموا الركن ثم ارقوا راس ابى قبيس، ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى و تؤمنون، فانكم ستسقون.

رقيقة كوخواب مين جوبشارت موكى اس كامفهوم يقفا:

سے پیغیر جومبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے ظہور کا بھی زمانہ ہے اس کے طفیل تہمیں فراخی و کشایش نصیب ہوگا۔ و پیخیر جومبعوث الیاشخص تلاش کرو جوتم سب میں اوسط النسب یعنی نہایت شریف خاندان کا ہوئیلند بالا ہوئرا ہوئی بھاری بحرکم ہوئسفیدرنگ گورا چٹا ہوئا اس کی بھویں جٹی ہوں 'پلیس دراز ہوں' گھونگھریا لے بال ہوں' رخسار بہت بھرے ہوئے ناک بتلی ہو (یا ناک کا بانسا پتلا ہو) وہ لکے اس کی اولا دیکے اور تم میں سے ہرایک گھرانے کا ایک ایک شخص تکے سب کے سب طہارت کرو خوشبو کیں لگاؤ' رکن جرم کو بوسہ دو کوہ قبیس کی چوٹی پر چڑجاؤ' وہ شخص آگے برجے استقاء کے لئے دُعا کرے اور تم سب آمین کہوا ایسا کرو گے تو سیراب کے جاؤگر لیعنی دُعاء قبول ہوگی اور بارانِ رحمت نازل ہوگی)۔

# آ تخضرت مَثَّالِيَّا إِنهَاع استنقاء مين

ر قیقنہ نے اس خواب کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا سب نے ویکھا تو بیصفت اور بیصلیہ جوخواب میں بتایا گیا تھا کہ عبدالمطلب کا حلیہ تھا۔سب لوگ انہیں کے پاس جمع ہوگئے۔ ہرگھرانے سے ایک ایک شخص لکا، جو تھم ملاتھا بجالائے۔ پھر جبل ابومبیس پر چڑھ گئے۔ساتھ میں رسول اللہ مکا تا تھے کہ اس وقت لڑ کے ہی تھے۔عبدالمطلب آ گے بڑھے اور دُعاء کی:

اللهم هؤلاء عبيدك و بنو عبيدك و اماء ك و بنات امائك و قد نزل بنا ما ترى و تتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخفّ واشفت على الانفس فاذهب عنا الجدب وائتنا بالحيا والخِصب.

## بإرانِ رحمت کے لئے وُعا

یااللہ! بیہ تیرے بندے ہیں' بیہ تیرے بندہ زادے ہیں' بیہ تیری لونڈیاں ہیں' بیہ تیری کنیز زادیاں ہیں' تو دیکھ رہا پر کیا مصیبت نا زل ہے' بیزشک سالیاں ایسی پڑیں کداُن تمام جانو روں کو ہلاک کرڈ الا جو پنچے ادر تیم رکھتے تھے اوراب تو جانوں پر آ بنی ہے۔ یا اللہ ہم سے اس قحط کو دفع کرا ہر رحمت برسااور فراخی عطافر ہا۔

. لوگ ہنوز واپس بھی نہ چلے تھے کہ اس قدر مینہ برسا' اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہوگئیں' نالے بہنے گئے' سالا ب

بشيبة الحمد اسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياء و اجلود المطو "معبدالمطلب كطفيل من الله تعالى في مارك مركوسراب كيا حالاتكه كيفيت ريتنى ابرباران كوجم كهو يج تنص اور مينه بسرعت روانه بوجكا تفائد

فجاد بالماء جوتى له سَبَلٌ دانٍ فعاشت به الانعام والشجر "آخراكي ابرتارك ني باعث حيوانات وناتات كى الحظم" - المحناء المحنات وناتات كى المحناء 
مناً من الله بالميون طائرة دُخير من بُشرّت يوما به مضر ''يالله تعالى كا حمان ظهور پذير بواجوان سب لوگوں سے بہتر ہے جن كى بھى قوم مفزكو بشارت بوئى تقى ''۔

مبارك الامر يُستَسقَى انعام به مافى الانام له عِدلٌ ولا خطر "وه كه خودمبارك بهاس كامورمبارك بين اس كى بدولت باران رحمت نازل بوتا ب وه بنظير باور خلائق مين كوئى اس كاعد بل وسهيم نيس" -

### ابربه كاقصه

عثان بن الی سلمان عبدالرحمٰن بن لبلیمانی عطار بن بیار ابورزین العقیلی عجابد اور ابن عباس و این جن کے بیانات آپس میں مخلوط ہو گئے کروایت کرتے ہیں کہ نجاشی (فرمال روائے حبشہ) نے ابوضحم اریا کو عیار ہزار فوج و سے کے پین بھیجا تھا۔ اریاط نے ملک تسخیر کرلیا 'اہل ملک کوڈلیل کرڈالا'ان پر غالب آگیا' نتیجہ یہ ہوا کہ بادشا ہوں کو مختاج بنادیا اوراور فقیروں کی خوب تذلیل کی۔

جوحالات اس نتیج سے مرتب ہوئے ان کی بناپر جبشہ کا ایک شخص کہ اسے ابو یکسوم ابر ہنۃ الاشرم کتے تھے اُٹھ کھڑا ہوااور اہل یمن کوا پنی اطاعت کی دعوت دی۔لوگوں نے بیدعوت قبول کر لی تواس نے اربیاط کو مارڈ الا اور یمن پر متصرف ہوگیا۔ موسم کج کے دنوں میں ابر ہہ نے دیکھا کہ لوگ کج بیت اللہ کا سامان کر رہے ہیں ۔ بوچھا: یہ لوگ کہاں جاتے ہیں ؟ جواب ملا: کج بیت اللہ کے لئے مکے جاتے ہیں۔ دریافت کیا: وہ (یعنی بیت اللہ) کس چیز سے بنایا گیاہے؟ جواب ملا: پتقر ہے۔

#### 

کہا یہاں ہے جودھاری دارکیڑے جائے ہیں وہی اس کی پوشش کے کام آتے ہیں۔ ابر ہدنے کہامسے کی شم تمہارے لئے اس سے اچھا گھر تقبیر کروں گا۔ آخریہ عمارت اس نے تعبیر کرلی۔

# نفلّی کعبه( کعبه یمن)

ابر ہدنے اہل بین کے گئے سفید وسرخ وزردوسیاہ پھروں کا ایک گھر بنایا جوسونے چاندی سے کھی اور جواہر ہے مرضع مقا۔ اس میں گئ دروازے تھے جن میں سونے کے پتر اور زریں گل میخیں جڑی تھیں اور جج کی میں ہوا ہر تھے اس مکان میں ایک بڑا سایا تو ہے احمر لگا ہوا تھا۔ پردے پڑے تھے عود مندلی (یعنی مقام مندل) کا جوخوشبویات کے لئے مشہور تھا' وہاں لوبان' اگرعود سلگاتے رہتے تھے ویواروں پراس قدر مقک ملاجا تا تھا کہ سیاہ ہوجا تیں حتی کہ جواہر بھی نظر ندا ہے۔

لوگوں کواس مکان کے جج کرنے کا اہر بہرئے تھم دیا۔ اکثر قبائل عرب کی سال تک اس کا جج کرتے رہے۔ عبادت وخدا پرتی وزید پارسائی کے لئے متعددا شخاص اس میں معتلف بھی تصاور مناسک یہیں اوا کرنتے تھے۔

# نفقى كعبه كاحشر

نفیل اختمعی نے نیت کر رکھی تھی کہ اس عبادت خانے نے متعلق کوئی مکر وہ حرکت کرے گا۔اس میں ایک زمانہ گزرگیا' آخرا کیک شب میں جب اس نے کسی کوجنبش کرتے نہ دیکھا تو اُٹھ کے نجاست وغلاظت اُٹھالا یاصومعہ کے قبیلے کواس سے آلودہ کر دیا اور بہت می گندگی جمع کر کے اس میں ڈال دی۔

ابر ہہ کواس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہوااور کہنے لگا: عرب نے فقط اپنے گھر ( کعبۃ اللہ ) کے لئے غضب میں آ کر ب کارروائی کی ہے۔ میں اس کوڑھا دوں گا۔اورا کی ایک پھر تو ڑڑالوں گا۔

### ابربه كاحرم برحمله

نجاشی کوابر ہدنے لکھے کے اس واقعہ کی اطلاع دی اور اس سے درخواست کی کہ اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج وے۔ ب ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت و جسامت وقوت کے کحاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر ضدد یکھی تھی' نجاشی نے اسے ابر ہدکے پاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آ گیا تو اہر ہہ لوگوں کو لے کے نکلا (یعنی فوج لے کر مکہ شرفہ پر چڑھائی کر دی)۔ ساتھ میں خمیر کے بادشاہ اور نفیل بن حبیب انشمعی بھی تھے۔ حرم کے قریب پنچے تو اہر ہدنے فوجوں کو تھم دیا کہ لوگوں کے بھیڑ بکریاں (وغیرہ) لوٹ لیں'اس علم کے مطابق سیاہیوں نے چھائیہ ماراا ورعبدالمطلب کے بچھاونٹ بکڑ لئے۔

# الطبقات ابن سعد (عداول) المسلك المسلك النبر التي سابقة الله

### ابربه سيعبدالمطلب كي ملاقات

نفیل عبدالمطلب کا دوست تھا' اونٹوں کی نسبت عبدالمطلب نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ابر ہمہ سے عرض کیا۔ اب بادشاہ! تیرے حضور میں ایسا شخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار' فضل وعظمت وشرف میں سب پر فاکن ہے۔ لوگوں کوا چھے اچھ گھوڑوں پر سوار کراتا ہے۔ عطیات دیتا ہے' کھانے کھلاتا ہے' اور جب تک ہوا چلتی ہے (بعنی علی الدوام) یہی اس کا وتیرہ و شیوہ ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کواہر ہد کے حضور میں پیش کیا اس نے عرض دریافت کی تو کہا: تو د علی اہلی (غرض یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں)۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: اردد علی اہلی، و دونك والبیت، فان له رہا سیمنعه (تو مجھے بر اونٹ واپس دے بیت اللہ کے ساتھ جو جا ہے کہ کہ ان گھر كاایک پروردگار ہے وہ خود ہی عقریب اس كی حفاظت كرے گا)۔

ابر ہمدنے تھم دیا كہ عبدالمطلب كے اونٹ واپس دے دیئے جائیں۔ جب اونٹ ل گئے تو عبدالمطلب نے ان كے سمول پر چڑے چڑھا دیئے ان پرنشان كر دیئے۔ ان كو قربانی كے لئے مخصوص كر كے حرم میں چھوڑ دیا كہ انہیں پكڑیں گئو ہوردگار حرم غضب ناك ہوگا۔

## عبدالمطلب كي دُعا

عبدالمطلب حراء پرچڑھ گئے' ساتھ میں عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم مطعم بن عدی اورا بومسعو دُنقفی نظے عبدالمطلب نے اس موقع پر جناب الٰہی میں عرض کی :

<sup>•</sup> اونٹ کے سموں پر چڑے چڑھانا علامت بنادینا بیان کی تقذیس کی نشانیاں تھیں گدلوگ مجھ جا کیں پیقر ہائی کے اونٹ ہیں اور خدائے عز وجل سے تعلق رکھتے ہیں۔

# الطبقات ابن سعد (صدائل) المسلك المسلك العبد الفيالي عليه الما التي عليه المسلك المسلك العبد الذي عليه المسلك المس

اِن كُنتَ تاركهَمْ و قبلتنا فسامسٌ مسابدالك "أكرتوانيس جِعورُ دين والاب كه مارے قبلے كساتھ جوچا بيس كريں تو تجھ كوافتيارہے"۔

# اصحاب فيل كاعبرتناك انجام

سندر سے چڑیوں کے غول آگے بڑھے ہرایک چڑیا تین تین شکر بڑے گئے ہوئے تھی دوتو دونوں پاؤں میں اورایک چونچ میں 'یہ پھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کئے جس چیز تک میہ پھر پہنچتان کوتوڑ پھوڑ کے فکڑے فکڑے کرڈالتے اوراس جگہ دانے فکل آتے 'یہ پہلی بیاری چیک تھی جوظہور پڈیر ہوئی' جینے تلخ درخت تھے (یا جن کے پھل کڑوے تھے) ان پھروں نے سب کی بچرکنی کرڈالی' اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک سیلاب آیا جوان سب کو بہاکر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔

ابر ہداور جتنے لوگ اس کے ساتھ باقی رہ گئے تھے سب کے سب بھاگ نگلے ابر ہدکا ایک عضوجتم ہے کٹ کٹ کرگرتا اتا تھا۔

نجاشی کا ہاتھی فیل محود زک گیا تھا' اس نے بیددلیری وجراکت نہ کی کہ حرم پرجملہ کرتا۔ اس لئے نیج گیا۔ کیکن دوسرے ہاتھی نے یہ گنتا خی کی تھی' تنگیار ہوگیا' نہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دونہیں ہلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔

اب حراء ہے عبد المطلب یہ اُتر آئے عبشہ کے دو مخصول نے حاضر ہو کے ان کے سرکو بوسد دیا اور عرض کی: انت کنت اعلم (تو خوب جانیا تھا)۔

### اولا دعيدالمطلب

محدین السائب کہتے ہیں عبدالمطلب کے بارہ لڑ کے اور چھلڑ کیاں پیدا ہو کیں:

- ارث بیعبدالمطلب کے سب سے بوے لڑئے تھے آئیں کے نام سے وہ اپنی کنیت کرتے تھے لینی ابوالحارث میا پنے باپ (عبدالمطلب) کی زندگی ہی میں انقال کرگئے تھے۔ان کی والدہ صفیہ تھیں بنت جنید بنت بن جمیر بن زباب بن جلیب بن سواۃ بن عامر بن صفحہ۔
  - عبدالله جورسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ كَ والدخف
  - 🕻 زبیر جوایک شریف شاعر نتے عبدالمطلب نے انہیں کو دمیت کی تھی ( یعنی ا بناوسی انہیں کو بنایا تھا )۔
    - 🕻 ابوطاكِ جن كانا م عبد مناف اورعبدا لكعبه تفا 'لا ولدانقال كرگئے۔
      - 🥸 الف: ام حكيم جن كانام البيعياء تقار

<sup>•</sup> ابوطالب لاولدنه تضان كى اولادآج تك باقى ب چنانچال فصل كة خرين خود مصنف نے بھى بى لكھا ب عالباً ير بوقلى موكا

🗱 ب عا تكه

5% 75 25

🗱 و: اميمه

🗱 هـ: اروى ان سب كي والده فاطمة هيل بنت عمر وبن عائد بن غرّان بن مخروم بن يقط بن مره بن كعب بن أوى \_

🕸 حزه خانده كهشيرخداد شير رسول خدامگافيز التھے غز و وَبدر مين شريك تتھا و راُحد مين شهيد ہوئے۔

🗱 المُقوِّم\_

🤏 مخل جن کا نام مغیره تھا۔

عبد مناف بن قصى مال بالدخيس بنت وجيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب اور بالذكى مال عيله خيس بنت المطلب بن عبد مناف بن قصى مناف ب

🗱 عباس تفاه بودایک شریف و دانشمندا و ربیب والے ورعب والے بزرگ تھے۔

مزار کہ ازروے جمال وسخاوت نو جوانانِ قریش میں متاز تھے۔اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں رسول اللہ مُلَا ﷺ پر وی نازل فرمائی ہے انہیں دنوں وہ لا ولد انقال کر گئے۔

تهم بن عبدالمطلب مي بهمي لا ولد سخ ان سب كي مال نتيلة تحيل بنت جناب بن كليب بن ما لك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر كه و بى ضحيان تخيا بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن المضر بن قاسط بن منب بن اقصىً بن وعميٌ بن جديله بن اسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان .

ابولہب بن عبدالمطلب جن کا نام عبدالعزی تفااورا بوعتبان کی کنیت تھی 'حسن و جمال کے باعث عبدالمطلب نے ابولہب ان کی کنیت تھی 'حسن و جمال کے باعث عبدالمطلب نے ابولہب ان کی ماں ہی تھے ان کی ماں لی تھیں 'بنت حاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہندکی ماں سوداء تھیں 'بنت ند ہرہ بن کلاب۔۔

الغید اق بن عبدالمطلب جن کا نام مصعب تھا'ان کی مان محمقہ تھے۔ بنت عمرو بن مالک بن مُومل بن مُو ید بن اسعد بن مشدوء بن عبد بن عبر بن عدی بن سلول بن کعب بن عمر و کہ قبیلیہ خزاعہ کے شے اور انہیں کے مال جائے بھائی عوف تھے ابن عبد عوف بن عبد بن عبر بن عدی بن سلول بن کعب بن عمر و کہ قبیلیہ خزاعہ کے مشہور صحابی عبد الرحمٰن بن عوف بخالف کے والد تھے۔ عبد عوف بن عبد المحالم بن عبد المحالم کی طرح کسی ایک باپ کی اولا دبھی نہ تھی اور نہ کوئی ایسا تھا جوان سے زیادہ شریف وجسیم و ملند بنی روش بیشانی ہونے رہ بن عبد المطلب کی طرح کسی ایک باپ کی اولا دبھی نہ تھی اور نہ کوئی ایسا تھا جوان سے زیادہ شریف وجسیم و ملند بنی روش بیشانی ہونے رہ بن مجبل بن عبد المطلب انہیں کے متعلق کہتے ہیں۔

اعدد ضرارًا عدددت فتى ندًا واللّيث حمزة و اعدد العباسا " واللّيث حمزة و اعدد العباسا " " الرّكى فياض نو بحوان كا شاركرنا بي قرضراركوشاركر شير مرومزه كوشاركر اورعباس كوشاركر " ...

# اخبراني عد (متداول) ما المحال الله النبي النبي النبي النبية المحال النبي النبية المحال المحال النبية المحال المحا

وعد زبیرًا والمقوم بعدهٔ والصتم حجلاً و الفتی الرّاسا أزبيركواوراس كے بعد مقوم كوجل كو اگر كر جونو جوان مردار بـ "-

مافی الانام عُمومة كعمومتی خيراً و لا كاناسِنا اناسا
"جيسے چامير ، بين تمام محلوق بين ويسے اچھے چاكسى كرئيس اور نہ جيسے لوگ ہم ميں ہيں ويسے كى خاندان بين بين "-

فرزندان عبدالمطلب میں عباس' ابوطالب' حارث' ابولہب کی اولا دتو چلی اورا گرچہ تمزہ' مقوم' زبیراور قبل کی صلبی اولا مجمی تقی مگرسب کا خاتمہ ہو گیا اور باقی جتنے تھے سب لاولدر ہے۔

ں ں رہب ہوں میر دیا ہو۔ بنی ہاشم میں کثرت تعداد پہلے تو حارث بن عبدالمطلب کی اولا دمیں رہی پھرابوطالب کی اولا دمیں منتقل ہوگئی۔ لیکن آخر بنی عباس میں بیہ کثرت آگئی۔



## 

### عبدالله كانكاح آمنه

# اً م النبي صَنَّالَتُهُ مِيلًا

مسور بن محرِّمَه اور الوجعفر محمد بن على بن الحسين كم يت منه بنت وبب بن عبد مناف بن زهره بن كالب أي بچاً وبيب بن عبد مناف بن زهره كى تربيت من تقيل عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن تقتى الي عبد الله (ابوالني عَلَيْقِيمَ) كو ك كان كم مان كم مان كاورعبد الله كه لئي منه بنت وبب كى خواستگارى كى دينانچه نكاح بوگيا۔

ای مجلس میں خودا پنے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بٹی ہالہ کی خواستگاری کی اور یہ نکاح بھی ہوگیا' یہ دونوں عقد یعنی عبداللہ بن عبدالمطلب اور عبدالمطلب بن ہاشم کے از دواج ایک ہی مجلس اور ایک ہی نشست میں ہوئے۔ ہالہ بنت وہیب کے بطن سے حمز ہ بیدا ہوئے جونسب میں تو رسول الله مَا اللهُ عَالَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ مَا اللهُ عَالَیْ اللهُ مَا اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَالِیْ اللهُ عَلَیْ الل

محمہ بن السائب اور ابوالغیاض احتمعی کہتے ہیں :عبداللہ بن عبداللہ بنے جب آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تین دِن بسر کئے ان لوگوں میں بیرقاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو تین دِن تک اسی گھر میں رہتے۔

### قتيله بنت نوفل كي طرف سے پيشكش:

اس باب میں جورواینتی اورخبرین ہم کولمی ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ تھیں' بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' اور کوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مُر الخشعمیہ تھی۔

عروہ ولیٹھیا بن زبیر محمہ بن صفوان ولیٹھیا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں بیعورت (جس نے اپنے آپ کورسول اللهُ مُلَا لَيُّمَا اللهُ مَلَا لَيْمَا وَرقه بن نوفل کی بہن قتیلہ بن نوفل تھی وہ دیکھ کے اپنے کئے بَر (شوہر) پیند کرتی تھی ہو الدعبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ون اتفاقاً) قتیلہ کے پاس سے گزرے اس نے اپنی وات سے انہیں تمتع حاصل کرنے کے لئے بلایا اور ان کا کنارہ دامن پکڑلیا عبداللہ نے افکار کیا کہ مجھے واپس آجائے وے دے وہاں سے جلدی نگل کے آمنہ بنت وہب کے پاس آجائے وی استقر اربوا بعد کو اس عورت وہب کے پاس آجائے اور ان سے حلے چنا نچھل تھر گیا۔ رسول الله تالی الله تالی کا بطن میں استقر اربوا بعد کو اس عورت

<sup>●</sup> اصل میں ہے کا نت بخطر و تعتاف اعتیاف کے لغوی معنی اپنی پیندے زادوتو شدهاصل کرنے کے بیں کیکن محاورے میں اس کاوہی مغہوم ہے جو نذکوز ہواہے۔

### 

بوچھا اونے بھی پرجوپیش کیا تھا آیااس پرراسی ہے؟

اس نے کہا نہیں! تو یہاں سے گزرا تھا تو تیرے چہرے میں ایک نور چگ رہا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو وہ نورندار دہے۔ بعض لوگ بجائے اس کے بیروایت کرتے ہیں کہ تھیلہ نے (عبداللہ ہے) کہا: جس طرح گھوڑے کی پیشانی چسکتی ہے اس طرح جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آتکھوں کے درمیان چک تھی۔ ایک تابندگی درخشان تھی اب جو واپس آیا ہے تو چہرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس شدین کہتے ہیں جس عورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات پیش کی تھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور غاندان اسد بن عبدالعزیٰ کی ایک عورت تھی۔

### فاطمه بنت مُرّ كى تمنيا:

ابوالغیاض الخعمی کہتے ہیں : عبداللہ بن عبدالمطلب قبیلہ ختم کی ایک عورت کے پاس سے گزیرے جسے فاطنہ بنت مُر کہتے تھے۔ یہ بہت ہی نو خیز ونو جوان و باعصمت وعفیف و پا کدامن عورت تھی اوراس نے کتابیں بھی پڑھی تھیں ۔ نو جوانانِ قریش میں اس کے جربے تھے۔عبداللہ کے چرے میں اس گونور نبوت نظر آیا تو یو چھا: تو کون ہے؟

عبداللہ نے حقیقت بیان کی تو کہا: کیا تو مجھ ہے متتع ہونے پر راضی ہے؟ میں تجھے سواونٹ دوں گی۔عبداللہ نے اس کی طرف د کھے کے کہا:

اما الحرام فالموت دونَـةً والحِلُّ لاحِلَّ فاستبينه ""فعل حرام توممكن نبيل بجائے اس كے مرجانا قبول ہے اور طلال كى كوئى صورت نبيل كما اس كى نبيل لكے "۔ فكيف بالامر الذي تنوينه

### - '' پھروہ امر کیونکر ہوجو تیری نیت ہے'

عبداللداس کے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جا کے رہے۔ پھر جو ( فاطمہ ) نشعمیہ اوراس کے حسن و جمال کا خیال آیا کہ اس نے ان پر کیابات پیش کی تھی تو اس کے پاس آئے مگراب کے مرتبداس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی یارد بیھی تھی۔ پوچھا: تونے جو مجھ سے کہا تھا کیا اس پراب بھی راضی ہے؟

فاطمہ نے جواب دیا؛ قلد کان ذاک مرة قالیوم لا، وہ ایک مرتبہ کی بات تھی اب نہیں ۔ یہ مقولہ اس وقت سے ضرب المثل مشہور ہو گیا۔

اس نے پیجی پوچھا: میرے بعد تونے کیا کیا؟

- عبدالله نے کہا: میں اپنی بیوی آ مند بنت وہب سے ملا۔

۔ قاطمہ نے عبداللہ پر جو پیش کیا تھا اورعبداللہ نے اس سے انکار کیا تھا۔ نو جوانانِ قریش کوبھی اس کی خبر ملی'انہوں نے اس ہے تنز کرہ کیا تواس نے کہا:

البی رایت معیلة عرضت فتلالات بعناتم القطر

''میں نے دیکھا کہ ایک گھٹاسا نے ہو تیرہ وتار (گینی بابر کت ابر باراں) سے روش ہوگئ ہے''۔

فیلمسائے اسور یصلی کے ماحولة کاضاءة الفجو

''ان کے پانی میں ایک ایسا توریح جس سے اس کے اردگر دائی طرح روشنی ہورہی ہے جس طرح صح صادق کی
روشنی ہورہی ہے جس طرح صح صادق کی

و دایتهٔ شرفان ابوع به ماکل قادح زنده یوری ''میں نے دیکھا کہ پرایک الیم عزت ہے جو مجھے حاصل کرنی چاہیے لیکن ہر مخص جو چتما ت جھاڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہی ہو''۔

لله مارهویه سلبت ثوبیك ما استلبت وما تدری «قبیلهٔ بن زهره کی ده فاتون کیسی خوش نصیب ہے جس نے اے عبراللہ تجھ سے یہ دولت حاصل کر کی اور مجھے خبر تک نہ دو کئے "

اسى سلسله مين اس في يجي كها:

بنی هاشی قد غادرت من آخیکی آمنین اذللباه یعتلجان

"ای بنی باشم تهمین خرجی ہے تہمارے بھائی کا نوروضوء چوٹی کی آمنی نے اس سے لیا"۔

کما غادر المصباح بعد خبوہ فتائل قد میثت له بدهان

"اس کی مثال ایسی ہے جس طرح جراغ کے بچھ جانے کے بعد بتیاں اس کے روفن پی تر رہتی ہیں"۔
وما کل ما یعوی الفتی من تلادہ بخس م ودوراندیثی کا متیج نیس بھنا چاہے اور جو

"انسان جو کسی متاع کہن پر حاوی ہوجائے تو یہ بمیشہ اس کے جزم ودوراندیثی کا متیج نیس بھنا چاہے اور جو
بات اس سے رہ گئی اس کو اس کی ستی و خفلت ہی پر مجمول نہ کرنا چاہئے"۔
بات اس سے رہ گئی اس کو اس کی ستی و خفلت ہی پر مجمول نہ کرنا چاہئے"۔
فاحبل اذا طالبت امراً فائلہ سیکھیکہ جدن ایصطوعان

فاحبل اذا طالبت امراً فائلہ سیکھیکہ جدن ایصطوعان

"جب تو کی امر کا طابگار ہوتو اس میں خوبی اور خش اسلوبی کو کم خو دوبا ہم آویز نصیبوں کے نتا گئے خبے

# كِ طِقَاتُ ابن سِعد (مندادَل) كِلْ الْمُسْتِقِينِ اللهِ ال

سیکفیگهٔ امّا ید مقضعِلهٔ و امّا ید مبسوطهٔ ببنان "جوشی بند ہے یا جوہاتھ کھے ہوئے ہیں ان میں ہے گوئی نہ کوئی تیرے لئے کافی ہوگا اور عنقریب کائی ہوگا'۔

ولمّا قضت منه اُمیننةً ما قضت نبا بصرِی عنه و کُل لسانی "جھوٹی سی آ منہ نے جب فراغت حاصل کرلی تو پھر اس نو جوان کی جانب سے میری بصارت کنداور زبان گوئی ہوگئی' یعنی اس واقعہ کے بعد اس کی طرف مجھ کورغبت نہیں رہی''۔

ابویزید مدنی کہتے ہیں: مجھے خروی گئی ہے کہ رسول الله علی الله علی الله قبیلة ختم کی ایک مورت کے پاس سے گزرے جس نے کہ ان کی دونوں آئی عموں کے درمیان ایک ایسا نور تاباں ہے کہ اس کی چک آسان تک پینی ہوئی ہے۔ بید کی کے اس نے عبداللہ سے کہا: نعم حتی ادمی المجمورة (بال گرین پہلے رمی جرات کرلوں)۔

المجمورة (بال گرین پہلے رمی جرات کرلوں)۔

عبراللہ نے بیگہ کری جرات کے منامک اداکے پھرانی ہوی آ منہ بنت وہب کے پاس گئے۔ پھروہ حقمیہ عورت یا تو وہاں پنچے۔اس نے پوچھا: هل اتبت امرأة بعدی (کیامیرے بعدتوکی عورت کے پاس گیا ہے؟) عبداللہ نے کہا: نعم امر آتی امنة بنت و هب (ہاں اپنی ہوی آ منہ بنت و ہب کے پاس) خشمیہ نے کہا: فلاحاجة لی فیك انك مردت و بین عینك نور ساطع الی لسماء فلما و قعت علیها و هب، فاحبر ها انها حملت حیر اهل الارض. (اب جھے تیری ضرورت نہیں جب تو یہاں سے گزراتھا تو تیری دونوں آ محمول کے درمیان ایک ٹورتا بفلک تابال تھا۔ جب اس سے طاتو نورجا تا رہا۔ اس کواطلاع و یدے کوہ بہترین اہل زمین کی حالمہ ہے)۔

### آ مخضرت مَا فَيْدُو اللهُ مَا ورمين:

یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعه اپنی چھوپھی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی تھیں۔ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آ منہ بنت وہب جب رسول الله مکاللہ تا اللہ ہوئیں تو وہ کہتی تھیں : مجھے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں 'نہ ولین گرانی کا احساس ہوا' جیسی عور توں کو ہوا کرتی ہے۔البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی وہ بھی گاہے بند ہوجاتے گاہے عود کر آئے۔

ا کی مرتبہ میں سوتے جا گئے کی درمیانی حالت میں تھی کہ ایک آئے والے نے آئے مجھ سے کہا: تو نے محسوں بھی کیا کہ تو حالمہ ہے؟ میں نے گو بااس کا جواب دیا: میں کیا جانوں۔اس نے کہا: تو اس أمت کے سر دارا در پیغیبر کی حالمہ ہے اور بیوا قعہ یعنی استقر ارحمل دوشنبہ کو ہوا ہے۔

آ منہ کہتی ہیں کہ یہی بات تھی جس نے مجھ کوحمل کا یقین ولایا۔ پھرا یک زمانہ تک سکوت رہا۔ تا آ ککہ ولا دت کا وقت قریب آیا تو وہی پھر آیا اور اس نے کہا کہہ: اُعیدہ بالصمد والواحد من شر کل حاسد (میں ہرا یک حاسد کے شرسے اس بچے کے لئے خدائے واحد وصد سے پناہ ماگئی ہوں )۔

# 

آ مند کہتی ہیں، میں (اس تعلیم کے مطابق) یہی کہا کرتی تھی' عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: اپنے دونوں بازوؤں اور کلے میں لوہالٹکا لے لوہالٹکا تولیا مگر چند ہی روز لٹکار ہا پھر میں نے اس کو کٹا ہوایایا ۔ تو پھر شد لٹکایا۔

ز ہری کہتے ہیں: آ منہ کہتی تھیں کہ میں حاملہ ہوئی تو وضع حمل تک کسی تنم کی مشقت نہ یائی۔

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں: رسول الله مَا الله م ریادہ بھیز بکریوں کا کوئی بچہ بھاری شدر ہا ہوگا۔

محمہ بن عمر والاسلمی کہتے ہیں: بیقول (یعنی اسحاق بن عبداللہ کا بیان مذکور الصدر) من جملہ ان باتوں کے ہے جو ہمارے نزدیک مجہول بین اور اہل علم اس سے واقف نہیں۔ آمنہ بنت وہب اور عبداللہ بن عبدالمطلب کے بجر رسول اللہ منظی ہے کوئی دوسرالڑ کا بی نہیں ہوا۔

ابوجعفر محمد بن على كہتے ہيں: آ مندرسول اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ حاملہ ہي تقيس كه انبيل علم ملا احمد نام ركھنا۔

#### عبداللد كي وفات:

محد بن کعب اور ایوب بن عبد الرحمان بن ابی صحصعہ کہتے ہیں: قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ کہ ملک شام میں تنجارت کے لئے جارہا تفاع بداللہ بن عبد المملاب بھی نظے اور غزہ تک گئے۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تو مدینے سے گزرے عبد اللہ اس وقت بھار تھے۔ کہا کہ میں اپنے نضیال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں وہاں وہ ایک مدینے تک تھر سے اور لوگ چیلے گئے اور مکہ پہنچ عبد اللہ کی نسبت دریا فت کیا تو کہا: وہ بھار تھے ہم انہیں ان کے نظیال یعنی خاندان عدی بن النجار میں چھوڑ آتے۔

عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اور نابغہ کے گھر میں دُن ہوئے تھے۔ نابغہ عدی بن النجار کے ایک فرد تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللہ دفن ہوئے) وہ ہے کہ جب تم اس محلّہ میں داخل ہو گئے تو تہارے ہائیں جانب ایک چھوٹی س عمارت بڑے گی •

تنصیال والوں نے حارث سے عبداللہ کی بیاری ان کی تمریض و تیار داری کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم انہیں وفن کر چکے۔ حارث بیان کروالیل آئے۔عبدالمطلب کواس واقعہ کی اطلاع دی تو خودان کی اورعبداللہ کے بھائی بہن سب کو سخت صدمہ ہوا۔ رسول الله تکافینے اس وقت بطن ماور میں تھے۔عبداللہ نے پجیس برس کی عمر میں وفات یا کی۔

محمہ بن عمروالواقدی کہتے ہیں :عبداللہ بن عبدالمطلب کی وفات اوران کی عمرے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان سب میں صحیح ترین قول ہمار سے نزدیک یہی ہے۔

زہری کہتے ہیں :عبدالمطلب نے عبداللہ کو مدینے میں سو کھے چھوارے کینے بھیجا تھا'مدینہ ہی ہیں وہ انتقال کر گئے۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں: ثابت ترین روایت پہلی روایت ہے۔

<sup>🛭</sup> بینتان جومصنف نے دیا ہے ای زمانے کا ہے۔ اب تو ملایی عدی تک باق ندد ہا۔

آمنه بنت وبب أي شو برعبدالله بن عبد المطلب عمر مي ميل كهتي بين:

حفا جانب البطحاء من ابن هاشم '' قرزند ہاشم کی وفات کے باعث بطحاکا نام ونشان تک مٹ گیا' نوحہ و بکا وگر بیروغو غاکے غیرمتمیز شور میں با ہرنگل کے وہ ایک لحد کا مجاور ہو گیا''۔

دعته المنایا دعوة فاجابها وما ترکت فی النّاس مثل ابن هاشم "
"مُوت نے اسے دعوت دی اور اس نے وہ دعوت قبول کرلی انسانوں میں کی ایک کوبھی موت نے ایسا نہ چھوڑ ا جوفرزند ہاشم جیسا ہوتا"۔

عَشِيَّةَ راحوا يحملون سريرة تَعَاوَرَةُ اصحابُهُ في التراحم "شب ش اس كا تابوت ألها كي في تواس كر ما تقيول ني انبوه ش تابوت كودست برست ليا" وفين يك غالته المنا ياورببها فقد كان عطاء كثير التزاحم "أروه مركياتو كيابوا اس كرا تارخيرتونيين مرك كيونكه وه نها يت درجه فياض اورببت بى رحم دل تقا" قد استراح اليراع من ترجمة القسم الاول من الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبيحة ليلة أسرى بالنبي طِلِقَ الى المسجد الاقصى الذي بورك حولة من شهور سنة ٢٣٣٤ للهجرة، و بذلك قد تمت الانباء الحصيصة بما قبل مولدة بنعمة الله و بنعمته تتم الصالحات و له الحمد من قبل و من بعد و عليه الاتكال و بيده التوفيق ربّنا تقبّل منا الك انت العفور الرحيم.





# 

﴿ ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ ٱرْسِلَ الِيْنَا شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا اللهِ اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ﴾

﴿ رَبَّنَا الْهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ۗ وَلَا الضَّا لِّينَ ۞ ﴾

# رسول السُّمَّالَ عَيْنِهُمْ كَى ولا دت

### تارخ پيدائش:

ابوجعفر محمہ بن علی میں ہوں کہتے ہیں: ماہ رکھ الا وّل کی دس شہیں گزریں تھیں کہ دوشنبہ کے دِن رسول اللّه مُنَّا لَّهِ بَيْم ابْهِ وَعَ ۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے۔للہذار سول اللّه مَنَّا لَیْرِیْم کی ولا دت اور واقعہ فیل کے درمیان بجیبی شہیں گزر چکی تھیں ۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں کدابو معشر نجیج المدنی کہا کرتے تھے: ماہ رہے الاقرا کی دوشیں گزری تھیں کے دوشنبہ کے دِن رسول اللّهُ مَا لِيُعَالِّم بِيدا ہوئے۔

عبدالله بن عباس می وین کہتے ہیں جمہارے تیغیبر علیقالی او وشنبہ کے دِن پیدا ہوئے تھے۔

عبدالله بن عقله بن الفَغوا عبدالله بن عباس محمد بن كعب عمران بن مقاح سعيد بن جبير بنت الى تجراه اورقيس بن مخرمه سهتے ہيں : رسول اللهُ مَنَا لِللهِ عَلَى بِيدا ہوئے (يعنی جس سال اصحاب فيل كا واقعه پيش آيا) كه ابر ہدنے كعب شريفه زاد ماالله شرفًا وَتعظيمًا برچرُ ها كَى كَيْ ہے اسى سال آنخضرت صلو قالله عليه كى ولا دت ہوئى۔

> م ابن عباس خارش کہتے ہیں رسول الله طاقتی ایم الفیل میں پیدا ہوئے۔ یوم الفیل سے عام الفیل مراد ہے۔ ولا دت کے وقت منفر دوا قعات کا ظہور:

ز ہری محمد بن کعب القرظی المسور ابو و جزہ 'مجاہد' ابن عباس شوہ بن کی روایتیں باہم مخلوط ہوگئ ہیں کہتے ہیں کہ آسمنہ بنت و ہب (رسول اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَ

﴿ طبقاتْ ابن سعد ﴿ مِسَاوَّلَ ﴾ ﴿ طبقاتْ ابن سعد ﴿ مِسَاوَلَ ﴾ الشعون كرمغرب تك اس كى روثنى پيل كلى \_ بعد كواپ دونوں ہاتھوں كے سہارے زمین پر آئے تو ايك مشت خاك كے آسان كى جانب سرأ شايا۔

بعض کہتے ہیں: زیمن پرآئے توانے دونوں ژانوؤں پر جھے ہوئے تھے۔سرآسان کی جانب بلند تھاان کے ساتھ ایک ایبانور برآ مدہوا کہ شام کے کل وہازار روش ہوگئے حتیٰ کہ میں نے بصر کی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھے لیں۔

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی والدہ نے کہا: ان کے پیدا ہوتے ہی جھے سے ایک ایبانور برآید ہوا کہ ملک شام کے قصر والوان اس سے روش ہوگئے۔ پیدا ہوئے تو پاک وصاف وطاہر ومطہر پیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بکریوں کے نیچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے بچھ بھی آلائش نہیں ہوتی۔ زمین پرآئے تو فرش خاک پراپنے ہاتھ کے سہارے بیٹھے ہوئے ہتے۔

رسول اللّهُ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ كَا ولا دت كِمتعلق ابن القبطيه نے روایت كی كه آنخضرت مَالَّيْتِيْم كی والدہ كہتی ہیں: میں نے ویکھا گویا ایک شہاب مجھ سے نگلاہے كه زمین اس سے روشن ہوگئ ہے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله علی والدہ سے بیدا ہوئے تو پھر کے ایک کونڈے کے بیچے انہیں الثالثا دیا گیا۔ مگر کونڈ ایھوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ آئکھ بھاڑے آسان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ابوالعجنا کہتے ہیں کدرسول اللہ تا اللہ تا اللہ عظم مایا : میرے بیدا ہوتے وقت میری والدہ نے ویکھا کہ ان سے نورتا ہاں ہے کہ بھرہ کے تیسر دیوان اس سے روش ہوگئے ہیں۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگا تھی پیدا ہوئے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں اور دونوں زانو وُں پر ٹیک لگائے آسان کی طرف تکنگی بائد ھے ہوئے تھے۔

عبدالله بن عباس خادش اپنے والدعباس خالفہ بن عبدالمطلب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَاللَّهُ اللهِ ابوے تو ختنہ شدہ ناف بریدہ تھے۔عبدالمطلب کواس پرمسرت آمیز تعجب ہوا ان کے نزدیک رسول اللهُ مَاللَّهُ اِللَّهُ کَا اور انہوں نے کہا جمیرے اس لڑکے کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ فی الواقع آنخضرت مَاللَّهُ اِللَّهُ کَا کَامْ سَانِ ہوئی۔

یزید بن عبداللہ بن زمعہ کی بہن کہتی ہیں: آمنہ بنت وہب کے بطن سے رسول الله طَالِّيْ اِیدا ہوئے تو آمنہ نے عبدالمطلب کو خبر کرائی حُوش خبری لانے والا ایسے وقت میں ان کے پاس پہنچا کہ وہ حجر ہمں اپنے بیٹوں اور قوم کے مجھے لوگوں کے

پھركاكوندا: اصل ميں برمدكالفظ ہے جس كلنوي معنى بين قلد من الحجارة (پھرى ديك)\_

جروه مقام جس پرحطیم شان ہے جو شالی جانب سے کعبہ کومچیا ہے۔

﴿ طبقات ابن سعد (صدائل) ﴿ طبقات ابن سعد (صدائل) ﴿ اخبار النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المناق من كراً منه كالركا بدا مواء عبد المطلب خوش موئ اوران كرماته جنن لوگ تھ سب أشح - المسل من من عبد المطلب وسب بجه سنا دیا عبد المطلب آغر من کا علم ملاتھا عبد المطلب کوسب بجه سنا دیا -عبد المطلب آخر سن کا نفر سن موکر خدا سے دُعا كی اور خدا نے جو نعت بخشی اس كاشكر كرتے رہ مجمد من عبد المطلب نے بدیما تھا:

الحمدالله الذى اعطائى هذا الغلام الطيّب الاردان

"برطرح اور برشم كى حمدوثنا ال خداك لئے ہے جس نے مجھے يہ پاكدامن لڑكا عنايت فرمايا"
قد ساد فى المهد على الغِلمان أعيدة بالله ذى الاركاب
"يدوه لڑكا ہے كہ گہوارہ بى ميں تمام لڑكوں پر سردار ہوگيا"اس كواللہ تعالى كى پناه ميں دينا ہوں اور اس كے لئے خدا

حق اراہ بالغ البنیان اُعیدُهٔ من شر ذی شنان 'میری خواہش ہے کہ اس کوتا بہ بنیا درسیدہ دیجھوں میں اس کی نسبت بنق رکھنے والے کے شراسے پناہ مانگنا ہوں''۔

من حاسله مضطوب العنان '' میں اس حاسد سے پناہ مانگنا ہوں جومضطرب العنان ہولینی ایک روش پراسے قرار نہ رہے'۔

اسم گرامی کاانتخاب:

عثیمہ کے آزاد غلام سہل مرلیں کہ نصرانی تھاور انجیل پڑھا کرتے تھان کا بیان ہے کہ انجیل میں رسول اللّه مَالِیَّا کی صفت موجود ہے کہ وہ اساعیل علائل کے خاندان ہے ہوں گے ادران کا نام اخریجوگا۔

جبیر بن مطعم می الدیند کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظ اور یہ کہتے سنا: میں محمد ہوں احمد ہوں ٔ حاشر 🗣 ہوں ' ما حی ہوں ' خاتم ہوں نا قب ہوں۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْ الله مَالْ الله مَالله عَلَيْ الله مَالله عَلَى عَلَى عِن سيكتم موت منا بين محمد مول الله مَالله عالم مول ما شرمول

<sup>•</sup> حاشر: وہ پنیم جوقرب قیامت کے زمانے میں مبعوث ہو۔ ماحی جس کی بدولت گناہ مٹ جائیں۔ خاتم انہیں ۔ عاقب جس کی پیشتہ تمام پنیم وں کے بعد ہوئی ہو۔

www.islamiurdubook.blogspot.com اخبار النبي تأثیق الله النبی تأثیق الله النبی تأثیق الله النبی تأثیق الله الله الله تعد الاستان الله الله الله تعد الاستان الله الله تعد الله

مجاہدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُقاطِّنِم نے قرمایا: میں محمد مُقاطِّنِم ہوں احمد ہوں رسول رحمت ہوں 'رسول ملحمہ ہوں' مقفی ہوں 'حاشر ہوں' جہاد کے لئے مبعوث ہوا ہوں' زراعت کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔

جبير بن مطعم عدوايت ب كرسول الله مَا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَ

- ٠ يس محر سالين ايون -
  - P احد ہوں۔
- 🗇 ما حج مول كه الله تعالى مير ، باعث كفر كومنا تا بـ
- 🕜 حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر محتور ہوں گے۔
  - اور مین عاقب ہول ۔

جیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی ای طرح ہے مگراس میں پیلفظ زائد ہے : میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ عبد المطلب بن مروان کے پاس گئے تو عبد الملک نے ان سے پوچھا: تجھے رسول اللہ مُلَّا لِيُنِّا کے ان ناموں کا شارمعلوم ہے جن کو جبیر لیتی ابن مطعم گنا کرتے تھے؟ نافع نے کہا: ہاں! وہ چینام ہیں:

ا مُحَمِّلُكُ ﴾ احمد ﴿ خاتم ﴿ حاشر ﴿ عا قب ﴿ ما مَي

عاشراس کئے کہ استخفرت مُلَّقِیْم مب کو (خدا کے خوف سے ) ڈرائے کے لئے عذاب شدید کے روبرو قیامت کے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے۔

. عا قب اس لئے کہ پیغیروں کے بعدا ہے۔

ما گیاس کئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا'اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آنمخضرت مُنَّالِیْمُ کے طفیل میں محوکر دیئے۔ ابو ہریرہ مُنْ اللہ کھنٹے میں کہ رسول اللہ مُنَّالِیْمُ نے فرمایا: اے بندگانِ خدا! دیکھو! ان لوگوں کے دشتام ولعنت کواللہ تعالیٰ تہاری طرف سے کیونکر بلیٹ دیتا ہے۔

ان لوگوں ے آنخضرت مَثَّاتِیْمُ کی مراوقر ایش کے لوگ تھے۔ سامعین نے عرض کی: کیف یا رسول الله ﷺ (یارسول الله عَلَیْمُ اِلله عَلیْمُ اِلله عَلَیْمُ اِلله عَلَیْمُ اِلله عَلَیْمُ اِلله عَلیْمُ اِللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اِللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَامُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الل

<sup>📭</sup> منقی جس کازمانی تمام پنجیروں کے بعد آئے۔

<sup>🛭</sup> ى ئىلىمە دەپىغىر جوقرب قامت كايام فتندونسادىكى كچەبى دنوں يېشىرمبعوث بول ـ

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سِعد (صَاوَل) ﴿ الْكُولُولُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّذِي اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

#### رسول اللهُ مَثَالِثَيْنِهُمْ كَي كُنيت:

ابو ہریرہ تک اللہ علیہ میں اللہ اللہ میں 
ابوہریرہ میں نظرے بیاتو دوسری روایت ہے کہ رسول الدُّمُ کا نظیم کے قرمایا میرے نام اور کنیٹ دونوں کو جمع نہ کرو ( یعنی ایسا نہ کرو کہ کسی کا نام رکھوتو میرا ہی نام رکھواور کنیت رکھوتو وہ بھی میری ہی کنیٹ ہو) ایک تک مضا کھ نہیں گر دونوں کا اجتماع نامناسب ہے۔ میں ابوالقاسم ہوں اللہ ذیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

ابو ہریرہ میں میں کی ایک اور روایت میں محوف آئی قاسم کے الفاظ میں کہ اس ہے آ مخضرت عالیہ اس میں مرادین ہے

انس بن ما لک می اور سے روایت ہے رسول الله می الله علی میں میں کے آباد کی الله میں اللہ میں ہے۔ اس میں اللہ میں

جابر میں نو کہتے ہیں: اُیک انصاری کے لڑکا پندا ہوا مجس کا نائم اس نے محدرکھا انصاراس پر غفینا کے ہوئے اور کہا: یہ نام اس وقت رکھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ مُلِّا لِلِیُمُنا اِللَّهِ عَلَیْ اِللَّامِ اِللَّامِ اِللَّامِ اِللَّ فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ پھرازشاد ہوا: ممیرانام رکھومیری کئیت نہ رکھو۔ کیونکہ فقط میں ہی ابوالقاسم ہوں کہ تمہارے درمیان خدا کی تعمین تقسیم کرتا ہوں۔

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے: ایک انصاری نے اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی انصار نے اس پر کہا: جب تک رسول اللہ منگالیوں سے اس باب میں ہم دریافت نہ کرلیں 'منجھے اس کنیت سے فاطب نہ کریں گے۔ رسول اللہ منگالیوں سے تذکر ہوگیا تو آپ منگالیوں نے فر مایا: میزانا م رکھو میری کنیت نہ رکھو۔

> سعید کہتے ہیں: قاد ہاں امر کو مکر وہ سمجھتے تھے کہ کو کی شخص اپنی کنیٹ ابوالقاسم رکھے خوا ہ اس کا نام محد شہو۔ عبدالرحمٰنِ بن ابی عمر ہ الانصاری کہتے ہیں کہ رسول الله ظالیج انے فر مایا: میرانا م اور میری کئیت جمع نہ کرو۔

ابق ہریرہ میں دوایت ہے کہ رسول اللہ مالی گئی گئے نے فرمایا: میرا نام ندر کھؤ میری کئیت رکھؤ مطلب یہ ہے کہ آنخضرت منافی کم نے اس بات کی مما نعت فرمائی کہ نام اور کئیت دوتوں جمع ہوں نے

> ا بو ہریرہ مُن اللہ عندے روایت کی کہ رسول اللہ کا گاؤ کے فرمایا : میرے نام اور میری کنیت کو بھٹے زکروت مجاہد کہتے ہیں 'رسول اللہ کا گاؤ کے فرمایا : میرانام رکھو میری کفیت نہ درکھوں

<sup>🛈</sup> مذیم مذموم وگوهیده میرت محمد ستوده خصال 🚅

<sup>🛭</sup> ملحوف: حلف گردهٔ خدا کی قسم \_

#### 

## جنهيس رسول التُمثَّاليَّيْةِ كَلَّى رضاعت كاشرف حاصل موا

### آ تخضرت مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بڑہ بنت تجراہ کہتی ہیں: رسول الله مُظَافِیْز کو پہلے پہل تو بیہ نے اپنے ایک لڑے کے ساتھ دودھ پلایا جے مسرول کہتے تھے۔ بیروا قد علیمہ کی آ مدیے قبل کا ہے۔ تو بیہ نے اس سے پہلے حزہ بن عبدالمطلب کو دودھ پلایا تھا' اور اس کے بعدالوسلمہ بن عبدالاسدالمحزومی کو دودھ پلایا۔

ا بن عباس شائل کہتے ہیں: توبیدنے کہ ابولہب کی لونڈی تھیں حلیمہ کی آ مدسے پیشتر رسول اللّمطَالَّيُّةُ اکو چندروز دودھ پلایا تھا۔ اور آ پ بی کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلاتی تھیں۔ لبذا ابوسلمہ آ پ کے دودھ شریک بھائی تھے۔

عروہ بن الزبیر میں ہوئیہ ہے روایت ہے کہ تو بیہ کو ابولہب نے آ زاد کر دیا تھا اور اس وجہ سے اس نے رسول الله مثل تی آگر دود ہے پلایا تھا۔ ابولہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے اس کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو پوچھا: کہوکیا گزری؟

ابواہب نے کہا: تمہارے بعد ہمیں کوئی آ سائش نہ لی۔البتہ میں تؤ ہیکوآ زاد کرنے کے باعث اس میں سیراب ہوا۔ ابولہب نے اس میں کہا تواگو مٹھے اوراس کے بعدانگلیوں کے پوروں کے درمیان اشارہ کیا تھا۔

رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَهُ بِي جِها: تُوبِي عِيمَا وَح نِهَا كِيا؟ كِها كِيا: وه تو تُوبِي سے پہلے ہی مر چکے ہے ان کی قرابت میں بھی کوئی ہاتی نہیں۔

قاسم بن عماس الاسلمی کہتے ہیں: ہجرت کے بعدرسول الله مظافیۃ اُلوبیہ کا حال دریافت فرمایا کرتے اور ان کے لئے ہدیے اور کپڑے بھیجا کرتے تنے حتی کہ ان کی وفات کی خبرآئی تو استفسار فرمایا: ان کی قرابت میں کون باقی ہے۔ لوگوں نے کہا: کوئی نہیں ۔

عبداللہ بن عباس وہ بین کہتے ہیں رسول اللہ مَنَا لَقِیْمُ نے فر مایا : حمزہ بن عبدالمطلب وی بدئے میر سے رضاعی بھائی ہیں۔ این الی ملیکہ کہتے ہیں ، حمزہ بن عبدالمطلب وی بندؤ رسول اللہ مُنَا لَئِیْمُ کے دود دھ شریک بھائی تھے۔ آنخصرت مَنَا لِیُمُومُ اور انہیں بھی ایک عربیہ نے دود دھ بلایا تھا۔ قبیلہ بنی بمر کے لوگوں میں حمزہ کے دود دھ بلانے کا انتظام تھا۔ رسول اللہ مَنَا لَقِیْمُ ایک دِن اپنی

## 

دودھ بلائے والی ماں حلیمہ کے پاس منے کہ حزہ وی الله و کے والدہ نے آنخضرت مَلَا اللهِ الموا بنا دودھ بلا يا تھا۔

ام سلمہ جیدہ خان وہ النبی مثالی کی این کے درسول اللہ کا لیکھ کے ساتھ کی گئے ۔ یا درسول اللہ کا لیکھ آ پ جڑہ جی دو کی لاکی کی جا ب ہے کہاں (بھولے ہوئے ہیں؟) یا آپ سے بیر کہا گیا حزہ جی دونے کہاں (بھولے ہوئے ہیں؟) یا آپ سے بیر کہا گیا حزہ جی دونے کی لاکی کو آپ کیون نہیں پیغام دیتے۔

آ تخضرت مَالَيْكُمُ نِه فرمايا: رضاعت كي حيثيت على مير عبد الي بين -

ابن عباس ہیں ہیں ہے روایت ہے کہ حمزہ میں دور گئی گئے کے لئے رسول اللہ میں گئی تو فرمایا وہ جھ پر حلال نہیں وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے جونسیت ہے جزام وہ رضاعت کے بھی حرام ہے ۔

علی بن ابی طالب می طاقہ کہتے ہیں کہ حزہ می طاقہ کی لوگی کی نسبت میں نے دسول الله عَلَیْ فَیْمُ اِسْتِ مِن کی اوران کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا۔رسول الله مَا لَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْ اِرْدوئے رضاعت وہ میرے بھائی کی لڑک ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جونسبت ہے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔

محمہ بن عبیداللہ کہتے کہ بین نے ابوصالح کوعلی جی ہوں (ابن ابی طالب) سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے بیس نے رسول اللہ مطالطی اللہ ہے مزہ جی ہونو کی لڑکی کے لئے تذکرہ کیاتو فرمایا: وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔

عِ الكن ما بك سروايت بك زينب بنت الي سلم في ان كي خردى كدام حبيب في وعن (امّ المونين) في رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِمُ فَيْمُ مَنَا بَهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
#### حليمه سعديم في الدعفاً:

یجی بن بزید السعدی کہتے ہیں: کے بیں بچوں کو دووھ پلانے کی غرض نے قبیلۂ بنی سعد بن بکر کی دس تورش آگئیں تو سب کوتو پچل کئین ایک باقی رہیں تو حلیمہ باقی رہیں ہے

حلیمه بنت عبدالله بن الحارث بن هجه بن جابر بن ازارم بن ناصره بن فصیه بن نصر بن سعد بن بگرین بوازن بُن منصور بن عکرمه بن خصّهٔ بن قبیل بن عیلان بن مُضر -

حلیہ کے ساتھان کے شوہر حارث بھی تھے ہیں عبدالعزیٰ بن رفاعہ بن مِلان بن ناصرہ بن فضیہ بن سعد بن بکر بن ہوازن ۔ عارث کی کنیت ابو ذویب تھی حلیمہ کے لڑ کے عبداللہ انہیں کے صلب سے تھے اور بنوز شیرخوار تھے۔ حارث کی دولڑ کیاں بھی تھیں ۔اہیمہ بنت الحارث اور عبد امہ بنت الحارث ُ جدامہ کا لقب شیماء تھا۔ رسول الله مُلَا الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُلَا الله مِن الله م

وہی گود میں لئے رہتیں اورا بنی ماں کے ساتھ آنخضرت مُلَّاثِیمُ کُو کھلایا کرتیں۔

O شیماه دو اور ایس کی جم پردھ بول د

# الطبقات ابن سعد (هنداقل) المستحد المستحد ١٢٨ المستحد ١٢٨ المستحد المباد البي تاليق

طیمہ پرآ مخضرت مُنالیّن مناعت پیش کی گئ تو کہنے لکیں: بتیم ولا مال له وما عست امّه ان تفعل ( پتیم بے مال ومنال ان کی ماں کیا کرلیس گی ۔ قبیلہ کی تمام عورتیں حلیمہ کوچھوڑ کے جلی گئیں تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا: تیری کیا رائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ پلانے کے لئے بجو اس بیتیم بچے کے وکی نہیں اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کوئکہ مجھے کی برامعلوم ہوتا ہے کہ لئے گھر واپس جا کیں۔

شوہرنے جواب دیا: اس کو لے مطال شایداللہ تعالی اس میں ہارے لیے بہتری کرے۔

حلیمہ رسول الله مُن الله عُلِی والدہ کے پاس آئیں۔ اِن سے لے کہ آنخضرت مُن الله عُلِی آغوش میں لے لیا تو دونوں جھا تیاں اس قدر جُر آئیں کہ اب ان سے دودھ ٹیکا کہ تب ٹیکا۔ رسول الله مَن الله عَلَیْظِ نے آسودہ ہو کے بیا اور آپ مُن الله عُلِی کے دودھ شریک نے بھی بیاجس کی بیلے بیرحالت تھی کہ جوک کے مارے موتانہ تھا۔

آ تخضرت مُلَّقَيَّا کی والدہ نے علیمہ ہے کہا: مہر بان اور شریف دائی۔ اپنے بچے (یعنی رسول الله مُلَّقَیْقِ ) کی جانب سے خبردارر منا کیونکہ عنظریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

آ منہ نے آنخضرت مُلَّا لِیُمُ کی ولادت کے وقت جو پھودیکھا تھا اور اس مولودی نسبت جوان ہے کہا گیا تھا' حلیمہ گو سب پچھ بتا دیا اور ریبھی کہا بچھ سے (متواتر) تین شب کہا گیا کہ اپنے بچے کواقر لا قبیلہ بنی سعد بن بکر بین مچرآل ابوذویب میں دودھ بلوانا۔

طیمے نے کہا ہے بچہ جومیری گودیس ہے اس کاباپ ابود ویب میراثو ہر ہے۔

غرض کہ حلیمہ کی طبیعت خوش ہوگئ اور ان سب کوئن کے خوشی خوشی آنخضرت مُلَّ النَّیْمُ کو لئے ہوئے اپنی فرودگاہ پر پینچی ۔ گدھی پر اسباب و کجاوہ رکھااور حلیمہ رسول الله مُلَّالِیُمُوُ کو اپنے ہوئے بیٹھ کئیں ۔ ان کے آگے حارث بیٹھے۔ چلتے جا میں پہنچ ساتھ واکیوں سے ملاقات ہوئی جوشا دال ومسرورتھیں اور حلیمہ و حارث کوشش کررہے تھے کہ ان کے برابر آجا کیں۔

طیمدستان عوراول نے پوچھا: کیا کیا؟ جواب دیا: احداث والله خیر مولود رائیة قط و اعظمهم بو که (خدا کی فتم! جتنے نیچ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولودو برزگ ترین برکت والے کومیں نے لیا ہے) عورتوں نے کہا کیاوہ عبرالمطلب کالڑکا؟ حلیمہ نے کہا: ہاں حیاں جم نے اس منزل سے کوچ بھی نہ کیا تھا کہ دیکھا بعض عورتوں میں حمد تمایاں ہے۔

● اس نظم کے دوسرے مصرعہ میں لفظ جبال بوزن خیال آیا ہے۔ جبال کے معنی جسم کے بین سے اور ہ عرب میں کہتے ہیں: هو عظیم البعبال لعنی وہ شخص بڑے جسم و بچنے ' کلے ٹھلے کا تناورو تنومندا وی ہے۔ او خرکی مصرعہ میں بچو ہواروہے جس کے معنی اراؤل کے بین لیعنی کم پایدانفار۔

ر طبقات ابن سعد (صداقل) باه مین دیتی ہوں اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں'۔
میں اس بچ کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں'۔
حسی اراۃ حامل العملال و یفعل العُرْف الی الموال
د' میں اس وقت تک کے لئے اس کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اسے امر حلال کا حامل اور غلاموں کے ساتھ نیکی
کرتے دکھ لوں'۔

و غیرهم من حثوة الرّجال "
"اور صرف غلامول ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ریجی و کیھول کہ ان کے علاوہ دوسرے اونی ورجے کے لوگول کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کررہاہے''۔

#### شق صدر کاواقعه:

محر بن عمروا پنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں: رسول الله مَاللَّیْتُ ادو برس تک قبیلہ بنی سعد میں رہے وو دھ چھڑایا گیا ہے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے آپ چار برس کے ہیں۔ آنخضرت مُلَّیْتُوْ ای والدہ سے ملنے کے لئے آپ کو لے چلے۔ علیمہ نے ان سے آنخضرت مُالِیْتُوْ کے حالات بیان کئے اور آپ مُلَّیْتُوْ ای ہرکت سے جو دیکھا تھا اس کی کیفیت بنائی۔ آمند نے کہا میرے بچکو واپس لے عامیں اس کی نسبت مکہ کی وہائے ڈرتی ہوں خدا کی شماس کی ایک خاص شان ہوگی۔

چنانچ آنخضرت ملام الله عليه كودايس كے كئيں۔

آ مخضرت طَالِّتُنِیَّا جب چاربرس کے ہوئے تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ یہ جگہ محلے کے قریب ہی تھی اور یہاں چار بال جارب کے ہوئے تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ یہ کہ محلے کے قریب ہی تھی اور یہاں چار بالے دیا۔ یہاں چار بالے دیا۔ اور سونے کے ایک طشت میں رکھ کے برفاب سے شکم کو دھویا۔ اُمت کے ایک ہزار آ دمیوں کے ہم سنگ کر کے آپ کو تو لا ۔ تو آپ ہی بھاری تھرے۔ ایک فرشتے نے دومرے ہے کہا: دَعْهُ فلو وزن بامنه کُلها لوزنهم (جانے دواگر تمام اُمت کے ساتھ وزن کرو گے تب بھی آپ ہی کا بلہ گرال ہوگا)۔

آ مخضرت مَا الْنَائِزَ كَ بِهَ الْنَ حِينَة جِلاتِ ابْنِ مال كَ پاس بِنِنجِ كه أدرِ كى احى القُرَّشي (مير فريش بِهَا لَى كَ جُرك) -حليمه مع البيخ شو ہر كے دوڑتى ہو كى تكليں تو رسول الله مَالَيْنَا كُوالدى حالت ميں پايا كه آپ مَالَيْنَا كَا رنگ اُرُّا ہُوا تھا۔ آ منہ كے پاس آنخضرت مَالَّيْنِ كُوك كے بِنِنجِيں اور كيفيت سنا كے كہا۔ انّا لا نو دّہ الا على جلع آنفِنا (ہم اس بيج كويوں واپس نہيں كرتے اپنی ناك كنا كے واپس كرنے يرمجوريوں) -

مگرمراجعت کے وقت آنخصرت مُکالِّیُّا کو پھر لیتی آئیں اور ایک سال یا ای کے قریب آنخصرت (واقعیشق صدر کے بعد ) حلیمہ بی کے یاس رہے کداب آپ کووہ کہیں دور نہ جانے دیتی تھیں۔

کی ون گزرے منے کہ علیمہ نے ویکھا ایک ایر آنخضرت مُلَّالَّةُ عُمِی سایہ سرے جب آپ مُلَّالِیَّةُ اَکْھر جاتے ہیں تو وہ بھی تھہر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے۔ حلیمہ اس بات سے بھی ڈریں اور آنخضرت مُلَّالِیَّةُ کو لے کے چلیں کہ آپ کو آپ ک

﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُحْتَلِقِ اللَّهِ عَلَى يَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَهِ اللَّهِ عَلَى يَهِ اللَّهِ عَلَى يَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اللهم اقد راکبی محمّدا ﷺ آقِهُ اِلنَّی و اصطنع عندی یدا ''یااللہ! میرے شہوارمحد (مَنَّالِیْمُ ) کو مجھے دے دے اسے مجھکودے دے میرے پاس بھے دے اورعنایت کی بدولت مجھ پراپنافضل وکرم کر''۔

انت الذي جعلته لى عَصُدًا لا يُبعد الدّهر به فليعدا "
"ياالله! توى نے اس لڑك كوميرا بازو بنايا ہے يا الله ايبا نه ہوكه زمانه اس كودور كردے تو چربيدور بى ہو حائے گا"۔

انت الذي سَمَّيتَهُ محمّدا مُعَلَّقُكُم اللهُ

" تو بی نے تو اس کا نا م محمطًا الفیار کھا ہے اور اس ستودگی اور ستائش ہے موسوم کیا ہے '۔

كندىر بن سعيدائ والدسے روايت كرتے ہيں كدوہ كہتے تھے : وہ خانه كعبركا طواف كرر ہاتھا كدا يك شخص نظر آيا جو كهد ر ہاتھا دربِّ (اے ميرے پروردگار)!

رُدُّ إِلَى واكبى محمدا طِلْقَافِيَّا وَدُوْهُ اللَّى واصطنع عندى يدا مرحم طَلَقَافِيَّا والله واصطنع عندى يدا م مرحم طَلَقَافِيَّا كُووا لِي كرد اوراس طرح مير حق مين عنايت كراك مين في كما نيركون هي عنايت كراك مين في كما نيركون هي ؟

لوگوں نے جواب دیا؛عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔اپنے اوٹول کی تلاش میں اپنے ایک فرزندزادے کو بھیجا تھا اور اس کڑکے کی میہ برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجاوہ ضرور کامیاب ہوئے واپس آیا۔

سعید کہتے ہیں ہم لوگ کچھ در تھی ہرے تھے کہ رسول الله مالیونی آئے عبد المطلب نے آنخضرت مالیونی کو گلے سے لگالیااور کہا: اب میں تجھے کی ضرورت کے لئے نہیجوں گا۔

> ابن القبطيه كهتے ہيں: رسول اللّهُ ظَلِيْتُوْمَ كَى رضاعت قبيلهُ بن سعدَ بن مِكر مِيں ہوئى \_ پہود كا اراد وُقْلَ:

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّالِیْمُ کو جب آنخضرت مُلَّالِیُمُ کی والدہ نے دودہ پلانے کے لئے (حلیمہ) سعد بیہ کے سپردکیا تو بیہ بھی کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرتی رہنا۔اس کے ساتھ وہ تمام با تیں بھی حلیمہ کو بتا دیں (جو آنخضرت مُلَالِیُمُ کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں)۔

كچھروز گزرے تھے كە حليمه كے پاس يبوديون كا گزر ہوا جس سے حليمہ نے كها: ميرے اس بنچ كى نسبت تم مجھے كچھ

جب بیرواقعہ پیش آیا تو حلیمہ آنخضرت مُنَالِیُّا کو لے کے چلی گئیں اور کہنے گئیں قریب تھا کہ میں اپنی امانت ہی کوخراب اور ضائع کر چکی تھی۔

### رضاعی بھائی کے لئے بشارت:

اسحاق کہتے ہیں رسول الله مَثَّاتِیْمُ کے ایک دودھ شریک بھائی سے جوآ تخضرت مَثَّاتِیُمُ ہے کہنے گے: اتری اندیکون بعث (کیا آپ کی رائے میں پینمبری و بعثت ہونے والی ہے)۔رسول الله مُثَّاتِیُمُ نے فرمایا الله عَالَیْمُ الله عَل بیدك یوم القیامة و لا عرفنك (قتم ہے اس کی جس كے قبضه قدرت میں میری جان ہے كہ قیامت كے دِن میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا اور تجھے پہچان لوں گا)۔

رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانقال كَ بعد جب يصاحب ايمان لائة وبين كروياكرت تقد اور كتبت تقد انما ارجوان ياخذ النبى عليه السَّلام بيدى يوم القيامة فآنجو (جھے تو صرف اتن اُميد بكرسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي يكُرُ لِين كَتَوْمِيرى نَجَات موجائ كَى) -

### نگاه نبوی مَلَّالِيَّةُ مِن حليمه سعديد كااحترام:

یجی بن بزیدالسعدی کہتے ہیں رسول اللہ منگالی ایٹر مایا : تم سب میں زیادہ ضیح میں ہوں اس لئے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جونصحائے عرب مشہور تھے۔

اُسامہ بن زیداللیٹی قبیلہ بن سعد کے ایک بزرگ ہے روایت کرتے ہیں ٔ حلیمہ بنت عبداللہ (ایک مرتبہ رسول الله مُظَافِیَۃ اُللہ میں کے پہنچیں 'یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول الله عَلَافِیَۃ اللہ عَلَافِیۃ اللہ عَلَاک ہوجانے کی شکایت کی۔ آنحضرت مُلَافِیۃ اللہ عَلیہ کے اللہ علیہ میں گفتگو کی تو انہوں نے حلیمہ کو چاہیہ کو چاہیں بکریاں ویں اور سواری کے لئے ایک اونٹ عنایت کیا جوسامان ومتاع ہے لدا ہوا تھا۔ حلیمہ بیرسب لے کے ایٹے اہل و عیال میں واپس آگئیں۔

محمہ بن المنكدر كہتے ہيں: رسول الله تَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ حضور مِن الميكورت نے كه آنخضرت مَلَّ اللَّهُ الو دورہ پلايا تھا آنے كى اجازت طلب كى جب بيخاتون حاضر ہوئيں تو آنخضرت مَلَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وی ان کے کیڑوں کے اندرا پناہاتھ ڈال کے ان کے سینے پر کھااور جو ضرورت ان کی تھی پوری کردی۔

ابوبگر انگاؤہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی اپنی جاور بچھا دی اور کہا: مجھے اجازت دیجے کہ باہر سے اپنا ہاتھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد ان کی ضرورت بوری کر دی۔ بعد کو حضرت عمر شائدہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی یمی کیا۔

#### قبيلير بنوهوازن:

زہری عبداللہ بن جعفر اور ابن سرہ وغیرہم کہتے ہیں : رسول اللہ منافیا کی بیش گاہ میں قبیلہ ہوازن کا وقد بمقام جمرانہ بیش ہواجب کہ آنخضرت منافیا کی خیمت تقسیم کر بچکے تھے۔ اس وقد میں ابوثر وان بھی ہے کہ رشتہ رضاعت سے رسول اللہ منافیا کی بین کی بیوا ہوتے تھے اس موقع پر انہوں نے عرض کی : ان خطیروں میں وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی ۔ آپ کی چی ہیں خالا کیس ہیں واکی ہیں اپنی ہی ہی اپنی ہیں آپ کو پالے رہے ہیں اپنی چھا تیوں سے آپ کو دورو چھوڑ سے ہیں ۔ میں نے آپ کو دورو چھوڑ سے دیکھا ہے کہ کوئی دورو ھی ہیں آپ کو پالے رہے ہیں اپنی تھا تھا گھوڑ کو دورو چھوڑ سے دیکھا ہے کہ کوئی دورو ھی جھڑ ایا ہو اپنی ہو اپنی دیکھا ۔ آپ کو بوان آپ سے اپھا تہیں دیکھا ۔ نیک خصاتیں آپ میں درجہ کمال موجہ کی جی ہیں بایں ہم آپ کی جوان کو جوان کو بی جوان آپ سے اپھا تہیں دیکھا ۔ نیک خصاتیں آپ میں درجہ کمال میں ہو کی جی ہیں بایں ہم آپ کی جوان کر کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پراھیان کیجے ۔ اللہ آپ پراھیان کرے گا۔ میں درسول اللہ منافی کی جن ما ہا تھی سے داند آپ پراھیان کر کے گا۔ میں درسول اللہ منافی کی جن میں ہم پراھیان کی جن میں آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پراھیان کیجے ۔ اللہ آپ پراھیان کر کے گا۔ میں دور کی کہ میں نے گمان کیا آب ہم لوگ نہ آپ کے اللہ آپ کو کو کے ۔

حالت بیتی کررسول الله منالی فیز این کے لوٹدی غلام بنا لئے گئے ) تقسیم کر بچکے تھے اور ان کے جھے بھی لگ

ہوازن کے چودہ آ دمی مسلمان ہو کے آئے تھے۔اور جولوگ رہ گئے ان کے اسلام کی خبر لائے تھے۔ان لوگوں کے سردار اور خطیب ابوم وزُ ہیر بن صرد تھے جنہوں نے عرض کی نارسول الله مکالیاتی ہمیں آپ کے فائدان ہیں ہور خطیب ابوم وزُ ہیر بن صرد تھے جنہوں نے عرض کی نارسول الله مکالیاتی ہیں ہمیں آپ کے فائدان ہیں ہور مصیبت میں ہم جتا ہیں وہ آپ پر مخفی نہیں انہیں خطیروں میں آپ کی پھوپھیاں ہیں خالا ئیں اور دائیاں ہیں کھلائیاں ہیں جو آپ کی کفالت کر چکی ہیں۔اگر ہم حارث بن ابی شمر (بادشاہ خسان) یا نعمان بن منذر (بادشاہ جرہ) سے بہی سلوک کے ہوئے اور جومزلت آپ کی ہے ہم میں یہی کل ومقام ان کو حاصل ہوا ہوتا تو ہم ان کی عاطفت وافادہ کے بھی امیدوار ہوتے اور تو بہترین کفیل ہیں۔

ووسری روایت میہ ہے کہ اس دِن ابوصرہ نے حسب و یل تقریر کی۔

یارسول الله مظافیرا یمی خطیرے ہیں جن میں آپ کی بہنیں ہیں 'پھو پھیاں ہیں خالا کیں ہیں' چچیری اورخالہ زاد بہنیں ہیں اوران میں جو دور کے رشتے کے بھی ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہیں' میرے ماں باپ آپ بر فدا ہوں' انہیں نے اپ کنار وآغوش میں آپ کولیا ہے۔ اپنی چھا تیوں کا دودھ آپ کو پلایا ہے' اور اپنے زانوؤں پر آپ کو کھلایا ہے اور اب آپ ہی بہترین فیل ہیں۔

رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

وفات آمندام النبي مَثَلِيْظُمُ:

زہری عاصم بن عمرو بن قادہ عبدالرحمٰن بن الی بکر بن تھ بن عمرو بن تزم اور ابن عباس چھ ہن سے روایت ہے جن کے بیان خلط ملط ہوگئے ہیں: رسول الله طافیۃ اپنی والدہ آمند بنت وہب کے پاس سے بچر برس کے ہوئے قرآنی خضرت سائیۃ کا کو مدین آپ کے خضرت سائیۃ کا کو مدین آپ کے خضال بنی عدی بن النجار میں لیے کے چلیں کہ ان سے ل لیں ساتھ ہیں ام ایمن تھیں جو آپ کی کھلائی تھیں۔ دواونٹ سواری میں سے نابغہ کے گر آنمی خضرت مکی تھیں کہ ان سے لیا کہ مہینے تک انہیں لوگوں میں رہیں وہاں کی اقامت میں جو باتیں پیش آئی تھیں رسول الله طافیۃ کی اور کے بیان کیا کرتے تھے۔ بنی عدی بن النجار کا اُطم و کی کھاتو بہجان لیا اور فرمایا: میں اس اُطم پر انصار کی ایک لڑکی اُنسیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور این نظیا کی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کو اُڑا ایا کرتے تھے جو اس اُطم پر انصار کی ایک لڑکی اُنسیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنے نظیا کی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کو اُڑا ایا کرتے تھے جو اس اُطم پر انصار کی ایک لڑکی اُنسیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنے نظیا کی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کو اُڑا ایا کرتے تھے جو اس اُطم پر انصار کی ایک لڑکی اُنسیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنے نظیا کی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کو اُڑا ایا کرتے تھے جو اس اُطم پر انصار کی ایک لڑکی اُنسیہ کے ساتھ کے اُس کے بین ان کی کھیلا کرتا تھا اور اپنے نظیا کی کے ساتھ کھی اُس کے کہ کو اُنسیہ کے ساتھ کی کھیلا کرتا تھا اور ایک نظیا کی کہ کو سے کہ کو کی کھیل کرتا تھا کو کی کو کہ کی کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کہ کے کہ کہ کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کہ کو کا کھیل کو کھیلا کرتا تھا کو کہ کو کھیلا کرتا تھا کو کھیلا کرتا تھا کہ کے کہ کو کھیلا کرتا تھا کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کو کھیلا کی کو کھیلا کی کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کو کھیلا ک

۔ گھر کود کھے کر فرمایا: میری ماں مجھے لے کر بہیں اُتری تھیں اور اس گھر میں میرے والدعبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر ہے بنی عدی بن النجار کے حوض میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سیکھ لی تھی۔

کچھ یہودی بھی وہاں آ آ عُرآ مُخضرت عَلَیْتَا اُہِ کُود یکھا کرتے تھے۔اُمّ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے سنا کہ پیر لیعنی آ مخضرت مُلِّلِیُّتِام) اس اُمت کے پیغمبر ہیں اور یہی ان کا دارالبجرہ ہے۔ میں نے (یعنی اُمّ ایمن نے ) اس کی

0 اظم، قصر، وه گھر جومر لع وسطح ہو۔

# اخبار الني مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الل

آ مخضرت مُلَّالِيَّةِ کَي والده آپ کولے کے مکے واپس چلین مقام اَبواء میں پہنچ کے انقال کر گئیں ٗ وہیں ان کی قبر ہے۔ اُمّ ایمن نے آنخضرت مُلِّلِیُّۃِ کُولے کے مکے مراجعت کی 'سواری میں وہی دونوں اونٹ مینے جنہیں مدینے جاتے وقت لائے شے۔آنخضرت مُلِّلِیُّۃِ کی والدہ زندہ تھیں تب بھی اور بعد کو بھی اُمّ ایمن ہی آنخضرت مُلِّلِیُّۃ کو یالتی پوسی تھیں ۔

عمرهٔ حدیبییش جب رسول الله مگافیز امقام ابواء میں پینچے تو قرمایا : الله تعالیٰ نے مجھے کواپی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت یے دی ہے۔

قبر کے پاس آنخضرت مُثَالِیْنِ آئے اس کو درست کیا 'صفائی سخرائی کی اور روئے ۔مسلمان بھی آپ مِثَالِیْنِ آئے رونے پر گریاں ہوئے۔ جب اس باب میں رسول اللہ مُثَالِیْنِ اِسے عرض کی گئی تو فرمایا : مجھ پران کی رحمت ومحبت بچھا گئی تو میں رویا۔

قاسم کہتے ہیں: رسول الله مُلَاثِقَةُ لم نے اپنی مال کی قبر کی زیارت کے لئے (الله تعالیٰ سے )اجازت جاہی تو مل گئ مگر ان کے لئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول نہ ہوئی۔

بریدہ کہتے ہیں: رسول الله کاللی الله کاللی جب مکہ فتح کرلیا توایک مقام پرآ کے ایک بُن قبر پر بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ کاللی کے ادر گرد بیٹھ گئے۔ آپ کاللی بیان ایسی بنائی جیسے کوئی کی سے خطاب کرتا ہو۔ بچھ دیریوں ہی گزری تھی کہ روتے ہوئے اُٹھ گئے۔ عمر می الله منافی کے دعر اس اس میں سب سے زیادہ جرات رکھتے تھے۔ آنخضرے کاللی کے دوبروآ کے عرض کی:
یارسول الله منافی کے اس میں باپ آپ پر فعدا ہوں باعث گریہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے الله تعالیٰ سے زیادت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی۔ مجھے وہ یا وآئی تورقت آگئی اور میں رودیا۔

ابن سعد کتے ہیں: بیفلط ہاس لئے کہ آمندی قبر کے میں نہیں ہے آبواء میں ہے۔

## والدہ کی وفات کے بعد آنخضرت سُلُّالِیْنِم کے حالات

### رسول الدُّمَّلُ لِيُنْفِعُ عبدالمطلب كي آغوش شفقت مين:

زہری عبدالواحد بن تمزہ بن عبداللہ منذر بن جم عجام ابوالحویر شاورنافع بن جیر جن کے بیانات باہم خلط ملط ہو گئے ہیں : رسول اللہ فاللہ آئی والدہ آمنہ بنت وہ ب کے ساتھ ہوتے تھے (یعنی انہیں کے ساتھ رہتے تھے)۔ جب وہ انتقال کرگئیں تو آئے ضرت مُل اللہ فاللہ فاللہ کے داواعبدالمطلب نے آپ کو لے لیا اور اپنی سلی اولا و سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ رفت وشفقت سے بیش آئے۔ کمال تقرب کا برتاؤ کرتے اپنے نزویک ہی رکھت عبدالمطلب جب تنہا ہوت ، جب سوتے رہتے (کہ ایسے وقت میں کوئی اندر نہ آٹا) آئے ضرت مُل لیکن اندر نہ آٹا) آئے ضرت مُل لیکن اور ان کے پاس جاتے اور ان کے بستر پر بیٹھ جاتے (حالا نکہ کی دوسرے کی اتن مجال نہ تھی)۔ یہ دکھے کے عبدالمطلب کہتے ۔ دَعُوا لبنی ، اللہ لیونس ملکا (میرے بیٹے کو رہنے دؤ وہ ملک و دوسرے کی اتن مجال نہ تھی)۔ یہ دکھے کے عبدالمطلب کہتے ۔ دَعُوا لبنی ، اللہ لیونس ملکا (میرے بیٹے کو رہنے دؤ وہ ملک و

www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

قبیلہ مرلے کے کھولوگوں نے ایک مرتبہ عبدالمطلب سے کہا: احتفظ به فانا لم نوقدماً اشبه بالقوم التی فی المقام منه (اس اڑکے کی حفاظت کر کیونکہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علائلا کا جونشان قدم ہاس کے ساتھ اس اڑکے کے قدموں سے زیادہ مشابہ ہم نے کسی کا قدم نہیں و یکھا)۔

عبدالمطلب نے ابوطالب ہے کہان پیاوگ کیا کہتے ہیں۔

اسی بنا پرابوطالب آنخضرت علیهٔ انتها کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

اُم ایمن سے گرسول الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله مِن الله مِن الله عن ابنی فانی و جدته مع علمان قریباً من السدوة و ان اهل الکتاب یزعمون ان ابنی هذا نبی هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے عافل شرہ میں نے اسے چداؤکوں کے پاس بیری کے درخت کے پاس پایا ہے حالا تکداہل کیاب یعنی یہود و نصاری بیگان کرتے ہیں کہ میرابیٹا اس اُمت کا پینیمرہے )۔

عبدالمطلب جب کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے: علیؓ یا بنی (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ)۔ جب تک آپ مُثَالِّیُ اُنہ آتے کھانا نہ کھاتے 'آ جاتے تو کھاتے اور کھلاتے۔

### عبدالمطلب كي وصيت وو فات:

عبدالمطلب جب مشرف بموت ہوئے وقت رحلت قریب آیا تورسول الله منافی کی حفاظت واحتیاط کے لئے ابوطالب کو وصیت کی۔ مرنے کی قوابی لڑکیوں سے فرمائش کی: ابکینسی و انا اسمع (مجھے روؤ کہ میں بھی سنوں)۔

سب لڑکیوں نے منظوم مرمیے کہا وران کا ماتم کرتی رہیں۔اُمید کی نوبت آئی تو عبدالمطلب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ بول نہ سکتے تھے۔ان کا مرثید من کے سر ہلانے لگے۔مطلب بیرتھا کہ تونے بچ کہا۔میر کی جوصفت کی میں حقیقتا ایبا ہی تھا۔اُمیہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعار یہ ہیں:

أَعَينَى جُوَّد الله مع دِرَّد على طيب انحيم والمعتَصَرُ والتي ميرى دونول آئھو! آنسو بہاؤ اشکبار ہوا ليے خض پر جوطبيعت وعادت كاپاك وطيب اور عطيات ديئے ميں كريم وفياض تھا''۔

على ما بحد البحد و ادى الزّناد حبيل لنجبا عظيم المنحطر "اس پرجوصا حب بحدو عظيم القدرتها".
"اس پرجوصا حب مجدوعظمت تها نصيبه ورتها الله حاجت كامعين و مددگارتها خوبروتها عالى رتبه وظيم القدرتها".
على شيبة الحمد ذى المكومات و ذى المجدو العزّ والمُفتَّحَرُ "
"السوبها و علية المحديرة نسوبها و اوراس محرمت و بزرگى و عزت وفخر والے فخص كوروو".

● برکت کی خاتون سے خطاب کرتے اور نام نہ لیمنا چاہتے تو عرب اس کو' برکتہ'' کے لفظ سے مخاطب کرتے لینی برکت والی بی بی جیسے ہندوستان میں عورتیں' ٹوا'' کہتی ہیں۔اورمصروشام بیں آج کل' حرمتہ'' کااطلاق کرتے ہیں۔

## الم طبقات ابن سعد (صداول) المسلك الم

و ذی الحلم والفضل فی النائبات کثیر المکارم جمر الفحر "وہ کہ حوادث ومصائب کے وقت محل و بر دباری وفضیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت ی مکر متیں اس کی ذات میں تھیں' بہت سے فخر اس میں مؤجود تھ'۔

له فضل مَجدٍ على قومه مبينٍ يلوح كضوءِ القمر "وه اپنی قوم پرالی فضیلت و برتری رکھتا تفاجو ضیائے مہتاب کی طرح کھی ہوئی واضح وروش تھی'۔
اتته المنایا فلم تُشوِه بصرف اللیالی و ریب القدر "دیسارے فضائل اس میں جمع مقے گرموت آئی تو گردش ایا م وحادث تفتریہ کوئی چیزاس کو نہ بچاسکی'۔
عبد المطلب انقال کے بعد مقام جون میں فن کئے گئے۔ وہ اس وقت بیای ۸۲ برس کے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ

عبدالمطلب انقال کے بعد مقام جو ن میں دئن کئے گئے۔وہ اس وقت بیا مح ۱۸ برس کے بھے۔اور نید می کہا جاتا ہے۔ ایک سووس (۱۱۰) برس کی مرتضی ۔

رسول اللهُ مَا لَقَيْنِ السَّاسِ وريافت كيا كيا آپ كوعبد المطلب كي موت ياوب

فرمایا بال! میں ان دِنوں آٹھ برس کا تھا۔

اُمّ ایمن کہتی ہیں: میں نے اس دِن دیکھا کہ رسول الله عَلَّا فَتَلِمُ عَبِدالمطلب کے تا بوت کے پیچھے تیجھے رور ہے تھے۔ ہشام بن محر بن السائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبدالمطلب بن ہاشم نے بیم الفجار سے بیشتر وفات یا کی ان

ہشام بن مجر بن السائب اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں عبدالمطلب بن ہاسم نے یوم اٹھجار سے بیشتر وفات پا کی عمرا کک سومیس (۱۲۰) برس تھی۔

رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ البوطالب كے تھر میں:

مجاہڈ ابن عباس شاہین محمد بن صالح عبد اللہ بن جعفر ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبہ جن کی روایتیں باہم خلط ملط ہو گئ جیں 'کہتے جیں :عبد المطلب جب انتقال کر گئے تو ابوطالب نے رسول الله مُنافیق کو اپنے پاس رکھا اور آنخضرت مُنافیق کا انہیں کے ساتھ رہنے لگے۔ ابوطالب مال و دولت والے نہ تھے مگر آنخضرت مُنافیق کو بہت ہی چاہتے تھے۔ حتی کدا پی اولا د کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں سوتے تو آنخضرت مُنافیق بھی انہیں کے پہلو میں سوتے۔ باہر نکلتے تو آنخضرت مُنافیق بھی ساتھ ہوتے۔ بیگر ویدگی اتنی بڑھی اس حد تک پینچی کہ کسی شے کے ابوطالب اسٹے گرویدہ نہ ہوئے تھے۔

آ بِ مَنْالِثَیْنَا کو خاص طور پراپنے ساتھ کھا نا کھلاتے' حالت بیٹھی کہ ابوطالب کے عیال واطفال خودایک ساتھ یاالگ الگ 'مسی طرح بھی کھانا کھاتے مگر سیر وآ سودہ نہ ہوتے لیکن جب رسول اللّٰدُ کالَّلِیْنَا کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب آسودہ ہوجاتے ۔

لڑکوں کو کھانا کھلانا چاہتے تو ابوطالب کہتے: کہما انتہ حتلٰی یکفٹس اپنی (تم لوگ تو چیے ہوظا ہر ہو کھیر دمیرا بیٹا آجائے )۔ رسول اللّه مُناکِیْزُمُ آئے اور ساتھ کھاتے تو کھانا نکے جاتا' اورا گر آ پ مُناکِیْزِمُ سَاتھ میں نہوتے تو لڑکوں کوسیری نصیب نہ ہوتی 'ای بنایرا بوطالب آنخضرت صلوات اللہ علیہ سے کہا کرتے کہ انگ لمباد ک (تو حقیقت میں بابرکت ہے )۔

کے طبقات ابن سعد (مصافل) کی مسال میں جیپڑ جرے ہوتے، بال بھرے ہوتے، مگر رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ عَلَیْتُ کِی بالوں میں تیل اور میں کورب لاے اُٹھتے تو آئے تھوں میں چیپڑ جرے ہوتے، بال بھرے ہوتے، مگر رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَیْتُو کِی بالوں میں تیل اور آئے تھوں میں سرمدلگا ہوتا۔

عمرو بن سعد کہتے ہیں: ابوطالب کے لئے ایک وساوا ڈال دیا جاتا۔جس پروہ بیٹھا کرتے تھے۔رسول اللّذِ کَالْتَیْزُا کہ بنوز اور کے تھے۔ آئے اس پر بیٹھ گئے۔ابوطالب نے بیرد مکھ کرکہا: قبیلہ رسید کے معبود کی قتم ہے کہ بیمیرا بھتیجا فی الواقع نعمت کی قدر کرتا ہے۔

نى انورسَالْتُنْ كَايبلاسفرشام:

خالد بن خداش بحوالہ معتمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ معتمر کہتے تھے۔ میں نے اپنے والد سلیمان کو ابوکٹر سے سے اللہ کا نام تھا یا ابوطالب کا عبداللہ کے عبداللہ کے دوایت کرتے سامے کہ عبدالمطلب کا نام تھا یا ابوطالب کا عبداللہ کے اس روایت میں خالد کوشیہ تھا کہ عبدالمطلب کا نام تھا یا ابوطالب کا عبداللہ کے انتقال کر جانے کے بعدرسول الله مثل الله مثل جانے ہوں من جاتے تو ساتھ میں آئے ضرت مُل تی ہوئے کی جانے و ساتھ میں آئے کہنے لگا۔

ایک مرتبہ شام کا رُح کیا 'مزل پر پہنچ کر اُمر پڑے و ہاں ایک راہب کے پاس آئے کہنے لگا۔

"میں کوئی صالح آدی ہے؟"

جواب ديا:

'''''میں ایسے لوگ ہیں جومہمان کی میز بانی کرتے ہیں' قیدی کور ہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ یہ یا ای قبیل کا جواب دیا تھا''۔

راہب نے کہا

ودتم میں ایک صالح آ دی ہے کچھ در تھر کے بوچھا: اس اڑکے یعنی رسول الله تا تا ایک اللہ ایک کہاں ہیں؟''

مخاطب نے جواب دیا:

"پيان كے ولى ومر في موجود ين"

يايية واب ديا كياكة

Simple of the second of the se

را ہیں نے کہا:

احتفظ بهذا الغلام، ولا تذهب به الى الشام، ان اليهود حسدٌ و اني اخشاهم عليه

اخبراني سعد (مداول) كالعلام ١٣٨ كالعلام ١٣٨ العلام المعالم ال

"ال الرك كى حفاظت كراورات لے كمثام نه جا يبودى حمد كرنے والے بين اور جھے اس الرك كى تسبت ان ميخوف ہے"۔

انہوں نے کہا:

"ميتونېيل كېتائىياللەتغالى كهدر مائے"

را بب في ال كاجواب ديا اوركها:

" يا الله! مين محمد ( مَنْ الْفِيرُمُ ) كوتير يهر دكرتا مون "بيكها أور پيرمر كيا\_

#### بحيرارابب سيملاقات

داؤ دبن الحصین کہتے ہیں: رسول الله مُنَّالَقِیمُ الله مِنَّالْقِیمُ الله مِنَّالِقِیمُ الله مِن الله مِن الله میں تجارت کرنے کے لئے ایک قافلہ روانہ ہور ہا تفا۔ ابوطالب بھی آنخضرت مَنَّالِقِیمُ کو لئے کر نگے اور قافلہ کے ساتھ ہو لئے۔ اہل قافلہ بحیرار انہب کے پاس جائے اُترے رسول الله مُنَّالِقِیمُ کے متعلق بحیرانے ابوطالب سے جو کہنا تھا کہا اور انہیں تھم دیا کہ آنخضرت مَنَّالِقِیمُ کی حفاظت کریں اسی بنا پر آنخضرت مَنَّالِقِیمُ کو لئے کے ابوطالب محدوالیس آئے۔

### أَلْأُمِينَ كَالْقَبِ:

رسول اللهُ مَنَالِثَیْنُ ابوطالب کے ساتھ ہی رہے اور جوان ہوئے۔اللہ تعالیٰ کو آپ طَالِثَیْنُ کِراپنا فَصْل وکرم کرنا تھا' اس لئے خود ہی آپ طَالِثَیْنِ کی حراست وحفاظت کرتا تھا۔اور جاہلیت کے اُمور ومعائب ہے آپ کو بچا ٹاتھا۔

سیاس دفت کی بات ہے جب آپ مگافی آئی قوم ہی کے طریقے پر تھے اور انہیں کا مسلک رکھتے تھے۔ تا آ نکدا ہے جوان ہوئے کہ مرورت وجواں مردی میں تمام قوم سے افضل خلق میں سب سے زیادہ اچھے اختلاط ومعاشرت میں سب سے شریف تر ، با تیں کرنے میں سب سے بہتر حلم وامانت میں سب سے برے تکلم میں سب سے بیخ فیش واؤیت میں سب سے دور ولفور تھے نہ کھی گائی گلوچ یا بدکلماتی کرتے و کیکھے گئے نہ کی سے لڑتے جھڑتے یا کئی پرشبہ کرتے بائے گئے۔

الیی اچھی اچھی خیر وصلاح کی غادتیں اللہ تعالی نے آپ گاٹیٹی کی ذات میں جع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ ٹاٹیٹی کا نام بی''الامین''ر کھ دیا۔ بھے میں بیشتر آپ مَاٹیٹی کا بھی لقب رہا۔ابوطالب مرتے وقت تک آپ ٹاٹیٹی کی تفاظت واحتیاط وحمایت و نصرت میں سرگرم رہے۔

### ابوطالب كي اولاد:

محمر بن السائب كہتے ہيں: ابوطالب كانام عبد مناف تفا (ابوطالب كنيت تفي) \_ان كي اولا دميں:

طالب بن ابی طالب: -سب سے بڑے تھے۔مشرکین جرا آئییں اور تمام بنی ہاشم کو نکال کے غزوۂ بدر کے مقام میں لے گئے تھے۔طالب نکل کے کہنے گئے:

اللهم أما يغزون طالب في مقنب من هذه المقانب

# اخبرالني العالث ابن سعد (صداول) العالم المعالم العالم الع

''یااللہ! ان ضرررساں بھیٹریوں کے ایک غول میں ہوکرطالب لاتورہا ہے کڑنے میں ان گرگوں کا ساتھ تو دیتا ہے''۔ ہے''۔

فلیکن المغلوب غیر الغالب ولیکن المسلوب غیر السالب دو مگریاالله! جوغالب معلوب بوجائے اور جوچین رہا ہے اس سے چین جائے '۔

مشرکین قریش کوجب ہزیمت ہوئی تو وہ (طالب) نہ قیدیوں میں پائے گئے۔ نہ مقتولوں میں ملے نہ مکے میں واپس آئے اور نہ ان کا حال معلوم ہوا۔ ان کی اولا دیھی نہیں۔

- عقیل بن ابی طالب: -ان کی کنیت ابویزید تھی۔طالب بیں اور ان بین دس برس کی چیوٹائی بوائی تھی۔ یعنی طالب دس سال بورے تھے۔انساب قریش کے بیام تھے۔
- جعفر بن ابی طالب: بیفتیل سے دس برس چھوٹے تھے قدیم الاسلام مہاجرین حبشہ میں ہیں۔غزوہ موجہ میں شہید ہوئے' ذوالجناحین (دویروں والے) وہی ہیں کہان پروں کے ذریعے بہشت میں دہ جہاں جا ہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔
  - 🕏 على بن الي طالب: پيجعفر سے دس برس چھوٹے تھے۔
    - 🏕 الف-ام بانى بنت الى طالب: ان كانام بر مند تفا
      - 🗱 ب- جمانه بنت الي طالب ـ
- ج-ريطه بنت ابي طالب: -بعض لوگ آساء بنت ابي طالب بھي کہتے ہيں'ان سب کی مان فاطمہ تھيں' بنت اسد بن ہاشم بن عيد مناف بن تصی ۔
- طلیق بن ابی طالب ان کی مال علیہ تھیں اور ان کے مال جائے بھائی تو ریث تھے۔ ابن ابی ذباب بن عبد اللہ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مُرہ۔

### ابوطالب كودعوت إسلام اورخاتمه.

سعیدین المسیک اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کے احتضار کا جب وقت آیا تو رسول الله مُلَّاتِیْنِ ان کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہال عبداللہ بن اُمیداورا بوجہل بن ہشام ہیں۔رسول الله مُلَّاتِیْنِ نے فرمایا:

((يا عم قل لا الله الله، كلمة اشهدلك بها عند الله)).

'' چِچاالاالله الله كهراس كل<u>م كه كه سه</u>الله تعالى كه پاس ميں تيرے حق ميں گواہی دوں گا''۔

اس پرابوجهل اورعبدالله بن أميه نے كها: ''اے ابوطالب! كيا تو عبدالمطلب كى ملّت سے بيز ارونفور ہے؟''

رسول الله مَالْيَظْ الرا بركمية توحيدان برييش كرتے رہے اور كہتے رہے كدا ہے بچپالا الدالا اللہ كاس كلے كے باعث اللہ تعالى

كياس مين تيرح في مين كواني دول كا\_

يية رسول اللَّهُ تَالِيَّةُ فَهُمْ مَاتِ مِنْ اوروه دونوں كُنتِ تَنْصَ كُما بِ ابوطالب كيا تو عبدالمطلب كي ملّت ہے چراجا تا ہے؟

www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخبار البي العالم (المداول) العالم ا

یہ مکاملہ (عرض وردّ) یوں ہی ہوتا رہا تا آ نکہ آخری بات جوابوطالب نے کہی وہ بیتھی کہ میں عبدالمطلب کی ملت پر ہوں نیےکہااور پھرانقال کرگئے ۔رُسول الدُمِنَّ ﷺ نے فرمایا:

((الاستغفرن لك ما لوأنه)).

"أ ا الوطالب! ا من جيا! مجھے جب تک روکانہ جائے میں تیرے لئے مغفرت طلب کرتار ہوں گا"۔

﴿ وما كان للنبّي والذين أمنوا ان يستغفر واللمشركين ولو كانوا اولى قربي من بعد ما تبين لهم انهم المحاب الجعيم ﴾

'' پیغیبراورمونین پر جب به بات واضح مو پیکی که شرکین جبنی بین تو چاہے بیه شرکین قرابت دار ہی کیوں نه ہوں ان کے کئے استغفار مناسب نہیں''۔

عبدالله بن تقلبه بن صعير العذري كهته بين الوطالب في (رسول الله مَا النَّهُ عَلَيْمُ من كها:

"اے بمرے بھتے! خدا کی تم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف ندہوتا کہ میں ڈرگیا ہوں 'کیونکہ ایسی بات کہی گئی تو پہتھے پراور تیرے باپ کی اولا دیر گالی ہو گی تو میں وہی کرتا جوتو کہتا ہے اور اس سے تیری آئی کھ کوشٹنرک پہنچا تا اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری با تیں میرے ساتھ قابل شکر ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ تجھے کیا پچھ شخف و شفقت مجھ سے ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میرے تن میں کیسی تھیمت و خیرخوا ہی مرعی رکھتا ہے"۔

ابوطالب نے اس کے بعد فرزندان عبد المطلب کوطلب کر کے کہا:

(( لن تُزالوا بخير ماسمعتم من محمد عُلاله عليه و مداتبعتم امره فاتبعوه و اعينوه تُرشدوا )).

رسول الله مَا الله

(( اتحكم هم بها و تدعها لنفسك ))

" توانيين تواس كاحكم ديتائے مگرخوداپے لے جوز ديتاہے؟"

الوطالب نے کہا:

(( اما أنك لو سألتني الكلمة و انا صحيح لتابعتك على الذي تقول و لكن اكره ان أجُّرُع عند الموت فترى قريش انى احدتها جَرَّ عَاورددتها في صحتى )).

'''جب تندرست تفااس وقت اگرتو مجھ سے اس کلمہ کا سوال کرتا جو کہدرہا ہے میں اس کی پیروی کرتا' لیکن موت کے وقت بیہ براجا نتا ہوں کہ جزع وفزع میں ڈالا جاؤں اور خوفز دومشہور ہوں کیونکہ اس صورت میں قریش کی رائے بیہوگ

www.islamiurdubook.blogspot.com

کہ میں نے اپنی تندر تی کی حالت میں تو اس کے ماننے ہے انکار گر دیا تھا مگر سکرات کے وقت ڈر کے قبول کرلیا"۔

عمروین دینارا بوسعیدیا این عمر می شخص سے روایت کرتے ہیں کہ آیت:

﴿ انك لا تهدى من احببت ﴾

، • توجس سے عبت كرتا ہے اس كومدایت یا فتہ نہيں بنا سكتا" ۔

الوطالب كحق مين نازل موكى ابن عباس محايين آيت:

وهم ينهون عنه و ينتون عنه 🐎

'' وہلوگ مشرکین و کفارکونو نیغیبری اذیت رسانی ہے باز رکھتے ہیں' مگرخوراس کا اتباع وامتثال مبیں کرتے''۔

کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ بیرآیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جولوگوں کوروکتے تھے کہ رسول اللہ می گاؤڈ کواڈیٹ مذی پنچے اور آپ دائر ۂ اسلام میں داخل ہونے سے بچتے تھے اور اس میں ستی کرتے تھے۔

فوت شدہ شرکین کے لئے استغفار کی ممانعت:

علی میں میں میں ابن ابی طالب ) کہتے ہیں میں نے رسول الله مالی فی آکوابوطالب کے انتقال کی خبر دی تو آپ علی المر اور پھر فرمایا

((اذهب فاغسله و كفنه و واره غفر الله له و رحمه)).

''جاکے اسے عسل دے اور کفن پہنا اور تو پ و کے لیٹنی فن کروئے اللہ تعالی اس کی مغفرت کرے (اور دم کرے)'' د چنانچہ بین نے یہی کیا۔ رسول اللہ مَلَّا لِیُوْمَ فِی وِن تک ابوطالب کے لئے استعفار کرتے رہے اور گھرے نہ نکلے۔ تا آ تک

جرئيل عليظ بيآيت كرنازل موسئة:

﴿ مَا كَانَ لَلْنِي وَالَّذِينَ أَمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُ وَاللَّمِشْرِكِينَ ﴾

'' سیخمبرکواوران لوگوں کوجوا بمان لا چکے' مناسب نہ تھا کہ مشرکوں کے لئے استعقار کرتے''۔

علی شاہدئو کہتے ہیں کہرسول اللہ مُناظِیم کے حسب تھم میں نے بھی عسل کیا ( بعنی ابوطالب کی میت کونسل دینے کے بعد بمو جب ارشاد و ہدایت نبوی خود بھی عسل کرڈالاتھا)۔

عمرو کہتے ہیں کہ ابوطالب نے جب انقال کیا تو رسول اللہ مُظَافِیُّانے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ بچھ پررم کرے اور تجھے بخش دے جب تک جناب الٰہی ہے ممانعت نہ ہوگی' میں تیرے لئے استغفار کرتا رہوں گا''۔

اس ارشاد ہے مسلمان بھی اپنے مردون کے لئے وُعائے مغفرت کرنے گئے جوشرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیا یت نازل فرمائی:

> ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالنَّابِينِ أَمِنُوا ان يَستَغَفِّرُوا لِلْمِشْرِكِينِ وَلُو كَانُوا اوْلَى قَرْبِي ﴾ " يَغْمَ كُنْ مِنْ الْمُكَالِلُهُ فِي إِنْ إِنْ كُلُّ مِنْ أَنْ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ إِنْ الْ

'' پیغیبر کواوران لوگوں کو جوامیان لا چکے ہیں مناسب نہ تھا کہ شرکوں کے لئے استغفار کریں جا ہے وہ قر آبت دار ہی

کیول ندہول''۔

تجهير وتكفين

على بن ابي طالب كہتے ہيں ميں نے رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ مِناب ميں حاضر ہو كے عرض كى:

((إن عمك الشيخ الصال قد مات)).

" "ياحفزت ! آپ كابوژها گراه چيامرگيا" \_

بوڑ سے گراہ چیا سے علی شکالد کھ کی مراد خودان کے والد تھ (یعنی ابوطالب)۔ آنخضرت مُلَا لَیْنَا نے ارشاد فرمایا:

((انهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تاتيني)).

'' جا کے اسے فن کردے اور جب تک میرے پاس ندآنا اس وقت تک کوئی بات بیان ندکرنا'یا اس وقت تک یجھ ندکرنا''۔

میں نے تدفین کے بعد حاضر ہوکر کہا ( کیفیت) بیان کی تو جھے تھم دیا اور اس کے مطابق میں نے عسل کیا' تو آ مخضرت (سلام الله علیہ) نے میرے لئے ایسی دُعا کیں کیس کہ خواہ کوئی کیسی ہی چیز پیش کی جائے مگر جنتنی مسرت مجھے ان دُعاوُں سے ہوئی اتنی کئی چیز سے شہوگی۔

ابوطالب کی موت کے بعد حضور مَنَافِیْنِمُ کا ظہارِ خیال:

عباس في الدُع الدُع المطلب كمت بين من في سفر رسول الدُع اليف مع صلى :

(( هل نفعت ابا طالب بشيء ؟ فانه قد كان يحوطك و يغضب لك )).

'' کیا آپ نے ابوطالب کو بھی کچھنع پہنچایا جوآپ کو گھیرے رہا کرتے تھے تھا ظت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایذ ا دیناچا بتا تو اس سے آپ کے لئے گرز بیٹھا کرتے تھے''۔

(( نعم اوهو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدَّرُك الاسفل من النار)).

'' إل! وه خفيف اور ہلکی ي آگ ميں ہے اور اگريہ بات نه ہوتی تو دوڑ خے طبقه اسفل ميں ہوتا''۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں علی بن انحسین میں تھا ابن ابی طالب) نے خبر دی کہ رسول الله منافظیم کے عہد میں ابوطالب نے وفات پائی۔ توجعفر میں طالب کوان کا یعنی ابوطالب کا) ورثہ وتر کہ نہ ملا بلکہ طالب وعقیل (فرزندانِ ابوطالب) ان کے وارث ہوئے۔ اس کا سبب میں تھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا -

عروہ کہتے ہیں جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وقت تک آپ سے ڈے رہے۔ عروہ کا مطلب سے ہے کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول اللّٰمثَالِیُّ آگی ایذ ارسانی ہے قریش رُکے رہے۔

اسحاق بن عبدالله بن الحارث كيت بين عباس في الله (ابن عبد المطلب) في حض كي:

((يا رسول الله صِّلْقَانَاتُمَا الرَّجُو لابي طالب )).

" یارسول الله منافظ اکیا آب ابوطالب کے لئے بھی اُمیدر کھتے ہیں کینی آیاان کے لئے بھی بچھاُمیدمغفرت ہے؟"

# اخبرالني سُور (صداول) المساول 
فرمایا: ((کل الخیر ارجو من رتبی )).

''میں اپنے پروردگارہے ہرطرح کی خیروخوبی اور نیکی کی اُمیدر کھا ہوں''۔

ام المؤمنين سيده خديجة الكبري شيسطا كي وفات:

محد بن عمر والاسلمی کہتے ہیں رسول الله مُلَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلِیْ اللهُ مَلِی اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلِی اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلِی اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ لِ اللهُ ا

# كى مين آنخضرت مَثَّالِيَّنِيُّمُ كَى ابتدائى مصروفيات

نى اكرم مَنَا فَيْنِيمُ كَا بَكِرِيان جِرانا:

عبيد بن عمير كبت بين رسول الشفالي النا

((ما من نبي الأوقد رعى الغنم)).

"كوئى پنيمراييانېين جس نے بھير بكريال نه چرائي ہوں" \_

لوگوں نے عرض کی:

((و أنت يا رسول الله )).

" يارسول الله اورآب؟ ليحيٰ آب نے بھی چرائی ہیں؟" \_

فرمایا: (( و افا )) "اور میس نے بھی"۔

الوجريره وي والمنظر كبت بن رسول الله مكافية من فرمايا:

"الله تعالى في الى كوينغبر مبعوث فرمايا جو بهير بكريال چراچكامو".

لوگول في عرض كي تارسول الله فالين اورة بي فرمايا:

((و انا رعيتها لاهل مكّة بالقراريط)).

''اور میں نے بھی اہل مکہ کے لئے جب تمر ہندی یعنی المی کے بدلے چرائی ہیں''۔

> "ان بچلوں میں جوسیاہ ہو گیا ہوا سے لؤ بھیٹر بکریاں چرا تا تھا تو بیں بھی ان کو چنا کرتا تھا"۔ لوگوں نے عرض کی: "نیارسول الله ظائیاتی ہیں ہے بھی بھیٹر بکریاں چرائی ہیں؟"

www.islamiurdubook.blogspot.com

# المُوقاتُ ابْنَ معد (حدادل) كالعظم المُوكات المسلك المعلق المالِي كالقالم المعلق المع

فرمایا: " مان اوراینا کوئی پیغیر تبین جس نے مند چرائی مول " -

جابر بن عبداللہ علیہ کہتے ہیں رکسول اللہ مثل فیکا کی معیت میں ہم لوگ کباث (اداک کے پلے پلے پھل) چنا کرتا تھے۔آنخفرت (صلّو ۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

''جو بیاہ ہو گیا ہووہ لو کہ سب میں اچھے وہی ہوتے ہیں' میں جب بھیڑ بکریاں چرا تا تھا' تو میں بھی اسے چنتا تھا''۔

ہم نے عرض کی:

''يارسول الله سُلِيَّةُ أَمَّا كَيا آبِ بِهِي بَصِيرُ بِكَرِيانِ جِرَاتِ شَعْ؟''

فرمایا: " إن اوركوكي اليه اليغير تبين جس في تدجر الى مول" -

ابواسحاق کہتے ہیں بھیٹر بکریاں چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں میں تناز عداور جھٹرا تھا جس میں اونٹ والوں نے ان پر زیادتی کی اور بڑھ چلے ہم کواطلاع ملی اور حقیقت حال خدا کومعلوم ہے کہ رسول اللّهُ فَاللّیَّةِ النّهُ مَایا

''موی علائل مبعوث ہوئے اور بھیڑ بکر یوں کے چرواہے تھے داؤ د علائلا مبعوث ہوئے اور وہ بھیڑ بکر یوں کے چرواہے تھے میں مبعوث ہواتو میں اُجیاد کمیں اپنے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا تا تھا''۔

حرب الفجار كاواقعه.

ابراہیم بن عبدالرحن بن عبداللہ بن الی ربیعہ محمہ بن ابراہیم لتیمی لیقوب بن عتبدالاختی ہے روایت ہے اوران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس واقعہ کے بعض جھے بیان کئے ہیں ان سب کا بیقول ہے۔

جنگ فجار کا ہاعث یہ ہوا کہ نعمان بن منذر ( فر مال روائے حیرہ ) نے تنجارت کے لئے بازار عکا ظامیں پچھ طیمہ جمیعاتھا۔ اس کوتمر و بن عتبہ بن جابر بن کلاب الرّ حال فیے اپنی پناہ میں لے لیاتھا۔

جولوگ وہ لطیمہ لے کرآئے تھے ایک تالاب پر فروکش ہوئے جے اُوارہ کہتے تھے قبیلیوی بکر ہن عبد منا ۃ بن کنا نہ کا ایک شخص براً خل بن قیس' شاطر آ دمی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے قل کرڈ الا۔ اور بھا گ کے خیبر میں جھپ رہا۔ بشر بن الی خارم

عکاظ: عرب کامشہورترین بازار جہاں ہرسال ایک بڑا میلہ ہوتا تھا۔ عرب کی پیدادار دستگاری دول دو ماغ کی نمائش کی جاتی تھی اورعلم داوپ کاسب سے بڑا دنگل ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا اور ماہ ذیقعدہ کی پہلی سے ہیسویں تاریخ تک کھلار بتا۔ اس کا صدر مقام وہ میدان تھا جو تخلد اور طاکف کے درمیان داقع ہے۔

<sup>•</sup> آجياد: مدمباركها يك مرزين يايها ويكانم يجوجوا كاهكاكام ويتملى-

لطيمه مشك فوشبويات.

<sup>🛭</sup> رتحال · ووصحص جواونٹوں کے کجاوے کے فن میں ماہر ہوع وہ بن عتبہ کا پیخاص لقب تھا'اوراس مہارت کے باعث وہ'' رحال''مشہور تھے۔

<sup>😵</sup> پناہ میں لینا : جس طرح اس زمانے میں مال ومثاع کا بیمہ کرتے ہیں ای طرح عرب میں دستورتھا کہ مال کوکہیں بیسجتے تو تھی کی بناہ میں دے دیتے جو اس کی حفاظت وغیرہ کاذ میدار ہوتا۔

# اخبرالني العالث ابن سعد (صداقل) العالم المعالث العالم العا

الاسدى سے كەشاعرتھا ملاقات موئى توبيدوا قعدىمان كركے كهدويا كەعبداللە بىن المغيره ، حرب بىن الى امينوفل بن معاوبيالدىلى اوربلعا بىن قىس كواس كى اطلاع كردے۔

ان لوگوں کونبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت اللہ) سے التجاء کی۔

ای دِن جب کددِن آخر ہو چلاتھا' قبیلہ قیس کور خبر ملی تو ابو براءنے کہا:''ہم تو قریش کی طرف سے دھو کے ہی میں تھ''۔

آ خران کے بناہ گیروں کے پیچے پیچے چلے گرانہیں اس وقت پایا جب کہرم کے اندروہ جا چکے تھے 🎱

قبیلیزینی عامر کے ایک شخص نے جسے اورم ہن شعیب کہتے تھے اپنی پوری آ واز میں پناہ گیروں کو پکار کے کہا:

((ان ميعاد ما بيننا و بينكم هذه الليالي من قابل و انا لانا قلى في جميع )).

''آ ئندہ سے جارے تنہارے درمیان انہیں را توں کا وعدہ ہے اور ہم مز دلفہ میں گئی ادرستی نہ کریں گے''۔

بيركهد كاورم نے بيشعر بھى كيے

بأن تجئ الى ضرب رعابيل

لقد وعدنا قريشًا وهي كارهةٌ

احامين.

اس سال عکاظ کاباز ار نہ لگا۔ قریش قبیلۂ کٹانۂ اسدین تُو بہداورا جا بیش کے سب لوگ جوان میں شامل تھے۔ سال بھر تک تھبرے رہےاوراس جنگ کے لئے (جوٹھن چکی تھی) تیاریاں کیا گئے۔

احايش ميں ية بألل تھ:

الحارث بن عبدالمناة بن كنانه

عضل عضل

القاره القاره

ويش ويش

المصطلق بدیاوگ قبیلهٔ خزاعہ کے تھے اور ان کی شرکت کا باعث بیرتھا کہ قبیلہ بلحارث بن عبد منا قالے ساتھ ان کا محالفہ (باہمی عبد و پیان) تھا۔

<sup>🛈</sup> عرب میں دستورتھا کہ بخت ہے بحرم بھی جب تک جرم کعبہ میں پناہ گیرر بتااس ہے تعرض نہ کرتے۔

احایش: کمرمبارکہ کے پائیں میں ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جے جس گئے ہیں۔ ای پہاڑی کے دامن میں سب لوگوں نے آپ کے مناصرت و معاونت پر تشمیل کھنے ہیں۔ ای پہاڑی کے دامن میں سب لوگوں نے آپ کے مناصرت و معاونت پر تشمیل کھائی تھیں۔ من کے الفاظ بیتے: نصن لینڈ علی غیر فا معاسجالیل و وضع نھاڑ و معارسا حسشی لینی جب کہ دوشن رہے گا جب تک کوہ جسٹی اپنی جگہ پر قائم واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیرول کے سیے کہ درات اندھیری ہوجب تک واس کا منظر ہیہ ہے کہ دوشن رہے گا جب تک کوہ جسٹی این جگ واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیرول کے سیا بلد میں ایک مناسبت سے بیخالفین احابیش قریش کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ جسٹی (پہاڑ) معرف باللا م شہور سے جے عرف عام میں بلخارث ہی کہتے ہیں۔
 شہیں۔ بلخارث آسل میں ابا الحارث تھا۔ قبیلہ نذکورہ ای ابوالحارث کے نام سے منسوب ہے جے عرف عام میں بلخارث ہی کہتے ہیں۔

| www.islamiurdubook.                                                      | blogspot.com              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| اخبار الني تلكم المناس اخبار الني تلكم الم                               | كر طبقات ابن سعد (صداة ل) |
|                                                                          | سر داران قریش:            |
| کی تیاری کر لی اور آئندہ سال کے لئے سوجود ہو گئے۔ سرداران قریش بیاوگ تھے |                           |
|                                                                          | 🥻 عبدالله بن جدعان        |
|                                                                          | 🗱 بشام بن المغيره         |
|                                                                          | 🗱 حرب بن أميه             |

🗱 ابوأصيحه سعيد بن العاص

عتبه بن ربيعه

🗱 العاص بن وائل

معمر بن حبيب الجحجي

🥻 عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار۔

لشکر جو فکلا تو جدا جدا جینٹریوں کے تحت نکلا'سب کی ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگ تھیں کسی ایک سرلشکر کے تحت نہ تھا'

اور پیھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بیسب ماتحت تھے 🍳

فتبلير قيس ميں بياوگ تھے:

🗱 ابوالبراء عامر بن ما لک بن جعفر

🗱 سبيع بن ربيد بن معاويه الصري

🕻 ۇرىدىن الضمتى

🕻 مسعود بن معتب التقلي

ابوعروه بن مسعود

🗱 عوف بن الى حارث المرى

عباس بن رعل استلمي

یہ سب لوگ سر داروسپہ سالار تتھے (لیعنی غنیم کی طرح ان سر داروں میں سے بھی ہرایک کی فوج اپنی اپنی جگہ ستقل وخود مخارتھی اورکوئی ایک سرلشکر نہ تھا جس کے سب ماتحت وفر مان پذیر ہوتے )لیکن ریجی کہا جاتا ہےابوالبراءان سب کے اولی الامر تھے جھنڈ انہیں کے ہاتھ میں تھااور حفیں انہیں نے برابر کیں۔ (مصنف نے بیدو سراقول بصیفہ تضعیف بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم)

🛈 روایت کاخاص لفظ ہے: حَرَّجُوا مُتَسَانلدین. متساندین کے متبادر معنی توایک دوسرے پر فیک نگانے والے سہارالینے والے کے بین مگرعهد جاہلیت كعاوره بن اسكاوى مفهوم تفاجور جمد ين كلها كياريقال هم متساندون، اى تحت راياتٍ تشتّى لا تجمعهم راية أميرٍ واحد

# اخبار البي سليم المساول المسا

فریقین کامقابلہ ہوا توون کے ابتدائی حصہ میں قریش پڑکنانہ پراوران کے متعلقین پرقیس کے لئے شکست ہوئی مگر پیچلے پہروں میں قریش و کنانہ کے لئے قیس پر ہزیمت آئی 🗨

فاتحوں نے اپنے حریفوں کے آل کرنے میں ایسی مرگا مرگی پھیلائی ( بینی اس کشرت ہے لوگوں کو آل کیا' کہ عتبہ بن ربیعہ نے جواس وقت جوان منے اور ہنوزان کی عمر پورت میں برس کی نہ ہوئی تھی' صلح کے لئے آ واز دی اوراس شرط پرمصالحت ہو گئی کہ مقتو لوں کا شار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ غنیم کے جن لوگوں کو آل کیا تھا قیس کوان سب کے خون بہا دیے۔ جنگ نے اپنے بو جھ رکھ دیے ( لیمنی لڑائی ختم ہوگئی اور قریش وقیس دونوں اپنے اپنے مقام پروائیس آگئے )۔

حرب الفجار مين آنخضرت مَثَالِينَةُ إِلَى شُركت:

حرب الفجار کا تذکرہ کرتے ہوئے 'رسول الله مُلَّالِیَّا اُلمِیَا اِللَّهُ مُلِیِّا اِللَّهُ مُلِیِّا اللَّهُ مُلِیِّا اِللَّهُ مُلِیْ اِللَّهُ مُلِیْ اِللَّهُ مُلِیْ اللَّهُ مُلِیْ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُلِلْ الللللِّلْمُلِلْ الللل

ر سول الله مثالثاً المثالثاً المبين شريك ہوئے ہيں اس وقت ہيں برس كے تصاور پير جنگ فجار واقعه اصحاب فيل ہے ہيں برس بعد ہوئي تقي۔

حكيم بن حزام كہتے ہيں: "ميں نے ديكھارسول الله مَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ مِن موجود تھے"۔

محد بن عروكتے بين ' معربوں نے فجارے متعلق بہت سے اشعار كے بين '۔

ٱ تخضرت مَا لِيُلِيمُ اور حلف الفضول:

عَرُوہ بن الزبیر میں اللہ ہیں: میں نے علیم بن حزام کو کہتے ہوئے سنا کہ قریش جب جنگ فجارے والی آرہے تھے۔ اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا'رسول'اللہ مُناقِیْزُ ان دنوں بیس برس کے تھے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: ضحاک کے علاوہ دوسرے راوی نے مجھے سے روایت کی کہ جنگ فجار شوال میں ہوئی تھی اور اس حلف کی نوبت ذی قعدہ میں آئی 🎱

لیعنی پہلے بلہ میں قیس کوفت "قریش کوشکست اور پیچلے میں قیس کوشکست قریش کوفتے ہوئی۔ ترجمہ میں عرب کا خاص انداز بیان و کھایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو شکرادا کرتے ہے۔

<sup>●</sup> پہلی روایت بحوالہ عروہ بن الزمیر خی دین کے راوی محمد بن عمر والواقتری ہی ہیں جوانہوں نے ضحاک بن عثان سے روایت کی ہے۔ ضحاک نے عبداللہ بن عروہ بن الزمیر خی ادار سے داللہ نے اپنے والد عروہ جی ادار سے بیدوسری روایت کی دوسر سے راوی سے ہے جس میں روایت ضحاک کی بظاہر تھے اور وہ حقیقت میں توضیح کی گئی ہے۔

طبقات ابن سعد (صداول) معلان مع المعلد الذي المعلد 
جتنے عہد و پیان ہو چکے تھے حلف الفضول کا معاہدہ ان سب میں معزز تھا۔ سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نے اس کی دعوت دی بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی تیم نیسب لوگ عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے 'زبیر نے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔ سب نے اللہ تعالی کو بچ میں ڈال کے ان لفظوں میں عہد کیا: ''جب تک دریا میں صوف کے بھونے کی شان باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تا آ نکہ اس کا حق ادا کیا جائے اور معاش میں ہم (اس کی ) خبر گیری ومواسات بھی کریں گے '۔

قریش نے ای بنایراس حلف (عہد) کا نام حلف الفضول رکھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر میں جس حلف میں شریک ہوا تھا 'مجھے یہ پسندنہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملین تو میں اس کوتوڑ دوں۔ ہاشم وزہرہ وتیم نے تشمیس کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک کسی صوف کو بھوسکتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اگر مجھ کو (اب بھی) اس میں بلایا جائے تو میں قبول کرلوں گا۔ حلف الفضول یہی ہے۔

محد بن عمر و کہتے ہیں: ہم کومعلوم نہیں کہ اس حلف میں بنی ہاشم ہے کوئی سبقت لے گیا ہو ( یعنی جہاں تک علم کی رسائی ہے ) سب سے پہلے بنی ہاشم ہی نے اس کا دخیر کی طرح ڈالی اور ایسے با برکت عہدو پیان کے آٹار استوار کئے۔

## چاکے کہنے پرسفرشام کے لئے روائلی:

نفیہ بنت مُنیہ کہ یعلی بن منیہ کی بہن تھیں کہتی ہیں: رسول الله مُلَا له مِلْ الله مُلَا اللهُ مُلِي اللهُ مُلِي اللهُ مُلِي اللهُ مُلِي اللهُ مُلِمُلُولُولُ مُلِي اللهُ مُلِي اللهُ مُلِمُلُولُولُ مُلِي اللهُ مُلِمُلُولُ مُلِي اللهُ مُلِمُلُولُولُ مُلِي اللهُ مُلْكُولُولُ مُلِمُلُولُ مُلِي اللهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُولُ مُلِمُلُولُولُ مُلِي اللهُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُولُ مُلِي اللهُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُولُ مُلِي اللهُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ مُلِي مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ

یے نفتگو جو آنخضرت مُلُالِیُّا اور آپ کے بچاکے درمیان ہوئی تھیں۔خدیجہ جی این کواس کی خربیجی تو انہوں نے اس باب میں پیغام بھیجا۔اور آنخضرت مُلِالِیُّا کُو کہلایا کہ آپ کی قوم کے کسی شخص کو میں جتنا (اجورہ) دیتی ہوں (آپ اس تجارتی سفر کے لئے رضا مند ہوجا کیں تو) آپ کی خدمت میں اس کا دو گنا پیش کروں گی۔

عبدالله بن عقیل کہتے ہیں ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتے ! مجھے بیخ بلی ہے کہ خدیجہ نے فلال مخص کو دو بکروں کے عوض اپناا جیر مقرر کیا ہے۔ جومعا وضہ خدیجہ نے اس کو دیا ہے ہم اس معاوضہ پر تیرے لئے تو راضی نہیں مگر کیا تو اس سے گفتگو کرنے برآ مادہ ہے؟

رسول الله عَلَيْنَ فَي ما يا: ما احببت (توجيها جا ب)\_

ابوطالب نے بیسنا تو خدیجہ میں مناکے پاس گئے اوران ہے کہا'' اے خدیجہ! کیا تو محمد (مَا کُلِیْمُومُ) کو اجرت پر کام دینے کے لئے راضی ہے؟ ہم کو خبر ملی ہے کہ تونے فلال شخص کو دو بکروں کے معاوضہ پرایٹا اجرمقرر کیا ہے۔ کیکن محمد (مَا کُلِیُمُومُ) کے لئے تو جیار

ل مره اردويين قر بكره كوسفند فرية كوكت بين مرع في مين جوان اونول براس كاطلاق موتا بواريهان مراديمي يبي ب

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صداول) ﴿ العَلَمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

خدیجہ فیاد فقانے کہا ''اگر کسی دور کے مبغوض آ دی کے لئے بھی تو یہ سوال کرتا تو ہم ایسا ہی کرتے' چہ جائے کہ تونے ایک قریبی دوست کے لئے بیخواہش کی ہے''۔

### نسطور رابب سے ملاقات:

نفیسہ بنت منیہ کہتی ہیں: ابوطالب نے رسول الله مگالی کے کہائیدہ ورزق ہے جوخود اللہ تعالی نے تیری جانب اُسے تھینج کے بھیجا ہے۔ آخر رسول اللہ مگالی خامدیجہ محالہ میں میں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے جتنے بچاہے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی۔ چلتے چلتے آئخضرت مگالی خاور میسرہ ملک شام کے شہر بُصرای میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے ساتے میں فروکش ہوئے۔

> نسطور را بہب نے بیدد مکھے کے کہا: ''اس درخت کے نیچے بجز پیغیبر کے اور کوئی نہیں اُترا''۔ میسرہ نے پوچھا: ''کیا اس شخص (یعنی رسول اللّٰهُ مَالِیْتِیْمِ) کی آئی تھوں میں سرخی ہے؟'' میسر ناس نامی ''' اور ان میں خرص سے نہیں ترین

میسره نے کہا:''ہاں!اور بیرخی تھی اس سے جدانہیں ہوتی''۔ ا

نسطورنے کہا '' وہ پیغمبرہ اورسب میں پچھلا پیغمبرہے'۔

## بتول ہے فطری بیزاری:

رسول اللّٰمَالْظَيَّمَ نِجَارِتَی مال واسباب کوفروخت کرلیا تو ایک شخص سے مناقشہ ہوا۔ جس نے آنخضرت کَلْظَیُّمَا سے لات و عرقی کے حلف اُٹھانے کوکھا۔

آ تخضرت مَلَا لَيْكُمْ نِهِ فَهِ مايا ''ميں نے بھی ان دونوں گی تتم نہیں کھائی' اور میں تو گزرتے وفت ان سے منہ موڑ لیا کرتا ہوں''۔ اس شخص نے کہا:'' بات وہی ہے جو آئپ نے فر مائی''۔ اور پھرمیسر ہ سے کھا:

((هذا والله نبي تجده احبارنا في كتبهم )).

" خدا کی قتم ایدتو و بی پینمبر ہے جس کی صفت ہمار ہے علماء کتابوں میں مذکوریاتے ہیں"۔

میسرہ کا بیرحال تھا کہ جب دو پہر ہوتی اور گری بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ دوفر شنے رسول اللہ تکا گئیؤ کی دھوپ سے ساپہ کرر ہے بیں۔ بیسب پچھاس کے دِل نشین ہوگیا اور خدانے اس کے دِل میں آنخضرت مُلاثیؤ کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ آنخضرت مُکاثُلُونِ کا غلام بن گیا۔

## تجارتی قافلے کی واپسی:

قافلے نے اپنا تجارتی مال واسباب فروخت کر کے فراغت کر لی۔جس میں معمول سے دو چند نفع اُٹھایا' واپس چلے تو مقام مَرّ الظہران میں پہنچ کے میسرہ نے عرض کی :'' یا محمہ! آپ خدیجہ کے پاس چل دیجئے اور آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے ضدیجہ کو

# کر طبقات این سعد (مداول) کا طبقات این سعد (مداول) کا منافق کے جونفع بہنچایا ہے اس کی اطلاع دیجئے۔ خدیجہ آپ کا بیرس کی '۔

رسول اللهُ مَا اللهُ آنے پر جب بیان کیا تو میسرہ نے کہا: '' میں تو جب سے ملک شام سے واپس آیا ہوں یہی دیکھنا آیا ہوں''۔

میسرہ نے وہ باتیں بھی کہد یں جونسطور راہب نے کئی تھیں'اوراس شخص کی گفتگو بھی بیان کر دی جس نے مال کے بیچنے میں آنخضرت مَلَاثِیْرِ سے مخالفت کی تھی''۔

رُسول اللهُ طَالِيَّةُ کَ قَدُوم په خدیجه چیون کی تجارت ایسی کامیاب نگلی که جتنا پہلے منافع ہوا کرتا تھا اس سے دو چند نفع ہوا آنخضرت علیہ الله الله علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعلق من محاوضہ نا مزد کیا تھا اس کو بھی دو چند کردیا (لینی بجائے چارے آتھ اونٹ کر و ئے )۔

## فديجه في الناف عد أخضرت سلطين كان كاح:

نفیسہ بنت مُنیہ کہتی ہیں: خدیجہ بنت خویلد بن اسُد بن عبدالعزی بن قصّی اس بزرگی اور برتری کے ہوتے بھی جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جا پی تھی ۔ حقیقاً ایک عاقبت اندلیش مستقل مزاج اور شریف بیوی تھیں ۔

اوراس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف باعتبار عزت کے سب سے بری اور باعتبار ماں ودولت کے سب سے بری اور باعتبار مال ودولت کے سب سے بڑھ کے خواہشمند تھے۔ میں درخواست کر چکے تھے اور مب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔

فدیجہ فاللطفائے تجارتی قافلے میں محمد (مَثَلَّظِیمٌ) جب شام سے واپس آئے تو چیکے سے فدیجہ فاللطفانے مجھے ان کے پاس بھیجااور میں نے کہا ''اے محمد (مَثَلَّظِیمُ)! آپ کو نکاح کرنے سے کیاامر مانع ہے؟''

فرمایا ''میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کرسکوں''۔

میں نے عرض کی:''اگر سامان ہو جائے اور آپ کوشن و جمال وزر و مال وشرف کفاءت کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟'' اچھا تو کون ہے؟

<sup>•</sup> منتقل مزاج: اصل میں جدۃ ہے۔جس کے معنی شدت وقوت والی عورت کے بین استقلال طبیعت کے لیمی اوصاف ہیں اور محاورے میں جمی مراو لیمی ہے۔

#### 

فرمایا:''وہ میرے لئے کیونکر؟ (یعنی میرے ساتھ ان کی تزوج کی کیاسیل ہے)''۔

میں نے عرض کی ''میمیراذمہ''۔

فرمایا: "و تومیں کرون گا"۔

میں نے جا کرخد بچہ ٹھاٹھ کو خردی تو انہوں نے رسول اللہ مگاٹیڈ کے پاس پیغام بھیجا کہ دہ فلاں وقت آ کیں اور اپنے بچاعمرو بن اسدکو بلایا کہ وہ آ کر نکاح کردیں چنانچہ وہ حاضر ہوگئے۔

رسول الله مَاليَّةِ عَالَيْ بِي وَاوَل كَساتِه تَعْرَفِ لاعْ جَن مِن سِ أيك نے رسم فكاح اواكى \_

عمرو بن اسدنے اس موقع پر کہا: هذا البقع لا يقوع انفلاً (بيوه نكاح ہے كہاں كى ناك نہيں ظرائى جاسكتی ُ ليني اس پركسى قتم كى نكتہ چينى وحرف گيرى ممكن نہيں )۔

رسول اللّه طَالْیُنِیْ نے جب بید نکاح کیا ہے تو آپ طَالِیْنِیْماس وقت پچیس برس کے تھے اور خدیجہ جھاد تناان دنوں جالیس برس کی تھیں۔واقعۂ اصحاب فیل ہے وہ پندرہ برس پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔

محمد بن جبیر بن مطعم' عائشہ اور ابن عباس مختلفہ کہتے ہیں: خدیجہ مختلفائے بچپا عمرو بن اسد نے رسول اللہ مثالیق ک ساتھ خدیجہ مخالفائا کا نکاح کیا۔خدیجہ مخالفائا کے والدحرب فجار سے پہلے مرچکے تھے۔

ابن عباس می این عباس می این عبرو بن اسد بن عبدالعزی بن قصی نے خدیجہ می انتخاب خویلد کورسول الله مُلَّا اَیُّتُم کے عقد نکاح میں دیا عمرواس وقت بہت بوڑھے تھے اسد کے صلب سے اس وقت بجرعمرو کے اور کوئی اولا دیا تی نہیں رہی تھی اور عمر بن اسد کے تو کوئی پیدائی نہ ہوا۔

## دومن گھڑت روا پیتیں:

(۱) معیم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابونجلو نے روایت کی کہ خدیجہ مخاطف نے اپنی بہن سے کہا: (محمطاً اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَهِ اللّٰهِ عَلَى بَهِ اللّٰهِ مخاطفاً کی بہن آنخضرت (علیہ اللّٰہ اللّٰہ) کے پاس آئیں اور جوخدانے چاہا آنخضرت مَا اللّٰهُ انے ان کو جواب دیا۔

ان الوگوں نے (لیٹی خدیجہ میں این کی طرف کے لوگوں نے) اتفاق کرلیا کہ رسول الله مَالَّيْتِیْم ہی خدیجہ میں انتخا نکاح کریں ۔ خدیجہ میں النظامی والدکواتی شراب پلائی گئی کہ وہ مست ہو گئے۔ پھر مُعِمَّ اللَّیْنِیُم کو بلایا اور خدیجہ میں انتخاب کے نکاح میں وے دیا۔ بوڑھے کوایک لباس پہنا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بوجھا: بیر خلہ کیسا ؟

لوگول نے جواب دیا بیر تھے تیرے داماد محد (مَالْقُومٌ) نے بہنایا ہے۔

بوڑھا بگڑ گیااور ہتھیارا ٹھالیا۔ بنی ہاشم نے بھی ہتھیا رسنجا لےاور کہا: پچھاس قدر ہم تہارے خواہشند نہ تھے۔

## اش کشاکش کے بعد آخر کارمصالحت ہوگئی۔ اش کشاکش کے بعد آخر کارمصالحت ہوگئی۔

(۲) محمد بن عمر اس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ کی انتخابے اپنے والدکواس قدرشراب پلائی کہ وہ مست ہوگیا۔ گائے ذرخ کی والد کے جسم میں خوشبولگائی اور ایک مخطط (دھاری دار) مُلّه پہنایا۔ جب اسے ہوش آیا تو پوچھا ما ھذا العقید، و ما ھذا العبید، 
پیپ مند کے جی دیا ہے۔ خواب دیا تو نے مجھے محمد (منافیلیم) کے عقد نکاح میں دے دیا ہے (بیسب بھوای ذیل میں ہے)۔
اس نے کہا: میں نے بیکا منہیں کیا بھل میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ بزرگانِ قریش نے تجھے پیغام دیا تب تو میں نے کیا بی نہیں؟
محمد بن عمر و کہتے ہیں: ہمارے نزدیک بیسب سبو ونسیان اور وہم ہے۔ جو بات ہمارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم سے محفوظ چلی آتی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ خدیجہ مختاط کے باپ خویلد بن اسد کا جنگ فجارسے بیشتر انتقال ہو چکا تھا۔ اور خدیجہ مختاط کا کے عقد نکاح میں دیا تھا۔

# آ مخضرت مُثَالِينَا كَمُ اولا داوران كے نام

ابن عباس میں تھیں کہتے ہیں ارسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ القاسم کنیت اسی بناء پرشی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نامی تھا)۔

- 🕻 بعدكوآ پ كەلب ئىدىن قايدا بولىل-
  - 🗱 بجررقيه شاطفا پيدا موسيل-
  - 🥻 بجرفاطمه خاه فالمؤفئ بيدا ہو كيں۔
  - 🕹 پھرام كلثوم ښاينغا پيدا ہو تيں۔
- عبداسلام میں (لینی بعثت کے بعد آپ کے صلب سے عبداللہ پیدا ہوئے جن کا طبیب وطاہر لقب بڑا)۔

ان تمام نبی زادوں اور نبی زادیوں کی والدہ خدیجہ میں پینا تھیں۔ بنت نویلکہ بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ٔ اور خدیجہ میں پینا کی ماں فاطمہ تھیں 'بنت زائدہ ابن الاصم بن مریم بن رواحہ بن مجر بن معیض بن عامر بن لُوّی۔

ان سب میں پہلے قاسم نے انتقال فر مایا۔ پھر عبداللہ نے وفات پائی اور بید دونوں حادثے مکتے میں ہوئے۔ عاص بن واکل اسہمی نے اس موقع پر کہا کہ:

قدا انقطع ولله فهر ابتر.

" " پ كي اولا د منقطع هو گئ البنداا بتر بين " ـ

<sup>•</sup> جم بہو اصل میں لفظ اوہ ال ہے جس کے معنی ضعف ٹسیان وہم اور غلط کے ہیں۔ توہل کا استعمال بہیں سے لکلا ہے۔ جس کے معنی معرض غلط میں آنے بالا نے کے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَانِئكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾

'' حقیقت میں ابتروہ ہے جو تیری عیب جوئی کرتا ہے'یا تھھ پرعیب لگا تاہے''۔

محمد بن جبير بن مطعم كيتي بين:

قاسم دوبرس کے تھے کیا نقال کیا 🎱

سلمی صفیہ بنت عبد المطلب کی آزادلونڈی خدیجہ خاستا کی زیگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھیں ( یعنی وہی قابلہ ہوتی تھیں ) لاکا ہوتا تو خدیجہ چاسٹان دو بکریاں کڑی ہوتی تو ایک بکری کا عقیقہ کرتیں۔ دو دولڑکوں کے درمیان ایک ایک کا فاصلہ تھا۔ لڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اوران کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیانتظام کرلیتیں۔

ابراميم بن النبي مَالِيْظِمْ:

عبدالمجید بن جعفر اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طَلَّتُنَا جب جمرت کے چھٹے سال ماہ ذیقعدہ میں حدیدیہ ہے والی آئے تو آپ نے حاطب بن ابی ہلنعہ کومقو تی قبلی والی اسکندریہ کے پاس بھیجا اور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں مقوقس کو اسلام کی دعوت دی تھی ۔مقوقس نے جب یہ پڑھا تو حاطب ہے اچھی با تیں کیس ۔خط سر بمبر تھا۔مقوقس نے اس کو ہاتھی وانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ کے اس پرمبر لگا کے ایک لونڈی کے سپر وکر دیا اور رسول الله شکا تی تا کی خط کا جواب لکھا مگر اسلام نہلایا۔

مقوض نے رسول الله مالي فياكي جناب مين:

اربيكور 🗱

🗱 ان کی بہن سیرین کو۔

🕻 این گدھے کوجس کانام یعفورتھا۔

ا ہے خچرکوجس کا نام دلدل تھا' تھنۃ بھیجا۔ یہ نچرسفیدرنگ کا تھااوران دنوں عرب میں بھی ایسا خجر شھا۔ ابوسعید کہ اہل علم میں سے تھے' کہتے ہیں: ماریہ ٹھا یہ فاعلاقہ انصنا (مھر) کے مقام ھن کی تھیں۔

عبدالرطن بنعبدالرطن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں : ماریہ حقادین قبطیہ ہے رسول الله مثاقاتی خوش ہوتے تھے۔ وہ گورے رنگ گھونگھریا لے بال کی حسین وجمیل بیوی تھیں۔

الروايت كاسلىدا ساديول ئے:

((اخیرنا محمد بن عمر قال حدثنی عمر و بن سلمة الهدلی بن سعد بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه قال ... الخ)) اس مسلم الهدلی اور سعد کے درمیان لفظ مین عمل سے اور بچائے اس کئن ہونا جائے کیونکہ سعید بن مجمد کے سلسلہ اولا ویس عمروین سلمہ نہ تھے۔ واللہ اعلم

# كر طبقات ابن سعد (صداول) كالمستخطوط المرادي المستخطية المراتبي المستخطية المناطقين المستخطية المناطقين المستخطية المناطقين المستخطية المناطقين المستخطية المناطقية ال

رسول الله طُلْقَيْزُ نے ان کواوران کی بہن کوام سلیم بنت ملحان کے ہاں تھہرایااور پھران کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیااور دونوں مسلمان ہوگئیں۔

رسول الله مَا لَيْنِیَّانِے ماریہ قبطیہ کو ملک بمین کی حنیت سے اپنے پاس رکھا۔ بنی مصر کے اموال واسباب میں آنخصرت مَنَّ الْنِیْزِ کَا کچھ مال مقام عالیہ میں تھا۔ ماریہ عندہ نکا وہی وہیں بھیج دیا'جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اورخز اغة النخل میں بھی رہتی تھیں۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اِن کے پاس آیا کرتے تھے وہ انچھی دیندارتھیں۔

رسول الله مَا لَقِيْرِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى مِن عَلَيْهِ عبدالرحمٰن پیدا ہوئے۔

## حضرت مارىيك مال بينيكى بيدائش:

رسول الله مَنْ النَّهِ اللهُ عَنْ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْه

ابوجعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنظِینِ کے دنوں ماریہ شیونا کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ کی بیویوں پر وہ گراں گزرتی تھیں ) بیویاں ان پررشک کھاتی تھیں مگر نہ اس قدر جنتاعا کشہ جی دنان کورشک تھا۔

محد بن عمر و كہتے ہيں: ابراہيم نئ الله الله بحرت كا تھويں سال ماہ ذى الحجہ ميں ماريہ نئ الله على سے بيدا ہوئے۔ الس بن مالک منی الله عندہ كہتے ہيں: ابراہيم منی الله جب بيدا ہوئے تو جبراٹيل علائط نے رسول الله منافظ ہے باس آ كہا: السلام عليك يا ابا ابراهيم (اے ابراہيم كے والد! السلام عليم)۔

انس بن مالک نکار نو کہتے ہیں جمعے کے وقت رسول الله مُلَّالِيَّا (حرم) سے باہر نکل کے ہمارے پاس آئے 'اور فر مایا کہ آج شب کومیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابر اہیم رکھا ہے۔

حن می منطقہ کہتے ہیں: رسول الشفائی النے اللہ مایا کہ کل رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم می معدود کھا ہے۔

ائن عباس خادش کہتے ہیں: ابراہیم خادث کی والدہ ہے جب ابراہیم مخادث پیدا ہوئے تو رسول اللہ مگالٹیو گئے نے فرمایا کہ ابراہیم کی ماں کو جو (مِلک پمین تھیں ) ان کےلاکے (ابراہیم )نے 7 زاد کر دیا۔

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداول) المسلك ال

عبدالله بن عبدالرطن کہتے ہیں ابراہیم میں افراہیم میں ہوئے تو زنان انصار نے باہم رغبت کی کہ کون انہیں دودھ پلائے (بعنی سب جا ہی تھیں کداہراہیم کوہم ہی دودھ پلائیں کوئی دوسری مرضعہ ندہو)۔

رسول اللّه مُثَالِّيَةِ آبِ الرّاتيم مُحَالِفَة كوامٌ بروه محاليَّة الحير وكرويا 'بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خواش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار -

ام بردہ کے شوہر براء خی اوٹ سے ۔ابن اوس بن خالد بن البخور بن عوف بن منڈ ول بن عمر د بن عنم بن عدی بن البجار ۔ ابراہیم خی اوٹو کوام بردہ خی اوٹنا دود ھے پلاتی تھیں ۔اوروہ اپنے انہیں رضاعی باپ مال کے پاس محلّہ بنی البجار میں رہتے تھے۔

## ٱنخضرت مُلَاثِيمٌ كا الله وعيال ہے حسن سلوك:

انس می ایو بن ما لک کہتے ہیں: رسول الله مالی گائے فرمایا کہ آج رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام بیل نے اپنے باپ کے نام پردکھا ہے۔

آنخضرت (صلوات الله عليه والسلام) نے ابراہيم عَالِشك كوام سيف كے حوالے كرديا ، جومدينے كے ايك لوہار كى بيوى تخين -اس لوہار كانام ابوسيف تھا۔

ابوسیف رُک گئے۔رسول الله تَخْلِیْمُ نے لڑے کوبلوایا 'سینے سے لگایا اور جوخدانے جا ہافر مایا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں: رسول اللّٰدُمَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَل دود ھے پینے اور رہنے کا انتظام عوالی مدینہ (بالائی حصہ شہر ) ہیں تھا۔ آنخضرت مَکَّالِیْنِمُ وہیں تشریف لے جاتے تھے اور ساتھ ہم بھی آتے تھے۔

گھر میں دھوال بھرا ہوتا۔ آپ اندر جائے' کیونکہ ابراہیم خلافظ کے مرضعہ کے شوہر لوہار تھے۔ابراہیم خلافظ کو آنخضرت ٹائٹیا(اپنی گود میں)لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

عائشہ خیادہ نا کہتی ہیں: ابراہیم جی اور جب پیدا ہوئے تو رسول الله تنافیقی ان کو لئے ہوئے میر سے پاس آئے اور قرمایا ' میر سے ساتھ اس کی شاہت و کیو۔

# الطبقات ابن سعد (صاول) المستحد المستح

میں نے کہا: میں تو کوئی شاہت نہیں دیکھی۔

فرمایا کیا تواس کے گورے رنگ اور گوشت کونہیں دیکھتی۔

میں نے کہا: جوصرف دائی (یااونٹنی) کے دورہ سے یالا جاتا ہے وہ گورااورموثا فرید ہویا کرتا ہے۔

رسول الله مُناتِينَةً سے عائشہ شاہ ہنا ہے ووسری روایت عمرونے کی ہے اوراس کا بھی یہی مضمون ہے۔البتہ اس میں پیففرہ ہے کہ عائشہ شاہنے کہا: جسے بھیٹر کا دود دھیلایا جائے وہ فر ہداور گورا ہوتا ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: رسول اللّٰه مَثَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مَثَلِیْ اللّٰهِ مَثَلِیْ اللّٰهِ مَثَلِیْ اللّٰهِ مَثَلِیْ اللّٰهِ مَثَلِیْ کا دود ہد بھی انہیں کے لئے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ مار بیہ محافظ کا جسم اچھا تھا۔

# ٱنخضرت مُثَالِثُهُمُ كَ لَحْت جَكُرا برا ہيم شيَالِثِمَة كي وفات

مکول کہتے ہیں ابراہیم میں فید کے نزع روح کا عالم تھا کہ رسول الله ما گاؤ اعبدالرحمٰن بن عوف می دورے سہارے اندر تشریف لائے۔ابراہیم میدور انقال کر گئے تو آنخضرت ما گاؤ آئی بدیدہ ہوگے۔

عبدالرحمٰن فقاسفنے بیدد کیجے کہا: یا رسول اللہ (مَالْطَیْمُ) یہی بات تو ہے جس ہے آپ مَالْظِیُمُ الوگوں کومنع فر مایا کرتے ۔ مسلمان جب آپ کوروتے دیکھیں گے تو سب رونے لکیں گے۔

آ نخضرت مُلَاثِیْنِ کے جب آنسو تھے تو فر مایا۔ فقط رحم کی بات ہے اور جوخو درحم نہیں کرتا اس پررحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم نو لوگوں کوصرف نوحہ کرنے سے رو کتے ہیں اور اس امر سے کہ کسی شخص کا ماتم یوں کیا جائے کہ جو با تیں اس میں نہ ہوں ان کا بیان ہو۔

پھر فرمایا اگریہ جامع راستہ نہ ہوتا (یعنی اگر سبیل موت جامع جیج عالم نہ ہوتی) اگریہ ایسی راہ نہ ہوتی جس پر سب
ہی کو چلنا ہے اور جوہم میں پیچھے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے ل جانے والے ہیں تواس غم کے علاوہ ہم ابراہیم ہی افغانہ پر پچھاور ہی
غم کئے ہوتے۔ اور ہم (اس حالت میں بھی) اس کی وفات پر رنجیدہ ہیں۔ آئکھیں اشک بار ہیں ول رنجیدہ ہے مگر ہم ایسی
بات نہیں کرتے جو پر وردگار کو ناخوش کر دے۔ ابراہیم ہی اور نے کی رضاعت (شیر خوارگی) کا جو زمانہ باتی رہ گیا وہ تو بہشت
ہیں پوراہوگا۔

عبدالرحمٰن بن عوف می الدو کہتے ہیں: رسول الله علی الله علی الله علی کر کے اس نخلستان کولے چلے جہاں ابراہیم می الدو تھے۔ ان کا دم نکل ہی رہا تھا کہ آپ نے میری آغوش میں دے دیا۔ آن مخضرت میں لائے کہ کر آبدیدہ ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا: یا رسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ عَلَى اللہ ہیں؟ کیا آپ نے گریہ و بکا ہے منع نہیں کیا تھا؟

میں نے نوے کی تممالغت کی تھی' دواحمقانہ فاجرانہ آ وازوں کی ممالغت کی تھی'ا ایک آ وازوہ کہ عیش ونعمت کے وقت بلند ہو عولہولعب ومزامیر شیطان ہےاور دوسری وہ آ واز کہ مصیبت کے وقت نکلے۔جوچیروں کا خراشنا' جیب و دامن پچاڑ نا' اور شیطان کی

#### اخبار الني مُنَافِيدًا

حُدَ بيبيه مِين عبدالله ﴾ ننميرن (اي) ذيل مين آنخضرت علينا النام كابي فقره بھي بيان کيا كه بياتو فقط رحم كي بات ہے اور جوخو درخم نہیں کرتا' اس بررخم کیا بھی نہیں جاتا 🗨

البيابرا جيم مخلطة الربي(موت كامعامله) أمرحق ندبوتا 'اگريه وعدهُ صادقه ندبوتا 'اگريه ايباراسته ندبوتا جس يرسب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلول کے ساتھ عنقریب شامل ہوجانے والے ہیں تو ہم تجھ پراس ہے کہیں زیادہ سخت رنج کئے ہوتے۔

اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں آ کھ میں آنسو مجرے ہیں ول رنج سے لبریز ہے۔اس پر بھی ہم الی بات نہیں کہتے جو پرور د گارعز وجل کونا خوش کر دے۔

مکول سے روایت ہے کہ رسول الله منافیز اپنے فرزندا براہیم می مفود کے پاس تشریف لے گئے جوسکرات اور چل چلاؤ کے عالم میں تھے اور آنخضرت (سلام الله علیہ) آبدیدہ ہو گئے۔عبدالرحمٰن بن عوف ہی ادبیہ ساتھ تھے۔عرض کی: آپ گریہ کرتے ہیں' حالانكهآپ نے گریے سے روكا ہے۔

فرمایا: میں نے فظانو حدکرنے سے روکا ہے اوراس بات کی ممانعت کی ہے کہ مرنے والے میں جو وصف نہ ہواس کا بین کیا جائے گریہ ہے اختیار تو حقیقت میں رحت ہے۔

عطا كت بي كدرسول الله مُنْ اللُّيْعُ كفرزند ابراجيم مى الله ف جب انقال كيا تو آنخضرت مَا الله عَلَيْ إن ول عنقريب رنجیدہ ہوا چاہتا ہے آ کھے تقریب اشک بارہونے کو ہے بایں ہمدالی بات ہرگز ہم نہمیں گے جو پرورد گارکونا خوش کردیں اگر يه ي وعده اورجامع وإن نه بوتا تو بهاراغم تحقد پر بهت تخت بره جاتا اورا ايم مي الله مي مير التي رجيده بين ـ

بكير وي الله بن عبدالله بن الاشي عدروايت م كدرسول الله ما الله عن الين فرزند بركرية فرمايا \_اسامه بن زيد وي الله نے چیخ کے نالہ کیا۔ آنخضرت مُنافِیْقِ نے انہیں روک دیا۔ اسامہ میں افغہ نے عرض کی: میں نے تو آپ مُنافِیْقِ کوروتے دیکھا۔ فرمایا رونارحت ہے اور چیخاشیطان سے ہے۔

تحكم مخالف كبتے ہيں: ابراہيم مخالف نے جب انقال كيا تورسول الله مالين نے فرمايا: اگريد معدود اجل نہ ہوتی 'اگريد معلوم وفت نه موتا اتو جننا رنج ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ تخت رنج کرتے۔ آنکھ آبدیدہ ہے ول رنجیدہ ہے گراللہ نے جاہاتو ہم وہی با تیں کہیں گے جو پروردگا رکوراضی رکھیں۔اوراےابراہیم ٹھادئو! تیری وفات پرہم رنجیدہ ہیں۔

قاده سے روایت ہے کدرسول الله مُنالِقَيْقِ كفرزندا براہيم مىدون نے وفات بائى تورسول الله مَنَالَقَيْقِ نَفْر مايا: آ كھا آبديده ہے دل رنجیدہ ہے مگر اللہ نے چاہاتو ہم اچھی ہی بات کہیں گے اوراے ابراہیم اہم تھے پر ممکنین ہیں۔

<sup>•</sup> يدايك جمله معز ضدها اب چرروايت سابقه شروع موتى ب- آخضرت علينا فيالم الله احداث التدارشادات

# ا طبقات ابن سعد (صداقل) مسلام المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسلو

عمرو بن سعید کہتے ہیں ابراہیم نے جب وفات پائی تورسول الله مَلَّا اللهِ عَلَیْ ابراہیم میر افرزند ہے وہ دودھ پیت مرا عب بہشت میں اس کے لئے دودائیاں (امّائیں) ہیں جواس کی شیرخوار گی کی تھیل کررہی ہیں۔

شبعی واشعالہ کہتے ہیں رسول الله منافظ الله منافظ کے فرمایا کہ بہشت میں ابراہیم میں الله کو ایک دودھ پلانے والی دائی ہے جواس کی شیر خوارگ کا بقید بورا کررہی ہے۔

براء بن عا زب جی افظ کہتے ہیں رسول الله عَلَیْظِم کے فرزند ابراہیم میں ہوند کا جب انتقال ہوا تو رسول الله عَلَیْظِم نے فرمایا کراس کی ایک دودھ بلانے والی بہشت میں ہے۔

انس بن ما لک ٹی ہوئد کہتے ہیں: میں نے ابراہیم ٹی ہوئد کو دیکھا جورسول الله مگالی آئے کے روبرودم تو ڈر ہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول الله مگالی کی دونوں آ تکھیں بھر آئیں اور فر مایا کہ آئکھ آبدیدہ ہے دِل رنجیدہ ہے اور ہم بجر اس بات کے جس سے ہمارا برور دگار راضی رہے بچھا ورنہیں کہتے۔اے ابراہیم اواللہ ہم تیرے لئے عملین ہیں۔

قادہ ہے روایت ہے کہ رسول الشنگائی آئے اپنے فرزند کی نمازِ جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ اس کی شیرخوار کی بہشت میں پوری ہوگی۔

براء بن عازب می الدین جور اربیہ جی الدین 
عابر شاطر سے دوایت ہے کہ رسول الله مالی گئی نے اپنے فرزندابراہیم شاطر پرنماز پڑھی۔اوروہ سولہ (۱۲) مہینے کے تھے۔ براء شاطر سے روایت ہے کہ رسول الله مالی گئی نے فرمایا: ابراہیم شاطر کی ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے جواس کی شیر خوارگ کا بقیہ پورا کرر ہی ہے۔اوروہ صدیت اور شہیدہے۔

المنعیل السندی کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک ٹھائٹھ سے پوچھا کہ آپارسول اللّدمَّلَائِیْزِ نے اپنے فرزندا براہیم نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا! مجھے معلوم نہیں۔اللّدا براہیم ٹھائٹ پررتم کرے وہ اگر جیتے تو صدیق و نبی ہوتے۔

انس بن ما لک می الله کیتے ہیں: رُسُول الله مُنَالِقَائِم نَاللهِ مُنَالِدِیم می اللهِ بِهِ (جنازے کی نماز میں) چار تکبیریں کہیں۔ جعفر بن محمد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَالِقِیم کے فرزندا براہیم میں الله نقال کیا تو آنخصرت مُنالِقِیم نے ان پرنماز پڑھی۔

<sup>•</sup> وورود ہے پیتے مراہے۔اصل میں ہے: اند مات فی الندی عربول میں ان دنول محاور ہ تھا کہ جو بچے عالم شیرخوار کی میں انقال کرتے تو ان کے لئے سے وہ چھاتی (پیتان) میں مراہے خشاء وہ ہے میں ہے۔

#### 

مِسعُ بحوالدعدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کرعدی نے براء تفاید کو بید کہتے سنا کہ بہشت میں رسول اللّه مَا اللّهُ مَا فرزندمتونی کی دودھ پلانے والی یا دائی ہے۔

حدیث میں دورھ پلانے والی کالفظ تھایا دائی کا؟مسر کواس میں شک ہے۔

براء می الدفتہ کہتے ہیں: رسول اللہ سکا لیٹی اللہ کا اللہ سکا لیٹی کے فرزندا براہیم میں اللہ سکا لیٹی کا مرمیں وفات پائی۔ تو رسول اللہ سکا لیٹی کا کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں ایک کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں ایک کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں ایک کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں ایک کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں ایک کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں ایک کے اس کے کہ اس کی ایک دورجہ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم میں دورجہ کے بطن سے تھے۔

محد بن عمر بن علی مخالفیو بن ابی طالب کہتے ہیں بقیع میں پہلے پہل عثان مخالفہ بن مظعون دفن ہوئے ۔ پھر ابر اہیم م فرزندرسول الله مُظافِیّتِ کی نوبت آئی۔

محمد بن موی (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علی شاہدہ بن ابی طالب نے مجھے خبر دینے کے لئے اپنے ہاتھ سے شارہ کیا۔

بقیع کی حدید پین کھے کے اس مزبلے کے نیچے سے گزرتے ہوئے جومکان کے پیچھے ہے بائیں جانب ہے ہوکر مکان کی منتہا سے آ گے بڑھے تو ہیں اہراہیم مخاطفہ کی قبر ہے۔

ابراہیم بن نوفل بن المغیر ہ بن سعیدالہاشی نے خاندان علی شئائیڈ (ابن ابی طالب ) کے ایک شخص ہے روایت گی کہ رسول اللّه مَا اللّه عَمَّالِیْمَ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ کو فرن کیا تو فر مایا: کیا کوئی ہے جو ایک مشک لائے؟

ایک انساری بین کے ایک مشک پانی لایا تو آنخضرت طالی ایک است ایرا ہیم جھائی کی قبر پر چھڑک دے۔
ابرا ہیم مختلف کی قبر دائے کے قریب ہے اس کے ساتھ دادی نے اشارہ کیا کہ یہ قبر طلب کے مکان کے قریب ہے۔
عطا کہتے ہیں: ابراہیم مختلف کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی ہے اس کے محاکہ جیسے پھر قبر کے
کنارے پڑا ہو آ تخضرت مکا لیے گائی ہے برابر کرنے گئے اور فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو اسے درست
طور پر کرنا چاہئے کہ صیبت زدہ کی طبیعت کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔

محول کہتے ہیں رسول اللّمثَالَةُ اپنے بیٹے کی قبر کے کنارے دیکھا تو لحد میں ایک شگا ف نظر آیا ' گورکن کوخشک مٹی کا ایک ٹکڑا 🇨 (بڑاڈ صیلا) دے کرفر مایا:

(( انها لا تضر و لا تنفع ولكنها تقرعين الحيّ )).

'' بینه مُضر بے ندمفید' لیکن زندہ آ دمی کی آ کھ میں اس سے صندگ آتی ہے کینی مرنے والے کوقبر کی درتی و نادر تی سے کوئی سروکا رنداس سے مصرت نداس سے نفع تا ہم دیکھنے والاجب قبر کو درست دیکھتا ہے قوایک گونہ تسلی ہوتی ہے''۔

خشک من کالکزایا و صیلا اصل میں لفظ مدرہ ہے جس کے یہی معنی ہیں۔

## کر طبقات این سعد (متداوّل) کر مین : ابرا جیم فی الدفت کی و فات کے وقت سورج گرمین :

سائب بن ما لک کہتے ہیں: آفاب میں کسوف (گربن) آگیا تھا۔ رسول الله ملکی الله ملکی الله ملکی الله میں الله میں ال دِن وفات یا کی۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئانیئو کہتے ہیں جس دِن ابراہیم ٹٹانیئو کی وفات ہوئی سورج میں گرہن لگ گیا۔ رسول اللّه کا اُللّه کا اللّه کا حالت میں دیکھوٹو دُعاکروٹا آئکہ کھل جا ٹیں۔

محمود بن لبید کہتے ہیں: جس دِن ابراہیم شاہد کی وفات ہوئی آفاب میں گہن لگ گیا۔رسول اللّه مَالَالَتِمَا عَن جب سِسنا تو یا ہرنگل آئے 'اللّہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور فر مایا:

### عقیدے کی اصلاح:

اما بعد! اللها الناس ان الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احدو لا لحياة احدٍ فاذا وأيتم ذلك فافر عوا الى المساجد.

"الله تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اے لوگوا واضح ہو کہ الله تعالی کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں آفناب و ماہتاب بھی ہیں۔ نہ کسی کی موت ہے گہناتے ہیں نہ کسی کی حیات ہے۔ لہذا جب تک تم یہ کیفیت دیکھوتو (زوال نعت کے نمونے سے) سہے ہوئے مبحدوں کی جانب رجوع کرولینی جناب اللی میں دست بدعا ہو کہ اپنے فضل سے جونور و نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ برقر اررہے ایسانیہ ہوکہ انہیں کی طرح ان میں بھی زوال آئے"۔

يد كمت موت رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُم كَ أَنْ تَصُول مِين أَ نَسُو بَعِراً عُ-

لوگوں نے عرض کی : یارسول الله مَا الله عَلَيْهُم أن و خدا کے بغير بين بھرا پروتے بين؟

فرمایا: میں فقط ایک انسان ہی تو ہوں آ گھ میں آنسو بھرے ہیں ول میں خشوع ہے بایں ہمدالی بات نہیں کہتا جو یر در د گارکوناراض کر دے۔خدا کی قتم اے ابراہیمؓ! حقیقت میں ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

عام كبته بين ايراجيم شين الخدا شاره ميني ك تفي كروفات بإلى-

اساء بنت يزيد كتى بين: ابراجيم شاه نون في جب وفات يائى تؤرسول الله مَلَا فَيْنِيم كَا تَحْمُون مِن آ نسو بمرآئے۔

ر سول الدُمُكَالِيَّةِ فِي مايا: آن كھ بين آنسو كھرے ہيں دِل رنجيدہ ہے گر ہم الين بات نہيں كہتے جو پرورد كاركوناراض كر دے۔اگریہ (وعدہ موت) نتجا اور جامع وعدہ نہ ہوتا 'اگر و بچھلے اگلوں كے ساتھ جاملنے والے نہ ہوتے تو اے ابراہيم! تجھ پر ہم

اس نے زیادہ غم کرتے اور ہم واقع میں تیرے واسطے رنجیدہ ہیں۔

اخبارانبي منظاف ابن سعد (صداول) المستحد (عداول) المستحدد 
عبدالرطن بن حسان می المامی و الده سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ابراہیم می الله علی الله میں میں می حادثے میں میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں اور میری بہن چینی تھیں تورسول الله مُلِاثِیْنِ اس وقت روکتے نہ تھے۔ابراہیم میں الله جب انتقال کر گئے تو آپ میں گائی نے نالہ وفریا دسے منع فر مایا۔

فضل بن عباس ہی پین نے خسل دیا 'رسول الله مگالیّن اورعباس میں پیٹے ہوئے تھے اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھارسول الله مُکالیّنِ قبر کے کنارے تھے اورعباس میں بیٹھے تھے۔قبر میں فضل بن عباس ہی پینی واسامہ بن زید جی پین اُترے۔میں قبر کے پاس آرہی تھی مگر کوئی منع نہ کرتا تھا۔

اس دِن آ قاب كهنا كيا تولوكون في كها بدابراتهم فلاوركم موت كياعث بــ

رسول الله مَنَا لِيَّا مِنْ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُوت وحيات سينبيل كهذا تا\_

ا من ميل شكاف و كيم كرسول الله منافية أن حكم ديا كهاس بندكر ديا جائ \_

اس کے متعلق رسول اللہ تُلَاثِیُّا ہے گزارش کی گئی تو فرمایا: اس سے نہ ضرر پہنچتا ہے نہ نفع ہوتا ہے کیکن زندہ آ دی کی آ تکھ اس سے خنک ہوتی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تواللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے درست اورٹھیکے طرح سے کرے۔

ایراہیم مخاصف نے سے شنبہ کے دِن وفات پائی۔رہے الاوّل کی دس شبیں گزر چکی تھیں اور دسواں سال تھا ( لینی اابررہیج الاوّل معالیے)۔

عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں رسول الله مثالیۃ اے فرزندا براہیم نے بنی مازن بن اُمّ بردہ ہی استفا وفات پائی۔اس پررسول الله مثالیۃ اُم نے فر مایا: فی الواقع بہشت میں ایک مرضعہ اس کی شیرخوار گی کے دِن پورے کررہی ہے۔ اُمّ بردہ جی الفظائے کھرے ایک چھوٹی سی چوکی پر جنازہ اٹھایا گیا اور بقیج میں رسول الله مثالیۃ کے ان پرنماز پڑھائی۔ استفسار کیا گیا: یارسول الله مثالیۃ کا ہم انہیں کہاں وفن کریں؟

فرمایا: ہمارے سلف عثان بن مطعون میں منافذ کے پاس۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى أُمّ برده ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ بن زمعه ابن الاسود الاسدى كا مال حاصل كيا \_

عمر بن الحم بن قوبان کہتے ہیں: رسول اللہ طاقی نے تھم دیا تو ایک پھران کی (ابراہیم کی قبریرر کھ دیا) اور قبریر پانی چھڑ کا ؤہوا۔
محمہ بن عبداللہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکر شاہ ہو بن محر بن عرو بن حزم کو ہیں نے اپنے بچا لیعنی زہری سے
روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ مُنا لُھُنِی نے فرمایا کہ ابراہیم شاہدہ نے جب وفات پائی تورسول اللہ مُنا لُھُنی نے ان کے حق
ابن جاہر نے کھول شاہدہ کو روایت کرتے سنا کہ ابراہیم شاہدہ نے جب وفات پائی تورسول اللہ مُنا لُھُنی نے ان کے حق
میں فرمایا: وہ (لیمنی ابراہیم شاہدہ) اگر زندہ ہوتا تو اس کا کوئی ماموں غلام نہ ہوتا (لیمنی قبطی لوگوں کے تمام لوگ ابراہیم شاہدہ کے طفیل آزاد ہوجاتے)۔

## اخاراني العاشان سعد (منداول) كالمنظمة المالي العالم المناسكات اخاراني اللها

# بيت اللد كي تغمير نو

## تغمير كعبر من أتخضرت مَالْقَيْرُ كَي شركت

عمروالہذ کی ابن عباس میں اور بین جیر بن مطعم 'جن کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روائع تھی۔سیلا ہاں کے اوپر سے آتا تھا۔ تا آگد خاند کعبات بیخ جاتا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ قریش ڈرے کہ منہدم نہ ہوجائے۔ کچھڑ بوراور سونے کا ایک ہرن کے موقی اور جواہرات سے مرضع زمین پر نصب تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہو گئے۔

انہیں دنوں سندر میں ایک جہاز آ رہاتھا۔جس میں روی (عیسائی) سوار سے۔اور باقوم نام ایک شخص ان کا سرگروہ تھا۔ شخص معمار بھی تھا۔ ہوانے جہاز کو درہم برہم کر کے مقام شیعبہ پہنچا دیا کہ جدہ سے پہلے جہاز ول کی بندرگاہ یہی مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاڑ ٹوٹ گیا۔

ولید بن مغیرہ کچھ ریشیوں کے ساتھ جہازتک پینچے۔اس کی کٹریاں مول لیں۔ باقوم روی سے بات چیت کی جوان کے ساتھ ہولیا اورلوگوں نے کہا (لو بنینا بیت رہنا) اگر ہم اپنے پروروگار کا گھرینا کمیں فصیح محاورہ جا ہلیت اس قدرہے۔مطلب سے کہا گرہم اپنے پروردگار کا گھرینا کیں بعنی خانہ کعبہ کی از سرنونقیر کریں تواچھی بات ہے۔

، قریش نے بیا نظام کیا کہ پھر جمع کر کے کنارے صاف اور درست کر لئے جا ٹیں۔رسول الشنگائیلی انہیں لوگوں کے ساتھ پھراُ ٹھا اُٹھا کے لے جارے تھے۔ آپ مالٹیٹیا س وقت پینیٹیس (۳۵) برس کے تھے۔

مالت بیتمی کہ لوگ اپنی اپنی نہ بند کے دامنوں کو اُٹھا کے گردنوں پر ڈال لیتے تھے اور پھر اُٹھا تے تھے۔ رسول اللّٰد کَالَٰیْکِا اُنْدِ کَالُیْکِا اِنْدِ کَالْکِیْکِا اِنْدِ کَالْکِیْکِا اِنْدِ کَالْکِیْکِا اِنْدِ کَالْکِیْکِا اِنْدِ کَالْکِیا کِی اِن مِی کِی کِیار ہوئی: عود تك اپنا پردہ لینی اپنی سترعورت كاخیال ركھؤ اور دیکھو کہ بے پردگی نہ ہونے یائے۔ بیپہلی پکارتھی۔

ابوطالب نے كها: اے ميرے بينجاني حد بند كادائن سر پروال لے۔

ٱتخضرت مَلِّ لِلْمُنْ اللهِ عَلَيْ مِي مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ  اللهِ الل

اس کے بعد مجھی رسول الله مَالْيَقِيْمُ كَارِده مَشوف نظر ندآيا۔

جب خانہ کعبہ (کی قریب الانہدام عمارت) کے ڈھانے پرسب نے اتفاق کرلیا تو کسی نے کہا: اس عمارت میں صرف پاک کمائی داخل کر داور دہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی قطع رخم نہ ہونے پائے اور نداس میں کسی پرزور دظلم ہو۔ انہدام کی ابتداء ولید بن مغیرہ نے کی۔ بھاوڑا لے کے کھڑا ہو گیا اور پھڑ گرانے لگا۔ کہنا جاتا تھا: یا اللہ المجھے ناراض کرنا

# اخبار الني سالية

مقصودنبین ہم لوگ تو فقط بہتری جاہتے ہیں۔

وليدخود بھی انہدام میں لگار ہااور قرایش نے بھی ساتھ دیا۔ جب ڈھانچے تو عمارے بٹروع کی۔ بیت اللہ کا متیاز واندازہ كرك تغيير كے كئے قرعے ڈالے۔

رکن اسود سے رکن جمر تک کجے کے پیش خانے کی تغییر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے جھے میں آئی۔

رکن جحرے دوسرے رکن جحرتک بی اسد بن عبدالعثری و بنی عبدالدار بن تصی کے جھے میں آیا۔

بی تیم و بی مخز وم کے جھے میں مابین رکن حجرتک برکن بمانی۔

بی سم و بن جمح و بنی عدی و بنی عامر بن کوئ ما بین رکن بمانی تا برکن اسودای تشیم کے مطابق سب نے تعمیر کا آغاز کیا۔

# حجراسودكي تنصيب

### قرعهُ فال بنام حبيب ذ والجلال:

عمارت اس صد تک بیخی جہاں خاند کعبہ میں رک نصب کرنے کا موقع تھا تو ہر قبیلے نے اس کے لئے اسے اسے استحقاق پرزوردیا۔اوراس قدرخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر بیرائے قراریائی کہ باب بن شیبے سے پہلے پہل جوداخل ہو وہی جمراسود کواُ ٹھاکے اپنی جگہ برر کھ دے۔

سب نے اس بررضا مندی ظاہر کی اور اس رائے کوشلیم کرلیا۔

باب بن شيب سے پہلے بہل جواندرآ ئے وہ رسول الله مَاليَّةِ اضے - لوگوں نے جب آپ مَالِقَيْزَ كُود يَكُما تو بول أشف "نيه امین ہیں جمارے معاطع میں جو فیصلہ پیریں گے ہم اس پر راضی ہیں'۔

## آ تخضرت مَلَا يُعْمَا كارشك آ فرين فيعله:

قریش نے رسول الله منافی آخرار دا دے اطلاع دی۔رسول الله منافی آخر بین پراپی جا در بچھا دی اور رکن ( جر اسود) اس میں رکھ کے فرمایا: قریش کے ہرایک رائع سے ایک ایک شخص آئے (یعنی تمام قریش جو چار بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں ، ان میں سے ہرایک جماعت اپناا پناایک ایک قائم مقام منتخب کرے)۔

ربع اوّل بني عبد مناف ميں عتبہ بن زميعہ (منتخب ہوئے)۔

ربع ثاني مين ابوزمعه

ربع ثالث میں ابوجد بقہ بن المغیر ہ۔

اور ربع رابع میں قیس بن عدی ۔

🛈 رگن حجراسود ـ

## اخبارالبي العالم المعالم المع

اب رسول الله طَلَّيْنِ فِي مايا بتم ميں سے ہر فرداس كيڑے كا ايك ايك گوشه بكڑ لے اور سب مل كاسے أشاؤ۔ سب نے ای طرح اُٹھا یا اور پھررسول الله طَالِیْنِ نے ججراسود كواس جگہ (جہاں وہ ہے) اپنے ہاتھ سے اُٹھا كے ركھ دیا۔

نجدے ایک شخص نے بڑھ کررسول اللہ منافی کی ایک پھر دینا چاہا، جس سے آنخضرت کا فیٹی کرک کومضبوط رکھ سکیں۔عباس بن عبد کے ایک شخص نے بڑھ کر دینا چاہا، جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس عبد المطلب نے کہا بنیں ااور اس شخص کو ہٹا کے خودرسول اللہ منافی کی بھر دیا۔ جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس ہٹائے جانے پرغضب ناک ہوا۔ تو آنخضرت مَلَّ اللہ کی اللہ میں ہمارے ساتھ وہی شخص عمارت کا کام کرسکتا ہے جو ہم میں سے ہو۔

نجدی نے کہا: تعجب ہے ایسے لوگ جواہل شرف ہیں' تقلمند ہیں' مسن ہیں' صاحب مال ہیں' اپنے وسیلہ مکرمت و ہزرگ و حفاظت میں ایسے شخص کواپنا سر کروہ قرار دیتے ہیں جو عمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال ودولت رکھتا ہے۔ گویا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ' خداکی قتم میشخص سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے یانٹ لے گا۔

> كهاجا تا ہے كہ يہ كہنے والا الجيس تقات ابوطالب نے اس موقع بركها:

وقد جھدنا جھدہ لنعُمرہ وقد عمر تاحیرہ و اکبرہ "
"ہم نے اس کی تغیراوراس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔اورہم نے اس کی خیرو بزرگ کو آباد بھی کرلیا میں کہ اس کے بہترین و بزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا"۔

فاِنُ بِنَّكُن حَقًّا فِفِينًا أَوْفَرَهُ "اب الركوئي حق بياتو بدرجه وافر وكثير بم بى لوگوں ميں ہے'۔

پھر تقمیر ہونے لگی تا آئکہ ککڑی کی جگہ آئی (یعنی حجت بنانے کی نوبت آئی جس میں ککڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے)۔ پندرہ شہتیر ● تنے جن پر حجت قائم کی گئے۔سات ستونوں پر بنیادیں رکھیں اور ججرکو بیت اللہ کے باہر کر دیا۔ سالیہ میں میں

ولي آرزوكا ظهار:

عا کشہ مخاد علیٰ جہتی ہیں: رسول اللہ مُثَافِیْ اللہ مُثَافِیْ اللہ مُثابِی اللہ مخادث میں کمی کر دی۔ اگر

<sup>🛈</sup> شہتیر اصل میں لفظ جائز ہے جس کے متی یمی ہیں۔ جبخو: وہ مقام ہے جس پر حکیم حاوی اور خاند کعبیزاد ہااللہ شر فاقتطیما کو ثالی جانب سے محیط ہے۔

على المنظات ابن سعد (مداول) المنظمة ا

وہ شرک کوچھوڑ کے ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو جو پھھاس تغییر میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے میں اس کو پھر سے بنادیتا۔ میرے بعدا گرتیری قوم اسے بنانا چاہے تو آ انہوں نے جوچھوڑ اہے میں اسے تجھ کود کھا دوں۔

اس کے بعد آپ نے جمر میں سات گز کے قریب قریب عائشہ ڈیا پیٹنا کو دیکھا (جسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا)۔

عائشہ میں وہ کی میں کہ رسول الله ملکا لیکٹر نے اپنے بیان میں یہ (بھی) فرمایا تھا کہ زمین میں اس کے دومشرقی ومغربی درواز ہے بھی میں بتا تا کیا تو جانتی ہے کہ تیری قوم نے کس لئے دروازہ اونچا کردیا ؟

میں نے عرض کی میں تونہیں جانتی۔

فرمایا تعزز کے لئے کہ جے وہ جا ہیں وہی اندرآ سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب بیاوگ کسی کے اندرآ نے کو مکر وہ خیال کریں تواسے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ وہ داخل ہونے لگتا تواہے دھیلتے یہاں تک کہ وہ گریڑتا۔

سعید بن عمراپ والدسے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نے قریش کو دیکھا کہ دوشنبو پنجشنبہ کے دِن خانہ کعبہ کو کھولتے تھے جس کے درواز سے پردربان بیٹے ہوتے تھے۔ وہ شخص (جے زیارت کرنی ہوتی) پڑھ کے اوپر آتا اور پھر درواز سے ملک سے ہو کے اندرجا تا۔ اگر مراد بیہ ہوتی کہ وہ اندر آئے تو وہ دھیل دیا جا تا جس سے وہ گر پڑتا۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ چوٹ بھی گئی۔ کعبے کے اندرجوتی پہنے داخل نہ ہوتے اس کو ہڑی (بری) بات جانے تھے۔ ذیئے کے نیچا پی جوتیاں رکھ دیا کرتے تھے۔ ابن عرسا کہ قریش کے آزاد غلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس ہی اندور بی کو کہتے سنا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰ علی مَا اللّٰہ مِلّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مَا الل

## رسول الله مثالة يؤم كي نبوت

عبدالله بن شقیق کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی یا رسول الله طاقتیا ہے۔ آپ کب سے پیغیبر ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہا تیں' ہا کیں ۔ آنخصرت (علیہ البتائی) نے فرمایا: اسے کہنے دو۔ آ دم ہنوز روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے کہ میں پیغیبر ابن الی البجدعاء مخاصفہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی یا رسول الله مثالیہ کا ایک کب سے پیغیبر ہوئے؟

فر مایا: جب آدم علائل بنوزروح اورجهم کے درمیان تھے۔

فرمایا: آ دم علائل کی روح وخاک کے درمیان (بعنی روح وخاک سے آ دم علائل کاجسم ابھی مرکب بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے

شرف نبوت حاصل ہو چکا تھا۔مطلب میر کہ میری نبوت از لی ہے موقت نہیں ہے۔

عامر کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول اللّٰد مَا اللّٰہ عَلَیْتُ اسے عرض کی آپ کب سے پیٹیبر ہوئے؟ فر مایا مجھ سے جب میثاق لیا گیا ہے تو آ دم علائط اس وقت روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

عرباض فخاسه بن ساري كدرسول الله من الله علي المعالية على كمت عن كمت من كديس في الله من الله من الله عليه الله من الله من الله على الله من الله

کر طبقات ابن سعد (صداول) کی میں خدا کا بندہ اور خاتم النہین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم لوگوں کواس کی خبر ویتا ہوں۔ ہنوز اپنی خاک ہی میں رکے ملے تھے کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم النہین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم لوگوں کواس کی خبر ویتا ہوں۔ میرے والد ابراہیم (خلیل اللہ علاق ) کی وُعاءِ میرے لئے عیسی علاق کی بشارت اور میری ماں کا خواب جوانہوں نے ویکھا تھا (بیتمام باتیں ولاوت سے بیشتر ہی ظہور کی خبر وے چکی تھیں )۔

پغیروں کی ماکیں یوں ہی رؤیا دیکھتی ہیں اور اسی طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔

وضع حمل کے وقت رسول الله مظالیم کی والمدہ نے ایک نورد یکھا تھا کران کے لئے شام کے ایوان تک اس سے روش ہو

گئے تتھے۔

ضحاک ہے روایت ہے رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْظِلَ کی وُعا ہوں۔ خانہ کعبہ کے قاعدے بلند کرر ہے منصے کہ انہوں نے کہا:

((ربنا و ابعث فيهم رسولاً منهم )).

"اے ہارے پرورد گاران لوگوں میں ایک پینجبز کی جوانیں میں ہے ہو''۔

اس كوپر ه كة تخضرت كالله أن قرتك بير آيت تلاوت فر مائي -

عبدالله بنعبدالرحمٰن بن معمر کہتے ہیں: رسول الله مَالَّةُ يَّمِ نے قرمایا کہ میں اپنے والدابرا ہیم عَلائِظِه کی وُعا ہوں اور میر ہے لئے عیسیٰ بن مریم عنوائلہ نے بشارت دی تھی۔

ابوامامہ بابلی کہتے ہیں: رسول الله منالیّن کے گزارش کی گئی کہ یا رسول الله منالیّن آپ اپنے ابتدائے امرے آگاہ فرمائیں۔ آپ منالیّن کے فرمایا میرے والدابراہیم عَلائِق کی دُعامِیرے لئے جیسیٰ بن مریم عَدائِق نے بشارت دی۔

قادہ کہتے ہیں: رسول الله مَنْ لَلْیُوَّا نِے فر مایا کہ میں آفرینش وخلقت میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے پچھلا استعمال ا

نزول وی سے بل کے واقعات:

خالد بن معدان کہتے ہیں: رسول اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ارشاد ہوا: ہاں میں وُعائے ابراہیم ہوں میری بشارت عیسیٰ بن مریم عبیظے نے دی۔ میری مال نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان ہے ایک ایسا نور اکلا کہ شام کے قصر والوان ( تک ) اس سے روشن ہوگئے ۔ میری رضاعت قبیلہ بنی سعد بن بحر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے چیچے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے چیچے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش آ دمی سونے کا ایک طشت کئے جو برف سے لبرین تھا میر سے پاس آ ہے۔ دونوں نے پکڑ کے میر اسینہ چاک کیا۔ میراول نکالا اور جاک گیا۔ میراول نکالا کر بھینک دیا۔

میرے سینےاور دِل کوائی برف ہے دھویااور پھر (ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا):انہیں ان کی اُمت کے سو آ دمیوں کے برابر تول'ان کے ساتھ مجھے تولا تو بھاری تھہرا۔آخراس نے کہا:انہیں ان کی امت کے ہزار آ دمیوں کے برابر وزن

کر طبقات این سعد (مندانل) کی منطقی اخبار النی سائیلی کی این منطقی کر وزن ہواتو پھر میں بھاری تھیرا۔ آخراس نے کہا: انہیں چھوڑ دے کداگران کی تمام اُمت کے ساتھ ان کا وزن ہوتب بھی انہیں کا پلہ بھاری رہے گا۔ کا پلہ بھاری رہے گا۔

#### سعادت مندي كي علامات:

موسیٰ بن عبیدہ میں ہوا ہے بھائی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللّٰه مَالَّیْتِیَّا جب پیدا ہوئے اور زمین پر آئے دونوں ہاتھوں کے بل تھے۔سرآ سان کی جانباُ ٹھا ہوا تھا' اور ہاتھ میں ایک مشت خاک تھی۔خاندانِ لہب کے ایک شخص کو پینجر پینچی تواس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: اسے بچا' فال اگر بھے لکی تو واقعۃ یہ بچیا الل زمین پر غالب آئے گا۔

انس بن ما لک ٹی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَالَّیْنِ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ای حالت میں ایک آنے والا آیا جس نے پکڑ کرآ پ مُنَالِّیْنِ کَا کَشَم چاک کرڈ الا۔ اور اس میں سے ایک نقط ڈکال کے پھینک دیا۔ اور کہا: ھذہ نصیب الشیطان منك (تھے میں سے بینی تیرے جسم میں سے بیشیطان کا حصہ تھا)۔ پھر سونے کے ایک طشت میں اسے رکھ کے آپ زم زم سے دھویا اور جوڑ ویا۔ بچ آنخضرت مُنَالِیْنِ کی واید کے پاس (یہ کہتے ہوئے) دوڑ سے کہ کھر (مَنَالِیْنِ کُلُ ہوگے۔ کو (مَنَالِیْنِ کُلُ ہو کے ایک ہوگے۔ وہ رسول اللہ مَنَالِیْنِ کُلُ یاس بینچیں تو ویکھا آپ کارنگ منتیر تھا۔

انس می الفظ کہتے ہیں: فی الواقع ہم ویکھا کرتے تھے کہ رسول الله ظافیۃ کے سینے میں سوئی (نجیہ ) کا نشان موجود ہے۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: حلیمہ جب( مکہ میں) آئیں تو ساتھ ان کے شوہر بھی تھے۔اور ایک جھوٹا بچہ تھا۔ جسے دود دھ بلاتی تھیں۔اس بچ کا نام عبداللہ تھا۔ سفیدرنگ کی ایک گدھی اور ایک بوڑھی سن دراز اونٹنی بھی تھی۔ جس کا بچہ بھوک کے مارے مرچکا تھا۔ اور اس کی ماں ( یعنی اونٹنی ) کے تھن میں دود ھا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کوئی بچ بل گیا تو اسٹے دود ھیلائیں گے۔

علیمہ کے ساتھ قبیلۂ سعد کی (دوسری) عورتیں بھی تھیں ہے نے آ آ کے چندروز قیام کیا بچے لئے 'گر علیم نے کوئی نہ کیا۔ رسول اللہ ظافی آن پیش کئے جاتے تھے گروہ کہتی تھیں بعید آلا اب له (پیر پچی پیٹم ہے اس کا توباپ مر چکا ہے 'یعنی اُجرت رضاعت کی یہاں کیا اُمید ہے ) حتیٰ کہ آخر میں جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو علیمہ نے آ مخضرت مُلَّا لَّمِیْ کُولا کے ایا۔ ساتھ والیاں ایک ون پہلے ہی جا چکی تھیں ۔

آ مندنے چلتے وقت کہا: اے حلیمہ! تونے ایک ایسے بچے کولیا ہے جس کی ایک خاص شان ہے خدا کی تتم میں حاملہ تھی گر خمل سے جوافیت عورتیں پاتی ہیں مجھے پچھ نہ ہوئی۔ بیواقعہ ہے کہ میں سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک پچہ جنے گی اس کا نام احمد رکھنا 'وہ تمام جہان کا سر دار ہوگا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائے زمین پر آیا اور آسان کی جانب سراُ تھائے ہوئے تھا۔

حلیمہ نے خاص اپنے شوہر کوخمر دی' خوش ہوگئے۔آخر گدھی پرسوار ہو کے واپس چلے جو تیز رفتار ہوگئ تھی اور اونٹنی کا تھن دو دھ سے بھر گیا تھا' شام و محردونوں وقت اسے دو ہتے تھے۔ جاتے جاتے جاتے خلیمہ اپنے ساتھ والیوں سے جاملیں۔انہوں نے دیکھا

ر طبقات ابن سعد (صداقل) تو يو تيما: من احذت ( كس كوليا؟)

جواب میں واقعے کی اطلاع دی گئ تو کہنے گئیں: والله انا لنوجوان یکون مبارکًا (خداکی شم ہم اُمیدکرتے ہیں کہ یہ بچہ مبارک ہوگا)۔

حلیمہ نے کہا: ہم نے تو اس کی برکت دیکھ لی میری چھاتیوں میں اتنا دود ہ بھی نہ تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کوسیر کرسکتی ہوگ کے مارے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا 'اب کیفیت رہے کہ وہ اور اس کا بھائی آنخضرت علائظ دونوں جتنا جا ہے ہیں پیتے ہیں 'پی کے آسودہ ہوجائے اس کی ماں نے جھے تھم دیا کہ ہیں 'پی کے آسودہ ہوجائے ۔اس کی ماں نے جھے تھم دیا کہ (کسی کا بن سے )اس کے متعلق دریافت کروں۔

بزیل نامی کا بن کودکھانے کا واقعہ:

اپے دیار میں پہنچ کے حلیمہ رہنے سہنے لگیں۔

تا آ ککہ عکاظ کا بازارلگا۔ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّ چلیں جےلوگ اپنے بیچے دکھاتے تھے عراف نے آتخضرت علیقائی کا ایک کو یکھا تو چلایا:

يا معشر هلِّيل، يا معشر العرب:

"ننزیل کے لوگوروڑو و عرب کے لوگوروڑو"۔

ملے والے اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا:

اقتلوا هذا الصبي

''اس بيچكو مار ڈالؤ'۔

اتنے میں آنخضرت مَا لَيْنَا اُلوكِ كِر حليمه چل ديں ۔ لوگ پوچھنے لگے:

''کون سابچہ؟''

وه کهتا:

" د مین" ـ

کیکن کوئی بھی کچھنیں دیکھ سکتا تھا۔اس لئے کہآ مخضرت مَثَّاتِیْتُ کوتو وہ لے جا چکی تھیں۔

عراف سے کہتے:

''وه کیابات ہے؟''

آخراس نے کہا:

رایت غلامًا والهته لیقتلنَّ اهل دینکم و لیکسون الهتکم و لیظهرنَّ امره علیکم. ''میں نے ایک لڑکا دیکھا'اس کے معبودوں کی قتم ہے وہ تنہارے وین والوں کو آل کر ڈالے گا' تنہارے دیوتاؤں کو

www.islamiurdubook.blogspot.com

### الطبقات ابن سعد (صداقل) المسلك اخبار الذي سَلَّى اللهِ

توڑ پھوڑ ڈالے گا'اوراس کا حکم تم سب پرغالب آئے گا''۔

سوق عكاظ ميں جبتو ہونے لگی مگر نہ ملے - كيون كەجلىمە آپ كولے كے اپنے گھر داپس جا چكى تھی ۔ اس واقعہ كے بعد آنخضرت مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْهِي كَسَى عَرَافَ كَيْرِ وَرِوبِيشِ كُرِتِينِ اورنهُ سَي كودكها تي تھيں ۔

عيسى بن عبدالله بن ما لك كمت بين فنبلة مذيل كابيه بورها عراف جلايا كه بالهذيل والهته (بذيل اوراس كے ديوتاؤل كى بي ) ـ أن هذالينتظر اموا من السماء (بيربيرة سان سي سي حكم كانتظار كرر ما بير) \_

كه كافري مرايه

#### آ ثارعظمت:

ا بن عباس میں پیش کہتے ہیں: حلیمہ رسول الله مَالیُّنیِّم کی تلاش میں تکلیں میہ وہ وقت تھا کہ دو پہر کی دھوپ سے جاریا ہے ستان كي تصرول الله ملا الله على مشيره (ليني دووه شريك بهن وخر عليم) كماته بإيا تو كين كين في هذا الحر ( واکنس اس گرمی میں )۔

آ تخضرت مَا الله الله الله الله على الله المعه (المديم على مال!) مير به بعائي كوگري تكي بي نهيس ميں نے ويكھا كه ايك ابر ان پرسایہ کئے ہوئے ہے۔ جب تھہرتے ہیں وہ بھی تھہر جاتا ہے اور جب چلتے ہیں وہ بھی ٹیاتھ چلتا ہے۔ تا آ نکد آپ اس جگه پینچے۔

ابومعشر نجیج کہتے ہیں: کعبے کے سائے میں عبدالمطلب کے لئے ایک بچھونا بچھا دیا جاتا تھا'جس کے اردگر دان کے بیٹے بیچہ کرعبدالمطلب کا انتظار کرتے تھے۔رسول الله مَالَيْدَةِ اس وقت بالكل ہى كمن تھے۔دود ھے چھوٹ چکا تھا اور چھ كھانے لگے تھے اورجم من گوشت بحر چلا تھا' آتے اور آ کے بچھونے پر چڑھ جاتے اور بیٹھ رہتے۔ بچا کتے: مھالا یا محمد عن فراش

<sup>•</sup> عراف علم العراف كاما برعرب جابليت مين العلم كارواج تفار مشكل يجيد يون مين عراف سر روع كرت خصورات مين قضايا مين امراض میں رؤیا وخواب میں غرض کدایے نزویک جس بات کواہم مجھتے سب میں عراف کی رائے لیتے اورا سے اشار ہ فیبی سجھتے ۔ گویااس فن کونلم وفل فدوقضا وطب ودین مذہب سب سے تعلق تھا وراس کا ماہران سب کے متعلق پیش کوئی کرسکتا تھا۔

<sup>😝</sup> دیوانه ہوگیا اصل میں ہے' دلہ' اہل عرب زوال عقل وخو فراموثی کو' دلہ' کہتے ہیں جولاز مرید یوانگی ہے۔

<sup>€</sup> الامعشر كي السندى علم حديث كايك مشهوررادي فن تاريخ كنهايت متاز مابراورسيرة الني تأثير كاي نام ورمضنف كزر يهي اورصدراول کے اساتذ واخبار وسیر ومغازی میں شار کئے جاتے ہیں۔ان کا خاندان سندھ سے نکل کرعرب پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کے مدنیت عرب کا رکن رکین بنا تھا۔ بندوستان كوينخر حاصل بكدآ مخضرت عليقافيقا أكاممتازترين سيرت نولس اي ملك كافقار

کمن: اصل میں ہے "غلام جَفَو" جوایے چھوٹے بیچ کو کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھے نگا ہو جسم مجرنے نگا ہواور دورہ چھوڑ کے پچھ کھانے یعنے کی عادمت پڑی ہو۔

#### 

عبدالمطلب جب بدر کھتے تو کہتے ۔ ' میرے بیٹے سے بوئے حکومت ومملکت آتی ہے''۔

يابيكيت "وه ايج جي مين حكومت كي باتين كرر بايج" .

عمرو بن سعید ہے روایت ہے کہ ابوطالب نے بیان کیا ''مقام ذی الجاز میں تھا'اور میر ہے ساتھ میرا بھتیجا بعنی رسول اللّه مُالِيَّتِهِ بھی تھے۔ مجھے بیاس لگی تو آپ نے شکایت کی اور کہا'ا ہے میر ہے بھتے! مجھے بیاس لگی ہے۔ میں نے بیاس وقت کہا جب کہ میں و مکھر ہا تھا کہ خودان پر بھی پچھٹنگی غالب ہے۔ البنة انہیں ہے قرار واضطراب نہیں ہے''۔

> آ تخضرت تَخْلِیْنِ ان بین کریاؤں موڑ گئے اوراُ تر کے فرمایا: اے میرے چیا! کیا پیاس گی ہے؟ میں نے کہا باں!

آپ نے زمین پرایری دبائی۔ یکا کید دیکھتے ہیں تو پانی موجود ہے۔ فرمایا اے میرے چھاا پیو۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے یانی بیا۔

#### آ ثارِنبوت:

عبد الله بن محمد بن عقیل کہتے ہیں ابوطالب نے شام کا سفر کرنا چاہا تو رسول الله عَالَیْتُ فِر مایا الے بیرے بچا تو مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ ہے جاتا ہے۔ میرے تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ کوئی دوسرا ہے جو پناہ دے سکے۔ ابوطالب کورفت آئی۔ آنحضرت تُلَاَّيْتِ کَو بیٹھے بٹھالیا اور لے کے چلے۔ اثنائے سفر میں ایک دیرے را مہب کے ہاں فروش ہوئے جس نے پوچھا ''بیاڑ کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب في كها "ميرابيات"-

را ہب نے کہا و وہ تیرا مینانہیں اور نداس کاباب زندہ ہے '۔

ابوطالب نے پوچھا'''یہ کیوں؟''

اس نے جواب دیا: ''اس لئے کہاس کا منہ پیغیر کا منہ ہے'اس کی آ کھے پیغیر کی آ کھ ہے''۔

ابوطالب في دريافت كيا: " بيغمر كياچيز بي؟"

رابب نے کہا: و پیمبروہ ہے کہ اسان سے اس کے پاس وی آتی ہے اوروہ زمین والوں کواس کی خبر دیتا ہے '۔

ابوطالب نے کہا:" توجو کہتا ہے اللہ اس سے کہیں برتر ہے"۔

رابب نے کہا: ''بیودیوں سے اس کو بچائے رکھنا''۔

ابوطالب نے کہا ''میمیرابیٹاہے''۔

رابب نے کہا '' بہترابیانیں ہے اس کاباپ زندہ ہوہی نہیں سکتا''۔

# اخبار الني سُوالِي المُن سَعد (مَسَاوَل) كُلُولُول المَا المُن اللهِ ال

ابوطالب نے کہا " میس کئے ....؟"

رابب نے کہا: "اس کے کہاس کا منہ پغیر کامنہ ہے اس کی آ تھ پغیر کی آ تھ اے"۔

ابوطالب نے کہا:''سجان اللہ! تو جو کہ رہا ہے اللہ اس سے کہیں برتز ہے'۔

رسول الله مُلَّاقِينَ عَالِوطالب كَهِنِهِ لِكُهِ: "إِسْ مِيرِ سِ بَقِينِيجِ تُو كيانِمِيس سنتا كه يدلوك كيا كهدر به بين؟"

#### تجيين ميں علامات نبوت:

محمد بن صارلح بن دینار عبدالله بن جعفر الزهری اور واؤ دین الحصین کہتے ہیں ابوطالب جب ملک شام کو چلے تو رسول الله علی شام کو چلے تو رسول الله علی شام کو جلے تو رسول الله علی شام تھے۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آنخضرت سلام الله علیه اس وقت بارہ برس کے تھے۔ شام کے شہر بھرای ہیں جب اگرے تو وہاں ایک را بہ بھا جے بحیرا کہتے تھے وہ اپنے ایک صومعہ (عباوت خانہ میں) رہتا تھا۔ جس میں علائے نصار کی رہا تھا۔ کس میں علائے نصار کی رہتے تھے۔ کرتے اور موروثی طور بررہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی ویتے تھے۔

قافے والے بحرائے پاس اُترے۔ بحرائی بیرائٹ کے کہ اکثر قافے گز راکرتے تھے مگر وہ اُن ہے ہم کلام بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی۔ قوحسب معمول اس کے صعوبے کے قریب ہی اُترے کہ پہلے جب بھی اوھر ہے گزرتے نہیں اُترا کرتے تھے۔ بحیرانے (اب کی مرتبہ) ان کے لیے کھانا پکوایا اور سب کودعوت دی۔ دعوت دینے کا سبب بیہ ہوا کہ قافلہ پنچا تو بحیرا نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو تمام لوگوں کو چھوڑ کرا کیلے ایک رسول الشرائے ٹیٹی پرسا یہ گئے ہے۔ لوگ درخت کے بیٹے اُترے تو بحیرا نے دیکھا کہ وہی بادل درخت برسامیہ کئے ہے۔ رسول الشرائے ٹیٹی سے میں آئے توشاخیس سرسبز ہوگئیں۔

بحيراني بيكيفيت ديكهمي توكها نامنكوا بإاور بيغام بهيجاب

اے جماعت قریش! میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کرایا ہے میں جاہتا ہوں کہتم سب اس میں شریک ہو چھوٹے برطے آزاد غلام کوئی بھی ندرہ جائے۔اس سے میری عزت ہوگا۔

ایک محف نے کہا: بحیرا! تیری پیاض بات ہے تو ہمارے کے ایمانیس کیا کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟

بحیرانے کہا میں تمہاری بزرگذاشت کرنا جا ہتا ہوں اورتم اس کے مسحق ہو۔

سبالوگ آئے مرکم سی کے باعث رسول الله فالفی ارد کئے۔ کیونکہ سب میں آپ فالفی ایمان چھوٹے تھے۔

قا فلے کاسامان درخت کے نیچ تھا'آ پھی وہیں بیٹے رہے۔

بحیرائے ان لوگوں کودیکھا تو جس کیفیت کوہ جانتا ہجاتا تھا کسی میں نہ پائی اور کہیں نظر ندآئی۔وہ باول سر پر دکھائی نہ دیا بلکہ دیکھا تو وہیں رسول اللہ شکائی آئے کے سر پر رہ گیا ہے۔ بھیرانے دیکھ کے کہا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے ہاں کھانا کھانے سے رہ جائے۔

لوگوں نے کہا بجز ایک لڑ کے کے سب میں کم من وہی ہے اور اسباب کے پاس دوسراکو کی باقی نہیں رہا۔

## اخبرالني المنافية على المنافية المن المنافية المن المنافية المنافقة المناف

بھیرانے کہا: اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ ریکٹنی بری بات ہے کہتم سب آؤ 'اورایک شخص رہ جائے۔ بادصف اس کے کہ میں دیکھتا ہوں وہ بھی تنہیں لوگوں میں سے ہے۔

لوگوں نے کہا: خدا کی قتم وہ ہم سب میں شریف النسب ہے۔ وہ مخص بعنی ابوطالب کا بھیجا ہے اور عبدالمطلب کی اولا د میں ہے۔

حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف نے کہا: خداکی متم! ہمارے لئے بیقابل ملامت امر تھا کہ عبد المطلب کالڑ کا ہم میں نہ ہواور پیچھے رہ جائے۔

حارث یہ کہد کے اُٹھے' آنخضرت کُلگینے کو آغوش میں لیا اور لا کے کھانے پر بٹھا دیا۔ ابراس وقت بھی آپ مُلگیئے کے سرپر ہیات افروز حسن و جمال تھا۔ بھیراسخت نظر تامل ہے آپ کو دیکھنے لگا۔ جسم کی چیزیں دیکھنی شروع کیں' جن کی علامتیں آنخضرت مُناکینے کے اوصاف کی نسبت اس کے باس (لکھی ہوئی) موجود تھیں۔

بتوں كا واسطەدىينے والے كوجواب:

رسول الله مظافیر کے بیاس آ کے اس راہب نے کہا: اے لڑے! کجتے لات وعزی کا داسطہ دلاتا ہوں کہ جو پھے تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول الله ما الله على الله على الله على الله والله ولا كے مجھ ہے نہ بوچھ كەخدا كى تتم! جتنا ميں ان دونوں ہے بغض ركھتا ہوں اس قدرسمى چز سے متنفز نبيل به

را بہب نے کہا: میں مجھے اللہ کا واسطہ ویتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَي مِن الله عَلَي مِن آيات يوجهال

آ بخضرت منگائیڈ کے حالات کی نسبت راہب نے سوالات شروع کئے حتی کہ آپ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔ رسول الله منگائیڈ کا جواب دیتے جاتے تھے جوخود اس کی معلومات کے مطابق اُر رہے تھے۔ راہب نے پھر آ مخضرت منگائیڈ کی آ تھوں کے درمیان نظر کی پھر آپ کی پیٹے کھول کے مہر نبوت دیکھی اور دونوں مونڈھوں کے درمیان اسی طرح نمایاں جس طرح صفت و کیفیت راہب کے پاس مرقوم تھی نیرسب و کیھے کے مہر نبوت جہاں تھی اس کو چوم لیا۔

> قر کیش کی جماعت میں جربے ہوئے کہاس راہب کے نز دیکے محمد ( مُکَافِیم ) کی خاص قدروعزت ہے۔ معاددہ ر

المنخضرت مَاللَّيْدُمُ كويبود سے بچانا:

راہب کا یہ برتا وُ دیکھ دیکھ کے ابوطالب اپنے بھٹیج (آنخضرت عَلِیّاً لیّاً)) کی نبیت خوف کھارہے تھے۔ابوطالب سے اس نے پوچھا:''یاڑ کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب نے کہا: ''میرابیاہے''۔

رابب نے کہا ''وہ تیرابیٹائییں ہے اور شریدامراس لڑے کے شایانِ شان ہے کہاس کاباپ زندہ ہو'۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخبرالني ما العاف ابن سعد (مقداقل) المعالم المعالم العالم 
ابوطالب نے کہا:''تومیرا بھتیجاہے''

رابب في كها وواس كاباب كيابوا؟"

ابوطالب نے جواب دیا: ' وواین مال کے شکم میں تفاکہ باب مرکبا''۔

رابب نے پوچھا: ''اس کی ماں کیا ہوئی؟''

ابوطالب بولے:'' تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ انتقال کر گئیں''۔

را بہب نے کہا: تونے سے کہا۔اپ جینیج کولے کے اس کے شہرودیاریں واپس پہنچادے یہودیوں سے بچائے رکھنا کہ خدا کی تئم خدا کی تئم اگراہے دیکھ لیااور جو کچھ بین اس کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تواسے اذیت پہنچانا چا ہیں گے۔ تیرے اس بھتیج کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں (لکھی ہوئی ہے) موجود ہے اور ہم اپنے آباؤاجدادے اس کی روایت کرتے چلے آتے ہیں' میر بھی جان لے کہ بیل نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض اوا کیا ہے۔

ابل قا فلہ جب تجارت سے فارغ ہوئے تورسول اللہ کو لے کے ابوطالب فوراً چل دیے۔

کچھ یہودیوں نے آنخضرت مگانٹی کودیکھ لیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تھے۔ان لوگوں نے دھوکا دے کے ایک ہلاک کرنا جا ہا۔ بچیرا کے یاس جا کے اس امر میں ندا کر ہ کیا تو اس نے شئت مما نعت کی۔

اور پوچھا: اتجدون صفته (تم لوگ نبي موعود كي صفت اس الركي ميں ياتے ہو؟)

يبود يول نے كہا: بإن!

بحيران كها: فعالكم اليه سبيل (جب بيبات علواس كي اذبت رساني كيبيل بي ممكن نبيل)\_

يبود يول في بيات مان لى اور بازا كند

ابوطالب نے آنخضرت علی معیت میں مراجعت کی تواز راوشفقت پھر بھی آپ کو لے کرسفر کو نکلے۔

سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے روایت ہے کہ ابوطالب سے اس را پہب نے کہا: یہاں کے علاقے میں اپنے بھینے کو لے کے نہ نکلنا' اس لئے کہ یہودی عداوت پیشہ بین' اور بیاس امت کا پیٹمبر ہے' وہ عرب ہے۔ یہودی حسد کریں گے' وہ چاہتے بین کہ نبی موعود بنی اسرائیل کی قوم کا ہو۔ لہذا این بھینے کو بچائے رکھنا۔

#### آ تخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم كَي بركت:

نفیسہ مخاط خت مدیہ کہ یعلیٰ بن مدیہ کی بہن تھیں۔ کہتی ہیں ، رسول الله مالیڈ اجب پچیس برس کے ہوئے' کے میں اس وقت تک آپ'' امین'' کے نام سے موسوم تھے۔اور بیرنام اس لئے مشہور تھا کہ نیک خصلتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پنچی ہوئی تھیں ۔

## شام كے تجارتی سفری مزید تفصیل:

آپ ای عمر میں تھے کہ ابوطالب نے گزارش کی اے میرے بھتیج میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرے بیاس مال وزر

www.islamiurdubook.blogspot.com

مانید و جھا حت ہے رہرامان جارت ہے نہ بیری و م کا فلہ ہے کہ ملک ما میں اس سے عرف وسیا ہیں۔ تیری قوم کے لوگوں کواینے اسباب کے ساتھ جھیجتی ہے اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے (تو بہتر ہے )۔

فدیجہ جی اور ان کو پیزم ملی تو آنخضرت علیہ افتہا کا کو پیغام بھیجا اور جواجرت دوسروں کو دیتی تھیں آپ مکا انتہا کے لئے اس کا دونا معاوضہ قرار دیا۔ آنخضرت مکی انتہا کے مطابق خدیجہ خاص کا علام میسرہ کے ساتھ چلے تا آ نکہ شام کے شہر بُھڑی میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے فروکش ہوئے۔ ایک راہب جس کا نام نسطور تھا۔ بید مقام اس کی عبادت میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے کو نام سے دوقع تھا۔ میسرہ کو بیدا ہب پہلے سے جانتا تھا' اس کے پاس آگے پوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کو نام اس کی باس آگے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کو نام اس کی باس آگے ہو چھا: اے میسرہ کو بیدا ہو جہا تا تھا' اس کے پاس آگے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کو نام نسطور تھا۔ درخت کے بیچے کو نام نسطور کھا تا تھا۔ اس کی باس آگے بوچھا: اے میسرہ کو بیدا ہو جہا تا تھا۔ اس کے پاس آگے بوچھا: اے میسرہ کا کہ کے تا تھا۔ اس کی باس 
میسره نے کہا: ایک قریثی جوج م کعبدوالوں عی ہے۔

رابب نے کہا:اس ورخت کے نیج بجو پیغمر کے اور کوئی دوسر اہر گرنہیں اُترا۔

ئيد كهه كيسره عندريافت كيا: كيااس كي دونون آ تكھون ميں سرخي ہے؟

میسرہ نے جواب دیا ہاں!اور بیسرفی بھی اُس سے جدائبیں ہوتی۔

رابب نے كہا ويى ويى أترى يغيرات كاش ين وه زمانديا تاجب اس كافراج كاونت آتا-

ساته مسى چيز مين اختلاف كياب

اں نے کہا: لات وعزی کا حلف اُٹھاؤ۔

رسول الله مَا الله مَا يَا عِيل في مجمى ال دونول كي تتم نبيل كها كي ميل تؤياس حكر رتا مول تو أك كي جانب سے منه

مچھیر لیتا ہوں۔

اس مخص نے تصدیق کی کہ بات وہی ہے جوتو نے کہی۔ ا

میسرہ سے راہب نے تنہائی میں کہا: خدا کی تئم یہ پنجبر ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اُسی کی قتم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت ہمار ہے علاءا بی کتابوں کیوں یائے ہیں۔

میسره نے ذہن شین کر لی اور آئٹر کارٹمام قافلے والیس چلے۔

ميسره کي نگاه (ا ثنائے سفر ميں ) رسول الله مَا لَيْقِيْم رِتِتِي ۔ جب دو پير ہوتی اور گری پڑتی تو و يکيتا که آنخضرت مَا لَيْقِيْمُ اونٹ

پر سوار ہیں اور دوفر شتے دھوپ سے آپ مُلَافِیْز اپر سامیہ کئے ہوئے ہیں۔

راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے ول میں آنمخضرت شاکھیٹا کی الیی محبت ڈالی دی کہ رسول اللہ شاکھیٹا کا وہ گو، غلام بن گیا۔ والیسی میں جب مقام مرّالظہران پنچے تو آنمخضرت مَلِّ اللِّيْرِ السِّالِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ حقاد نظ کو جو نفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فر مائے۔ آپ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی۔

رسول الله طَالَقَيْمُ آگے بڑھے تا آئکہ ظہر نے وقت کے پہنچ دخدیجہ شاہنا اپنے ایک بالا خانے میں چندعورتوں کے ساتھ بیٹی تخیس جن میں ایک نفیسہ بنت مدید بھی تھیں ۔رسول الله طَالِیْمُ الله عَلَیْمُ کُود یکھا کہ آپ اپ اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر نتیجے سامیہ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ کیفیت دکھا کی تو سب متجب ہوئیں۔خدیجہ شاہنا کے پاس آنحضرت کا تیا تشریف لائے اور مال میں جونفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا ۔خدیجہ شاہنا اس سے خوش ہوئیں۔میسرہ کے آنے پر اپنا مشاہدہ اس سے بیان کیا تو میسرہ نے کہا: جب سے ملک شام سے ہم واپس ملے ہیں بیاسی وقت سے دیکھتا آیا ہوں۔

میسرہ نے نسطوررا بہب کی بات بھی خدیجہ دی دینا کوسنا دی اوراً س محف کی گفتگو بھی بتا دی جس نے نہیں کے معاطعے میں آنخضرے مَنَالْتِیْمُ سے مخالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فائدہ ہوتا' اس مرتبہ خدیجہ ٹی این نے اس سے دونا فائدہ اٹھایا۔ آنخضرت مُلَاقِیَّا کے لئے جو معاوضہ نا مزد کیا تھا۔ خدیجہ جی این نا اس کی مقدار بھی دونی کردی۔

#### چندآ ثار نبوت:

ابن عباس میں میں کہتے ہیں: من جملہ آٹار نبوت پہلے پہل جو چیز رسول الله میں مشاہدہ فرمائی وہ بیٹی کہ آپ ہنوز الا کے ہی تھے کہ تھم ہوا: است (سرعورت کر جن اعضاء کوڈھا تک چھپا کے رکھنا چاہیے انہیں کھلانہ رہنے دے )۔ای دِن سے پھر آپ کے اعضائے بمفتنی نظر نہ آئے۔

عائشہ نئ النظا كہتى ہيں: ميں نے رسول الله مَاللَيْظِ (كے جسم) ميں اسے ندويكھا۔

یرتہ بنت ابی تجراۃ کہتی ہیں: اللہ تعالی کو جب رسول الله کاللی کا کرام اور نبوت کی ابتداء منظور ہوئی تو یہ کیفیت پیش آنے گئی کہآ مخضرت کاللی گئی کہآ مخضرت کاللی گئی کہآ مخضرت کاللی گئی کہ تخضرت کاللی گئی کہ تخضرت کاللی کی کہا مخضرت کاللی کی کہا مخضرت کی گئی کہ تعظیم کے بات سے گزرتے وہ کہتا السلام علیك یا رسول الله ﷺ (اے فدا کے بینے جاتے کہ کہ اسلام علیك یا رسول الله ﷺ (اے فدا کے بینے بینے اور چیچے و کی تنظر نہ آتا۔

ریج لینی این خشم کہتے ہیں: عہد جاہلیت میں اسلام سے بیشتر رسول الله مَالَّةُ اُلِمُ اَسِاجاتا تھا۔مقد مات پیش ہوتے تھے۔اور آ پ سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔اسلام میں تو پھر آ پ کی پیخصوصیت ہوتی گئی۔

ر بیج نے ایک بات کہی ہے اور وہ کون می بات ہے؟ وہ بات ہیے کہ جس نے رسول الله شکا لیکٹی کے اس نے اللہ کی اطاعت کی آپ کو امین بنادیا تھا۔ بیتی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا مین آ مخضرت مُکالِّنْتِیْمُ کوشہر ایا تھا۔

مجاہدے روایت ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے لوگوں نے ایک گوسالے کی قربانی کرنی جاہے کہ اسے ذرج کر کے بعض دیوتاؤں پرچڑھائیں گوسالےکو( قربانی کے لئے )جب باندھا تووہ چلایا:

يال ذريع امر لنجح، صالح يصيح بمكة يشهد ان لا اله الا الله.

''جماعت کی دہائی ایک معاملہ کامیاب ہو چکا ہے' ایک چلانے والا بربان ضیح کے میں اس بات کی شہادت دیتے۔ ہوئے چلار ہاہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی معبور نہیں''۔

لوگول نے دیکھااور پچھروز کے بعداس تاریخ کا حیاب لگایا تو معلوم ہوا کر سول اللہ مَالَّيْظِ مِعوث ہو چکے تھے ؟ حضور عَلَيْتُكُ كومشر كانه ميلے ميں ليكر جانے كى كوشش:

ا بن عباس میں بن میں مجھ سے اُم ایمن نے بیان کیا کہ بوانہ ایک بت تھا۔ جس کے حضور میں قرایش حاضر ہو کے اس کی تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے اور بیتام رہیں اپنے سرمنڈ اتے تھے۔ ایک رات وِن اسی کے پاس معتلف رہتے تھے اور بیتام رسمیں سال میں ایک وِن ہوا کرتی تھیں۔

ابوطالب اپنے لوگوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوتے رہتے اور رسول الله مَالَّيْظِ اے کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس تہوار میں شرکت فرمائیں۔ گررسول الله مَالِیْظِ الکارئی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ابوطالب آپ سے ناخوش ہوگئے اور آپ کی بچو پھیاں سخت عضب ناک ہوکر کہنے لیس۔

توجو ہارے دیوتاؤں سے پر ہیز واجتناب کررہاہے تو اس کرتوت سے ہمیں خودتھ برخوف ہے۔

یہ بھی کہنے لکین : اے محد (مُثَاثِیمٌ)! کیا ارادہ ہے کہ تم اپنی قوم کے کسی میلے میں ندشریک ہوتے اور ندان کی جمعیت

برحاتے؟

اُمْ الْمِن كَهِي بين كرسب لوگ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الكرد بي رب ناچار آپ كوجانا پراا گئة توجب تك خدانے چا باان كی نظروں سے غائب رہ خوالیس آئے تو مرعوب و دہشت زدہ تھے۔

پھو پھیوں نے یو جھا:

((ما دهاك )).

" تجھے کیا ہو گیاہے؟"

(( اني اخشي ان يكون بي لمم )).

''میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو''۔

ان سب نے کہا:

(( ما كان الله ليبليك بالشيطان و فيك من خصال الخير ما فيك )).

'' جُجُه میں جو جونیک خصلتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی شیطان کے اہتلاء میں تحقیر نہ پھنسائے گا''۔

🛈 ذریع، بوزن، امیر، جمعنی جماعت۔

## اخبرالني منظم المال المن المنظم المالي منظم المالي المالي منظم المالي المالي منظم المالي المالي منظم المالي المالي المالي منظم المالي ا

((فما الذي رأيت؟))

''آخرتونے کیادیکھا؟''

فرمایا:

((انی کلما ذنوب من صنم تمثّل لی رجلٌ ابیض طویلٌ یصبح بی وراء ك یا محمّد ﷺ لا تمسه)). "ان بتوں میں سے جس بات كے پاس جاتا ايك سفيدرنگ بلندوبالا آ دى دكھائى ديتا جوللكارتا المسيحية (سَلَّا اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

اُمِّ ایمن کہتی ہیں اس واقعہ کے بعد قریش کے سی میلے میں آنخضرت نے شرکت نہ کی تنی کہ نبوت سے فائز ہوئے۔'' '' شاہِ یمن کی مدیند آمد:

اُئی بن کعب کہتے ہیں' تنع (بادشاہ یمن) جب مدینے میں آیا اورا یک نال کے کنار نے فروکش ہوا تو علمائے یہودکو بلا کے کہا: اس شہر کو ویران کیا چاہتا ہوں' تا کہ یہودیوں کا مذہب یہاں استقامت نہ پاسکے عربوں کا مذہب مرجع قرار

سامول يبودي نے كرسب سے بواعالم تقاس كاجواب ديا:

كتبسابقه ين آپ مَلَا يَعْمُ كَاوْكُر مبارك اور يبودكي زباني اس كانذكره:

اے بادشاہ! یہ وہ شہر ہے کہ اولا واساعیل (علائلہ) کے ایک پیغیبر کا یہ مقام بھرت ہوگا۔ اس کی ولا دت گاہ مکہ نام احمر اور پیغیبر کا بیم مقال اس کا دار البحرت ہوگا۔ اس جگہ جہال تواس وقت کھڑا ہے 'بہتیرے مقتول ومجروح ہوں گے اس کے اصحاب بھی اور اس کے دشمن بھی۔ اور اس کے دشمن بھی۔

تئے نے پوچھا: تہارے گمان کے مطابق وہ تو پیغیر ہوگا۔ پھراُن دنوں اس سے لڑے گا کون؟ سامول نے کہا: اُس کی قوم اس پر چڑھائی کرے گی اور یہی آپس میں لڑیں گے۔

تع نے کہا اس کی قبر کہاں ہوگی؟

سامول نے کہا: اس شہر میں۔

منج نے دریافت کیا: جب اُس کے ساتھ اڑیں گے تو شکست س کو ہوگی؟

سامول نے کہا بھی اُسے اور بھی اُنہیں۔جس جگہ اس وقت تو ہے پہیں اُس کو ہزیت ہوگی اور یہاں اُس کے استے اصحاب کام آئیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قبل نہ ہوئے ہول گے۔ مگرانجام کارای کوفتے ہوگی۔ وہی غالب آئے گااوراپیاغالب آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کامنازع (لینی طرف مقابل) نیرہ جائے گا۔

تنع نے بوچھا:اس کا حلید کیا ہوگا؟

ا الله التي من المال ال

سامول نے کہا: وہ نہ بہت قامت ہوگا'نہ دراز قد۔ دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی اونٹ پرسوار ہوا کرے گا۔ شملہ پہنے گا۔ گردن پرتلوار رہے گی'جواس کے مقابل آئے گا'خواہ بھائی ہو'یا بھیجایا پیچا'کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ تا آنکہ خالب آئے۔

تبج نے کہا: اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ میں نہیں چا ہتا کہ بیمبرے ہاتھ پرویران ہونا چارتع بمن چلا گیا۔
عبدالحمید بن جعفراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہود یوں میں سب سے بڑاعا کم تھا۔ کہتا تھا کہ میں
نے ایک کتاب پائی ہے جس کاختم میراباپ جھے سایا کرتا تھا۔ اس کتاب میں احمد کا ٹذکرہ ہے کہ وہ ایک پیغیمر ہوں گے۔ اور سر
زمین قرظ میں ظہور فرما کیں گے۔ ان کا حلیہ ایسا اور ایسا ہوگا۔ اپنے باپ کے مرنے پر زبیر نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا۔
رسول الشمان شیخ الی ہوئے تھے۔ پچھ بی دِن گزرے تھے کہ اُس نے سارسول الشمان شیخ نے میں ظہور فرمایا ہے۔
دہ کتاب کی'اور وہ تشریخ مٹادی۔ رسول الشمان شیخ ہی دُن گزرے تھے کہ اُس نے سنارسول الشمان شین نہیں ہے۔

این عباس خور و خیر و فدک کے یہودیوں الدم کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا دارالہ کرت مدید ہوئی ہوئی ہوئی ہوت ہوئے ہاں آ مخضرت علیہ الله کا اور حلیہ موجود تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دارالہ کرت مدید ہوگا۔ آئے خضرت صلوا ۃ الله علیہ جب پیدا ہوئے تو علائے یہودئے ہما کہ آج شب کواحمد (ملک الله کا الله علیہ جب پیدا ہوئے تو علائے یہودئے ہما کہ آج شب کواحمد (ملک کا الله کا احد ملک الله کا الله کا احد ملک کے اس کو الله کا الله کا احد ملک کے اس کو الله کا الله کا احد ملک کے اس کو کہا احد ملک کے اور آپ کی صفت ہمان کیا کرتے تھے۔ آپ کا ذکر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کی صفت ہمان کیا کرتے تھے۔ مگر حسد وسرکش کی وجہ سے انکار کر ہیگھے۔

نحلہ بن ابی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظ رسول الله سالی کی کا ابول میں پڑھا کرتے تھے اور اللہ سالی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظ رسول اللہ سالی کی کہ انہوں کے سے اور مارے پاس جمرت کرے آنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ منافی کی اور کہا کہ بدوہ نہیں ہیں۔

ابوسفیان مولائے ابن ابی احمد سے مروی ہے کہ تغلبہ بن سعید واسید بن سُعیہ واسد بن عبید کا (جوان لوگوں کے چیا کے بیٹے تھے ) اسلام محض ابو ممیرہ بن الہیان کی حدیث کی وجہ سے ہوا۔

ابن الهيان يبودي جويبودشام مين عقاراسلام سے چندسال يهلة يا۔

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی شخص کو جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی مسلمان نہ ہو ) اس سے بہتر نہیں ویکھا۔ اور جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم اس کے تناخ ہوتے تھے۔ اس سے کہتے کہا ے ابن الہیبان نکلواور ہمارے لئے بارش ک

<sup>•</sup> شمله: بالكسر عياة اشتمال كير عواس طرح ببناكممام بدن جميار ي-عمام كاشمله حرفي زبان كالفظاع-

قرظ : بزرگ درخت سلم یا درخت سط کا پھل یہ دونوں تم کے درخت صحرائے عرب میں مشہور تھے۔اال عرب ان کے پتے اور پھل کی بڑی قدر
 کرتے تھے ادرائ کا نام قرظ تھا۔ قرظ کو نچو ٹر کرایک دوا بناتے تھے جے آتا قیا کہتے تھے۔ ملک میں اس کی تجارت بھی تھے۔ سعد القرظ 'رسول اللہ تکا تھا کا اصل
 نام فقط ''سعد'' تھا۔ای کی تجارت کے باعث' سعد القرظ' مشہور ہوئے۔خود ملک عرب کو بھی اس زمانے میں ای وجدے'' سرزمین قرظ' کہتے تھے۔

دُعا کرو۔وہ کہتا تھا نہیں! تا دِقتیکہ تم لوگ اپنے (نماز استبقاء کے لئے) نگلنے سے پہلےصدقہ نہ دو (میں دُعاءِنہ کروں گا)۔ہم کہتے تھے کیا چڑیہلے کریں۔

وہ جواب دیتا کہ ایک صاع تھجوریا دومدجو ہرشخص کے بدلےصد قد دو۔

ہم یہی صدقہ کرتے تھے پھروہ ہمیں وادی کے وسط میں لے جاتا تھا۔ واللہ ہم لوگ (مقام دُعاء سے) نہ ہٹتے تھے تا وقتیکہ ابرنہ گزرتا تھااور ہم بربارش نہ کردیتا تھا۔

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کیا اور ہر مرتبہ ہمیں بارش دی گئی۔ وہ ہمارے درمیان ہی تھا کہ اس کی وفات کا وقت آگیا۔

اس نے کہا کداے گروہ یہودتہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب وخمیر (کی روٹی) کے ملک سے تکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف نکالا۔

لوگوں نے کہا: اے ابوعمیر اہم ہی زیادہ جائے ہو۔

اس نے جواب دیا بیس اس زمین پرمحض اس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن کا زمانہ تم پر آبگیا ہے۔ بمی شہران کی جبرت گاہ ہے اور مجھے اُمید ہے کہ میں ان کو پاؤں گا۔ میں ان کی پیروی کروں گا۔ تم لوگ اگران کو سننا تو ہر گز کوئی شخص تم پران کے پاس سبقت نہ کرنے پائے کیونکہ وہ خوزیزی بھی کریں گے اور بچوں اور عورتوں کوقید بھی کریں گے یہ چیز ہرگز ہرگز تہمیں ان سے رو کنے نہ یائے۔

وہ مرگیا۔ جب وہ رات آئی کہ اس کی ضبح کو بن قریظہ پر فتح حاصل ہوئی تو تغلبہ اور اسید فرزندان سعید واسید بن عبید نے جونو جوان تنے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ یہودواللہ میاتو وہی شخص ہے جن کا وصف ہم سے ابو عمیر ابن الہیمیان نے بیان کمیا تھا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرواوران کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ بیرہ نہیں ہیں۔

ان جوانوں نے کہا: واللہ بالضرور بیروہی ہیں۔

يالوگ أتراك اوراسلام لا ك-ان كى قوم نے اسلام لانے سے ا تكاركيا۔

محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مکالٹیؤ کی بعثت سے ایک ماہ قبل ہم لوگ صنم بوا نہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ا تفاق سے ایک بت کے پیٹے سے ایک شور کرنے والا شور کرر ہاتھا کہ ایک عجیب بات سنو۔ وحی کا چرانا بند ہو گیا اور ہمیں شہاب (انگارے) مارے جاتے ہیں۔ایک نبی کی وجہ سے جو کے بیس ہوں گے اوران کا نام احمد ہوگا اوران کی ہجرت گاہ بیڑب ہوگی۔

ہم لوگ رک گئے اور متعجب ہوئے رسول الله علی خام بر ہو گئے۔

النضر بن سفیان الہذ لی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام روانہ ہوئے۔

بیدار ہوجاؤ کیونکہ بیرونت سونے کانہیں۔احمد ( مَثَلِیْتُمِ ) ظاہر ہو گئے ہیں اور جن پورے طور پر کھڈیرد ہے گئے ہیں۔

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نقیل کو کہتے سنا کہ ہم اولا داماعیل (علاظ) کی شاخ بنی عبدالبطلب میں سے ایک نبی خیال نہیں کرتا کہ انہیں یاؤں گا میں ان پرائیان لاتا ہوں اوران کی تصدیق کرتا ہوں اور گوا میں ان پرائیان لاتا ہوں اوران کی تصدیق کرتا ہوں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ دو میں اسلام کہد دیتا اور میں بنا وں گا کہ ان کی صفت کیا ہے۔ یہاں تک کہ دومتم پر مخفی ندر ہیں گے۔

میں نے کہا بیان کرو۔

انہوں نے کہا: وہ ایسے محض ہوں گے جونہ بلند قامت ہوں گئنہ پست قد اور نہ بہت بال والے ہوں گے نہ کم بال والے۔ان کی آئھوں سے سرخی بھی جدانہ ہوگی۔ دونوں شانوں کے درمیان (پشت پر)مہر نبوت ہوگی۔ نام احمد ہوگا۔

میشہ ( مکہ) ان کا مقام ولا دت و بعثت ہوگا۔ پھراُس (کے) ہے قوم انہیں نکال دیے گی اور جو کچھ تعلیماتِ اللی وہ لائیں گے ناپسند کرے گی۔ یہاں تک کہوہ یثر ب کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کے امرکوغلبہ ہوجائے گا۔

بس خبر دارر ہنا کہ تہمیں ان سے بہکا نہ دیا جائے۔ میں تمام شہروں میں دین ابرا ہیم کی طلب و تلاش میں گھو ما ہوں۔جس یہودی نفر انی یا مجوی سے دریا فت کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ رید میں تمہارے بعد آئے گا۔اور آئخضرت مُلَّ الْفِیْمَ کی صفات اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح میں نے تم سے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ ان کے سوااب کوئی نبی باتی نہیں۔

عامر بن رہیدنے کہا: جب میں اسلام لایا تو رسول الله طاقی کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف ہے آپ کو سلام کہددیا۔ آپ طاقی کے سلام کا جواب دیا۔ ان کے لئے وُعائے رحمت کی اور فر مایا کہ میں نے انہیں جنت میں ناز سے طہلتے دیکھا ہے۔

عبدالرحلی بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نفیل نے کہا: میں نے نفر انیت و یہودیت کی خوشہولی مگر
ان دونوں کو ناپیند کیا۔ شام اوراس کے مضافات میں پھڑا کیہاں تک کہ صومعہ میں ایک را بہت کے پاس گیا اس سے اپنی قوم سے
جدائی و بت پرتی و یہودیت ونفر انیت سے کرا بہت بیان کی تو اس نے کہا: میں خیال کرتا ہوں کہتم دین ابراہیم چاہتے ہو۔ اب
اہل مکہ کے برادر! تم وہ دین تلاش کرتے ہوجس پر آج عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ تنہارے باپ ابراہیم علائل کا دین ہے جو صنیف
(موصد) تھے۔ نہ یہودی تھے نہ نفر انی۔ وہ اس بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تھے۔ جو تبہارے شہر (مکہ) میں ہے۔
لبذاتم اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ کیونکہ تبہاری قوم میں سے تبہارے ہی شہر میں ایک نی مبعوث ہوں گے جو دین حقیف ابرا ہیم علائل

عائشہ محافظ سے مروی ہے: مکے میں ایک یہودی رہتا تھا جو وہیں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ شب ہوئی جس میں رسول اللّه عَلَّالِیَّا کَی وَلا دِت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا: کیا آج کی شب تم لوگوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ۔لوگوں نے کہا ہمیں اس کاعلم نہیں ہے۔

اس نے کہا میں نے فلطی کی واللہ! جہاں میں ناپند کرتا تھا (وہیں ولا دت ہوئی)۔اے گروہ قریش دیکھو! جوہیں تم سے کہتا ہوں اس کی جانچ کرو۔ آج کی شب کواس اُمت کے نبی احرم کاللیڈ جوسب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اگر میں فلطی کرتا ہوں تو وہ فلسطین میں (پیدا ہوئے) ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزر دستا ہے جس میں برابر برابر بال ہیں۔

ساری قوم اپنی نشست گاہ سے منتشر ہوگئ اوروہ لوگ اس کی بات سے تعجب کرر ہے تھے۔

جب بیلوگ اپنے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے اپنے متعلقین سے ذکر کیاان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کوعبداللہ بن عبدالمطلب کے بہال لڑ کا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمط الطبط کم رکھا ہے۔

اس روز کے بعد بیسب لوگ ملے اور اس یہودی کے پاس گئے اس سے کہا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خبر دینے کے بعد ہوا ہے یا اس سے پہلے ۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کا نام احد ہے۔

اس نے کہا: ہمیں اس کے پاس لے چلو ۔

میلوگ اس سے ہمراہ نکلے بہاں تک کہ بچے کی والدہ کے پاس گئے۔انہوں نے اس بچے کوان کے پاس ہا ہر بھیج ویا۔ اس یہودی نے وہ مستا بچے کی پیٹے پرویکھا توغش آگیا۔افاقہ ہوا تولوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو بچھے کیا ہوا۔

جواب دیا بنی اسرائیل سے نبوت چلی اوران کے ہاتھوں سے کتاب البی نکل گئی۔ بیکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کوتل کرے گا اوران کے احبار پر غالب آجائے گا۔عرب نبوت پر فائز ہوئے۔اے گروہ قریش کیاتم خوش ہوئے۔خبر دار! واللہ وہ تم کواپیا غلبہ دے گا۔جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گی۔

یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس ہے مروی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے قبیلے ثقیف پریثان ہوا۔ وہ لوگ عمرو بن أمیہ کے بیاس آئے کہتم دیکھتے نہیں کہ کیابات پیدا ہوئی۔

اسٹے کہا کہ ہاں میں دیکتا ہوں۔ تم لوگ غور کرو۔اگریداہ بتانے والے ستارے وہی ہیں جن سے راستے کا اندازہ کیا جا تا کیا جاتا ہے اور جاڑے گرمی اور بارش کے اوٹات معلوم ہوتے ہیں اگر وہی ستارے بھر گئے ہیں تو دنیا کا فیصلہ ہے اوراس مخلوق کی روانگی ہے جواس دُنیا میں ہے۔ اورانگریدکوئی دوسرے ستارے ہیں تو کوئی اورا مرہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اورکوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا۔ اس بات کا چرچا ہوگیا۔

محمر بن کعب الفرظی سے مروی ہے کہ اللہ نے بعقو ب کو دی جیجی کہ میں تمہاری ذریت میں سے بادشاہ اور انبیاء مبعوث

# 

كروں گا\_ يہاں تك كەين اس نبي حرم كومبعوث كروں گا جس كى أمت بيكل بيث المقدر تقمير كرے گى ـ وہ خاتم الانبياء بوگا اور اس كانام احمد (منافظ) موكار

شعبی ہے مروی ہے کہ ابراہیم علائلا کے دفتر میں ہے کہ تمہاری اولا دمیں چند شاخیں اور چند شاخیں ہوں گی (بعنی اولا د اساعیل داولا داسخاق) یہاں تک کہوہ نبی اُٹی آئیس کے جوخاتم الانبیاء ہوں گے۔

کیا گیا۔ وہ جس شیریں اورزم ( قابل زراعت ) زمین پرگزرتے تھے تو کہتے تھے کداے جبرئیل بہیں اُ تاردو۔ جواب ملتانہیں' یہاں تک کہ مکہ آئے۔ جرئیل علائل نے کہا: اے ابراہیم اُنز د۔ انہوں نے کہا: یہاں نہ دودھ کے جانور نہ زراعت ۔ جرئیل نے کہا ہاں! یہیں تمہارے بیٹے کی اولا دے وہ نی کلیں گئے جن سے کلمہ عکیا بھیل کو پنچے گا۔

محرین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب ہا ہمرہ اپنے فرزندا ساعیل علائظا کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملااور کہاا ہے ہاجرہ تہار ابیٹا متعدد قبائل کا باپ ہوگا اور ای قبیلے سے نبی آئی پیدا ہوں گے جوساکن حرم ہوں گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مردی ہے کہ جب ہاجرہ اسٹے فرزندا ساعیل علاظ کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والاملا اورکہا: اے ہاجرہ اتنہارا بیٹا متعدد قبائل کا باہ ہوگا اوراس قبیلے نے بی ای پیدا ہوں گے جوسا کن حرم ہوں گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی تالیڈ نیم تا کے قلعہ میں اُترے تو کعب بن اسد نے بی قریظہ سے کہا اے گروہ یہود!اس شخص کی پیروی کرو کیونکہ واللہ وہ نبی ہیں۔ شہبیں بھی خوب واضح ہو گیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں بیوہی ہیں ا جن كوتم اپنى كتاب مين ( كلها موا ) يات مو \_ بيروى بين جن كم تعلق عيسى علائلك نه بشارت دى بي مم لوگ خوب ان كى صفت

ان لوگوں نے جواب دیا: بیٹک بیروہی ہیں رمگر ہم لوگ توریت کے علم سے غدا ندہوں کے (توریت کورک کر کے قرآن رغمل نہیں کریں گے )۔

ابو ہریرہ میان سے مروی ہے کدرسول اکرم مالی اللہ الدرسد توریت میں آئے اور فرمایاتم میں جوسب سے برا ہواسے میرے پاس جیجو۔

انہوں نے کہاوہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ رسول اللہ علاقات اس سے تنہائی میں ملے۔ اس سے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جواللہ نے ان لوگوں پر کیا تھا اور اس من وسلویٰ کی جوانہیں عطاء کیا تھا۔اور اس ابر کی جس کے ذریعے ہے ان پر سابیہ ڈالا تھاقتم دی کہ کیا تو جا نتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہا! ہاں جو میں جانتا ہوں اے ساری قوم جانتی ہے۔ بیشک آپ کی حالت وصفت توریت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ان لوگوں نے آپ سے صد کیا۔ k nigoti proden ka

آڀڻاڻيو آن فرمايا: اچھاخود جهيں کون ساامر مانع ہے۔

کر طبقات این سعد (صداول) کی کی الفت این سعد (صداول) کی کی بیروی کریں گے اور اسلام لائیں گئو میں بھی اسلام لاؤں گا۔ اسلام لاؤں گا۔

ابوالحارث نے کہاتم خود ہلاک و برباد ہوئے۔ کیاتم اس شخص کو برا کہتے ہوں جو مرسلین میں سے ہے۔ بیٹک بیوہ ہی ہیں جن کی عیسیٰ عَلِالِگائے بثارت وی ہے اور بے شک توریت میں انہیں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا: پھر تجھے ان کا وین قبول کرنے سے کون ساامر مانع ہے۔

اس نے کہا اس قوم نے ہمیں شریف بنایا ہے اماراا کرام کیا' ہمیں مال دیا'ان لوگوں کوآپ کی مخالفت کے سوااور کوئی بات مظور نہیں۔

بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اس کی وجہ سے سی طرف مائل نہ ہوں گے تا وقتیکہ مدینہ آ کرآ مخضرت مُلَّا فَیَّمْ پرایمان نہ لا کیں۔ اس نے کہا: اے برادر! جانے دو کیونکہ میں تو محض مزاح کررہا تھا۔ جواب دیا اگر چہمزاح ہو۔ وہ اپنی سواری مارنے گے اور بیہ شعر راجے لگے

الیک یدوی قلقا و ضنینها معتوضا فی بطنها جنینها مخالفا دین النصاری دینها

ابوالحارث کے بھائی آئے اور اسلام لائے۔

ابن عباس میں معیط وغیرہ کو یہودییڑ ۔ یاس بھیجااوران لوگوں سے کہا کہتم ان ہے محمد (سَلَاطِیَّز) کو دریا فت کروں

یدلوگ مدیندآ کے اور کہا ہم لوگ تمہارے پاس ایک ایس امر کے لئے آئے ہیں جوہم میں بیدا ہوگیا ہے ہماراایک بنتیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کہتا ہے۔ وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ رحن کا سوال ہے ہم سوائے رحن بیامہ کے اور کسی کو رحمان نہیں بچانتے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہے اس کی صفت بیان کرو۔

صفت بیان کی تو یو چھاجتم میں ہے کس نے اس کی پیروی کی ۔

انہوں نے کہا کہ ہمارےاد نی ترین لوگوں نے۔ان میں سے ایک عالم ہنسااور کہا: یبی وہ نبی ہیں جن کی نعت وصفت ہم (اپنی کتاب میں ) پاتے ہیں اوران کی قوم کوان کاسخت دُشمن پائے ہیں۔

## اخدالني عاليا المعالية المعال

حرام بن عثان الانصاری سے مروی ہے کہ اسد بن زرارہ اپنی قوم کے چاکیس آ دمیوں کے ہمراہ ملک شام سے تجارت کے لئے آئے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوا مامہ ایک نبی ملے میں ظاہر ہوں گے۔ تم ان کی پیروی کرنا۔ اس کی بیعلامت ہے کہ تم لوگ ایک منزل میں اُتر وگئ تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گئ تم خواب کے گا۔ فیج جاؤگے اور فلاں شخص کی آئے میں طاعون ہوجائے گا۔

لوگ ایک منزل میں اُترے اور رات کے وقت ان سب کو طاعون نے آ دبایا۔ سوائے ابوا مامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آئکھ میں طاعون ہواسب پرمصیبت آگئ۔

صالح بن کیمان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید نے کہا: میں نے بی مظافر کی بعث سے پہلے خواب میں ایک تاریکی ویکھی جس نے مکے وجی الیا۔ یہاں تک کہ میں نہ پہاڑ کود کھی تھا تھا نہ زمین کو ۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جو زمزم سے نکلامشل چراغ کی روشنی کے ۔ وہ جب بلند ہوتا ہوا ہوجا تا' اور پھیل جاتا' وہ بلند ہوا اور سب سے پہلے میر سے لئے بیت اللہ روشن ہوگیا۔ روشنی بڑی ہوگئ کوئی پہاڑ اور زمین ایکی باقی ندر بی جس کوشل جاتا' وہ بلند ہوکر پھیل گیا۔ پھروہ اُترایباں تک کہ میر سے لئے بیشر ب کے جور کے باغ جن میں گدرائی مجور سے تھیں روشن ہوگے۔ میں نے اس روشن میں کہنے والے کوسنا کہ وہ کہتا ہے: سبحانہ' سبحانہ' ابن مار داذر رح اور اللہ کہ کے ورمیان ہضیۃ الحصیٰ میں ہلاک ہوگیا۔ بیامت سعاوت مند ہوئی۔ امین کا نبی آگیا۔ کمتوب اللی این مدت کو پہنے گیا۔ اس بستی (مکتے ) نے جمٹلایا اس پر دومر جبہ عذاب ہوگا۔ تیسری باروہ تو بہ کرے گی۔ تین میں دومشرق میں باقی رہیں اور ایک مغرب میں۔

خالد بن سعید نے بیرخواب اپنے بھائی عمر و بن سعید سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہتم نے عجب واقعہ دیکھا۔ میرا مگان ہے کہ بیامرعبدالمطلب کے خاندان میں ہوگا۔ کیونکہ تم نے نورکوز مزم سے نگلتے دیکھا۔

ابن عباس میں میں میں میں ہے کہ اللہ نے بعض انبیائے بنی اسرائیل کو وی بھیجی کہتم پرمیر ابہت سخت غضب ہے اس کئے کہتم نے میر انتکم ضائع کر دیا۔ میں نے تتم کھائی ہے کہ تمہارے پاس روح القدس نہیں آئیں گے۔ تا وقتیکہ میں ملک عرب سے اس نبی اُسی کومبعوث نہ کردوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابوجازم سے مردی ہے کہ ایک کا بمن کے میں ایسے وقت آیا کہ رسول الله مُلَّاثِیْنَا پانچی برس کے تھے اور آپ مُلَّاثِیْنَا کی داید آپ کوعبد المطلب کے پاس لائی تھیں اور وہ ہرسال آپ کوان کے پاس لایا کرتی تھیں۔اس کا بمن نے جو آپ کوعبد المطلب کے ساتھ دیکھا تو کہا:اے گروہ قریش!اس بیچے کوتل کردو۔ کیونکہ رہتم کوتل کردے گا اور تمہیں جدا کردے گا۔

عبدالمطلب آپ کولے کے بھا گے اور قریش کوجیسا کہ کا بن نے ڈرایا تھا 'وہ لوگ آپ کے حال سے برابر ڈرتے رہے۔ علی بن حسین سے مروی ہے کہ بنی النجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تالع تھا۔ وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب رسول الله مُلَّا تُقِیْقُ نے جرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پر اُنر گیا۔ فاطمہ نے کہا : مجھے کیا ہوا کہ جس طرح آیا گرتا تھا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی آگئے ہیں جو شراب وزنا کو حرام بتاتے ہیں۔

## 

ابن عباس میں میں میں سے مروی ہے کہ جب نبی منگالی معوث ہوئ تو جن کھدیر دیئے گئے۔اور انہیں ستارے مارے گئے۔ حالا نکد آپ کی بعثت کے قبل وہ لوگ (آسان کی خبریں) سنا کرتے تھے (آسان پر) جنوں کے ہر قبیلہ کا ایک ٹھکا ناتھا۔ جہاں بیٹھ کے وہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اور اس واقعہ ہے سب سے پہلے جولوگ خوفز دہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بھری تھی ۔وہ روز اندا پے معبودوں کے لئے ذرج کرنے لگے۔ یہاں تک کدان کا مال ختم کر کے قریب بھی گیا۔ پھروہ باز آگئے۔

ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کیاتم و مکھتے نہیں کہ آسان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں کہ گویا ان میں سے پچھٹیس گیا۔ اہلیس نے کہا کہ زمین پر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ تم لوگ میرے پاس ہُرزمین کی مٹی لاؤ کمٹی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور وہ اسے سونگھ کرڈال ویتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس تہا مہ کی مٹی لائی گئی۔ اسے اس نے سونگھا اور کہنا وہ نئی بات مہیں ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ (بعثت سے پہلے) وتی تنی جاتی تھی بنی اسدی ایک عورت کے کوئی جن تالی تھا۔ ایک روز وہ اس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ وہ امرآ گیا جس کی طاقت نہیں ۔احمد (مَثَلَّلِمُ) نے زناحرام کر دیا۔ پھر جب الله اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو دی ) سننے سے روگ دیا۔

سعید بن عمر والہٰذ کی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ اپنے بت سواع کے پاس حاضر ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس قربانیاں لے گئے تھے۔ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس پرایک فربہ گائے چڑھائی۔ا سے اس بت پر ذرخ کیا۔ پھر ہم نے اس کے پیٹ سے ہیآ وازسنی کہ تعجب ' تعجب' بالکل تعجب۔متفرق تشم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور کا وقت ہے جوزنا کو حرام بتا کیں گئے بتوں کے لئے ذرئے کرنے کو حرام کہیں گے۔ آسانوں پر پہرہ کر دے گا۔اور ہم (جنوں) کو شہاب (ٹو شنے والے ستارے) مارے گئے۔

(یہ وازس کر) ہم لوگ منتشر ہوگئے۔ کے آئے اور دریافت کیا ' مگر ہمیں کوئی ایسا شخص نہ ملا جو محمد ( مُنَالِیَّا اُلِمَ) کے خروج کی خبر دیتا۔ پہاں تک کہ ہم ابو بکر شیافیو سے ملے ہم نے ان سے کہا: اے ابو بکر اُلی کوئی ایسے شخص کے میں ظاہر ہوئے ہیں جو اللّٰہ کی طرف وعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد ( مُنَالِّلِيُّمُ ) ہے۔ ابو بکر شیافو نے کہا: کیوں کیا بات ہے؟ میں نے انہیں یہ واقعہ ( بت کے بیٹ کی آواز کا ) بتایا۔ انہوں نے کہا: ہاں! بیرسول اللّٰه کَالِیْتُ ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے کہا: تا وقت کہ ہم بینہ د کیے لیس کہ قوم کیا کرتی ہے (ہم اسلام نہیں لائیں گے)۔ کاش! ہم لوگ اس روز اسلام لے آئے پھر اس کے بعد ہم لوگ اسلام لائے۔

عبدالله سعدہ البذلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے بت سواع کے پاس تھے۔ میں اپنی دوسو بھیڑوں کا ایک گلہ جن کوخارش کی شکایت تھی' اس (بت) کے پاس لے گیا تھا۔ میں انہیں اس کے قریب کر کے برکت کا طالب ہوا۔ پھر میں نے بت کے شکم سے ایک منادی کی آوازشن جو بیندا دیتا ہے کہ جنوں کا مکر گیا۔ ہمیں ایک نبی کی وجہ سے جن کا نام احمد (مَثَافِیْزًم) ہے'



میں نے کہا کہ مجھے واللہ عبرت دلائی گئے ہے۔

میں اپنی بکر بیاں واپس لے کے اپنے متعلقین کے پاس چلا گیا۔ پھرا یک شخص سے ملاجس نے مجھے رسول الڈ مگاٹیٹی کے ظہور کی خبر دی۔

محم بن عمرالثای نے اپنے مشائے سے دوایت کی کہ دسول الله مکا ایوطالب کی پرورش میں سے اور ابوطالب زیادہ مال دارنہ ہے۔ ان کا اونٹوں کا ایک گلہ تھا ان کے پاس اس کا دودھ لا یا جاتا تھا۔ جب ابوطالب کے اہل وعیال سب ل کریا تہا گھاتے تو شکم سیر نہ ہوتے تھے۔ اور جب ان کے ساتھ نی مکا لیکھٹے اپھی نوش فرماتے سے تو سب شکم سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب جب ان کو ساتھ نوش فرماتے سے اور ان لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے سے دوان کو کھانا کھلانا چاہتے تو کہ جب کے آنے تک تھم جاؤ۔ آپ مکا لیکھٹے اور ان لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے سے۔ تو ان سب کے کھانے سے نی جاتا تھا۔ ہوتا ہے تھا کہ سب سے پہلے آپ مکا لیکھٹے اور ان اور آسموں میں چین سے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچھے کو پراگندہ بال اور آسموں میں چین میں جو ان اور آسموں میں جین میں دورہ سب سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچھے کو پراگندہ بال اور آسموں میں چین مجرے ہوئے اٹھے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچھے کو پراگندہ بال اور مرمدلگائے اٹھے تھے۔

اُمّ ایمن نے کہا کہ میں نے نبی مُنگافی کا بھین اور بڑے پن میں بھی بھوک پیاس کی شکایت کرتے نہیں ویکھا۔ آپ مُنگافیکم صبح کوجائے تھے اور زم زم نوش فرماتے تھے۔ پھر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اسے نہیں جا بتا میں شکم سر بوں۔



San Agraph and Jacob and an area

· [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1] · [1]

## ا المبقات ابن سعد (صدائل) ما المستحدد المدائل المستحدد المبدائي سائلة الم

## شوت محمرى متالظ يليم

## رسول الله مَنَا لَيْنَا اللهِ مَنَا لَيْنَا مِنْ مُحِدًا :

سعید بن المسیّب سے مروی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا۔ جس کا نام جمہر (مَثَالِیُکِیْز) ہوگا۔ جس عرب کو بیمعلوم ہوا۔ اس نے نبوت کی طبع میں اپنے لڑے کا نام محمد (مَثَالِیُکِیْز) رکھا۔

محر بن اسحاق سے مروی ہے کہ بن سُلیم میں بنی ذکوان کے تحد بن فزاعی بن حزابہ کا نام (محمد) نبوت کی طبع میں رکھا گیا۔ وہ یمن میں اہر ہہ کے پاس چلا گیا اور مرتے تک اس کے ساتھ اُس کے دین پر رہا۔ جب وہ صاحب وجاہت ہو گیا' تو اس کے بھائی قیس بن خزاعی نے حسب ذیل شعر کہا۔

فذلكم ذوالناج منا محمد ورايته في حرمته الموتِ تخفق

" ماراصاحب تاج محربیب جس کا جمند ایجوم موت میں لہرا تاہے "

قادہ بن السکن العرفی ہے مروی ہے کہ بن تھی سفیان بن مجاشع اُسقف ( یعنی پوپ یا بہت بڑا پادری ) تھا۔ اس کے باپ ہے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا۔ جس کا نام محمد ہوگا۔ تواس نے اس کا نام محمد رکھا اور بن سُواء ہ میں محمد اُلحقی کا اور محمد الاسیدی کا اور محمد اُلفقیمی کا نام (محمد ) بھی طمع نبوت میں لوگوں نے رکھا۔

نزول وحي کے بعد چنداہم واقعات و مجزات:

ابوزیدے مروی ہے کہ رسول الله ملاقیقام جو ن میں تصاور آپ ونجیدہ وعمکین تصد آپ ملاقیقائے فرمایا: اے اللہ! مجھے آج کوئی ایسی نشانی دکھادے جس کے بعد میں اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہ کروں۔

یکا یک مدینے کے پہاڑی راستے کی طرف پچھ نظر آیا۔ آپ نے اُسے پکارا' وہ زیٹن کو چاک کرتا ہوا آیا' بیہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آپ مُلاُنِیْمُ کوسلام کیا۔ آپ نے اُسے واپسی کا بھم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ آپ مُلاَنِیْمُ نے فر مایا کہ اب مجھے اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہیں۔

عطاء سے مروی ہے جھے معلوم ہوا کہ نبی مُثَلِّقُظِ مسافر تھے۔ آپ استخبایا قضائے حاجت کے اراوے سے تشریف لے گئے۔ گرکوئی ایمی چیز نہلی جس سے آپ لوگول سے آٹر کریں۔ دو درختوں کو دیکھا جو دور دور تھے۔ آپ نے ابن مسعود سے فرمایا

www.islamiurdubook.blogspot.com

﴿ طبقاتُ ابن سعد (صداول) ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صداول) ﴿ اللهُ مَالِيَّةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ابن مسعود گئے اور ان دونوں سے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آ گیا اور آپ نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت کرلی۔

یعلی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نی مکالی آئے ہمراہ تھا لوگ ایک منزل میں اُڑے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں کے پاس گیا اور دونوں درختوں کے پاس میا اور ان دونوں کے پاس گیا اور دونوں جمع ہو گئے۔ نی مکالی آئے اور اور ان ہوئے اور اور ان سے یہی کہا۔ ایک نے دوسرے کی طرف جمبش کی اور دونوں جمع ہو گئے۔ نی مکالی آئے اور ان ہوئے۔ آپ آڑیں ہو گئے اور قضائے حاجت کی ۔ اس کے بعدان میں سے جرایک نے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف جبنش کی۔

عائشہ علی استروی ہے کہ میں نے کہایارسول الشفالی ا پیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں مرآ پ کا کسی متم کا فضل نظر نہیں آتا۔

فرمایا: اے عائشہ میں معلوم نہیں کہ انبیاء کے بدن سے جوخارج ہوتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے اس لئے اُس میں سے چھود کھائی نہیں دیتا۔ یہ ا

## نوراعظم کی زبارت:

انس بن ما لک ہی اللہ میں انہ کا اللہ میں انہ کے کہ رسول اللہ کا اللہ کا انہوں انہ کے دوز جس وقت میں بیٹے ہوا تھا جر نیل آئے انہوں نے میری پیٹے پرہاتھ مارا تو میں اُٹھ کرا یک درخت کے پاس گیا جس میں پرعدے کے آشیانے کی طرح دوچیز بی تھیں۔ایک میں وہ بیٹھ گئے اور دوسری میں بیٹے گیا۔ وہ او تجی ہوئی اُن المند ہوگئی کہ مشرق ومغرب کوروک لیا۔ اگر میں آسان کو چھونا چاہتا تو ضرور چھو لیتا۔ میں اپنی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف دیکھ رہاتھا۔ وہ ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک فرش ہے جو ملا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے متعلق ان کی نضیلت علمی کو پہچانا۔انہوں نے میرے لئے آسان کا دروازہ کھولا۔ میں نے اس نوراعظم کو دیکھا اس طرف پردہ پڑاتھا۔ اور جھالرموتی اور یا توت کی تھی۔ پھراللہ نے بھیے جو وی کرنا چاہی گی۔ ماکشر میں اور یا توت کی تھی۔ پھراللہ نے بھیے جو وی کرنا چاہی گی۔ ماکشر میں اور یا توت کی تھی۔ پھراللہ نے بھیے جو وی کرنا چاہی گی۔ ماکشر میں اور یا توت کی تھی۔ پھراللہ نے بھیے جو وی کرنا چاہی گی۔ ماکشر میں اور یا توت کی تھی۔ پھراللہ نے بھیے جو وی کرنا چاہی گی۔ ماکشر میں اور یا توت کی تھی۔ پراللہ نے نازل ہوئی:

﴿ والله يعصمك من الناس ﴾

"الوكول ساللدآب كي حفاظت كرے كا".

آپ نے خیصے سے اپنے سر باہر نکالا اور فر مایا: اے لوگو! واپس جاؤ۔ کیونکہ لوگوں سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ عطاء سے مروی ہے کہ نجی مُنظِیْنِ نے فر مایا: ہم گروہ انبیاء ہیں ہماری آئکھیں سوتی ہیں اور ہمارے دِل نہیں سوتے۔ حسن میں ہوئا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنظِیْنِ ہمارے یاس برآ مد ہوئے اور فرمایا: میں نے خواب میں ویکھا کہ

کر طبقات این سعد (صداوّل) سیس است کر طبقات این سعد (صداوّل) سیس ایک این مانتی سے کہتا ہے: آنخضرت مَانَّیْقِیْ کی کوئی جر ئیل علائظ میرے سر ہانے اور میکا ئیل میرے پائٹتی ہیں۔ ان میں سے ایک اپ ساتھی سے کہتا ہے: آنخضرت مَانَّیْقِیْ کی کوئی مثال پیش کرو۔ انہوں نے (آنخضرت مُانِیْقِیْ کے کا بسنے۔ (آپ مَانِیْقِیْ کے کان سنتے رہیں) اور بحصے (آپ مُنَّالِیْنِ کی اور آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس با دشاہ کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اس میں ایک کوشری بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ پھرایک قاصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے قاصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے تاصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے جھوڑ دیا۔

بادشاہ تو اللہ ہے اور مکان اسلام ہے اور کو تھڑی جنت ہے۔ اور اے محمد (مَثَّلَّ اللّٰهِ اَ پِ قاصد ہیں۔ اے محمد (مَثَلَّ اللّٰهِ اِن اِللّٰم ہے)! جس نے آپ کی دعوت قبول کر کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ وہ نعتیں کھائے گا جواس میں ہیں۔ داخل ہو گیا وہ وہ نعتیں کھائے گا جواس میں ہیں۔

تا جدار نبوت كون مرديي كى يبودى كوشش:

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طالقة اصد قدنہیں کھاتے تھے اور ہدیہ نوش فرماتے تھے۔ ایک یہودیہ نے آپ طالقة اکو ایک بھونی ہوئی بکری بھیجی ۔ رسول الله طالقة کا اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اس بکری نے کہا: میں زہر آلودہ ہوں۔ آپ شالقی کے اصحاب سے فرمایا کہ ہاتھ اُٹھالو۔ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ سب نے ہاتھ اُٹھالیا۔ مگر بشیر بن البراء شہید ہوگئے۔

رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَيَهُو بِلا يا اور فرما يا كه تخفيه اس حركت يركس ني آماده كيا؟

اس نے جواب دیا: مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کونقصان نہ کرے گا۔اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کوآپ سے فرصت دلا دول گی کہ آپ مُنافِین کے اس کے تل کا تھم دیا اور وہ قبل کر دی گئی۔

یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے جہاں نہ نب بنت الحارث یہودیہ نے آپ کو زہر آلود بھنا ہوا گوشت ہدیئہ بھیجا اور آپ کو بطور اعجاز اس کا زہر آلود ہونا معلوم ہو گیا۔ مگر اس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے اس لئے قصاصاً اس یہودیہ کی بھی گردن ماردی گئی۔ اگر وہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کامیا بی کے بعد بھی ایمان لے آتی تو اس سز اسے نئی جاتی نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے گھر کا پکا ہوا کھا نا بالکل حلال ہے۔ ورند آئے خضرت مُنافِقِیم اس یہودیہ کے گھر کا پکا ہوا گوشت ہرگزنوش ندفر ماتے۔ قرآن مجید میں ہمیں

﴿ فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾



## مجزات رسول مَثَّالِثُهُمُّ

یانی ہے دور ھابن جانا:

سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ رسول الله طَالِيَّةِ آنے دو محصوں کو کسی کام سے بھیجا۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول الله طَالِیَّةِ آن کے باس کوئی ایس جس کو ہم توشد بنائیں۔ فرمایا: مجھے ایک مشک لا دو وہ دونوں آپ طَالِیَّةِ آئے پاس مشک لا سے تو آپ نے ہمیں اس کے بحر نے کا حکم دیا۔ ہم نے اسے پانی سے بحر دیا۔ آپ طَالِیَّۃ آئے اس میں ڈاٹ لگا دی اور فرمایا تم دونوں جاؤیہاں تک کے قلال فلال مقام تک پہنچو۔ اللہ تم وونوں کورزق دے گا۔

رسول اللهُ مَنَا لِللَّهِ عَلَيْهِم كَي صدافت ير بهيرُ سيَّكِي كُوا بي:

ابوسعیدالحصری سے مروی ہے کہ قبیلۂ اسلم کا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ تھا جن کووہ ذواکحلیفہ کے میدان میں چرار ہا تھا۔اس پرایک بھیٹریا ٹوٹ پڑااورا کیک بکری چھین لی۔وہ خض چلایا اور پھر مارکے اپنی بکری چھڑا لی۔

جھیڑیا سامنے آیا اور دم کورانوں کے نیچے دیا کرسرین کے بل اس شخص کے روبر وبیٹھ گیا۔ اور کہا کہ کیاتم خدا ہے نہیں ڈزتے کہ جھے ہے وہ بکری جھینتے ہو جوخدانے جھے بطور رزق دی ہے۔

ال شخص نے کہا بخدامیں نے بھی ایسی بات نہیں تی ۔ بھیڑیے نے کہاتم س بات سے تعب کرتے ہو۔اس نے کہا: میں بھیڑیے کواپیخ ساتھ باتیں کرنے سے تعب کرتا ہوں ۔

بھیڑیے نے کہا:تم نے اس سے زیادہ عجیب بات کوچھوڑ دیا ہے۔ دیکھو!وہ رسول اللہ تکا ٹیٹے ایس جو دو پھر ملی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں اور جوآنے والی باتیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے میں اور تم یہاں اپنی بکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔

جب اس مخص نے بھیڑ ہے کا کلام سنا تو اپنی بھر یوں کو جمع کیا اور انسار کے گاؤں قباء میں لا یا۔رسول اللہ طَائِیْ اُکو دریا ہت کیا تو ابوابوب میں ہوئے مکان میں پایا۔اس نے بھیڑ ہے کا واقعہ سنایا۔رسول اللہ مُنَاثِیْا نے فرمایا : بچ کہا۔عشاء کے وقت آنا اور جب دیکھنا کہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دینا۔ اخبار البي تابية المحالة الواسعد (صداول) المحالة الواسعد (صداول) المحالة الواسعد (صداول) المحالة المح

اس نے یہی کیا۔ جب نماز پڑھ لی اورلوگ جمع ہوئے تو اس اسلمی نے انہیں بھیڑیے کے واقعے کی خروی۔ رسول اللہ مظافیۃ نے تین مرتبہ فرمایا بھے کہا' بھے کہا' بھے کہا۔ ایسے عجائب قیامت سے پہلے ہوں گے۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (مُنَافِیۡۃِ ) کی جان ہے۔ قریب ہے کہتم میں سے ایک شخص شام یاضج کو اپنے متعلقین سے غائب ہوگا۔ پھر اس کا کوڑا یا اس کی چھڑی یا اس کا جو تا سے واقعہ کی خبر دے گا۔ جو اس کے متعلقین نے اس کے بعد کیا ہوگا۔

عثان بن مطعون کے قبول اسلام کا واقعہ:

عبداللہ بن عباس محالات عروی ہے کہ کے میں رسول الله مَا ا

رسول اللهُ مُثَالِقَائِم نے جب اپنی ضرورت پوری کرلی اور وہ بات سمجھ لی جوآپ سے کہی جارہی تھی تو نظر آسان کی طرف اُٹھا کی جیسا کہ پہلی بارکیا تھا۔ آپ کی نظراس کے پیچھے تھی یہاں تک کہ وہ آسان میں حیب گیا۔

پھرا آپ اپنی بہلی ہی نشست پرعثان ٹئ ہوئو کی طرف متوجہ ہوئے۔عثان ٹئ ہوئے کہا: یامحمد (سُلَّ الْمِیْمَ )! میں جن اوقات میں آپ کے پاس بیٹیا کرتا تھا'اور آپ کے پاس آ یا کرتا تھا ان میں میں نے آپ کو آج صبح کی طرح کرتے نہیں و یکھا۔ فرمایا تم نے مجھے کیا کرتے و یکھا؟

انہوں نے کہا: آپ کو دیکھا کہ آپ اپی نظر آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اسے اپنی داہنی طرف ڈ الا۔ اس کے پاس سرک گئے۔ جھے چھوڑ دیا۔اور اپنے سرکواس طرح حرکت دینے گئے، گویا آپ اس بات کو بھستا جا ہتے ہیں، جو آپ سے کہی جارہی ہے۔

فرمایا: کیاتم اے بچھ گئے؟

عثان مني الدور في كما جي مال -

رسول السَّنَا اللَّيْظَ فَيْ مَا ياكر الجَيْعَ مَ يِيضِ تَصَاق مير عياس الله كا قاصد آيا-

عثان مى الله في الله كا قاصد؟

آ بِ مُلَاثِينًا نِهِ فِي ما يا مال -

عثان في الدون لها: پراس في سيكيا كها؟

الطبقات ابن سعد (متداول) المستحد الفراني مثالثاً على المستحد الفراني مثالثاً المستحد المتداول المستحد المتداول المتعالقات المتعالقا آ بِ مَا لِللَّهُ اللَّهِ اللّ

(( ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي القربلي وينهلي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )).

''الله عدل واحسان كااور قرابت داركودين كاحكم ويتابئ بدكاري به حياتى اورسرشى سے منع كرتا ہے'تم كونفيحت كرتا ے تا كەللەكومادكرۇ '\_

عثان الله الموسف كها: بس يهي بات تقى كدمير ، ول مين ايمان في جكد كرلي اور مجهة ب (مَا الله عَلَى) سع عبت بيدا بوكى . يبود كسوالات اور حضور عَلِائلًا كے جوابات:

ا بن عباس میں شن سے مروی ہے کہ ایک روز یہود کی ایک جماعت رسول الله مثل فیوائے پاس حاضر ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا كداے ابوالقاسم بم سے وہ چند حصالتيں بيان ميج جو بم آپ سے دريافت كريں جن كوسوائے في كوئي نہيں جا بتا۔

آ پِنَالْقُيْمُ نِے فرمایا کہتم جو چا ہودریافت کروکیکن میرے لئے اللہ کو ذمہ دار کر دواور جوعہد لیعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ وہ مجھ ہے کروکہ اگر میں تم ہے بچھ بیان کروں اور تم اسے مجھ لوتو تم بالضرور اسلام پر میری پیروی کرو گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات آپ تالی کے لئے (منظور) ہے۔

فرمايا تو پرجوجا مو پوچھوں

انہوں نے کہا: وہ حاربا تیں ہمیں بتا ہے جوہم آپ سے یو چھتے ہیں۔

ہمیں بتائے کہ وہ کون ساکھانا تھا جواسرائیل ( لیقوب عَلِينَكِ ) نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے او پرحرام کرلیا تھا؟ عورت کی منی کی مردکی منی سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس سے لڑکا کیے بیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیے بیدا ہوتی ہے؟ سونے میں ان نبی ائمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے'اور کون فرشتہ ان کا دوست ہوتا ہے؟

آ پ مَالْقُطُ نَا فِي مايا: تم پرالله كاعبدلازم ہے اگر میں تنہیں بتا دوں گا تو تم ضرورمیری پیروی کرو گے۔ چنا نچیآ پ مَالْقُطِمُ نے جوعبدو بیان جانا انہوں نے کرلیا۔

پھرآ پ مَلَّافِیُّوْانے فرمایا: میں تہمیں اس ذات کی قتم دیتا ہوں' جس نے موئی علائلے پرتوریت نازل کی ۔ کیاتم جانتے ہو کہ اسرائیل (بعنی) یعقوب علاظ شخت بیار ہو گئے اوران کی علالت طول پکڑ گئی اوّانہوں نے اللہ کے واسطے نذر مانی کہ اگرانلہ انہیں شفادے گا تووہ اپنی سب سے زیادہ پہندیدہ پینے کی چیز اورسب سے زیادہ پسندیدہ کھانے کی چیز (اپنے اوپر) حرام کرلیں گے۔ ان کی سب سے زیادہ پندیدہ کھانے کی چیز (اونٹ کا گوشت) اور سب سے زیادہ پیندیدہ پینے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا۔

ان لوگول نے کہا: اے اللہ ہال۔

آ پِ مَا لِيُنْظِمْ نِهِ فرمايا كه مِين تهمين اسى الله كي تشم ويتامون جس يحسوا كو كي معبودنيين جس نے موي طلط يرتو ريت نازل

کیاتم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفیداور گاڑھی ہوتی اورعورت کی منی زرداور پتلی ہوتی ہے پھران میں سے یوغالب ہوتی ہے اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور ہے اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی مرد کی منی پرغالب آجائے اللہ کے عظم سے لڑکی ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ مال۔

آ يَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللهِ الله

آ پِ مُنْ اَلِيْنَا نِهِ مِن مَنْهِمِينِ اسى اللّٰه كَ فَتَم دينا ہوں جس نے مویٰ عَلَيْظِ پرتوریت تا زل فر مائی۔ کیاتم جانتے ہو کہ ان نبی امی کی آئیکھیں سوتی میں اوران کا قلب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ مال۔

آ يِسَالُهُ عِنْمُ نِهُ مِنْ مِاياً: السّاللهُ! ان ير گواه رسابه

ان لوگوں نے کہا: اب آپ مُظافِیُز ہم سے بیربیان کرد بیجئے کہ کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے 'بس ای وقت ہم آپ مَثَافِیُز کے ساتھ موجا کیں گئیا آپ کوچھوڑ دیں گے۔

آ پٹائلٹیٹر نے فرمایا کہ میرے دوست جرئیل علائلہ ہیں۔اور کبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جس کے وہ دوست نہ ہوں۔ انہوں نے کہا: اس حالت میں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔اگر آپ ٹائلٹیٹر کا دوست جبرائیل کے سوااور کوئی فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ ٹائلٹیٹر کی ہیروی کرتے اور آپ ٹائلٹیٹر کی تصدیق کرتے۔

آپئُلُونِ فَرَمَايا: ابتمهين ميري تقديق كرنے سے كونسا امر مانع ہے؟

ان لوگوں نے کہا: جرئیل ہمارے دشمن ہیں۔

اى بات يرالله جل شائد فرمايا:

﴿ قُلَ مِن كَانَ عَدُوا لَجَبِرِيلَ فَانَهُ نَزِلُهُ عَلَى قَلَبُكَ بِاذِنَ اللّه ... الى قوله ... كانهم لا يعلمون ﴾ "آ ب كهدد يجح كه جو خص جريكل طلك كارشمن بو (نو بواكر ي) كيونكدانبول في قرآن كوآ ب ك قلب برخدا كي حكم سے نازل كيا ہے .....الخ .....اى بات بران لوگول في (اپناوپر) غضب برغضب نازل كرايا".

ست رفتار گدھے کی رفتار میں تیزی:

اسحاق بن عبدالله بن المي طلحه سے مروى ہے كه رسول الله كاللي الله عداد و يكيفة نشريف لے گئے ۔ انہيں كے پاس قبلوله فر مايا۔ جب مختذا وقت ہوگيا تو وہ لوگ اپناا ميک و يہاتی ست رفتار گدھالا ئے ۔ اور اس پررسول الله مَا الله عَالَیْ ایک جا الله مَا لَا لَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا كَا بِي بِيكُورسول اللهُ مَا اللهُ مَ

اخباراني ما المحاف ابن سعد (صداق ل) المحافظ ١٩٢٠ المحافظ ١٩٢٠ المحافظ 
سعدنے کہا نہیں یارسول اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

سعدنے کہا کہ میں انہیں آپ مُلافیظ کے ہمراہ نہ جیجوں گا کیکن آپ خود گدھے کولوٹا دیجئے گا۔

چنانچیآ پٹائٹیئے نے خودا سے لوٹا دیا۔اس کی رفتار کی پہ کیفیت تھی کہ خوش رفتاراورا تنا تیز روہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ( جانور ) نہ چل سکتا تھا۔

منافقین کی نشاند ہی:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ منافقین جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی ۔رسول الله منافقین آخر مایا کہتم میں سے پچھلوگ جمع ہوئے اور انہوں نے بیرکہا اور بیرکہا۔لہذاتم لوگ کھڑے ہوا در اللہ سے تو بہ کرو۔اور میں بھی تمہارے لئے استعفار کرتا ہوں ۔وہ لوگ کھڑے نہوئے۔

آ پ مُلَاثِیْنَانے تین مرتبہ فرمایا کہ تہمیں کیا ہو گیا ہے کھڑے ہواور اللہ سے تو بہ کرواور میں بھی تبہارے لئے استعفار کروں گا۔ جب اس پر بھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ مُلَاثِیْنَانے فرمایا کہ ضرور بالضرور کھڑے ہوور نہ میں تمہیں نام بنام بنادوں گا۔

(ال پر بھی ندائھے) تو آپ کالٹی آنے فرمایا اے فلال شخص! اُٹھ۔ چنانچیوہ لوگ شرمندہ ہوکر چبرہ چھپائے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

## دُ عائے نبوی سے باران رحمت کا نزول:

انس بن مالک شاندؤ سے مروی ہے کہ جمعے کے روز میں منبر کے پاس کھڑا تھا اور رسول اللّهُ مَالَّيْظِ خطبہ ارشا وفر مار ہے تھے۔ بعض اہل مسجد نے کہا: یا رسول اللّهُ مَالِّيْظِ ابارش روک لی گئی ہے اور مولیثی ہلاک ہو گئے ۔لہذا آپ اللّہ سے دُعاء سیجے کہ وہ جمیں پانی دے۔رسول اللّهُ مَالِیْشِظِ نے اپنے دونوں ہاتھا تھا دیتے۔

ہم لوگ آسان پر ذراسا بھی ابرنہیں و یکھتے تھے مگر اللہ نے ابر کوجمع کر دیا اور اس نے ہم پر خوب پانی برسایا۔ میں نے مضبوط سے مضبوط آ دمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ول میں پریثان تھا کہ وہ کیونکر اپنے متعلقین کے پاس جائے گا۔ سات وِن تک اس طرح بارش ہوتی رہی کہ وہ تھمتی نہتھی۔

دوسرے جمعہ کو جب رسول الله مَاليَّيْنِ خطبہ ارشا دفر مارہ منصق و حاضرین میں ہے کسی نے کہا: یا رسول الله مَاليَّةُ الم كانات گرگئے اور مسافر زُک گئے۔اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ اس کوہم ہے اُٹھالے۔

رسول اللَّهُ ثَالِيْتُهِ إِنْ السِّيخِ دونوں بِاتھ أَتَّما كُفِّر مایا:

((اللهم حوالينا و لأعلينا)):

"اے اللہ! ہمارے اطراف برسے اور ہم پر نہ برے '۔

ابر ہمارے سرول پرتھا۔وہ اس طرح پھٹ گیا گویا ہم ایس جگہ ہیں کہ ہمارے گرداگرد بارش ہوتی ہے اور ہم پہنیں برستا۔

# كر طبقات ابن سعد (صداقل) كالعالم الموالي العالم الموالي العالم 
ٹابت سے مروی ہے کہ انصار کی ایک خاتون نے اپنا تھوڑ اسا کھانا تیار کیا۔ شوہر سے کہا کہتم رسول اللہ مُثَاثِیَّةُ کے پاس مجاوَ' آپ کودعوت دو'اوررسول اللہ مُثَاثِیَّةِ کے بیات خفیہ طور پر کہو۔

وہ آئے اور عرض کیا: یا رسول اللّهُ عَالِیْتُونِ اللّهِ عَلَیْتُونِ نِے تھوڑ اسا کھانا تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ عَلَیْتُونِ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔

رسول اللَّهُ مَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ

انہوں نے کہا میں آیا اور میری بیر کیفیت تھی کہ اپنے متعلقین کے پاس جو کچھ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے میرے قدم میرا ساتھ نہ دیتے تتھے اور رسول اللّٰہ مُثَالِّمُتُنِّمُ الْوگوں کو لے آئے ہیں۔

سب لوگ آگئے یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ حجرہ بھی بھر گیا اوروہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے۔ ( کھانے کی کوئی چیز ) مٹھی بھر لائی گئی اور رکھ دی گئی۔ رسول الله کالیٹی اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فرمانے لگے کہ ماشاء اللہ۔ (پھر لوگوں سے ) فرمایا کہ قریب آؤاور کھاؤ۔ جب ایک کا پیٹ بھر جائے 'قووہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی کروے۔

ا کیے آ دی ( کھاکر) اُٹھنے لگا اور دوسرا (اس کے مقام پر) بیٹھنے لگا۔ یہاں تک کدگھر والوں میں سے کوئی ندر ہاجوشکم سیر نہ ہو گیا ہو۔

آپ منافیق نے فرمایا اہل جمرہ کو بلاؤ۔ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بیلوگ بھی شکم سیر ہو گئے۔ آپ منافیق کے فرمایا: احاطہ والوں کو بلاؤ۔ ان لوگوں نے بھی ای طرح کیا۔ کھانا برتن میں اسی طرح باقی رہا جس طرح کہ تھا۔ پھررسول اللّٰدُمَا فی نیز اہل خانہ ہے ) کہا کہ کھاؤا وراسیے بڑوسیوں کو کھلاؤ۔

## انگلیوں سے یانی کا چشمہ:

ٹابت سے مروی ہے کہ میں نے ان سے کہا: اے الوحزہ! اُن عجائب (معجزات) میں سے جن میں آپ خودموجود ہوں اور جن کوآپ کسی اور کی روایت سے نہ بیان کریں ہم ہے کچھ بیان کیجئے۔

انہوں نے کہا: ایک روز رسول اللّم کُالیُّیْزِ نے نماز ظہر پڑھی اور روانہ ہوئے یہاں تک کدا پانشست گا ہوں پر بیٹھ گئے۔ جن پر جبرائیل آیا کرتے تھے۔ بلال آئے اور عصر کی اذان کہی۔ ہروہ شخص اُٹھ کھڑا ہوا جس کے متعلقین مدینے میں تھے تاک قضائے حاجت کرے اور وضوکا پانی حاصل کرے۔

، مہاجرین کے چندلوگ رہ گئے جن کے متعلقین مریخ میں نہ تھے۔ رسول الله مُنَا لَّلَيْمُ کے پاس ایک کشادہ پالدلایا گیا جس

ثابت نے کہا کہ میں نے (انس سے ) پوچھا اے ابو تمزہ! آپ کے خیال میں وہ لوگ کتنے تھے (جنہوں نے اس ایک برتن سے وضوکیا )۔ انہوں نے کہا کہ سراستی کے درمیان تھے۔

انس شائن سے مروی ہے کہ نبی علائلانے پانی مانگا اور آپ کے پاس ایک کشادہ بیالے میں لایا گیا۔ آپ نے اپناہاتھ اس میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگیوں سے اس طرح اُلفے لگا گویاوہ چشے ہیں۔ ہم سب نے بیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوکرنے گئی۔

انس خلائف نے کہا میں نے اس جماعت کا اندازہ کیا توستر ہے اسٹی تک رہے ہوں گے۔

انس بن ما لک ٹئاشنزے مردی ہے کہ نماز کا دفت آگیا تو معجد کے پڑوی اُٹھ کر وضوکرنے لگے اورستر سے اسّی کے درمیان تک لوگ روضوکرنے لگے اورستر سے اسّی کے درمیان تک لوگ رو گئے ۔ جن کے مکانات دور تھے۔ رسول الله کاللیم ایک طشت منگایا جس میں پانی تھا۔ کین جرا ہوا نہ تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور آپ (اس برتن کو) اُئن لوگوں کے پاس پہنچانے لگے اور فرمانے لگے کہ وضوکر وسب نے وضوکر لیا۔ اور برتن میں جتنا یا نی تھا اتنا ہی باقی رہا۔

## لعاب دہن کی برکت سے حوض کے پانی میں اضافہ:

ایاس بن سلمہ نے اپنے والدہ روایت کی کہ ہم لوگ رسول الله تکا گئی کے ہم رکاب حدید ہیں آئے۔ تعداد میں ہم چودہ سو آ دمی تھے۔ حوض پر پچاس بکریاں بھی تھیں جن کووہ حوض سیراب نہ کرسکتا تھا۔ تو پھر چودہ سوآ دمیوں کواس کا پانی کیا کافی ہوسکتا تھا۔ رسول اللّه تکا گئی خوض پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس میں لعاب وہن ڈالا یا دُعاء کی (راوی کو یا دنییں رہا) تو وہ جوش مارنے لگا۔ چنا نچہ ہم نے پیااور پلایا اور پھرلیا۔

## بھیڑ کے دودھ میں برکت کاواقعہ:

نافع سے مروی ہے کہ رسول الله متالی فیا کے ہمراہ ایک سفر میں جارسو کی تعداد میں آ دمی تھے۔ آپ متالی فیا کم نے ہمیں ایسی

اخبار البي منافي المعالم العالم العا منزل میں أتاراجهاں یانی ندتھا۔مسلمانوں كو خت تكليف تھى۔لوگوں نے رسول الله طَالِيَّةُ كُودِ يكھا كما يَ بِعَالَيْنَا مِن قالِم فرما ديا۔ تو سب نے بھی قیام کردیا۔ یکا بیك ایك تیز دھار كے سينگوں والى بھيرسامنے آئى جوچل رہی تھی۔رسول الله مُلَا الله مُلا الله مُلا الله مُلَا الله مُلْ الله مُلَا الله مُلا الله مُلْ الله مُلا الله مُلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مُلِينَا الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مُلِي الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُل رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِنْ الله ودوه دوم - آپ نے سارے لشکر کوشکم سیر کر دیا اور خود بھی سیراب ہوگئے ۔ فرمایا کہا ہے نافع اسے دوک لینا۔ گرمیراخیال تو یہی ہے کہتم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اگرم مُلَّا فیٹِرانے مجھ سے بیفر مایا کہ میراخیال تو یمی ہے کہتم اسے روک نہ سکو گے تو میں نے ایک لکڑی لی اور زمین میں گاڑ دی۔ ایک رسی لی اور اس بھیڑ کو با ندھ دیا۔ رسول اللہ مَنْ النَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ یاں گیااورآپ کوخبردی۔ میں نے کہا کہ بھیڑ چلی گئے۔ رسول الله ظالمی کے مجھے نے مایا اے نافع کیا میں نے تہیں آگاہیں کر دیا تھا کہتم اسے روک نہ سکو گے؟ جواسے لایا تھاوہی اسے لے بھی گیا۔

توشئه سفر میں برکت:

عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ الانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ کسی غزوہ میں رسول الله مَلَا اللهِ عَلَيْهِ کے ہمراہ تھے لوگوں پر فاقد کی مصیبت آگئی تو انہوں نے رسول الله مالی الله مالی کے بعض سواریوں کو ذبح کرنے کی اجازت جا ہی اور عرض کیا کہ اس ذریعہ سے اللہ ہمیں (منزل تک) پہنچادے گا۔

غمر بن الخطاب می الاعتاب عند و یکھا که رسول الله منافق النام النائل ان کی سوار یوں کے ڈیج کرنے کی اجازت و بنے کا قصد کیا ہے تو عرض کیایا رسول الشفاطی اگر سواریاں ذرج کر دی جائیں گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی کل صبح کوہم بھو کے اور پیادہ دُسْمَن كامقابله كريں گے۔آپ كى رائے ہوتولوگوں سے ان كابقيہ توشه منگاہيۓ اورا سے جمع سيجئے اوراللہ سے بركت كى دُعا سيجئے۔ بیشک ہمیں اللہ آپ کی دُعا ہے پہنچاد ہے گا۔ آپ کی دُعا میں ہمیں برکت دے گا۔

رسول الله مگانتین نے لوگوں کا بقیہ تو شد منگایا تو لوگ ایک منحی اور اس سے زیادہ غلہ لانے کیے۔ سب سے بڑی مقد ارجو لایادہ ایک صاع (ساڑھے تین سیر ) تھجورتھی۔

كدوه چنگل سے بھریں۔سارے لشكر میں كوئى برتن ايسانہ بچا جس كوانہوں نے بھر نہ ليا۔اس پر بھى ج رہا تو رسول الله ما مسكرائے كمآب كى كچليال كل كئيں فرمايا ميں كواہى ديتا ہول كەاللە كے سواكوئي معبود نبيس اور بيشك ميں الله كارسول ہوں۔جو بند ہُمون ان دونوں کلمات کے (عقیدے کے ) ساتھ قیامت میں اللہ سے ملے گا تواس سے دوزخ روک دی جائے گی۔ ابوقاده مى الدعرك لئے رسول الله ملاقطة كى دُعاء:

ابوقادہ سے مروی ہے کہ ایک شب کورسول الله مُلَا اللهُ عَلَيْهُم نے ہمیں وعظ سایا۔ آپ نے فرمایا کہتم لوگ اس شب کورات بھر چلو گاور می کوان شاءاللہ یانی (منزل) پر پہنچو گے۔لوگ اس کیفیت سے رواند ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف زخ نہ کرتا تھا۔ میں بھی رسول الله مَنَافِیْزِ کے پیلومیں چل رہاتھا۔

## 

آ دھی رات گزرگئی تو یکا یک نبی مُنگانِیمُ کو نیند آگئ۔ آپ اپنی سواری پر جھک گئے۔ بغیر اس کے کہ میں آپ کو بیدار کرتا' آپ کے سہار الگادیا۔ آپ اپنی سواری پر درست ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

رات آخر ہوگئی۔تورسول الله مُنگانِّدُو پھر نیند آگئی۔اور دوبارہ اپنی سواری پر جھک گئے۔ میں نے بغیراس کے کہ آپ کو بیدار کروں آپ کے سہار الگادیا آپ اپنی سواری پر درست ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

جب بچیلی شب کا آخری حصہ ہواتو آپ اس قدر جھک گئے جو پہلی دونوں مرتبہ سے بہت زیادہ تھا۔ جب قریب تھا کہ آپ دُسک جا تیں گئے ہو پہلی دونوں مرتبہ سے بہت زیادہ تھا۔ جب قریب تھا کہ آپ کے بین کے بین کے بین الوقادہ ۔ آپ فاقی آئے نے فرایا تہ ہارااس طرح میرے ہمراہ چلنا کراہ چا کہ سے ہے۔ بین نے کہا کہ میرااس طرح آپ کے ہمراہ چلنا برابررات ہی سے ہے۔ آپ مُلَّا اللّٰہِ تہارااس طرح میا کہ میں اس طرح تم نے اس کے بی کی گئے ہے۔ بین اللہ تمہاری اس طرح حفاظت کرے گا جس طرح تم نے اس کے بی کی گئے ہے۔ بین میں میں ہے۔ بین میں ہونے دونوں ہونوں ہونوں ہے۔ بین میں ہونے ہونوں ہونوں ہے۔ بین میں ہونوں ہ

نماز فجر قضا ہونے کا واقعہ:

پر فرمایا کیاتم خیال کرتے ہوکہ ہم لوگ تریفوں سے تفی رہیں گے۔ کیاتم کمی کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ وہ منزل میں آرام کر کے سفر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک شتر سوار یہ ہیں پھر ہیں نے کہا ایک شتر سوار یہ ہیں پھر ہم جمع ہوگئے۔ اور ہم سب سمات شتر سوار تھے۔ نبی علائل راستہ سے ہمٹ گئے۔ اپنا سر (آرام کے لئے رکھ ویا اور فرمایا کہ ہماری نماز کا خیال رکھنا کہ کہیں سونے میں قضا نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جو شخص بیدار ہوا وہ سورج نکنے کی وجہ سے بیدار ہوا۔ ہم سب لوگ گھرا کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ آ ب بلند ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے کہ اوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب آفاب بلند ہو گیا تو آپ آتے۔ وضوکا برتن کا ڈکا جو میرے یاس تھا اور اس میں یانی تھا۔

ہم لوگوں نے دضو سے کم دضوکیا۔اوراس (برتن) میں پچھ پانی چی گیا۔ نبی علائل نے فرمایا کراے ابوقادہ ہمارادضوکا بیہ برتن اچھی طرح رکھنا کیونکہ اس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نماز کی اذان کہی گئ تو نبی علائل نے دورکعتیں فجر سے پہلے پڑھیں آپ نے ای طرح فجر کی نماز پڑھی جس طرح آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔

آپ نے فرمایا کہ سوار ہوجاؤ۔ ہم سب لوگ سوار ہوگئے۔ بعض لوگ سر گوٹی کرنے لگے تو نبی علائے نے فرمایا: یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ سے کہتم لوگ ہے۔ جم لوگوں نے عرض کیا رسول الله مُلَّاثِیْنِ ہم اپنی نماز میں اپنی کوتا ہی کے بارے میں سر گوٹی کررہے ہیں (جس کا وقت گزر گیا ہے اور ہم سوتے رہے )۔

فرمایا: کیامیرے اندرتمہارے کئے نموز نہیں ہے (لینی جس طرح تم ہے وقت فوت ہو گیا ای طرح مجھ ہے بھی فوت ہو گیا) ہے شک سوجانے میں (اپنی طرف ہے کوتا ہی نہیں ہے (بلکہ بیتو معذوری ہے کہ آ کھی نہ کھی (لیکن کوتا ہی اس شخص کی ہے جواس نماز کوا دانہ کرے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ جوالیا کرے (کہ وقت پر نہ پڑھ سکے) تواہے چاہیا اس وقت کی نماز جب بیدار ہو پڑھ لے۔ جب دوسراون ہوتو وقت پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی کہ دوا ہے نبی کونہ یا کیس گے۔

اخبار الني ما القاف ابن سعد (صداقل) المسلك 
ابوبکر وغمر تن وین نے لوگوں کو تسلی کے لئے کہا کہ رسول الله منافیقی تم کو دھ کاتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ تہمیں چھوڑ جا کیں لوگوں نے کہا کہ نبی علائط تمہازے سامنے ہیں۔اگرتم ابو بکر وغمر تنافیق کی پیروی کرو گے توہدایت یاؤ گے۔

عبداللہ بن رہائے نے کہا کہ میں تمہاری اس جامع مجد میں بیصدیث بیان کرتا ہوں۔ مجھے عران بن صین نے کہا کہ ویکھوان ویکھوانے نوجوان کہتم کیوکٹر حدیث بیان کرتے ہو کیونکہ اس شب میں میں بھی ایک سوار تقارراوی نے کہا: اے ابونجید کیا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ پوچھا: آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ انصار میں سے۔انہوں نے کہا کہ تب تو آپ لوگ! پی حدیث کوزیادہ جانتے ہیں' آپ قوم سے حدیث بیان کیجئے۔

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اس شب موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کئی نے اس حدیث کو اس طرح یا دکیا ہوجس طرح آپ نے یا دکیا ہے۔

## محور کے درخت سے حضور علائلا کی بکار کا جواب:

ابن عباس میں شناسے مردی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ظاہر آئے پاس آیا اور آپ سے کہا ' آپ کس سبب سے نبی ہیں۔ فرمایا: اگر میں تھجور کے درخت کی کسی چیز کو دعوت کرول اور وہ میری دعوت قبول کرے تو کیاتم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے اس کو دعوت کی اور اس نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہ شخص آپ مار تھے آپر ایمان لایا اور مسلمان ہوگیا۔

کر طبقات این سعد (صداقل) کر المسلوم و ۲۰۰ کر می می از البی مالی الفیات کی می از البی مالی الفیات کی می از البی مالی الفیات کی می این البی مالی البی البی البی مالی البی البی ا

المقدادے مروی ہے کہ میں اور میرے دوہ مراہی اس کیفیت ہے آئے کہ مشقت کی وجہ سے ہماری ساعت و بصارت جا چکی تھی۔ ہم لوگ اپنے کو اصحاب رسول الله مُنَالِقَیْم کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں تبول نہ کرتا تھا۔ رسول الله مُنَالِقِیْم کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں تبول نہ کرتا تھا۔ رسول الله مُنَالِقِیْم کے ہمارے درمیان پاس کئے تو آپ مُنالِقِیْم کی میں اپنے متعلقین کے پاس لے گئے۔ وہاں تین بحریاں تھیں۔ رسول الله مُنَالِقِیْم کا حصد آپ کے لئے اُٹھار کھتے۔ یہی دودھ دوہ لوے ہم لوگ دودھ دوہ لوک کے تھے اور ہم شخص اپنا حصد پی لیتا تھا۔ رسول الله مُنَالِقِیْم کا حصد آپ کے لئے اُٹھار کھتے۔ مسجد آپ مُنالِقی ہمیں اور جا گئے والے س لیتے۔ مسجد میں نمیاز پڑھ کر شربت دودھ کا جھدٹوش فریاتے۔

مقداد نے کہا: ایک شب میرے پاس شیطان آیا اور کہا کہ محد (مُنَالْظِیم) انصار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تحفہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آپ (ضروریات) پا جاتے ہیں۔ آپ کواس گھونٹ بھر دودھ کی طاجت نہیں ہے۔ لہٰذاتم اس کو بی جاؤ۔

وہ مجھے سبز باغ دکھا تا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پی لیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں پہنٹی گیا اور وہ مجھ گیا کہ اب اس دودھ پر کوئی قابونیس تو اس نے جھے شرمندہ کیا اور کہا کہ تم پر افسوس ہے کیا حرکت کی کہ محمد (منافظہ) کا دودھ پی گئے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اس شربت یا دودھ کونہ دیکھیں گے تو تمہارے لئے بدؤ عاء کریں گے اور تم ہلاگ ہوجاؤ گے تمہاری وُٹیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔

مقداد نے کہا: میرے بدن پرایک کمبل تھا کہ جب سر پراوڑ ھاجاتا تھا تو قدم باہر ہوجاتے سے اور جب قدموں پر ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ جھے نیند ندآتی تھی۔ میرے دونوں ہمراہی سوگئے سے رسول اللہ کالیڈی انشریف لائے۔ آپ کالیڈی ان میں کی میرے سام کیا جس طرح آ ہستہ آ وازے کیا کرتے سے مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ پھر شربت کے پاس آئے (برتن کو) کھولا تو اس میں کچھ نہ پایا۔ آپ نے آسان کی طرف سرا ٹھایا۔ میں نے اپنے دِل میں کہا کہ آپ میرے لئے بدو عاکریں گے اور میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ گر آپ میں لئے ان کی طرف مرا ٹھایا۔ اے ملاجو جھے کھلائے اور اسے بلاجو جھے پلائے۔ میں نے اپنے کہ بل کی طرف رُخ کیا اور اسے اپنے او پر س لیا۔ چھری لی اور بکریوں کے پاس جاکر تلاش کرنے لگا کہ ان میں کون زیادہ موثی ہے تا کہ رسول اللہ تا گئی گئی کے ذرج کروں۔ اتفاق سے وہ سب کی سب دود ہے جمری ہوئی تھیں۔

میں نے آنخضرت کا گھڑا کے متعلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رُخ کیا جس میں ان لوگوں کی دودھ دو ہنے کی خواہش نہتی اس میں میں نے اتنادودھ دو ہا کہ چین برتن کے او پرآگیا۔ رسول الله کا گھڑا کے پاس لایا تو آپ کا گھڑا نے فر مایا کہا ہے مقداد کیا تم نے آج شب کواپنے جھے کا شربت (دودھ) نہیں بیا۔ جو اس قدر لے آئے۔ عرض کی یا رسول الله مکا گھڑا! نوش فر ما ہے۔ آپ نوش فر مایا۔ مجھے دیا۔ جو بچا تھا آپ کوش فر مایا۔ مجھے دیا۔ جو بچا تھا وہ میں نے کہا یا رسول الله مکا گھڑا آپ نوش فر مایے۔ آپ نے نوش فر مایا۔ مجر مجھے دیا۔ جو بچا تھا وہ میں نے کی لیا۔ جب میں مجھ گیا کہ رسول الله مکا گھڑا سیر اب ہو گئے اور آپ مکا گھڑا کی دُما کی برکت مجھے بھڑا گئی تو میں اتنا ہنا کہ

الطبقات ابن سعد (متداول) المسلك المسل ز مین پرلوٹ گیا۔رسول الله مُنافِین نے فرمایا کہ اے مقداد ریجی تمہاری ایک برائی کہے۔عرض کی یارسول الله مُنافین میرا یہ معاملہ ہوا'

اور میں نے یہ کیا (لیٹی شیطان کا واقعہ بیان کر دیا)۔

آ تخضرت مَلَا لِيُعْظِمُ فِي مِلا يهجمي الله كي طرف سے ايك رحمت بي تھي۔ كيا تم ميرے قريب نہيں لائے تھے تا كرايے ان دونوں ہمراہیوں کو بیدار کرواور وہ بھی اس (دودھ) میں سے پچھ یا جا کیں۔ میں نے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ جب آپ اے (دودھ کو) پا گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں ہے

عبدالله بن مسعود بن الدعنه كا قبول اسلام:

قاسم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ میں کسی کوئییں پہچا نتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔ ایک مرتبه رسول الله من النيظ ميرے ياس تشريف لائے ميں اپنے متعلقين كى بكرياں (جنگل ميں) چرار ہاتھا۔ آپ منافق نے فرمايا كيا تمہاری بکر یوں میں دورھ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ مُلَا تُنْفِي نے ایک بکری پکڑنی اوراس کے تھن کوچھوا تو دووھ اُتر آیا۔ چنا نچہ میں کی کونہیں پہیا تنا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔

حضرت سلمان فارى فئاللغ كي آزادي:

سلمان سے مروی ہے کدرسول الله مالی الله مالی الله مالی کے جازے میں سے۔ جب محص آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میرے پیچھے گھوم جاؤ۔ آپ نے اپنی چا دراُ تار دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں گھوم کرآ پ کے پاس آ گیا اور سامنے بیٹے گیا۔ آپ مُنَّالِيَّةِ نے فرمایا کہ (اپنے آتا ہے) مکا تیب کرلولیعنی بعدادائے زرشن اپنی آ زادی کی دستاویز دکھادو۔

میں نے تین سوپھل دینے والی تھجور کی قلموں اور جالیس او قیر (ڈیڑھ میرے زائد ) سونے پر مکا تیب کرلی۔ رسول اللہ مَنَالِيُّكِمُ نِهِ اصحاب سے فرمایا كه اپنے بھائى كى مەدكرو لۇگ ايك ايك دودونتين نتين قلميس لاتے تنے يہاں تك كه نتين سوقلميس جع ہوگئیں۔

عرض کی مجھے ان کے پھل لانے پر کیونکر قدرت ہوگی۔ آپ مَا اَیْکُونِم نے فرمایا کہتم جاؤاوران کے بونے کے لئے اپنے ہاتھ سے گڑھے کھودو۔ میں نے گڑھے کھودے۔ آپ مُالْقَیْزُ کے پاس آپاتو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اور انہیں اپنے ہاتھ ے رکھ دیا ۔ ان میں سے ایک ورخت بھی پھل ویے سے نہ بچا اور سونا (اواکرنا) روگیا۔ مدور دوروں اور دوروں اور اور ایک

میں جس وقت آنخضرت مَالْفِیْکا کے باس تھا تو کبوڑ کے انڈے کے برابرز کو 8 کاسونالایا گیا۔ آپ مُنالِّیْکا نے فرمایا کہ فارى مكاتب غلام (يعنى سلمان) كهال بين - مين أخر كمر ابوار آب تَلْ النُّرُمُ في ما يك بيلواس مين سهادا كردو عرض كي يرجي كيونكر كافي ہوگا۔ رسول الله مُنافِظ نے اپني زبان ہے اسے چھوا۔ میں نے اس میں چالیس او قیہ (اپنے آ قاکو) تول دیا اور جتنا لوگوں کوریا تھا'ا تناہی میرے پاس نے گیا۔

﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سَعِد (صَدَادَل) ﴿ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ ا

ابوصحر العقیلی سے مروی ہے کہ میں نکل کرمدینے گاتورسول الله طَالِیّا نے جوابو بکروعمر النائی کے آگے چل رہے تھے آپ ایک یہودی پرگزرے جس کے پاس ایک وفتر تھا۔اس میں توریت تھی۔وہ اپنے ایک مریض بھینچکو پڑھ کرسنارہا تھا جواس کے سامنے تھا۔

نی منافظ نے فرمایا اے یہودی میں مجھے اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے موسی علائل پر توریت نازل کی اور بن اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا۔ کیا تو اپنی توریت میں میری صفت وذکر اور میرے ظہور کا مقام پاتا ہے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا نہیں۔

اس کے بیتیج نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کو تتم ہے اس ذات کی جس نے موی علائل پر توریت نازل کی اور بی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا کہ بیٹ شک بیٹ شما پی گناب میں آپی ٹعت اور آپ کا زمانہ اور آپ کی صفت اور آپ کے طہور کا مقام ( لکھا ہوا) پاتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی منافظ کے نبی ساتھی کے پاس سے اٹھا دو۔ اس نوجوان کی روح قبض کرلی گئی تو نبی علائلے نے اس کی نماز جنازہ بڑھی اور اسے فن کیا۔

## رسول الله منافظة ألم معبدك خيمه مين:

بی جمح کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب نی طلط (دوران جرت میں) اُمّ معبد کے پاس آئے تو دریافت فرمایا کہ ضیافت کی کوئی چیز ہے؟ اُمّ معبد نے کہا: نہیں۔

آ پ علی اور ابو بکر می افتاد و بال سے علیحدہ بٹ گئے۔ شام کوان کے بیٹے بکریوں کو (جنگل میں سے چراکر) لائے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ مجمع کیسا ہے جو مجھے دور بیٹھا ہوانظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (ضیافت) طلب کی تومیں نے کہا کہ ہمارے یاس کوئی چیز ضیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے اور عذر کیا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کوضر ورت ہووہ ہمارے پاس ہے۔ رسول الله مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ

نی علائل نے اس کے قتن پراپناہاتھ پھیراتواس کے دودھ اُتر آیا۔ آپ تل اُلٹی نے دوہا۔ یہاں تک کہ ایک برا پیالہ بھر گیا اور آپ تالٹی نے اسے اس طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا جس طرح تھی۔ فرمایا کہ اسے اپنی دالدہ کے پاس لے جا داور بکریوں میں سے میرے پاس دوسری بکری لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالہ لائے تو پوچھا کی تہمیں کہاں سے ل گیا۔ انہوں نے کہا ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداوّل) ﴿ العَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اُمْ معبدنے کہا یہ کیونکر ہوسکتا ہے اس کے تو تجھی نہیں ہوا۔ لات کی قتم میں اس شخص کو یہ گمان کرتی ہوں کہ وہ نے دین والے ہیں جو بچہ نے دین والے ہیں جو محمل میں جو محمل معبدنے دورھ بیا'ان کے بیٹے آپ سکا ٹیٹٹر کے پاس ایک دوسری بکری لائے' جو بچہ تھی۔ تھی۔ آپ مکٹا ٹیٹٹر کے اس کا بھی دورھ دوہا بہاں تک کہ وہ بڑا پیالہ بھر گیا اور اسے اس طرح دودھ بھرا ہوا چھوڑ اجیسی کہ وہ تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہتم بھی بیوانہوں نے بھی پیا۔

فر مایا میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اسے آپ مگائی کے پاس لائے تو آپ مگائی کے دو ہااور ابو بکر خیادہ کو پلایا۔ پھر فر مایا کہ میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اسے آپ مگائی کے پاس لائے۔آپ مگائی کے دو ہا اور نوش فر مایا اور ان سب بکریوں کو اس طرح دودھ بھرا چھوڑ ا'جیسی کہ وہ ہوگئ تھیں۔

## بارگاهِ رسالت میں اونٹ کی شکایت:

حسن سے مروی ہے کہ جس وقت نی تنافیظ اپنی مجدیں تھے ایک بھڑ کنے والا اونٹ آیا۔ اس نے اپنا سر نی منافیظ کے آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نی منافیظ نے فرمایا بیاونٹ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ہے جو اس کواپنے والد کی جانب سے کھانے میں ذرج کرنا چاہتا بیفریا دکرنے آیا ہے۔

ایک مخص نے کہایارسول الله مگالی اسلام خص کا اونٹ ہے اور اس نے اس کے متعلق بہی ارادہ کیا ہے۔ نبی علائل نے اس مخص اس مخص کو بلایا اور دریافت کیا تو اس نے بتایا اس کا ارادہ اس اونٹ کے متعلق یہی ہے۔ نبی علائل نے اس سے سفارش فرمائی کہوہ اسے ذبح کرے جواس نے منظور کرلیا۔

## سيده فاطمه في المُغاكك كهاني مين بركت:

جعفر بن محدنے اپنے والد سے روایت کی کہ علی ٹی افتان نے کہا ایک رات کو ہم لوگ بغیر شب کھانا کھائے ہوئے سوگئے۔ صنح کواُٹھ کر باہر گیا۔واپس آیا تو دیکھافاطمہ ٹی اوٹنارنجیدہ تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دون کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے پاس رات کا کھانا ہے۔

میں نگلا اور تلاش کیا تو بچھل گیا جس سے میں نے غلہ اور ایک درہم کا گوشت خریدا۔ فاطمہ بھاہ نفاکے پاس لایا تو انہوں نے روٹی اور سالن پکایا۔ جب وہ ہانڈی پکانے سے فارغ ہوئیں تو کہا کاش آپ میرے والد کے پاس جا کرانہیں بلالات

میں رسول الله منافظ الله منافظ ہوا جو مجد میں کروٹ کے بل کیٹے ہوئے تصاور فرمار ہے تھے کہ اے اللہ! میں جوک سے پناہ مانگنا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول الله منافظ ہی ایرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'ہمارے پاس کھانا ہے لبذا تشریف لایئے۔ آپ منافظ ہے میرے اوپر سہارالگایا یہاں تک کہ اندرتشریف لائے اور ہانڈی آبل رہی تھی۔

آ پِمَا الْيُغِيَّانِ فَاطْمِه حَنَّهُ عَنْ مَا يَا كُمُ عَا كَشُهُ حَنِّهُ عَنْ مَا لَكُ بِيالِ مِن تَكَالاً فرما يا كه حفصه حناه عَنْ كَ لِحَ مَا لَن تَكَالو \_انهوں نے ایک پیالے میں سالن تكالا \_ یہاں تک كه انہوں نے آپ مَلَّ الْيُمْ اِ

كِ طِقَاتُ ابْن سعد (صداول) كُلُومُ ولول كے لئے سالن تكالا۔

فر مایا کہائے بیٹے کے لئے اور شوہر کے لئے سالن نکالو۔اس کی بھی تعمیل کی۔

فرمایا کہتم نگالوا ور کھاؤ۔انہوں نے سالن نکالا' ہانڈی چڑھا دی گئی اوروہ بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جتنا اللہ نے چاہتم نے یں سے کھایا۔

علی تفاطعہ مروی ہے کہ رسول اللّه مُنَّالِقُرِّم نے جب آپ مکے میں تھے۔خدیجہ شاطئا کو حکم دیا کہ آپ کے لئے کھانا تیار کریں علی شاطعہ سے فرمایا کہ اولا وعبدالمطلب کو بلاؤ۔انہوں نے جالیس آرومیوں کو بلایا۔

ٱ بِعَلَاثُنِيْ أَنْ عَلَى ثَنِي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

علی خالفہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس ٹریدلایا جو صرف اتنا تھا کہ ایک آدمی کھالیتا مگران سب نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ میر ہوگئے۔ آپ نے بانی پلایا جوایک کھایا۔ یہاں تک کہ میر الی کا تھا۔ مگراس میں سے سب نے بیااور یہاں تک کہ باز آگئے۔

بنوباشم كودغوت اسلام:

ابولہب نے کہا کدمگر (مُنَافِیْزً) تم نے سب پر جاد وکر دیا ہے۔ سب چلے گئے۔ آپ مُنافِیْزُ نے کہا: ان لوگوں کوئیس بلایا۔ چند روز کے بعد ان لوگوں کے لئے ای طرح کھانا تیار کرایا۔ مجھے تھم دیا تو میں نے ان سب کو جمع کیا۔ انہوں نے کھایا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا۔ اور میری وعوت قبول کرے گا۔ اس شرط پر کہ وہ میر ا بھائی ہواور اس کے لئے جنت ہو۔

علی می ان سب میں کہ اور اللہ میں اللہ میں (مدد کروں گا اور دعوت قبول کروں گا)۔ حالانکہ میں ان سب میں کم من اور ان سب میں کمزور اور تبلی پنڈلیوں والا ہوں۔ ساری قوم خاموش رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوطالب! تم اپنے بیٹے (علیٰ کونہیں ویکھتے۔ ابوطالب نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے چھا کے بیٹے کے ساتھ خیر کرنے میں ہرگز کوتا ہی نہ کریں گے۔ آئکھ کا تندر سبت ہونا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مردی ہے کہ (غزوہ اُحدیمں) قادہ بن نعمان کی آئکھیمں چوٹ آگئی اوروہ ان کے زخسار پر بہد آئی۔رسول اللّٰدُ تَالِیْتُوْمِ نے اسے اپنے ہاتھ سے (آئکھ کے علقے ) میں لوٹا ویا۔وہ سب سے اچھی اورسب سے زیادہ درست ہو گئی۔

حجيري كالكواربننا:

زیدین اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللّه مَلَّى اَلْتَمْ اِلْم ایک چھڑی دے دی جوان کے ہاتھ میں تیز چیکدا راورمضبوط تلوار بن گئی۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَنَّاةِ لَ) ﴿ الْعِلْمُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ طَبْقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَنَّاةً لَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْنِیَّا ایک لکڑی سے جومبحد میں تقی تکیدلگا کرخطبہ ارشاد فر ماتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تورسول اللہ مَا لِیْنِیْ اس پر چڑھے۔وہ لکڑی رونے لگی ۔رسول اللہ مَا لَیْنِیْ اسے گلے لگایا تو خاموش ہوگئی۔ قرعه اندازی کا غلط ہوجانا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت شرک) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آئے خضرت کالٹیٹی ( کے سے نے کر ) نکل جائیں گے یانہیں۔ ہرمرتبہ یہی لکلا کہ آپ کالٹیٹی ( کے سے نے کر ) نہیں جائیں گے۔ وہ نبی مظافی کی تلاش میں سوار ہوئے اور آنخضرت مالٹیٹی کی یا گئے۔ نبی کالٹیٹی کے ذکا کی کہ ان کے گوڑے کے بیروضن جائیں۔ پیروضن کی گئی کے اس اقد نے عرض کیا کہ اے محمد ( مثل تیکی کہ اللہ سے دُعا کی کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے تو میں آ ب سے باز آ جا دُل گا۔ نبی کالٹیٹی نے فرمایا کہ اے اللہ اگر میہ سے ہول تو ان کے گھوڑے کو ہا کر دے۔ چنانچے گھوڑے کے بیرنکل آئے۔

## بائكا فكامعابده ديمك في حاف كهايا:

قریش کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب ہاشم نے دسول اللّٰدُمُا گُاؤِ کو کرنے سے انکار کیا تو قریش نے باہم ایک عبد نامہ کھا کہ وہ بنی اور ندان کے ہاتھ فروخت کہ ہم ایک عبد نامہ کھا کہ وہ بنی اس کے ندان کی بیٹی لیس گی۔ ندان سے پچھٹریدیں گے اور ندان کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ نہ کسی امریس ان سے میل جول کریں گے اور ندان سے بولیس گے۔

قریش نے باہم بیع ہدلکھا تو بی ہاشم تین سال تک اپنے شعب میں (جو کھے کے قریب ایک مقام ہے) محصور رہے۔ سوائے ابولہب کے کہ دونتو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا' ہاتی عبدالمطلب بن عبد مناف کا خاندان شعب میں چلا گیا۔

جب (اس معاہدے کو) تین برس گزر گئے تواللہ نے اپنے نبی کوعہدنا ہے کے مضمون پراوراس امر پرمطلع کر دیا کہ اس میں جوظلم وجور کامضمون تھا اسے دیمیک کھا گئی ہاتی صرف اللہ کا ذکر رہ گیا۔

رسول الله مَا اللهُ عَالِيْظُ فِي الوطالب سے بیان کیا تو ابوطالب نے کہا: اے میرے بھینے! جوتم مجھے خروے رہے ہو کیا یہ سے ہے؟ آپ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الل

ابوطالب نے اس کواپنے بھائیوں ہے بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ابوطالب ہے کہا کہ آنخضرت مُلَّالِّیَّا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوطالب نے کہا بخدا آپ بھی جموٹ نہیں بولتے ہیں۔ (اے میرے بھتیج!) تمہاری کیارائے ہے۔ آپ مُلَّالِّؤُم نے فرمایا کہ میری بیرائے ہے کہ آپ لوگوں کوا چھے سے اچھے کپڑے دستیاب ہوں وہ پہنیے پھرسب مل کر قریش کے پاس جائے تاکہ اس واقعہ کی خبر انہیں چہنچنے سے پہلے ہم ان سے بیان کردیں۔

لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ مجدحرام میں پہنچ ۔ انہوں نے حطیم کا قصد کیا۔حطیم میں صرف قریش کے من رسید ہ اور صاحب عقل وفنم لوگ بیٹھا کرتے تھے۔

اہل مجلس ان کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگے کہ ریاوگ کیا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ ہم ایک کام ہے آئے ہیں لہذا

كِر طبقات ابن سعد (صداقل) كل المنظم 
ان لوگوں نے مرحبا واہلاً کے نعرے لگائے۔اور کہا کہ بہارے پہاں وہ بات ہوگی جس سے تم خوش ہوگے۔اچھاتم کیا چاہتے ہو۔

ابوطالب نے کہا کہ میرے بھتیج نے مجھے خردی ہے اور انہوں نے بھی مجھ سے غلط بات نہیں کہی کہ تمہاری اس کتاب پر جوتم نے کسی ہے اللہ نے دیمک مسلط کر دی اس میں ظلم وجور قطع رخم کے متعلق جوشمون تھا اسے وہ چائ گئ صرف وہ ضمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے۔اگر میرے بھتیج سے بین تو تم لوگ اپنی بری رائے سے ہٹ جاؤ۔اور اگروہ جھوٹے ہیں تو میں انہیں تنہارے حوالے کردوں گا۔ پھر چا ہے تو تم لوگ انہیں قبل کردیتا خواہ زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے کہا کہ تم نے جمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو منگوا بھیجا۔ جب وہ لائی گئی تو ابوطالب نے کہا کہ اس کو پڑھو۔لوگوں نے اسے کھولاتوا تفاق سے وہ ای طرح تھی جیسا کہ رسول اللہ تَنْ الْفَیْمُ اِنْ فَا کہ سوائے اس حصہ کے جس میں اللہ کا ذکر تفاسب کا سب دیمک کھا گئی تھی۔

سب لوگ جیران ہوئے اور شرمندگی سے سرگوں ہو گئے ۔ابوطالب نے کہا: کیاتمہیں داضح ہوگیا ہے کہ تہیں لوگ ظلم و قطع رحم و بدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جوابنہیں دیا۔

کے تریش نے بی ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اس پر چند آ ومیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی پھر پیلوگ بہت تھوڑے ا

ابوطالب میر کہتے ہوئے شعب واپس آئے کہ اے گروہ قریش! ہم لوگ کس بنا پرمحصور ومقید ہیں۔ حالانکہ حقیقت امر واضح ہوگئی ہے۔

ابوطالب اوران کے ساتھی کعبے کے پردوں میں داخل ہوئے۔اور کہااے اللہ! جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا' ہم سے قطع رحم کیااور ہماری اس چیز کوحلال سجھ لیا جواس پرحرام ہے اس سے ہماری مدد کر۔ بید کہااوروا پس ہوگئے۔ ۔

ايك جن كاخبروينا:

جابروغیرہ سے مروی ہے کہ رسول الله طَالِیْمُ کے متعلق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی میتھی کہ اہل مدینہ میں سے ایک عورت کے ایک جن تالع تھاوہ ایک پرندے کی شکل میں آیا مکان کی ویوار پراُٹرا تو اس عورت نے کہا کہ نیچ اُٹر 'تو ہم سے بات کر ہم جھوسے بات کریں تو ہمیں خبرو نے اور ہم مجھے خبرویں اس نے کہا تھے میں ایک نی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو ہم پر حرام کردیا' اور بھارا قرار (چین) چھین لیا ہے۔

ز مانهٔ بعثت ومقصد آمد مصطفل:

سفیان توری ہے مروی ہے کہ ہیں نے السُّدی کوآیت ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَانِی ﴾ (لیمنی اللّه نے آپ کونا واقف پایا' پھراس نے ہدایت کردی) کی تغییر میں کہتے ہیں کہ آپ چالیس برس تک اپنی قوم کے حال پررہے۔

## اخبراني الخيات ابن سعد (مقداول) كالمستخلف المن سعد (مقداول) كالمستخلف المن المنظمة 
انس شی الله عند بن ما لک سے مروی ہے کدرسول الله ما الله عن الله عند الله الله عند معوث كئے كئے \_

ابن عباس می الله علی الله مقالی الله الله مقالی الله م

ابن سعد نے کہا: انس میں دیوں ہے کہ آپ کے میں دس برس رہے اور ان کے سواکوئی اس کوئییں کہتا (سب تیرہ برس کہتے ہیں)۔

عامرے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنَافِیْتُم پر بنوت نازل ہوئی تو آپ مُنَافِیْتُم پالیس برس کے تھے۔ تین سال اسرافیل آپ کے ساتھ رہے۔ بھر انہیں آپ مُنافِیْتُم کی تو آپ مُنافِیْتُم کی میں اور دس برس کے میں اور دس برس مدینے میں آپ مُنافِیْتُم کی ہجرت کے زمانہ میں ساتھ رکھا گیا۔ تریسٹھ سال کی عمر میں رسول اللہ مُنافِیْتُم کی وفات ہوگی۔

محمد بن سعدنے کہا میں نے بیر حدیث محمد بن عمر میں منتقد سے بیان کی تو فرمایا 'ہمارے شہر کے اہل علم بالکل نہیں جانے کہ اسرافیل علائظ نبی مَنَّالِیُّنِیِّ کے ساتھ رکھے گئے ان کے علاء اور ان میں سے علائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ مُنَّالِیْ اُلِی جب سے وحی نازل ہوئی۔اس وقت سے آپ کی وفات تک سوائے جبرئیل کے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ قرن ایک سوہیں برس کا ہوتا ہے جس سال رسول اللہ مثل فیام معوث ہوئے۔ وہ وہی سال تھا۔ جس میں یزید بن معاویہ مخاطعہ کی وفات ہوئی۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے خرمایا کہ میں احمر (سرخ) واسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ عبدالملک نے کہا کہ احمرانسان اوراسود جن ہیں۔

جسن می افر سے مروی ہے کہ رسول الله می الله علی الله میں ان سب کا رسول ہوں جن کو میں زندہ یاؤں اور جومیرے بعد پیدا ہوں۔ بعد پیدا ہوں۔

خالد بن سعدان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیُّنِے نے فرمایا: میں تم لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں'ا گر مجھ کونہ ما نیں تو عرب کی طرف وہ بھی مجھے نہ ما نیں تو قریش کی طرف وہ بھی نہ ما نیں تو بنی ہاشم کی طرف اور اگر وہ بھی نہ ما نیں تو میں صرف اپنی ہی طرف ( تبلیغ کروں گا)۔

ابو ہرریہ می اندازے مروی ہے کہ بی مُنافِظ نے فر مایا جھے تمام لوگوں کی طرف سے رمول بنایا گیا ہے اور مجھی پر انبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں۔

جابرے مروی ہے کہ میں نے نبی کالٹیٹے کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کا ختم کرنے والا ہوں۔ انس بن مالک میں موسے مروی ہے کدرسول اللہ کالٹیٹے کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کا ختم کرنے والا ہوں۔

## اخبار الني ماليك المحافظ ابن سعد (صداق ل المحافظ الله الني ماليكا

انس بن ما لک تیناہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا اللہ مگا اللہ مثالہ علی میں آٹھ ہزارا نبیاء کے بعد جھیجا گیا ہوں جن میں جار ہزار نبی بنی اسرائیل کے بیں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ رسول الله طالی فیل مایا : میں ملت حنفیہ سہلہ کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ابوہریرہ میں ہوئی دوں ہے کہ رسول الله طالی فیل نے فرمایا : میں صرف اس کئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کمل کردوں۔ معبد بن خالد سے مروی ہے کہ رسول الله طالی فیل نے فرمایا اے لوگو میں تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ جیجی گئی ہے میں ایک قوم کی ترقی اور دوسروں کی تنزلی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینِ آنے فرمایا: اے لوگو! میں توجمن وہ رحت ہوں جوبطور ہدیجیجی گئی ہے۔ مالک بن انس میں نور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینِ آنے فرمایا: میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کا حسن مکمل کر دوں۔

﴿ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ﴾

"وہ لوگ جوا پیے تھے کہ جب ان ہے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے"۔

الوہریرہ ٹی ہوئو ہے مروی ہے کہ نجی کا لیکھ نے فرمایا: میں لوگوں ہے اس وقت تک جہاد کرنے پر مامور ہول کہ وہ لا الله الا اللہ کہیں۔ جب وہ اس کو کہیں گے تو اپنے جان و مال کو مجھ سے بچالیں گے سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہواور اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

## لوم بعثت:

ابن عباس جی این سے مروی ہے کہ تمہارے نبی طالت دوشنبہ کونبی بنائے گئے۔

انس می الدور سے مروی ہے کہ نبی علاقط دوشنے کو نبی بنائے گئے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ کا بررمضان بوم دوشنبہ کوئزاء میں رسول الله ظافیتی کی فرشتہ نازل ہوا۔ اس زمانے میں رسول الله ظافیتی جالیس برس کے تھے جوفرشتہ آپ بر دحی لے کرنازل ہوا تھاوہ جرئیل علائط تھے۔

وی سے قبل سیے خواب:

قاده مى در ساتى ﴿ و ايدناه بروح القدس ﴾ (اورجم نے روح القدى سے آپ كى مددكى) كى تغيريس مروى

www.islamiurdubook.blogspot.com

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْحَالِينَ مِنْ اللَّيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِ كَدوه جَرِيكِل عَلَيْكِ شَقِد.

عائشہ می ایشان ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ وہی کی ابتداء ہوئی وہ سے خواب ہے۔

آ پ تا لیکن خواب ندر مکھتے ہے جو سفیدی سے کی طرح پیش ندآ تا ہو۔ جب تک اللہ کو منظور ہوااس حالت پررہے۔
خلوت و گوشنشین رہتے ہے۔ جس میں قبل اس کے کہ اپنے اعزہ و متعلقین کے پاس واپس آ کیس متعدورا تیں تنہائی وعبادت میں
گزارتے تھے۔ پھر خدیجہ میں ہنائے کی پاس واپس آتے ہے۔ اس طرح راتوں کے لئے تو شد لے لیتے تھے یہاں تک کہ یکا کیک آپ مالی تھے۔
آ پ مالی تھے۔ کیس امرحق آگیا حالا نکد آپ میں اللہ تھے ای طرح راتوں کے لئے تو شد لے لیتے تھے یہاں تک کہ یکا کیک

ابن عباس می وی ہے کہ جس وقت رسول الله مطالق الله عالت (مذکورہ) میں تصقوا جیاء میں قیام تھا۔ آپ نے افق آسان پر ایک فرشتے کواس کیفیت ہے دیکھا کہ وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے پکار رہا ہے یا محمہ (مَا لَيْنِیْمَ)! میں جرئیل (عَلِظِلہ) ہوں۔ یا محمہ ایس جرئیل ہوں۔

رسول الله مَنْ النَّيْظُ أَدُّر كُنَّه بِبِ جب إيناس آسان كي طرف أنهات تصوّر برابران كود يجعة تنصر

آ پِ مَنْ الْنَظِمِ بہت تیزی کے ساتھ خدیجہ ٹئاٹٹا کے پاس آئے۔انہیں اس واقعے ہے آگاہ کیااور فر مایا اے خدیجہ اُواللّٰد مجھے ان بتوں اور کا ہنوں کا سابغض کبھی کسی چیز ہے نہیں ہوا۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں کا ہن نہ ہوجاؤں۔

خدیجہ میں ہوٹانے کہا ہر گزنہیں۔اے میرے چھا کے فرزندید نہ کہیے۔اللہ آپ کے ساتھ ایسا کہی نہ کرے گا۔ آپ ضلدرم کرتے ہیں۔بات سی کہتے ہیں اورامانت دار ہیں۔آپ کے اخلاق کریم ہیں۔

پھرخدیجہ میں میں فال کے باس گئیں اور بیا گیا سب سے پہلی مرتبدان کے پاس کئیں۔انہیں اس واقع سے خبر دار کیا جورسول اللہ میں میں نیا تا تھا۔

ورقہ نے کہا: بخداتمہارے چپاکے فرزند بیٹک سے ہیں۔ یہ بوت کی ابتداء ہے بیٹک ان کے پاس ناموں اکبر (جبرئیل عَلِيْطِلَ ) آئیں گے ہے ان سے کہو کہ وہ واپنے دِل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات ندلائیں۔

غالبًا این عباس خارشنا موں اور ایک نور کے این خار ایا: اے خدیجہ خار خالا این ایک آواز سنتا ہوں اور ایک نور ویک ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو جائے۔ خدیجہ خار خالا اے فر زند عبداللہ! اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس کئیں اور ان سے ریواقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا: اگر وہ سیچے ہیں تو یہ ناموں موک طابط کی طرح ناموش (فرشتہ ) ہے جس کی آواز وروشن ہے۔ وہ میری زندگی میں مبعوث ہو گئے تو میں ان کی حمایت کروں گا مدوکروں گا۔ اور ان برائیان لاؤں گا۔

محر بن عباده بن جعفر سے مروی ہے کہ بعض علماء کو کہتے سنا کہ سب سے پہلے جودی نبی علائل پرنازل ہوئی وہ بی سی القام الله الذي علم بالقلم () علم الذي علم بالقلم () علم الانسان من علق () اقرأ و دبك الاكرم () الذي علم بالقلم () علم الانسان ما لم يعلم () ﴾

جو وی حراء کے مقام پر نبی علائظ پر نازل ہو کی بیراس کا ابتدائی حصہ ہے۔اس کے بعد مشیت الٰہی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

عبید بن عمیر سے دوایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نبی علائظ پر نازل کی گئی وہ ﴿ اقد أ باسع دبك الذي علق ﴾ ہے۔

ابن عباس جی اپنی سے مروی ہے کہ جب حراء میں رسول اللہ علی اللہ علی ہو کہ وہ نہ کہ یہ کے اس بی علیت رہی کہ جبر کیا علائے کا میں سول اللہ علی ہوا ہو کی نازل ہوئی تو کہ اپنے آپ کواس پر سے گرا جبر کیل علائظ نظر نشر نے آپ کواس پر سے گرا ور بیادادہ کرتے ہے کہ اللہ علی ہوئے آ واز کی گرح دیں۔ رسول اللہ علی ہوئے آ واز کی گرح دیں۔ رسول اللہ علی ہوئے آ اواز کی گرح سے رک گئے۔ سرا تھا یا تو آسان و زمین کے درمیان جر کیل علائظ ایک کری پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جو کہ در ہے تھے کہ اے محد (منافظ کی کری پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جو کہ در ہے تھے کہ اے محد (منافظ کی کری پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جو کہ در ہے تھے کہ اے محد (منافظ کی کری پر بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے آپ کی آئیکس شخنڈی کر منافظ کی اللہ علی اللہ علی کی اس کے بعدوجی کا تا نتا بندھ گیا۔

عبادہ بن الصامت میں اور سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیْنِ کم جب وی نازل ہوتی تقی تو آپ مُثَاثِیْنِ کو تکلیف ہوتی تقی ہے چرے کارنگ بدل جاتا تھا۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول الله مُنَّالِيَّةُ إِير وحى نازل كى جاتى تھى تو آ پِ مَنْ اللَّهِ اس كى وجہ ہے مدہوشى كى طرح ير مردہ ہوجاتے تھے۔

ابورادی الدوی سے مروی ہے کہ میں نے نبی کُلِیُٹِیْمُ پراس وقت وہی نازل ہوتے ویکھا جب آپ پی سواری پر تھے۔وہ چلاتی تھی اورا پنے ہاتھ پیرسکیڑتی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ اس کی بابیں ٹوٹ جا کیں گی۔اکثر وہ بھڑکی تھی اپنے ہاتھ گڑو کے کھڑی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ آنخضرت مُلَّاثِیْمُ کُوْتِل وہی سے افاقہ ہوجا تا اور آپ اس سے شل موتی کی لڑی کے اُرْ جاتے تھے۔

عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے بچاہے روایت کی کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّ اللہ مُثا میرے یاس وحی دوطریقے ہے آیا کرتی ہے۔

(۱) اے جرئیل علائل لاتے ہیں اور مجھ تعلیم کرتے ہیں۔جس طرح ایک آ دی دوسرے آ دی کوتعلیم کرتا ہے۔ بیر ظریقتہ

جس میں مجھ ہے جین چھوٹ جا تا ہے۔

(۲) میرے پاس جرس کی آواز کی طورح آتی ہے۔ یہاں تک کدمیرے قلب میں رہے جاتی ہے۔ بیروہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوشا۔

عائشہ مخاصفات مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا یارسول اللّمثَّلَا اِنْدِیْ اِنْدِیْ اِنْدِیْ اِنْدِیْ اِنْدِی رسول اللّه مُنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اِنْدِیْ اِنْدِی تو وہ میرے پاس جرس کی جھنکار کی ہی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پرسب وہی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھروہ مجھ سے منقطع ہو جاتی ہے اور مجھے یا دہوجا تا ہے۔ بھی فرشتہ میرے لئے شکل بدل لیتا ہے بجھ سے کلام کرتا ہے ۔ وہ جو بچھ کہتا ہے میں اسے یا دکر لیتا ہوں۔

عائشہ ٹناسٹنانے کہا کہ میں نے شدیدسردی کے زمانے میں آپ ٹالٹیٹا پروی نازل ہوتے دیکھا ہے۔اختیام پرآپ ٹالٹیٹیلم کی پیشانی سے پیند ٹیکتا ہوتا تھا۔

اَبن عباس میں شماسے مروی ہے کہ جب نی علیظ پروی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی شدت محسوں کرتے تھے۔اسے یا دکرتے تھا اورا پے لب ہلاتے تھے تا کہ بھول نہ جا کیں۔

پھراللہ نے آپ ملی اللہ ہے ان کو کرکت نہ دیجے کہ اس کے سات کتعجل بہ ﴿ آپ زبان کو حرکت نہ دیجے کہ اس کے ساتھ عجلت کریں۔ ﴿ ان علینا جمعه و قرآنه ﴾ کے ساتھ عجلت کریں۔ ﴿ ان علینا جمعه و قرآنه ﴾ (بیش سکتے یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے شیئے میں جمع کردیں۔

ابن عباس می ان عباس می ان کہا کہ قرآنہ کا مطلب ہے ہے کہ آپ اے پڑھیں گے۔ ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ (البذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی سیجے )۔ ﴿ ان علینا بیانہ ﴾ لینی ہمارے ذمہے کہ ہم اے آپ کی زبان سے بیان کرادیں گے۔ چٹا نچے رسول اللہ می اللہ اللہ کا اللہ میں ہوگئے۔

ابن عباس میں موری ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ علیہ استعمال اللہ مالیہ استعمال اللہ مالیہ استعمال اللہ مالیہ استعمال اللہ مالیہ 
# كر طبقات ابن سعد (صداق ل) كال المستحد المستح

عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مَالِيَّةُ اَلَّوْتُكُم ویا گیا۔ آپ کے پاس جو وی الله کی جانب سے آتی ہے اس کی اچھی طرح تبلیغ کڑیں لوگوں کواحکام اللی سے ندادیں اور انہیں الله کی طرف بلائیں ۔ آپ ابتدائے نبوت سے تین سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے' یہاں تک کہ آپ کو تھلم کھلا دعوت دیتے کا تھم ہوگیا۔

محمرے آیت ﴿ و من احسن قولا میں دعا الی الله و عمل صالحًا و قال اننی من المسلمین ﴾ (اس شخص سے زیادہ التھے کلام والا کون ہے جواللہ کی طرف دعوی و میل صالح کرے اور کے کہ میں بھی مسلمان ہوں) کی تفییر میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مالی اللہ مالی میں ہیں۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافی نے خفیہ داعلانی اسلام کی طرف دعوت دی نوجوان اور کمزوروں میں ہے جس کو خدانے چا ہا اللہ کو مات سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافی نے خفیہ داعلانی اس کے منکر نہ خدانے چا ہا اللہ کو مان بہاں تک کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی کمٹر ت ہوگئی آپ جو پچھ فر ماتے سے کفار قریش بھی اس کے منکر نہ سے کہ خاندان عبد المطلب کا بیلا کا آسان کی باتیں کرتا ہے۔ یہ طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی ہجو کی جن کی وہ اللہ کے سواپسٹ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ منافی نے اس کے دعمن ہوگئے۔

## كوه صفاير بهلاخطبه:

ابن عباس میں میں میں میں ہے کہ جب آیت ﴿ و اندر عشیرتك الاقربین ﴾ (اوراپ سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کوڈراپیے ) نازل کی گئی تورسول الله مُلَّاقِیْنِ کُلُوہ صفایر چڑھ گئے اور فرمایا اے گروہ قریش۔

قریش نے کہا محمد (مُثَافِیَّةِ) کوہ صفار پر چڑھ کر پکارتے ہیں۔سب لوگ آئے جمع ہو گئے اور کہا کہا ہے محمد (مُثَافِیَّةِ)! آپ کو کیا ہوا ہے؟

فرمایا که اگر میں شہیں پی خبر دوں کہ ایک لشکراس بہا ڑکی جڑمیں ہے تو کیاتم لوگ میری تصدیق کرو گے۔

لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ ہمارے نزدیک غیرمہم ہیں (آپ پر بھی کوئی تہت کذب کی بھی نہیں لگائی گئی)۔اور ہم نے بھی آپ کے کذب کا تجربینیں کیا۔

آپ نے کہا: میں ایک عذاب شدید ہے تہمیں ڈرانے والا ہوں۔اے بنی عبدالمطلب اے بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف اے بنی ا زہرہ (بہاں تک کہ آپ منافی اُنے اُنے اُنے میں نہ تو کہ اُن کی تمام شاخوں کو گن ڈالا) اللہ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں نہ تو دُنیا کی تہماری کی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کی حصہ پر سوائے اس کے تم لا اللہ الا اللہ کہو۔

ابولہب کہنے لگا: تبالك سائر اليوم الهان جمعتنا (دِن جُرآ پ كى بربادى بو كياس لئے آ پ نے بميں جمع كيا تھا)۔ اللہ تبارك و تعالى نے يورى سورت ﴿ تبت يدا ابى لهب ﴾ نازل فرمائى درابولہب بى كوونوں ہاتھ تباہ ہو گئے)۔

## www.islamiurdubook.blogspot.com ا طبقات ابن سعد (صداق ل) مسلك المسلك يحقوب بن عتبه سے مروى ہے كہ جب رسول الله مَا الله عَالَيْ اور آپ كے اصحاب نے مكه ميں اسلام كوظا ہركيا "آپ كا كام کھیل گیا' بعض نے بعض کو دعوت دی۔ ابوبکر مخالفہ ایک کنارے خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے' سعید بن زید بھی اسی طرح کرتے تھے۔عثان مئاہ فوج بھی اسی طرح کرتے تھے۔عمر مخاہدۂ علانبیدووت دیتے تھے۔عمر ہبن عبدالمطلب وابوعبیدہ بن الجراح بھی۔ قریش اس سے سخت غصہ ہوئے۔رسول الله منافق کے کے حسد و بغاوت کا ظہور ہوا۔بعض لوگ آ پ کی بدگوئی کرتے تھے'وہ تھلم کھلا آپ سے عداوت کرتے تھے۔ دوس بےلوگ پوشیدہ رہتے تھے حالانکہ وہ بھی ای (عداوت وحسد کی) رائے پر تھے مگروہ لوگ رسول اللّٰه تَالَيْنَةِ كِساتھ عداوت كرنے اوراس كابيرًا ٱٹھانے سے اپنی براءت كرتے تھے۔ وستمن اسلام: رسول الله مَا لَيْمِ الورآبِ كاصحاب عن عداوت ورشني ركھنے والے جھگڑے اور فساد كے خواہاں بدلوگ تھے: 🗱 ابوجهل بن ہشام 🗱 ابولهب بن عبدالمطلب اسودبن عبد يغوث 📽 حارث بن قيس جس كي مال كانا م غيطله تفا\_ وليدين المغيره 🗱 امير 🕻 أنى فرزندان خلف ابوقيس بن الفاكه بن المغير ه 🗱 نصر بن الحارث 🗱 منبه بن الحجاج عاص بن وائل 🗱 زهير بن الي اميه 🗚 سائب بن سني بن عابد 🕨 اسود بن عبدالاسد عاص بن سعيد بن العاص 🗱 عاص بن ہاشم

www.islamiurdubook.blogspot.com

ابن الاصدى البذلي جس كوار دى (بنت عبدالمطلب ) نے نكال ديا تھا۔

عقبه بن الي مُغيط



## 🗱 تحكم بن ا بي العاص

### 🗱 عَدَى بن الحمراء

بال لیے کریسب قریش کے ہماری تھے۔

رسول الله مثلاثيم کے ساتھ جن کی عداوت انتہا کو پینچی ہوئی تھی وہ ابوجہل وابولہب وعتبہ بن ابی معیط تھے۔عتبہ وشیب فرزندانِ ربیعہ وابوسفیان بن حرب بھی اہل عداوت تھے مگریہ لوگ رسول الله مُلاثیم بُلاگوئی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔

سوائے ابوسفیان اور تھم کے ان میں سے کوئی اسلام ہیں لایا۔

عاکشہ خانہ خانہ اللہ تھا۔ ابولہب وعقبہ بن الی معلقہ اللہ تعلقہ اللہ وعقبہ بن الی معلم دو پڑوسیوں کے شرکے درمیان تھا۔ ابولہب وعقبہ بن الی معیط۔ دونوں پاخانہ لاتے تھے اور میرے دروازے پرڈالتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسی ناپاک چیزیں ہوتی تھیں جولوگ بھینک ویتے تھے۔ میرے دروازے پرڈال جاتے تھے۔ رسول اللہ مکا تائی اللہ میں لاتے اور فرماتے اسے بی عبد مناف پرکون ساحق ہمسائیگی ہے۔ بھرا ہے راسے میں ڈال دیتے تھے۔

## ابوطالب کے ساتھ قریشی وفد کی ملاقات:

عبداللہ بن تغلبہ بن صعیر العدری وغیرہ ہے مردی ہے کہ جب قریش نے اسلام کاظہوراور مسلمانوں کا کعبہ کے گر دبیشا د دیکھاتو وہ جیران ہوگئے۔ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: آپ ہمارے بزرگ اور ہم لوگوں میں افضل ہیں۔ان بے وقو فوں نے آپ کے بھتیج کے ساتھ ہوکر جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔(مثلاً) ہمارے معبود وں گوترک کر دینا اور ان کا ہم پر طعنہ زنی کرنا اور ہمارے نوجوانوں کو احمق کہنا (وغیرہ)۔

یہ (قریش کے )لوگ عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ان لوگوں نے کہا' ہم آپ کے پاس ایسے شخص کولائے ہیں جونسب و جمال و بہاوری اور شعر گوئی میں جوان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تا کہ اس کی مدو میراث آپ کے لئے ہو۔ آپ اپنے بیٹنج کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ہم اسے آل کر دیں۔ بیطریقہ خاندان کو ملانے والا اور انجام کار کے اعتبار سے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا: واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کیانہیں۔ تم جھے اپنا بیٹا دیتے ہوتا کہ بیں تمہارے لئے اسے پر پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھیجا دے دوں۔ تا کہتم اسے قل کرو۔ بیتو انصاف نہ ہوا۔ تم لوگ مجھ سے غریب و ذلیل کا ساسودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا: آنخصرت مُلَّلِیُّم کو بلا بھیجوتا کہ ہم فیصلہ وانصاف انہیں کے سپر دگر دیں۔ ابوطالب نے آپ مُلَّلِیُّ کُمُ کو بلا بھیجا۔ رسول اللّد مُلِّلِیُّ کِنِّم نیف لائے۔ ابوطالب نے کہا اے میرے بھینے! بیلوگ آپ کے چچاادر آپ کی قوم کے شرفاء ہیں اور آپ سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔

## اخبرانيي العاشان سعد (صدائل) كالعالم العالم 
رسول الله مَنْ النَّفِظُ نَفِر مایا: تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ان لوگوں نے کہا: آپ ہمارے معبودوں کوچیوڑ دیجئے اور ہم لوگ آپ کواور آپ کے معبود کوچھوڑ دیں گے۔ابوطالب نے کہا: قوم نے آپ کے ساتھ انساف کیا لہٰذا آپ ان کے فیصلے کو قبول سیجئے۔ رسول الله مَنْ النَّیْظِ نے فرمایا: کیا تم لوگوں کی رائے ہے کہ میں تمہیں بیقول دے دوں تو تم بھی ایک ایسے کلے کا قول دو گے کہ اس کی وجہ سے تم سادے عرب کے مالک بن جاؤگے اور عجم بھی تمہارے لئے اس کودین بنائے گا۔

ابوجہل نے کہا بیکلمہ تو بہت ہی نفع مندہے آپ کے والد کی نتم ہم اسے اوراس کے سے دس کلموں کوضر ورضر ورکہیں گے۔ آپ نے فرمایا: لا اللہ الا اللہ کہو۔

وہ لوگ سخت نا خوش ہوئے اور کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہ اپنے معبودوں برختی سے جھے رہو یہی چیز مقصود ومراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیہ کہنے والا (بجائے ابوجہل کے ) عقبہ بن الی معیط تھا۔

ان لوگول نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ کھی نہ جا کیں گے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ محمد (مُثَاثِیَّةُم) کو دُھو کے سے قتل کردیا جائے۔

جب بیشب گزری اور دوسرے وِن کی شام ہوئی تورسول اللهُ مَثَالَّینَا کم ہو گئے۔ابوطالب آ پ مُثَلَّینَا کے پچا قیامگاہ پر آئے مگرآپ کونہ پایا (اندیشہ ہوا کہ خدانخواست قریش نے آپ کوئل تونہیں کردیا)۔

ابوطالب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہاتم ہیں سے ہر شخص کو ایک ایک تیز تلوار لے کرمیری پیروی کرنا چاہئے۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوں تو تم میں ہر نوجوان کو چاہئے کہ وہ کسی بڑے سردار کے پاس بیٹھے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد (مُنَا تَعَلِيْم) قتل کردیئے گئے ہیں تو (وہ ابوجہل) شرسے جدانہیں ہے (یعنی وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوگا)۔

نو جوانوں نے کہاہم کریں گے۔

زید بن حارشہ آئے تو انہوں نے ابوطالب کواس حال پر پایا۔ابوطالب نے کہااے زیدتم نے میرے بھیجے کا پہتے بھی پایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں تو ابھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ابوطالب نے کہا تا وقتیکہ میں انہیں دیکھے نہوں اپنے گھرنہ جاؤں گا۔

زید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول الله مُنَائِیَّۃ کے پاس آئے۔ آپ مُنَائِیُّۃ کُوہ صفارِ ایک مکان میں تھے اور ساتھ اصحاب بھی تھے جو باہم با تیں کررہے تھے۔ زیدنے آپ مُنائِیُّۃ کو بیدوا قعہ بتایا۔ رسول الله مُنائِیْ ابوطالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا: اے میرے جینچے! کہاں تھے؟ انچی طرح تو تھے؟ فرمایا: تی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر جا ہے۔

رسول اللّه مَا لَيْنَا اللّه مَا لَيْنِهُمُ الدُرتشر يف لے گئے۔ شبح ہوئی تو ابوطالب نبی مَالِینَا کے پاس کے اور آپ مَالِینَا کا ہاتھ پکڑ کر مجالس قریش پر کھڑا کردیا۔ ابوطالب کے ساتھ ہاشمی و مطلی نوجوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا: اے گروہ قریش! تہہیں معلوم ہے کہ میں نے کس بات کا قصد کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہانہیں۔ ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایا اورنو جوان ہے کہا کہ جو پچھتمہارے ہاتھوں میں ہےا ہے کھول دو۔ ان لوگوں نے کھولاتو ہرشخص کے

# كِر طبقات ابن سعد (حداول) كل المستخطر ٢١٦ كالمستخطر الخبار الني من الفيار التي المستخطر 
ابوطالب نے کہا واللہ اگرتم لوگ آنخضرت کا گھاڑا کو آل کردیتے تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ تا ہے یہاں تک کہ ہم تم دونوں آپس میں فنا ہوجاتے۔ساری قوم بھاگی اوران میں سے تیز بھا گئے والا ابوجہل تھا۔ جمرت حبشہ اولیٰ:

ز ہری ہے مروی ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئ ایمان ظاہر ہو گیا اور اس کا چر چا ہونے لگا تو کفار قریش کے بہت ہے لوگوں نے اپنے قبیلے کے موشین پر تملہ کر دیا۔ان پر عذاب کیا۔قید کر دیا اور انہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہا۔

حارث بن الفضیل ہے مروی ہے کہ مسلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔وہ گیارہ مرداور چارعورتیں تھیں۔ یہ لوگ شعیبہ پنچان میں سوار بھی تھے 'بیادہ بھی تھے۔جس وقت مسلمان (ساحل تک) آئے تو اللہ نے تجار کی دو کشتیوں کوساتھ ساتھ پنچادیا۔ انہوں نے ان مہاجرین کونصف دینار کے عوض میں حبشہ تک کے لئے سوار کرلیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اللہ مَالِیْظِ کی نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔قریش بھی ان لوگوں کے پیچپے پیچپے چلے۔ جب سمندر کے اس مقام پر آئے جہاں سے مہاجرین سوار ہوئے تصوّان میں ہے کسی کو بھی نہ پایا۔

مہاجرین نے کہا ہم لوگ ملک حبشہ میں آگئے۔ وہاں ہم بہترین ہمسائے کے پڑوس میں رہے۔ ہمیں اپنے دین پرامن مل گیا۔ہم نے اس طرح اللہ کی عباوت کی کہنہ ہمیں ایذاء دی گئی اور نہ ہم نے کوئی ایک بات سی جونا گوار ہو۔ شرکا کے ہجرت حبیشہ اولی:

محدین کیچیٰ بن حبان سے مروی ہے کہ اس جماعت مہاجرین کے مردوں اورعورتوں کے نام یہ ہیں:

· 為養公益公司(2016年)

- 🛈 عثان بن عفان جن کے تمراه ان کی بیوی
  - 🕜 رقيه بنت رسول اللهُ فَاللَّهُ الْمُحْتَّلِينَا بَعِي تَعْيِلِ -
- ابوعد یفدین عتبه بن ربیدجن کے ہمراه ان کی بیوی
  - شهله بنت سهیل بن عمر و بھی تھیں ۔
    - زبیر بن العوام بن بن خویلد بن اسد \_
- 🕥 مصعب بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار
- عبدالرحن بن عوف بن عبدالحارث بن زهره -

اخبارالتي عاقق ابن سعد (متداول) كالمن المناول ١١٤ كالمناول التي عاققة

- ابوسلمہ بن عبدالاسد بن بلال بن عبداللہ بن مخروم جن کے ہمراہ ان کی بیوی
  - ﴿ أُمُّ سلمه بنت الى المبيه بن المغير وبهى تفيل -
    - 🕩 عثمان بن مظعون المحى -
- 🕦 عامر بن ربیعه العزی جو بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی
  - 👚 کیلی بنت الی شمه بھی تھیں۔
  - ابوسره بن ابی رخم بن عبدالعزی العامری -
    - وحاطب بن عمرو بن عبد شمس -
  - 🚇 وسہیل بن بیضاء جو بنی الحارث بن فہر میں سے تھے۔
    - 😗 عبدالله بن مسعود جوحلیف بی زهره تھے۔

عبشہ ہے اصحاب کی واپسی کی وجہہ: •

المطلب بن عبدالله بن خطب سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّالَّيْزِ أَنْ جب قوم کا بازر ہناد يکھا تو آپ تنها بيٹے اور تمنا ظاہر فر مائى كہ کاش مجھ پر كوئى اليمي وحى نازل نہ ہوتى جو كفاركو مجھ سے بيزار كرتى \_ رسول الله مَنَّالَّةِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا مِينَ مَقَرب اور الن كے نزد كيب ہوگئے وہ اوگ ہوگئے ۔

ایک روز کعبے گروانہیں بجالس میں سے کی میں بیٹے اور آپ نے ان لوگول کو یہ پڑھ کرسنایا ﴿ والنجم اذا هوی ﴾ ج ۔ ﴿ افر أيتم اللات العزى و مناة الثالغة الاعرى ﴾ تک ۔ شيطان نے آپ کی زبان پر بير دو کلمات بھی ڈال دیے: ﴿ تلك الغراينق العُلَى و ان شفاعتهن لترتجٰی ﴾ بیتصاور (بت) بلندم تب ہیں اور بیٹک ان کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ رسول الله من اللہ من الله من

سجدہ کیا۔ولید بن مغیرہ نے مٹی اپنی پیشانی تک اُٹھائی اوراس پر بجدہ کیا۔وہ بہت بوڑ ھاتھا 'سجدہ کرنے پر قادر نہ تھا۔ کہاجا تا ہے کہ جس نے مٹی کی اور بجدہ کیا اور پیشانی تک اٹھایا۔وہ ابوا مجیمہ بن سعید بن العاص تھاوہ بہت بوڑ ھاتھا۔

ہو ہو بات ہے۔ ان میں اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ان میں کہتے ہیں کہ ابواجیہ تھا' دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہی کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہٹی جس نے اُٹھائی وہ ولید تھا۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ابواجیہ تھا' دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہی کیا تھا۔

رسول الله طَلِيْقِ اللهِ عَلَيْهِ ارشاد فرمايا اس سے سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا ہم خوب جانبے ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے

اور مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ لیکن ہمارے میہ معبود اس کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ نے بھی ان (معبودوں) کا ایک حصد مقرر کر دیا ہے ( کہ انہیں عافل نہ ما ناصرف شفیح مانا) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔

کر طبقات این سعد (سدان ل) کر بان کر قابول جائے۔خدانخو استدابیا ہوتو پھر آپ کی تمام وی میں شیطانی کلمات کی بید کیونکرممکن ہے کہ شیطان کی زبان کو آپ کی زبان پر قابول جائے۔خدانخو استدابیا ہوتو پھر آپ کی تمام وی میں شیطانی کلمات کی آمیزش کا شبہ ہوسکتا ہے۔ حاشا و کلا۔

آپ بیت الله میں بیٹھ گئے۔شام ہوئی تو جرئیل علاقا آئے۔آپ نے ان سے اس مورت کا دور کیا۔ جریل نے کہا کہ کیا میں آپ کے باس بید دنوں کلمات بھی لاما تھا۔

رسول الله فالين أن مايا ميں نے الله پروه بات كهدى جواس نے نہيں كہى تھى (يہ بھى تحف وہم راوى ہے)۔قرآن ميں صاف صاف فدكور ہے كه آنخضرت مَن الله على طرف سے كوئى بات بغيراس كے كہنيں كهد شكتے : ﴿ ولو تقول عليه ما بعض الاقاويل لاحدن منه باليمين ثمر لقطعنا منه الوتين ﴾۔

پھراللہ نے آپ کو یہ وی بھی (جس میں سی طاہر کرنامقصود ہے کہ آنخضرت مُلَّلِیْ اور این طرف سے ہر گزوی بنائی نہیں سکتے ۔ کوئی اور شخص بھی اس کا وہم ووسوسہ نہ کرے )۔ ﴿ و ان کادوا لیفتنونك عن الذی او حینا الیك لتفتری علینا غیرہ و انا لاتخذوك خليلا الی قوله ثعر لا تجدلك علینا نصیرا ﴾ (اگر چہ قریب ہے کہ پہلوگ جووی ہم نے آپ کو بھی ہے اس سے ادا لاتخذوك خلیلا الی قوله ثعر لا تجدلك علینا نصیرا ﴾ (اگر چہ قریب ہے کہ پہلوگ جووی ہم نے آپ کو بھی ہے اس سے آپ کو بازر کھیں تاکہ آپ ای وی کے خلاف ہم پر بہتان بائدھیں اور اس وقت بہلوگ آپ کو دوست بنالیں وغیرہ وغیرہ و نیم اور اس ایسا واقعہ ہونے پر ایمارے خلاف اپنا کوئی مدد گارنہ یا کین کے )۔

یہ آیت خود بناتی ہے کہ ایبا واقعہ ہوانہیں بلکہ شرکین کی خواہش تھی کہ ایبا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیرآ یت نازل کرکےان کی اُمید باطل پریانی پھیردیا۔

الپوبکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ اس مجدہ کی خبرلوگوں میں اتنی شاکع ہوئی کہ ملک حبشہ تک پہنچ گئی۔

رسول اللّه مُثَالِثَیْنِ کے اصحاب کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ نے محدہ کیا اور اسلام لائے۔ولیدین مغیرہ اور ابواجیہ نے بھی نی مُثَالِثِیْنِ کے پیچھے مجدہ کیا۔اس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب یہی لوگ اسلام لے آئے تو اب کے میں اورکون رہ گیا۔ ہمیں اپنے قبائل' اہل حبشہ سے زیادہ محبوب ہیں۔

یاوگ واپسی کے ارادے ہے روانہ ہوئے جب مے کے ای طرف دِن کے ایک گفٹے راہ پر تھے تو ان کی ملا قات بی کنانہ کے چندشتر سواروں نے کہا مجمد (سُلُولِیُمُ) نے ان کے معبودوں کنانہ کے چندشتر سواروں نے کہا مجمد (سُلُولِیُمُ) نے ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہی گروہ ان کا پیرو کار ہوگیا۔ پھر آنخضرت مُلُلِیْمُ ان (معبودوں) ہے برگشتہ ہو گئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرکرنے لگے۔ ہم نے ان لوگوں کو ای حالت میں چھوڑ ا ہے۔ اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں با ہم مشورہ گیا۔ قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے۔ دیکھیں تو قریش من حال میں بیں جوشن اپنے اعزہ سے تجدید ملا قات کرنا چاہے تو کر کے دوالیس آئے۔

ابو بکرین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سوائے ابن مسعود کے جوتھوڑی دیر (بیرون مکہ تشہر کر) ملک حبشہ والیس ہو گئے۔اور

ر طبقات ابن سعد (صناول) کال می داخل ہوا ہے بیڑوی کے ساتھ داخل ہوا۔ سب لوگ مجے میں داخل ہوئے اور جو شخص داخل ہواا پے بیڑوی کے ساتھ داخل ہوا۔

محمد بن عمرنے کہا کہ بیلوگ رجب <u>۵</u>نبوی میں مکے سے نکلے تھے۔شعبان درمضان میں (ملک حبشہ میں)مقیم رہے' اور مجدے کا واقعہ رمضان میں ہوا تھا اور بیلوگ شوال <u>۵</u>نبوی میں آئے تھے۔

هجرت حبشدثاني:

عبدالرحمٰن بن سابط وغیرہ سے مروی ہے کہ جب اصحاب نی منافظ کیا ہجرت سے مکم میں گئے تو ان کی قوم نے تخی کی اوران کے خاندان نے ان پرحملہ کیاان کو سخت اذیت کا سامنا ہوا۔

رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الللْمُعْلَقُولِ الللللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللللِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَمُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللللِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ م اللَّهُ الللللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ

عثان بن عفان میں اس طرح ہوئی کہ آ پ ہمارے ہمراہ نہیں تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِهِ مِن اللهُ كَلِ طُرِف اور ميرى طرف ججرت كرنے والے ہوتنہيں ان دونوں ججرتوں كا تو اب ہوگا۔عثان مئی ہوندنے كہا: يارسول الله مَنَّا لِيُغِيِّم بِس ا تناہى كافى ہے۔

ہجرت کرنے والے مردول کی تعداد تر ای تقی اورغور تیں گیارہ کریٹی سات بیرونی تھیں ان مہاجرین نے ملک حبشہ میں نجاشی کے یہاں اچھے برتاؤ میں قیام کیا۔

جب ان لوگوں نے رسول اللّٰه مَثَالِيَّةُ کی جمرت فرمانے کی خبر سی تو تینتیس مرداور آٹھ عور تیں والیس آ گئیں دومر د تو کے ہی میں وفات یا گئے اور ساتھ آ دمی قید کر لیے گئے اور چوبیں بدر میں حاضر ہوئے۔

کے نبوی میں رہے الاوّل کا مہینہ آیا تو رسول اللّٰہُ مُثَافِیْتِ نے نجاشی کوایک فرمان تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت دی۔ عمر و بن اُمیدالضمری کے ہم راہ روانہ کیا۔

فرمان من كرنجاشي اسلام لا يا اوركها: اگرمين حاضر خدمت مونے پر قادر موتا تو ضرور حاضر موتا۔

رسول الله منگانی انتخار نے تحریر فر مایا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں جواپے شوہر عبید اللہ بن جش کے ہمراہ ان لوگوں میں تھیں جنہوں نے ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی۔عبید اللہ دہاں نصرانی ہو گیااور مرگیا۔

نجاثی نے ان کا نکاح آئخضرت مُلَّقِیَّا کے ساتھ کر دیا اور آپ کی طرف سے چارسودینارمبر کے دیئے جو مخض ام حبیبہ کے دلی نکاح ہوئے وہ خالدین سعیدالعاص تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع جیجیں اور سوار کراویں۔

## اخبار الني ما المحال ١٢٠ المحال ١٢٠ المحال الني ما المحال الما الني ما المحال ا

بھیل ارشاد نبوی نجاشی نے مہاجرین کوعمرو بن امیدالضمری کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار کر دیا۔ یہ لوگ ساحل بولا پر جس کا نام الجار بھی ہے ننگر انداز ہوئے۔ سواریاں کرائے پر لیں مدینہ مبار کہ آئے۔معلوم ہوا کہ رسول الله مُنالِّيَّةِ خيبر ميں تشريف فرماجن آپ کے پاس روانہ ہوگئے۔ بارگاو رسالت میں پہنچے تو خيبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول الله مُنَالِّيَّةِ نے مسلمانوں سے گفتگو فرمائی کہان لوگوں کو بھی اپنے (مال غنیمت کے ) حصوں میں شریک کرلیں 'اس تھم کی سب نے تعمیل کی۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ السِّهِ فائدان كهمراه شعب الى طالب مين:

ابن عباس میں شماسے مردی ہے کہ جب قریش کوجعفراوران کے ہمراہیوں کے ساتھ نجاشی کا اگرام والطاف معلوم ہوا تو بہت گرال گزرا۔ رسول اللّه مَّلِ ﷺ اور آپ کے اصحاب پرسخت عصد ہوئے۔ آپ کے قل پراتفاق کیا اور بی ہاشم کے خلاف ایک عہد نامہ لکھا کہ نہ تو ان سے شادی بیاہ 'خرید وفروخت کریں گے نہ میل جول رکھیں گے۔

جس نے بیرعہدنامہ ککھاوہ منصور بن عکرمہ العبدری تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ انہوں نے اس عہد نامے کو کھیے کے بیج الٹکا دیا۔

بعض ابل علم کی رائے میں وہ عہد نامدام الجلاس بنت مُحِرِّبة الحظليد کے پاس رہاجو کہ ابوجہل کی خالہ تھی۔

محرم کے بنوی کی چاندرات کوشعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ کرلیا گیا۔ بن المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ آئے۔ ابولہب نکل کرقریش سے جاملا' اس نے بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف قریش کوقوت پہنچائی۔

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کردیں (بنی ہاشم) موسم جے کے سوانہ نکلتے تھے۔ان پر سخت مصیبت آگئ شعب سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں' بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے تھے اور بعض کونا گوار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ منصور بن عکرمہ (عہدنا مہنولیس) پر جومصیبت آئی اسے دیکھو۔

تین سال تک بیاوگ شعب میں مقیم رہے اللہ نے ان کے عہد نامے کی حالت پراپنے رسول مُنَالِّیْرِ کُومِطلع کیا کہ دیمک نے ظلم وجوروالے مضمون کو کھالیا 'جواللہ کا ذکر تھاوہ رہ گیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول اللّٰه ظَالِیّْتُؤَم کے درمیان ایک عہد نا مہ کھاتھا۔اور اس پرتین مہریں لگائی تھیں ۔اللّٰہ عز وجل نے اس مضمون پر دیمک کومسلط کر دیا جوسوائے اللّٰہ عز وجل کے نام کےسب کھا گئی۔

محد بن عكرمه ب مروى ب كسوائ ﴿ باسمك اللهم ﴾ كعبد نامه كى برچيز كها كى \_

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ وہ عہد نامہ ان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جوعدم تعاون کے متعلق تھی کھا لی گئ سوائے ﴿ باسمك اللهم ﴾ كے۔

رسول الله مَا لَقَائِمَ فِي ابوطالب سے اس کا ذکر کیا 'ابوطالب نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا اور سب لوگ متحد حرام کو گئے۔ ابوطالب نے کفار قریش ہے کہا میرے بھتیج نے خبر دی ہے اور انہوں نے ہرگز مجھ سے غلط نہیں کہا ہے کہ اللہ نے تہارے عہدنا مے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے جو مضمون ظلم وجوریا قطع رخم کا تھا۔ اس نے کھالیا 'وہی مضمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے 'اگر میرے بھتیج سیچ ہیں تو تم لوگ اپنی برائی سے باز آ جاؤاوراگروہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم انہیں قبل کرنایا زندہ رکھنا۔

لوگوں نے جواب دیا کہتم نے ہم سے انصاف کیا۔عہد نامہ منگا بھیجا۔کھولاتوا تفاق سے وہ اس طرح تھا۔جیسا کہ رسول اللّٰهُ تَالِيْنِيَّا نِے فر مایا تھا۔لوگ جیران ہو کرسرنگوں ہو گئے۔

ابوطالب نے کہا ہم لوگ کب تک مقید ومحصور ہیں گے۔ حالا نکہ معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگئی۔ یہ کہااور ہمراہیوں کے ساتھ کجیے کے اندر گئے۔ وہاں ابوطالب نے کہا کہا ساتھ اللہ! ہماری مدد کراً س محض سے جوہم پرظلم کرے ہم سے قطع رحم کرے اور ہماری جو چیزاس پرحرام ہے اسے حلال سمجھے لوگ شعب کو واپس آگئے۔

قریش نے جو برتاؤ بی ہاشم کے ساتھ کیا تھا اس پران کے پچھلوگ باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگئے پی مطعم بن عدی اور عدی بن قیس و زمعہ بن الاسود و ابوالپھڑی بن ہاشم و زہیر بن الی امیہ تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پہنے۔ بن ہاشم و بن المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ اسپنے اسپنے مکانات کوروانہ ہوجا کیں۔ان لوگوں نے یہی کیا۔

قریش نے بیددیکھا تو جیران ہو گئے اور سجھ گئے کہ ہرگز ان لوگوں کو بے یارومددگارنہ کرسکیں گے۔شعب سے ان لوگوں کی روانگی ہے۔ نبوی میں ہوئی تھی۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَّالِيَّ اور آپ کے اعز وشعب میں دوسال رہے تھم نے کہا کم از کم تین سال رہے۔ طا نَف کا اذبیت ناک سفر:

عبدالله بن تغلبه بن صعیر وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب وخدیجہ «کارٹنا بنت خویلدگی وفات ہوگئ اوران دونوں کی وفات کے درمیان ایک مہینہ یا نجے دِن کافصل تھا تو رسول اللہ کالٹیئل پر وقصیبتیں جمع ہوگئیں۔

آپ گھر ہی میں رہنے لگے اور باہر نکلنا کم کر دیا۔ قریش کو وہ کامیا بی حاصل ہو گئی جواب تک حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ انہیں تو قع تھی۔

ابولہب کومعلوم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہاا ہے تھے (مٹائٹٹٹٹر) آپ جہاں جا ہے ہیں جا ہے'جو کام آپ ابوطالب کی زندگی میں کرتے تھے بیجے' لات کی تئم جب تک میں زندہ ہوں کی کی آپ تک رسائی نہ ہوگی۔

ا بن الغیطلہ نے نبی کالٹینے کو برا بھلا کہا تھا۔ابولہب اس کے پاس آیااورا سے برا بھلا کہا۔تو وہ چلاتا ہوا بھا گا کہا ہے گروہ قریش ابوعتبہ(ابولہب) بے دین ہوگیا۔

تریش آگے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہوگئے ابولہب نے کہا: میں نے وین عبد المطلب کو ترک نہیں کیا۔ مگر میں ظلم سے اپنے بھتیج کی حفاظت کرتا ہوں بہال تک کہ یہ جس کام کاارادہ کرتے ہیں اس کے لئے چلے جائیں۔

# ا طبقات ابن سعد (صداق ل المسلم المسل

قریش نے کہا: تم نے اچھا کیا و خوب کیا اور صادر حم کیا۔

رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کرتا تھا۔ بیلوگ ابولہب سے ڈر گئے تھے۔

ایک روزعقبہ بن ابی معیط اور ابوجہل بن ہشام ابولہب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے جیتیجے نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ (خداکے یہاں) تمہارے والد کا ٹھکانا کہاں ہے۔

ابولہب نے آپ سے بوچھا کہ اے محمد (مَثَلَّقَیْمُ)! عبدالمطلب كالمُحکانا کہاں ہے؟ آپ مَثَلَّیْمُ نے فرمایا: اپنی قوم كے ساتھ ۔ ابولہب نكل كران دونوں كے پاس گيا اور كہا كہ میں نے آنخضرت مَثَلِّقَیْمُ سے دريافت کيا تو آپ نے فرمايا: اپنی قوم كے ساتھ ۔

ان دونوں نے کہا: آنخضرت مُثَالِثَةِ کُم کا گمان پیے کہوہ دوزخ میں ہیں۔

ابولہب نے کہا:اے محمد (مَثَاثِیْظِ)! کیاعبدالمطلب دوزخ میں جائیں گے؟ رسول اللّه مَثَاثِیْظِ نے فرمایا: ہال ۔اوروہ بھی جو اس دین پرمرے جس پرعبدالمطلب مرے۔

ابولہب نے کہا: واللہ میں ہمیشہ آپ کا وسمن رہوں گا۔ آپ کا بیر گمان ہے کہ عبد المطلب دوز خ میں ہیں۔اس نے اور تمام قریش مکہنے آپ برخی شروع کی۔

محرین جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ابوطالب کی وفات ہوگئ تو قریش نے رسول اللّه مَثَلَّ اللّهُ مُثَلِّ اللّهُ مُثَلِقَ اللّهُ مُثَلِّقَ اللّهُ مُثَلِّقَةً اللّهِ وَالذَى شروع كر دی وہ آپ پر جری وگتاخ ہوگئے آپ طائف چلے گئے ہمراہ زیدین حارثہ بھی تھے۔

بیروانگی شوال کے پچھ دِن باقی تھے کہ میں ہوئی۔

محد بن عمرونے ایک دوسری سند میں سے بیان کیا ہے کہ آپ دس دِن تک طائف میں رہے اشراف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ نہ جاتے اور گفتگونہ کرتے ۔ گران لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ۔ انہیں اپنے نو جوان پر (قبول دعوت کا ) اندیشہ ہوا تو کہا: اے محمد (مُنَافِیُوُمُ)! آپ ہمارے شہرسے چلے جا سے اور وہاں رہے جہاں آپ کی دعوت قبول کرلی گئی ہو۔

احقوں کوآپ کے خلاف بھڑ کا دیا' وہ آپ کو پھر مارنے لگے۔رسول الله مُنَافِیَّا کے دونوں فقد موں سے خون ہنے لگا۔ زید بن حارثہ آنخضرت مُنافِیِّنِا کو بیا کراینے او پررو کتے تھے مگر بے سودان کے سرمیں بھی متعدوز خم آئے۔

رسول اللّه مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّه مَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْلَةً عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْلُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَ

# ا طبقات الله الله من الله الله الله الله الله من الله

﴿ و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ﴾

''اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کوآپ کی طرف پھیر دیا تھا جوقر آن سنتے تھے''۔

چنانچیریہ وہی لوگ تھے جونخلہ میں آپ کی طرف پھیرد ئے گئے تھے۔ آپ نے نخلہ میں چندروز قیام کیا۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ آپ کیونکر قریش میں جاہیئے گا۔انہوں نے تو آپ کونکال دیا ہے۔

فر مایا اے زید متم جو کچھود کیھتے ہواللہ تعالیٰ اس کو کشالیش اور راہ بنانے والا ہے۔ بیشک اللہ اپنے دین کا مددگار ہے اور اپنے نبی کوغالب کرنے والا ہے۔

آ پ حراتک پنچ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص ہے مطعم بن عدی کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے پڑوں میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔فوراً اپنے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہتھیار پہن کر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس رہو۔ میں نے مجر (مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ) کو پناہ دی ہے۔

رسول الله مَا لَيْنَ الْمُعْلِيَّةِ اوْلُولُ مِن اللهُ مِن عَلَيْهِ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ مطعم بن عدى اپنى سوارى پر كھڑے ہوئے اور ندا دى كدائے گروہ قريش ميں نے محد (مَنْ النِّيْزَ) كو پناہ دى ہے۔ لہٰذاتم م

میں ہے کوئی شخص ان پرحملہ نہ کرے۔

رسول اللّمْظَافِیْنَامِجراسود تک گئے۔اسے بوسد دیا اور دور کعت نماز پڑھ کراپنے مکان واپس آئے۔مطعم بن عدی اور ان کاڑے آپ کے گر دحلقہ کئے ہوئے تھے۔

### معراج نبوي مَثَالِثُهُمُ :

ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سبرہ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ طَالِیْتُا اپنے ربّ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کو جنت و دوز ن و کھائے۔ ہجرت ہے اُٹھارہ مہینے قبل جب سے اررمضان یوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول اللّه طَالِیَّا اِپ مکان میں تہا سور ہے تھاتو جرئیل ومکا ئیل عَیْرِطِیْل آپ مِنْ اِلْقِیْلُ کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں چلئے جس کی آپ نے اللّہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ کومقام ابرا ہیم اورزم زم کے درمیان لے گئے۔

پھرمعران (سیڑھی)لائی گئے۔وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ دونوں آپ ٹاٹٹٹٹ کوایک ایک کرئے تمام آسانوں پر چڑھالے گئے۔ان (آسانوں) میں آپ انبیاءے ملے۔اور آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گئے۔ آپ کو جنت ودوزخ دکھائی گئی۔ رسول اللّه مُلٹٹٹٹٹ نے فرمایا کہ جب میں ساتویں آسان تک پہنچا تو سوائے قلموں کی آواز کے اور پچھ نہ سنتا تھا۔ آپ پانچ نمازیں فرض کی کئیں۔ جرئیل ملائٹل از سے اور انہوں نے رسول اللّه مُلٹٹٹٹ کو پینمازیں ان کے اوقات میں پڑھا کیں۔

### شب معراج کے واقعات:

ابن عباس میں میں سے مردی ہے کہ بجرت سے ایک سال قبل کارر نتے الاوّل کی شب کوشعب سے بیت المقدس تک رسول اللّه مُنَّالِقَیْمُ کو لے جایا گیا۔ آئن مخضرت مُنَّالِیُمُ اِن فر مایا کہ مجھے ایک چو پایہ پر سوار کیا گیا جوقد میں گدھے اور خجر کے درمیان تھا۔

# اخبرالني تأليا المحالية المحا

اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جن سے وہ اپنے دونوں پروں کوٹھیلتا تھا۔

جب ہیں اس کے نزویک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بھڑ کنے لگا۔ جبر ٹیل طالطان نے اپناہاتھ اس کے سر پر رکھااور کہا اے براق تجھے شرم نہیں آتی 'واللہ محمد (مَنَّ اللَّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہِ کَا كُونَى بندہ تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جواللہ کے نزویک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔

وہ شرم سے پیپنہ پسینہ ہوگیا اور زُک گیا کہ میں اس پرسوار ہوں۔ پھراس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دنی گئے۔ یہاں تک کہاس کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔اس کی پشت اور کان دراز تھے۔

جرئیل علیط میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں انہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بیان تک کہ انہوں نے مجھے بیت المقدس پہنچادیا۔ براق اپنے مقام پر پہنچا گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جرئیل علیط نے اسے باندھ دیا۔ اس جگہ رسول الدُسُکا فَیْرِ کِسے بہلے تمام انہیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔

آ پ نے فرمایا: میں نے تمام انبیاء کودیکھا جومیرے لئے جمع کردیئے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم ومویٰ وعینی عناظلم کو دیکھا۔ خیال ہواضروران کا کوئی امام بھی ہوگا۔ جبرئیل علائظائے نے جمھے آ گے کردیا میں نے سب کے آ گے نماز پڑھی' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

بعض الل علم نے کہا: اس شب کو نی مُنگالیّنی کم ہو گئے عبد المطلب کے لا کے تا کی تلاش وجہتو میں ادھراُدھر نکلے عباس من عبد المطلب بھی نکلے دوطوی تک پنچاتو بکار نے لکے یا محمد (مُنگالیّنی ایامید (مُنگالیّنی ارسول الله مُنگالیّنی ان جواب دیا لبیک (میں حاضر ہوں)۔ انہوں نے کہا: اے میرے بینتے رات سے قوم کو پریٹانی میں ڈال دیا۔ کہاں تھے؟ فرمایا: میں بیت المقدی سے آبہوں نے کہا کہ آب کوسوائے خیرے کوئی اور بات تو بیش نہیں آئی۔ فرمایا: ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آب کوسوائے خیرے کوئی اور بات تو بیش نہیں آئی۔ فرمایا: محصر خیرے سوااور کوئی بات بیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا: آپ ہمارے ہی گھرے شب کو لے جائے گئے۔ اس شب کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے لگی تو ہم نے صبح (کی نماز) کے لئے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اُٹھے نماز پڑھ کی تو فر مایا اے اُمّ ہاف جیسا کہتم نے دیکھامیں نے اس وادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی' صبح کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔

آپاُ ٹھے کہ باہر جائیں میں نے کہایہ بات لوگوں سے نہ بیان بیجئے گا' وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور ایذاء دیر کے فرمایا کہ میں ضرور ضروران سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ متجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات مجھی نہیں تی ۔

ر سول الله منافظیم نے جرئیل علائل ہے فر مایا : میری قوم میری تقددیق نه کرے گی۔انہوں نے کہا کہ ابوبکر سی ادعو آپ تقیدیق کریں گے۔ وہی صدیق ہیں۔

بہت ہے آ دی جونماز پڑھے تھے اور اسلام لائے تھے فتنے میں پڑگئے۔

. آ بخضرت طَالِقَوْمُ نے فر مایا کہ میں حطیم میں کھڑا ہو گیا 'بیت المقدس کومیر نے خیال میں ڈال دیا گیا۔ میں لوگوں کواس

# اخبرانبي طلقات ابن سعد (صداق ل) كالمنظم المنظم الم

نشانیوں کی خردینے نگااور میں اسے دیکھاجا تاتھا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ مجد بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں میں نے اس کے دروازے شار نہ کئے تھے مگر میں ان کی طرف و کھتا تھا اورا لیک ایک دروازہ شار کرتا تھا۔اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے قافلوں کو جوراستے میں تھے اور ان کی علامات کو بھی بتایا۔اس کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح پایا جس طرح میں نے انہیں بتایا تھا۔

الله عزوجل نے آپ پر بیآ بت نازل کی:

﴿ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس ﴾

''اورہم نے جوسیرآ پود کھائی وہ محض لوگوں کی آ زمائش کے لئے تھی''۔

يرويائ عين تفاجس كوآب نائي آكه سعد يكها-

ابو ہریرہ ٹی ہیؤں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی نیو نے اپنے آپ کو حظیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے کو دریافت کیں جن کو میں نے مجھ سے بیت المقدس کی چندا شیاء دریافت کیں جن کو میں نے اچھی طرح یا ونہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے پینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں بھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا تھا۔
میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دیکھانوں وہ مجھ سے جو بچھ دریافت کرتے تھے اس کی خبر دیتا تھا۔

یں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ موئی طابی نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ مستقل مزاج یا تذراور سخت یا ہم وت ایسی بن مریم طبیق نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کے نسب سے زیادہ مشاہ عروہ بن مسعود التقی ہیں۔ ابراہیم طبیق نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشاہ عروہ بن مسعود التقی ہیں۔ ابراہیم طبیق نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشاہ تمہارے ساتھی لیعنی خود (آنخصرت کا اللیم ایسی کی امامت کی جب نماز سے فارغ ہوا تو جھ سے کسی کہنے والے نے کہا: اے محمد (سکا اللیم کیا۔ کی طرف مڑا تو بہلے انہوں نے سلام کیا۔

### زمانهٔ حج میں دعوت وتبلیخ

یزید بن رومان وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول الله مُثَالِیَّ فِیْ ابتدائے نبوت سے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر رہے۔ چو تنصسال آپ مُثَالِیُّ اللّٰ کے اعلان کیا' دس سال تک لوگوں کواس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آپ موسم تی میں ہرسال آتے تھے حجاج کوان کی منازل عکاظ و مجدُّہ و ذی المجاز میں تلاش کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کوروکا۔ آپ اپنے رہ کی رسالت (پیغام) پہنچاتے تھے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے کوئی شخص نہ تو آپ کی مدد کرتا اور نہ آپ کی بات با نتا تھا۔

آ پ قبائل میں ہے ایک ایک قبیلے کو اور ان کی منزلوں کو دریافت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو: لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤگے۔اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤگے اور عجمی تمہار بے فرماں بردار ہوجا کیں گے اور جب تم ایمان لاؤگے تو

### ﴿ طَبْقَاتُ ابْنَ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْعَبْلُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جنت میں یا دشاہ ہو جاؤ گے۔

ابولہب آپ کے پیچھے کہتا تھا کہ آپ کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ بیصابی (وین سے پھر جانے والے) اور کا ذب ہیں۔ وہ لوگ بہت بری طرح رسول اللہ کا لیٹے کو جواب دیتے تھا اور آپ کو ایذاء پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے اہل وعیال اور کنبے والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ سے گفتگو کرتے تھے آپ انہیں اللہ ک طرف وعوت دیتے تھے اور فیر ماتے تھے کہ اللہ اگر جا ہتا ہے تو بیلوگ اس طرح (مخالف) نہ ہوتے۔

(راوی کہتے ہیں کہ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا گیا ہے جن کے پاس رسول اللهُ مُنَّافِیْزَ اللهُ مُنَّافِیْزَ الشر اپنے آپ کو پیش کیا۔

بنی عامر بن صعصعهٔ محارب بن خصفهٔ فزارهٔ غشان مره حنیفهٔ سلیم عبس بن نضر بن البکا ' کنده کلب طارث بن کعب عندره حضارمه (حضرموت کے رہنے والے )مگران میں سے کئی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ اوس وخز رہے کا قبول اسلام:

محود بن لبیدوغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ میں جب تک مقیم رہے آپ کا قیام ای طرح رہا کہ ہرسال قبائل عرب کودعوت دیتے ۔ آپ منافظ این کومٹی وعکاظ وجمعہ میں ان کے آگے پیش کرتے کہ وہ آپ کوٹھ کا نا دیں اس طرح آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاہتے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے۔

غرب کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جوآپ کوقبول کرتا' آپ کوایذاء دی جاتی تھی اور برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے 'اپنے نبی کی مدداوراپنے وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ کرلیا۔

وہ آ ب کوانسار کے اس فٹیلے کے پاس لے گیا جن کے ساتھ اللہ کوفضل وکرم منظور تھا۔

آ پان کے ایک گروہ کے پاس پہنچ جوسر منڈ ارہے تھے۔ آنخضرت مَثَلَّقَتُنَمَّان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور قرآن سنایا۔

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لی اور بہت عجلت کے ساتھ وہ لوگ ایمان لائے آن مخضرت سَلَّ لَیُّمْ ا کی تصدیق کی'آپ کوٹھکانا دیا' مدداور ہمدردی کی' واللہ وہ لوگ سب سے زیادہ زبان دراز (فضیح ) اور سب سے زیادہ تیز تلوار والے تھے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت قبول کی۔ اہل علم نے ایک معین شخص کوبھی بیان کیا ہے اور دو شخصوں کوبھی بیان کیا ہے۔ ریبھی بیان کیا ہے کہ چھ مخصوں سے پہلے کوئی نہیں تھا اور ریبھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جوایمان لائے وہ آٹھ آدمی تھے۔ ہم نے ان میں سے ہرا یک کوکھ دیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق کہ انصار میں سب سے پہلے جو تفض ایمان لائے وہ اسد بن زرارہ و ذکوان بن عبر قیس سے جو مکہ روا نہ ہوئے تا کہ عتبہ بن رمیعہ کے پاس جا کیں۔اس نے ان دونوں سے کہا کہ میں اس نمازی (بعنی آنج ضرب سکا النظام نے) ہرکام

کہاجاتا ہے کہ رافع بن مالک الرزقی ومعاذبن عفراء عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے۔ان دونوں ہے رسول الله مُلَا الله مَلَا الله مَلِيد مَلَا مَلِيد مَلَى مَلِيد مِن الله مَلِيد مَلَى مَلِيد مِن الله مَلِيد مِن الله مَلِيد مِن الله مَلَا الله مَلِيد مَلَا الله مَلِيد مِن الله مَلِيد مِن الله مَلِيد مِن الله مَلِيد مِن الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلِيد مِن الله مُلَا الله مُلِمُلُولُ مُلْكُولُولُ الله مُلْكُولُولُ مُلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ مِلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلْكُولُولُ اللهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلْكُولُولُ ال

اوس وخزرج کی سکح:

کہاجا تا ہے کہ رسول اللّه ظافیر کے سے نکلے اہل پڑ ب کے ایک گروہ پرگز رہوا جومنی میں اتر اتھا کل آٹھ آ دمی تھے۔ بنی النجار میں سے معاذ بن عفراء واسعد بن زرارہ بنی زر ایق میں سے رافع بن مالک و ذکوان بن عبد قیس بنی سالم میں سے عبادہ بن الصاحت وابوعبدالرحمٰن میزید بن نقلبہ بنی عبدالاشہل میں سے ابوالہیٹم بن التیہان جوقبیلہ بلی کے حلیف تھے اور بن عمر و بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ۔

رسول الله ظالی این او گول کے سامنے اسلام پیش کیا' یہ لوگ میلمان ہوئے۔ آنخضرت علی نے فرمایا: تم میری پشت پناہی کروکہ میں اپنے رب کی رسالت کو (پیغام) پہنچادوں۔

ان لوگوں نے کہا: یارسول الله مَا الله اوراس کے رسول کے لئے انتہائی کوشش کرنے والے ہیں۔ خوب سجھ لیجئے کہ ہم آپس میں بغض رکھنے والے وُسٹمن تھے۔ پہلے سال کی جنگ بعاث ہماری ہی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں ہم نے آپس میں خوزیزی کی تھی۔ اگر آپ ہمارے یہاں مدینے میں تشریف لائے اور ہم لوگ اس یا ہمی عداوت کی حالت پر ہوئے تو ہمارا آپ پر اتفاق نہ ہوگا۔ ہمیں مہلت و یجئے کہ اپنے قبائل کے پاس واپس جا کمیں شاید اللہ ہم میں صلح کرا و ۔ آپ سے ملاقات سال آئندہ موسم جے میں ہوگ ۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سکا تیج آس موسم جے میں نکلے جس میں انصار کے چھاشخاص ہے آپ سکا تیج آئی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہوگئے اور فرمایا: کیاتم لوگ یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ تا تیج آئی آئی انٹدی طرف دعوت دی۔ اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سب اسلام لے آئے۔ وہ لوگ یہ تھے:

بني النجار بين سے اسعد بن زرارہ وعوف بن الحارث بن عفراء۔

بی زریق میں ہےرافع بن مالک۔

## ا فيار الني الله المسلم المسل

بنی سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ۔

بن حرام بن كعب مين سے عتب بن عامر بن نالجا۔

بنی عبیدعدی بن سلمہ میں سے جابر بن عبداللدر ماب تصاوران سے بہلے کوئی اسلام ندلایا تھا۔

محمد بن عمرونے کہا: ہم نے ان لوگوں کے بارے میں جو پچھ سنااس میں ہمارے نزد میک یہی سب سے زیادہ درست ہے اور یہی متنق علیہ ہے۔

زکریابن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ یہی چھض تھے جن میں ابوالہیثم بن العیبان تھے اس کے بعد صدیث اوّل ہی کامضمون ہے۔ یہ لوگ مدینہ آئے اور اپنی تو م کواسلام کی دعوت دی جولوگ اسلام لائے کا اپنے مدینہ میں انصار کا کوئی گھرنہ بچا جس میں رسول اللہ مَالِیْنِیْمَ کَا وَکُرِنہ تھا۔

بیعت عقبهٔ اولیٰ کے شرکائے گرامی:

جن میں ہارے زد یک کوئی اختلاف نہیں۔

عبادہ بن الصامت وغیرہ سے مروی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا' تو آپ مُلَّ الْفِيْمُ ہے بارہ آدمی ملے یہی عقبہ اولی (کہلاتا) ہے۔

ان بارہ آ دمیوں میں بی ابغار میں ہے اسعد بن زرارہ عوف ومعاذ تھے۔دونوں مؤخرالذ کرحارث کے فرزند تھے ان کی والدہ عضر اتھیں۔

يى زريق ميس د كوان بن قيس ورافع بن ما لك تھے۔

بنى عوف بن الخزرج ميں سے عبادہ بن الصامت ويزيد بن نشلبہ ابوعبدالرحمٰن متھ۔

بی عامر بن عوف میں سے عباس بن عبادہ بن فضلہ تھے۔

بى سلمدىل سے عقبد بن عامر بن نائي تھے۔

بن سواد میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ تھے۔

بددس آ دمی تو قبیلہ خزرج کے بھے قبیلہ اوس میں سے دو مخص تھے۔

ابوالبيشم بن التيبان قبيلة بلى حليف بن عبدالاشبل مي سے تھے۔

بی عمر و بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ تھے۔

یہ لوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کریں گے۔ چوری زنا اور قل اولا دینہ کریں گے۔کوئی بہتان جودیدہ ودانستہ بنایا ہونہ یا ندھیں گے۔کس نیک کام میں نافر مانی نہ کریں گے۔

آنخضرت مَلَّاتِیْ اَ فَر مایا: اگرتم وفا کرو گئو تمهارے لئے جنت ہے جس نے ذراکوتا ہی کی تووہ اس کا معاملہ اللہ ک سپرد ہے خواہ وہ اس پرعذاب کرے خواہ معاف کردے۔

## المراني العاراني الع

اس زمانے میں جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا۔ بیلوگ مدینہ واپس گئے اللہ نے اسلام کوغلبہ دیا 'اسعد بن زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

لبعض اہل علم نے روایت کی کہ مصعب ان لوگوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے' پھرمصعب سترانصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ موسم جج میں رسول اللّٰمِ کَالْتَیْجَاکے پاس پہنچ گئے۔

### بيت عقبه ثانيه مين شامل ستر (٤٠) حضرات:

زیدین رومان سے مروی ہے کہ جب جج کا وقت آگیا تورسول اللّٰه مَاللّٰی اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الله على الله على الله على الله ملا ينه ميں کے پاس گئے تاکہ جج کو جانے اور رسول اللّٰه مَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰم مدینه میں اسلام مدینه میں میں جھیل جکا تھا۔
سیمیل جکا تھا۔

یا وگر جوستر آدمی یا ایک دوزائد منظاری وخزرج کے پانچ سوآدمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔رسول الله سکالیٹیؤیم کے پاس مکد میں آئے۔ آنخضرت سکالٹیؤیم کوسلام کیا۔ آپ نے ان لوگوں ہے مٹی میں وسط ایام تشریق (از ۹رتا ۱۳ اروی الحجہ) میں نفرا قال (یعنی ۱۲ روی الحجہ) کی شب کو ( ملنے کا) وعدہ کیا کہ ہجوم کوسکون ہوجائے۔ (یعنی بھیڑ کم ہوجائے) تو یہ لوگ آپ مگالٹیؤیم کے پاس شعب ایمن میں پہنچ جا کیں۔ جومٹی ہے اگرتے وقت عقبہ سے نیچے ہے اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) میں مسجد ہے۔

آپ نے انہیں تھم دیا کہ نہ تو وہ کسی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا نظار کریں۔

سکون کے بعد ریہ جماعت خفیہ طور پر ایک ایک دو دوکر کے روانہ ہوئی۔رسول اللّٰهُ تَالِیُّتُمُّ ان لوگوں سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ہمراہ عمال بن عبدالمطلب بھی تھے۔ان کے سوااور کوئی نہ تھا۔ جوسب سے پہلے رسول اللّٰهُ تَالِیْمُ بن ما لک الزرقی تھے پھراورستر لوگ پہنچ گئے ہمراہ دوعور تیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا' سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا: اے گروہ خزرج! مجر (مُنَّافِیْمُ) کوتم لوگوں نے جہاں بلایا ہے۔ محمد (مُنَّافِیْمُ) اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم میں سے جوان کے قول پر ہے ان کی تمایت کرتا ہے۔ جوان کے قول پر نہیں ہے وہ بھی باعتبار حسب وشرف آنخضرت مُنَّافِیْمُ کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد اللّٰفِیْمُ کے سوائے تمہارے اور سب کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اگرتم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ میں ماہراور سارے عرب کی سوائے تمہارے اور سب کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اگرتم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ میں ماہراور سارے عرب کی عداوت میں جوتم پر ایک ہی کھان سے تیراندازی کریں گئے مستقل ہوتو اپنی رائے پرغور کرو۔ آپس میں مشورہ کرو ( کیونکہ آ تخضرت مُنَّافِیْمُ کو کہ بینہ میں اور انجادوا تفاق سے کہ خضرت مُنَافِیْمُ کو کہ بینہ بین بات وہی ہے جوسب سے زیادہ تجی ہو۔

## اخبراني عد (مداول) كالعمال ٢٣٠ كالممال ١٣٠ اخبراني تاليا

البراء بن معرور نے جواب دیا۔ آپ مُظَافِیْز کے جو کچھ کہا ہم نے سا۔ واللہ! ہمارے دِلوں میں اس کے سواہو تا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہد دیتے۔ہم تو و فاوصد ق اور رسول الله مُظَافِیْز کم پانیں شارکر ناچاہتے ہیں۔

رسول الله عَلَيْظِ ان کے سامنے قرآن کی حلاوت فر مائی۔اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی ترغیب دی اور اس مقصد کو بیان کیا جس کے لئے بیلوگ جمع ہوئے تھے۔

البراء بن معرور نے آپ کوایمان اور تصدیق کی صورت میں جواب دیا۔ پھرعرض کیایا رسول الله مَالَّيْتُونَّ ہميں بيعت کر ليجئے کيونکہ ہم لوگ اہل طقعہ بیں جن کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے گفتگو کی اور رسول اللّه طَالِّيْزُ کی دعوت کو تبول کیا اور آپ کی تقید ہیں کی وہ ابوالہیثم بن التیہا ن تھے۔

سب نے کہا ہم اس کواموال کی مصیبت اور اشراف کے قل پر کیے قبول کرلیں (بینی اسلام قبول کرنے سے ہمارے جان و مال پرمصیبت آجائے گی اس لئے ہم اسے کیوکر قبول کریں )۔

جب بک بک کرنے گئے تو عباس بن عبدالمطلب نے جورسول الله مُنَالِّیْنِ کا ہاتھ بکڑے ہوئے سے کہا: اپنی آواز کو پہت کرو' ہم پر جاسوس گئے ہوئے ہیں۔اپنے من رسیدہ لوگوں کو آ گے کروتا کہ تم میں سے وہی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ دار ہوں۔ ہمیں تہاری قوم سے بھی تمہارے خلاف اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکوتو اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔

البراء بن معرور نے تقریر کی اورعہاس بن عبدالمطلب کو جواب دیا۔انہوں نے کہا: یا رسول اللهُ مُثَاثِیْنا ہاتھ پھیلا ہیئے تا کہ میں بیعت کروں )۔

سب سے پہلے محض جنہوں نے رسول اللّٰہ ٹالیّنے کے ہاتھ پر بیعت کی البراء بن معرور تھے۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ ابوالہیٹم بن التیہان یا اسعد بن زرارہ تھے پھرکل ستر آ دمیوں نے بیعت کرلی۔

ر سول الله مَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ نه کزے کداس کے سوااور کوامنخاب کرلیا گیا۔ میرے لئے (نقیبوں کا) جبریل ہی امتخاب کریں گے۔

ا متخاب کے بعد نقیبوں سے قرمایا تم لوگ دوسروں کے ذیددار ہوں جبیبا کہ حوار بین عیسیٰ بن مریم عبرات اور تھے یا میں اپنی قوم کا ذیددار ہوں ۔ان لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔

قوم نے بیعت کر لی اور کامل ہو گئے تو شیطان عقبہ پر سے ایسی بلند آ واڑ سے چلایا جوئی گئی کہ اے اہل اخاشب کیا حمہیں محمہ (سَلَ اللّٰهِ اور ان کے ساتھ والے دین سے پھرنے والوں میں کوئی فائدہ ہے۔ جنہوں نے تمہاری جنگ پر اتفاق کر لیا ہے۔ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ اُنْ فَرِمایا اپنے کجاوز س میں جلدی چلے جاؤ۔

عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہانیار سول اللهُ مُنَالِّیَّ اللهُ مُنالِیِّ اللهُ مُنالِیِّ اللهُ مُنالِیِّ اللهُ مُنالِیِّ اللهُ مُنالِیِ اللهُ مُنالِیِ اللهِ مُنالِیِ اللهِ مُنالِیِ اللهِ مُنالِی اللهِ اللهُ اللهِ الله

رسول النَّسْظُ فَيْنِمُ نَے فرمایا: ہمیں اس کاحکم نہیں دیا گیا۔الہٰ دائم جلدی اپنے کجاوؤں میں چلے جاؤ۔لوگ اپنے کجاوؤں میں نشر ہو گئے۔

صح ہوئی تو ان لوگوں کے پاس قریش کی ایک جماعت اشراف گئی۔ بیلوگ شعب الانصار میں داخل ہوئے اور کہا اے گروہ خزرج ہمیں معلوم ہوا کہتم لوگ کل شب کو ہمارے ساتھ (آنخسرت کا اللہ اس صلے ہم نے ان سے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے۔ عرب میں جتنے قبیلے بخدا ہیں کسی کے ساتھ ہم لڑنا اس قدر برانہیں جانے جس قدرتم سے جنگ کو کمروہ سجھتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی تم کھانے لگے کہ ایسانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ اندا کی تم کھانے لگے کہ ایسانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ اندا کی تم کہ ایسا کر سے گئے۔ میں بیڑب میں ہوتا تو بھی سے ضرور مشورہ کرتے (پھریہاں کون ساام مانع تھا)۔

قریش ان لوگوں کے پاس سے واپس چلے گئے۔البراء بن معرور نے کوچ کیا وہ مقام بطن یا ج میں آئے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے ل گئے۔

قریش ان لوگوں کو ہرطرف تلاش کرنے لگے مگر مدینے کے راستوں ہے آئے نہ ہو ھے ( یعنی صرف انہیں راستوں پر تلاش کرتے رہے)۔ ( جبتو کے لئے ) گروہ مقر دکر دیئے اتفاق سے سعد بن عبادہ کو پاگئے کجاوہ کی رہتی ہے ان کا ہاتھ گردن میں باندھ دیا' انہیں مارنے لگے بال ( یئے ) جو کان کی لوتک دراز تھے گھٹے لگے اس طرح کے میں لائے۔

سعدکے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ بن عبد شمس آئے دونوں نے مل کران لوگوں کے ہاتھ سے چھڑ ایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کونہ پایا تو ان کے پاس واپس جانے کا مشورہ کیا۔ اتفاق سے سعد انہیں نظر آ گئے 'ساری جماعت نے مدینے کی طرف کوچ کیا۔

## هجرت ہے اللہ مالی اللہ مالی کی کا زندگی:

معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول الله تالیج الرقر آن نازل ہوا تو آپ تینتا کیس برس کے تھے اور آپ دس برس مکہ میں رہے۔

انس بن ما لک میں میں سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَیْمُ کے میں دس برس رہے۔

عائشہ وابن عباس میں ایش میں ہے کر سول اللہ میں اللہ میں وی برس اس طرح رہے کہ آپ برقر آن نازل ہوتا رہا ور مدینے میں وس برس رہے۔

یزید بن الی صبیب سے مروی ہے کہ نبی مُلَّالِیْنِ کے میں دُس برس رہے ُ وہاں سے صفر میں لَکے اور رہیجے الا قال میں مدینہ آئے۔ ابن عباس جی پینز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیْنِ المد میں پندرہ برس رہے سات برس تک آپ روشنی ونور د کیھتے اور آ واز سنتے رہے۔ آٹھ برس تک آپ پروحی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔

## اخدالي العاشان سعد (صداقل) العالم ال

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس میں میں کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ آپر دس برس مکہ میں اور دس برس مدینے میں وحی نازل کی گئی۔ ابن عباس میں ہیں نے کہا: بیکون کہتا ہے؟ کے میں آپ پر پندرہ سال تک یا اس سے زیادہ وحی نازل کی گئی۔

ابورجاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن سے سنا کہ انہوں نے بیآ یت پڑھی: ﴿ و قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث و نزلناہ تنزیلا ﴾ اورقرآن کوہم نے جداجدا کردیا ہے تاکہ آ باسے شہر کھم کرلوگوں کوسنا کیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ حسن شاہد نے کہااللہ تعالی وہاں (کے میں) قرآن کے بعض جھے کوبھش سے پہلے نازل کرتا تھا اس لئے کہ اسے معلوم تھا کہ بیلوگوں میں قائم رہے گا۔

حسن تفاید بیان کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اوّل وآخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔ آٹھ سال تک آپ پر مجے میں قبل اس کے کہ جمرت فرمائیں 'نازل ہوتا رہااوروس برس تک مدینے میں۔

ا بن عباس میں میں سے مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعد رسول الله مَلَّا لَیْنِیُّا مکہ میں تیرہ برس تک مقیم رہے کہ آپ پرومی نازل ہوتی رہی چھر آپ کو جھرت کا حکم دیا گیا۔

ابن عباس جي فين سے مروى ہے كەرسول الله مكافية المحمد ميں تيرہ برس رہے۔

ابن عباس خانسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مخالفہ کے میں تیرہ برس تک اس طرح رہے کہ آپ پروحی نازل ہوتی رہی۔ اہل ایمان کو ہجرت مدیننہ کی اجازت:

عائشہ تعادی ہے مروی ہے کہ جب سر انصار رسول الله طالی کے پاس سے واپس گئے۔ تو آپ کا دِل خوش ہو گیا' اللہ نے آپ کے لئے حامی بنادیئے۔ ایک جنگجو بہا دراور ذی استعداد قوم تیار کردی۔

مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے گئی۔ کیونکہ انہیں ان کی روائلی کاعلم ہوگیا تھا۔ قریش نے آپ کے اصحاب کوشیق میں کر دیا۔ ان کی تو ہین و تذلیل کرنے گئے گالیاں دیتے اور طرح طرح سے ایذاء رسانی کے درپے ہوتے جس کی مثال پہلے نہتی ۔

اصحاب نے شکایت کی اور آپ ہے ہجرت کی اجازت مانگی فرمایا: مجھے تمہارا دار ہجرت خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مجھے دو پھر ملی زمینوں کے درمیان ایک شورہ والی مجبور کے باغ کی زمین دکھائی گئی ہے'اگر (مقام) سراۃ شورہ اور مجبور والا ہوتا تو میں کہتا کہ یہی وہ ہے (جومجھے خواب میں دکھایا گیا ہے)۔

آپ چندروز تک تھرے رہے۔ پھرخوش خوش اپنے اصحاب کے پاس آ گئے اور فرمایا جھے تنہارے دار ہجرت کی خبر دی گئے ہے وہ بیڑب ہے جوجانا چاہے وہیں جائے۔

یہ جماعت باہم موافقت و ہمدر دی کے ساتھ مصروف بہ تیاری ہوئی اپنی روا گی کو پوشیدہ رکھا۔ رسول اللہ مالی اللہ اللہ مالی کے اصحاب میں سب سے پہلے جومدید آئے وہ ابوسلمہ بن عبداللہ تصان کے بعد عامر بن ربیعہ آئے۔ ہمراہ ان کی بیوی لیل بنت ابی حمد بھی تھیں جوسب سے پہلی شتر سوار خاتون تھیں کہ مدینہ میں آئیں۔اصحاب گروہ آنے گئے۔ انصار کے یہاں ان کے مکانوں میں اُٹر تے۔

انصار نے ان کوٹھکانہ دیا ان کی مدد کی اور ان سے ہمدردی کی اور رسول الله منافی کے تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ائی حذیفہ قبامیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

جب مسلمان مدینه روانه ہو گئے تو قرلیش کوان پرحرص آئی اور تخت غصہ ہوئے ان نوجوانوں پر جو چلے گئے تھے بہت ش آیا۔

انسار کے ایک گروہ نے عقبہ آخرہ میں رسول الله طالی الله طالی آسے۔ وہ مدینہ واپس آگئے تھے۔ جب مہاجرین اوّلین قباء آگئے تویہ انسار رسول الله طَالِیْوَ آگئے ہیں کے گئے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرکے آئے بھی وہ لوگ ہیں جو مہاجرین انسار کہلائے۔

ان کے نام یہ ہیں: ذکوان بن عبرقیس وعقبہ بن وہب بن کلد ہ وعباس بن عبادہ بن نصلہ وزیا دبن لبید۔ تمام مسلمان مدینہ چلے گئے ۔کوئی بھی مکہ ٹین روائگی ہے نہ بچا' سوائے رسول اللّٰدُ ظَافِیْ الوبِکر وعلی مختصف تا جوفقنہ میں ڈال دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا یا مریض یاضعیف تھا۔



# آغاز ہجرت

### قتل کی سازش:

مراقد بن جشم وغیرہ سے دوایت ہے کہ مشرکوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی عورتیں اور بیچ قبائل اوس وخزرج کے ہال (مدینہ شریف ) میں جھیج دیکے قائل اوس وخراج کے ہال (مدینہ شریف ) میں جھیج دیکے قسمجھ گئے کہ بیصاحب انرلوگ ہیں اب رسول الله مُلَّاثِيَّا بھی وہیں چلے جا کیں گے۔سب دارالندوہ میں جمع ہوئے جہتے دائش منداور صائب الرائے تھسب نے شرکت کی کہ آنمخضرت مُلَّاثِیُّا کے معاملہ میں باہم مشورہ کریں۔

نجد کے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں ایک شخص یہاں آیا تلوار لٹک رہی تھی موٹے بھونے کیڑے پہنے تھے۔ رسول اللہ عَلَافِیْرِ کے متعلق بحث چیڑی ہر شخص نے اپنی دائے کے مطابق مشورہ دیا 'ہرائیک کی رائے کو ابلیس ردکر تا تھا 'کسی کی رائے کو لیندند کیا۔

ابوجہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم قریش کے ہر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص نے لیں جو بہادراور دلیر ہو۔ پھرا سے
ایک تیز تکوار وے دیں تا کہ یہ سب ل کرمثل ایک شخص کے آنخضرت مُلَّاتِیْم کو ماریں تا کہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہوجائے
اور بنی عبد مناف کی بھی سمجھ میں ندا ہے گا کہ اس کے بعد کیا کریں۔وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نو جوان (ابوجہل) کی خوبی اللہ
بی کے لئے ہے واللہ رائے تو بہی صائب ہے ورنہ پھر بچھ بھی نہیں ہوسکتا۔

اس بات پر اتفاق کر کے سب لوگ منتشر ہوگئے۔ جریل رسول الدُّ گالیواکے پاس آئے آپ کواس خبر ہے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ اپنی خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول الدُّمُنَّ لِیُوْلِمَ الدِّبَ کُلُولِمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِيْلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِيْ اللللْمُنُولُ مُنْ اللِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِي الللِي الللِيُمُ مُنْ الِ

آبو بکر ٹھی ہوئے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میری ان دوسوار یوں میں ہے ایک آپ لے لیجئے رسول اللہ مَنْ الْنِیْمَانِ فَرْمایا کہ یہ قیت لوں گا۔

آ پِ مَالْتَیْمَانِے علی مُنْ الله کُونَم دیا کہ اس شب کووہ آپ کی خوابگاہ میں سوئیں علی میں شاہد سوئے ۔ انہوں نے ایک سرخ حضری جیا درجس میں رسول الله مُنَاکِیْتِیَّا سویا کرتے تھاوڑ ہولی۔

# كر طبقات ابن سعد إصدادل كالمحاصرة ( ٢٣٥ كالمحاصرة اخبار البي طبقاً كالمحاصرة :

قریش کا پیر کروہ جمع ہو گیا جو دروازہ کی درزوں سے جھا تک رہے تھے۔ آپ تگاٹیٹا کی گھات میں تھے اور آپ کو پکڑنے کا ارادہ کررہے تھے۔ باہم مشورہ کررہے تھے کہ بستر پر لیٹنے والے پر کون تملہ کرے۔

ای اثناء میں رسول الله مکالی ایم موے وہ سب آگر چہ دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دولپ بھرستگ ریزے اُٹھائے ان لوگوں کے سروں پر چھٹر کا اور بیر پڑھنے لگے: ﴿ يَسَين والقرآن الحكيم ﴾ ے ﴿ سوآءٌ عَليهم واندرتهم امرلم تندرهم لا يؤمنون ﴾ تک پنجے رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

سن کئے والے نے ان سے کہا کس کا انظار کرتے ہو۔انہوں نے کہا کہ تھ (مَثَّالِیْظُ) کا۔اس نے کہا کہ تم نا کامیاب ہوئے اور نقصان میں رہے۔واللہ وہ تو تمہارے پاس سے گزر گئے اور تمہارے سروں میں پرسے چھڑک گئے۔ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم نے انہیں دیکھا اور وہ لوگ اپنے سروں ہے مٹی جھاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

بيلوگ (۱) ابوجهل و (۲) حكم بن الي العاص و (۳) عقبه بن الي معيط و (۴) نظر بن الحارث و (۵) اميه بن خلف و (۲) ابن الغيطله و (۷) و زمعه بن الاسود و (۸) طعيمه بن عدى و (۹) ابولهب و (۱۰) ابي بن خلف و (۱۱) نيه و (۱۲) مديه پسران محاج تقر

جب صبح ہوئی تو علی بستر سے اُٹھے ان لوگوں نے ان سے رسول الله مَالِيَّةُ اُکو دریا فت کیا تو علی میں اور نے کہا کہ مجھے آپ کے متعلق علم نہیں۔

### نبي وصديق كاغار ثوريس قيام:

مقریش نے رسول الله مُثَالِقَیْم کی انتہائی جبتو کی یہاں تک کہ غار کے رائے تک پہنچ گئے ان میں سے بعض نے کہا کہاس پرتو محمد ( مَثَالِقِیْم ) کی ولا دت ہے بھی پہلے کی مکڑی ہے وہ سب واپس ہو گئے۔

ابوم صعب المکی سے مروی ہے کہ میں نے زید بن ارقم وائس بن ما لک ومغیرہ بن شعبہ کا زمانہ پایا ہے میں نے ان کو بیان کرتے سنا کہ شب کوغار میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو تھم دیا تو وہ نبی مُثَاثِّتُم کے قریب اُگ آیا۔ اس نے آپ کی آڈکر لی اللہ نے مکڑی کو تھم دیا تو اس نے آپ کے روبرو جالا لگا دیا اور آڈکر لی اللہ نے دوجنگلی کبوتر وں کو تھم دیا جوغار کے منہ پر بیٹے گئے۔

قریش کے نوجوان جن میں ہر خاندان کا ایک ایک آ دمی تھا۔ اپنی اپنی تلواریں لاٹھیاں اور ٹھے لئے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ مُلَّاتِیَّا کے چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تھے تو ان کے آگے والے شخص نے نظر ڈالی ان دونوں کبور وں کود کھے کر والیس ہوگیا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ غار میں نہیں و یکھا اس نے کہا کہ غارکے مند پردوو حشی کبور ہیں میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔

کر طبقات ابن سعد (صدائل) کی کان دونوں (کبورّوں) کے ذریعے اللہ نے آپ سے (وُشمنوں کو) دفع کیا ہے۔

نی مُنظِیَّنِیِّ نے انہیں دُعا دی اوران کی جزاء مقرر کردی وہ حرم الٰہی میں منتقل ہو گئے۔ابو بکر می اینور کی خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کوعامر بن فہیر ہ چرایا کرتے تھے۔

رات کے وقت ان بکر یوں کوان حفرات کے پاس لاتے تھے اور وہ دودھ دوہ لیتے تھے۔ جب میج ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔

عائشہ مخاصف نے کہا ہم نے دونوں حضرات کے لئے پندیدہ تر سامان سفر تیار کیا ایک توشد دان میں توشہ تیار کیا۔ اساء بنت الی بکر نخاصۂ نے ایکی اوڑھنی کا ایک فکڑا کا ٹا اوراس سے انہوں نے توشد دان کا منہ بند کیا' دوسر افکڑا کا ٹا اوراس سے مشکیز ہے کے منہ کی روک بنایا اسی وجہ سے ان کا نام ذات العطاقین (دواوڑھنی والی) رکھ دیا گیا۔

این ار یقط کی همرای:

جزی الله ربّ الناس خیر جزائه دفیقین حلا خیمة ام معبد دون الله و بنام الله و بنام الله و بنام الله و بنام دونول و بنام بنام بنام الله و بنام بنام بنام و بنام بنام و بنام

هما نزلا بالبر و اعتدیابه فقد فاز من امسی رفیق محمد "
"بیدونون فشکی میں اُترے اور وہال سے گزر گئے وہ مخص کا میاب رہا جو محمد کا گئے آگا کا رفیق ہو گیا (لیمن حضرت صدیق جی ہندہ)"۔

### نبوت کے قدم اُم معبد کے خیمے میں:

الی معبدالخزاع سے مروی ہے کہ دسول الله ظافیۃ آئے جب مکہ سے مدینہ جمرت فرمائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عام بن فہرہ تھے۔ ان حضرات کے رہبر عبداللہ بن اربقط اللیثی تھے۔ یہ حضرات اُمّ معبد فڑا عیہ کے خیمہ پرگزر بے تو تو ی وولیر تھے۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چا دراوڑ ھاکم پیٹھی رہتی تھیں اور کھلاتی پلائی تھیں۔ چنا نچیان حضرات نے ان سے مجوریا گوشت کو دریافت کیا کہ فریدیں مگران میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ پائی۔

## النبرالني العاف ابن سعد (صداق ل) العالم الع

ا تفاق سے زادراہ ختم ہو چکا تھا۔ اور بیسب قط کی حالت میں تھے۔ اُم معید نے کہا کہ واللہ اگر ہمارے پاس بچھ ہوتا تو مہما نداری ہی آ پ کو کسی چیز کا مختاج نہ کرتی۔

رسول الله کالی کی برنظرین مجوجیے کے ایک حصہ سے بندھی تھی آپ نے فر مایا کہ اے ام معبد ہے بکری کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیدہ مکری ہے جس کو تھکن نے بحر بول سے پیچھے کر دیا ہے (جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئیں اور بیرہ گئی)۔ فر مایا اس کے کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ (اس بکری کے لئے دودھ دینا) اس سے (لیمی جنگل جانے سے) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فر مایا کہ تم مجھے اجازت دیتی ہوکہ میں اس کا دودھ دو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'ہاں اگر آپ اس کے دودھ در بیکسیں (قودہ لیجے)۔

آپ نے بہم اللہ کہہ کرتھن پر ہاتھ پھیرااور فرمایا کہ اے اللہ ام معبد کوان کی بکری میں برکت دے اس بکری نے ٹانگیس پھیلا دیں 'کثرت سے دود ھ دیا اور فرما نبر داری ہوگئ ۔

آپ نے ان کا وہ برتن مانگا جو ساری قوم کوسیراب کردے اس میں آپ نے دودھ کوسیلاب کی طرح دو ہا پہاں تک کہ
کف اس کے اوپر آگیا۔ آپ نے اسے بلایا 'ام معبد نے پیا پہال تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئیں اور آپ نے اپنے اصحاب کو
بلایا۔ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آنحضرت تالیق آنے بھی نوش فر مایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کوسب سے آخر میں
بینا جائے۔

سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیااور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے ای برتن میں ابتدائی طریقہ پر دوبارہ دوہا اوراس کواُٹم معبد کے پاس چھوڑ دیا۔

پھے ہی دیرگزری تھی کداُمؓ معبد کے شوہرا بومعبدا پنی بکریاں ہنکاتے ہوئے آگئے جوالیی پیلا (لینی گا بھن نہ ہونے والی) اور وُبلی پتلی تھیں کداچھی طرح چل نہ سکتی تھیں ان کا مغز بہت کم تھاان میں ذراسی بھی چربی نہ تھی۔ابومعبدنے وود ھودیکھا تو تعجب کیااور کہا کہتم لوگوں کوکہاں سے ل گیا۔ حالانکہ بکریاں دور چرنے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھوالی بکری نہتی۔

اُم معبد نے کہاواللہ اس کے سوا کچھنیں ہوا کہ ہارے پاس ایک بابر کت بزرگ گزرے جن کی یہ باتیں تھیں۔ ابومعبد نے کہا کہ میں انہیں قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جارہی ہے۔ اے ام معبد مجھ سے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے۔ چہرہ نہا بیت نورانی ہے اخلاق اچھے ہیں' ان میں پیٹ بڑا ہوئے کا عیب نہیں ہے ندان میں کوتاہ گردن اور چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے۔ وہ حسین وجیل ہیں' آ تھوں میں بلندی' آ تھوں میں بلندی کی جگہ سیا ہی خوب تیز ہے۔ ابروئیں باریک ہیں اور آپس میں بلی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیابی بھی بہت خوب تیز ہے گردن میں بلندی اور داڑھی میں گھنا بین ہے۔

جب خاموش ہوتے ہیں تو ان پروقار چھا جاتا ہے اور جب بینتے ہیں تو حسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفتگوالیں نگینوں کی لڑی

کر طبقات این سعد (مشاقل)

ہوتی ہے جوگررہے ہوں وہ شیریں گفتار ہیں۔ قول فیعل کہنے والے ہیں ایسے کم گؤئیں جس سے مقعد اداند ہونہ ضنول گوہیں دور سے دیکھوتو سب سے زیادہ بارعب وحسین ہیں قریب سے سب سے زیادہ شیریں گفتار وجمیل ہیں۔ ایسے متوسط اندام ہیں تم درازی قد کاعیب ندلگاؤ کے اور ندکوئی آ کھکوتا ہی قد ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر جانے گی۔ وہ دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ سے (یعنی دور فیق ان کے ساتھ اور بھی تھے )۔ دیکھنے میں وہ تینوں میں سب سے زیادہ بارونق اور مقد ارمین حسین۔ ان کے رفقاء ایسے تھے جو کدائییں گھیرے رہے رہتے تھے جب وہ کھفر ماتے تھے تو لوگ انجھی طرح آپ کا کلام سنتے تھے۔ اگر کوئی تھے وہ نہ تھے وہ نہ رہ تھے وہ نہ دوڑتے تھے وہ نہ دوڑتے تھے وہ نہ تھے کہ جن کے پاس خدمت کے لئے لوگ دوڑتے تھے وہ نہ ترش رو تھے شرزیا دہ گوشے۔

ابومعبد نے کہا واللہ بیاتو قریش کے وہی ساتھی تھے جن کا ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ائے اُمّ معبداگر میں ان کے وقت میں آ جا تا تو ضرور درخواست کرتا کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرورابیا کرنا۔ سے سنانی سے

مكه بين غيبي آواز:

صبح کے وقت مکہ میں آسان وزمین کے درمیان ایک آواز ظاہر ہوئی جس کولوگ سنتے تصاور آواز والے کوئییں دیکھتے۔ وہ کہتا تھا:

جزی الله رب الناس خیر جزائه دفیقین حلا خیمة آم معبد '' ''اللہ جو پروردگار ہے تمام لوگوں کی اپنی بہترین جزا دے ان دونوں رفیقوں کو جو آم معبد کے خیموں میں اُنڑے''۔

هما نولا بالرد ارتحلابه فافلح من امسى رفيق محمد "وه دونون اس خشكى مين أتر اوروبال سے چلے بھى گئے جو تمر (مَنَّ الْنَيْزُمُ) كرفيق ده كامياب مو كئے (ليني حضرت صديق فيلانو)"۔

فیال قصی مازوی الله عنکم به من فعال لا مجازی و سودد "
"اعتبیلهٔ قصی تم کوکیا هو گیا ہے اللہ نے تہمیں ایسے کام اور ایسی سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزامل کے "

سلوا اختکم من شاقھا و انائھا فانکم ان تسلوا الشاۃ نشھد "اپی ابن ساوا کی کیری اور برتن میں دورہ بھر جانے کا حال پوچھوا گرتم بکری ہے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دیے گئا۔

دعالها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرّة الشاة زبد " "اليي بكري شي جو بالكل دبلي اورب دوده كي شي روغن اوركف "

# اخبار الني من الفيات التي سعد (منداول) من المنظم ا

فعادرہ رھنا لدیھا لحالب تدرلبنھا فی مصدر نم مودد
''حضرت نے پیمری و ہیں چھوڑ دی کہ آنے جانے والے اس کے دودھ سے سر ہوں''۔
پیقوم صبح کواپنے نبی کی تلاش کرر بی تھی'ام معبد کے خینے کو گھر لیا۔ یہاں تک کہ بیاوگ نبی شکھیڈا سے جالے۔ حسان بن ثابت میں اس غیبی آواز کے جواب ہیں بیا شعار ذیل کیے ہے۔

لقد خاب قوم زال عنهم بینهم وقدس من یسری الیهم و یعندی "وه قوم نقصان میں ربی جس سے ان کے نبی چلے گئے اور وہ قوم مقدی ہے جس کی طرف وہ (نبی) صبح وشام علتے ہیں "

توحل من قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد ''آلي قوم سانهوں نے کوچ کيا توان اوگوں کی عقلیں جاتی رہیں اور ایک دوسری قوم کے پاس تازہ بتازہ نور کے ساتھ اُنز کے ''

وهل يستوى ضلال قوم تسلعوا ''اوركياده مراه قوم جنهول نه وجهنا بينائي الكاركيا اوروه مدايت پائه واله بخومدايت يافته سته مدايت پات پس برابرين ؟''

نبی یوی ما لا یوی الناس حوله و یتلو کتاب الله فی کل مشهد ''ده ایسے نبی بیں جواسے گردوہ دکھتے ہیں جواورلوگ نہیں دکھتے اور مشہد میں کتاب اللہ کی علاوت کرتے ہیں''۔

فان قال فی یوم مقالة غائب فتصدیقها فی صحوة الیوم اوغد ''اگروه دِن میں کوئی بات غائب کی سی کھتے ہیں (یعنی پیشگوئی) تو اس کی تصدیق ای روز دِن چڑھے یا دوسرے دِن ہوجاتی ہے''۔

لتهن ابابكر سعادة جده بصحبة من يسعد الله يسعد . "ابوبكركواين نصيب كى سعادت جو بوجير صحبت آنخضرت طَالْتُلِيُّ انبيل حاصل بهو كى مبارك بهو جس كوالله سعادت ويتاب وي سعيد بهوتا ہے ".

> و یهن بنی تحب مکان فتاتهم و مقعدها للمسلمین بهرصد ''اور بنی کعب کوچی اپنی خاتون کا مرتبه مبارک ہوجن کی نشست گاہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے''۔ عبدالملک نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہام معبد نے بھی نبی مُظَافِّرِا کے پائٹ جُرت کی اوراسلام لائیں۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

﴿ طبقات ابن سعد (مداول الله مَالِينَ عَلَيْهِ الله مَالِينَ عَلَيْهِ الله مَالِينَ عَلَيْهِ الله مَالِينَ عَلَيْهِ الله مَالله مَالِينَ عَلَيْهِ الله مَالله مَا مُعْلِم

رسول الله منظافی الله منظافی منارے روائی شب دوشنہ مربع الاقل کوہوئی۔ سه شنبہ کوقد ید میں آپ نے قیلولہ فرمایا جب وہاں سے روانہ ہوئے قو سراقہ بن مالک بن جعشم نے جوابے گھوڑے پرسوار تھان لوگوں کوروکا۔ رسول الله منظی تی آئیں بدؤعا دی جس سے ان کے گھوڑے کے بائوں نے کہا کہا ہے محمد منظی تی اللہ سے دُعاء کیجے کہ وہ میرے گھوڑے کورہا کر دے میں آپ کے پاس سے بلٹ جاؤں گا۔ جولوگ میرے پیچے (آپ کی تلاش میں) ہیں انہیں بھی واپس کردوں گا۔ آپ نے دعاء کی اوروہ رہا ہوگیا وہ واپس کردوں گا۔ آپ نے دعاء کی اوروہ رہا ہوگیا وہ واپس کے انہوں نے لوگوں کورسول الله منظی تائی میں پایا تو کہا کہ لوٹ چلو میں تبہاری براءت جاہوں گا کہ بیاں کوئی نہیں ہے لوگ نقش قدم میں میری مہارت کوجانتے ہووہ سب لوٹ گئے۔

عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کی ہے۔ ان دونوں حضرات کوسراقہ بن مالک بن عشم نے روکا تو ان کا گھوڑا وہ سن کیا ۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے اللہ سے دُعا ہے جئے۔ میں آپ کے لئے یہ کروں گا کہ اب نہ بیجا کروں گا دونوں نے کہا کہ اللہ سے دُعا کی گروہ دوبارہ پلٹے تو ان کا گھوڑا وہ سن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دُعاء سیجے اور میں آپ کے لئے یہ کروں گا کہ پھر نہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ سے دُعا کی انہوں نے دونوں حضرات کے سامنے تو شداور سواری پیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تمہیں کا فی ہوتو انہوں نے کہا میں اس کا بھی آپ کے لئے ذمہ لیتا ہوں۔

(عود سوئے حدیث اوّل)

### مقام قبايرتشريف آوري:

اوررسول الله مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا مَا اللهُ مَا لَيْنَا مِنْ مِنْ عَلَيْ اللهُ اللهِ مِنْ مِنْ عَلَيْ اللهُ ال

مباجرین رسول الله کا گیائے کے اپنے پاس تشریف لانے کے منتظر تھے۔وہ لوگ ظہر حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ شخ جایا کرتے تھے ون چڑھے تک آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے جب سورج انہیں جلا دیتا تھا تو اپنے مکانات والپر چلے جاتے تھے جب وہ دِن آیا کہ رسول اللہ مکا گیائے آتشریف لائے اور وہ ۲ ررزج الاقال روز دوشنبرتھا اور کہا جاتا ہے کہ بار ہویا ربیج الاقراب تھی تو لوگ جس طرح انتظار میں بیٹھا کرتے تھے بیٹھ گئے جب سورج کی تیش و تمازت بردھی تو وہ اپنے اپنے مکانا ر

ا تفاق ہے ایک یہودی اپنے قلعہ پر بلند آوازے چلار ہاتھا کہ اے بنی قیلہ میتہارے ساتھی (دوست) آگئے۔سہ

کر طبقات ابن سعد (صدائل کالیجا اور آپ یک مینوں اصحاب تھے۔ بی عمر و بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آ واز سنی گئ لوگ نکلے تو اتفاق سے رسول اللهُ مَا کالیجا اور آپ یک مینوں اصحاب تھے۔ بی عمر و بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آ واز سنی گئ مسلمان ہتھیار با ندھنے لگے۔

رسول اللّهُ ظَالِيَّةً عَبِي بِهِ عَنْ كَعَلَوْ آنْحَضرت مَالْفِيَّةِ بِيهِ كَعُ اورا بوبكر حْوَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مسلمان آ كررسول اللهُ مَالِيْنِيَّ أُوسِلام كرنے لگے۔

رسول الله من الله من الهدم كے باس انزے اور ہمارے نز ديك يمى درست ہے آپ سعد بن خثمہ كے مكان ميں الله على الله ع

انس ٹھائیڈ سے مروی ہے کہ کے اور مدینے کے درمیان ابو بکر صدیق ٹھائیڈ نی سکائیڈ کے ردیف (اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے) تھے۔حضرت ابو بکر ٹھائیڈ کی ملک شام کی آ مدورفت رہا کر ٹی تھی اس لئے وہ پہچانے جاتے تھے نی سکائیڈ کاکوئی نہیں پہچانا تھا (رائے کے) لوگ کہتے تھے کہا ہے ابو بکر ٹھائیڈ سیاڑ کا جوتہارے آ کے (اونٹ پر) ہے کون ہے ابو بکر ٹھائیڈ کہتے تھے کہا ہے ابو بکر ٹھائیڈ کہتے تھے کہا ہے کہ کے ان بھر ٹھائیڈ کہتے تھے کہا ہے کہ کھراستہ بتاتے ہیں۔

جب بیددونوں حضرات مدینے کے قریب آگئے تو حرہ میں اُترے۔ آپ نے انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن واظمینان سے اٹھے۔ انس می استان کے کہا کہ جس روز سے آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے بھی کوئی دِن اس روز سے جس روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے زیادہ نورانی و حسین نہیں دیکھا۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضر تھا اس روز سے زیادہ میں نے کوئی دِن برااور تاریک نہیں دیکھا۔ واری بیش جی رحمت میں اُلیون کی انشریف آوری:

ابوہ بب مولائے ابوہریرہ می انہیں (ابوبرکو) ہے کہ رسول الله طَالِیَّ الله الله طَالِیَّ الله الله طَالِیَ اوْمُی پر ابوبکر می اللہ نے چیچے تھے جب کوئی آ دمی انہیں (ابوبکرکو) ملتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ میں طالب ہوں' طلب کرتا ہوں۔وہ کہتا تھا کہ آپ کے چیچے کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ راستہ بتانے والے ہیں جو جھے راستہ بتاتے ہیں۔

انس بن مالک می افتر سے مروی ہے کہ جب وہ دِن آیارسول الله می الله علی الله علی الله می افتر ہوئے تو مدینے میں ہر شے منورو روش ہوگئ ۔

البراء می البراء می الله می می که جمرت کے سفر میں نبی مالی فی اللہ میں تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو نبی مالی فی اللہ میں اللہ

اہل مدینہ کے لئے خوش کا دِن

البراء سے مروی ہے کہ رسول الله مُنافِظ کے اصحاب میں سے سب پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم آئے

کے طبقات ابن سعد (صدائل) کی مطاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول بیدونوں لوگوں کوقر آن پڑھانے گئے چرممارو بلال وسعد آئے اس کے بعد بیس اصحاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول الله مُثَالِيَّةِ آتشر يف لائے۔

میں نے لوگوں کو بھی کسی چیز ہے اتنا خوش ہوتے نہیں ویکھا جتنا وہ آپ سے خوش ہوئے حتی کہ میں نے غلاموں اور پچوں کو کہتے سنا کہ بیر سول الله طاقتیا ہیں جوتشریف لے آئے ہیں حتی کہ میں نے سبہ اسمہ دبك الاعلی اور مفصل میں سے چند سورتیں پڑھیں (مفصل وہ حصد قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنا مسنون ہے وہ سورہ جرات سے آخرتک ہے اس میں بھی تین حصے ہیں طول اوساط - قصار)۔

### بنی نجار کے وفدیسے ملاقات:

زرارہ بن ابی اوفی سے مردی ہے عبداللہ بن سلام نے کہا: جب رسول الله مَالَيْتِ الله بن لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ ہے کہا جانے لگا کہ درسول الله مَالَیْتِ اُکہ یہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ ہے کہا جانے لگا کہ درسول الله مَالَیْتُ اُکْر مُنین میں اورسول الله مَالَیْتُ اُکْر کی الله میں نے آپ سے میں نے درسول الله مَالَیْتُ اُکْر کی ما تھا تھا کہ اورسول الله میں اورسول میں ہو کہ ایس میں ہو کہ اورس کے ساتھ احسان کرو اس وقت نماز پڑھا کر وجب سب سوک سوتے ہیں اورسول میں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

### محلّه بن عمرومین قیام:

انس بن مالک چی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُنْ اِنْ اللہ کا اِنْدِ کا بلند جھے کے ایک محلے جو بنی عمرو بن عوف کہلاتا تھا' امرے۔ آپ چودہ شب مقیم رہے چھر آپ نے بنی النجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ اپنی تلواریں لاکائے ہوئے آئے۔ وہ منظر میری آنگھوں میں ہے کہ رسول الله مُلَا تُنْفِیْ تھے' ابو بکر مُن اللہ عالم کے ہم نشین تھے اور بنی النجار کا گروہ آپ کے گرد تھا یہاں تک کہ ابوا یوب کا بیرونی میدان آپ کے دل میں ڈالا گیا۔

انس بن مالک شیندہ سے مردی ہے کہ ٹی مُثالِّیْنِ اس طرح مدینہ میں تشریف لاے کہ آپ اپنی اونٹنی پر ابو بکر شیندہ کو پیچے بٹھائے ہوئے تھے۔ ابو بکر شیندہ بوڑھے اور ان ہے جان بیچان تھی رسول الله مُثالِثِیَّا جوان تھے آپ کوکوئی بیچانیا نہ تھا لوگ ابو بکر شیندہ سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو بکریہ کون شخص ہیں جو آپ کے آگے ہیں۔ وہ کہتے یہ جھے راستہ بتاتے ہیں۔

گان کرنے والا بیگان کرتا تھا کہ آن مخضرت مُنافیظ ان کوز مین کی راہ بتاتے ہیں حالا نکدان کی مراد صرف راہ کی خیر تھی ۔ ابو بکر جی اند منز بے تو اتفاق سے انہیں ایک سوار نظر آیا جوان حضرات سے آبلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ مُنافیظ اللہ سے میں ایک سوار ہے جو ہم سے آبلا ہے۔ نبی مُنافیظ ایم مرے اور فرمایا کہ اے اللہ مایا کہ اے اللہ میں بھے تھم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ رک جا و اور برگز کسی کو ہم سے نہ ملنے دو۔
اور برگز کسی کو ہم سے نہ ملنے دو۔

وہ (سوار) شروع دو پہر میں تورسول الله مَنَا لَيْنَا كَا عَلَاف كوشال تصاور دو پہرك آخر میں آپ كے لئے ملح تص (كم

# اخبرالني سافيل المنظاف ابن سعد (صاول) من المنظوم المنظم ا

### بارگاه رسالت مین انصاری حاضری:

نی شکانی آئے آپ کواورا بو بکر کوسلام کیا اور کی بی سالی کی بیات کے پاس آئے آپ کواورا بو بکر کوسلام کیا اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن اطمینان سے مخدوم ومطاع بن کرسوار ہوجا ہے نبی شکانی کی سارے دونوں حضرات کو متنظار سے گھیر لیا۔ مدید میں کہا جانے لگا کہ رسول الله مَنَّا اللّٰهُ بِاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ بِاللّٰهُ اللّٰهُ کا کہ رسول الله مَنْ اللّٰهُ اللّٰہُ ال

جب عبداللہ بن سلام نے آپ کی خرسی تو آپ اپ متعلقین ہے باتیں کررہے تھے عبداللہ بن سلام اپ متعلقین کے کھجور کے باغ میں ان کے لئے کھجوریں چن رہے تھے وہ جس چزمیں چن رہے تھے انہوں نے اس کے رکھنے میں جلدی کی اور اس (ٹوکری) کواپ ہمراہ لئے ہوئے آئے۔ نبی کا ٹیٹی کی بات تی پھراپ متعلقین کے پاس واپس آگئے۔

حفرت ابوابوب مى الدعنه كے لئے شرف ميز بانى:

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُنظِیَّا بی عمر و بن عوف میں دوشنبہ وسیشنبہ و چہار شنبہ و ن شنبہ تک رہے۔ جمعہ کے ون نظے اور بی سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بی عمر و بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کو آفاب بلند ہوا تو آپ نے اپنی سواری منظائی مسلمان بھی جمع ہوئے اور ہتھیا رہیئے۔

### بہلی نماز جمعہ:

رسول الله مَا لَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللْعُلِيْمُ اللللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ ع

شرجیل بن سعد میں ہوئی ہے کہ جب رسول الله طاقی آب مدید منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کو بنی سالم نے روکا' آپ کی اونٹنی کی تکیل پکڑ کی اور کہا: یا رسول الله طاقی اوھر کافی تعداد و تیاری اور جتھیا راور حفاظت میں تشریف لائے۔ \* آپ نے فرمانیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ بیاللہ کی طرف سے مامور ہے۔

اخبرالي سال العات ابن سعد (صدالال) العالم ال

پھر بنی الحارث بن الخزرج نے آپ کورو کا اور آپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا۔ بنی عدی نے روکا اور آپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے بھی اس طرح انہیں جواب دیا یہاں تک کہ وہ وہیں رک گئ جہاں اللہ نے اسے تھم دیا تھا۔

(عود بسوئے مضمون حدیث اوّل) رسول اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ اللهِ مَا اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ اللّهِ مَا اللّه مَا ا

ابوابوب خالدین زیدین کلیب آئے انہوں نے آپ کا کجاوہ ا تارااور آپ کواپنے مکان میں لے گئے رسول الله تَالَّيْنِ مَ فرمانے لگے کہ آ دی اینے کجاوے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول الله مُثَالِيَّةِ کَا اوْنْنَی کَکیل پکڑیل۔وہ ان کے بیماں رہی اور یہی درست ہے۔ رسول الله مَثَالِیَّةِ کِمَا خدمت میں پہلا ہریہ:

زیدین ثابت میں اور کے کہا کہ پھروہ سب سے پہلا ہدیہ جورسول الله مُنَّاثِیْتُنِّ کے پاس ابوایوب میں اور کے مکان پر گیاوہ تھا جومیں نے پہنچایا 'ایک بہت بڑا پیالہ ترید کا تھا' جس میں روٹی تھی اور دودھ تھا۔

میں نے کہا کہ یہ پیالہ میری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔

آ پ منظی ای اصحاب کو بلایا ' سب نے کھایا' میں دروازے سے بٹنے بھی نہ پایا تھا کہ سعد بن عبادہ کا پیالہ ٹریداور گوشت کا آیا' کوئی شب ایسی نہتی جس میں رسول اللّٰہ مَنالِیْنِیِّا کے دروازے پرتین چارآ دمی کھانا نہ لاتے ہوں۔ جس کی انہوں نے باری مقرر کرلی تھی تھی کہ رسول اللّٰہ مَنالِیْنِیِّا ابوابوب میں اللّٰہ مان سے متعل ہوگئے۔

> وہاں آپ کا قیام سات مہینے رہا۔ اہل بیت کی مدینہ تشریف آوری:

رسول الله طَالَيْتُ ابوابوب بی کے مکان سے زید بن حارثہ وابورا فع کو سے بھیجا۔ ان دونوں کو دواون اور پانسو درہم دیے۔ یہ دونوں آپ کے پاس فاطمہ بنت رسول الله طَالَيْتُ ام کاثوم بنت رسول الله طَالَيْتُ آپ کی زوجہ سودہ جی الله طَالَيْتُ الله طَالَةُ عَلَيْتُ آپ کی زوجہ سودہ جی الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ بنت زمول الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ بن عفان می الله طالتہ طالتہ الله طالتہ طالتہ الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ الله طالتہ اللہ طالتہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ اللہ طالتہ طالتہ طالتہ طالتہ طالتہ طالتہ طالتہ طالتہ اللہ طالتہ طالتہ طالتہ اللہ طالتہ ط

لمكتن



الثلاقة القالم

رب انعمت على فرد

# رسول التمثَّا عَلَيْتُم كِعْرُ وات وسرايا

### غزوات الني منَّاليُّهُمْ:

موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس غزوات میں رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ م غزوات میں اپنے ہاتھ سے قال فرمایا۔

(۱) بدر (۲) احد (۳) مریسیج (۲) خندق (۵) قریظه (۲) خیبر (۷) فتح مکه (۸) حنین (۹) طا کف اس تعداد پراجها عہد بعض روایتوں میں ہے کہ آنخضرت مُلِیَّنِیُّا نے بنی نفیر کے غزوے میں بھی قال فرمایا۔اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ نفل قرار دیا تھا۔خیبر سے واپس آتے ہوئے وادی القری میں بھی قال فرمایا اور آپ کے بعض اصحاب مقتول ہوئے۔غابہ میں بھی قال فرمایا۔

### مدينة تشريف آوري كي صحيح تاريخ:

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللّٰد تُکَافِیُّانے کے سے ججرت فر مائی ہے تو شنبہ ۱۲ ربیج الا وْل کومدیے تشریف لائے اسی پر اجماع ہے اور بروایت بعض آیہ ۲ ررہیج الا وْل کوتشریف لائے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

# ر طبقات ابن سعد (صداة ل) معلان المعلان المعلان المعلان المعلون المعلم المعلون المعلو

ماہ رمضان میں ہجرت کے ساتویں مہینے وہ سب سے پہلاعلم جو آنخضرت منافیج نے حزہ بن عبدالمطلب بن ہشام کو عنایت فرمایا اس کا رنگ سفید تھا ابوم ثد کمنازین الحصین الفتوی نے اسے اٹھایا جوحزہ بن عبدالمطلب می ہوئ کے حلیف تھے رسول اللہ منافیج نے تیس مہاجرین کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا 'بعض کا قول ہے کہ نصف مہاجرین تھے نصف انصار کیکن اجماع اسی پر ہے کہ سب مہاجرین تھے بدر میں انصار کوساتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نیس فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوکسی میدان میں نہیں جیجا۔

انصار نے شرط کر لی تھی کہ اپنے شہر (مدینے) ہی میں کی حفاظت کریں گے۔ ہمار ہے زو یک یہی ثابت ہے۔ حضرت جمز ہ بڑی البیفاد کی قافلہ قریش سے مڈ بھیٹر:

حمزہ قافلہ قریش کے روکنے کے لیے روانہ ہوئے یہ قافلہ شام سے آیا تھا اس میں تین سوآ ومی تھے' ابوجہل بن ہشام مراہ تھا۔

یاوگ (لینی مهاجرین)عیص کی جانب ہے سمندر کے ساحل تک پہنچ گئے۔ فریقین کی ٹم بھیڑ ہوئی یہاں تک کہ سب لڑنے مرنے کے لیے صفیں بائدھ لیں۔

مجدی بن عمر والمجهنی جوفریقین کا حکیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جائے لگا اور بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان حاکل ہو گیا۔ حمز ہ بن عبدالمطلب ہی اندورا سپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے واپس ہوئے۔ سریز عبیدہ بن الحارث میں اندور:

رسول الله منافیقا کی ہجرت کے آٹھویں مہینے شروع شوال میں عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد منا ف کا رابغ کی جانب وہ سریہ ہے جس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اس کوسطے بن اٹا ثنہ بن عبدالمطلب بن عبد منا ف لیے ہوئے تھے جنہیں رسول الله منافیق کے ساٹھ مہاجرین کے ہمراہ جھیجا تھا ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔

وہ ابوسفیان بن حرب سے ملے اس کے ہمراہ دوسواہل قریش سے وہ ایک پانی کے مقام پرتھا، جس کا نام احیاء تھا جو جھھ سے دس میل پر رابغ کا حصہ ہے (بیافا صله اس صورت میں ہے کہ ہائیں ہاتھ کے راستے سے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف اس لیے سید ھے راستے سے چھرے کہ اپنے سوار کی کے اوٹوں کو چرائیں۔

ان میں تیراندازی ہوئی انہوں نے تلوارین نہیں کھینچیں اور نہ قال کے لیے صف بستہ ہوئے ان لوگوں کے درمیان تیرانداڑی صرف اس جو کے ان لوگوں کے درمیان تیرانداڑی صرف اس لیے ہوئی کہ سعد بن ابی وقاص جی الدور ایک تیر پھینکا تھا وہ سب سے پہلا تیرتھا جو اسلام میں پھینکا تھا وہ سب سے پہلا تیرتھا جو اسلام میں پھینکا تھا۔ گیا تھا' دونوں فریق اپنی ابی جائے پناہ میں واپن آئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سردار مکر سربن الی وقاص جی الذور :

ذي القعده ميں رسول الله مَثَلِيْتُةِ المسلم جمرت كينويں ماہ كے شروع ميں الخرار كى طرف سعد بن الى وقاص جي ارتبا

کر طبقات ابن سعد (منداؤل) کی سی المان کے لیے نامزد کیا گیا تھا' ہے المقداد بن عمر والبهرانی اٹھائے ہوئے سے انہیں آپ نے ہواجس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا' ہے المقداد بن عمر والبهرانی اٹھا کہ وہ الخرارے آگے ہیں مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ الخرارے آگے ہیں مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ الخرارے آگے ہیں سام نے برائن چند کنوؤں کا نام ہے جوالحقہ سے مکے کی طرف جانے میں الجحہ کی بائیں جانب خم کے قریب طبتے ہیں ۔ سعد شعور کہتے تھا وہ ان کہ ہم لوگ بیادہ روانہ ہوئے دِن کو کمین گاہ میں پوشیدہ ہوجاتے تھے اور رات کو چلتے تھے' یہاں تک کہ جب ہمیں یا نبچ یں صبح ہوئی تو قافلے کے متعلق علم ہواوہ شب ہی کور رگیا۔ ہم مدیندلوٹ آئے۔

غزوة الإبواء:

ای غزوہ میں آپ نے تخشی بن عمروالضمری ہے جو آپ کے زمانے میں بئی ضمرہ کا سردارتھا ان شرائط پر مصالحت قرمائی کہ خذآ پ بئی ضمر ہ سے جنگ کریں گے اور ندوہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے خلاف کشکر جمع کریں گے اور نہ دشمن کو مدودیں گ آپ کے اور ان کے درمیان ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا (اورضمرہ بنی کنانہ میں سے بیں) پھر رسول اللہ سکا تی تا میں ما بعت فرما ہوئے اس طرح آنے بیندرہ روز سفر میں رہے۔

کثیر بن عبداللہ المزنی این باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مظافی کے ہمراہ الا بواء کے سب سے پہلے غزوہ میں جہاد کیا۔

### غزوة بواط:

ہجرت کے تیر هویں مہینے شروع رہے الاقرل میں رسول اللہ عَلَّقَیْم کا غزوہ بواط ہے آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص شاطعہ لیے ہوئے تھے آنخضرت عَلَّقَیْم نے مدینے میں سعد بن سعاذ می اطفیہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور دواصحاب کے ہمراہ اس قافلۂ قریش کورو کئے کے لیے نگلے جس میں امیہ بن خلف الجمحی کے ساتھ سوآ دمی قریش کے اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔

آپ بواظ پنچ ہے جگہ جہیدہ کے بہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے راستے کے متصل ذی حشب کے قریب ہے' بواط اور مدینے کے درمیان تقریباً چار برد (اڑتالیس میل) کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ عُلِیْتِیْم کو جنگ کی نوبت نہ آئی اور آپ مدینے مراجعت فرما ہوئے۔

# 

## كرزبن جابرالفهري كي تلاش كے لئے غزوہ

ای ماہ رئیج الاقرال کے شروع میں رسول الله مَنَّالِیَّا کا کرز بن جابرالفہری کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا حِصنڈا سفیدتھا جوعلی بن الی طالب میں الفظ نے اٹھایا تھامہ ہے میں زید بن حارثہ میں الفظہ کواپنا خلیفہ بنایا۔

کرزین جابر نے مدینے کی چراگاہ کولوٹا تھا اور جانو زوں کو ہنکا لے گیا تھا' وہ اپنے جانور الجماء میں چرا تا تھا'مدینے کی چراگاہ کولوٹا تھا اور جانور چراتے تھے' الجماء ایک پہاڑ ہے جوالعقیق کے علاقے سے الجرف تک پھیلا ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منگائی اسے تلاش کرتے ہوئے اس وادی میں پہنچے جس کا نام سفوان تھا جو بدر کے نواح میں ہے گرزین جابر اس وادی سے چلا گیا تھا آئے ہاس سے نہ ملے اور مدینے میں تشریف لائے۔ پڑو سروی العق

غزوهٔ ذی العشیره: حادی لاڅ میر هجه.

جمادی الآخر میں ہجرت کے سولہویں مہینے رسول اللہ ملکا تیجا کاغر وہ ذوالعشیرہ ہوا' علم نبوی جوسفید تھا حز ہ بن عبدالمطلب من الدونے اٹھایا آپ نے مدینے میں ابوسلمہ بن عبدالاسد المحز ومی کواپنا جانشین بنایا اور ڈیڑھ سویا بروایت دیگر دوسومہا جرین کے ساتھ روانہ ہوئے آپ نے ہمراہ چلنے کے لیے کسی پر جزنہیں کیا' کل نمیں اونٹ تھے جن پرلوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔

قافلۂ قریش نے جب سفرشام شروع کیا تو آپ اے رو کئے کے لیے نگلے آپ کے پاس مکہ ہے قافلہ روانہ ہونے کی خبر آئی تھی کہ اس میں قریش کا مال لذا تھا۔ آپ ذوالعشیرہ پنچے جو بینوع کے علاقے میں بنی مدلے اور بینوع اور مدینے کے درمیان نو برد (۱۰۸میل) کا فاصلہ ہے اس قافلہ کے متعلق جس کے لیے آپ نگلے تھے معلوم ہوا کہ چندروز قبل جاچکا تھا یہ وہ ہی قافلہ تھا کہ جب شام سے لوٹا تو آپ اس کے ارادہ سے نگلے مگر وہ سمندر کے کنارہ سے نکل گیا ، قریش کو اس کی خبر پہنچی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ مٹا ٹیٹی کے بدر میں ملے آپ نے ان پر حملہ کیا اور جسے تل ہونا تھا وہ تل ہوئے۔

ذی العشیرہ میں رسول اللہ مُلَا ﷺ نے علی بن ابی طالب ہی ہوئی کی کثیت ابوتر اب مقرر فر مائی یہ اس لیے کہ آ ب ٹے نے انہیں اس طور پرسوتا ہواد یکھا کہ وہ خبار آ لود میں آ پ نے فر مایا کہ اے ابوتر اب بیٹھ جاؤوہ بیٹھ گئے اسی غزوہ میں آ پ نے بنی مدلج اور ان کے ان خلفاء سے جو بی ضمر ہمیں مصلح فر مائی تھی پھرآ پ مدینے کی طرف واپس ہوئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سرية عبداللدين جحش الاسدى مىالدو:

ماہ رجب میں رسول اللہ منگافیۃ کے جمرت کے ستر حویں مہینے کے شروع میں تخلہ کی جانب عبداللہ بن جحش الاسدی ہی الدہ سریہ ہوا۔ انہیں آپ نے بارہ مہاجرین کے ہمراہ بطن نخلہ کوروانہ کیا جن میں سے ہر دو کے قبضے میں ایک اونٹ تھانخلہ ابن عامر کا

# ا خيات ابن سعد (صداقل) المحال ١٣٩٩ المحال ١٣٩٩ المحال اخبار الني اللها

وہ باغ ہے جو کے کے قریب ہے انہیں تھم دیا کہ وہ قافلہ قریش کی گھات میں رہیں وہ قافلہ ان کے پاس اتر ااُہل قافلہ کوان سے ہیت معلوم ہوئی اوران کی حالت انو کھی نظر آئی ۔

عکاشہ بن محصن الاسدی نے سرمنڈ ایا جس کوعامر بن ربیعہ نے مونڈ اتا کہ قوم مطمئن ہوجائے وہ مطمئن ہو گئے اور کہنے کے لیے کہنے گئے کہ بیاوگ یہیں کر ہنے والے بیں ان سے کوئی خوف نہیں انہوں نے اپنی سواری کے جانور (چرانے کے لیے ) چھوٹر دیتے اور کھانا تیار کیا اس روز کے متعلق انہوں نے بیشک کیا کہ آیا ماہ حرام میں سے ہے یانہیں پھرانہوں نے جرائت کی اور ان سے قال کیا۔

واقد بن عبداللہ التیمی مسلمانوں کے پاس آنے کے لیے نکلے تواسے عمرو بن الحضر می نے تیر مارااور آن کر دیا مسلمانوں نے ان پرحمله کر دیا عثان بن عبداللہ بن المغیر ہاورا تھم بن کیسان تو گرفنار ہوئے نوفل بن عبداللہ بن المغیر ہان سے نج کے نکل گیا اور قافلے کو لے کر بھاگا اس میں شراب اور چڑے اور مشمش تھی جے وہ طاکف سے لائے تھے۔

وہ لوگ ان سب چیزوں کورسول اللہ علاقی کے سامنے لائے تو آپ نے اسے رکھوا دیا اور دونوں قید یوں کوقید کر دیا جس شخص نے الحکم بن کیسان کوقید کیا وہ المقداد بن عمر و تصرسول الله علاقی آنے اسے (الحکم کو) اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے اور بیرمعو نہ میں شہادت یا کی۔ بیرمعو نہ میں شہادت یا کی۔

اس سرید میں سعد بن ابی وقاص ٔ عتبہ بن غزوان ڈیاڈھا کے اونٹ پران کے ہم نشین تھے اونٹ راستہ بھول کر پجران چلا گیا جو معدن بن سلیم کے علاقے میں ہے وہ دونوں دوروز تک اس کی تلاش میں اس مقام پرتھر سے رہے اوران کے ساتھی مخلہ چلے گئے' سعد وعتبہ ڈیاڈھا اس وقت حاضر خدمت نہ ہوئے اور چندروز بعد آگئے۔

کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جمش میں الفرد جب مخلد ہے لوٹے تو آپ نے مال غنیمت کو پانچ حصول میں تقسیم کیا مما مال غنیمت کواصحاب میں تقسیم کردیا 'یہ پہلاخس (یا نچوال حصد) تھا جواسلام میں معین کیا گیا۔

کہا جاتا ہے کدرسول اللہ مُلَّا ﷺ نے نخلہ کے مال غنیمت کوروکا یہاں تک کہ آپ بدرسے واپس آئے پھرآپ نے اسے بدر کے مال غنیمت کے ساتھ تقتیم کر ویا اور ہر جماعت کواس کاحق و سے دیا۔ رسید معلم علی میں ملے میں مجش زیر در کیا فارما میں الم منسوں کواگی ا

اسى سرىيد مين عبدالله بن جحش مئيار في كانا م امير المومنين ركها طيا-

غزوة بدر.

اب رسول الله مَنْ لَيْظِمْ كَا عَزُوهُ بدرالقتال بِأَلْتِ بِدَركِ بَرَيْ بَعِي كَهَاجَا تَا بِ

تجارتي قا فله كا تعاقب.

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظافیر خفیہ طور پر اس قافلہ کی واپسی کے منتظر تھے جوملک شام کیا تھا۔ پہلے بھی آپ نے اس کا ارادہ فرمایا تھا یہاں تک کہ آپ ذی الغشیر ہ پہنچے تھے آپ نے طلحہ بن عبیداللہ المبیمی اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجاوہ دونوں الجنّبار پنچے جوالحوراء کے علاقے سے ہے اور کشد الجہنی کے پاس امرے اس

# الطبقات اين سعد (مداول المنافق المناسعد (مداول المنافق المناسعد المداول المنافق المناسعد المناول المنافق المن

نے ان دونوں کو پناہ دی اوران کی مہمانداری کی (قافلے کا حال ان سے پوشیدہ رکھا' یہاں تک کہ قافلہ گزرگیا' طلحہ وسعید دونوں روانہ ہوئے ہمراہ کشد بھی محافظ بن کر چلا۔ جب بیلوگ ذوالمروہ پہنچ تو معلوم ہوا کہ قافلہ سندر کے کنارے کنارے تیزی ہے نکل گیا۔

طلحہ وسعید مدینے آئے کہ رسول اللہ سکا تی کے وقا فلہ کی خبر دیں مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ روانہ ہو گئے آپ نے مسلما نوں کو اپنے ہمراہ روانہ ہونے کی دعوت دی اور فرمایا۔ بیقریش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا مال واسباب ہے شاید اللہ تعالیٰ اسے تم کو عنیمت میں وی دیے جوجلدی کر سکا اس نے اس کی طرف جلدی کی اور بہت سے آ دمیوں نے اس سے دیر کر دی۔

جولوگ چیچے رہ گئے انہیں بھی ملامت نہ کی گئی کیونکہ وہ قمال کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے بلکہ قافلہ کے لیے روانہ وئے تھے۔

### اسلامی کشکر کی روانگی:

رسول الله منگانی جرت کے انیسویں ماہ کے شروع ۱۲ ررمضان یوم شنبہ کو مدینے سے روانہ ہوئے بیرروانگی طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ کرنے کے دس دن لعد ہوئی مہاجرین میں سے تو آپ کے ہمراہ جور وانہ وہ ہوئے انصار بھی اس غروہ میں ہمراہ تنے حالا تکداس سے تبل ان میں سے کسی نے جہاد نہ کیا تھا۔

### اصحاب بدر الثلاثين:

رسول الله عَلَيْظِ نے اپنالشکر بیرا فی علبہ پر قائم کیا جو مدینے سے ایک میل کے فاصلے پر ہے آپ نے اپنے اصحاب کو ملاحظہ فر مایا اور اسے واپس کر دیا ہے آپ نے چھوٹا سمجھا آپ تین سوپانچ آ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جن میں ہم 2 مہاجرین تصاور بقیہ ۲۰ ارافصار۔

آ ٹھ آ دمی وہ تھے جو کسی سب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْظُ نے ان کا حصہ وا جرمقرر فر مایا۔وہ تین مہاجرین میں سے تھے:

ا۔ عثان بن عفان میں اللہ ملک اللہ ملک اللہ ملک اللہ ملک ہوں رقیہ بنت رسول اللہ ملک ہی تھارداری کے لیے چھوڑ ویا کہ وہ بھار تھیں' وہ ان کے یاس مقیم رہے بہاں تک کہان کی وفات ہوگئی۔

٣- طلحه بن عبدالله بني لاغه 'اور

س۔ سعید بن زید میں اور جنہیں رسول اللہ ما گھائے آتا فلہ کی خرود یا فت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یا کچ انسار میں سے تھے:

ا - ابولباب بن المنذر فن الداء حن كوآب في مديع مين ابنا خليفه بنايا -

٢- عاصم بن عدى العجلاني وي الدوجن كوآب في الل عاليه برخليفه بنايا-

س۔ الحارث بن حاطب العربی محافظ جن کوآپ نے بن عمرو بن عوف کے پاس کی بات کی وجہ سے جوان کی طرف سے ہوئی

### 

٣\_ الحارث بن حاطب في هذه جوالروحاء ين تحك كي تصراور

۵۔ خوات بن جبیر فن الدور بھی تھک گئے تھے۔

یہ آئھ آ دمی ہیں جن کے ہارے میں ہمارے نز دیک کوئی اختلاف نہیں ہےاورسب کے سب مستحق اجر ہیں۔ اونٹوں میں ستر اونٹ تھے جن پر ہاری ہاری سفر ہوتا تھا' گھوڑے صرف دو تھے ایک مقدا دبن عمر و تنکافیڈ کا اور ایک مرشد بن الی مرشد الغنوی تنکافیڈ کا۔

وُسْمَن كي جاسوسي كاا نظام:

رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

### مشركين كتجارتي قافله كي حالت:

مشرکین کوشام میں رینجر پینی تھی کہ رسول اللہ مظافیر آبان کی واپسی کی گھات میں ہیں وہ لوگ جب شام سے روانہ ہوئے تو ضمضم بن عمر دکو قریش مکہ کے پاس روانہ کر کے انہیں اس بات کی خیر دی اور بھم دیا کہ وہ نکل کر قافلہ کی حفاظت کریں۔

مشرکین کے سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ غلام اور دف تھے ابوسفیان بن حرب قافلہ کو لایا۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو وہ لوگ خوف زوہ تھے اور شمضم اپن قوم (قریش) کی تاخیر کومحسوں کررہے تھے۔

خوف وہراس کے اس عالم میں قافلہ بدر پہنچااور وہاں منزل کی ابوسفیان نے مجدی بن عمرو سے پوچھا محمر کے جاسوس تو کہیں نظر نہیں پڑے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرد وعورت ایسانہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیا یا زیادہ مال رہا ہواوراس نے ہمارے ساتھ روانہ نہ کردیا ہو۔

مجدی نے کہا کہ بخدا میں نے ایساشخص نہیں دیکھا جے میں اجنبی سجھتا سوائے ان دوسواروں کے جواس مکان تک آئے نے اس نے عدی وبسیس کے اوٹ کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اونٹوں کی چند مینگنیاں لے کرتو ژین محجور کی مسلی نکی تو کہا کہ بید سے نکا چارہ ہے نہ مجد کے جاسوں تھے۔

اس نے قافلہ کے سربرآ وردہ لوگوں کوغیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لے کے چلا بدر کو بائیں جانب چھوڑ کر حیزی کے ساتھ بھاگ گیا' قریش کے ہے آ گئے تو ابوسفیان ہن حرب نے ان کے پاس قیس بن امری القیس کو بھیج کرخر دی کہ قافلہ نچ گیا'لوگ واپس چلے جائیں گئ مگر قریش نے واپس ہونے ہے انکار کیا اور غلاموں کو بھیدے واپس کردیا۔ ابوسفیان کا اظہار افسوس:

قاصدابوسفیان ہے الہدہ میں ملاجومکہ ہے بائنس جانب کے راستے پرعسفان سے سات میل پر ہے۔ جہال بنوشمر ہاور

رطبقات أبن سعد (حداق ل) معلی المحال ۱۵۲ می می المحال المحال اخبار النی ما الفیلی المحالی المحالی المحالی المحال المحالی المحا

بدرزمان جاہلیت کے تماشا گاہوں میں سے ایک تماشا گاہ تھا جہاں عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازارتھا' بدراور مدینے کے درمیان اٹھانو ہے میل کا فاصلہ تھاوہ راستہ جس پررسول اللہ مکا ٹیٹے ابدر کی طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھامہ پنداور الروحاء کے درمیان چارروز کا راستہ تھا پھر وہاں سے المنصرف تک بارہ میل کا ذات اجذال تک بارہ میل کا پھر المعلات تک جواسلم کا سیلانی میدان ہے بارہ میل کا۔وہاں سے الاثیل تک بارہ میل پھر بدرتک دومیل کا فاصلہ تھا۔

فرات بن خيان انتحلي :

قریش نے فرات بن حیان الحجلی کوجواس وقت کے میں مقیم تھا جب قریش نے مکہ چھوڑا۔ابوسفیان کے پاس بھیجا تا کہ وہ اے روانہ ہونے اور مکہ چھوڑنے کی خبر دیے مگراس نے ابوسفیان کے خلاف راستہ اختیار کیاوہ چھہ میں مشرکین کے پاس پہنچ گیا اوران کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔ بدر کے دن اسے متعدد زخم لگے اور وہ پچھلے پاؤں بھاگ گیا۔

نى زېره كى مقام جھىرے واليسى:

بنی زہرہ جھد سے بلٹ گئے اس کامشورہ انہیں الاضن بن شریف اکتفی نے دیا جوان کا حلیف تھا اوران میں اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا نام الی تھا مگر جب اس نے بنی زہرہ کولوٹا دیا تو کہا گیافنس بم (اس نے انہیں پیچھے کر دیا) اس وجہ سے اس کا نام الاضن ہوگیا اس روز بنی زہرہ سوآ دمی تھے بعض نے کہا بلکہ تین سوآ دمی تھے۔

بی عدی کا جنگ سے کنارہ کشی کرنا:

بنی عدی بن کعب جنگی جماعت کے ساتھ سے گر جب وہ ثنیہ لفت پنچ تو شج کے وقت کے کارخ کرکے کنارہ سندر کی طرف پھر گئے۔ انفا قا ابوسفیان بن حرب ان سے ملااور کہا کہا ہے بی عدی تم کیے بلیٹ آئے نہ تو قافلے میں نہ جنگی جماعت میں؟ انہوں نے جواب ویا کہ تونے قریش کو کہلا بھیجا تھا کہ وہ بلیٹ جائیں ریجی کہا جاتا ہے کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مرالظہر ان میں ملا۔

بن زہرہ اور بنی عدی کے مشرکین میں سے کوئی شخص بدر میں حاضر نہیں ہوا۔

#### انصار کے قابل رشک جذبات:

رسول الله مَنْ النَّلِيْمُ مُروانه ہوئے جب بدر کے قریب پنچے تو قریش کی روانگی کی خرائی ۔رسول الله مَنْ النَّلِی اسحاب کواس ہے آگا ہوران سے مشورہ لیا المقداد بن عمر والبہرانی نے عرض کیا کہتم ہاس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ ہمیں برک الغماد (مقام) تک لے جائیں گے ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جائیں۔ کیا اگر آپ ہمیں برک الغماد (مقام) تک لے جائیں گے تامراوصرف انسار سے تھی ۔ سعد بن معاذ میں ہوئے اور عرض در تا ہے کی مراوصرف انسار سے تھی ۔ سعد بن معاذ میں ہوئے اور عرض

کر طبقات این سعد (صداول) کی کی کان کی کان کی کان کی کان کی ک کیا میں انسار کی طرف سے جواب دیتا ہوں 'یارسول اللہ شاید آپ کی مراد ہم سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں 'عرض کیا: اے اللہ کے نبی آپ نے جو کچھ تصدفر مایا ہے اسے جاری رکھے، فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس سمندر میں پیش قدمی کرنا چاہیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ داخل ہوں گے 'کدایک آدمی بھی چھے نہ رہے گا۔

رسول الله سَکَاتُیْمَ نِے فرمایا الله کی برکت کے ساتھ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے دو جماعتوں میں سے ایک کا دعدہ فر مایا ہے۔ بخدا میں قوم کے بچھڑنے کے مقامات دیکیور ہاہوں۔

#### يرچم اسلام:

اس روز رسول الله مَتَّالَّيْمُ فِي متعدد جَعِندُ ہے نامز دفر مائے۔ رسول الله مَتَّالِيُّمُ کا جَعِندُ اسب سے بڑا تھا مہا جرین کا جَعِندُ ا مصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلہ نخز رخ کا جعندُ الحباب بن المنذ رکے ساتھ اور قبیلہ اوس کا سعد بن معاذِ مُحَالَفِ مَا تَعَاقِد کے ساتھ قا۔

رسول الله سَالِيُّيِّمُ نے مهاجرين كاشعار (نشان شناخت)''يا بنى عبد الرحلٰنُ 'خزرج كا''يا بنى عبد الله'' اوراوس كا''يا بنى عبد الله'' مقرر فرمايا كهاجا تا ہے كہمّام مسلمانوں كااس روز كيام مصور امت تقا۔

مشرکین کے ہمراہ بھی تین جھنڈے تھے ایک جھنڈ اابوعزیز بن عمیر کے ساتھ ایک العضر بن الحارث کے ساتھ اور ایک طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ تھا۔ بیسب بنی عبد الدار میں سے تھے۔

#### اسلامی نشکری بدر مین آمد:

رسول الله عَلَالِيَّا شب جمعه ١٤ ارمضان كو بدر كے قريب اترے مشركين كى خبر دريافت كرنے كے ليے على اور زبير اور سعد بن ابی وقاص شئائل كوچا ه بدر پر بھيجا'ان لوگوں كوقريش كى پانی بھرنے والی جماعت ملی جن ميں ان كے پانی پلانے والے بھی تھے ان لوگوں نے اس جماعت كوگرفتار كرليا۔

#### كفاركى تعداد جائنے كانبوي انداز:

قریش کو جب اس کی خبر پینی تو نشکر گھبرا گیا'ان پانی پلانے والوں کورسول الله منافیق کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ بھر اس کی خبر پینی تو نشکر گھبرا گیا'ان پانی پلانے پیچھے جے آپ دیکھ دہ جیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں' انہوں نے کہا کہ ایک دن نواور ایک دن دس آپ نے فرمایا کہ دہ میرار اور نوسو کے درمیان جیں اور نوسو بھاس آ دمی تصاوران کے گھوڑ ہے سو تھے۔

### حباب بن المندر كالمشورة اور تاسير آساني:

حباب بن المنذر نے عرض کیا 'یارسول الله مَالْیَظِیم بیدمقام جہاں آپ میں منزل نہیں ہے' آپ ہمارے ساتھ ایسے مقام پرتشریف لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو۔ جھے اس جگہ کا اور وہاں کے کنوؤں کاعلم ہے اس میں ایک کنواں ہے جس کے پانی کی شیرینی میں جامتا ہوں جوٹو فٹا نہیں' ہم اس پر حوض بنالیں گے' خودسیراب ہوں گے قال کریں گے اور اس کے سواباتی

## اخبرالبى مَالِيَّةِ اللهِ اللهِ اللهُ مَالِيَّةِ اللهِ اللهِ مَالِيَّةً اللهِ اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَاللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَالِيَّةً اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَ

بدر میں بارش:

رسول الله منافیق کے پاس جریل آئے اور عرض کیارائے یہی ہے جس کا حباب نے مشورہ دیا ہے رسول الله منافیق اٹھ کھڑے ہو کھڑے ہوئے اور یہی کیا مگروہ وادی (میدان کی زمین) پولی تھی اللہ تبارک وتعالی نے ابر کو بھیجا جس نے اسے ترکر دیا۔ مسلمان چلنے سے ندڑ کے مشرکین کے یہاں اس قدر ہارش ہوئی کہوہ چلنے کے قابل ندرہے حالانکدان کے درمیان صرف ایک ریت کا ٹیلہ تھااس شب کو سلمانوں پر غنودگی طاری ہوگئی۔

خىمەرنبوي:

ر مول الله منگانی کے لیے مجور کی ککڑی کا سائبان بنا دیا گیا نبی مَنَّانی اور ابو بکر صدیق میں اوالی میں داخل ہو گئے 'سعد بن معاذ میں انداس سائبان کے دروازے پر ملوار لٹکا کر کھڑے ہوگئے۔

لشكراسلام كي صف بندى:

صبح ہوئی تو قبل اس کے کہ قریش نازل ہوں آپ نے اصحاب کوصف بستہ کردیا۔ رسول اللہ منگانی اپنے اصحاب کوصف بستہ اور برابر کر بی رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپ انہیں تیر کی طرح سیدھا کر رہے تھے۔ اس روز آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ ایک طرف اشارہ کرتے تھے کہ آگے بڑھ اور دوسر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ پیچھے ہے ' یہاں تک کہ وہ سب برابر ہو گئے۔

فرشتول کی آمد: ٠

ایک الی الی تیز ہوا آئی جس کی میشدت ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی 'وہ چلی گئی۔اور ایک دوسری ہوا آئی وہ بھی چلی گئی۔ اور ایک ہوا آئی؛ پہلی ہوا میں جبر میل علیک ایک ہزار لشکر ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ مُنَّالِثَیْم کی ہمراہی کے لیے تھے دوسری طرف ہوا میں میکائیل علیک ایک ہزار ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ مُنَالِیَّم کے مینہ (لشکر کے دہنی بازو) کے لیے تھے۔

ملائکہ کی علامت وہ عمامے تھے جن کے سرے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے اور سبز وسرخ وزر د سرخ نور کے تھے۔ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بال تھے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔للّذاتم بھی نشان جنگ لگالو۔ چنانچے ان لوگوں نے اپنی زرہ وخود میں نشان لگایا۔ بدر کے دن ملائکہ اہلتی گھوڑوں برسوار تھے۔ عمیر بن و ہمپ اور تحکیم بن حزام کا قریش کو مشورہ:

رادی نے کہا کہ جب (مسلمانوں کی جماعت مطمئن ہوگئی تو مشرکین نے عمیر بن وہب انجی کو بھیجا جو تیروالا تھا اس سے کہا کہ محد اوران کے اصحاب کا اندازہ کروہ وادی (میدان) میں گیا پھر لوٹا اور کہا۔

نہ تو ان کے لیے مدد (امدادی فوج) ہے اور نہ کمین (پوشیدہ لشکر) پوری قوم تین سو ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو بہت کم زیادہ ہوں گے ان کے ہمراہ ستر اونٹ اور دو گھوڑے ہیں اے گروہ قریش مصائب حامل موت ہیں (یعنی مسلمانوں کی کم تعدادی

### اخدالني العد (صداول) المسلم ا

ان کے لیے باعث ہلاکت ندہوگی) پٹر ہے سے اب کرنے والے اونٹ قاتل موت کے حامل ہیں وہ ایک ہی جماعت ہے کہ سوائے ان کی تلواروں کے ندکوئی محافظ ہے اور ندکوئی جائے بناہ ہے کیاتم انہیں ویکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس طرح خاموش ہیں کہ کلام نہیں کرتے جو یہ پھن والے سانپوں کی طرح زیانیں نکالتے ہیں خدا کی تیم میں تونہیں سجھتا کہتم ان کا کوئی آ دمی قبل کر دو پغیر اس کے کہ جارا کوئی آ دمی قبل کر دو پغیر اس کے کہ جارا کوئی آ دمی قبل کردیا جائے۔ جب وہ تم ہے اپنے شار کے مطابق پہنچ جَا کیں گے تو اس کے بعد جینے کا مزہ نہیں ۔ لہٰ ذا اسے معاملہ میں خور کرو۔

اس نے تھیم بن حزام سے گفتگو کی'لوگوں کے پاس گیااورشیبہاورعتبہ کے پاس آیا۔ جوان کی جماعت میں بڑے مختاط اوررعب والے نتھانہوں نے لوگوں کووالیں ہونے کامشور ہ دیا۔ حریب د

ابوجهل كاجوش:

عتبہ نے کہا کہ بیری نفیحت کور دنہ کر واور نہ بیری رائے کونا وائی پرمحمول کرو۔ گرا بوجہل نے جب اس کا کلام سنا تو اس پر حمد کیا اور اس کی رائے کوغلط قرار دیا۔ اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف کرا دیا اور عامر بن الحضری کواس نے میہ تھم دیا کہ اپنے بھائی عمر کے نام سے واویلا کرے جونخلہ میں قبل کر دیا گیا تھا عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے حصہ زیریں پرخاک ڈالی اور وائے عمر ''وائے عمر'' چیننے لگا۔ اس سے اس کا مقصد عتبہ کورسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

عمیر بن وہب آیا اس نے مسلمانوں پر حملہ کرویا ' گرمسلمان اپنی صفوں میں ثابت قدم رہے اورا پی جگہ ہے ہے نہیں اس پر عامر بن الحضری نے بھی حملہ کر دیا اور جنگ چھڑگئی۔

يېلاش<u>.</u>

شيبه وعتبه ووليد كي مهارزت طلي:

ربیدے دونوں بیٹے شیبہ وعتبہ اور الولید بن عتبہ لکے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بنی الحارث کے تین انصاری معادَ اور معودَ اور عوف جوعفراء کے فرزند تھے ان کی طرف نکلے گررسول اللہ مَثَلِّیُّ اِنْ نِین ایسند فرمایا کہ سب سے پہلا قبال جس میں مسلمان مشرکین سے مقابلہ کریں انصار میں ہوآ پ نے یہ پیند فرمایا آپ کے چچا اور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت ظاہر ہوا آپ نے انہیں تکم دیا تو وہ لوگ اپنی صفول میں واپس آ گئے اور آپ نے ان کے لیے کلمہ خیر فرمایا۔

مشرکین نے پکار کر کہا اے محمد اُن مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کرو جو ہماری قوم میں ہے ہوں ٔ رسول اللہ سَائِیْلِم نے فرمایا: اے بنی ہاشم کھڑے ہواوراس حق کے ساتھ قال کروجس کے ساتھ اللہ نے تہمارے نبی کومبعوث کیا کیونکہ وہ اپنے باطل کولائے ہیں تا کہ اللہ کے نورکوگل کرویں۔

### اخداني العدادة الله المعالية 
حمزہ بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب اورعبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف تفاقینم کھڑے ہوئے۔اورعتبہ کی طرف بڑھے توعتیہ نے کہا کچھ بات کروتا کہ ہم تہمیں پیچان لیں وہ خود پہنے تھے (اس لیے پیچانے نہ جاسکے )۔

حمزہ مخاطف نے کہا کہ میں حمزہ ہوں جواللہ اوراس کے رسول مُلَّ اللّٰهِ کا شیر ہے تو عتبہ نے کہاا چھامقابل ہے علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث خاطف نے کہا اور میں ان دونوں (شیبہ دولید ) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوں اچھے مقابل ہیں۔

اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ اے ولیدائی علی بن ابی طالب نئی ہیں اسے آئے اور دونوں میں تلوار چلنے گئی علی خلاف نے اسے آئے اور دونوں میں تلوار چلنے گئی علی خلاف نے اسے آئی علی خلاف کر دیا۔ عقب کھڑا ہوا اور اس کی طرف حزہ میں ہیں جوئے جواس روزرسول اللہ سُلِی مختل کے مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث میں ہیں سب سے زیادہ سن رسیدہ سے شیبہ نے عبیدہ کے یا وَان پرتلوار کا کنارہ مارا جوان کی پنڈلی کی مجھلی میں لگا۔ اور اسے کاٹ ویا۔

جزہ وعلی جی بین نے شیبہ پر جملہ کیا اور اے ان دونوں نے قبل کر دیا انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿هذا ن خصدان اختصدوا فی دیھم ﴾ (یدونوں فریق ہیں (یعن سلمین وشرکین) جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے
میں جھڑا کیا) اور انہیں کے بارے میں سورہ انفال یا اس کا کر حصہ ﴿یوم نبطش البطشه الکبرای ﴾ (یعنی ہوم بدر (جس روز
ہم سخت پکڑ کریں گئے جس روز سے مراد بدر کا دن ہے) ﴿وعذاب یوم عقیم ﴾ (سخت دن کا عذاب) ﴿وسیھزم الجمع ویولون الدیر ﴾ نازل ہوا۔

راوی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کوان کے پیچے اس طرح دیکھا گیا کہ تلوار میان سے باہر نکالے ہوئے اس آیت (سیھزم المجمع) کی تلاوت فرمارہے ہیں (بیعی عقریب اس جماعت کوشکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھا گیں گے ) ان کے زخیوں کوآپ نے اٹھوایا۔اور بھاگنے والوں کی تلاش فرمائی۔ شہدائے بدر کے اسائے گرامی:

اس روزمسلمانون میں چووه آ دی شہید ہوئے جھمہاجرین میں سے اور آ ٹھ انصار میں سے:

- ا عبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف في الله
  - ۲\_ عمير بن الي و قاص مى مدور
  - ۳ ۔ عاقل بن ابی البکیر شی مذہ ۔
  - ٣ \_ عمير بن الخطاب فئاهؤ كآ زادكرده غلام مجمع \_
    - ۵۔ صفوان بن بیضاء شیاہ نو
      - ٢ به سعد بن خيشمه وي الدُعهُ ب
    - مبشر بن عبدالمنذ رشي الدعنه -

### ا طبقات الن سعد (عداق ) كالتاسكان العالمية المستحدد المس

عبیدہ سے مروی ہے کہ اہل بدرتین سوٹیرہ تھے یا چودہ تھے دوسوستر انصار میں سے تھے اور بقید دوسرے لوگوں میں سے ابن عباس جھ پین سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ تھے جن میں مہاجرین میں چھہتر تھے اور کے اررمضان یوم جمعہ کو اہل بدر کو ہزیمت ہوئی۔

#### اصحاب بدر کے لیےرسول اللہ مَثَاثِیمُ کی دعا:

اے اللہ بیلوگ برہنہ پاہیں للندانہیں سواری دے اے اللہ بیلوگ برہنہ ہیں انہیں لباس دے اے اللہ بیلوگ بھو کے ہیں للندانہیں سیر کر اللہ نے بدر کے دن فتح دی وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں لوٹے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسانہ تھا جوا یک یا دوسری سواری کے بغیر ہواانہوں نے کیڑے تھی پائے اور سیر بھی ہوئے ۔

مطرے مروی ہے کہ بدر کے دن آزاد کروہ غلام میں ہے دس سے زائد حاضر تھے مطرفے بیان کیا کہان لوگوں کا بھی مناسب حصدلگایا گیا۔ لیوم بدر کی تارز گی:

عامر بن ربید الیدری ہے مروی ہے کہ بدر کا دن کا ررمضان المبارک دوشنے کوتھا۔

الزہری ہے مروی ہے کہ عیں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے شب بدر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ دہ شب جمعہ کے اردمضان کو ہوئی۔

جعفر بن مجداینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا ررمضان یوم جعہ کو ہو گی۔

محر بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ یہی ثابت ہے کہ وہ تصفی کو ہوئی اور دوشنبہ کی حدیث شاؤ ہے۔

ابن ابی حبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سے سفر کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عمر بن الخطاب بنی ہوئو سے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ مثالی کے ہمراہ رمضان میں دوغز وے کیے غز وہ بدر ُغز وہ فتح مکہ ہم لوگوں نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا۔

عبداللہ بن عبیدہ مخاہدہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِّيُّرَا نے رمضان میں غزوہ بدر کیا جب تک آپ اپنے الل کے پاس واپس شرہوئے آپ نے کسی دن روزہ ضرکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابوا یوب ہے یوم بدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یارمضان کے سترہ دن گڑے تھے اور تیرہ دن باقی تھے یا گیارہ دن باقی تھے اور 19دن گزرے تھے۔

### ا طبقات ابن سعد (حداق الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على 
جائے تا کہ ہم دونوں آپ کی جانب سے بیادہ چلیں آپ فرماتے تھے کہ نہ تو تم دونوں پیادہ روی میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہواور نہ میں تو اب میں تم لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں ( یعنی مجھے تو اب کی ولیمی ہی حاجت ہے جیسی تہیں 'پھر میں بیارہ روی کا اجر کیوں چھوڑوں )۔ مث کہ کرتیںں

مشركين كى تعداد:

ابوعبیدہ بن عبداللہ اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے بدرے دن جماعت مشرکین کوگر فنار کیا تو ہم نے ان سے پوچھاتم لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

ا بوعبیدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن مشرکین کے ایک آ دی کو گرفتار کرلیا' اس ہے ان کی تعداد دریافت کی تواس نے کہا ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

الشعبی سے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چار ہزار سے کم تھا۔ جس کے پاس بچھ نہ تھا اسے بیتے کم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کولکھنا سکھا دے نہ

غريب قيديول كازرفديه

عام سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظی نے بدر کے دن ستر قیدیوں کو گرفتار کیا آپ بفتر ران کے مال کے ان سے فدیہ لے رہے تھے۔اہل مکہ لکھنا جانتے تھے اور اہل مدینہ لکھنا نہیں جانتے تھے جس کے پاس فدید نہ تھا دن بچے مدینے کے بچوں میں سے اس کے میر دیکے گئے۔اس نے انہیں سکھایا 'جب وہ ماہر ہو گئے تو وہی اس کا فدیہ ہوگیا۔

عامرے مردی ہے کہ اہل بذر کا فدیہ چالیس چالیس اوقیہ تھا جس کے پاس نہ تھا اس نے دس سلما تو ل کولکھنا سکھا یا زید بن ٹابت بھی انہیں میں ہے ہیں جنہیں لکھنا سکھا یا گیا۔

فديه لينے كا فيصله:

۔ عبیدہ ہے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جرنیل ملائظ رسول اللہ منافظ میں نازل ہوئے اور عرض کی اگر آپ جاہیں توانبیں قل کردیں اور اگر جاہیں توان ہے فدیہ لے لیں اس صورت میں فدیہ لینے والے سر شہیر ہوں گے۔

رسول الله سَلَّ اللَّهِ سَلَ دونوں ہاتوں میں تہمیں اختیار دیتے ہیں یا تو قید یوں کوسا منے لا کے سب کوتل کر دویا اس طرح ان نے فدیہ لے لوجوثم میں اس کو قبول کریں وہ بقدران کی تعداد کے شہید کیے جائیں گئے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم فدیہ لیس گے اس سے ان لوگوں کے خلاف قوت حاصل کریں گے۔اور ہم میں سے ستر جت میں داخل ہوجا ئیں گے۔ آخران سے فدنیہ لے لیا۔

ساک بن حرب ہے مروی ہے کہ میں نے عکر مہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ سٹائٹیٹی بھب اہل بدر سے فار دنجی ہوئے تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ قافے کوضرور لے لیجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں 'عماس نے آپ سے بکارکر کہا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں' آپ نے فر مایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوجا عمتوں میں ہے ایک کا وعدہ کیا ہے جو www.islamiurdubook.blogspot.com

### کر طبقات این سعد (صداول) کی مطابق آپ کودے دی۔ اپنے وعدے کے مطابق آپ کودے دی۔

#### ابوالتخترى كاقتل:

العیز اربی حریث سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ طَائِلَةُ اِنْ عَلَمَ مَا لَا نَدادی گئی آگاہ ہو کہ اس قوم (مشرکین ) میں سے موائے ابوالبحتری کے میرے نز دیک کسی کا کوئی احسان نہیں ہے لہذا جس نے اسے گرفتار کیا ہوڑ ہا کر دے رسول اللہ طَائِلَةِ اُلَّمَا عَلَى اِنْدَا مِنْ اِنْدِ مَا اِنْدُ مَا اِنْدُ اِنْدُ مَا اِنْدُا مِنْ اِنْدُ مِنْ اِنْدُا مِنْ اللّٰہُ مِنْ اِنْدُا مِنْ اللّٰ 
#### سات افراد کے لیے بدعاء:

معبداللہ بن مسعود ٹھالدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی کے سات افراد کے لیے بددعاء فرمائی جن میں ابوجہل وامیہ بن خلف وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن ابی معیط بھی تھے آپ نے خدا کی تیم کے ساتھ فرمایا کہ ضرور تم لوگ ان کواس حالت بدر میں بچھڑا ہواد بچھو گے کہ آفا ہے نے ان کوجلانیا ہوگا وہ دن بھی بخت گرم تھا۔

علی مخاطف ہے مردی ہے کہ جب بوم بدر ہوااور جنگ شروع ہوگی تو ہم نے رسول اللہ عُلِّائِیْم کی پناہ لی ( یعنی آپ کو آگے کیا'اس روزآ پ سب سے زیادہ مشغول جنگ تھے کوئی شخص آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

#### حضرت حمزه طى الدعن كى شجاعت:

البین سے مردی ہے کہ یوم بدر ہواتو ربیعہ کے بیٹے عتبہ وشیبہ اور ولید بن عتبہ نظے ان کے مقابلہ کومز و بن عبد المطلب و علی بن الی طالب و عبید و بن الحارث مخاطئی نظے شیبہ مز و مخاطئی کے شابلہ پر آئے اور ان سے کہا تو کون ہے انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں تو اس نے کہا ایجھا مقابل ہے؟ پھر دونوں میں تلوار چلے گئی اور حز و مخاطئ کا جائی ہوں اللہ کا بند و ہوں؟ اور اس کے رسول منافی کی ہوں الولید علی مخاطف کی مخاطف کے رسول منافی کے اور اس میں اللہ کا بند و ہوں؟ اور اس کے رسول منافی کی موں جو علی مخاطب معالم ہوں جو معالم مخاطف میں ہوں نے کہا ہوں میں تلوار چلے گئی عتبہ نے حریف کو کر ورکر دیا۔ عزو وعلی مخاطف میں ہوں جو مخاطف میں ہوں نے کہا تھی ہوں جو مخاطف میں ہواں نے کہا تھی ہوں جو مخاطف میں ہواں نے کہا تھی ہوں مخاطف میں ہواں نے کہا تھی ہوں مخاطف میں ہواں نے کہا تھی ہوا ہوں ہوں کہا تھی کو کر ورکر دیا۔ عزو وعلی مخاطف میں ہواں نے کہا تھی ہوں مخاطب میں تلوار چلنے گئی عتبہ نے حریف کو کر ورکر دیا۔ عزو ویلی مخاطف میں ہواں نے کہا تھی ہوں ہوں ہوں ہوں کہا تھی ہوں کہا تھی ہوں کہا تھی کہا تھی ہوں کہوں ہوں کہا تھی ہوں

ابوعبداللہ بن محمد سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کی بناء پر ٹابت یہی ہے کہ حمزہ میں ہوئے عتبہ کوقل کیا۔ علی میں ہوئے نے الولید کواورعبیدہ نے شینہ سے قال کیا (جس کوعلی وحمزہ ہیں پین نے مل کر بعد کوقل کر دیا)۔ م

#### کھوڑوں کی تعداد:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ مگانی کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے ایک گھوڑ ہے پر رسول اللہ مگانی کی مامول بنی الاسود کے حلیف مقداد بن عمر دسوار تھے دوسرا حمزہ بن عبدالمطلب میں ہوئی کے حلیف مرشد بن الی مرشد الغنوی چی ہوئی کے لیے تھا'اس روزمشر کین کے ہمر اہ سوگھوڑ کے تھے۔

قتیبہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مَلَّالِیْمُ) کے ہمراہ تین گھوڑے تھے(دو گھوڑوں پر تو وہی تھے جن کا ذکر www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات ابن سعد (نصداول) می الفوام بنی الف

مسلمان مخبر:

عکرمہ ہے مروی ہے بدر کے دن رسول اللہ منافیا نے عدی بن ابی الرغباء اور بسبس بن عمر وکومخر بنا کے بھیجا' دونوں (بدر کے )

کنوؤں پر آئے 'ابوسفیان کو دریافت کیا تو انہیں اس کے مقام کی اطلاع دی گئ ' دونوں رسول اللہ منافیا کے بیاس آئے اور اطلاع دی کہ یارسول اللہ منافیا کے دہ فلاں دن فلاں کنویں پر اتر ہے گا اور ہم لوگ فلاں فلاں کنووں پر اتریں گے وہ فلاں دن فلاں کنویں پر ہوگا۔
پر اتر ہے گا اور فلاں دن فلاں کنویں پر اتریں گے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اس سے ل جائیں گے جبکہ وہ (بدر کے ) کنویں پر ہوگا۔
ابوسفیان آیا اور ای کنویں پر اتر ا' قوم ہے (جو وہال تھی) دریافت کیا گؤ آیا تم نے کسی کو دیکھا ہے انہوں سے کہا سوائے دو آدمیوں کے کسی کو نہیں دیکھا اس نے کہا تھے ان دونوں کے اونٹوں کی نشست گاہ دکھا وُ ' انہوں نے اسے نشست گاہ دکھا کی اس نے بیا بخدا پیڑ ہوگی کے اونٹ ہیں پھر ساحل نے میں اور اسے مسل کے چورا چورا کر دیا تو مجبور کی گھی نظر آئی اس نے کہا بخدا پیڑ ہے گی آئیا تھی کے اونٹ ہیں پھر ساحل نے میں اور اسے مسل کے چورا چورا کر دیا تو مجبور کی گھی کی فردی ۔

حضرت سعد بن معا ذرخی ادائه کی و فاشعار ی:

عکرمہ ہے مردی ہے کہ اس روز (بدر کے دن) رسول اللہ مظافیۃ کے لوگوں ہے مشورہ طلب فرمایا سعد بن عبادہ یا سعد بن معاد نے عرض کی یا رسول اللہ مظافیۃ آپ جب چا ہیں چلیں اور جہاں قیام فرما کیں جس سے چاہے جنگ بھیے اور جس سے چاہے سلم سیجے فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اتنا چلیں کہ برک الغما د تک جو یمن کا علاقہ ہے بہتی جا کیں تو ہم لوگ اس طرح آپ کی بیروئ کریں گے کوئی شخص چھپے ندر ہے گا۔ عقبہ بن ربیعہ نے ان مشرکین سے کہا کہ اپنی چرول کے بل واپس چلوجو گویا چراغ ہیں ان لوگوں کے مقابلہ ہے جن لوگوں کے چرے گویا سمان ہیں بخدا تم انہیں میں نے دائی میں بخدا تم انہیں میں نے اپنی بخدا تم انہیں رسول اللہ مظافی کے دو تم اول اس دوز مسلمان مجودیں کھار ہے تھے۔ رسول اللہ مظافی نے فرمایا اس جنت کی طرف سبقت کروجس کی وسعت آسانوں اور زبین کے برابر ہے۔

عمير بن الحمام طئالاؤركى شهادت:

عمیر بن الحمام ایک طرف تھے ہاتھ میں تھجوریں تھیں جن کو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا واہ واہ (زَحَنَحُ) نبی مُٹائلٹیا نے ان نے فر ہایا بس کرو انہوں نے کہا یہ مجوریں ہرگز جمعہ برغالب نہ آئیں گئ پھر کہا میں تم پر ہرگز زیادہ نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ ہل جاؤں ( یعنی اب میں زندگی میں سوائے مجبور کے کوئی مجبور نہ کھاؤں گاوہ ( ہاتھ کی مجبوریں ) کھانے گئے پھر کہا' دور ہو ' تہہیں نے مجھے روک لیا جو ہاتھ میں تھیں وہ بھینک دیں اپنی تلوار کی طرف اٹھے جو چتھیو وں میں لیپٹی ہو کی لکی تھی اسے لے لیا اور ترکے بڑھ کے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو اگئے اور اس روز انہیں غنودگی آرہی تھی۔

مىلمان اژتى ہوئى بالوپراترے بارش ہوئى جس ہے وہ مثل کوہ صفا کے ہوگئی لوگ اس پرآ سانی سے دوڑتے تھے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## ﴿ طَبِقاتُ ابْن سعد (صداول) كالعلام المعالي المعالقة المعالي المعالقة المع

الله جل ثناءه نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ اذ يغشيكم النعاس أمنةً منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام ﴾

''اس وقت کو یا دگر و جب که الله تعالی اپنی جانب سے تمہارے سکون کے لیے تم پر غنودگی طاری کرر ہاتھا اور تم پرآسان سے بارش نازل فرمار ہاتھا تا کہ اس کے ذریعے سے تہیں پاک کر دے شیطان کا خوف دور کر دے دلوں کو مضبوط کر دے اور ثابت قدم کردے''۔

جب بیا آیت سیھزم الجمع ویولون الدبر نازل ہوئی (لینی عنقریب اس جماعت کوشکست ہوگی اوروہ پشت پھیرکر بھا گیں گے ) تو عمر تکاسئو کہتے ہیں میں نے کہاکس جماعت کوشکست ہوگی اور کون عالب ہوگی ؟ جب ہوم بدر ہوا تو میں نے رسول اللّه سَالَيْنِیْم کو دیکھا کہ آپ زرہ بہن کر حملہ کرتے ہیں اور سیھزم الجمع ویولون الدبر کہتے جاتے ہیں مجھے یقین ہوگیا کہ اللّه تبارک وتعالیٰ ان لوگوں کو عقریب شکست و ہے گا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ آیت ﴿ و اذکروا اذائتہ قلیل مستضعفون فی الارص ﴾ اس وقت کویا وکر وجب تم لوگ قلیل اور روئے زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے) یوم بدر کے متعلق نازل ہوئی سے آیت ﴿ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الا دباد ﴾ (جب تم لوگ کفار کا مقابلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) بھی یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ آیت ﴿ يسئلونك عن الانفال ﴾ آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔

ابوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ عکر مہ کو رہ پڑھتے سنا ﴿فثبتوا الذین آمنوا ﴾ یعنی اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا 'اتنامضمون تو ابوب ویزید کامتفق علیہ ہے۔

حماد نے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنا اور بڑھایا کہ عکرمہ نے کہا: ﴿فاضربوا فوق الاعناق﴾ (ائے ملائکہ تم کفار کی گرونیں ماردو)۔

اس روز آ دی کاسر جدا ہوجاتا تھا اور بینہ علوم ہوتا تھا کہ کس نے علیحدہ کیا۔

ابوجهل کی تلاش:

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ آپ نے اس روز فر مایا ابوجہل کو تلاش کرو لوگوں نے تلاش کیا وہ نہ ملا آپ نے دوبارہ فر مایا کہ است تلاش کرو کیونکہ اس کے ساتھ میرا میہ وعدہ ہے کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ تھا۔ گھٹنہ گذرگاہ تھا۔

اس روز اہل بدر کے فدید کی مقدار چار ہزار اور اس سے کم تک پہنچ گئی اگر کوئی آ دمی اچھا لکھنا جانیا تھا تو اس سے یمی فدیکھ ہرالیا گیا کہ وہ لکھنا شکھا دے۔

## كِرْ طِقَاتْ ابْن سعد (صَدَوَل) كُلُول اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ ع

علی بن ابی طالب پی الفیاسے مروکی ہے کہ جب یوم بدر ہوا تو میں نے کسی قدر جنگ کی پھرجلدی ہے نبی سَالِیَّیَا کے پاس آیا کہ دیکھون آپ نے کیا کیا آپ مجدے میں فرمار ہے تھے یا جبی یا قیوم' یا جبی یا قیوم' اس پر پچھ بڑھاتے نہ تھے میدان جنگ کو لوٹا' واپس آیا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرمار ہے تھے میں عرصہ جنگ کو واپس ہوا تو آپ ٔ حالت سجدہ میں یہی فرمار ہے تھے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔

#### خضور عَلَائِكَ كَيْ مَلُوار:

ابن عباس میں مناز ہیں موں ہے کہ جب رسول اللہ منگالی آنے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک لکوار ذوالفقار مخصوص فرمائی۔ عبادہ بن حزہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ بدر کے دن جو طائکہ نازل ہوئے ان کے عمامے زرد تھے۔ زبیر کے پاس بدر کے دن زر درومال تھا جس کا وہ عمامہ با ندھتے تھے۔

عطیہ بن قیس سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافر الدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو جریل علاظ سرخ گھوڑ سے پر سوار ہوکر آپ کے پاس آئے ان کی پیشانی پربل پڑے تھے زرہ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی باڑھ غبار آلودھی انہوں نے عرض کی یا محمد (مظافرہ) اللہ تبارک وتعالی نے مجھے آپ کے پاس بھجا ہے اور بیٹھم دیا ہے کہ آپ کے راضی ہونے تک آپ سے جدائد ہوں آیا آپ راضی ہیں فرمایا ہاں راضی ہوں تو واپس ہوئے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ﴿ اَدُ انتم بالعُدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصولی ﴿ ریوفت تھا کہ جبتم میدان کے اس کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس کنارے پر) وہ لوگ وادی کے ایک کنارے پر اور بیلوگ دوسرے کنارے پر اس طرح اسے عفان نے بھی'' بالعدوہ'' پڑھا ہے۔

#### شهدائے بدرگی نماز جنازہ:

عامرے مروی ہے کہ جنب رسول اللہ سَلَّ تَلِیَّا بدرروانہ ہوئے تو آپ مَلَّقَامِ نے عبداللہ بن ام مکتوم میں میں اللہ سُلِ تَلِیِّ بدرروانہ ہوئے تو آپ مَلَّاقِمَ عبداللہ بن ام مکتوم میں میں اپنا خلیفہ بنایا۔

عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَا لِلْیَائِ نے شہدائے بدر کی نماز جنازہ پڑھی۔

زكرياين الى زامره عامر سے روايت كرتے ہيں كه بدرائ مخص كاتھا جس كانام بدرتھا يعنى ميرتھا۔

محر بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور سیرت کے راوی سب یمی کہتے ہیں کہ مقام کا نام بدر ہے (ندکہ کی شخص کا نام)۔

سرية عمير بن عدى:

رسول الله مناطق کی جمرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۲۵ر دمضان کوعمیر بن عدی خرشہ انظمی کا عصماء بنت مروان کی طرف سریہ ہے جو بنی امیہ بن زید سے تھی۔

## ا طبقات ابن سعد (صاقل المسلك 
گستاخ عورت كافتل:

عصماء یزید بن زید بن حصن اظمی کے پاس تھی اسلام کی جوکرتی نبی مظافیا کو ایذ ء پہنچاتی آپ کی مخالفت پر برا میجنتہ کرتی اور شعر کہتی تھی۔

عمیر بن عدی اس کے پاس آئے مکان میں داغل ہوئے عصماء کے اردگر داس کے بچوں کی ایک جماعت سور ہی تھی گود میں ایک بچرتھا جسے وہ دود چہ بلاتی تھی عمیر نابیعا تھے ہاتھ سے شول کر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تلواراس کے سینے پر رکھ دی جو جسم کے بار ہوگئی۔

عمیر فرصح کی نماز مدینے بین نبی منافظ کے ساتھ رہمی رسول اللہ منافظ کے ان سے بوچھا کہ کیاتم نے وفتر مروان کو قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں' کیا اس بارے میں میرے ومہ پھھاور ہے؟ آپ نے فرمایانہیں' اس کے بارے میں دو جھیڑیں لڑیں گی۔

يركلمه وه قاجوس سے پہلے رسول الله علاقيا سے سنا كيا۔ رسول الله علاقيان كانا م مير بصير (بينا) ركھا۔

سرية سالم بن عمير شيالفونه

رسے وہ اس میں رسول اللہ مُکالِیْنَ کی ہجرت کے بیسویں مہینے ابوعفک یہودی کی جانب سالم بن عمیر العمیری کاسریہ ہے شروع شوال میں رسول اللہ مُکالِیْنَ کی ہجرت کے بیسویں مہینے ابوعفک یہودی تھا کو گورسول اللہ مُکالِیْنِیْم کی مخالفت پر برا پیچنتہ کرتا اور ابوعفک بن عمر و بن عوف کا بہت بڑا بوڑھا جوا لیک سو برس کا تھا 'یہودی تھا'کوگوں کورسول اللہ مُکالِیْنِیْم کی مخالفت پر برا پیچنتہ کرتا اور شعر کہتا تھا۔

ابوعفک يېودي کاقتل:

سالم بن عمیر می الدوئے جو بکٹر ت رونے والوں عیں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ کہا کہ بھے پر بیدنڈ رہے کہ یا
تو میں ابوعفک گوتل کروں گایا اس کے لیے مرجاؤں گا۔ وہ تھہرے ہوئے اس کی غفلت کے انظار میں تھے گری کی ایک رات کو
ابوعفک میدان میں سویا' سالم بن عمیر میں الدو کو اس کا علم ہو گیا وہ سامنے آئے اور تلوار اس کے جگر پر رکھ دی ہے اسے دبا
کر کھڑے ہوگئے بہاں تک کہ وہ اس کے بستر میں گھس گئی اللہ کا دیشن چلایا تو اس کے مانے والے دوڑے آئے 'لاش اس کے گھر
لے گئے اور دفن کر دی۔

غزوهُ بني قبيقاع:

۔ نصف شوال شنبے کے روز مجرت کے بیسویں مہینے رسول اللہ منگائیج نے بنی قلیقاع سے جنگ کی بنی قلیقاع بہودی تھے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کے حلیف بہود میں ان سے زیادہ کوئی بہا در اور ہمت والانہ تھا' بیلوگ سنار تھے۔

• نبی منافیخ سے انہوں نے سلح کر لیتھی کیگ بدر ہوئی تو ان لوگوں نے نافر مانی اور حسد کا اظہار کیا اور عہد و میثاق کوتو ڑویا اللہ تبارک وتعالی نے اپنے نبی سُلگٹیڈ کم پر ہی آیت تازل فرمائی: ﴿واما تخافن من قوم محیانة فانبذ الیہم علی سواء ان الله لا یحب الحائنین ﴾ (اور اگر آپ کوسی قوم سے خیانت (بیعنی عہد شکن) کا اندیشہ ہوتو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر

الطبقات الن سعد (بينداقل) اخبار الني مَثَالِينِهُمُ ﴾

د یجئے بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

رسول الله عَلَيْهِ إِنْ فَرَمَايا مِحِي بني تعيقاع سے انديشہ ہے آپ اس آيت كي وجہ سے ان كي جانب روانہ ہو گئے اس روز آپ كا جهندًا حمزه بن عبد المطلب ليه بوئ تقييج مية جهندُ اسفيد تقاد وسرے چھوٹے جهندُ بنتے۔

#### بى قىيقاع كامحاصرە:

آ تخضرت مَا يَعْيَا نِهِ البابِهِ بن عبدالمنذ رالعمري كومدينه ميں اپنا خليفه بنايا اور يبود كي طرف روانه ہوئے ذي القعد ه کے چاندتک پندرہ روز بی تنتقاع کا محاصرہ رکھاوہ سب سے پہلے یہودی تھے جنہوں نے بدعہدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محقوظ ہو

آ پ نے ان کا نہایت بختی سے محاصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں عمل رعب ڈال دیا اور وہ رسول اللہ مَلَا يَعْتُم کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول اللہ مالی اللہ علی کے لیے۔عورتیں اور بیچان کے لیے۔ آپ نے حکم دیا تو ان کی مشکیں کس دی

#### بى قىيقا ئے كے حق ميں ابن الى كى سفارش:

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْن كُنْ بِي المنذ رقد امد السطى كو مامور فرمايا جو قبيلة سعد بن ضغمه نے بني السلم ميں سے تھے کرے ان کے ساتھ اس (عبداللہ بن ابی سلول) پر بھی لعنت کر ہے۔

و المخضرت منافظ النائج ال كى جان بخش دى اور حكم ديا كمدية سے باہر فكال ديتے جائيں اس كام پرعباده بن الصامت الناهاء مامور ہوئے بہوداؤ رعات علے گئے مگروہاں بھی زیادہ ندرہ سکے۔

رسول الله مَا لَيْتِهِ إِنْ مِنْ اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن ليل جن مِن أيك كمان كانام الكوم تفاجوغز و واحد مين توث كُنَّ ا یک کمان کا نام الروحاء تھا اور ایک کا البیعاء آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دوزر ہیں الصفدیداور فضہ تین تلواریں لیں ا یک سیف قلعی دوسری بتار اورایک اور تکوارتھی تین نیزے لیے مسلمانوں نے ان کے قلعہ میں بہت سے ہتھیارا ورسوناری کے اوزار یائے۔

ر مول الله مَا النَّهِ عَلَيْهِ إِنْ الْحُصُوصِ حصداور ثمن (یا نجوان حصہ) لے لیا باتی جار جھے اصحاب پر تقتیم فرما دیتے۔ یہ بدر کے بعد پہلانمس تھا جولیا گیا۔ جو خض ان لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے لیے مقرر کیا گیادہ محمد بن مسلمہ تھے۔ غر وهُ سولق:

المنذرالعمر ي كوخليفه بنايا

كر طبقات ابن معد (مداول) اخدا لني تاليم

مشركين جب بدرے والي موتے تو ابوسفيان بن حرب نے تيل كوحرام كر ديا تاوقتيكه محد ( عَلَيْتُهُمُ) اوران كے اصحاب ہے انتقام نہ لےلیا جائے ٔ حدیث زہری کی بناء پروہ دوسواروں کے ہمراہ روانیہ ہوا' اور حدیث ابن کعب کی بناء پر چالیس سواروں

ابوسفیان اورسلام بن مشکم کی ملاقات:

ابوسفیان النجدید پہنچے رات کے وقت بنی النصیر کے پاس گئے کی بن اخطب کا دروازہ کھنکھٹایا کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ ال آ پُ کے اصحاب کے حالات دریافت کریں مگراس نے دروازہ کھو گئے ہے انکار کیا مسلام بن مشکم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے كھول ديا ُ ان كي ضيافت كي شراب پلائي 'اوررسول الله سَكَالْيُمْ کے حالات بھي بتأتے۔

جب بڑ کا ہواتو ابوسفیان بن حرب فکلا العریض تک گیامہ ہے اور العریض کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے وہاں اس نے انصار کے ایک آ دی کولل کر دیا جواس کا اجیر (مزدور ) تھا' چند مکا نات اور گھاس جلا دی اس نے بیرخیال کیا کہ تنم پوری ہو حمَّىٰ اوريثت پيميركر بها گال

ابوسفيان كافرار:

یہ خبرر سول اللہ منافیظ کو بیٹی تو آپ نے اصحاب کوندا دی مہاجرین وانصار کے دوسوآ دمیوں کے ہمراہ ان لوگوں کے نثان قدم پررواند ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی تیز بھا گئے لگے ستو کی تھیایاں گراتے جاتے تھے جو عام طور پران کا زادراہ تھا مبلمان انہیں لے لیتے تھائی ہےاں گانام غزوہُ سویق ہوگیا (سویق جمعنی ستو)۔

ملمان ان سے نیل سکے رسول اللہ عَلَيْظِ اللہ عِن واپس ہوئے آپ یا کچے روز مدینے سے باہر ہے۔

غزوهٔ الكدريا قرارة الكدر:

پھر نصف محرم کورسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا مُعِدِن عَمِينَ عَمِينَ وَهَ اللّٰهِ مِا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا لّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَا لّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَ بی سلیم کے قریب ہے جوسد معونہ کے اس طرف الارضیہ کے علاقے میں ہے مدینے اور معدن کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل)

آ تحضرت من الله كالمجند اعلى بن الى طالب مى الدون أهايا آپ نے مدینے پر عبد الله بن ام مكتوم مى الله كوخليف بنايا خبر پنچی که اس مقام پرسلیم وغطفان کا ایک گروه ہے آپ ان کی جانب گئے مگر وہاں کسی کونہ پایا' اصحاب کی ایک جماعت کووادی کے بلند حصے کی طرف بھیجا اور خودان لوگوں کی طرف متوجہ رہے چند چروا ہے ملے جن میں ایک غلام لیارتھا'اس ہے لوگوں کو دریافٹ فرمایا' تو اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے میں پانچویں دن پانی کے لیے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ تنویں اور یانی کی طرف جا مچکے ہیں اور ہم لوگ چو پایوں کے لیے گھرواں سے دور ہیں۔

رسول الله عَلَيْهُ إِلَى الطرح والبِّس ہوئے كہ چو پايوں پر قابض ہو چكے تھے۔انہيں آپ نے مدینے كی طرف روانہ فر مايا' لوگوں نے مال غنیمت مدیعے سے تین میل کے فاصلے پر صرار میں تقسیم کرلیا۔ چویائے پانچ سواونٹ تھے آپ نے خمن ( پانچواں

## سربيل كعب بن الاشرف

كعب بن الاشرف كتل كاحكم:

کعب بن الاشرف یہودی کے قل کا سربیرسول اللہ مُثَالِّیْلِم کی ججڑت کے پچیبویں مہینے ما ارزیج الاوّل کو ہوا' وہ شاعر تھا رسول اللہ مُثَالِّیْلِمُ اور آپ کے اصحاب کی ججو کیا کرتا تھا۔ خالفت پرلوگوں کو برا بھیختہ کرتا اور ایڈ اء دیتا تھا غزوہ نبدر ہوا تو وہ ذکیل و سرگوں ہوگیا اور کہا کہ آج زمین کاشکم اس کی پشت ہے بہتر ہے۔

وہ مکہ آیا مقتولین پر قریش کوڑلایا اور شعر کے ذریعے سے برا کھٹھ کیا 'مدینے آیا رسول اللہ مقالی اے فرمایا: اے اللہ ابن الاشرف کے اعلان شراور شعر کہنے کو تو جس طرح چاہے جھ سے روک دے نیز ارشاد فرمایا 'کو کی ہے جوابن الاشرف سے میرا انقام لے'کیونکہ اس نے مجھے ایذاء پہنچائی ہے۔

محمد بن مسلمه رشيًا للهُونه:

محمہ بن مسلمہ نے عرض کی' اس کے لیے میں ہول یا رسول اللہ خُلِیْمِ میں اسے قُل کر دوں گا آپ نے اجازت دی اور فرمایا سعد بن معاذ چینفؤ سے اس کے بارے میں مشورہ کرلو' محمہ بن مسلمہ اور قبیلہ اوس کے چند آ دی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر' ابونا کلۂ سِلکان بن سلامہ الحارث بن اوس بن معاذ اور ابوعیس بن جیر بھی تھے۔

انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مَثَاثِیُّا ہم اوگ اسے قل کردیں گے اجازت دیجئے کہ ہم کوئی بات بنا کیں فرمایا مناسب ہابونا کلیکعب بن الاشرف کے رضاعی (دود ھ شریک ) پھالی تھے۔ منصوبہ قبل :

وہ اس کے پاس روانہ ہوگئے کعب و بھت تعجب ہوااور ڈرگیا۔ اس پرانہوں نے کہا کہ میں ابونا کلہ ہوں میں تو صرف اس لیے تیرے پاس آ یا ہوں کہ تجھے اس محض کے آنے کی خبر دون جوہم لوگوں پر مصیبت ہے عرب ہم سے لاتے ہیں اور ایک ہی کمان سے تیر مارتے ہیں طلائکہ ہم لوگ اس سے کنارہ کھی چاہتے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کے موافق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لے آئوں ہم لوگ تجھے مطارا ور مجود میں خریدیں اور جو چیز قابل اعتاد ہو تیرے پاس رہن کرویں۔

### اخبراني العد (صداقل) العلامة العالم العلامة العالم 
وہ ان کی بات سے مطمئن ہوگیا اور کہا کہ انہیں جب چاہوئے آؤ۔وہ اس کے پاس سے کسی وقت کے وعدے سے نکلے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو وہ سب اس رائے سے مطلق ہوگئے کہ اس کے پاس اس وقت چلیں جب شام ہو جائے۔

وہ لوگ رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے آپ کو خبر دی آپ ان کے ہمراہ روانہ ہوئے بھیجے تشریف لائے۔ انہیں روانہ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی برکت اور مدد کے بھروسہ پرتم لوگ جاؤ۔ چاند نی رات میں وہ لوگ روانہ ہوئے اور اس کے قلعہ تک پہنچ ابونا کلہ نے پکارا تو وہ انجھ کھڑا ہوا۔ اس کی عورت نے رضائی پکڑی اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تو تو ایک جنگہوآ دی ہے اس نے حال ہی میں شادی کی تھی کعب نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہے وہ تو میرا بھائی ابونا کلہ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ سے رضائی اوڑھ لی اور کہا کہ اگر مرد کو نیزہ مارنے کو بھی بلایا جائے تو جا ہے کہ قبول کر لے۔

کعب ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دریتک باشیں کیس یہاں تک کہ وہ ان سے کھل گیا اور مانوس ہو گیا۔ ابونا کلہنے اپنا ہاتھواس کے بالوں میں داخل کر دیا اور سرکے پٹے (بال) مکڑ کیے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے دشن کو لل کر دوست نے اپنی اپنی تکولاسے وار کیے تھر بے سوڈ بعض تکواروں نے بعض کولوٹا دیا۔ کعب ابونا کلہ سے چٹ گیا۔ کعب بن الماشرف یہودی کافل:

وہ لوگ رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے پاس پنچ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ان چیروں کوفلا تج یاب کرے انہوں نے کہایا دسول اللہ مَثَاثِیْ آپ کے چیرے کوبھی میں کہا اور آپ کے آگے کعب کا سر ڈال دیا۔ آپ مُثَاثِیْنِ نے اللہ کی حمد کی صبح ہوئی تو فرمایا ' یبودیوں میں ہے تم جس پر قابو پاؤ قبل کر دو۔ وہ ڈرے ان میں سے کوئی نہیں لکلا اور نہ کچھ بولے انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان پر بھی شب خون نہ ادا جائے۔

زبرى بي تنالى كاس قول:

﴿ ولتسمعن من الذين او توا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشر كوا اذى كثيرًا ﴾

''ان لوگوں ہے جن کوتم ہے قبل کتا ب دی گئی اور ان لوگوں ہے جنہوں نے شرک کیائم لوگ ضرور ضرور بہت ہی ایڈ ا رسان یا تیں سنو گئے''۔

کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے جومشر کین کورسول الله مَثَّالِثَةِ اوراصحاب کے خلاف اپنے اشعارے برا پیجنتہ کرتا تھا' نبی مَثَالِیَّیْزِ اور آپ کے اصحاب کی ہجو کرتا تھا۔

### ﴿ طِبقاتُ ابْنِ سعد (صِاءَل) ﴿ الْعِلْمُ الْمُونِّ الْمُعَالَّةُ الْمُنْ عَالِيمَةً ﴿ لَا لَا مِنْ عَالِيمَةً كُعْبِ كَا لِي مِتَعَلَقَ دوسِم كَارُوايتِ:

انصار میں سے پانچ آ دی اس کے پاس گئے جن میں محمد بن مسلمہ اورا یک اور شخص تھے جنہیں ابوعبس کہا جاتا'وہ العوالی میں اپنی قوم کی مجلس میں تھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو ڈرااوران کی حالت سے بھڑک گیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک ضرورت ہے آئے ہیں اس نے کہا ہم میں سے ایک شخص میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت ہے اور اپنی ضرورت ہے جھے آگاہ کر سے ایک آ رسی اس کے پاس آیا اور کہا کہ ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ ذر ہیں فروخت کریں جو ہمارے پاس ہیں تاکہ ہم انہیں فرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کرو گے قوتم اچھا کرو گے۔ جب سے شخص (یعنی آنخضرت مُل ہیں اتراہے تم لوگ مصیبت میں بڑگے۔

انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے پاس ایسے وقت آئیں گے جب کوئی دوسرا نہ ہوگا' حسب وعدہ کعب کے پاس پہنچ کر آ واز دی اس کی عورت نے کہا کہ کیاان لوگوں نے کسی ایسی چیز کے لیے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جو تجھے پیند ہے اس نے کہاان لوگوں نے اپنی غرض اور مقصد کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سامنے آیا اور پوچھا کہ میرے پاس کیا رہن کرو گے کیا اپنے بیٹے رہن کرو گے؟ اس کاارادہ میتھا کہ انہیں مجبورین قرض دے۔

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے شرباتے ہیں کہ ہمار سے لڑکوں کوعار دلائی جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک وسق پرگرو ہے اور بید دووسق پڑ اس نے کہا اچھا اپنی عورتوں کو میر بے پاس رہن کر دو۔ انہوں نے کہا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہمیں تچھ سے اطمینان نہیں کون عورت ہے جو تیری خوبصورتی کی وجہ ہے فی سکے گی۔ البتہ ہم لوگ اپنے ہتھیار تیر بے پاس رہن کر دیں گے شجھ معلوم ہے کہ آج گل ہمیں ہتھیاروں کی کس فقد رضرورت ہے اس نے کہا 'ہاں' اپنے ہتھیار لے آؤاور جو چا ہولا د سے جاؤ۔

اصحاب نے کہا کہ ہمارے پاس آؤٹا کہ معاملہ کی گفتگو کریں۔ کعب اتر نے لگا تواس کی عورت لیٹ گئی اور کہا کہ اس قتم کے لوگوں کے پاس قوم میں ہے کسی کو بھیج و یا کر جو تیرے ہمراہ ہوں' اس نے کہا اگر بدلوگ جھے سوتا ہوا پاتے تو نہ جگاتے' عورت نے کہا اچھا جیت پر ہی ہے ان سے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس اتر آیا' اس کی خوشبوتمام منہک رہی تھی' پوچھا' اے فلا ں' یکیسی خوشبو ہے اس نے کہا بد فلاں کی ماں ( یعنی اس کی عورت ) کا عطر ہے' ایک آدمی اس کا سرسو تکھنے کے بہانے سے بڑھا اور مضبوط پکڑ کے کہا اللہ کے دشمن کو تل کر دو۔ ابو عبس نے اس کے کو لیے بین نیز ہمارا اور محمد بن مسلمہ نے تلوار مار دی وہ تل ہو گیا تو والیس مور

#### يهود بول برخوف كاغلبه

یہود کی صبح خوف کی حالت میں ہوئی 'نبی سلامی اس آئے اور شکایت کی کہ ہمارا سر دار دغائے آل کیا گیا۔ نبی سلامی ا نے اس کے افعال یا دولائے کد کس طرح وہ لوگوں کو براہ پھٹھ کرتا تھا 'لڑائی پرا بھارتا تھا اور ایذاء پہنچا تا تھا آپ نے انہیں اس امر کی دعوت دی کہ اپنے اور آپ کے درمیان ایک معاہرہ صلح لکھ دیں جو کافی ہوں

### 

غروه عطفان:

ہجرت کے پچیسویں مہینے ماہ رہے الا وّل میں رسول الله مَا لَيْدُمُ كَانجِد كى جانب غزوہ غطفان ہے جوانخیل كے نواح میں

ذوی مرمیں ہے۔

رسول الله مَا لَيْهِ مَا يَجْرَبِينِي كَه بَى تَعْلِيهِ وَعَارِبِ كَي اللّهِ جَمَاعَت نے ذی امر میں جَمَع ہوکر نیا قصد کیا ہے کہ آپ کُونمام اطراف ہے گھیرلیں 'یفل بی محارب میں سے ایک شخص کا ہے جس کا نام وعثور بن الحارث ہے۔

نيابت حضرت عثمان فنالفظ

رسول الله مناظیم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور چارسو بچاس آ دمیوں کے ہمراہ جن کے پاس گھوڑے تھے۔ ۱۲ رائیج الاقول کوروانہ ہوئے مدینے میں عثان بن عفان ٹن ہوئو کو خلیفہ بنایا مسلمانوں کو ذی القصہ میں بنی ثعلبہ کا ایک شخص ملاجس کا نام جہارتھا۔ لوگ اسے رسول اللہ منافیم کے پاس لائے اس نے ان کی خبر دی اور کہا کہ اگر وہ لوگ آپ کی آ مدسن لیس گے تو ہم کر مقابلہ نہ کریں گے۔وہ لوگ بہاڑی چوٹیوں پر بھاگ گئے میں آپ کے ہمراہ چلٹا ہوں۔

رسول الله عَلَيْتَظِیمَ نے اے اسلام کی دعوت وی وہ مسلمان ہو گیا۔اے بلال میں ایندے ساتھ کر دیا رسول الله مَنْ تَقِیْمُ کا کسی ہے مقابلہ نہ ہوا۔آپ انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ذکھے رہے تھے۔

ر مول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْهِ مَا اللهِ مَا لَيْهِمُ اوراصحاب بارش سے بھیگ گئے آپ نے اپنے دونوں کیڑے اتار کر پھیلا دیئے تا کہ خشک ہوجا نیں ، درخت پر لاٹکا دیئے اور خوداکیک کروٹ لیٹ گئے۔

دعثور بن الحارث كاقبول اسلام:

وشمنوں میں ہے ایک محض آیا جس کا نام وعثور بن الحارث تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی رسول اللہ علی فیڈ آبو کے مرابو کھڑا ہو گیا اور کھٹے لگا آج آپ کے سینہ مبارکہ میں القاء کیا تھا۔
گیا اور کھٹے لگا آج آپ کو مجھ ہے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا ''اللہ'' جبر کیل علیا نے آپ کے سینہ مبارکہ میں القاء کیا تھا۔
تلواز اس کے ہاتھ ہے گر بڑی 'رسول اللہ علی فیڈ آٹھا کی اور فرمایا: مجھے مجھے ہے کون بچائے گا' اس نے کہا کوئی نہیں۔
میں گواہی ویتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ سے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی دعوت

ای کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يُنايِهِا الذِينِ امْنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ انْهُمْ قُومُ ــ الآية ﴾

'' اے ایمان والواپنے اوپرالشکے انعام کویا دکر وجبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کا ہاتھ

روك ديا ب

ر سول الله ساليني مريخ من تشريف لائے نوبت جنگ کی نہيں آئی اور آپ کی غیبت گيارہ دن رہی۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

## ر طبقات ابن سعد (صداقال) مع المستحد 
۲ جمادی الاولی ہجرت کے ستائیسویں مہینے رسول اللہ مُلَاثِیَّاً کا بحران کاغز وہ ہے بحران الفرع کے نواح میں ہے ہیے اور فرع کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل) کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منافیق کو خبر ملی که بحران میں بن سلیم کا مجمع ہے آپ تین سواصحاب کے ہمراہ روانہ ہوئے مدینے میں ابن ام مکتوم کوخلیفہ بنایا اور تیز چل کر آپ بحران میں وارو ہو گئے۔معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کے مقامات کومنتشر ہو گئے آپ والیں ہوئے نوبت جنگ نہیں آئی دی روز آپ با ہر ہے۔

#### مربية زيد بن حارثه ضي الدعه:

زید بن حارثہ میں فیر کا سربیالقروہ کی جانب ہجرت کے اٹھائیسویں مہینے شروع جمادی الآخر میں پیش آیا ہے سب ہے پہلا سربیہ جس میں زیدامیر بن کے نکلے القروہ نجد کی زمین الزبدہ اور الغمرہ کے درمیان ذات عرق کے نواح میں ہے۔ انہیں رسول اللہ مظافیۃ نے قافلہ قرلیش کے روکنے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امپہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافیۃ کے اللہ بھیجا جس میں صفوان بن امپہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافیۃ کے اللہ بھیجا جس میں صفوان بن امپہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی میں میں ہزار درم تھا۔ ان کار ہبر فرات بن حیان العجلی تھا'اس نے انہیں عراق کے راستے ہے ذات عرق روانہ کیا۔

رسول الله مَالِيَّةُ کوخريجني تو آپ نے زيد بن حارثه کوسواروں کے ہمراہ روانہ کیاانہوں نے اسے روک لیااور قافلے کو پالیا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ نچ کرنکل گئے تمام مال بیلوگ رسول الله مَالِیَّةُ کے پاس لائے آپ نے اسے پانچوں حصوں پ تقنیم فر مایااس کاایکٹس (پانچواں حصہ ) ہیں ہزار درہم کو پہنچا جو بچاوہ آپ نے اہل سرید کوتشیم کردیا۔

#### غزوهُ احد:

مرشوال يوم شنبه رسول الله مَا لِيُعْلِمُ كُوجِم ت كے بتيسویں مہينے غز وہ احد پیش آيا۔

مشرکین جو بدر میں آئے تھے جب مکے کولوٹے تو اس قافلے کو جے ابوسفیان بن حرب لایا تھا دارالندوہ میں تھہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم لوگ نہایت خوش ہوں گے اگر تم اس قافلے کے نفع ہے مجھ (مثاقیم) کی طرف (جانے کے لیے) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا میں پہلا شخص ہوں جس نے اسے منظور کیا اور عبد مناف کی اولا دبھی میرے ساتھ ہے۔

مال فروخت ہوکرسونا جمع ہوا کی ایک ہزاراونٹ تتھاور پیجاس ہزارد ینار کا مال تفا قافلے کے مالکوں کواصل سریادے ویا گیا اور نفع نکال لیا گیا۔معمول میتفا کہ ایک وینار میں دینار نفع <u>لیتے تھے</u>۔

انہیں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ﴿ان الذین کفروا ینفقون اموالھم لیصدواعن سبیل اللّٰہ﴾ (وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے مال کواس لیے خرج کرتے ہیں کہ اللّٰہ کے راستے ہے روکیس) انہوں نے قاصدروانہ کیا جوعرب میں جا کر نفرت کی دعوت دیتے تھے۔انہوں نے سب سے مال جمع کیا' جوعرب کے ساتھ تھے سب متفق ہو کر حاضر ہوئے قریش نے ہمراہ

کر طبقات این سعد (متراول) کی منظم کا منظم کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی عورتوں کو لینے پر بھی اتفاق کیا۔ تا کہ وہ مقتولین بدر کو یا دولا ئیں انہیں غصہ دلا ئیں جس سے شدت انقام تیز ہو۔ یہو دید بینہ کی افو امیں:

عباس بن عبدالمطلب می الد می الد می الد می الله می الل

كفارك حالات كي خبر

رسول الله مَنَّ ﷺ نے اپنے دوجاسوسوں انس ومونس کوجوفضالہ کے بیٹے اورالظفری تنے ۵ رشوال شب ﷺ شنبہ کور دانہ کیا وہ دونوں رسول الله مَنَّ اللّٰهِ عَنْ اِس ان کی خبرلائے قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے العریض کی کھیتی میں چھوڑے اور وہاں سے روانہ ہوئے تو گھاس ختم ہو چکی تھی۔

آ پ نے الحباب بن المنذر بن المجوح کوبھی ان کی ظرف روانہ کیا۔ وہ تشکر میں داخل ہوئے تعداد کا اندازہ کیا اور آپ کے پاس خبر لائے۔

سعدین معاذ ٔ اسیدین حفیراور سعدین عباده می الذیم شب جعه کوسلح ہو کے معجد میں رسول الله منگاتی آئے ورواز ہ پررہے۔ مدینے کی حفاظت کی گئی پیہاں تک کہ ضبح ہوئی۔

#### رسول الله مَالِينِهُم كَاخُوابِ:

رسول الله من الله عن الله عن السب كوخواب و يكها كه آب ايك مضبوط زره پہنے جيں۔ آپ كى تلوار ذوالفقار دھار كے پاس يے تؤك گئى ہے ايك گائے ذرج كى جارہى ہے اورايك مينڈ ھااس كے پیچھے ہے آپ نے اصحاب كواس كى خبر دى اور تعبير فرمائى كەمخفوظ زرە سے مراد مدينہ ہے تلوار كا تڑكا خود مجھ پر مصيبت كى علامت ہے ذرج كى ہوئى گائے مير سے اصحاب كافل ہے مينڈ ھے كا پیچھا كرنا 'اس سے مراد لشكر كفار ہے جے اللہ تعالی قبل كرے گا۔

#### مشاورت:

رسول الله مظالمين كاس خواب كى بنا پريدرائے ہوئى كه مديئے سے ندلكيں ۔ آپ چاہتے تھے كدآپ كى رائے كى موافقت كى جائے ۔ اصحاب سے مشورہ فرمايا تو عبدالله بن ائى بن سلول نے كہا كدآپ ئنكيں اكابر مهاجرين وانصار كى بھى يہى رائے تھى ۔ رائے تھى ۔

رسول الله منگائی نے فرمایا کہتم لوگ مدینے میں تھہر و عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں کردو۔ دونو جوانوں نے جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تتھے رسول الله مَنگائی کی اسلام نے کی طرف نگلنے کی درخواست کی اورشہادت کی رغبت ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمن کی طرف لے چکئے 'چران لوگوں کا غلبہ ہوگیا جو باہر نکانا جا ہتے تھے۔

اخبار الني تلك المناف ابن سعد (صداق ل) المناف المن

رسول الله مَنَّالَيْمُ فَنَا زَجْعَه بِرُحانَى وَعَظ بِيان فَر مايا۔ انہيں کُوشن اور جہا دکرنے کا تھم ديا اور يہ خبر دی کہ جب تک وہ صبر کریں گے ان کی مد دہوگی انہیں اپنے وشن کے مقابلے کے لیے تیاری کا تھم دیا چنا نچیلوگ روا نگی سے خوش ہوئے۔

آپ نے لوگوں کو نماز عصر پڑھائی 'سب جمع تھے۔ اہل العوالی بھی حاضر ہو گئے رسول الله مَنَّالَیْمُ اپنے مکان میں داخل ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وغیر تھی تھے دونوں اصحاب ہے تھے۔

سعد بن معاذ اوراسید بن خیرنے کہا کہ تم نے باہر نگلنے پررسول اللہ مَالَّيْنِ اسے زبردی کی۔ حالا نکہ امر مناسب آپ پر آسان سے نازل ہوجا تا ہے لہٰذاتم لوگ معاملہ کوآ ہے ہی کے سیر دکردو۔

رسول الله مَالِيَّةُ اس طرح برآ مد ہوئے کہ زرہ پہنے ہوئے تھے آپ نے زرہ کوظا ہر کیا اور اس کے درمیان چڑے کی پٹی سے باندھاتھا۔ جوتگوارلٹکانے کی تھی' آپ مجامہ باندھے اور تگوارلٹکائے ہوئے ڈھال پشت برتھی۔

سب لوگ اس پر نادم ہوئے جوانہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں بیرتی نہیں ہے کہ آپ کی خالفت کریں لہذا جو مناسب معلوم ہووہ سیجئے 'رسول اللہ مظافیع کے اور کے عمالیت کی بین کہ جب وہ اپنی کے درمیان اللہ مظافیع کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کرد ہے تم اسے دیکھوجس کا بین نے تنہیں تھم دیا اسے کرواور اللہ کے نام پرروانہ ہوجاؤے تمہاری ہی مدد ہوگی' جب تک تم صبر کروگے۔

پرچم اسلام:

آ ب نے تین نیزے طلب فرمائے اور تین جھنڈے بنائے اوس کا جھنڈ ااسید بن تھنیر جی افقہ کو دیا 'خررج کا جھنڈ الحیاب بن الممنذ رکو اور کہا جا تا ہے کہ سعد بن عبادہ خی افقہ کو آیا جھنڈ اجومہا جرین کا جھنڈ اتھا علی بن البی طالب خی افقہ کو آیا ہے تھی کہا جا تا ہے کہ صعب بن عمیر جی افقہ کو دیا۔ مدینہ پرعبد اللہ بن ام کمتوم جی افقہ کوخلیفہ بنایا۔

#### پېش قىدى:

رسول الله مَا الله الله مَا ا

اس طرح آپ روانہ ہوئے جب الشخین پنچ جودو قلع ہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور بہت ہے ہتھیا روالے الشکر کودیکھا جس کے خاص تم کے بال تھے۔ آپ نے فر مایا ہیں کیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ بیابن ابی کے بیودی خلفاء ہیں رسول اللہ مظافیہ آپ نے فر مایا 'اہل شرک سے اہل شرک پرمد و خدلو آپ نے جے واپس کیا اسے واپس کیا اور جے اجازت دی اے اجازت دی۔ آفاب غروب ہوگیا۔ بلال میں ہوئے نے اذان کہی نبی مُظافیہ آپ کے معرب کی نماز پڑھائی اور الشجین ہی میں شب

باش ہوئے۔

### 

آ پُ بنی النجار میں اترے تھے۔اس رات کے پہرے پرمحد بن مسلمہ کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فر مایا جورات بحراشکر کے گردگشت کرتے رہے۔

مشرکین نے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کو جب کہ آپ روانہ ہوئے اور اتر تے دیکھ لیا تھا وہ سب جمع ہو گئے عکر مدین ابی جہل کو مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے پہرے پر عامل بنایا۔

رسول الله طَالِيَّةُ مِجْ بِلَى شبِ کُواسُ طُور پِرروانه ہوئے کہ آپ کے رہبرابو شمہ الحارثی ہے آپ آس روز احد کے مقام پر القطرہ تک پہنچ گئے نماز کا وقت آگیا 'آپ مشرکین کو دیکھ رہے تھے بلال ٹی الله نواز کا کا کھم دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کہی آپ نے اصحاب کوصف بہصف کر کے نماز پڑھائی۔

ابن اني كي بدعهدي:

ابن الی ای مقام ہے ایک لشکر کے ہمراہ اس طرح اکھڑ گیا کہ گویا وہ ایک مظلوم ہے جوان کے آگے جارہا ہے وہ کہتا جا تا تھا کہ آپ نے میری نافر مانی کی اور بچوں کی اور ان لوگوں کی اطاعت کی جن کوعقل نہیں اس کے ہمراہ تین سؤآ دمی علیجدہ ہو گئے۔

#### صف آرائی:

رسول الله مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ 
کوہ عینین مع نالے کے بائیں جانب تھااس پر پچاس تیراندازوں کومقرر کیا عبداللہ بن جبیر ڈی اوٹ کوان کا عامل بنایا۔ اور سمجھا دیا گہتم لوگ اپنے اسی موریجے پر کھڑے رہنا۔ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگرتم بیدد کیھو کہ ہم کو مال غنیمت ملا ہے تو ہمارے شریک نہ ہونااورا گرتم بید کیھنا کہ ہم قتل ہورہے ہیں۔ توہماری مددنہ کرنا۔

بر کمشرکین بھی سامنے آکراپنی مفیل درست کرنے گے انہوں نے مین پرخالد بن ولید تھاہو کا ورمیسرہ پر عکر مہ بن ابی جہل کو عامل بنایا دونوں کنارون (میمنہ ومیسرہ) پر دوسو گھوڑ ہے تھے۔ سواروں پر صفوائ بن امیہ کومقرر کیا اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص میں اور کیا تا اور کہا جاتا ہے کہ عمراللہ بن العاص میں اور کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی معبداللہ بن ابی طلحہ کے حوالے کیا ابوطلحہ کا نام عبداللہ بن عبداللہ اور بن قبی تقا۔

علمبر داراسلام:

رسول الله مَلَّيْظِ نِهِ دريافت فرمايا كمشركين كاحصند اكون اللهائي كاتو كها كياعبدالدار آب نفرمايا بم وفائع عهد كان سے زياده مستحق بين مصعب بن عمير طياده كهاں بين عرض كي ميں بيهوں فرمايا حصند الے اور مصعب بن عمير تواسعند نے

# ﴿ طِبقات ابن سعد (صداول) ﴿ الْمُعَالَّةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ 
آغاز جنگ:

جس شخف نے سب سے پہلے جنگ چھیڑی وہ فاسق ابوعا مرتفاجوا پی قوم کے پچاس آ دمیوں کے ساتھ نکلا اور پکار کر کہا کہ میں ابوعا مرہوں مسلمانوں نے کہا کہ نہ تیرے لیے مرحبا ہے اور نہ خوش آ مدیداس نے کہا کہ میر سے بعد میری قوم پر ایک شر نازل ہوا'اس کے ساتھ قریش کے غلام بھی ہیں۔

وہ لوگ اورمسلمان پھر پھینکنے گے ابوعا مراوراس کے ساتھیوں نے پیٹت پھیر لی'مشر کین کی عورتیں ڈھول تا شے اور دف بجا کر برا پیختہ کرنے لگیں ۔مقتولین بدر کی یا دولا کر بیا شعار پڑھنے لگیں :

> > فراق غير وامق

اگرتم لوگ مقابلہ پرآ وَ گے تو اور اگر پشت پھیر کر بھا گو گے تو تمہارے گلے لگ جائیں گے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے۔اور جدائی بھی وہ ہوگی جونفرت کرنے والے کی ہوتی ہے''۔

شجاعت على الرئضلي مِنيَ الدَعَةِ:

قوم کے بعض لوگ بعض کے نزویک آگئے۔ تیراندازمشر کین کے لفکر پر تیر پھینک رہے تھے قبیلہ ہوازن نے پشت پھیر کی طلحہ بن الی طلحہ نے جو جھنڈا لیے ہوئے تھا۔ پکارا کہ کون جنگ کرے گا۔ علی بن ابی طالب میں ہونے اس پر سبقت کی اور سر پر ایسامارا کہ کھو پڑی بھٹ گی اور وہ گر پڑاوہ لشکر کا سروار تھا۔ درمیان مقابلہ ہوا علی میں ہونے نے اس پر سبقت کی اور سر پر ایسامارا کہ کھو پڑی بھٹ گی اور وہ گر پڑاوہ لشکر کا سروار تھا۔

رسول الله مَثَاثِیْ اس سے مسرور ہوئے آپ نے بلند آواز سے تکبیر فرمائی اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی مشرکین کے لشکروں پرحملہ کر کے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہان کی صفیں پراگندہ ہوگئیں۔ حصہ حصہ میں نے کی ملی میں

حضرت حمزه وخيالفظه كي وليري:

مشرکین کا حجینڈ اابوشیبے عثان بن ابی طلحہ نے اٹھایا' وہ عورتوں کے آگے رجز کہتا تھا اور بیشعر پڑھتا تھا :

ان على أهل اللواء حقًّا ان تخضب الصعدة اوتندقًا

" بے شک جھنڈے والے پر واجب ہے کہ اس کا نیز ہ (خون میں) رمگ جائے یا ٹوٹ جائے ''۔

اس پرتمزہ بن عبدالمطلب بھائیڈ نے حملہ کیا انہول نے اس کے شانے پراس زور ہے تلوار ماری کہ ہاتھ اور بازو کا ٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور اس کا بھیچروا ظاہر ہوگیا۔ حزہ مخالۂ میں تو سے لوئے کہ میں تو ساقی انجی کا بیٹا ہوں (انجی وہ شخص جس کے زخم کی گہرائی نالی جائے )۔

## كِرْ طِبْقَاتْ ابْن سعد (صَاوَل) بِ العَلْمُ اللهِ اللهِ مَالِيمَا اللهِ مَا 
وہ حجنڈ اابوسعد بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔اسے سعد بن ابی وقاص می الدونے ایک تیر مارا جواس کے گلے میں لگا اور کتے گ طرح زبان باہرنکل پڑی پھراسے قبل کر دیا۔

مسافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے وہ جھنڈ ااٹھایا' عاصم بن ثابت نے تیر مارکزائے آل کر دیا۔

كلاب بن طلحه بن الى طلحه نے اٹھا يا تواسے زبير بن عوام نے قتل كرديا۔

الجلاس بن طلحہ بن الى طلحہ نے اٹھایا تو طلحہ بن عبید اللہ نے اسے قل کر دیا۔

ارطاة بن شرجيل نے جيند الياتوا سے على بن ابي طالب مين الفونے نے قبل كرديا۔

شرجے بن قارظ نے اٹھایا تو کسی شخص نے اسے آل کر دیا۔ اس کا نام معلوم نہ ہوسکا۔

ان کے غلام صواب نے وہ علم اٹھایا 'کوئی کہتا ہے سیدین آبی وقاص میں پینڈ نے اورکوئی کہتا ہے علی بن ابی طالب میں پیئو نے اِسے لِّل کیا کوئی کہتا ہے قزوان نے اسے لِّل کیا اور یہی قول سب سے زیادہ ٹابت ہے۔

مشركين كي پسيائي:

جب جَسنڈ اا فیانے والے قل کردیئے گئے تو مشرکین اس طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ کسی چیز کی طرف بھی رخ نہ کرتے تھے حالا نکدان کی عورتیں ہلاکت کی دعاء کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کر کے جہاں چاہتے تھے قبل کرتے تھے انہیں لشکرگاہ سے نکال دیا اورلوٹ لیا غنیمت کا مال جمع کرنے میں مصروف ہوگئے۔

تيرانداز دن كى لغزش:

تیراندازوں نے جوکوہ عینین پر تھے گفتگو کی'آپس میں اختلاف ہو گیا ان کے امیر'عبداللہ بن جبیر میں ہوئد ایک قلیل جا عت کے ماتھ جو دس ہے کم تھی اپنے مقام پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ مُٹالٹینے کے تم ہے آگے نہ بڑھوں گا اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اور رسول اللہ مُٹالٹینے کی میراونہیں' مشرکین تو بھا گا کے ساتھیوں کونسیحت کی اور رسول اللہ مُٹالٹینے کی میراونہیں' مشرکین تو بھا گے بھر ہما را مقصد مقام یہاں کیوں ہو وہ لوگ لشکر کے پیچھے جارہے تھے۔انہیں کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کو تہا جھوڑ دیا۔

خالہ بن الولید نے پہاڑ کو خالی اور وہاں والوں کی قلت کو دیکھا تو لشکر کولوٹا یا عکر مہ بن ابی جہل بھی پیچھے رہ گیا۔انہوں نے بھتے تیراندازوں پر جملہ کر کے تل کردیا ان کے امیر عبد اللہ بن جبیر ہی تھا تو شکر کولوٹا یا عکر مہ بن ابی جہل بھی پیچھے رہ گیا۔انہوں نے بھتے تیراندازوں پر جملہ کر کے تل کردیا ان کے امیر عبد اللہ بن جبیر ہی ہوئے۔

مسلمانوں کی مفیں ٹوٹ گئیں ان کی چکی گھوم گئ ہوا بدل کے مغربی ہوگئ حالائکداس کے قبل مشرقی تھی ابلیس لعنة اللہ نے ندا دی کہ محمد سَالِیْتُیْ اِ قَلْ کرویئے گئے مسلمانوں کے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قبال کرنے لگئے جرانی اور جلدی کی وجہ سے جے وہ جانبے بھی تھے ایک دوسرے کوئل کرنے لگے۔

مصعب بن عمير خياية عنه كي شهادت:

مصعب بن عمير ہي الله وقت قتل كروينے گئے تو جھنڈاا يك فزشتے نے ليا جومصعب كي صورت كا تھا۔ اس روز ملا نكه حاضر

## کر طبقات این سعد (صناول) کی اصطلاح) میں نداوی کہ: یاللعولی یا للهبل مشرکین نے اپنے شعار (جنگی اصطلاح) میں نداوی کہ: یاللعولی یا للهبل

انہوں نے مسلمانوں کا قل عظیم کیا۔ان میں سے جس نے پشت پھیرلی پھیرلی۔

رسول الله مَنَا لِللَّهِ مَنَا لِللَّهِ مَنَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

رسول الله سَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلْ الللِّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ الللِّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللللِّهُ مِلْ الللِّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ الللِّهُ مَلْ الللِّهُ مَلْ الللِّهُ مَلْ الللِّهُ مَلْ الللِّهُ مَلِي اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ مِلْ اللللْمُ اللَّهُ مَلِي الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ مَلِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ مَلِي اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ ال الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ

#### ابن قميه كارسول الله مَنْ اللَّهُ عُرِيمله:

مشرکین کورسول اللہ منافیق کے چیرہ مبارک میں کھکا میابی حاصل ہوئی کچلیوں اور آ گے کے دانتوں کے درمیانی چار دانت پر ضرب آگئ چیرہ مبارک اور بیشانی پرزخم آگیا۔ آپ پر ابن قمیہ نے تکوارے حملہ کیا۔ اور داہتے پہلو پر مارا طلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچایا 'اس میں ان کی انگل برکار ہوگئ ابن قمیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے آپ کوشہید کر دیا ہے بیدہ مبات تھی جس نے مسلمانوں کوم عوب کر دیا اور انہیں شکتہ خاطر بنادیا۔

#### اسائے شہداء ومقتولین اُحد:

اس روز جزرہ بن عبدالمطلب می الدور شہید ہوئے جنہیں وحثی نے شہید کیا۔عبداللہ بن جحش میں الدو کی بن الاخنس بن شریق نے شہید کیا۔مصعب بن عمیر میں الدور کو ابن قمیہ نے شہید کیا 'شاس بن عثان بن الشرید المحزر وی میں الدور کو عبداللہ وعبدالرحمٰن میں بیش فرزندان الہیب نے جو بنی سعد میں سے تھے۔وہب بن قابوس المزنی اور اس کے بھیتیج الحارث بن عقبہ بن قابوس نے شہید کیا۔

انصار میں سے ستر آ وی شہید ہوئے جن میں سے سعد بن معافر شیاد تھ کے بھائی عمر و بن معافر اور حذیفہ شیاد تن کے والد الیمان جی ادغر کوتو مسلمانوں نے غلطی سے شہید کر دیا۔

حظلہ بن ائی عامر راہب سعد بن خیشہ میں ہوئے والدخیشہ ابو بکر کے والدخارجہ بن زبید بن ابی زہیر سعد بن الربیج اور ابوسعید الخدری میں ہوئے کے والد مالک بن سنان العباس بن عبا دہ بن نصلہ مجذر بن زیاد عبد الله بن عمر و بن حرام عمر و بن الجموح جو ان کے سرداروں میں سے تنے۔ بہت ہے آ دمیول کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشركين بين سيتيس آ دى مقتول ہوئے جن ميں جيندے كے اٹھانے والے اور عبداللہ بن حميد بن زہير بن الحارث بن اسد بن عبدالعزى ابوعز برز بن عمير ابوالحكم بن الاحنس بن شريق الشھی جسے علی خنس بن ابی طالب نے قبل كيا 'سباع بن عبدالعزی المخر ابی بوعز برز بن عبدالمطلب می دون كيا 'ہشام بن الجی اميد بن المغير و'الوليد بن العاص بن بشام اميد بن الحزاعی جوام انمار كا بيئا تھا حمز و بن عبدالمطلب می دون كيا 'ہشام بن الجی جسے رسول الله مُلَّاثِيَّا نے اپنے وست مبارك سے قبل فر مايا۔ ابوع والحجی جس كا نام عمر و بن عبدالله بن عبير بن وہب بن حذاف بن جمح ہے 'تھے۔

الرطبقات ابن سعد (مداول) معلا المستحدد المستول المستحدد المستول المست

ابوعزہ وہ مخص ہے جو جنگ بدر میں گرفتار ہوگیا تھا' رسول اللہ منگیا ہے۔ احسان فر مایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلہ پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گا۔ مشرکین کے ہمراہ جنگ احد میں نکلاتو اسے رسول اللہ منگیا نے اسپر کرکے گرفتار کر لیا۔ اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد (منگیلیم) مجھ پراحسان بیجے رسول اللہ منگیلیم نے فرمایا کہ مومن کوایک سوراخ سے دومر تبنییں ڈ ساجا سکتا۔ تو محماس طرح نہیں لوشنے پائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ چھر کر کہے کہ مومن کوایک سوراخ سے دومر تبنیس ڈ ساجا سکتا۔ تو محماس طرح نہیں لوشنے پائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ چھر کر کہے کہ میں نے دومر تبدیم منگیلیم سے متعلق عاصم بن ثابت بن ابی الافلے کو تھم دیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی۔

شررائے احدی نماز جنازہ:

جب مشرکین احدے واپس ہوگئے۔ تو مسلمان اپنے مقتولین کی طرف واپس ہوئے۔ حزہ بن عبدالمطلب شافیظ کو رسول الله مثالث کا اللہ مثالث کے خون اور مرد مرد میں ان سب کا نگران ہوں۔ زخوں کے گفناد وُانہیں رکھ دومیں ان سب کا نگران ہوں۔

سيدالشهداء حضرت حمزه مى الذئه كى التيازي خصوصيت

حزہ میں اور میں اور میں ہے پہلے محف ہے۔ جن پر چار مرتبہ رسول اللہ عَلَّا اِللَّمْ عَلَیْ اِللّٰمِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰم

ہم نے ساہے کہ رسول اللہ منافیظ نے شہدائے احد پر نمازنہیں پڑھی اور رسول اللہ منافیظ نے فر مایا کڑھا کھود و گہرااور چوڑا کروجے قرآن زیادہ یا دہوا سے مقدم کرو۔

وه لوگ جنهیں ہم جانتے ہیں ایک قبر میں دودفن کیے گئے میہ تھے:

عبدالله بن عمر و بن حرام اورغمر و بن الجموح ایک قبر میں خارجہ بن زیداورسعد بن الربیج ایک قبر میں النعمان بن مالک اور عبد ہ بن الحسحاس ایک قبر میں ۔

پھرسپ لوگ یا اکثر اپنے مقتولین کومدینے اٹھائے گئے اور نواح میں دفن کر دیا۔رسول اللہ مٹائٹیڈ کے منا دی نے ندادی کہ مقتولین کوان کی خواب گاہوں کی طرف واپس کرؤ منا دی نے صرف ایک ہی شخص کو پایا جو دفن نہیں کیے گئے تتے۔وہ لوٹا دیئے گئے اور وہ شاس بن عثمان انجز وی تتھے۔

ای روز رسول الله مَثَالِیَّا واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی۔ ابن ابی اور منافقین نے رسول الله مَثَالِیُّا اور اصحاب کی ناکامیا بی پرخوشیاں منا کیں رسول الله مَثَالِیُّا نے فرمایا که مشرکین آج کی طرح ہم پرکامیا بی حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم رکن (حجراسود) کو بوسدویں۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سِعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

انصارا پے مقتولین پرروئے رسول اللہ مَالِیْتِا نے ساتو فرمایا کہ تمزہ میں شور پررونے والاکو کی نہیں انصار کی عورتیں رسول اللہ مَالِیْتِا کے دروازے پڑآ کیں اور حمزہ میں شور پرروکیں رسول اللہ مَالِیْتِا نے ان کے لیے ذعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے۔ تو پہلے حمزہ میں شور پرروتی ہیں پھرمیت پر۔

شعمی سے مردی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ منافیق نے مشرکین کے ساتھ مکر کیا (بعنی خفیہ تدبیر کی) اور یہ پہلا دن تھا کہ مگر کیا گیا۔

#### رسول الله مَلَا لِيَّا كُمْ :

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ احدے دن نبی منگالی کے دانت (جو کیلی اور سامنے کے دانتوں کے درمیان تھے)اور آپ کی پیثانی زخی ہوگئی چرہ پرخون بہا (صلوات اللہ علیہ رضوانہ رحمۃ و برکانہ)۔

آ ب نے فرمایا وہ تو م کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا حالانکہ وہ انہیں کے پر وروگار کی طرف بلاتا تھا۔ای موقع پر بیرآ بت نازل ہوئی: ﴿لیس لك من الاحر شن او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم طالعون﴾ (یعنی آپ کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں خدا کواختیارہے۔انہیں معاف کرے یا ان پرعذاب کرے۔ کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں )۔ حضرت نعمان جی الدیجنہ کی شہاوت:

عائشہ تناہ بنائے سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو مشرکین کوشکست ہوئی ابلیس نے پکار کر کہا' اے اللہ کے بندواپنی دوسری جماعت کودیکھو پہلی جماعت لوٹی' وہ اور ان کی دوسری جماعت باہم شمشیر زنی کرنے لگی' حذیفہ ٹناہٹونے ویکھا کہ اتفاقاً ان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں تلوار ماری جارہی ہے ) تو کہااے اللہ کے بندو ییتو میرے باپ ہیں' میرے باپ ہیں۔

عا کشہ جی دین فرماتی ہیں خدا کی قتم وہ لوگ نہ باز آ ہے تا آ تک انہیں قبل کر دیا۔ حذیفہ جی افیونے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت ۔

> عروہ نے کہا کہ خدا کی شمان کی بقیہ خیر حذیفہ میں رہی یہاں تک کہوہ بھی اللہ سے جا ملے۔ نو جوان صحابہ مخالفتیم کا جوش وخروش:

م جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیَّا نے فر مایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے ونک کی ہوئی گائے دیکھی تعبیر لی کہ زرہ ہے مراد مدینداورگائے ہے مراد جماعت ہے۔اگرتم چا ہوتو ہم مدینے میں مقیم رہیں جب وہ لوگ حملہ آ ور ہوں تو ان سے جنگ کریں۔

انہوں نے کہا 'واللہ جاہلیت میں کوئی ہمارے شہر میں داخل نہ ہوا تُو اسلام میں کون ہمارے پاس گھے گا؟ آپ نے فرمایا: تہماری مرضی وہ چلے گئے رسول اللہ مَا لِنْتُوْمُ نے زرہ یمن لی تو انہوں نے کہا 'کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ مَا لِنْتُومُ کی رائے کور دکر دیا۔ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مَا لِنَیْمُ آپ کی مرضی' فرمایا کسی نبی کو جا ترنبیں کہ جب وہ زرہ یمن لے تو اے قال ہے سلا

## 

تارو ہے:

ز ہری ہے مروی ہے کہ شیطان نے احد کے دن بکار کہا کہ محد ( مَنْ اَلْمُمْ ) قُل کردیئے گئے۔

رون آس کھی بن مالک نے کہا کہ میں سب سے پہلافض ہوں جس نے نبی مُلَافِیْرُ اوسلم کو پہچانا۔ میں نے خود کے نیچے آپ کی دونوں آس کھوں کو پہچانا تو بلند آواز سے بِکا راکہ بیر سول الله مُلَافِیْرُ ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔اللہ تعالیٰ نے ساتھ سے نازل فرمائی

سعید بن المسیب ویشینے سے مروی ہے کہ ابی بن خلف انجی بدر کے دن گرفتار ہوا' اس نے رسول اللہ عَلَیْمُ اِلَّمُ کوفدید دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑ ا ہے جے بیں روز اندایک فرق (۸سیر ) جوار کھلا تا ہوں۔ نثاید آپ کواسی پرسوار ہوئے تل کروں گا۔ رسول اللہ عَلَیْمُ اِلْیَا مِیْنِ اِن شاءاللہ اس پر مجھے کروں گا۔

جب احد کا دن ہوا تو ابی بن خلف ای گھوڑے کوارٹر مارتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ مَلَّاثِیُّم کے قریب گیا چندمسلما تو ں اے روکا کہ قبل کردیں گررسول اللہ مَلْاَثِیْم نے فر مایا کہ مہلت دومہلت دو۔

رسول الله مَنَّافَیْزُ ایک نیزہ لے کر کھڑے ہوئے جوآپ کے ہاتھ میں تھا۔اس سے آپ نے ابی بن خلف کو مارا جس سے ایک پہلی ٹوٹ گئی وہ مجروح ہو کے اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔اسے ان لوگوں نے اٹھالیا اور واپس لے گئے کہنے لگے کہ تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے' مگرا بی نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہ ان شاء اللہ میں تجھے قل کردوں گا۔اس کے ساتھی اسے لے گئے تھوڑی دور جا کرمرگیا'اسے ان لوگوں نے وفن کردیا۔

سعید بن المسیب ولیسی نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ جارک وتعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ وما رميت اندميت ولكن الله رمى ﴾

"جس وقت مارا آپ نے جیں مارا کیکن اللہ نے مارا"۔

صحابه كرام فئ الله في حال نثاري:

سفیان بن عیبیہ ہے مردی ہے۔ کہ احد کے دن تقریباً تمین آ دمیوں پررسول الله مظافیۃ کے ہمراہ مصیب آگی ان میں ہے ہرایک آتا تھا۔اور آپ کے سامنے دوز انو بیٹھ جاتا تھا (یا سفیان نے کہا کہ آپ کے سامنے آجاتا تھا) پھر کہتا تھا آپ کے جہے کی وفاح (یعنی اس کے بدلے حاضرہے) اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ آپ پر اللہ کا ایساسلام ہو

## ﴿ طِقَاتُ ابْنِ معد (صَافِل) ﴿ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْ

براء بن عازب نفاط موی ہے کہ جب احد کا دن ہوا تو رسول اللہ مٹائی کے تیراند روں پر جو بچاس تھے عبداللہ بن جیر می بن جیر مخاصف کوسر دار بنا کے ایک مقام پر مقرر کر دیا۔ اور قربائیا کہ اگرتم ہمیں اس حالت میں دیکھوکہ پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنے مقام سے نہ ٹلوتا وفتیکہ تہمارے پاس قاصد نہ جیجاجائے۔ اور اگرتم بیددیکھوکہ ہم نے اس قوم کو بھگا دیا، ہم ان پر غالب آگئا ورہم نے انہیں روند ڈالا تب بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلوجب تک کہتمارے پاس قاصد نہ بھیجاجائے۔

براء خواد نو نو کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ نے وشنوں کو شکست دی میں نے خدا کی تتم عورتوں کو دیکھا کہ بہاڑ پراس طرح بھا گر رہی تھیں عبداللہ بن جبیر مخوالا بھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر مخوالا بھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر مخوالا بھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر مخوالا ہوئے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر مخوالا کہ کہ ساتھیوں نے کہا کہ کہا تھا اگر تے ہوئے عبداللہ بن جبیر مخوالا کہ کہا کہ کہا کہ جم تو بخداان لوگوں کے پان جا کیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے۔

براء ٹن اندن نے کہا کہ جب وہ ان کے پاس پہنچ تو ان کے چرے پھیردیئے گئے وہ بزیمت اٹھا کہ آگئے اس آیت کے بیک متن جی ﴿ اندن عوهم الدسول فی اعراهم ﴿ جَبَدرسول انہیں ان کی دوسری جماعت میں بلارہے تھے ) چنا نچے سوائے بارہ آدی کے دسول اللہ سَائِیْنِیَا کہ بمراہ کوئی ندر ہاان (مشرکین) کو ہمارے سر آدی ملے دسول اللہ سَائِیْنِیَا اور آپ کے اسحاب کو بدر کے دن ایک سوچالیس مشرکین ملے تھے۔ جن میں سر اسیر تھا اور سر مقتول ۔

ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر میں انعراق حق:

الوسفیان سامنے آیا۔اوراس نے ٹین مرتبہ کہا کہ آیا اس جماعت میں جم میں؟ مگر رسول اللہ من اللہ من اللہ اللہ من ایس جواب دینے سے منع فرمایا' اس نے کہا کہ آیا اس جماعت میں ابن ابی قافہ بین کیا اس جماعت میں ابن قافہ بین کیا اس جماعت میں ابن قافہ (ابو بکر صدیق میں ابن کیا اس جماعت میں (فاروق اعظم) عمر بن الخطاب میں ہوئے میں ابن الخطاب بیں کیا اس جماعت میں ابن الخطاب بین کے اس جماعت میں ابن الخطاب بین ؟۔

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بیاوگ تو قتل کر دیئے گئے اور تم ان کے لیے کافی ہو گئے 'عمر (فاروق) میں طور کواپنے نفس پر قابونہ رہا' انہوں نے کہا بخدااے اللہ کے دشن تو جھوٹا ہے۔ وہ لوگ جن کوتو نے ثار کیا سب کے سب زندہ ہیں اوروہ چیز تیرے لیے ہاتی ہے۔ جو تیرے ساتھ برائی کرے گی۔

ابوسفیان نے کہا کہ بیدن بدر کے دن کا بدلہ ہے 'جنگ تو بھی موافق ہوتی ہے' بھی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلہ (ناک کان کا ثنا) پاؤ کے جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور نہ جھے وہ برامعلوم ہوا' وہ رجز براہیختہ کرنے والے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا: ''اعل هبل اعل هبل' (ہبل (بت کا ٹام ہے) بلندرہ پہل بلندرہ)۔

رسول الله مَالِينُ إِنْ مَا يَا بِمُ لُوك النَّهِ جُواب نبين دية ؟ عرض كي يارسول الله مَالِينُ السَّ كيا جواب دين فرمايا كهو

رسول الله من الله عن الله على الله على الله عن مولانا ولا مولى لكم (الله مارامولا ہے اور تمہاراكوئي مولانہيں ہے)۔

سيده فاطمه شيالتنفأ كااعزاز:

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ مُظَافِیْم کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چبرہ مبارک زخمی ہوگیا۔خودسر پر ٹوٹ گیا۔ فاطمہ می ادائم آپ کا زخم دھور ہی تھیں اور علی ہی ادائی اس پرڈھال سے پانی ڈالتے تھے جب فاطمہ ہی ادائی سے دیکھا کہ پانی سے سوائے خون کی زیادتی کے اور پچھنیں ہوتا تو فاطمہ میں ادائی سے فون زگ گیا۔

#### مشركين كي مدولينے سے انكار:

#### غزوة حمراء الاسد:

غزوہ حراءالاسد ہجرت کے بتیبویں مہینے ۸رشوال بیشنبر کو ہوا' رسول اللہ مظافیر اطلاح کی شام کو واپس ہوئے تو اس شب کوآ پ کے درواز ہ پر چندمعزز انصار نے پاسبانی کی مسلمان رات کواپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔

یکٹنے کورسول اللہ مَالیُّیِّا نے نمازصیج پڑی اور بلال میں منف کو تھم دیا ندادیں کہ رسول اللہ مَالیُّیِّا تم کورشمن کی تلاش کا تھم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضرتھا کوئی نہ نکلے۔

جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے باپ نے مجھے میری بہنوں کی گران کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دے دی۔ سوائے ان کے جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ چلوں انہیں رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی ایسا شخص نہیں روانہ ہوا' جو جنگ میں موجود نہ تھا۔ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے اپنا جھنڈ اطلب فر ما یا جو بندھا ہوا تھا۔
کھلانہ تھا۔

آ پؓ نے اسے کی بن ابی طالب میں دونہ کو دیا' اور کہا جا تا ہے کہ ابو بکر صدیق میں دونہ ہوئے۔ آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا اور پیشانی مبارک زخی تھی وندان مبارک ٹو ٹا ہوا تھا۔ اور

کر طبقات این سعد (صداول) کی کا مواث این سعد (صداول) کی کا مواث اندر کی جانب ہے مجروح تھا دام کا میں کا مواث اندر کی جانب ہے مجروح تھا داہنا شاند ابن قمید کی تلوار کی ضرب سے ست تھا۔ اور دونوں گھٹے چھلے ہوئے تھے العوالی کے باشندے بھی جب انہیں آ واز آئی جمع ہوکر شریک ہوگئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع ال قوم ك نشان قدم پر بنا كے بھيجاان ميں سے دوآ دى اس قوم سے يعنی كفار سے 'حراءالاسد ميں ملے جو وادى العقيق كراسة برز و خليف كى بائيں جانب مدينے سے دس ميل كے فاصلے پر ہے جبكہ وادى كاراستہ اختيار كيا جائے۔

اس کے لیے بہت مسافت تھی لوگ بلٹنے کا مشورہ کررہے تقصفوان بن امیدانہیں اس سے منع کررہا تھا اسنے میں بیہ دونوں آ دی نظر میں پڑ گئے۔ کفاران کی طرف متوجہ ہوئے ان پرغالب آ گئے (قتل کردیا)اورروانہ ہو گئے۔

رسول الله مناتيم بھی مع اپنے اصحاب کے روانہ ہوئے حمراء الاسد میں پڑاؤ کیا۔ آپ نے ان دونوں آ دمیوں کوایک ہی قبر میں دفن کیاوہ دونوں باہم قرابت دار بھی تھے۔

ان را توں میں مسلمانوں نے پانچ سوجگہ آگ روش کی تھی جودور دور سے نظر آتی تھی لٹکر کی آوازاور آگ کی روشنی ہر طرف گئی اللّٰہ تعالیٰ نے دشمن کواس سے دفع کیا۔

رسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ النِّهِ عَلَيْهِ اللهِ بن الم موت اور جمعے کو داخل ہوئے آپ پانچ شب باہر رہے مدینے پرعبداللہ بن ام مکتوم جی الدند کواپنا خلیفہ بنایا تھا۔

سربياني سلمه بن عبدالاسدالحور ومي مناهدة

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبدالاسدالمجر وی کاسریہ ہوا۔قطن ایک پہاڑنواح فیدیں ہے وہاں بنی اسد بن خذیر کا چشمہ آب تھا۔ محرم کے جائد منافیا کی جرت کے پینٹ ویں مہینے میسریہ ہوا۔ رسول اللہ منافیا کو خریجی کے طلبے وسلمہ فرزندان خویلد محرم کے جائد ہوں کی جرت کے پینٹ ویں مہینے میسریہ ہوا۔ رسول اللہ منافیا کے خارد اللہ منافیا کے خلاف جنگ کی دعوت دیتے ہیں رسول اللہ منافیا کے ابوسلمہ کو بلایا ان کے لیے جھنڈ امقرر کیا اور ہمراہ مہاجرین وانصار میں سے ایک سویجی ہی آئی روانہ ہو گئے۔ ان سے فر مایا جاؤیہاں تک کے ملاقہ بنی اسد میں پہنچو قبل اس کے کدان کی جماعتیں تمہار امقا بلہ کریں تم ان بر تملہ کروو۔

وہ روانہ ہوئے اورا پی رفنار تیز کردی۔معمولی راستے کوڑک کردیا۔الا خبارے گزرکر قطن کے قریب بھنچ گئے۔میدان پر تملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا تین غلام چروا ہوں کوگر فنار کیا باقی چ گئے۔

وہ اپنی جماعت کے پاس آئے انہیں خبر کی سب لوگ اطراف میں منتشر ہو گئے ابوسلمہ نے اونٹ اور بکر یوں کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں پرتقسیم کرویا وہ صحح وسالم واپس ہوئے اونٹ اور بکریاں ساتھ لائے کوئی مخض نہیں ملا جو مزاحم ہوتا' ابوسلمہ ان سب کومدینہ لے آئے۔

سربة عبدالله بن أنيس طىاللغة :

عرمند میں سفیان بن خالد بن میج البذلی کی جانب عبداللہ بن انیس کا سریہ ہے۔ جورسول اللہ مَالِيَّمْ کی ہجرت کے

## اخبارالني سلاية المن سعد (صدائل) كالمن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

پینتیسویں ماہ ۵رمحرم یوم دوشنبہ کو مدینے روانہ ہوئے رسول اللہ منافیق کو پینجر پینچی کہ سفیان بن خالدالہذی واللحیاتی نے جوعرنہ اور اس کے قرب و جوار میں اتر اکرتا تھا۔ اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ منافیق کے لیے پچھ گروہ جمع کیے ہیں رسول اللہ منافیق نے عبداللہ بن انیس میں ویو کو جمیجا کہوہ اسے تل کردیں۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ مگالی اس کا کچھ حال مجھ سے بیان فرماد یجئے آپ نے فرمایا کہ جبتم اسے دیکھو گے تو اس سے ڈرجاؤ گے اس سے پریشان ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں شیطان یاد آ جائے گا۔عبداللہ نے کہا کہ میں آ دمیوں سے نہیں ڈرتا' رسول اللہ مَالِی اِسْ بنانے کی اجازت جا ہی جول گئے۔

بیں نے اپنی تلوار لی اوراپنے کو بی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا نکلا جب بطن عرفہ بہنچا تو اس سے اس حالت میں ملا کہ وہ جار ہاتھا' اس کے پیچھے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے رسول اللہ سُلِّلِیْمُ نے جو حلیہ بیان فر ما یا تھا اس سے میں نے پیچانا۔ اور ڈرگیا۔ خوف ایسا طاری ہوا کہ پیسنے ہوگیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہچ جیں۔ اس نے مجھے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ خزاعہ کا ایک آ دی ہوں۔ مجمد (سُلِّلِیْمُ) کے لیے تیرے گردہ کوئن کر بہاں آیا کہ میں ہمی تیرے ساتھ ہوجاؤں۔ اس نے کہا ہے شک میں ان کے مقابلہ کی تیاری کر رہا ہوں۔

میں اس کے ساتھ باتیں کرتا چلااس کومیری بات شیریں معلوم ہوئی باتین کرتے کرتے اس کے خیمے تک پہنچ گئے۔اس کے ساتھی جدا ہو گئے 'لوگ منقطع ہو گئے اور سو گئے تو میں نے اے دھو کا دے کرفل کر دیا اور اس کا سرلے لیا۔

میں پہاڑ کے غاریس واخل ہوگیا اور کڑی نے بھی پرجالا لگا دیا۔ بہت تلاش کیا۔ گرانہیں کھی نہ ملا۔ اور واپس ہونے کے لیے بلٹے۔ میں نکلا' رات بھر چانا تھا اور دن کو پوشیدہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینے آگیا۔ میں نے رسول اللہ مُخافِّفِا کو مجد میں پایا' جب آپ نے بھے دیکھا تو فر مایا تمہا را چہرہ فلاح پائے۔ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ آپ کا چہرہ بھی فلاح پائے میں نے اس کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا اور واقعے سے آپ کو آگاہ گیا۔ اٹھارہ روز با ہررہے اور ۲۳ محرم یوم شنبہ کو آگے۔

آپ نے مجھے ایک عصاعطا فرمایا کہ اسے پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ وہ عصا ان کے پاس رہا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تواپنے گھر والوں کووصیت کی کہ عصا کفن میں رکھودیں انہوں نے یہی کیا۔ ال وہ بدید ع

سرية المنذر بن عمرو:

رسول الله ﷺ کی ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہیر معونہ کی طرف المنذر بن عمر والساعدی کا سریہ ہوا۔ عامر بن جعفر ابو براو ملاعب الاستة الكلافی رسول الله سَائِیْاؤ کے پاس آیا۔اور آپ کو ہدیہ ویا' مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے اس پراسلام پیش کیا مگراس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دور بھی نہیں ہوا۔

عامر نے درخواست کی کہا گرآپ اصحاب میں سے چندآ دی میر ہے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیجے دیں۔ تو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرلیں گے اور آپ سے تھم کا اتباع کریں گئے آپ نے فرمایا کہ جھے اٹل نجد کا خوف ہے۔ اس نے کہامیں تو ان کے ہمراہ ہوں چھر کیسے کوئی ان کے سامنے آئے گا۔

### اخبراني المنافق المن المعالي المنافق 
رسول الله مَثَّلَقَیْم نے انصار میں سے ستر نوجوانوں کو جو قاری کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کر دیا اس پر الممند ربن عمرو الساعدی کوامیر بنایا بدلوگ بیرمعونہ پراتڑے جو بن سلیم کا گھاٹ تھا۔اور بنی عامر بن سلیم کی زمین کے درمیان تھا' یدونوں بستیاں اس کی شار ہوتی تھیں اور وہ المعد ن کے نواح میں تھا۔وہ لوگ و ہیں اتر بے پڑاؤ کیااوراپنے اونٹ جھوڑ دیہے۔

برمعونه برو عصحابه في النيم كى مظلومان شهادت:

انہوں نے پہلے حرام بن ملحان کورسول اللہ علی کے فرمان کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجااس نے حرام پر حملہ کر کے شہد کر دیا۔ مسلمانوں کےخلاف اس نے بنی عامر کو بلایا مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ ابو براء کے ساتھیوں (مہمانوں ) کے ساتھ دغانہیں کی جائے گی۔

اس نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصیہ اور ذکوان اور رعل کو پکارا وہ لوگ اس کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور اسے اپنا رئیس بنالیا ، حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے نشان قدم پر روانہ ہوئے ' کچھ دور جا کرانہیں وہ جماعت ملی ۔ انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کرلیا دشمن تعداد میں زیادہ تھے۔ جنگ ہوئی رسول اللہ مَا اللّٰہِ مِا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

مسلمانوں بیں سلیم بن ملحان اور الحکم بن کیسان منے جب انہیں گیرلیا گیا تو انہوں کہا'اے اللہ ہمیں سوائے تیرے کوئی اینانہیں ماتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا وے لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا۔ آپ کو (مُثَاثِّةٌ عَمَّى) جَرُ مِل عَلَيْظَةَ نے اس کی خبر دی تو فرمایا و عَنْطُهم۔

منذر بن عمروے ان لوگوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہم تہمیں امن دے دیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ حرام کے تل گاہ پرآئے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے رسول اللہ مالی اللہ مالی کے دہ بڑھ گئے تا کہ مرجا نیس کیے موت کے آگے چلے گئے طالانکہ وہ اسے جانے تھے۔

عمروبن اميدالضمري كي ربائي:

مسلمانوں میں عمروبن امیدالضمری تھے۔ سوائے ان کے سب شہید کردیئے گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میری مال کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لہٰذاتم ابن کی طرف سے آزاد ہواور ان کی پیشانی کوکاٹ دیا۔ عمرو بن امیہ نے عامر بن فہیرہ کو مقولین میں نہ پایا تو عامر بن طفیل سے دریا فت کیا' اس نے کہا کہ انہیں بنی کلاٹ کے ایک شخص نے جس کا نام جبار بن سلمی ہے لگ کردیا۔ جب اس نے انہیں بیزہ آزاتو انہوں نے کہا واللہ میں کا میاب ہوگیا۔ وہ آسان کی طرف بلندی میں اٹھا لیے گئے۔

جبار بن سلمی نے جوعا مربن فہیر ہ کافتل اور ان کا اٹھایا جانا دیکھا تو وہ اسلام لے آیا۔رسول اللہ مُثاثِیرا نے فر مایا کہ ملائکہ

نے ان کے حقے کو چھپا دیا۔اوروہ علیین میں اتاردیئے گئے۔ اسال اوروں میں میں اوروہ علیوں میں اتاردیئے گئے۔

رسول اللهُ مَلَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّل

رسول الله مَالِيَّةُ کے پاس بیرمعونہ والول کی خبر آئی ای شب خبیب بن عدی اور مرفد بن عدی بن الی مرفد کی مصیبت کی بھی خبر آپ کے پاس آئی آپ نے جمہ بن مسلمہ کو بھیجا 'رسول الله مَالِیَّا اِللَّمُ مَالِیا کہ بیابو براء کا کام ہے بین اس لیے ناپسند

اخبرالني تافية

كرتا تعاب

قاتلين کے ليے بدوعا:

رسول الله مَالَيْهُمْ نَصْحَ كَى نَمَاز مِينَ رَوعَ كَ بَعَدان (مسلمان) كَ قاتلين كَ لِي بددعا فرمانى اللهم الله وطاء تك على مضو (اكالله يوسف ك قحط كي وطاء تك على مضو (اكالله يوسف ك قحط كي وطاء تك على مضو (اكالله يوسف ك قحط كي طرح ان يرقحط نازل فرما) اللهم عليك ببنى لحيان و عصل والقارة وذغب ورعل و ذكوان وعصية (اكالله بى لحيان وعضل وقاره وزغب ورعل وعصيه كي كرفت كر) فانهم عصوا الله ورسوله (كيونكه انهول نا الله اوراس كرسول كي نافرماني كي بيان وعصيه كي كرفت كر) فانهم عصوا الله ورسوله (كيونكه انهول نا الله اوراس كرسول كي نافرماني كي بيان على بيان كرسول كي الله ورسوله كي بيان على بيان كرسول كي الله ورسوله كي كرفت كر) فانهم عصوا الله ورسوله (كيونكه انهول في الله الله ورسوله كي بيان على بيان كرسول كي بيان كي بيان كي بيان وغير الله ورسوله (كيونكه انهول في الله ورسوله و كيونكه انهول في الله ورسوله (كيونكه انهول في الله ورسوله كي بيان و كيونكه الله ورسوله (كيونكه انهون في بيان و كيونكه الله ورسوله (كيونكه انهون في بيان و كيونكه الله ورسوله (كيونكه الله ورسوله ورسوله (كيونكه الله ورسوله ورسوله (كيونكه الله ورسوله ورسوله (كيونكه الله ورسوله 
رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللهِ عَنَى اور پراتنار نج محسوس نہیں فرمایا جتنام تقولین بیرمعونہ پڑان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا جو بعد کومنسوخ ہوگیا: بلغوا قومنا عنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورصینا عنه (ہماری قوم کوید پیغام پہنچادو کہ ہم اسے خوش ہوا اور ہم اس مے خوش ہوئے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رعل و ذکوان وعصیہ و بن لحیان رسول الله مثالی کے پاس آئے اور آپ سے اپنی قوم کے خلاف مدو جا ہی' آپ نے ستر انصار سے ان کی مدوفر مائی' بیلوگ قاری کہلاتے تھے' دن بھر ککڑیاں چنتے اور رات بحر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ بیر معونہ پہنچے تو ان کے ساتھ بدعہدی کی اور انہیں قبل کرڈالا بیڈبر نبی شالی کا گھڑی تو آپ نے ایک مہیئے تک سبح کی نماز میں رعل و ذکوان وعصیہ و بن لحیان پر بددعا کی۔

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی ہے آیت پڑھی پھروہ یا تواٹھا لی گئی یا بھلادی گئی۔ ملغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و رحینا عنه.

شہدائے بیرمعونہ کی عظمت وفضیات

محمول ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے قاری ابوتمزہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہاافسوس ہے۔ وہ لوگ رسول الله سَلَّیْنِیَّا کے زمانے میں قتل کر دیئے گئے وہ ایسا گروہ تھا کہ رسول الله سَلِّیْنِیِّا کے لیے شیریں پانی لاتا تھا۔ بکڑیاں چنتا تھا۔ جب رات ہوتی توالسواری کی طرف نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔

## 

کعب بن مالک اور چنداہل علم سے مروی ہے۔ کہ منذ ربن عمر والساعدی بیر معونہ کے دن شہید ہوئے 'وہ ایسے مخص تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے آگے بڑھ گئے عامر بن طفیل نے ان کے لیے بنی سلیم سے مدد جا ہی تھی 'وہ اس کے ہمراہ گئے اور انہیں قبل کردیا۔ سوائے عمر و بن امیدالضمری کے جنہیں عامر بن طفیل نے گرفتار کرلیا تھا۔ مگر چرچھوڑ دیا۔

جب وہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے پاس آئے تو رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے ان سے فرمایا 'کرتم ان میں سے بلٹ آئے ای گروہ میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے۔ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کا گمان میہ کہ وہ ای روز قبل کردیے گئے مگر جس وقت وہ سب لوگ دفن کیے گئے تو ان کا جم نہیں ملاعروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان میرتھا کہ ملائکہ بی نے انہیں دفن کیا۔

انس بن ما لک می دون ہے کہ جولوگ بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآ ن نازل ہوا جو بعد کو منسوخ ہو گیا: بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فوضی عنا و رضینا عند اور سول الله مَالَّيْظِ ان لوگوں پر جنہوں نے انہیں قتل کیا تمیں دن صبح کو بدوعا کی وہ رعل وذکوان وعصیہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مَالِیْظِ کی نافر مانی کی۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہی اور سے سنا کہ میں نے کسی پررسول اللہ سکا گئی آج کوا تنار نجیدہ ہوتے نہیں ویکھا جتنا کہ اصحاب بیر معوفہ پر۔ مصر معرب اللہ معرف میں اللہ معرف ہوڑا ہوں۔

#### سرية مرثد بن الي مرثد مني الدُونه:

شروع صفر میں رسول اللہ مٹائیٹی کی ججرت کے چستیویں مہینے رجیع کی جانب مرتدین ابی الغنوی کا سریہ ہے۔

اسید بن علاء بن جارہ ہے جوابو ہریرہ می شوند کے ہم نشینوں میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مقالیم کے پاس ایک قوم عضل وقارہ ہے آئی جوالہون بن خریمہ کی طرف منسوب تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مقالیم ہم بی بھی اسلام ہے۔ البذا ہمارے ہمراہ اپنے اصحاب میں سے کھوگوگوں کو بھیج و بھی جو ہمیں سمجھا کیں قرآن پڑھا کیں اور شریعت اسلامی سکھا کیں۔ رسول اللہ مقالیم اس کے ہمراہ دس آ دمی روانہ کیے (۱) عاصم بن قابت بن ابی الافلح (۲) مرعد بن ابی مرعد (۳) عبداللہ بن طارق اللہ مقالی تھے دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بی ظفر کے علیف تھے۔ دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بی ظفر کے علیف تھے۔ دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بی ظفر کے علیف تھے۔

ان پرآپ نے عاصم بن ثابت کواور بعض نے کہا کہ مرشد بن ابی مرشد کوامیر بنایا' وہ روانہ ہوئے۔ جب رجیج پہنچ جو
البذہ سے نکلنے پر بنہ مل کا گھاٹ ہے (البذہ وہاں (یعنی رجیج) ہے سات میل ہے اور عسفان ہے بھی سات میل ہے ) تو انہوں
نے اس جماعت کے ساتھ بدعہدی کی ان کے ظلاف پکار کر بنہ میل کو بلایا۔ بنولحیان ان کی طرف نکظ مگراس جماعت کو سوائے ان
لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا' جن کے ہاتھ میں تلوار تھی ۔ اور انہیں گھیر لیا تھا۔ رسول اللہ سکا گھیا کہ اسحاب نے بھی اپنی تلواریں لے
لیں اور ان سے کہا کہ ہم لوگ بخدا تم سے لڑ نانہیں جا ہتے ہم تو صرف یہ جا ہتے ہیں کہ اہل مکہ سے تہارے ور بید موض لیں'
مہارے لیے تو عہدویثات ہے کہ ہم تم کوئل نہ کریں گے۔

لیکن عاصم بن ثابت مرفد بن ابی مرفد ٔ خالد بن ابی البکیر اور معتب بن ابی البکیر نے کہا کہ واللہ ہم سی مشرک کا عہد و

کر طبقات ابن سعد (صداول) کی کان کو کول نے ان سے جنگ کی یہاں تک کو آل کر دیئے گئے مگر زید بن دشنہ اور غبیب بن عدی اور عبد الله بن طارق کر فار کر لیے گئے انہوں نے اپ آپ کوان لوگوں کے جوالے کر دیا۔ حضرت عاصم شی افتاع کی گئر کرتی حفاظت:

انہوں نے چاہا کہ عاصم کا سرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کا سئہ سر میں شراب پنے گی۔ عاصم نے اس کے دوبیٹوں مسافع وجلاس کوا حد کے دن قبل کیا تھا' مگر بھڑوں (زنبور) نے ان کی حفاظت کی تو انہوں کہا کہ ان کواتنی مہلت دو کہ شام ہوجائے کیونکہ اگر شام ہوجائے گی تو وہ بھڑیں۔ان کے پاس سے چلی جا کیں گی۔ حضرت عبداللہ بن طار ق مخیاہ عنہ کی شہادت:

اللہ تعالیٰ نے وادی میں سیلاب بھیجے دیا جوانہیں اٹھا لے گیا وہ ان تین آ دمیوں کو لے کر روانہ ہو گئے جب مراتظہر ان پنچے تو عبداللہ بن طارق نے اپناہا تھ ری سے چھڑالیا اوراپی تلوار لے لی قوم ان کے پیچپے رہ گئی تھی۔ان لوگوں نے پتھر مار کرانہیں قتل کر دیا۔ان کی قبر مرالظہر ان میں ہے۔

حضرت خبیب اور حضرت زیدی دین کی مظلومانه شهادت:

خبیب اور زید کو مکے لائے زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا کہ اپنے باپ کے عوض قبل کرے خبیب بن عدی کو تجیر بن ابی اباب نے اپنے بھا بنے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خریدا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے قبل کرے۔ ان لوگوں نے دونوں کو قیدر کھا 'اشہر حرام (وہ مہینے جن میں لوگ قبل وخونریزی کو حرام سجھتے تھے ) نکل گئے تو دونوں کو تعیم لے گئے اور وہاں قبل کردیا۔ دونوں نے قبل اس کے کہ انہیں قبل کیا جائے دو دور کعت نماز پڑھی خبیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبل کے دفت دور کعت مسئون کیں۔

عمرو بن عثمان بن عبداللہ بن موہب سے مروی ہے کہ موہب نے جوحارث بن عامرے آزاد کر دہ غلام تھے بیان کیا کہ ان لوگوں نے خبیب کومیرے پاس کر دیا تھا۔ مجھ سے خبیب نے کہا کہا ہے موہب میں تجھ سے تین باتیں چاہتا ہوں

ا مجھے آب شیریں پلایا کر۔

٢ مجھاس سے بھاجو بتوں كنام پرذرج كياجائے۔

۳: جب وہ لوگ میر قبل کا ارادہ کریں تو مجھے آگاہ کردے۔

عاصم بن عمرو بن قیادہ ہے مروی ہے کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ابوسفیان بھی تھازید کے قبل میں حاضر ہوا۔ان میں ہے کسی نے کہا: اے زید اجتہیں خدا کی قتم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس وقت اپنے عزیزوں میں ہوتے اور تمہارے بجائے محمر ہمارے پاس ہوتے کہ ہم ان کی گرون مارتے انہوں نے کہا نہیں۔خدا کی قتم میں یہیں چاہتا کہ محمر تا گھڑتا کو بجائے میرے کوئی کا ٹنا بھی چھویا جائے جوانہیں ایذا دے اور میں اپنے عزیزوں میں جیٹھار ہوں۔

## اخبار الني عليقا المعالى المع

رادی نے کہا کہ ابوسفیان کہتا تھا' واللہ میں نے بھی کمی قوم کواپنے ساتھی سے اس قدر زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر محد کے ساتھان کے اصحاب کو ہے۔ غز' و ؤبنی النضیر:

مردہ بی المربیع اللاوّل ہے۔ میں ہجرت سے سینتیسویں مہینے غزوہ بی النفیر ہوا۔ بنی النفیر کے مکانات الغرس اور اس کے متصل

تھے جوآج بی نظمہ کا قبرستان ہے وہ بنی عامر کے حلفاء تھے۔ رسول اللہ سَالِیُّ اللہ عَالِیْ اللہ سَالِیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَاللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ا

جنہیں عمر و بن امیضری نے قل کر دیا تھا۔انہوں نے کہااےابوالقاسم' آپ جو چاہتے ہیں ہم کریں گے۔مگران میں بعض نے امین

بعض سے تنہائی میں باتین کیں اورآ پ سے بدعبدی کا قصد کرلیا۔

عبرو بن مجاش بن کعب بن بسیل العطری نے کہا کہ میں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پرایک پھرڈ ھلکا دوں گا۔سلام بن مشکم نے کہا کہ ایبانہ کر وواللہ تم نے جوارا دو کیااس کی انہیں خبر دی جائے گی اور بیاس عہد کے بھی خلاف ہے۔ جو ہمارے اور ان کے درمیان ہو چکا ہے۔

رسول الله مُنَالِّيَّةِ کے پاس ان کے قصد کی خبر آئی۔ آپ اس تیزی سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے گویا کسی حاجت کا قصد فرماتے میں اور مدینے روانہ ہو گئے اصحاب بھی آپ سے آسلے۔ انہوں نے عرض کیا آپ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ فرمایا یہودنے بدعہدی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کی مجھے خبر دے دی۔ اس لیے میں کھڑا ہوگیا۔

بی نضیر کودس دِن کی مهلت:

رسول الله منظی از محمد بن مسلمہ ہے کہ لا بھیجا کہ تم لوگ میر ہے شہر ہے نکل جاؤ اور میر ہے ساتھ اس بیں ندر ہو۔ تم نے جس بدعہدی کا قصد کیا 'وہ کیا میں تہمیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں اس کے بعد جونظر آئے گا۔ اس کی گردن مار دی جائے گ وہ اس پر بھی چندروز کھپر کرتیاری کرتے رہے۔ انہوں نے ذوالحجد رمیں اپنے مدوگاروں کے پاس قاصدروانہ کیا' اور لوگوں سے تیز چلنے والے اونٹ کرائے پر لیے۔

بى نضير كااعلان جنگ:

ابن ابی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ شہر سے نہ نکلواور قلع میں مقیم ہوجاؤ میر ہے ساتھ میر ہے ہم تو م اور عرب دو ہزاز ہیں جو تہارے ساتھ تمہارے قلع میں داخل ہوں گے اور آخر تک مرجا کیں گئ قریظہ اور غطفان کے حلفاء تمہاری مڈوکریں گے۔ جو پچھا بن ابی نے کہا: اس سے جی کولالج بہدا ہوا۔ اس نے رسول اللہ عظامی کے کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شہر سے نہیں نکلیں گئ آپ سے جو ہو سکے وہ سیجئے' رسول اللہ عظامی کے زور سے تکبیر کہی مسلمانوں نے بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی۔ آپ شخصرت عظامی کے فرمایا بہود نے اعلان جنگ کرویا۔

## اخبرالني ساعد (صدادل) كالمنظمة (١٩١ عن المنظمة ١٩١ عن المنظمة 
نبی مَلَاَثِیَّمُ اصحاب کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے بنی النفیر کے میدان میں نما زعصر پڑھی علی نئی الله کواپناعلم دیا اور مدینه پرابن ام مکتوم نوی اللهٔ کوخلیفہ بنایا۔

بنوقر يظه كي عليحد كي:

جب انہوں نے رسول اللہ مُلَّالِیْمُ کو دیکھا تو تیراور پھراپنے ہمراہ لے کے قلعوں پر چڑھ گئے قریظہ ان سے علیحدہ رہے۔انہوں نے مدونمیں کی ابن ابی اوراس کے حلفات نے بھی انہیں بے یارو مدد گارچھوڑ دیا وہ ان کی مدد سے مایوس ہوگئے۔

## محاصرهٔ بنی تضیر:

رسول الله مظالیم نے ان کا محاصرہ کرلیا اور باغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہرے نکلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں اس کونہیں ما نتالیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تنہارے لیے تنہاری جانیں ہوں گی اور سوائے زرہ کے جو کچھاونٹ لا دلیں گے وہ ہوگا اس شرط پر یہودائر آئے۔

## بى نضيرى جلاوطنى كافيصله:

آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا'وہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کررہے تھے۔ آپ نے انہیں مدینے سے جلاوطن کر دیا اور ان کے نکا لئے پرچمہ بن مسلمہ کووالی بنایا۔ یہود نے اپنے بچون اور عورتوں کو بھی سوار کرلیا اور وہ چھی سواونٹوں پر سوار

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ رنج ہوا۔

## بني نضير كاموال واسلحه:

رسول الله منافظ نے ان کے مالوں اور ذرہوں پر قبضہ کرلیا۔ آپ کو پچاس ذر بیں 'بچاس خوداور تین سوچالیس تلواریں ملیں۔ بوالنقیر 'رسول الله منافظ کے لیے مخصوص تھے۔ آپ کے حوائج ضرور بید فع کرنے کے لیے (ان کے اموال) خاص آپ کے لیے تھے۔ آپ نے زان اموال کو پانچ حصول پر تقسیم نہیں فرمایا۔ نداس میں سے کسی کا کوئی حصد لگایا اپنے اصحاب میں سے چھر آ دمیوں کوعطافر مایا اور ان اموال سے آنہیں وسعت عطافر مائی۔

جن لوگوں کوعطا کیا گیاان میں سے مہاجرین کے نام جوہمیں معلوم ہوئے سے ہیں -

ا بوبگرصدیق کو پیر حجر' عمر بن الخطاب کو پیر جرم' عبدالرحلٰ بن عوف کوسواله صهیب بن سنان کوالصراطهٔ زبیر بن العوام کواور ابوسلمه بن عبدالاسد کوالیویلهٔ سهیل بن حنیف اورا بود چانه مخالفتا کووه مال دیا۔ جوابمن خرشد کا مال کہلا تا تھا۔

## اخباراتي تا المعاف المن معد (منداقال) كالمنافقة المن معد (منداقال) كالمنافقة المن معد (منداقال)

ی جروں پرقائم رہنے دیا توبیاللہ بی کے علم سے مواتا کہ اللہ کا فروں کوذلیل کرے)۔

حسن سے مروی ہے کہ نبی مُنالِقَام نے جب بنی النفیر کوجلا وطن کیا تو فرمایا چلے جاؤ کیونکہ یہ پہلاحشر ہے اور میں (ان کے ) نشان پر ہوں۔

غرُ وهُ بدرالموعد:

رسول الله مَالِيُّيَّامُ كَاغزوهُ بدرالموعد جو بدر القتال كے علاوہ ہے ذیقعدہ کے جاند پر ہجرت کے پینتالیسویں مہینے پیش آیا۔ جب ابوسفیان بن حرب نے بوم احد میں والی ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے ندادی کہ ہمارے تمہارے درمیان سال کے شروع میں بدر الصفر اء ( کی جنگ کا) وقت مقرر ہے۔ جہاں ہم لوگ مل کے قال کریں گے رسول الله مالی الله الله مالی الله الله مالی اله الخطاب می انتفاعہ سے فرمایا کہدوؤ ہاں ان شاءاللہ 'لوگ اس بات پر منتشر ہو گئے ۔ قریش بھی لوٹ <u>گئے</u>۔

## تعيم بن مسعود كي مهم يرروانكي:

انہوں نے اپنے طرفداروں کواس میعاد کی خبر دی اور رواعگی گی تیاری کی جنب میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے رواعگی نا پند کی قیم بن مسعود التجعی عے میں آیا تو اس سے ابوسفیان نے کہا کہ میں نے محد اور ان کے اصحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیں گے۔اب وہ وفت آ گیا ہے۔ گرییسال خٹک ہے۔اور ہمارے لیے وہ سال مفید ہے۔جس میں سبزہ اور کثیر بارش ہو۔ مجھے بیجی گوارہ نہیں کہ جھے روانہ ہوں اور میں روانہ نہ ہوں کیونکہ انہیں ہم پر جرائت ہوجائے گی' ہم صرف اس بات پر تیرے ہیں کام کردیں گے جن کا تیرے لیے ہل بن عمروضامن ہوگا کہ تو مدینے میں بہنچ کراضحاب جمر کوان ہے جدا کر دے۔

وہ راضی ہو گیا انہوں نے انتظام کیا'اے ایک اونٹ برسوار کیا جو تیزی کے ساتھ روانہ ہوااور مدیتے میں آیا'اس نے ابوسفیان کی تیاری اوراس کے ہتھیا رکی خبر دی تو رسول اللہ مالینے انے فرمایا کہ اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضر ورضر ورروانه ہول گا۔خواہ میرے ہمراہ کوئی محض بھی روانہ نہ ہو۔

الله نے مسلمانوں کی مدوکی اوران سے رعب کو دور کیارسول الله مُقَافِّتِ نے مدینے پرعبدالله بن رواحہ کوخلیفہ بنایا حضلهٔ ا علی بن ابی طالب نزادہ نے اٹھایا۔ آپ مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جو پندرہ سو تصصرف دس گھوڑے ساتھ تھے۔ بدرالصفراء يراجتماع

وہ لوگ اپنا مال واسباب تجارت بھی لے گئے بدرالصفر اءا یک مقام اجتماع تھا جس میں عرب جمع ہوا کرتے تھے وہ ایک بازارتھا جو ذی القعدہ کے جاند ہے ۸ تاریخ تک قائم رہتا تھا پھرلوگ اپنے اپنے شہروں میں منتشر ہو جاتے تھے مسلمان ذی القعده کی جاندرات کو پنچےاورضج کو بازارلگ گیا۔ وہ لوگ آٹھ ون وہاں رہے جو مال تجارت لے گئے تھے۔ا بے فروخت کیا تو انبین ایک درم پرایک درم نفع مواجب واپس ہوئے تو قریش نے ان کی روانگی س لی۔

## كر طبقات ابن سعد (صداول) كالمستخطر المستخطر المستخطر المباراتي والتي المستخطر المست

ابوسفیان بن حرب وہ ہزار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔وہ برار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سوائے سبزہ اور بارش کثیر کے اور کوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مویش چرا کیں اور دود دھ پئیں میسال خشک ہے لہذا میں تو پلٹتا ہوں اور تم بھی پلٹو۔اہل مکہنے اس شکر کا نام جیش السویق رکھا (یعنی ستو کالشکر) اس لیے کہ دہ لوگ ستو بیتے ہوئے نکلے تھے۔

معبدین ابی معبد الخزاعی رسول الله مَنْ النَّمْ النَّلَهُ مَنْ اللهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ 
مجاہدے مروی ہے۔ کہ آیت ﴿الذین قال لھد الناس ان الناس قد جمعوا لکھ ﴾ (بیروہ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تہارے لیے سامان جمع کیا ہے ) کی تقبیر میں کہا کہ یہ ابوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہا تھا کہ اسے محدًا تمہاری میعاد بدر ہے۔ جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کوئل کیا تھا تو محمد مُثَاثِیْنِ نے فرمایا 'قریب ہے۔

نبی مَلَا قَیْمُ اپنے وعدے کے مطابق گئے بدر میں اثرے اور بازار کے وقت پنچے اللہ تبارک وتعالیٰ کا قول یہی ہے: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لمدیسهم سوء﴾ (بیلوگ اللہ کے اپنے فضل ونعت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں ذرای بھی ناگواری نہیش آئی ) فضل وہ ہے۔ جوانہیں تجارت سے ملائی (غزوہ) غزوۂ بدرالصغزی ہے۔

غزوهٔ ذات الرقاع: الماريظة

رسول الله مَالِينِيمُ جرت كِسِنتا ليسوين مبينيا ما محرم مين غروهُ ذات الرقاع كے ليے رواند ہوئے۔

کوئی آنے والا مدینے میں اپنا مال تجارت لایا۔اس نے رسول اللہ مَالِیَّتُنِ کے اصحاب کوخبر دی کہ انمار و تعلیہ نے مقابلے کے لیے پھر کروہ جمع کیے ہیں 'یہ خبر رسول اللہ مَالِیُّتُمُ کو پہنی تو آپ نے مدینے پرعثان بن عفان میں ہیں کہ مقام بنایا اور شب شنبہ ارجم م کو چارسواصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ چلتے چلتے ان کے مقام جو شنبہ ارجم م کو چارسواصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ چلتے چلتے ان کے مقام جو ذات الرقاع میں تھا آگئے۔ یہ ایک پہناڑ ہے جس میں سرخی وساہی وسفیدی کی زمینیں ہیں اور الخیل کے قریب السعد اور الشقر ہ

کے درمیان ہے۔

فيهلى بارتمازخوف

آپ نے آن مقامات میں سوائے عورتوں کے کئی کونہ پایا انہیں گرفآرکز لیاان میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ کے نماز کا وفت آیا تو مسلمانوں کوخوف ہوا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ رسول اللہ منگافیا نے نماز خوف پڑھائی یہ سب سے پہلاموقع تھا جو آپ نے نماز خوف پڑھی۔

## كر طبقات ابن سعد (ميداول) كالمنظم الموساول ٢٩٣ كالمنظم المبدو البي تنافية كالمدينة والبيي : مدينة والبيسي :

رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ 
جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مُلَّا اللهِ عَلَيْظِ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ذات الرقاع میں ہم کسی سابیددار درخت کے بنچے ہوتے تواسے رسول اللہ مُلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ عَلَیْظِ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں ہے ایک شخص آیا۔ رسول اللہ مَلَّا اللهُ مَلَّا اللهُ عَلَیْظِ کی ہوئی تھی ہوئی تھی اس نے وہ لے لی اور سونت لی 'رسول اللہ مُلِّا اللهِ عَلَیْظِ ہے کہا کہ کیا آپ مُحصے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ مجھے تھے ہے بچائے گا۔ اسے اسحاب نے وصمایا تواس نے تمایا نہیں اس نے کہا پھر مجھ ہے آپ کوکون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے تھے ہے بچائے گا۔ اسے اسحاب نے وصمایا تواس نے تلوار میان میں کردی اور لئکا دی۔

اذ ان کهی گی تو آپ نے ایک گروہ کو دور کعتیں بڑھا ٹین وہ لوگ چیچے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے گروہ کو دور کعتیں پڑھا ٹین ٔرسول اللہ سَلَّ ﷺ کی چار رکعتیں اور ہر جماعت کی دور کعتیں۔ غزوہ کو ومیة الجندل:

ماہ رہے الاقال میں ہجرت کے انجاسویں مہینے رسول اللہ مَالِّيْئِمُ کا غزوہ دومة الجندل ہے۔

رسول الله عَالِیْمُ کواطلاع ملی که دومهٔ الجندل میں بہت بڑی جماعت ہے جوشتر سواراور مزدورادھرے گزرتے ہیں۔ وہلوگ ان برظلم کرتے ہیں ان کا ارادہ مدینے پرحملہ کا ہے۔

وومۃ الجندل شام کے راستہ کے کنارے پرہے اس کے اور ومثق کے درمیان پانچے رات کی مسافت ہے اور مدینے سے پندرہ یا سولہ رات کی مسافت ہے۔

## مد بينه مين حضور عَلائظه كي نيابت:

رسول الله مُنَالِيَّةُ نِهِ لَوْلُوں کو بلایا 'مدینے پرسباع بن عرفط الغفاری کواپنا قائم مقام بنایا آپ ۲۵ رس الاقرال کوایک ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رات کو چلتے تھے دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے ہمراہ ایک رہبر بٹی عذرہ میں سے تھا۔ جس کانام ندکور تھا۔ جب آپ ان لوگوں کے نزدیک ہوئے تو وہ ترک وطن کررہے تھے۔ اتفا قاونٹوں اور بکریوں کے نشان تھے آپ نے مولیثی اور چرواہوں پرجملہ کیا جوالی گیا وہ کھا گیاوہ بھاگ گیا۔

اس کی خبر اہل دومہ کو ہوئی تو منتشر ہو گئے رسول اللہ مُلاَثِیمُ ان کے میدان میں اتر نے مگر دیاں کوئی نہ ملا 'آپ دہاں چند روز مخبر ہے چھوٹی جچوٹی جماعتیں اطراف میں روانہ کیل وہ دالیں آ گئے اور انہیں کوئی نہ ملا۔ ایک فخص گرفتار ہوااس ہے رسول

# کے طبقات این سعد (متسائل) کی معلی انتخاب کی معلی کی معلی کے اون کے اون کے اون کے اون کے اون کے کار کی کار کیے ان کے اون کے کار کیے جب انہوں نے بیسنا کرآپ نے ان کے اون کی کر لیے بین آپ نے اس کے اور کی کار کیے جب انہوں نے بیسنا کرآپ نے ان کے اون کی گڑے جب انہوں نے بیسنا کرآپ نے ان کے اون کی گڑ لیے بین آپ نے اس کرا سلام پیش کیا' وہ اسلام لے آیا۔

رسول الله سَوَالله عَلَيْهِم ٢٠ رر عَ الآخر كواس طرح مدين واليس موعة كرآب كوجنك كي نوبت نبيس آئي -

عييندبن حصن عيمعامده:

اسی غروے میں رسول اللہ ملکا لیٹی نے عیبینہ بن حصن ہے اس امر پرصلے فرمائی کہ وہ تعلمین اور اس کے قرب وجوارے المراض تک جانور چرائے وہ مقام سرسبز تھا۔اور عیبینہ کا شہر خشک تھا۔تعلمین المراض ہے دومیل ہے اور المراض ریڈ ہ کے راستے پر مدیخے سے چھتیں میل کے فاصلے پرہے۔

غزوه المريسيع:

شعبان ہے میں رمول اللہ مکالیا کم کاغرزوہ الریسیع ہے۔ بنی المصطلق خزاعہ میں سے تھے۔جو بنی مدلج کے صلفاء تھے۔ وہ اپنے ایک کویں پر اتر اکر تے تھے جس کانام المریسیع تھا اس کے اور الضرع کے درمیان تقریباً ایک دن کی مساونت تھی الضرع اور مدیئے کے درمیان آٹھ برد (۹۲) ممیل کا فاصلہ تھا۔

## الحارث بن الي ضرار:

ان کاسر غنداور سردار الحارث بن البی ضرار تھا۔ وہ اپنی قوم میں اور ان عربوں میں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہوں ہے۔ جنگ کی دعوت دی ان لوگوں نے مان لی اور اس کے ہمراہ آپ کی طرف جانے کی تیاری کی۔ بیخبررسول الله سکا تین ہے تھی تو آپ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو بھیجا کہ وہ اس کا علم حاصل کریں انہوں نے آپ کوان کے حال کی خبر دی رسول الله سکا تھی ہے۔ کہ اللہ علی ان لوگوں کو بلایا ان لوگوں نے روائلی میں مجلت کی گھوڑوں کی باگ ڈور پکڑ کر روانہ ہوئے۔ جو تعداد میں تیس سے دس مہاجرین کے اور بیس انصار کے۔

## مدينه ميل قائم مقام:

آپ کے ہمراہ منافقین کے بھی بہت ہے آ دمی روانہ ہوئے 'جواس سے ٹل کسی غزوے میں روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے برزید بن حارثۂ کو قائم مقام بنایا 'ہمراہ دوگھوڑے تھے(۱) لزاز (۲) الظرب۔

ی تخضرت مَثَّاثِیْم ۲رشعبان ہوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے 'حارث بن ابی ضرار اور اس کے ہمراہیوں کورسول اللہ مَثَّاثِیْم کی روا گلی کی اور اس امر کی خبر کلی کہ اس کا جاسوں قتل کر دیا گیا 'جھے اس نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ مَثَلَّثِیْم کی خبر لائے ۔

حارث اس کے ہمراہیوں کو بخت نا گوارگز را انہیں بہت خوف ہوا۔ جوعرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو گئے رسول اللہ عَلَّا اِلْمُ اِسْعِعِ بِهِ بِی کئے ۔ جوا کی گھاٹ ہے آپ نے وہاں اپنا خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا۔ ہمراہ عا کشداورام سلمہ ڈیا ہوتا تھیں ۔ آغاز جنگ: "

لوگوں نے جنگ کی تیاری کی رسول اللہ مَالِيُغِ نے اپنے اصحاب کوصف بستہ کیا مہاجرین کا جھنڈ اابو بکر صدیق تفاط کو

## ر طبقات ابن سعد (سدادل) مسلام المسلم 
الصار کاسعہ بن عبادہ جی ایو کیا۔ ھوڑی وریامہوں نے میرا ندازی کی چررسوں اللہ طی پیزے نے اسے اسے اسوا ہوں کے کیار کیارگی حملہ کر دیا مشرکیین میں سے کوئی شخص نہ بچا' دی قتل ہوئے اور باقی گرفتار ہو گئے رسول اللہ منافیق نے مردوں عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا اونٹ بکری بکڑی مسلمانوں میں سوائے ایک شخص کے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ ابن عمر جی شن بیان کرتے تھے کہ نبی منافیق نے اس طرح ان پرحملہ کیا کہ دہ لوگ غافل متھ اور ان کے جانوروں کو گھاٹ پریانی بلایا جارہا تھا۔ آپ نے ان کے جنگ جو یوں کوئتل کر دیا۔ اور بچوں کو قید کرلیا۔ مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے۔

آپٹے نے قیدیوں کے متعلق تھم دیا ان کی مثلیں کس دی گئیں ان پرآپ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو عامل بنایا' مال غلیمت کے متعلق تھم دیا اوراس پرآپ نے اپنے آزاد کردہ غلام شقر ان کو عامل بنایا' بچوں کوا کی طرف جمع کیا'خس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں برمحمیہ بن جزء کو عامل بنایا۔

قیدی تقسیم کردیئے گئے اورلوگوں کے پاس بیٹنی گئے اونٹ اور بکریاں بھی تقسیم کی گئیں ایک اونٹ کودس بکریوں کے برابر کیا گیا۔گھر کا سامان اس کے ہاتھ فروخت کیا گیا جوزیا دہ دیتا تھا۔گھوڑے کے دو ھے اس کے مالک کا ایک حصہ اورییا دے کا ایک حصہ لگایا گیا اونٹ دو ہزار تھے۔اور بکریاں پانٹی ہڑار۔ جو ہریہ پڑبنت الحارث کے ساتھ حضور علیائیل کا زکاح:

قیدی دوسوگھروالے تھے۔جویریہ بنت الحارث بن البی ضرار ثابت بن قیس بن ثناس اوران کے پیچازاد بھائی کے حصہ میں آئی ان دونوں نے اسے نواو قیرسونے پر مکا تب بنا دیا اس نے رسول اللہ سکھیٹی سے اپنی کتابت کے بارے میں درخواست کی آپ نے ان کی طرف سے اداکر دیا اوران سے عقد کرلیا وہ ایک خوب صورت لڑکی تھیں۔

کہاجا تا ہے کہ آپ نے بن المصطلق کے ہرقیدی کی آ زادی کوان کا مہر قرار دیا پیٹھی روایت ہے۔ کہ آپ نے ان کی تو م کے جالیس آ دمیوں کی آ زادی کوان کا مہر قرار دیا۔

قیدیوں میں وہ بھی تھے۔جن پر بغیر فدیہ کے رسول اللہ عُلِیْتُنِم نے احسان فر مایا اور وہ بھی تھے جن سے فدیہ لیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کا بقدر چیرحصوں کے فدیہ لیا گیا بعض قیدیوں کو مدیندلائے تو ان کے دارث آئے اور انہوں نے ان کا فدیہادا کیا۔ بنی المصطلق کی کوئی عورت الی نہ تھی جواپئی قوم میں واپس نہ گئی ہو۔ یہی جمارے نز دیک ٹابت ہے۔

سنان بن دہرالجہنی نے جوانصار میں سے تھاور بنی سالم کے حلیف تھے اور جبجاہ بن سعیدالغفاری نے پانی پر جھڑا کیا' جبجاہ نے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے آواز دی : "یا للانصار" (اے انصار) اور جبجاہ نے آواز دی"یا قریش' یا لکنانه" (اے کنانه) قریش فوراً متوجہ ہوئے اوراوس اور فرزرج بھی متوجہ ہوئے انہوں نے جھیار نکال لیے' مہاجرین وانصار میں چند آدمیوں نے گفتگو کی شان نے اپناحق جھوڑ دیا اور انہیں معاف کردیا' انہوں نے سلح کرلی۔

ابن الی کے برے خیالات:

عبدالله بن الى نے كہا كه جب ہم مدينے واليس جائيں گے تو عزت والا ذليل كووہاں سے ضرور نكال دے گا۔وہ اپنی www.islamiurdubook.blogspot.com

ر طبقات این سعد (صداول) کی طرف متوجہ ہوا جو موجود تھے۔ اور کہا کہ بیروہ ہے جوتم نے خود اپنے ساتھ کیا زید بن ارقم نے سنا تو بی ساتھ کیا زید بن ارقم نے سنا تو بی ساتھ کیا زید بن ارقم نے سنا تو بی ساتھ کیا زید بن ارقم نے سنا تو بی سنا تھ کی ساتھ کیا دیا۔ آپ نے کوچ کا تھم دیا اور اس وقت روانہ ہوئے اور لوگ آپ کے پیچے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی لوگوں سے آگے بوجہ کئے اور اپنے باپ کے انتظار میں راستے میں تھم کئے۔ جب انہوں اس کود یکھا تو اسے تھم الیا اور کہا کہ میں اس وقت تک تھے نہ چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہ تھے جوائے کہ تو ہی ذکیل ہے اور محمد مثل تھی تھے جوڑوں گا جب تک تو یہ نہ تھے جوڑوں گا جب تک تو یہ نہ تھے جوڑوں گا جب تک تو یہ نہ تھے جوڑوی ذکیل ہے اور محمد مثل تھی تھے جوڑوں گا جب تک تو یہ نہ تھے دلیا ہے اور محمد مثل تھی تھے دلیا ہے دلیا ہے اور محمد مثل تھی تھے دلیا ہے اور محمد مثل تھی تو اس مقال میں دلیا ہے دلیا ہے اور محمد مثل تھی تو میں دلیا ہے دلیا

ان کے پاس سے رسول اللہ مَالِّیْ گزرے۔ آپ نے فرمایا اسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہے گا حسن اخلاق ہی ہے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ رسید سے میں منتقر سر تھا

سيده عائشه ففاطفأ كالإراورتيم كاحكم

اس غزوه میں رسول اللہ منگائی اٹھا تھا تیس روز باہر ہے اور مدینے میں رمضان کے جاند کے وقت تشریف لائے۔ غزوہ خندق یاغز وہ احزاب:

ذى القعده 🙆 🙇 من رسول الله عَلَيْتُكُمْ كاغزوهَ خندتْ ہے اور يكى غزوهَ احزاب ہے۔

قريش اور بني نضير كامعامده:

رسول الله مَا لَلْمَا مَا لَلْمَا مَا لَلْمَا مَا لَلْمَا مَا لَلْمَا مَا لَلْمَا وَلَى كَرويا تو وہ خيبر چلے گئے ان كے اشراف ومعززين ميں سے چند آ دى مكدروا شہوئے اور قریش کے پاس تھبر كرانہيں رسول الله مَا لَلْمَا عَلَيْهِم كَمَا بلدكى ترغيب دى ان سے انہوں نے معاہدہ كيا اور سب نے آپ سے جنگ پراتفاق كيا اس كے ليے انہوں نے ایک وقت كا وعدہ كرليا وہ لوگ ان كے پاس سے فكل كر غطفان وسليم كے پاس آ ہے اس قتم كا معاہدہ ہوا پھران كے پاس سے بھى روانہ ہو گئے۔

وشمنان اسلام كااجتماع:

قریش تیار ہو گئے انہوں نے متفرق قبائل کواوران عربوں کو جوان کے حلیف تھے جمع کیا تو چار ہزار ہو گئے دارالندوہ میں جھنڈا تیار ہوااسے عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سواونٹ لے چلے اپوسفیان بن حرب بن امیدان کا سردار تھا۔ مرالظہر ان میں بنوسلیم بھی ان کے پاس بیٹنے گئے جو تعداد میں سات سوتھ ۔ ان کا سردار سفیان بن عبدائشس تھے۔ جو حرب بن امید کا حلیف اوراس ابوالا عور السلمی کا باپ تھا۔ جو جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا۔

ان کے ہمراہ بنواسد بھی نکلے جن کی سرداری طلحہ بن خویلدالا اسد ٹی کررہا تھا۔ فزارہ بھی نکلے جوسب کے سب تتھے وہ ایک بزاراونٹ تھے۔ان کا سردارعیبنیہ بن حصن تھا۔

المجع نكلے وہ جارسوتھ ۔اوران كى سردارى مسعود بن رحيله كرر ہاتھا۔

## اخباراني معد (مداول) كالمنافق ( ۲۹۸ كالمنافق الله الني ماليا

بنوم ونكلے جو چارسوتھے۔ان كاسپەسالار حارث بن عوف تھا۔

ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ تھے۔

ز ہری نے روایت کی ہے کہ حارث بن عوف بنی مرہ کووالیس لے گیا ان میں غزوہ خندق میں کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اس کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے' مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے کہ وہ لوگ غزوہ خندق میں حارث بن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے او رحمان بن ثابت جی ہوئے نے ان کی ہجو کی۔

كفاركي مجموعي تغداد:

وہ تمام تو میں جن کا ذکر کیا گیااور جوغز وۂ خندق میں شریک ہو کیں تعدا دمیں دس ہزارتھیں ان کے بہت ہے گروہ تھےاور وہ تین کشکر دمل میں تھےسب کی عنان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ تھی۔

مشاورت سے خندق کھودنے کا فیصلہ:

رسول الله مَثَّالِيَّةِ كوان لوگول كے محے سے روانہ ہونے كی خبر پنجی تو آپ نے اصحاب كو بلایا انہیں دشن كی خبر دی اور مشورہ كياسلمان فارس چيندند خندق كی رائے دى جومسلمانوں كو پسند آئی۔

رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنَا مَ مِنَا مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

آپ نے ہرجانب ایک جماعت کومقرر فرمایا مہاجرین رائج کی طرف سے ذباب تک کھود رہے تھے اور انصار ذباب سے جبل بی عبیدتک باتی مدینے میں عمارتیں باہم ملی ہوئی تھیں۔ جس سے ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ بنوعبدالا شہل نے رائج سے اس کے پیچھے تک خند تی کھودی اور اس طرح مبجد کی نیشت تک آگئ۔ بنو دینار نے جرباء سے اس مقام تک خندتی کھودی جہاں آج (بعہد مصنف) این الی المجوب کا مکان ہے اس کے کھود نے سے چھودن میں فارغ ہوئے۔

غورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام:

مسلمان بچوں اورعورتوں کوقلعوں بین اٹھائے گئے۔رسول اللہ مَلَّاتِیْمُ ۸رذی القعدہ یوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے آپ کا جھنڈا جومہا جرین کا تھازید بن حارشا ٹھائے ہوئے تھے انصار کا حجمنڈ اسعد بن عبادہ میں منطق تھے۔ بنوقر بظہ کی غداری:

ابوسفیان بن حرب نے بچی بن اخطب کوخفیہ طور پر بنی قریظہ کے پاس بھیج کران سے درخواست کی کہ وہ اس عہد کوتو ڑ دیں جوان کے اور رسول اللہ علی ہے کہ درمیان ہوا ہے اور آپ کے مقابلہ میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوجا کیں (پہلے تو)انہوں نے انکار کیا۔ پھر مان لیا۔ بی خبر ہی مگاہی کے کپنی تو آپ نے کہا: "حسبنا اللہ و نعمہ الوکیل" (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا

کر طبقات این سعد (صدائل)

کارساز ہے) نفاق ظاہر ہوگیا لوگ جنگ سے ڈرگئے مصیبت بوھ گئ خوف شدید ہوگیا۔ بچوں اور عورتوں کا اندیشہ ہونے لگا۔
وہ ایسے ہی ہو گئے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ اذجاء کھ من فوقکھ ومن اسفل منکھ واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ﴾ (وہ وقت یا دکرو جب کہ وہ لوگ (مشرکین) اوپراور نیچ سے تبہارے پاس آ گئے اور جب کہ نگائیں کج ہوگئی اور کلیج منہ کو آگئے )۔

۔۔ رسول اللہ سکا لیکھ اور مسلمان وشمن کے سامنے اور مقابلہ سے ہنتے نہ تھے۔سوائے اس کے کدا پنی خندق کورو کے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت کررہے تھے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أ

مشرکین نے اپنے درمیان باری مقرر کر لیتھی کسی دن صبح کوابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاتا تھا کسی دن م خالد بن ولید کسی دن عمر و بن العاص کسی دن ہمیر بن البی وہب اور کسی دن ضرار بن الخطاب الفہم کی۔ بیلوگ برابر اپنے گھوڑوں کو گھمایا کرتے تھے بھی الگ الگ ہو جاتے تھے اور بھی مل جاتے تھے رسول اللہ مَالِّ الْکُیْمُ کے اصحاب سے مقابلہ کرتے تھے اور اپنے تیراندازوں کو آگے کردیتے تھے۔ جو تیر چھنکتے تھے۔

مر حبان بن العرقد نے سعد بن معاذ ش مؤرے ایک تیر مارا جوان کی کلائی کی رگ میں لگا اور کہا کہ اے پکڑ۔ میں ابن العرقد ہوں رسول الله علی پڑا نے اللہ تعالی کھے دوزخ میں غرق کرے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر مارا وہ ابواسامہ العرق ہوں رسول الله علی پڑا نے فر مایا اللہ تعالی کھے دوزخ میں غرق کرے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر مارا وہ ابواسامہ العمی تھا۔

کفار کے روساء نے اس امر پراتفاق کرلیا کہ کسی دن میچ کوسب جائیں وہ سب مل کر گئے ان کے ہمراہ تمام گروہوں کے لشکر تھے۔ وہ خندق میں کوئی ایسی تنگ جگہ تلاش کرنے گئے۔ جہاں سے اپنالشکر نبی مُلِقِیْقِ اور آپ کے اصحاب تک پہنچادیں۔ مگرانہیں ندلی۔

انہوں نے کہا کہ بیالی تدبیر ہے کہ عرب نہیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنخضرت مُنْظِیَّا کے ہمراہ ایک فاری شخص ہے جس نے آپ کواس بات کامشورہ دیا۔انہوں نے کہا بیای کی تدبیر ہے۔ مرفق

عمرو بن عبدود كافتل:

وه ایسے ننگ مقام پر پہنچ جے مسلمان بھول گئے تھے عکرمہ بن ابی جہل توفل بن عبداللہ ٔ ضرار بن الخطاب بہیر ہ بن ابی وہب اور عمر و بن عبدود اس سے گزر گئے عمر و بن عبدود جنگ کی وعوت دینے لگا کہ:

وقد بهجت من النداء لجمعهم هل من مبازد

## اخبار الني ساليا المناقل المن

"ان كى جماعت كوآ واز دية دية خودميري آواز بينه كى كهب كوئي لانے والا جومقابله كو لكا".

عمر و بن عبدوداس وقت نوے برس کا تھا علی بن اتی طالب میں مؤید نے کہایا رسول اللہ سکا پیلم میں اس سے از وں گا'رسول الله طَالِيَةً نَ أَنْهِينَ ا بِي تَلُوارُوي عمامه باندُها اوركها الساللة الله على الله على مدوكر على محالفة اس كے مقابلہ كے ليے نکلے ان میں سے ایک دوسرے کے قریب ہو گیا غبار اڑا اور علی جی ایٹ نے اسے مار کر قبل کر دیا اور تکبیر کہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے آل کردیا ہے۔ اس کے ساتھی پشت پھیر کر بھا گیان کے گھوڑے انہیں بچالے گئے زبیر بن العوام نے نوفل بن عبد اللہ پر تلوارے تملہ کیا 'اے مارکے دوکلڑے کر دیا۔

## حنك كا آغاز:

آخر پی ظهری کددوس ون مقابله بوگاسب نے رات اس حالت میں گزاری کدایے ساتھیوں کو تیار کرتے رہے اپنے نظكروں كو پھيلا ديا۔ رسول الله عَلَيْظِيم كي جانب بہت بڑالشكر مقرر كيا جس ميں خالد بن الوليد تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی كهرات كے تك يبي سلسله جارى رہاندوه اپني جگه سے بہت سكے ندرسول الله مَاليَّةُ كوفرصت ملى كدنماز ير ه كيس آ ب فياور آپ کے اصحاب نے ظہر پڑھی نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہزیمت دی وہ متفرق ہوکرا ہے اپنے مقام ولشكر كي طرف واپس ہو گئے ۔مسلمان رسول الله متالیقیم کے خیمے كی طرف واپس ہوئے۔

طفیل بن نعمان کی شهادی:

اسید بن حفیر دوسومسلمانوں کے ہمراہ خندق ہی پررہے خالد بن ولید مشرکین کے شکر کے ساتھ بلیٹ پڑا جومسلمانوں کی تلاش میں تھاتھوڑی دیرانہوں نے مقابلہ کیامشرکین کے ہمراہ وحثی بھی تھا اس نے طفیل بن نعمان کو جوسلمہ میں سے تتھا پٹانیز ہے تھیج کے ماراانبیں قبل کرکے وہ لوگ بھاگ گئے۔

## نمازعصر کی قضاء:

رسول الله مَا لَيْنِ إِلَيْ خِيمِهِ كَي طرف كُيَّ آپ نے بلال حَيَالَة وَ كَتِكُم ديا تو انہوں نے اذان كهي اورظهر كي اقامت كمين پھر آپ نے نماز پڑھی انہوں نے ہرنماز کے بعد علیحدہ علیحدہ آقامت کہی آپ اور آپ کے اصحاب نے قضا نمازیں پڑھیں اور فر مایا ان لوگوں نے ہمیں تماز وسطی لیتی عصر سے بازر کھااللہ تعالیٰ ان کے شکو ں اور قبروں میں آگ جرد ہے۔

اس کے بعدان لوگوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ رات میں جاسوسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تتے جو دھو کے کی امید میں تھے رسول اللہ علی اور آپ کے اصحاب دی رات سے زائد محصور رہے تھے کہ ان میں سے ہرایک کو پریشانی ومشقت لاحق ہوئی۔

ر سول الله مَثَاثِينًا نے ارادہ کیا کہ غطفان ہے آپ اس شرط پر مصالحت کرلیں کہ نہیں ایک تہائی کھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نااتفاقی کرادیں تا کہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جائیں۔ انسارنے اس سے افار کیا تو آپ نے بدارادہ ترک کر دیا۔

## كر طبقات ابن سعد (صداق ل) مسلول المسلول المسل

نعیم بن مسعود الانتجی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو زینت دی وہ قرلیش اور قریظہ اور غطفان کے درمیان گئے ان کی طرف سے ان کواریا کلام پنچایا جس سے ہرگروہ سمجھا کہ وہ اس کے خیرخواہ ہیں کفار نے ان کا قول قبول کرلیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ مثالیقیم سے ان کی مخالفت ترک کرادی۔

تعیم ایسی چال چلے کہ ہرگروہ کوایک دوسرے سے وحشت ہوگی قریظہ نے قرایش سے ضانت طلیب کی تا کہ وہ ان کے ساتھ تکلیں اور جنگ کریں گر قرایش نے اس سے انکار کیا اور ان کو تہم جانا۔ قریظہ نے سبت ہفتہ کی ان سے علت بیان کی اور کہا ہم اس روز (ہفتہ کو) نہیں لڑتے اس لیے کہ ہماری ایک قوم نے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی تو وہ بندراور سور بنا دیے گئے۔ ابوسفیات بن حرب نے کہا کہ بیں اینے آپ کو کیوں نہیں و کھتا جو میں بندراور سور کے بھا ٹیوں سے مدد مانگتا ہوں۔

## آ ندهی کی صورت میں غیبی امداد:

الله تعالیٰ نے شب شنبہ کوایک ہوا بھیجی جومشر کین کا کام تمام کر گئی ہوااتی تیز چلی کہ ندتو کوئی خیمہ تھہر سکااور نہ ہانڈی ارسول الله مثل تیز ہل کہ ندتو کوئی خیمہ تھہر سکااور نہ ہانڈی ارسول الله مثل تیزا کے معرفر کے ہوکر معلیٰ میں اس شب کورسول الله مثل تیزا کے معرفر کے ہوکر نماز پڑھتے رہے۔ نماز پڑھتے رہے۔

## ابوسفيان كافرار:

ابوسفیان بن حرب نے کہااے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہو جوقیام گاہ ہو' گھوڑے اوراونٹ ہلاک ہو گئے'
میدان خشک ہوگیا۔ بنوقر یظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں وہ گئی ہے جوتم دیکھر ہے ہولہٰذا کوچ کرومیں بھی کوچ کرتا ہول۔
وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھ گیا جس کی رسی بندھی ہوئی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین پیروں سے کو دااس نے اس
کی رسی اس وقت تک نہ کھو لی جب تک وہ کھڑا نہ ہو گیا ابوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے گئے سار الشکر تیزی سے روانہ ہو
گیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشہ سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولید کو دوسوسواروں کے ہمراہ لشکر کے پیچھے جھے پر اپنا
محافظ مقرر کیا۔

## لشكر كفار كى واليسى:

حذیفہ خیاہ نورسول اللہ مُثَافِیَّتِم کے پاس لوٹے اور آپ کوتمام واقعے کی خبر کی رسول اللہ مثَافِیَّم کو اس طرح صبح ہوئی کہ آپ کے سامنے لشکروں میں ہے ایک بھی نہ تھا سب اپنے اپنے شہروں کو دفع ہو چکے تھے نبی مثَافِیَّم نے مسلمانوں کو اپنے اپنے مکان واپس جانے کی اجازت دے دی وہ لوگ جلدی جلدی اورخوش خوش روانہ ہوئے۔

## شهدائغ وهٔ خندق:

جولوگ غروہ خندق میں شہید ہوئے ان میں بی تھی تھے: (۱) انس بن اوس بن عتیک جو بی عبدالاشہل میں سے تھا نہیں

## اخبارالني تاليا اخبارالي تاليا الشيال (١٠٠٠) من المارالي تاليا الشيال (١٠٠٠) من المارالي تاليا التي التي التي ا

خالد بن الولید نے قبل کیا تھا۔ (۲) عبداللہ بن مہل الاشہلی (۳) ثعلبہ بن علمہ بن عدی بن نا کی 'جن کوہمیر ہ بن وہب نے قبل کیا (۴) کعب بن زید جو بنی ویٹار میں سے تھے انہیں ضرار بن الخطاب نے قبل کیا۔

مشرکین میں سے عثان بن منبہ بن عبید بن السباق بھی قتل ہواجو بنی عبدالدار بن قصی میں سے تھامشر کین نے پندرہ روز مسلمانوں کامحاصرہ کیارسول اللہ عَلَیْظِیم ۲۳ ذی القعدہ یوم چہارشنبہ ہے چکودالیں ہوئے۔

مہاجرین وانصارے لیے دعائے نبوی منافظیم:

انس بن ما لک می طور ہے مروی ہے کہ مہاجرین وانصار طونڈی صبح میں نکل کر خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ سکا طیار فرمانے گلے: اے اللہ! خیرتو آخرت ہی کی خیر ہے۔ لہذا انصار ومہاجرین کی مغفرت فرماان لوگوں نے آپ کو جواب دیا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محر سے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم ہاتی رہیں۔

انس بن ما لک می دورے مروی ہے کہ نبی منگالی کے اصحاب جب خندق کھودر ہے تھے تو کہدر ہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں خیر ہے اللہ اللہ میں میں میں ہوگئی ہے اس بی منگالی کی خیر ہے لہذا جنہوں نے بمیشہ کے لیے جہادی بیعت ہے جب تک ہم یا تی رہیں نبی منگالی کی جس پر پودار جر فی تھی انصار نے اس میں سے کھائی اور بی منگالی کی منظرت فرما آپ کے پاس جو کی روئی لائی گئی جس پر پودار جر فی تھی انصار نے اس میں سے کھائی اور نبی منگالی کے خرما یا خیر تو آخرت ہی کی خبر ہے۔

## لسان نبوت براشعار:

مبل بن سعد شادند سے مروی ہے کہ نبی مُنَالَّیْنِ اہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے جب ہم خندق کھودر ہے تھے اورا پنے کندھوں پرمٹی ڈھور ہے تھے رسول اللہ مُنَالِیْنِ النِّرِ مَایاعیش تو صرف آخرت بی کاعیش ہے لہٰذا اے اللہ تو انصار ومہاجرین کی مغفرت فرما۔

براء بن عازب می منطقہ ہے مروی ہے کہ جنگ احزاب میں رسول اللہ مُکاٹینے ہمارے ساتھ مٹی ڈھور ہے تھے ٹی نے آپ کے شکم مبارک کی سفیدی کو چھیالیا تھا۔ آپ بیاشعار پڑھ رہے تھے:

اللهم لو لا انت ما اهتيدينا ولا تصدقنا ولا صلينا "
"اكالله الروّن به وتا تونه بم بدايت يات من شرات كرت اورنه نماز يؤضت -

فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا بس ہم پرسکون نازل کرجب ہم (وشمن سے) ملیں تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔

ان الاولى لقلا بغوا علينا اذا ادادوا فينة ابينا ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم نے اٹکارکیا''۔ ''ہم نے اٹکارکیا''اے آپ بلندآ واز نے فرمار ہے تھے۔

سعید بن جیر فاده سے مروی ہے کہ یوم خندق مدینے میں ہوا تھا ابوسفیان بن حرب آیا جوقر کش اس کے ساتھ تھے جو

کر طبقات ابن سعد (صداقل) کی کال کی است کی کال کی است اخبار النی سات کی اسد میں سے اور ابوالاعور کا نانداور عیدند بن حصن میں سے ان کے تالع تھے جو غطفان وطلیحہ میں سے عیدند بن حصن کے تالع تھے بنی اسد میں سے اور ابوالاعور جواس کے تالع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آيات قرآني كانزول:

قریظ اور رسول الله مَالِیْ اَلله مَالِیْ الله مَالِیْ اَلله مَالله مَاله مَالله مَا مَالله م

﴿ وانزل الذين ظاهر وهم من اهل الكتاب من صياصيهم ﴾

"اورجن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مردکی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتار دیا"۔

جبرئیل علیط آئے ان کے ہمراہ آند طی تھی۔ جب آپ نے جبرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا:'' دیکھوخوش ہوجاؤ''اللہ نے ان پرالیں آندھی جبجی جس نے خیموں کوا کھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو دفن کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ بچینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

الله تعالى في يرآيت نازل فرمائي:

﴿ اذ جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾

''اس وقت کو یاد کروجب تمہارے پاس ایک لشکر آیا پھرہم نے ان پر آندھی اورا یے شکر کو بھیجا جے تم نہیں ویکھتے تھے )اس کے بعدرسول الله ظافیر الله طافیر اللہ واپس ہوئے''۔

مراجعت مدينه:

ابوبشرنے کہارسول اللہ طَالِقَیْم جب اپنے مکان سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا واہنا حصد دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جرئیل نے کہا خبر وار میں آپ کوسر دھوتے ویکھا ہوں واللہ ہم اب تک (گھوڑ نے سے) نہیں اتر ہے۔ اٹھیے رسول اللہ سَالَیْنِیْمَ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف رواند ہوں۔

علی بن آبی طالب جی ایون کے مروی ہے کہ نبی علاقی نے یوم خندق میں فرمایا اللہ تعالی ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کوآ گ سے بھردے ۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ سیمال میں فی فی

نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوس

علی بن ابی طالب می افغان کے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب میں عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوث گیا تو نبی مظافی نے فرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ ہے بھردے کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی ہے روکا یہاں تک کہ سورج غائب ہوگیا یا فرمایا سورج لوث گیا مصرے علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ نا اللہ ان کی وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ اللہ ان کی اللہ ان کی اللہ ان کی تجرد ہے کہ رسول اللہ علی تھا ہوا ہے ؟ اللہ ان کی تجرد ہے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے جو عصر ہے باز رکھا۔

## الطبقات ابن سعد (متداول) المسلك المس

ابی جعہ سے جنہوں نے نبی مظافیق کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی مظافیق نے سال اجزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہتم سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظافیق ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤذن کو تھم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھرمغرب دہرائی۔

صحابه كووظيفه كي تعليم:

این ابی صفره سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ عِنْ اللهِ مَالَّةُ عِنْ اللهِ مَالِيَّةُ نِيْ جَس وقت خندق کھودی اور آپ کو بیا ندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم پر شب خون ماراجائے تو تمہار اور دبیہ ہوگا ''حجم لا ینصرون''

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُنائیناً کے ایک صحافی نے بیان کیا کہ نبی مُناٹیناً نے شب خندق میں فر مایا' میرا خیال یمی ہے کہ وہ قومتم پر رات ہی کوشپ خوں مارے گی تمہارا شعار ''محم لا ینصرون'' ہے۔

سعید بن المسیب ولیتھائے ہے مروی ہے کہ مشر کین نے خندق میں چوبیس رات تک نبی مَالَقْتُم کا محاصرہ کیا۔

## نفرت اللی کے طلبگار:

ابن المسیب پیشیشے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی عظیمیم اور آپ کے اصحاب کا دس روز سے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہرا کیک کومشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی علیمیم نے فر مایا اے اللہ میں جھے سے تیراعہداوروعدہ طلب کرتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہتے تو تیری عباوت نہ کی جائے۔ وہ لوگ اس حالت پر تھے کہ نبی مُلَّا فَیْرِ اَنْ عَیمینہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی کھل مقرر کردوں تو کیا تو عطفان کو جو تیر ہے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق گروہوں) کے درمیان نا اتفاقی کرادے گا عیمیۂ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میراحمہ مقرر فرماد س تو میں کردوں گا۔

نی مُنَّالَیْمُ نِے سعد بن عبادہ اور سعد بن معافری بین معافری پاس قاصد بھیجا' انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر (اللہ کی طرف ہے ) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجھے' آپ نے فرمایا اگر بیں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا نیے میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تکوار کے کچھے نہ دیں۔

تعیم بن مسعود الاسجعی کی کا میا بی:

ابن ابی نیج سے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے یکا بیک تعیم بن مسعود الانتجی آ گئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی۔ احز اب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی کے قول کے بچی معنی ہیں: ﴿و کھی اللّٰہ المؤمنین القتال﴾ اور جنگ میں اللہ ہی موشین کے لیے کافی ہوگیا۔

مشر کین کے لیے رسول اللہ مَالِیْنَامِ کی بدوعا:

جابر بن عبداللہ چینئا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلِّاتِیْم نے مسجد میں دوشنبہ سے شنبہ جہار شنبہ کواحز اب کے لیے بدوعا کی

## اخدان معد (صدادل) كالمنظمة المستحديث اخداني ما يقال المستحديث المناسكة الم

کنانہ اور عیبینہ بن صن میں ہے ان کے تالع تھے جوغطفان وظلیحہ میں سے عیبینہ بن صن کے تالع تھے' بنی اسد میں ہے اورابوالاعور جواس کے تالع تھے جو بنی سلیم اور قریظہ میں ہے اس کے تالع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

أيات قرآني كانزول:

قریظ اور رسول الله طَالِیَّا کے درمیان معاہدہ تھا۔انہوں نے اسے تو ژدیا اور مشرکین کی مدد کی الله تعالی نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿ وَانْزِلُ الذِّينِ طَاهِرِ وَهُمْ مِنْ أَهُلُ الْكِتَابُ مِنْ صِياصِيهُمْ ﴾

'' اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدو کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتارو یا''۔

جرئیل علائل آئے ان کے ہمراہ آند طی تھی۔ جب آپ نے جبرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا:'' دیکھوخوش ہوجاؤ''اللہ نے ان پرائیں آئد ھی بھیجی جس نے خیموں کوا کھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو ڈفن کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ پھیٹکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ ٹہ کرتا تھا۔

الله تعالى في بيرة يت نازل فرماكي:

﴿ ادْ جَاءِ تَكُمْ جَنُودُ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيْحًا وَجِنُودًا لَمْ تُرْوِهًا ﴾

''اس وقت کو یا دکر و جب تنهارے پاس ایک نشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندهی اور ایسے نشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے )اس کے بعد رسول اللہ مُلکھٹے واپس ہوئے''۔

مراجعت مدينه

ابوبشرنے کہارسول اللہ متالظیم جب آپنے مکان ہے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصہ دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جبر ئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے دیکھتا ہوں' واللہ ہم اب تک (گھوڑے سے ) نہیں اثرے۔ اٹھیئے رسول اللہ متالظیم نے اپنے اصحاب کوتھم دیا کہ وہ بی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

ُر علی بن ابی طالب ج<sub>گاه ق</sub>وے مروی ہے کہ نبی مکالطیخ نے بوم خندق میں فرمایا اللہ تغالی ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کوآ گ ہے بھردے یہ کیونکہ انہوں نے جمیس نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ '''

نماز وسطیٰ قضاء ہونے پرافسوں:

علی بن ابی طالب می طفی ہے مروی ہے کہ مسلمانوں نے بوم الاحزاب بیس عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا قو نمی مثالی کے فرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ ہے بھروے کیوفکہ انہوں نے جمیل نماز وسطی ہے روکا' یہاں تک کہ سورج فائب ہو گیا' یا فرمایا سورج لوٹ گیا' حضرت علی میں نشون نے کہا کہ اس ہے جمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے علی میں ہفتہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی تا نوم خندق میں فرمایا' انہیں (مشرکیوں کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کوآگ ہے بھروے کیوں کہ انہوں نے جمیں نماز وسطی ہے جو عصر ہے باز رکھا۔

## اخبار الني مانية الله 
ابی جعہ ہے جنہوں نے نبی مُٹاٹیٹِلِم کی محبت یائی ہے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیٹِلِم نے سال احزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم ہے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے' انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مُٹاٹیٹِلم ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤون کو تھم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھڑمغرب دہرائی۔

صحابه كووظيفه كي تعليم:

ابن ابی صفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافرہ نے جس وقت خندق کھودی اور آپ کو بیا ندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے کا تو آپ نے فرمایا کیا گرتم پر شب خون ماراجا ہے تو تمہاراور دیے ہوگا ''حسم لا ینصرون''

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُٹاٹٹیٹر کے ایک صحافی نے بیان کیا کہ نبی مُٹاٹٹیٹر نے شب خندق میں فر مایا 'میرا خیال یہی ہے کہ و «قومتم پر دات ہی کوشب خون مار ہے گی' تمہار اشعار "حم لا ینصرون "ہے۔

سعید بن المسیب ولٹھایئے ہے مروی ہے کہ مشرکین نے خندق میں چوہیں راٹ تک می مالٹیٹا کا محاصرہ کیا۔

## نفرت البی کے طلبگار:

این المسیب والتیجیزے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی مظالیج اور آپ کے اصحاب کا دس روز ہے ذا کدمحاصرہ
کیا گیا جس سے ہرایک کومشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی مظالیج نے فرمایا اے اللہ بیل تجھ سے تیراعہداور وعدہ طلب کرتا ہوں ا
اے اللہ اگر تو چاہتے تیری عباوت نہ کی جائے۔ وہ لوگ ابی حالت پر تھے کہ نبی مظالیج نے عیبیہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا
کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ بیس تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کردوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر
دے گا اور احزاب (امتفرق کروہوں) کے درمیان نا انفاقی کرادے گا عیبیہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرا حصہ مقرر
فرماویں تو میں کردوں گا۔

نبی مَثَالِیَّ نِظِی اَ الله کَامُوں کے اور سعد بن معافر ڈیوٹن کے پاس قاصد بھیجا'انہیں اس کی ٹجر دی توانہوں نے کہا کہا گرآپ کسی بات پر (اللہ کی طرف سے ) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجئے' آپ نے فر مایا اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیٹا نیمیر می رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تلوار کے کچھے نہ دیں۔

نعیم بن مسعودالانتجعی کی کامیا بی:

این ابی بجیج سے مردی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی قلر میں تھے ایکا بیک تعیم بن مسعود الا تبجی آگئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان ہے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی ۔ اجزاب بغیر قبال کے بھاگ گے اللہ تعالی قول کے بہی معنی ہیں : ﴿و کفی الله المؤمنین الفتال ﴾ اور جنگ میں اللہ بی موشین کے لیے کافی ہو گیا۔ مشرکیین کے لیے رسول اللہ متا لفیئے کی بدوعا:

جابر بن عبداللہ چھائند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹٹیا کے مسجد میں دوشنہ سشنبہ جہارشنبہ کواحز اب کے لیے بدوعا ک www.islamiurdubook.blogspot.com

## اخبرالني منظف المن سعد (صداق ل) المنظم المن

چہارشنبہ کوظہر وعصری نماز کے درمیان قبول ہوگئ ہم نے خوشخری آپ کے چہرہ سے معلوم کی جابرنے کہا کہ جب کوئی زبر دست ویخت دشوار معاملہ پیش آیا تو میں نے اسی روز کی اسی ساعت میں التجا کی اور اللہ سے دعا کی تو مجھے قبولیت معلوم ہوئی ۔

عبداللہ بن ابی اوفی ہے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اللہ مثلی ہے مشرکین کے لیے بدوعا کی کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے جلدی صاب لینے والے احزاب کو ہزیمت دیے اے اللہ انہیں شکست دیے اور ڈ گرگا دے۔ \*\*

## غزوهٔ بنی قریظه:

ذی القعدہ ہے میں رسول اللہ مَا لَیْمُ اَلَیْمُ کَا کُورُوہُ بَیْ تَریظ پیش آیالوگوں نے بیان کیا۔ کہ جب خندق ہے مشرکین بلیک کے اور رسول اللہ مَا لَیْمُ بھی واپس ہو کرعا کشہ تھ میکن میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے پاس جریل آئے اور مقام جنائز بیں کھڑے ہو کرکہا (عذیو کئے من معادب) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھرا کر میں کھڑے ہو کرکہا (عذیو کئے من معادب) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھرا کر رسول اللہ منافظ ان کے پاس نکل آئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ آپ بنی قریظ کی طرف جا کیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو میں بلا دوں گا۔

رسول الله سَالِطُیْم نے علی میٰ الله عَلیا 'انہیں اپنا حجنٹرا دیا۔اور بلال میٰادئنہ کو بھیجا انہوں نے لوگوں بیس ندا دی رسول الله سَالِطِیَّا منہیں بین کم دیتے ہیں کے عصر کی نما زسوائے بی قریظ کے اور کہیں نہ پرطوب

مدینے پررسول اللہ مٹائیٹے نے عبداللہ بن ام مکتوم کو جانشین بنایا ادرمسلمانوں کے ہمراہ جو تین ہزار تنے ان کی جانب روا نہ ہو گئے چھتیں گھوڑے ساتھ تنے بیہ ۲۲ رذی القعد چہارشنبہ کا دن تھا۔ بِئدرہ روز تک ان کا نہایت شدید محاصرہ کیالوگوں نے تیر چھیئے مگردہ اس طرح اندر تھے کہ کوئی باہر نہ لکا۔

## ابولبابه بن عبدالمنذركي ندامت:

بنی قریظہ کومحاصرہ سے بخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ مٹائٹیٹا کے پاس بھیجا کہ ابولبابہ بن عبدالمند رکو ہمارے پاس بھیج و بیجئے ۔ آپ نے انہیں بھیج دیا۔ یہود نے اپنے معالمے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ انخضرت مٹائٹیٹا کے قصد میں تمہارے لیے ذرئے ہے اس پر ابولبابہ نادم ہوئے (کہ آنخضرت مٹائٹیٹا کاراز ان لوگوں سے کیوں کہہ دیا) انا للہ واٹا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی وہ واپس ہو کر مبجد میں جا بیٹھے اور (اسی شرم سے) رسول اللہ مٹائٹیٹا کے پاس حاضر نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

ُ بخقر بظر رسول الله مُثَالِّقِیَّا کے حکم پراٹر ہے تو رسول اللہ مِثَالِیُّا نے ان کے مُتَعلق محد بن مسلمہ کو تکم دیا'ان کے مشکیس کس کے ایک کنارے کردیا گیااسی وقت جب وہ ایک کنارے تصحور تیں اور بچے نکالے گئے ان پرعبداللہ بن سلام کو عامل بنایا۔ مال غیبیت:

تمام سامان زر ہیں اسباب کپڑے جو قلع میں پائے گئے وہ سب جمع کیا گیا سامان میں پندرہ سوتلواریں تین سوزر ہیں' دو ہزار' نیزےاور پندرہ سوڈ ھالیں جو چڑے کی تیس ملیں شراب اور شراب کے منکے تینے' پیسب بہا دیا گیااس کانمس نہیں کیا گیا'

# كر طبقات اين سعد (حدادل) كالمستخطئة المن سعد (حدادل) اخبار الني عالية المستخطئة المن سعد (حدادل) على المستخطئة المستخطئة والمال المبت اونت بعي ملي المستخطئة والمستخطئة المتناطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة المتناطقة المت

اوس نے رسول اللہ مُنَّافِیْم ہے عرض کی کہ بن قریظ کو انہیں بہہ کردیں وہ ان کے حلفاء تصرسول اللہ مُنَّافِیْم نے ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپر دکیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہروہ فخص جس پراستر سے چلتے ہیں ( یعنی مرد ہے ) قبل کردیا جائے عورتوں اور بچوں کوقید کردیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے۔رسول اللہ مُنَّالِیُمُ نے فرمایا ہے شک اللہ کا سات آ بھان کے او پر سے جو فیصلہ تھاتم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بى قريظه كاعبرتناك انجام:

رسول الله طَالِمَيْظِ عردَى الحجه يوم فَحْ شنبه کو والپس ہوئے۔ آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ مدینے میں داخل کئے گئے بازار میں ان کے لیے ایک خندق کھودی گئی رسول الله طَالِمُنظِمُ اور آپ کے اصحاب بیٹھے وہ لوگ اس کی طرف ایک ایک گروہ کرک لائے گئے اور ان کی گردنیں ماری کئیں کل تعدا دچھ اور سائٹ سوکے درمیان تھی۔

مال غنيمت كي نقييم

رسول الله متالیق نے ریحانہ بنت عمر و کواپنے لیے منتخب فرمایا۔ مال غنیمت کے متعلق تھم دیا تو وہ جمع کیا گیا آپ نے اسباب اور قیدیوں میں ہے خس نکالا باقی کے متعلق تھم دیا تو وہ زائد دینے والے کے ہاتھ بچپا گیا۔ آپ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا' سب تین ہزار بہتر جھے ہوئے گھوڑ ہے کے دو جھے اور اس کے مالک کا ایک حصد اور خس محمیہ بن جڑء الزبیدی کے پاس بہنچ گیا۔ رسول الله متالیق کمی کوآ زاد کررہے تھے اور جس کو چاہا ہے خادم بنایا ای طرح آپ نے اس اسباب کے ساتھ کیا جوآپ کو پہنچا۔

قلعهُ بَيْ قريظه بِر بِهِينَ قَدِي:

یز بدین الاصم سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اجزاب کو دور کر دیا اور نبی مُلَاثِیُّمُ اپنے مکان واپس گئے تو آپ اپناسردھو رہے تھے۔ کہ جبر میل علائظ، آئے اور عرض کیا کہ آپ کواللہ معاف کرے آپ نے ہتھیا را تار دیئے۔ حالانکہ اللہ کے ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے۔ بنوقر بظرے قلعے کے زویک ہمارے پاس آئے۔

رسول الله مَا اللهُ اللهُو مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا ال

ا بن عمر شین سے کہا کہ رسول اللہ مظافیر انے دونوں فریق میں ہے کسی پر ملامت نہیں گی۔

## الخيقات ابن سعد (صداول) المستحد المست بیمانی وغیرہ سے مروی ہے کدرسول الله مَثَالِقُوْم جب بن قریظہ میں آئے تو آپ بے زین کے گدھے پرسوار ہوئے الوگ پيرل چل رہے تھے

انس بن ما لک تن العظ سے مروی ہے کہ بن غنم کی گلی میں جریل علائل کی سواری کا اڑتا ہوا غیار جب کر سول الله سالفیا ى قريظ تشريف لے كے ميرى نظر ميں ہے۔ 

حضرت جرئيل کي آمد:

الماجنون ہے مروی ہے کہ جریل طلطا یوم الاحزاب (غزوہ خندق) میں رسول اللہ مظافیاتی یاس ایک گھوڑے پر آئے جوایک سیاہ عمامہ با ندھے ہوئے تھے اور اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے ان کے دانتوں پرغبارتھا ان كے ينچے مرخ چارجام تقاانبول نے (رمول الله مُلَاقِيم ے) كها كرآپ نے مارے بتھيارا تارنے سے بہلے بتھيارا تارديے، آب كوالله تعالى حكم ديتا ب كه في قريظ كي طرف يلك .

معيد بن المسيب ولفيل سے مروى ہے كدني مَالْقُوْانے چودہ شب في قريظ كا محاصرہ كيار

عطیہ القرضی سے مروی ہے کہ یوم قریظہ میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جوگر فقار کیے گئے جو بالغ تھے وہ قل کیے جاتے تھے اور جونا بالغ تقدوه چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ میں ان میں تھا جو بالغ نہ تھے۔

حمیدین بلال سے مروی ہے کہ نبی مُلافِیم اور بنی قریظہ کے درمیان خفیف سائعہد تھا۔ جب احزاب وہ تما م شکر لائے جنہیں وہ لائے تھے ( تو انہوں نے عبد تو ڑ دیا۔اور رسول اللہ حالیج اپر مشرکین کوغالب کرادیا ) اللہ نے اپنے لشکر اور آندھی کو جیجا وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے اور دوسرے اپنے قلعہ میں رہ گئے۔ رسول اللہ علیقیم اور آپ کے اصحاب نے ہتھیار رکھ دیئے' جریل علاق فی مالی کا اس آئے آپ ان کے پاس آئے جریل علاق گوڑے کے سینے سے تکید لگائے ہوئے تھے۔

آپؑ نے فرمایا جریل علظ کہتے ہیں ہم نے اب تک ہتھیا زئیں رکھے آپؑ بی قریظہ کی طرف چلئے۔ان کے ابروپر غبار جما ہوا تھا۔ آنخضرت نے فرمایا کہ ممرے اصحاب کو تکان ہے۔اگر چھردوزی مہلت دیجئے ( تو بہتر ہو ) جبریل علاظ نے کہا کہ آپ چلئے میں ای محوڑے کوان کے قلعوں میں داخل کر دوں گا۔اور منہدم کردوں گا۔ جبریل علائظ اور آپ کے ہمراہی ملائکہ نے رخ چھیرلیا' یہاں تک کدانسار بی عنم کی کلی میں غبار بلند ہوارسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم بھی روانہ ہوئے اصحاب میں ہے کو کی حض آپ کے روبروآیا اور عرض کیا یارسول اللہ مٹائیا آپ تشریف رکھے ہم لوگ کا فی جین فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بین نے ان کے متعلق سنایا ہے کدوہ آپ کا مقابلہ کرنا جا ہتے ہیں فرمایا موی علائظ کواس سے بہت ایذادی گئی۔

رسول الله مَلَاظِيمٌ بن قريظه يخيج تو قرمايا اے بندراورسور کے بھائيو! مجھ سے ڈرو وان بين ہے بعض نے بعض ے کہا یہ ابوالقاسم ہیں ہم نے آپ سے بدی کرنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔

حضرت سعد بن معا ذين الدئن كي و فات:

سعد ہن معاد تناه و کی رگ دست میں تیر مارا گیا زخم بنداور خشک ہو گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اس

یے صورتحال دیکے کربعض لوگوں نے کہا کہ بیشہرمہاجرین کا ہوگانہ کہ انصار کا اس پر انصار نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ تھے انہوں نے قائل اول نے پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین تم سے بے نیاز ہوجا کیں۔ جب سعدان سے فارغ ہوئے اور انہیں جو تھم دینا تھا دے دیاوہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ ان پرسے ایک بکری گزری اس نے ان کے زخم کو کم سے تھیں لگا دی وہ پھر نہ خشک ہوا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

ركيس دومية الجندل كامديية

دومۃ الجندل کے رکیس نے رسول اللہ مظافیظ کو ایک خچر اور ایک رکیٹی جبہ بھیجا ہے کی خوبی پر رسول اللہ مظافیظ کے اصحاب تجب کرنے لگاتو آپ نے فر مایاسعدین معاذ ہی مدرک رومال جنت بین اس سے بہتر ہیں۔

سربه محمد بن مسلمه من الدعو بجانب قبیله قرطاء:

محمر بن مسلمہ میں دور کا قرطہ کی جانب سریۂ رسول اللہ مثاقیق کی بھرت کے انسٹویں مہینے وارمحرم کو داقع ہوا رسول اللہ سُلِیٹی نے انہیں تمیں سواروں کے ہمراہ قرطاء کی جانب بھیجاوہ لوگ بنی بکرکے کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جوکٹریہ کے۔ نواح میں البکرات میں انزاکرتے تھے ضریہ اور مدینے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَمِا كَهَ انْهِينَ بِرَطِرِفَ سِے تَظِير لِين وہ رات كو چلتے شے اور دن كو پوشيدہ ہوجائے شے انہوں نے ان پر حمله كر ديا ايك جماعت كوتل كيا اور باقى لوگ بھاگ گئے اونٹ اور بكرى ہنكالائے 'كوئی فخض نيز وبازى كے ليے ظاہر نہ ہوا' اور وہ مدینے آگئے۔

رسول الله مُطَالِقَيْم نِی نُی کے بعد جو بچاان کے ساتھیوں پرتقسیم کر دیااونٹ دس بکری کے برابرشار ہواکل ڈیڑھ سو اونٹ اور تین ہزار بکریاں تھیں محمد بن مسلمہ انیس شب باہر رہے ۲۹ رمجرم کوآ گئے۔ \*\*\* میں نہ

غزوهٔ بی گھیان:

ریج الاقول آجے میں رسول اللہ مظافی کی کی اس بھوٹوا جوٹواج عسفان میں بتھے روانہ ہوئے۔اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ رسول اللہ مظافی کی خاصم بن ثابت اور ان کے ساتھیوں کا سخت صدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ ظاہر فر مایا رہج الاقول کی خاندرات کولوگوں کی بے خبری کے عالم میں دوسوآ ومیوں کالشکر جمع کیا جن کے ہمراہ میں گھوڑے تھے۔

مدیتے پر عبداللہ بن ام مکتوم میں ہوئے کوخلیفہ بنایا۔ آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور بطن غران میں پہنچے۔اس کے اور عسفان کے درمیان جہاں آپ کے اصحاب پر مصیبت آئی تھی پانچے میل کا فاصلہ تھا آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سِعد (صَدَاوَل) ﴿ الْحَبِينَ اللَّهِ اللِّي عَلَيْهِمْ ﴾ ين لحيان كي رويوشي:

بنولحیان کوخر ہوئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔کوئی قالومیں ندآیا۔آپایک یا دوون مقیم رہے۔ ہرطر ف لشکر بھیج مگر وہ لوگ بھی کسی پر قابونہ پاسکے وہاں سے روانہ ہوکرآپ عسفان آئے دس سواروں کے ساتھ الوبکر ھی ہدئو کو بھیجا تا کہ قریش سنیں اورخوف ز دہ ہوں لشکر قمیم تک آیا اور واپس گیا نہیں کوئی نہ ملا۔

### مدينه واليسي:

رسول الله مظافر این ہوئے مدینے کی طرف والیس ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے والے تو بہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور حد کرنے والے ہیں'آپ چودہ رات باہر رہے۔ غزوہ بن کھان کا اجمالی خاکہ:

عاصم بنعمرو بن عبداللہ بن ابی بکر ہی ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی غز وہ بی کھیان میں روانہ ہوئے آپ نے ب ظاہر فر مایا کہ شام کا ارادہ ہے تا کہ ان کوغفلت کی حالت میں یا تئیں۔

آپ مدینے سے نکلئ غراب بخیض اور البتر اء کے داستے ہوئے ہوئے ذات الیساری طرف گھوے۔ پھرآپ بین کے داستے پر نکے صحرات الثمام سے ہوئے ہوئے السیالہ کا سیدھا راستہ افتیار کیا۔ آپ نے رفار بہت تیز کر دی اور غران میں اتر سے (ای ون ابن اور لیس نے بیان کیا 'جہال بنولحیان کے مکانات تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہوگئے ہیں۔ جب وہ ارادہ جوآپ نے ویشن کے لیے کیا تھا کا میاب نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم عسفان میں اتر یں تو اہل مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہم وہاں آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اتر سے دوسواروں کوروانہ کیا جو محمون برایوں میں پہنچ پھروالیں آگئے۔

جابر بن عبداللہ خواہین کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ مالین کا کوفر ماتے سنا کہ ہم تو بہرکرنے والے عبادت کرنے وال ان شاءاللہ اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں سفر کی مشقت واپسی کی تکان اہل وعیال اور مال میں نظر بد سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ابوسعیدالخدری مخاہفۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹائے فیبلہ نہ بل کے بنی لئیان کی طرف پچھلوگوں کو بھیجا اور فر مایا کہ ہر دوآ دمی بین ایک آ دمی جیز رفآری اختیار کرے تو اب دونوں کے درمیان رہے گا۔ جابر بن عبداللہ نے مردی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹٹیٹا نے سب سے پہلے عسفان کو تلاش کیا پھر واپس ہوئے تو فر مایا ہم رجوع کرنے والے تو بہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت اور حد کرنے والے ہیں۔

## غزوة الغابه:

رقع الأوّل <u>النه</u>يمن رسول الله عَلَيْظِ النّهِ عَزْدَهُ الغابِهِ كاراده فرمايا جومد بينے سے ايک بريد (۱۲ميل) کے فاصلے پر شام کے راستے پر ہے۔

## ابن ابوذر و من الديمة كى شهادت:

رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُن

مدینے سے روانگی

رسول الله سَلَّطُیُّمُ سوار ہوئے چہار شنبہ کی صبح کو چہرے پر رو مال باند ھے ہوئے الحدید روانہ ہوئے۔ وہاں تھہر گئے۔ سب سے پہلِحْض جو آپ کے سامنے آئے وہ المقداد بن عمرو نتنے وہ زرہ وخود پہنے اورا پی تکوار کو برہنہ کیے ہوئے تتے۔ رسول الله مَلَّالِیُّمُ نے ان کے نیزے میں جھنڈ اباند ھادیا اور فر مایا جاؤ' یہاں تک کہ تہمیں لشکر ملیں میں بھی تمہارے نقش قدم پر ہوں۔

رسول الله متالظیّل نے مدینے پرعبدالله بن ام مکتوم شکلانہ کوخلیفہ بنایا اورسعد بن عبادہ میکلانو کوان کی قوم کے تین سو آ دمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔

معركه آراني:

المقداد نے بیان کیا کہ میں لکلاتو دخمن کی آخری جماعتوں میں پایا۔ابوقادہ نے مسعدہ کوتل کردیا نہیں رسول اللہ مقاطیم نے اس کا گھوڑا اور ہتھیار دے دیا عکاشہ بن محصن نے اٹار بن عمرو بن اٹارکوتل کیاالمقداد نے عمرو بن حبیب بن عیبنہ بن حصن کو اور قرفہ بن مالک بن حذیفہ بن بدرکوتل کیا۔مسلمانوں میں محرز بن فضلہ شہید ہوئے۔جنہیں مسعدہ نے شہید کیا۔سلمہ بن الاکوع کو جو بیادہ تھے ایک جماعت کی تو وہ آئمیں تیر مارنے گھاور کہتے تھے'' بیرلے''اور پیشعر پڑھتے تھے

وانا ابن الاکوع اليوم يوم الرّضع الرّضع الرّضع الرّضع الرّضع من الرّضع الرّضع الرّضع من الرّضع من الأول من المنتاخ عنصل ہے۔ منظما نوں نے ان لوگوں کوذی قر د تک بھگا دیا۔ جو خیبر کے نواح میں المستناخ کے متصل ہے۔

سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے وقت رسول اللہ مٹاٹیٹی کوایک لٹکر ملاءعرض کی نیارسول اللہ وہ قوم پیا ہی ہے اگرآپ بھے سوآ دمیوں کے ہمراہ جیجین توجو جانو ران کے ساتھ ہیں۔سب چین لوں گا ادرسر داروں کو گرفتار کرلوں گا۔ نبی مٹاٹیٹی نے فر مایا: وہ لوگ اس وقت غطفان میں جمع ہوں گے۔

۔ شورغل بی عمرو بن عوف تک گیا تو امداد آئی اور برابرلشکر آئے رہے لوگ پیادہ بھی تھے۔اور اپنے اونٹوں پر بھی تھے' پیمان تک کہ رسول اللہ مظافی کے پاس ذی قر دمیں بیٹنج گئے انہوں نے دس اونٹنیاں چھین لیس اور وہ قوم بقیداونٹیوں کے ساتھ جو در تھیں نگا گئی۔

## الرطبقات ابن سعد (مداول) المسلك المس

رسول الله مَا لِلْمُؤَمِّنِ فِي قرد مِين نمازخوف پڙهي آپ وٻان خبر دريافت کرنے کے ليے ايک شاندروز مقيم رہے آپ نے اپنے ہرسواصحاب مين ايک اونٹ تقتيم فرمايا جے وہ ذن کرتے تضکل تعداد پانچ سوتھی' کہا جاتا ہے کہ سات سوتھی سعد بن عبادہ میں ہوئٹ آپ کی خدمت میں کی بورے مجوراور دیں اونٹ روانہ کیے وہ رسول اللّٰمُظَافِّرُ آکے پاس ذی قرد میں پنچے۔ امير سر ريہ سعد بن زيد اللّٰ شہلی مِی الائوز

ہمارے نزدیک ثابت ہیہ ہے کہنے رسول اللہ مُکالِیُّیُم نے اس مریہ پرسعد بن ڈیدالاشہلی کوامیر بنایا تھا۔لیکن حسان بن ثابت شاہدے قول ''غداۃ فواد میں المقداد'' (المقداد کے سواروں کی صبح) کی وجہدے لوگوں نے اسے المقداد کی طرف منسوب کردیا تو سعد بن زیدنے ان پرعماب کیا اور کہا کہ حرف روی نے مجبوراً میرانام المقداد تک پہنچا دیا۔رسول اللہ مُکالِّیُمُ یا پنج شب باہر رہنے کے بعد دوشیے کو مدیعے پہنچے۔

سلمەبن الاكوع شىدىغە كىشانداركاركردگى:

> انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع ''چن این الاکوع ہوں۔اور بیقابل لمامت لوگوں کے لیےمصیبت کا دن ہے''۔

میں ایک آ دمی سے ملاوہ اپنی سواری ہی پر تھا کہ میں نے اسے تیر مارا میرا تیراس شخص کے نگا اور جگر چھید دیا میں نے کہا یہ لئے میں ابن الاکوع ہوں اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔ جب میں درخت کی آ ڈیس ہوتا تھا تو آئییں تیروں سے گھیر لیتا میر ااوران کا برابر بھی حال رہا اور جب دشواریاں نگ کرتی تھیں تو پہاڑ پر پڑھ کران پر پھر پھینکا تھا۔ میں ان کا چھا کرتا تھا اور رجز پڑھتا تھا تا آ نکہ میں نے نبی مُلا تھا ہے ان جانوروں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اپنے پس پشت کرلیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھڑ الیا۔

میں برابرانہیں تیر مارتار ہاانہوں نے تمیں ہے زائد نیزے ڈال دیئے اور تمیں ہے زائد چا دریں جن ہے وہ ہار ہلکا کر رہے تھے۔ جو پکھوہ ڈالتے تھے میں اس پر پھر رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے رسول اللہ مثل کا تھٹے کے داستے پرجع کیا۔ جب صبح کی روثنی www.islamiurdubook.blogspot.com المُولِقَاتُ ابن سعد (متداول) المسلك 
پھیل گی توان کی مدو کے لیے عینیہ بن بدرالفر اری آیا۔ وہ لوگ ایک تنگ گھائی میں تھے میں پہاڑ پر چڑھ گیااوران لوگوں کے او پر تھا۔ عینیہ نے کہا یہ گیا ہے۔ جو مجھے نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ای ہے ہمیں ایڈ ایپنجی اس نے ہمیں فہنج ہے اس وقت تک نہیں چھوڑا جو بچھ ہمارے ہاتھوں میں تھا سب لے لیااوراہ اپنے چھچ کر دیا۔ عینیہ نے کہا ایسانہ ہو کہ یہ جو دکھائی دیتا ہے اس کے چھوڑا جو بچھ کوئی جبتو کرنے والا ہوجس نے تہمیں چھوڑ دیا ہو تم میں سے ایک جماعت کو اس کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہو نا چاہیاں میں سے چھوگوئی جبتو کوئی جبتو کرنے والا ہوجس نے تہمیں چھوڑ دیا ہو تم میں سے ایک جماعت میرے مقابلہ کو کھڑی ہوگئ وہ پہاڑ پر چڑھے میں نے انہیں آواز دی اور کہا: کیا تم لوگ بچھے بہنچا ہے ہو؟ انہوں نے کہا: تو کون ہے؟ میں نے کہا میں این الاکوع ہوں 'جس کے چرہے کو محد (سالٹیلیڈ) نے مکرم کیا تم میں ہے کوئی بھی چھے یا دہیں سکتا اور نہ وہ محص نے سکتا ہے جسے میں طلب کروں ان میں سے ایک ختص نے کہا اس کا یہ گمان ہے۔

میں اپنی نشست گاہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹم کے سواروں کو دیکھا جو درختوں کے درمیان تھے۔سب سے آگے الاخرم الاسدی تھے ان کے بیچھے رسول اللہ مُٹائٹیٹم کے سوار ابوقیا دہ اور ابوقیادہ کے بیچھے المقداد تھے' مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ ڈ

اخرم شاه فذا ورابن عيينه سے مقابلہ:

میں بہاڑے اثر کراخرم کے آگے آگیا۔ان کے گھوڑے کی باگ بکڑ کرکیا: اے اخرم اس جماعت ہے ڈرو ( یعنی ان ہے بچو ) مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تہمیں لوٹ لیس کے لہندا 'انظار کرویہاں تک کہ رسول اللہ مُلَاثِیُّمَ اور آپ کے اصحاب آسلیں۔

انہوں نے کہا اے سلمہ اگر تہمیں اللہ پراورروز قیامت پرایمان ہے ادرتم جانے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حاکل شہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ وہ عبدالرحمٰن بن عیپندہے لیے وہ ان پر پلٹ پڑا دونوں نیزے چلانے لگے اخرم نے عبدالرحمٰن کوزخی کر دیا 'عبدالرحمٰن نے انہیں نیز ہ مارکر قبل کر دیا۔عبدالرحمٰن نے اخرم کا گھوڑ ابدل لیا۔

معرکه ذوقر د:

میں نکل کراس قوم کے پیچے روانہ ہوا جھے نبی مِٹاٹیؤا کے اصحاب کا پچھٹم اربھی نظر ندآتا تھاوہ لوگ ایک گھاٹی کے سامنے تھے جس میں پانی تھا اس کا نام ذوقر دٹھا ان کا ارادہ ہوا کہ پانی پئیس کیکن مجھے اپنے چیچے دوڑتا ہواد کھے لیا تو اس سے ہمٹ گئے اور ایک گھاٹی کا جوثینہ ذود رہتھی سہارالے لیا۔

آ فالب غروب موكيا مين في ايك آ دى كويايا الت شيرمارا اوركها ميك:

وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

''میں ابن الاکوع ہوں \_اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے'' \_

اس نے کہا کہ اے میری ماں کے رلانے والے کیا تو میر اصبح والا اکوع ہے؟ میں نے کہا اے اپنی جان کے دشمن ہاں۔ وہ مخض وہی تھا جے میں نے صبح میر مارا تھا' میں نے اسے ایک اور تیر مارا' دونوں تیراس کے لگے وہ لوگ دو گھوڑ سے جھوڑ گئے تو میں انہیں www.islamiurdubook.blogspot.com

## اخبراني العالم 
رسول الله طَالْظِيم كَ ياس مِكَالايا آب ذوقروك الله بإنى برته جس من ان لوكون كو منكايا تفارا تفاقاً عي الله طَالْظِم إلى خ سوآ دمیوں کے ہمراہ تھے بلال نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذرج کیا۔ جو میں پیچے چھوٹا گیا تھا۔وہ رسول اللہ مُثاثِیم کے لیے اس کی کیجی اورکو ہان بھون رہے تھے۔ A SAME SERVICE STREET, SAME OF 
میں رسول الله سَالِيَّةُ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله مَالَّيْنَا مجھے اجازت و تیجے اور اپنے اصحاب میں سے سو آ دمی منتخب فرما دیجئے تو میں بے خبری کی حالت میں کفار پرحملہ کر دوں ان میں سے کوئی خبر دینے والا بھی نہ ہوگا ہے میں قتل نہ کر دول ۔ آپ نے فرمایا: کیاتم ایسا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا کہان فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہزرگ دی رسول الله مَنْ اللهُ الله يهال تك كديس ني آكى روشى مين آپ كى كليال ديكيس آپ ني ماياده لوگ اس وقت بى غطفان كى زمين میں بناہ گزیں ہوں گے۔

غطفان کا ایک آ دمی آیا اس نے کہا کہ فلاں غطفانی کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ان ( کفار ) کے لیے ذریح کیا ہے جس دفت و ه لوگ اس کی کھال کھینچنے لگے تو انہوں نے ایک غبار دیکھا ادنٹ کو پھوڑ دیا اور بھاگ گئے ابن الأكوع اورا بوقياره فيالين كي تعريف وتحسين:

جب صبح ہوئی تورسول اللہ منافظ نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب کے بہتر آئ ابوقادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہتر ابوسلمہ رسول الله مَلَا يُعْرِكُم نے مجھے پيادہ اورسوار كا حصد ديا۔ مدينے واليل آتے ہوئے آپ نے مجھے اپنے بيچے گوش بريده اونثني يربثها ليا 

## دورٌ مين سبقت:

ہمارے اور مدینے کے درمیان قریب جاشت کا وفت ہو گیا اس جماعت میں ایک انصاری تھے جن کے آگے کوئی نہیں ہوسکتا تھاوہ بیندا دینے لگے کہ ہے کوئی دوڑنے والا کیا کوئی شخص ہے جوید سے تک باہم دوڑ کرے؟ انہوں نے اسے کی مرتب و ہرایا۔ میں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَجِي قَالَ آئِخْصَرت مَنْ اللَّهُ أَنْ يَجِيهِ بَمْ شَين بنايا تَهَا۔ مِنْ نے ان سے کہا کہ نداؤتم کئ بزارگ کا ا دب کرتے ہواور نہ کی شریف سے ڈرتے ہوا انہوں نے کہا: سوائے رسول الله مُظافِرا کے کی ہے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہایا رسول الله مَثَالِيَّةُ مِيرِ ﴾ مان باپ آپ پر فدا ہوں جھے اجازت دیجئے تو بین ان کے ساتھ دوڑ کروں آپ نے فرمایا 'اگرتم جیا ہو کرو' بیں نے (ان سے ) کہا' چلوٰ (میں بھی ) تہماری طرف (چانا ہوں ) \_

وہ اپنی سواری ہے کو دیڑے۔ میں نے بھی پاؤل سمیٹے اور اونٹنی ہے کو دیڑا انہیں ایک یاد وکو ہان (آ کے بزھنے میں) طاقت دارینا دیا' یعنی میں نے اپنے آپ کوروک لیا پھریش دوڑا یہاں تک کہان سے ل گیا۔ اپنے ہاتھ سے ان کے دونوں شانوں کے چیج میں زورے مارااور کہنا میں تم ہے آ گے ہوگیا' کا میابی اللہ ہی کی طرف سے بیا ہی فتم کا کوئی کلمہ کہا وہ ضے اور کہنا على تونبين خيال كرتا 'يهال تك كه بم دونون مديخ آ گئے۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سِعِد (سَدَادَل) ﴿ الْعِلَاثِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ﴾ ﴿ طِبْقاتُ ابْنِ سِعِد (سَدَادَل) ﴿ الْعَبْرِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴾ من يديع كاشد بن محصن الاسدى وي الديم بالغرم زوق:

عکاشہ بن محصن الاسدی کا الغمر غمر مرزوق کی جانب سریہ ہے جوفیدے مدینے کے پہلے رائے میں دورات کی مسافت یر بنی اسد کا یانی (گھاٹ) ہے بیر رکتے الا وّل الصحیل ہوا۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْدِ إلى عاشد بن محصن كوچ ليس آ دميول كي بمراه الغمر روانه كيا۔ وه ال طرح جلد روانه بوت كه ان كى رفتار بہت تيز تنى ۔

اس قوم نے انہیں تا ڑلیا اور اپنی بستی کے بہاڑی چوٹی پر چلے گئے انہیں اپنا مکان ناموافق ہوا۔ عکاشہ نے شجاع بن وہب کومخر بنا کے بھیجا تو انہوں نے اونٹوں کا نشان دیکھا۔

یاں آگے انہیں جگار کا ایک مخرم گیا جس کو انہوں نے امن دے دیا۔ اس نے آئییں اپنے بچار او بھائی کے اون نے بتا دیے جو انہوں نے لوٹ کے اور سول الله مُلَّالِيَّةً اون بتا دیے جو انہوں نے لوٹ کیے۔ دوسواونٹ ہٹکا لائے اس مخص کو جھوڑ دیا۔ اونٹ مدینے لے آئے اور سول الله مُلَّالِيَّةً کے باس آگئے انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سرية مجربن مسلمه مني الدوري القصه:

رئیج الاوّل کے بین مسلمہ کو جانب محمد بن مسلمہ کا سریہ ہے رسول اللہ سَائیج کی بن مسلمہ کو دس آ دمیوں کے ہمراہ بنی نثلبہ اور بن عوال کی جانب جو نثلبہ میں سے تھے بھیجا اور وہ لوگ فری القصہ میں تنے اس کے اور مدینے کے درمیان ربذہ کے رائے پرچو بیس میل کا فاصلہ ہے۔

یاوگرات کے دقت ان کے پاس پنچے تو اس قوم نے جوسوآ دمی تھے انہیں گھرلیا۔ پھورات تک دونوں نے تیرا ندازی کی اعراب دیہاتی نے نیز دل سے حملہ کر کے انہیں قمل کر دیا جمہ بن مسلمہ مجروح ہو کے گر پڑے ان کے مختے پرائی چوٹ لگ گئ تھی کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کے کپڑے ان کفار نے اتار لیے مجہ بن مسلمہ کے پاس ایک مسلمان گزرے تو انہوں نے انہیں لاد کر مدینے میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ مُناکھ کی ابوعبیدہ بن الجراح کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ اس جماعت کی قمل گاہ کو بھیجا مگران کوکوئی نہ ملا انہوں نے اونے اور بکریاں یا کمیں جو ہنکالائے اور واپس ہوئے۔

مرية ابوعبيده بن الجراح بن يؤه بجانب ذي القصه:

ربج الاخر المجيس ذي القصد كي جانب الوعبيدة بن الجراح كاسريد ہوا الوگوں نے بيان كيا كد بن ثغلبة وانمار كى بستياں خشك ہوگئيں اور المراض سے تعلمین تک تالا بون میں خشكی آگئ المراض مدینے ہے ٣٩ ميل ہے۔ بنو كارب و ثغلبة وانماراى خشك تالا ب كو كئ انہوں نے اس پر اتفاق كر ليا كه مدینے ہے مواشی لوٹ ليس جو مدینے ہے سات ميل پر مقام ہيفا ميں چرتے ميں مول الله خلافی نے ابوعبیدہ بن الجراح ہی اونوں کو جا لیس مسلمانوں کے ہمراہ جب كه انہوں نے نماز مغرب پڑے لى رہميجا وہ لوگ روانہ ہوئے كى تاريكي ميں ذى القصد بينچے۔ ان لوگوں پر حملہ كر دیا جو بہاڑوں ميں بھاگ كرچھپ كے وہ ایک محض كو یا گئے جو اسلام لے آیا' اس كوچھوڑ ویا۔ ان كے اونوں ميں ہے كھا ونٹ انہوں نے بكڑ ليے اور ہنكالا ہے' سامان ميں ہے بجھا سباب

# ﴿ طَبِقَاتُ اَن سعد (صاوَل) ﴿ الْمُعَاتُ اللهُ مَا الل

ریج الاخر اچیم الجموم میں بنی سلیم کی جانب زید بن حارثہ ٹی ہوند کا سریہ ہوا' رسول اللہ مَا اللَّیُمُ انے زید بن حارثہ ٹی ہوئد کو بنی سلیم کی طرف بھیجا' وہ روانہ ہوئے المجموم پہنچ جو بطن مُکل کے بائیں جانب اس نواح میں ہے بطن مُکل مدینے سے چار برد (۲۸میل) ہے۔

وہاں قبیلہ سخرنید کی ایک مورت ملی جس کا نام حلیمہ تھااس نے بنی سلیم کے تھیرنے کے مقامات میں سے ایک مقام بتادیا اس مقام پرائبیں اونٹ بکریاں اور قیدی ملے انہیں میں حلیمہ المزنید کا شوہر بھی تھا۔ جب زید بن حارثہ بنی ہؤوہ سب لے کر جو انہوں نے پایا تھا واپس آئے تو رسول اللہ مُنافِیظ نے مزنیہ کواس کی جان اور اس کا شوہر بہہ کر دیا۔ بلال بن الخارث کاریشعرای واقعہ میں ہے:

لعمرك اخنى المسول ولا ونت حليمة حتى راح ركبها معا ''ضم ہے تیری زندگانی کی کہ درتے جس سے سوال کیا گیا تھا اس نے کوتا ہی کی اور درطیبر ہی تھی یہاں تک کہ دونوں کی سواری ساتھے۔ ساتھ زوان ہوگی''

## مريدزيد بن حارثه فئاهؤه بجانب العيص:

جمادی الاولی کے جیمی العیمی کی جانب زیدین حارثہ نفاط کا سریہ ہوااس کے اور عدیے کے درمیان چار رات کا راستہ ہےاورالمرووہان سے ایک رات کی مسافت پر ہے۔

رسول الله مَثَالِيُّنِمُ كُوخِر بِينِي كه قريش كا ايك قافله شام ہے آ رہا ہے آپ نے زيد بن حارث ہی اور کوسر سواروں کے ہمراہ اس كورد كئے كے ليے بھيجا۔انہوں نے اے اور جو پچھاس میں تفاگر فرآر كرليا اس روزصفوان بن اميه كى بہت ہى چانذى پکڑلى پچھآ دميوں كوبھى گرفآركيا جواس قافلے میں ہتے جن میں ابوالعاص بن الربیع بھی تفا انہیں مدینے لے ہے۔

ابوالعاصٰ نے رسول اللہ مُظَافِظُ کی صاحبزا دی زینب ٹھادیٹا سے بناہ ما تھی انہوں نے اِسے بناہ دے دی رسول اللہ مُظَافِظُ کے ساجبزا دی زینب ٹھادیٹا سے بناہ ما تھی انہوں نے اسے بناہ دی ہے رسول اللہ مُظَافِظُ نے فرمایا جمیں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے رسول اللہ مُظَافِظُ نے فرمایا جمیں اس کا پچھٹم نہیں ہم نے بھی اسے بناہ دی جسم نے بناہ دی اور جو پچھاس سے لیا گیا تھا آپ نے اس کو واپس کر ڈیا۔ سر میرز بیدین حاریثہ میں اللہ تھا نب الطرف:

جمادی الاخر کھیں الطرف کی جانب زید بن حارثہ کولٹکر کے ساتھ بھیجا الطرف المخیل کے اس جانب الراض کے قریب البقرہ کے اس راستہ پر جو المحجرکو گیا ہے مدینے ہے ۳ سمیل پر ہے 'وہ پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ بی نثلبہ کی جانب روان ہوئے مگرانہیں اونٹ بکریاں ملیں اعراب بھاگ گئے زیدنے صبح کواونٹوں کو جو بیس تھے مدینے پہنچا دیا اورانہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی، دہ چودہ رات باہررہے ان کا شعار (نشان جنگ واشارہ) آمِٹ آمِٹ تھا۔

## كر طبقات ابن سعد (سداول) بالمسلك المسلك ال

جمادی الآخرہ مرح میں حمی کی طرف زید بن حارثہ می الدور کا مربیعی آیا جووادی القری کے پیچھے ہے۔ دجہ بن خلیفہ الکسی بن الدور تھے ہے اللہ بنیاں مہمان رکھااور خلعت دیا تھا آئے حمیٰ میں انہیں البدید بن عارض اوراس کا بیٹا عارض بن البدید قبیلۂ جذام کے چند آومیوں کے ہمراہ ملا انہوں نے دجہ کولوٹ لیا اور سوائے پرانے کیڑوں کے پچھ کی اس کے پاش نہ چھوڑا اس کی السبیب کے چند آومیوں نے بیات تو وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور دجہ کا سامان چھین لیا۔ دجہ نے نبی مثالی اللہ المور اس کی خردی تو آپ کے سوآ وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور دجہ کا سامان چھین لیا۔ دجہ نے نبی مثالی آئے اللہ بیاس آئے اللہ بیاس کے خور اس کی خردی تو آپ نے پائے سوآ وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور دجہ کا سامان جھین لیا۔ دجہ نبی مثالی کے بیاس آئے اس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کی مراہ تربیر بھی تھا۔ وہ انہیں لایا اور شیح ہوئے بی اس قوم پر مملد کر ویا نہوں نے ان کولوٹ لیا خوں ریزی کی اور دکھ پہنچایا البدید اور اس کے بیٹے کو بھی قبل کر دیا مواثی اور اونٹ اور عورتیں بھی کیڑ مقارکر لیے۔

ایس انہوں نے ایک بزارادنٹ پائچ بزار بکریاں اور سوعورتیں اور بیچگرفآر کرلیے۔

زید بن رفاعه الحذا می کی رسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُم کی خدمت میں حاضری:

زید بن رفاع الجذامی اپنی قوم کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول الله مُکَالِیُّنِیِّ کے پاس گیا اور آپ کا وہ فرمان وکھایا جو آپ نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے ان راتوں میں تحریر فرمایا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا' وہ اسلام لایا اور عرض کیا یا رسول الله سَکَالِیُّیِّ ہُم پُرِحلالِ کوحرام نہ سیجے اور نہ حرام کو ہمارے لیے حلال سیجے آپ نے فرمایا جس مقتولین کوکیا کروں' ابو یزید بن عمرونے کہایار سول الله مَالِیُوْلِمُ اسے رہا کرد ہیجئے جوزندہ ہواور جو آئل ہوگیا تو وہ میر نے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔

رسول الله سُلَطِقِمَ نے فرمایا' ابوزیدنے کے کہا' آپ نے ان لوگوں کے ہمراہ علی خیدوں کوڑید بن حادثہ شیددک پاس بھیج کر تھم دیا کہ وہ انہیں اوران کی مورتوں کو مال دے دیں۔

علی ٹن الدندروانہ ہوئے' زید بن حارثہ میں الدہ کے بشیر (فتح کی خوشخری پہنچانے والے) رافع بن مکٹ انجہینی سے ملے جو اسی قوم کی افغنی پرسوار پتھے علی ٹن الدند نے وہ اونٹنی بھی اسی قوم کووالیس کر دی۔

وہ زید ہے الحکتین میں ملے جومدینے اور ذی المروہ کے درمیان ہے انہیں رسول اللہ مُثَاثِّظُ کا حکم پہنچا یا۔ انہوں نے لوگون سے جو پچھالیا تفادہ سب واپس کردیا۔

ىر بەزىدىن جار ثەرىنىغە بىجانب دا دى القرىل:

ر جب <u>سر ج</u>یش زید بن حارثهٔ کا سریه وادی القری ہےلوگوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مظافیظ نے <u>سرچی</u>ن زید کوامیر کے بھیجا۔

سريه عبدالرحن بن عوف يني لاغه بجانب دومية الجندل:

شعبان کرچیمی عبدالرحمٰن بن عوف جی پیو کا سرید دومة الجندل ہوا رسول الله عَلَّا تَیْمَ عَبدالرحمٰن بن عوف جی پیو با یا۔ انہیں اپنے سامنے بٹھایا اپنے تاتھ سے عمامہ با عرصاا ورفر مایا: الله کے تام کے ساتھ الله کے راستے ہیں جہاد کرو جواللہ کے www.islamiurdubook.blogspot.com

ر طبقات ابن سعد (مداة ل المسلك المسل

آ ب یے انہیں دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کے پاس بھیجا اور فر مایا اگروہ لوگ تمہیں مان لیں تو ان کے باد شاہ کی بٹی ے نکاح کر لینا عبدالرحن دواجہ ہوئے دومۃ الجندل آئے اور تقبیر کرنتین روز تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اصبی بن عمروالکلی اسلام لے آیا' وہ نصرانی تھا اور ان لوگوں کا سردار ان کے ساتھ قوم کے بہت ہے آ دمی اسلام لے آئے جس نے جاباوہ جزیہ دینے پراپنے دین پر قائم رہا۔ عبدالرحمٰن نے اللصبی کی بیٹی تماضر سے نکاح کرلیا' انہیں مدینے لے آئے' وہی ابوسلہ بن عبدالرحمٰن کی اور مذہ

سربيعلى بن ابي طالب منيانهُ بجانب سعد بن بكر بمقام فدك:

شعبان البھیں بمقام فدک بجانب بنی سعدعلی بن ابی طالب شاشد کا سریہ دور رسول اللہ سکاٹیٹی کوفیر لی کہ ان لوگوں
کا ایک ججمع ہے جس کا یہ قصد ہے کہ یہود خیبر کی مدد کرے رسول اللہ سکاٹیٹی نے دوروند کیا 'وہ دات کو جلتے اور دن کو پوشیدہ اسجے ہے جب الجھ پہنچ جو خیبر وفدک کے درمیان ایک جشمہ آب ہے اور لدیہ
میں ہوند کے درمیان چورات کا راستہ ہے تو اس مقام (الجھ پر انہیں ایک آ دی ملاجس ہے اس ججمع کو دریافت کیا اس نے کہا میں
اور فندک کے درمیان چورات کا راستہ ہے تو اس مقام (الجھ پر انہیں ایک آ دی ملاجس ہے اس ججمع کو دریافت کیا اس نے کہا میں
مجھیں اس شرط پر بتا کو سکا گوگ مجھے اس دے دوان لوگوں نے اسے امن دے دیا چراس نے بھی پید بتا دیا علی میں ہونو اوران
کے ساتھیوں نے خفلت کی حالت میں ان پر جملہ کر دیا گیا تھی سواونٹ اور دو ہزار بکریاں لے لین بنوسعد اور ان کے سرعند دریان علم
بار براوری کے اونوں کو بھگا لے گئے علی میں ہوئے نے بی مظاہر کیا گئے ہوئی میں ایک دورہ دیے والی اونوں کو بر انہیں آئی ۔
الحقد ہ تھا ' چرخس علیحہ کہ کردیا بقیہ مال غذیمت اپنے ساتھیوں پر تھیم کردیا۔ اور مدیئے آگے انہیں جنگ کی نوبت فیس آئی ۔
سرید زیدین حارثہ بجانب ام قرفی بمقام وادی القربی :

رمضان کرچین وادی القری کے نواح میں جو مدینے سے سات رات کے راستہ پر ہیں ام قرفہ کی طرف زید ہن حارثہ میں ادخہ کا سربیہ آیا۔

مسلمانول كے تجارتی قافلۂ پر مملہ:

زید بن حارثہ تجارت کے سلسلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نبی مثلیثیم کے اصحاب کا مال تجارت تھا۔ جب وہ وادی القری کے قریب ہوئے اورانہیں بنی بدر کی شاخ فزارہ کے کچھلوگ طے جنہوں نے ان کواوران کے ساتھیوں کو مارا اور جو کچھ پاس تھالے لیا۔\*

زیدا پھے ہو گئے تورسول اللہ مُٹالٹیزا کی خدمت میں آئے اور آپ کوخردی رسول اللہ مُٹالٹیزائے ان کوان لوگوں کی طرف بھیجا' یہلوگ دن کو چھیتے اور دَات کو چلتے بنو بدرنے تاڑ لیا۔

بى فزارە كاعبرتناك انجام:

زیداوران کے ساتھی صبح کے وقت ان لوگول کے پاس آئے بھیر کمی اور جوموجود تھے انہیں کھیر لیا۔ام قر ذرکوجو فاطمہ

﴿ طِبقاتُ ابْنِ سِعد (سَدَادَل) ﴿ الْمُعَاتُّ ابْنِ سِعُونِ اللَّهِ عَلَيْقِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْقِمُ ﴾ بنت ربیعه بن بدرتھی اوراس کی بینی جاربیہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدرکو گرفتار کرایا۔ جاربیکومسلمہ بن الاکوع می الله عَلَيْقِمُ نَهِ عَن بِن الی وہب کو ہیدکردی۔ اور رسول الله عَلَيْقِمُ فَي رسول الله عَلَيْقِمُ نَهِ حزن بن الی وہب کو ہیدکردی۔

قیس بن انجمر نے ام قرفہ کی طرف قصد کیا جو بہت من رسیدہ بوڑھی تھی انہوں نے اس کونہا بت تنی ہے تن کیا اس کے دونوں پاؤں میں رس باندھ کر دواونٹوں کے ساتھ باندھ دیا 'اونٹوں کو تیز دوڑ ایا جس سے اس کا جسم کٹ گیا انہوں نے نعمان اور عبیداللہ کو بھی قبل کیا' یہ دونوں مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن بدر کے بیٹے تھے۔

زید بن حارشا بنی ای حالت کے ساتھ مدینے میں آئے نبی مظافیظ کا در دازہ کھکھٹایا۔ آپ کپڑے اتارے ہوئے تھے ابنا کپڑا تھینچتے ہوئے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے انہیں گلے لگالیا بوسہ دیا اوران سے حال دریافت کیا اللہ نے انہیں جوفتح دی تھی اس کی آپ کونجر دی۔

## مربيعبداللدبن عنيك بمقام خيبر:

رمضان نے جی برقام خیبرابورافع سلام بن ابی الحقیق العفری کی طرف عبداللہ بن علیک بھیجے مجھے ابورافع بن ابی الحقیق نے غطفان اور جومشرکین عرب اس کے گردیتھے انہیں جمع کیارسول اللہ مٹالٹیٹا سے جنگ کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ہوگیا۔ 'آ مخضرت مٹالٹیٹا نے عبداللہ بن علیک' عبداللہ بن انبین ابوقیا وہ'اسود بن خزاعی اورمسعود بن سنان کوابورافع کے قل پر مامور فرمایا۔ ابورافع کا قبل :

یاوگ خیبر پہنٹی کے پوشیدہ ہو گئے جب سناٹا ہوا تو اس کے مکان کی طرف آئے اور زینے پر چڑھ گئے انہوں نے عہداللہ
بن عتیک کوآگے گیا کیونکہ وہ بیبودی زبان میں گفتگو کر شکتے تھے انہوں نے دروازہ کھنکھٹایا اور کہا کہ میں ابورافع کے پاس ہدیدلایا
ہوں'اس کی عورت نے دروازہ کھول دیا مگر جب ہتھیا ردیکھے تو غل مچانے کا ارادہ کیا'ان لوگوں نے تلوارے اس کی طرف اشارہ
کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اندر گھس پڑے اور ابورافع کو اس سفیدی سے پیچان لیا جوشش قبطی کپڑے کے تھی اور تلواروں سے اس پر
ٹوٹ پڑے ۔ابن انبیس نے بیان کیا کہ میں ایسا محض تھا جے رتو ندی تھی کچھ دیکے نہیں سکتا تھا جس نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر ٹکا
دی بستر برخون بہنے کی آ وازشی تو بچھ گیا کہ وہ قضا کر گیا ساری جماعت اسے مار نے گئی۔

وہ لوگ اتر آئے اس کی عورت چلائی تو سب کھر والے چلائے کہ جاعت خیبر کے قلعے کے ایک نالے میں جھپ گئی ا حارث ابوزینب تین ہزار آ دمیوب کے ہمراہ ان کے تعاقب کو لکلا آگ کی روشنی میں تلاش شروع کی مگر ان لوگوں کو نہیں پایا ناچار واپس ہو گئے ۔ وہ جماعت اپنے مقام پر دوروز مقیم رہتی یہاں تک کہ تلاش کم ہوگئی پےلوگ مدینے کا رخ کر کے نظان میں سے ہر شخص اس کے تل کا مدی تھا۔ آپ تلا ہے گئے گئے کہ پاس آئے تو آپ نے فرمایا ، چیرے کا میاب ہوں انہوں نے کہا آپ کا چیرہ بھی کا میاب ہو۔ یارسول اللہ منافی انہوں نے آپ کو اپنے واقع کی خبر دی آپ نے ان کی تلواریں لے لیس دیکھا تو کھانے کا نشان عبداللہ بن انیس کی نوک برتھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اسے تل کیا ہے۔

## ﴿ طِبْقَاتُ اِنْ سِعِدْ (صَدَاوَل) ﴿ الْعِلَى الْمُعَلِّمُ ﴿ ٢١٩ ﴾ كَلْمُعَلَّمُ ﴿ الْجَارِ الْبِي الْمَالِيَّ سرية عبد الله بن رواحه فن الافر بجانب اسير بن زارم يهودي:

شوال کیجیمیں بمقام خیبراسیرین زارم الیہودی کی جانب عبداللہ بن رواحہ میں ہوند کاسریہ ہوا۔

جب الورافع سلام بن ابی الحقیق قل کردیا گیا تو یہودئے اسر بن زارم کو اپنا امیر بنالیا چنا نچہ وہ بھی خطفان و غیر ہم میں جا کر انہیں رسول اللہ علی کے شک کرنے کے لیے جمع کرنے لگا۔ رسول اللہ خلی کے معلوم ہوا تو آئے خضرت علی کی خفلت رمضان میں خلید طور پر تین آ ومیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواحہ مختصہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول اللہ علی کی خردی۔ رسول اللہ مخلیق کے ہمراہ عبداللہ بن رواحہ مختص ومیوں نے آپ کی ندا قبول کی آپ نے ان پر عبداللہ بن رواحہ مختصہ کو ایس کے جم اسر کے باس آ کے اور کہا کہ ہم لوگ اس وقت تک امن میں ہیں جب تک ہم عبداللہ بن رواحہ مختصہ کو ایس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا ہاں میر سے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح سامنے وہ بات پیش نہ کرویں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا ہاں میر سے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح ۔ انہوں نے کہا ہاں۔

ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافرہ کے ہمیں میرے پاس بھیجا ہے گؤ آپ کے پاس میل تا کہ آپ تجھے خیبر کا عامل بنا دیں اور میرے ساتھ احسان کریں'ا سے لانچ پیدا ہوااور دوائہ ہو گیا ہمراہ تین یہودی بھی ہوئے جو ہرمسلمان کے ہم نقین ہوئے۔ اسیر بمن زارم کافل :

جب ہم لوگ قرقرہ ٹیا ہ پنچ تو اسیر پچھتا یا عبداللہ بن انیس نے جواس مربے میں تھے بیان کیا کہ اس نے میری تلوار ک طرف ہاتھ بو ھایا میں بچھ گیا ابنا اونٹ کنارے لے گیا اور کہا ''اے اللہ کے دش خلاف عبد''اس نے دومر تبدایا ہی کیا میں اثر گیا اور قوم کو چلنے دیا یہاں تک کہ میرے لیے اسیر تنہا رہ گیا میں نے اسے تلوار ماری اس کی ران اور بنڈ کی کا اکثر حصہ علی رہ ہوگیا وہ اپ اونٹ سے کر پڑا'اس کے ہاتھ میں شوط کی (پہاڑی درخت ہے جس سے کمان بنتی ہے) فیڑھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس سے اس نے مجھے مارا اور میرے سرکوزخی کرویا۔ہم لوگ اس کے ساتھیوں پر بلیت پڑے سب کوٹل کر دیا سوائے ایک مخص کے جس نے ہم کو بہت ہی تھکا دیا۔ اور دوم سلما توں میں سے کسی کوئیس ملا' ہم رسول اللہ مظافیۃ کے یاس آئے آپ سے سب بات بیان کی تا آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے شہیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔

سربه کرزین جابرالفهری بجانب العربین:

شوال <u>لا چی</u>ن عربین کی جانب کرزین جابرالقبری کا سریہ ہے۔

عزمین کی بدعهدی:

قبیلنی شبہ کا ٹھا دی رسول اللہ طالیۃ کا پاس آئے اور اسلام لائے انہوں نے مدینے کی آب وہوا کوخراب پایا تو رسول اللہ سالیۃ کا خبیں اپنے اونٹوں کی طرف لے جانے کا بھم ویا ڈی المجد زمین مدینے سے چھیل پر قبا کے علاقہ میں عمرے قریب چرتے تھے۔

وہ لوگ وہاں رہے 'یہاں تک کہ تندرست اور موٹے ہو گئے مجے کے وقت اونٹوں پر خملہ کیا اور ہٹکا لے گئے ان کورسول

کر طبقات این سعد (عنداول) کی می او ایک جمراه ایک جماعت تھی پایا بیارلڑے ان لوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا۔ اللہ مُنَّا تُنْظِمْ کے آزاد کردہ غلام بیار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت تھی پایا بیارلڑے ان لوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا۔ زبان اور آئمھوں میں کا نے بھونک دیئے۔ یہاں تک کدوہ مرگئے۔

عرنين كانجام:

یہ خبررسول اللہ مُظافیظ کو بینچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں بیں سوار روانہ کیے اور کرزین جابرالفہری کو عامل بنایا۔ یہ لوگ آنہیں پا گئے گھیرے کرفقار کر لیا اور رسیوں سے بائد ھاکر گھوڑوں پر ساتھ بٹھالیا وہ آنہیں مدینے لائے۔رسول اللہ مَٹافیظُ اعابہ میں نتھوہ لوگ ان کو لے کرآپ کی ظرف روانہ ہوئے آپ نے اعابہ میں سلا بوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو ان کے ہاتھ یاوں کا لے گئے آسمیس نکالی کئیں پھرو ہیں آئیں لٹکا دیا۔

وي كانزول:

رسول الله من الله من الله الله الله الله الله و رسوله و يسعون في الارض الفساد) (ان لوگول کی جزاجوالله ورسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پرفساد کرتے پھرتے ہیں یہی ہے کہ وقتل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ)۔ اس کے بعد پھر کوئی آئونییں نکالی گئی وہ اوٹٹنیاں پندرہ تھیں جو بہت دود ہودیے والی تھیں وہ انہیں مدینے واپس لے آئے تواس میں سے ایک اونٹنی جس کا نام المحناء تھا رسول اللہ منافیظ کونہیں لمی آپ نے دریا فت فرمایا تو کہا کیا اسے ان لوگوں نے ان بحک ڈالا

## سربيغمروبن امبيالضمري

حضور علائق کوشہید کرنے کی سازش:

الوسفیان بن حرب نے قریش کے چند آ دمیوں سے کہا کہ کیا کوئی ایسانہیں ہے جو گھر (سُکاٹٹیڈم) کو دھو کے سے قبل کر دے
کیونکہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اعراب میں سے ایک فخض آیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کوسب سے زیادہ تیز 'سب سے
زیادہ مضبوط اور اپنے دل کوسب سے زیادہ مطمئن یا تا ہوں تو اگر مجھے قوت دے دے تو میں ان کی جانب روانہ ہو جاؤں اور
دھو کے سے قبل کردوں 'میرے پاس ایک خخر ہے جو گدھ کے پر کی طرح ہے جس سے میں ان پر حملہ کروں گا۔ پھر ٹیس کسی قافلہ میں
مل جاؤں گا اور بھاگ کراس جماعت ہے آگے ہو ہو جاؤں گا کیونکہ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں ۔
مل جاؤں گا اور بھاگ کراس جماعت سے آگے ہو ہو جاؤں گا کیونکہ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں ۔

ابوسفیان نے کہا کہ تو ہمارا دوست ہےاہے اونٹ اور خرج دیا اور کہا اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا وہ رات کوروانہ ہوا' اپنی سواری پر پانچ شب چلاچھٹی میچ ظہرالحرہ میں ہوئی رسول اللہ شلاقی کو بو چھتا ہوا آیا۔اہے آپ بتادیئے گئے اپنی سواری کو باندھ کررسول اللہ مٹالیکا کے طرف آیا آپ مسجد نی عبدالاشہل میں تھے۔

قَلْ کے لئے آنے والے کی گرفتاری وقبول اسلام:

جب رسول الله مَثَاثَيْتِمْ نے اسے دیکھا تو فرمایا میخص بدعبدی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑھا کہ رسول الله مَثَاثَتُمْ برحملہ کرے

کے طبقات این سعد (صداق) میں میں اخبر اللہ میں میں اخبر اللہ میں میں اخبر البی میں اخبر البی میں البیان میں البی میں البیان میں البیان کی تبدیکا اندر کا حصہ پکڑے کھیٹچا تو اتفاق سے تنجر ملا وہ شخص گھیرا کیا اور کہا میر اخون اسیدنے اس کا گریبان پکڑے زورہے کھیٹچا اور جھنجوڑا۔

رسول الله مطَّلِيَّا فِي فرمايا جمعت من كه توكون ب؟اس في كها پر جمعه امن ب؟ فرمايا بال اس في آپ كواپنه كام كى خردى اوراس كى بھى جوابوسفيان نے اس كے ليے مقرر كيا تقار رسول الله مَنْ اللَّهِ فَاسِے چھوڑ ديا اوروہ اسلام لے آيا۔ ابوسفيان كے ليے مهم :

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَرو بن اميه اورسلمه بن اسلم كوابوسفيان بن حرب كي طرف بهجا اور فرمايا كه اگرتم وونوں اس كى غفلت كاموقع پانا توقل كردينا وونوں كے بيں واخل ہوئے عمر و بن اميدات كے وقت جاكر بيت الله كاطواف كرنے لگے توانميس معاويہ بن اني سفيان نے ديكھاليا اور بيجان ليا اور قريش كوخر دے دى۔

قریش کوان سے اندیشہ ہوااور انہوں نے ان کی تلاثی لی وہ جاہلیت میں بھی بڑے بہا در نتے انہوں نے کہا کہ عروکسی جھلائی کے لیے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے لیے اتفاق اور اجتماع کر لیا عمر واور سلمہ بھا کے عمر وکوعبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ الیمی ملاتواس کوانہوں نے قبل کرویا ایک اور محض کو بھی قبل کرویا جو بنی الدیل سے تھااس کوانہوں نے میشعر گاتے اور کہتے سنا ولست ادین دین المسلیمنا

'' میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گااور نہ سلمانوں کا دین قبول کروں گا''۔

انہیں قریش کے دوقا صدیلے جن کوانہوں نے خبر دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ان میں ہے ایک کوانہوں نے قل کر دیا اور دوسرے کوگرفقار کرے مدینے لے آئے عمر ورسول اللہ ملکا گئے کوابنا حال بنار ہے تھے اور رسول اللہ ملکا گئے بنس رہے تھے۔ غزو وہ تحدید بیسیہ:

رسول الله مَالِيُّنِيُّ کاغزوہ حديبية ي القعدہ <u>آج ميں پیش آيا جب</u> كه آپ محمرہ كے ليےروا نہ ہوئے تھے۔اس اجمال كى تفصيل بيہ ہے كەرسول الله مَالِيُّئِمُ نے اپنے اصحاب سے عمرہ كے ليے چلنے كوفر مايا' ان لوگوں نے بہت جلدى كى اور تيار ہو گئے۔ رسول الله مَالِّئِنِمُّ اپنے مكان ميں گئے مشل فرمايا دوكپڑے پہنے اورا پنی سوارى القصواء پرروانہ ہوئے۔

طلوع ہلال ذی القعدہ اور دوشنبہ کا دن تھا ہینے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم بی اللہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہمراہ سوائے تلواروں کے جو چیڑے کے میانوں میں تھیں اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ آپ آپ ساتھ قربانی کے اوزٹ لے گئے اور اصحاب نے بھی قربانی کے اوزٹ لے تھے انہیں جھول نے بھی قربانی کے اوزٹ لے تھے انہیں جھول پہنائی گئ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی داہنی جانب (کوہان میں) زخم برائے علامت قربانی کیے ان کے گئے میں ہارڈ الے وہ سب روبہ قبلہ تھے اور تعداد میں سرتھے جن میں ابوجہل کا اوزٹ بھی تھا جو آپ کو جنگ بدر میں فتیمت میں ملا تھا۔ مسلما نول کی تعداد:

آپ نے احرام یا عمصااور تلبیہ کہا بھیا دبن بشر کومین مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور مجبرآ گےروانہ کیا جن میں مہاجرین

## کے طبقات ابن سعد (صدائل کی منافظ کی منافظ کی کا منافظ کی سعد (صدائل کی منافظ کی کی کا منافظ کی کی کا منافظ کی ا اورانصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ سومسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ چودہ سوتھ سوا بندرہ سوکی تعداد بھی بتائی جاتی ہے آپ کے ہمراہ اپنی زوجہام سلمہ جی دیوں کے گئے۔

حضور عَلِائلًا كوروكنه كي كوشش:

مشرکین کوخر پیچی تو ان سب کی رائے آپ کومجدحرام سے روکنے پرمتنق ہوگئ انہوں نے جلدی میں لفکر جمع کیا' دو سوسواروں کوجن کاسر دارخالد بن الولیدیا براویت ویگرعکر مد بن افی جہل تھا' کراع المغمیم تک آگے بھیجالبر بن سفیان الخزاعی کے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنا اور ان کی رائے معلوم کی' وہ رسول اللہ مُنافیجا کے پاس واپس آئے اور آپ سے غدیرالاشطاط میں ملے جوعسفان کے پیچھے تھے اور آپ کواس کی خبر دی۔

خالدین الولیدمعہاپےلشکرے قریب آگیا۔اس نے رسول اللہ مظافیح کے اصحاب کودیکھارسول اللہ مُٹاکھیج نے عہادین بشر کو تھم دیا۔وہ اپنے لشکر کے ہمراہ آگے بڑھے اور اس کے مقابلہ پر کھڑے ہوگئے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کروہا۔

حديبيه مين نشريف آوري:

نما زظہر کا وقت آگیا رسول اللہ مُنالِیْمُ نے اصحاب کونمازخوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اللہ مُنالِیُمُ نے فرمایا کہ اس العصل کی داہنی جانب کواختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوں مرالطہران اور منجنان میں ہیں آپ روانہ ہوئے اور حدیبیہ قریب پہنچے جوحرم کے کنارے مجے سے نومیل ہے۔

سواری کے دونوں اگلے پاؤں ایک پہاڑی راستہ ہے جس ہے وہ آپ کوا تاربری تھی قوم قریش کے مقام قضائے حاجت بین جا پڑے وہ اسے جبڑک رہے تھے گراس نے حاجت بین جا پڑے تو اس نے اپناسید ٹیک دیا۔ مسلمانوں نے کہا''حل حل''اس کلمہ سے وہ اسے جبڑک رہے تھے گراس نے اٹھنے ہے انکار کیا لوگوں نے کہا القصواء رک گئی نی متالظیم نے فرمایا اس نے چلنانہیں چھوڑ االبتہ اسے اس نے روک لیا جس نے راصحاب فیل کے ) ہاتھی کوروک دیا تھا' آگاہ رہوکہ بخدا اگر آج وہ لوگ جھے سے کسی ایسی چیز کی درخواست کریں گے جس میں حرمة اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں وہ چزانہیں ضرور دووں گا۔

آنخضرت مُلَّقَیْقِ نے قصواء کو چھڑکا تو وہ کھڑی ہوگئی پھراس طرح پھرے کہ واپسی ای طرف ہوئی جہاں سے مکے کی طرف جانا شروع کیا تھا اور لوگوں کو حدیدیہ کے چشموں میں ہے کی ایسے چشمے پر اتارا جس میں پانی تقریباً پچھ نہ تھا۔ آنخضرت مُلَّقَیْقِ نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیرنکالا 'حکم دیا کہ ای گڑھے میں گاڑدیا جائے۔شیری پانی الطف لگالوگوں نے کنوئیں کی مینڈ دھ پر بیٹھ کراپنے برتن بھر لیے حدیدیہ میں گئی مرتبہ رسول اللہ مُلَّاقِیْقِ پر بارش ہوئی اور بار باریا ہی آیا گیا۔ بدیل بن ورقا کی حضور علائلا سے ملاقات:

رسول الله مُظَافِیْم کے پاس بدیل بن درقا اورخزاعہ کے چندسوار آئے انہوں نے آپ کوسلام کیا اورعرض کی کہ ہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف ہے آئے ہیں' کعب بن لوی اور عامر بن لوی نے مختلف جماعت کے لئیکروں سے اور اپنے فرمان برداروں ہے آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے کی خواہش کی ہے ان کے ہمراہ اونٹ نیچے والے جانور عور نیں اور پیچ www.islamiurdubook.blogspot.com اخبرالبي ماليقا ان سعد (منداق ل العبرالبي ماليقا على اخبرالبي ماليقا ك

ہیں انہوں نے بیٹم کھائی ہے کہاں وقت تک آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ ندکھولیں گے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہوجا ئیں گے۔رسول اللہ مثالیجائے قربایا کہ ہم کی شخص کی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس بیت (بیت اللیہ) کا طواف کریں۔ جوہمیں روکے گاہم اس سے لڑیں گے۔

عروه بن مسعود التقفي كي حضور علائلا سے ملاقات:

بدیل واپس ہوا'اس نے قریش کواس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعود النقلی کو بھیجا'اس ہے بھی رسول اللہ سَالَقَیْظُ اسی تشم کی گفتگو کی جیسی بدیل سے کی تھی وہ بھی واپس ہواا در قریش کوآ مخضرت مَالِقَیْظِ کے جواب ہے آگاہ کیا۔

قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو بیت اللہ ہے واپس کریں گے آپ ًسال آئندہ آئیں اور کے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں' آپ کے پاس کرزین حفص بن الاخیف آیا' آپ نے اس سے بھی اس تنم کی گفتگوفر مائی جیسی کہ اس کے دونوں ساتھیوں سے گی تھی وہ بھی قریش کے پاس واپس آگیا اورانہیں خبر دی۔

قرليش كواتحليس بنعلقمه كااغتاه:

انہوں نے انجلیس بن علقہ کو بھیجا جواس روز مختلف جماعتوں کے تشکروں کا سر دارتھا اور عبادت کیا گرتا تھا' جب اس نے مدی (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس پر ہار ہیں جنہوں نے بہت زیانے تک رکے رہنے کی دجہ ہے اس کے بالوں کو کھالیا ہے تو جو پھھاس نے دیکھا اسے بڑی بات بجھ کرلوٹا اور رسول اللہ مُناکھی کے پاس نہیں آیا' اس نے قریش ہے کہا کہ واللہ تمہیں آپ کے اور جس کا م کے لیے آپ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گا ور نہ ہیں تشکر وں کو منتشر کردوں گا۔ انہوں نے کہا جمیں آئی مہلت دے کہ ہم اپنے لیے کسی ایسے محص کو اختیار کرلیں جس ہے ہم راضی ہوں۔

حضرت خراش بن اميه منيالانوز بحيثيت سفير نبوي مالطيط

سب سے پہلے محض جنہیں رسول اللہ مُلَّا ﷺ فی جانب بھیجا خراش بن امیدالکجی ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کوآپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع دیں ان کولوگوں نے روک لیا اور قبل کا اراد ہ کیا گران کی قوم کے جولوگ وہاں تتھانہوں نے ان کو بحالیا۔

قریش ہے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان میں ابنو کی روا گی:

پھر آپ نے عثمان بن عفان جی ہؤو کوروانہ کیا'ان سے فرمایا کہتم قریش کے پاس جاؤ انہیں یہ اطلاع دو کہ ہم کسی خوز بڑی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے آئے ہیں ہمارے ہمراہ ہری ( قربانی کاجانور) بھی ہے جے ہم ذیح کریں گے اور واپس ہوں گے۔

وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا یہ بھی نہ ہوگا اور نہ وہ اس سال ہمارے شہر میں داخل ہونے یا ئیں گے۔ :

بيعث رضوان:

رسول الله مَالِيُّيْلِم کومعلوم ہوا کہ عثان خ<sub>الف</sub>یہ قمل کر دیئے گئے یہی وہ امرتفاجس ہے رسول اللہ مَلَّاثِیْلِم نے مسلمانوں کو www.islamiurdubook.blogspot.com اخبرالني تالي المحالث الاستعد (مداة ل) المحالث المعالي المحالث المعالي المحالث المعالي المحالث المحال

'' بیعت رضوان'' کی دعوت دی آپ نے ان ہے درخت کے بیچے بیعت لی۔عثان خیکھؤد کے لیے بھی بیعت لی آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دا ہنے ہاتھ پرعثان خیکھؤنے کے لیے مارااور فرمایا کہ وہ اللہ کی حاجت اوراس کے رسول کی حاجت میں گئے۔

رسول الله مَا لَلْمُ عَلَيْمُ اور قريش كے درميان قاصد آنے جانے لگےسب نے آشتی وسلح پرا تفاق کيا قريش نے سہيل بن عمر وکو اپنے چند آ دميوں كے ہمراہ بھيجااس نے آپ سے اس پرصلح كى اور انہوں نے آپس ميں صلح نامہ لکھ ليا۔

سنح نامەحدىيىيە

یدوہ (صلح نامہ) ہے جس پرچم بن عبداللہ اور سیل بن عمر و نے صلح کی دونوں نے دس سال تک ہتھیا ررکھ دینے کا عبد کیا ' یہ لوگ امن ہے رہیں ادرایک دوسرے سے تعرض نہ کریں۔ اس طور پر کہ نہ خفیہ چوری ہونے نہ خیا نت ہویہ معاہدے ہمارے درمیان ( بندش فتنہ کے کھا ہے ) ایک بندصندوق کا تھم رکھتا ہے ہمارے درمیان شل ایک صندوق کے ہے 'جوچا ہے کہ تحمر کی ذمہ داری میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور جو محص یہ پیند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور جو محص یہ پیند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور جو محص یہ پیند کرے کہ قریش کے بیاس والیس کردیں گے اصحاب محمد سے جو قریش کے بیاس آئے گا وہ اس اس کھا ہے اس سال محمد آپ اسحاب کو جمارے پاس جا ایس کے واپس کے جا کیں گے اور سال آپ کندہ وہ ہمارے پاس مح اپنے اصحاب کے اس سال محمد آپ اسحاب کو جمارے پاس سے واپس کے جا کیں گے اور سال آپ کندہ وہ ہمارے پاس مح اپنے اصحاب کے اس سال محمد آپ اسحاب کو جمارے پاس سے واپس کے جا کیں گے اور سال آپ کندہ وہ ہمارے بیاس موائے ان ہتھیا روں کے کوئی ہمارے پاس محمد ہوتی ہیں۔ ابو بکر بن ابی قراف نہ ہوں گے جو مسافر کے ہتھیا رہوتے ہیں اور وہ تواس اور وہ نو اور ابو عبیدہ بن الجو اس اور عبد الرحمن بن اللہ خف میں بین اللہ خف میں ہیں جو چوئے کے میان اور ابوعبیدہ بن الجو اسے اور عبد الرحمٰ بن الجو اسمالہ میں بن اللہ نے ف حق اقد اور عمر بن الجو اسمالہ وہ تھی ہیں بھی جو چوئے کے میان اور ابوعبیدہ بن الجو اسمالہ میں بن اللہ نے ف حق اللہ میں بن اللہ نے ف حق میں بن اللہ نے فیصر بن الجو اسمالہ میں بن اللہ بن عبد العرب کی اور کر بن حقوں بن اللہ نے فیس بن اللہ نے فیلڈ کھا اس کے گواہ ہوئے ۔

حضرت ابو جندل کی واپسی کا واقعہ:

اس عبدنا مدکاعنوان علی میں ہوئونے لکھا تھا بیر سول اللہ مُٹاٹٹیڈا کے پاس رہااس کی نقل ہمل بن عمرو کے پاس رہی ابوجندل بن سہیل بن عمرو کے سے رسول اللہ مُٹاٹٹیڈا کے پاس آیاوہ مقیدتھا اور مشکل سے چلنا تھا سہیل نے کہا کہ بیہ پہلافخض ہے جس کے متعلق میں آ بؓ ہے سلح کی بنا پر مطالبہ کروں گا' رسول اللہ مُٹاٹٹیڈا نے اسے واپس کرویا اور فر مایا اے ابوجندل ہمارے اور اس قوم کے دزمیان صلح کمل ہوگی اس لیے تم صبر کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشائش کی سبیل پیدا کروے۔

خزاعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم محمد عمیں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکر بڑیادہ اٹھ کھڑے ہوئے ہم قریش کے ساتھ انہیں کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ دند

منتح مبين كي خوشخري:

جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو سہیل اور اس کے ساتھ چلے گئے۔رسول اللہ مُٹالِیُّیِمْ نے قربانی کی' آپ کا سرخراش بن امیدالکبی نے مونڈا' اصحاب نے بھی قربانی کی اور ان میں سے اکثر کا سرمونڈ اگیا' اور دوسروں کے بال کتر وائے گئے'رسول اللہ مُٹالِیُّیِمْ نے بین مرتبہ فرمایا کہ' اللہ سرمنڈ وائے والے لوگوں پرزخم کرئے'' کہا گیایارسول اللہ مِٹالِیُمْ اور بال کتر وائے والوں پر'' www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخباراني المنظمة (معدادل) كالمنظمة (معدادل) كالمنظمة المنظمة 
تو آپ نے فرمایا''بال کتروانے والوں پر بھی''رسول الله مگالیا ان روز سے زائد الحدیدید میں مقیم رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیں روز رہے پھروائیں ہوئے جب آپ خینان میں تصوّ آپ پر''انا فصحنا لك فتحا مبینا'' نازل كی گئے۔ جریل علاق نے کہایا رسول اللہ آپ کومبارک ہواور مسلمانوں نے بھی آپ کومبار کہا ددی۔

براء سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیدیے دن چودہ سوتھے۔

رسول الله مَلَالِمُوَّاكِ صحابی عبدالله بن ابی او فی سے مروی ہے کہ جوبیعۃ الرضوان میں موجود تھے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سوتھا دراس روزاسلم کی تعدادمہا جرین کا آٹھوال حصرتھی۔

#### شرکائے بیعت رضوان کی تعداد:

سالم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ درخت کی بیعت کے دن آپ لوگ ' کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سوتھے لوگوں کو پیاس لاحق ہوئی تو رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لایا گیا۔ آپ نے اس میں اپناہاتھ ڈال دیا' پائی آپ کی انگلیوں سے اس طرح نگلنے لگا جیسے وہ چھے ہیں ہم نے پیااوروہ ہمیں کافی ہوگیاراوی نے بو چھا آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا اگر ہم لوگ ایک لا تھ بھی ہوتے تو وہ ضرور ہمیں کافی ہوجا تا ہم لوگ ' پندرہ سوتھے۔

ایاس بن سلمک والدے مروی ہے کہ ہم رسول الله سَلَّقَیْمُ کے ہمراہ حدیبیدیں آئے ہم لوگ چودہ سوتھے حدیبیہ کے حوض پر پیچاس بکریاں تھیں جواس سے سیراب ہوتی تھیں 'رسول الله سَلِّقِیْمُ عَضِ پر پیٹھ گئے پھریا تو آپ نے 'دعا فریائی اوریا لعاب دہن ڈالا'یانی الجنے لگا ہم لوگ سیراب ہوگے اور سب نے یانی لے لیا۔

#### شجرة الرضوان:

طارق سے مروی ہے کہ بیں تج کے لیے روانہ ہوا تو ایک قوم پرگز راجونماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا یہ مجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بیوہ درخت ہے جہاں نبی مظافیۃ آنے بیعۃ الرضوان کی تھی میں سعید بن المسیب راٹھیٹا کے پاس آیا اور انہیں خردی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ مٹاٹھی ہے بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم سال آئندہ نکلے تو اسے بھول گئے پھر بھی ہم اس پر قادر نہ ہو سکے سعید نے کہا کہ اگر اصحاب محمد اسے نہیں جانے تھے اور تہمیں نے اسے جان لیا تو تم زیادہ جانے والے ہوئے۔

طارق بن عبدالرخمٰن سے مروی ہے کہ بیں سعید بن المسیب ولیٹھیئے پاس تفارلوگوں نے درخت کا تذکرہ کیا تو وہ بینے پھرکہا کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تھے اور وہ اس (درخت) کے پاس حاضر ہوئے تھے گر سب لوگ دوسرے بی سال اسے بھول گئے۔

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثا اور خت کے نیج لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میرے والد آپ گ کے سرے اس کی شاخیس اٹھائے ہوئے تھے۔

# 

معقل بن بیارے مروی ہے کہ الحدیبیہ کے سال میں رسول اللہ مَالَّیْرُ کے ہمراہ تھا آپ کو گوں کو بیعت کرارہے تھے میں درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ رسول اللہ مَالِّیُرُمُ کے سرے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے ان سے اس امر کی بیعت لی کدوہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے معقل سے پوچھا کہ اس روزتم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا پندرہ سو۔

معقل بن بیار سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیَّا مدیبیہ کے سال درخت کے بیچےلوگوں سے بیعت لے رہے تھے میں اپنے ہاتھ سے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ آپ کے سرے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے اس دوزاس امر کی بیعت کی کہ فرار نہ مہوں گے ُ رادی نے یو چھا کہ آپ کتے لوگ تھے توانہوں نے کہاا کیک بڑار چارسو۔

نافع ہے مروی ہے کہ لوگ اس درخت کے پاس آیا کرتے تھے جس کا نام ٹبحرۃ الرضوان ہے اس کے پاس نماز پڑھتے تھے پی نبر عمر بن الخطاب بخالائو کوئینجی توانہوں نے اس بارے میں انہیں ڈانٹاا درتھم دیا تو وہ کاٹ ڈالا گیا۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس محض نے نبی مظافیر کے بیعت رضوان کی وُہ ابوسنان الاسدی تھے مجمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہٰزا) کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو محمہ بن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ نسیان ہے ابوسنان الاسدی حدیدیے کے لل بنی قریط کے حصار میں شہید ہوگئے جنہوں نے حدیدیے کون بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے۔

وہب بن مدہ ہے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے پوچھا کہ ''مسلمان یوم حدید بیدیاں گئے تھے' انہوں نے کہا ہم چودہ سوتے' ہم نے آپ سے درخت کے نیچے جو خار وار اور بلندریکتانی (بیول کا) درخت تھا بیعت کی اپنے ہاتھ ہے اسے کپڑے ہوئے تھا' بیں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کپوکر کپڑے ہوئے تھا' بیں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کپوکر آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کپوکر آپ سے بیعت کی تو انہوں نے آپ سے موت پر بیعت آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی مثال پڑھی اور سوائے نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی مثال پڑھی اور سوائے درخت حدید ہے کہا کہ بیدے کوش پر دعا فرمائی ۔ سب نے ستر اونٹ کی قربانی کی جو ہرسات آدی میں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ مجھے ام بیشر نے خبر دی کہ انہوں نے آپ منالیکی اوضعہ میں دننے پاس کہتے سنا کہ ان شاء اللہ درخت والے جنہوں نے اس کے نیچ بیعت کی ہے آگ میں داخل نہ ہوں گئے خصہ میں دننا نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ منالیکی اس کے خصہ میں دننا نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ منالیکی آپ نے انہیں جمل کا تو خصہ میں دننا نے کہا" و ان منکم الا وار دھا کان علی ربك حتما مقضیا" (تم میں ہے کو کی ایسانہیں جو اس آگ میں داخل نہ ہو یہ آپ کے پروردگار پر ایسا واجب ہے جو پورا کیا جائے گا) نبی منالیکی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا موں کو جو اس کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا 'اور ظالموں کو شم ندھی الذین اتقوا و نذر الطلمین فیھا جشیا' (پھر بم ان لوگوں کو نجات ویں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا' اور ظالموں کو اس میں بیٹوں کے بل چھوڑ دس گے )۔

صلح حدیبیه کی شرا لط:

براء بن عازب بن الدُون ہے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیْغ نے یوم حدیبیہ میں شرکین سے تین چیزوں پرصلے کی۔(۱) مشرکیر ، www.islamiurdubook.blogspot.com

عکرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی مگالی آئے وہ ملے نامہ لکھا جوآ پ کے اور اہل مکہ کے درمیان یوم حدید بیس ہوا تھا تو آ نے فرمایا 'کہم اللہ الرحمٰ لکھوان لوگوں نے کہا اللہ کوتو ہم پہچانے ہیں گر الرحمٰ الرحیم کوہم نہیں جانے 'انہوں نے باسمک اللہم' لکھارسول اللہ مُکالی خاصلی نامے کے پنچ لکھا کہ ہمارے حقوق بھی تم پرویسے ہی ہیں جیسے کہ تمہارے حقوق ہم پر ہیں۔ حضرت عمر شکالاؤدکی غیرت ایمانی:

ابن عباس میں بھٹن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے کہا کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹنے اہل مکہ سے ایکی سلے کی اور وہ شے آنہیں عطا کی کہا گرنبی اللہ مجھ پر کسی کوامیر بنا دیتے اور وہ وہ تی کرتا جو نبی اللہ نے کیا تو میں اس کی نہ ساعت کرتا نہ اطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لیے کر دی بیٹھی کہ جو کوئی مسلمان کفار سے ملے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے اور جو کوئی کفار میں سے مسلمانوں کو ملے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے۔

## بخصيارلاني يريابندي:

#### وى كانزول:

قادہ سے مردی ہے کہ جب سفر حدید پیوا تو مشرکین نے رسول اللہ مکالیٹی اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ سے روکا۔
مشرکین نے اس روز اس فیصلہ پر سلح کی کہ مسلمانوں کو بیرتی ہے کہ وہ آئندہ سال ای ماہ بیں عمرہ کریں جس بیں انہوں نے
(مشرکین نے ) ان کوروکا ہے اللہ تعالی نے بجائے اس ماہ کے جس بیں وہ روکے گئے اس کوشہر حرام بنادیا جس بیں وہ عمرہ کریں اس کا کلام بیہ ہے۔الشہر الحوامر بالشہر الحوامر والحرصات قصاص (ماہ محترم کے احترام ماہ محترم کے احترام کے عوض بیں ہے
اس کا کلام بیہ ہے۔الشہر الحوامر بالشہر الحوامر والحرصات قصاص (ماہ محترم کے احترام ماہ محترم کے احترام کے عوض بیں ہے
اور احترام بیں ادلہ بدلہ ہے بیجنی اگر کوئی تم سے ماہ محترم بیں جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کرو کیونکہ جب اس نے ماہ محترم کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا۔
خیال نہ کیا تو تم پر بھی اس کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ مُنَافِیْزُ کے آئے تو ان کے اور رسول اللہ مَنَافِیْزِ کے درمیان عہد ہوا کہ آپ ہمارے یہاں ہتھیا رلے کے نہ آئیں گئ نہ کے میں جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالٹی نے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ کی قربانی کی 'سات آ دمی کی طرف سے ایک اونٹ ب

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں اتنااورا ضافہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ سوتھے اور قربانی نہ کرنے والے قربانی کرنے والوں سے زائد تھے۔

سلمہ بن الاکوع میں ہوئے ہم دی ہے کہ ہم لوگ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ مُکاٹٹیٹی کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سواونٹوں کی قربانی کی ہم لوگ ایک ہزارہے زائد تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہتھیا ربیادہ اور سوار تھے آپ کے اونٹوں میں ابی جہل کا اونٹ بھی تھا آپ عدیبیہ میں اتر بے قریش نے اس بات رصلح کی کداس قربانی کا مقام وہی ہے جہاں ہم نے آپ کوروکا۔

جابر بن عبداللہ مروی ہے کہ حدید کے سال رسول اللہ مظافی نے ایک اونٹ کی سات آ ومیوں کی طرف سے اور ایک گائے کی بھی سات آ دمیوں کی طرف سے اور ایک گائے کی بھی سات آ دمیوں کی طرف سے قربانی کی ۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مظافی کے اصحاب نے حدید یہ ہے سال ستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات سات کی طرف سے ۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم نے حدید یہ کے دور رسول اللہ مظافی کے ہمراہ ستر اونٹ سات کی طرف سے ہم سے رسول اللہ مظافی کے تمراہ ستر اونٹ سات کی طرف سے ہم سے رسول اللہ مظافی کے تمراہ ستر اونٹ سات کی طرف سے ہم سے رسول اللہ مظافی کے تمراہ کی ایک جماعت ایک قربانی میں شریک ہوجائے۔

انس بن مالک ہمروی ہے کہ مسلمانوں نے حدیدیا کے دن سر اونٹ کی قربانی کی ہرسات آ دمیوں کی طرف سے کیا ونٹ۔ یک اونٹ۔

حلق كروائے والوں كے ليے دعاء:

قادہ ہے مروی ہے کہ ہم ہے بیان کیا گیا کہ نبی مُلاَلِّمُ طریبیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے اپ اصحاب میں ہے چندآ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بیان کیا گیا کہ بین مُلاِلْمُ طریبیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے کہایارسول اللہ بال چندآ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہایارسول اللہ بال کتر والے والوں کی ؟ آپ نے بی تین مرحبہ فرمایا 'انہوں نے آپ کو برابر یبی جواب دیا 'پھرآپ نے بی تی مرحبہ فرمایا ''اور بال کتر والے والوں کی ''۔

ابوسعید الحذری چیلفئہ سے مردی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ مثالی کے سوائے عثان بن عفان اور ابوقادہ الانصاری چیلفئا کے اپنے اصحاب کودیکھا کہ انہوں نے سرمنڈ ایا ہے تو رسول اللہ مثالیکی نے سرمنڈ انے والوں کے لیے تین مرتبہ وعائے مغفرت کی اور کمتر وانے والوں کے لیے ایک مرتبہ

ما لک بن رہیدے مروی ہے کہ میں نے نبی مثالیظ کو کہتے سنا کہ'' اللہ سرمنڈ انے والوں کی مغفرت فرما'' تو ایک

# اخبرالني العالث ابن معد (صداول) العالم الع

شخص نے کہااور بال کتر وانے والوں کی؟' تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا''اور بال کتر وانے والوں کی' میں بھی اس روز سرمنڈ اے ہوئے تھا۔ مجھے جومسرت اس سے ہوئی وہ اونٹ کے گوشت سے اور نہ بڑی قدر سے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُظَالِمُ اور آپ کے اصحاب روانہ ہوئے مدیبیہ میں سرمنڈ ایا اور قربانی کی تواللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہواہیجی جوان کے بالوں کواڑا لے گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔

مجامدے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبيناً" حديبيك مال نازل موتى \_

#### آيات فتح كانزول:

مجاہد سے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبيناً" (ہم نے آپ كوائ كھ كھى ہوئى فتح دى)"انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ كوائ ہوئى فتح دى )"انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ كے ليے كھلا ہوا فيملد كرديا) تا زل ہوئى تورسول الله مثالی الله مثالی كی اور سرمنڈ ایا۔ قادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن ما لك كو كہتے سنا كہ بيراً بحب نبی مثالی الله علیہ بیرے لوٹے تو نا زل ہوئى۔ "انا فتحنالك فتحنا مبينا يعقولك الله ما تقدم من ذنبك و ما تا حر" (ہم نے آپ كو كلى ہوئى فتح دى تاكر اللہ تعالى آپ كى اللى تجيلى لغرشيں معانى كردے)۔

فعی ہے مروی ہے کہ بجرت حدیدیے درمیان فنج مکہ تک تھی حدیدیم فتح ہی ہے۔

جمع بن جاریہ سے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مظافیق کے ہمراہ حدیبیے میں حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے قو و یکھا کہ لوگ اونٹوں کو ہھا گر ہے ہیں، بعض لوگوں نے بعض سے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے (جو بھا گر رہے ہیں) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق پر وی نازل ہوئی ہے اس پر وہ بھی لوگوں کے ہمراہ بھا گئے گئے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ مظافیق کو یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ مظافیق کو یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ مظافیق کو یہاں تک کہ ہم نے اپنی پڑھ کر کرائے اٹھ ہم کے پاس کھڑا ہوا پایا جب آپ کے پاس وہ جند نفوں بھتے ہو گئے جنہیں آپ چاہے ہے تھو آپ نے آئیں پڑھ کر سایا۔"انا فتحنا مبینا"اصحاب میں ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مظافیق کیا یہ فتحنا مبینا"اصحاب میں ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مظافیق کیا یہ فتحن میں میری جان ہے بے شک میرفتے ہے۔ پھر خیبر صدیبیہ پر اٹھارہ جصوں میں تھیم کیا گیا گئا کہ بی کولوگ فتح مکہ ہیں ہم تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو وہ ہوم حدیبیہ بیعت الرضوان کو کہتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ تو کہ کہتے ہیں کہ تو کہ تو کہ کہتے ہیں کہ تو کہ کہتے ہوں کہ کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تو کہ کہتے ہیں کہ تو کہ کہتے ہیں کہ کو کہ کہتے ہیں کہ تو کہ کو کہتے ہوں کہ کو کو کہ کی کے کہتے ہوں کہ کو کہ کو کہ کر کہتے ہوں کے کہتے ہوں کے کہتے ہوں کی کو کو کہ کر کہتے ہوں کہ کو کہ کو کہ کو کہتے ہوں کے کہتے ہوں کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

نافع سے مروی ہے کہ اس کے چند سال بعد رسول اللہ مَالِّ اِللَّمِ اِللَّهِ مَالِیْتُمُ کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہوئی تو ان میں ہے کئی نے بھی اس درخت کونہ پیچا نااس میں انہوں نے اختلاف کیا' ابن عمر حقادین نے کہاوہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔

ابواملیج اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم لوگوں پراتی تھوڑی ہارش ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے تلے بھی نزننہ ہوئے رسول اللہ مظافیر کے منادی نے بیزندادی کہاہنے کجاووں میں نماز پڑھو۔

# اخبداني المعداد المتعداد المتعدد (عدال الله المتعدد عدال الله المتعدد عدال المتعدد عدال المتعدد المتعالق المتعدد المتعالق المتعدد المتعالق المتعدد المتعالق المتعدد المتعالق المتعدد المتعالق 
# غ وه خيبر

جادي الاولى كے يوين غزوهُ خير مواخير مدينے ت تھ برد (٩٦ميل) برسول الله مَالْفِيم نے اسے اصحاب كوغزوه نيبرك ليے تيار ہونے كا عم ديا' آپ ان كوجع كرنے لكے جوآ پ كے پاس تھاور جہادكرتے تھ آپ نے فرمايا كر ہارے ہمراہ سوائے اس کے کوئی نہ جائے جے جہاد کا شوق ہو۔

#### مدينه مين قائم مقام:

يبود جومدين من باقى ره كئے تصال پر بہت شاق بوا۔اوروہ حلے كئے آپ نے مدينے يرسباع بن عرفط الغفاري كواپنا قائم مقام بنایا آپ مراہ ابنی زوجہ ام سلمہ کو لے گئے جب خیبر کے قریب پہنچے تو رات کو شمنوں نے جنش نہ کی اور ندان کے مرغ نے باتک ڈی بہاں تک کدآ فاب طلوع ہو گیا'ان کی صح اس حالت میں ہوئی کدول پریثان خاطر پراگندہ انہوں نے اپنے قلعے کھول دیئے اوراپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ مجاؤڑے مراحیاں اورٹوکریاں تھیں' جب انہوں نے رسول الله مَثَاثِيْجُمُ کو د یکھا تو کہا'' محمداورخیس' مخیس ہےان کی مرادلشکرتھی وہ پشت پھیر کراپنے قلعوں کی طرف بھا گے رسول اللہ مَلَا ﷺ فرمانے لگے "الله اكبر خيبر نرباد موكيا جب بم كمي قوم كميدان مي اترت بي توان لوكول كي مبح خراب موتى ب جنهي درايا جاتا ہے۔

## اسلامی علم بردار:

رسول الله مُثَاثِقُ نے لوگوں کونصیحت کی اوران میں (رأیہ) بڑے جھنڈے تقسیم کیے سوائے جنگ خیبر کے اور بھی بڑے نہیں تصصرف(لواء) جبولے جھنڈے ہوتے تھے نبی مُٹاٹیخ کا مجھنڈااور (رأیہ) سیاہ تھا جوعا کشہ ٹیکھوٹنا کی جادر کا تھااس کا نام' العقاب' ثقا آپ كا (لواء) جينڙاسفيدتھا۔ جوعلى بن ابي طالب نفاه ند كوديا'ايك (رأيه) بواجينڈا حباب بن المنذ ركوديا' ایٹ رائیسعد بن عبادہ کودیا مسلمانوں کا شعار (نشان جنگ جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسلامی فوج کا فرد ہے) "یا منصور

#### معركيه آرائي كا آغاز:

رسول الله مَالِيَّظِ نِ مشركين سے اور انہوں نے آپ سے شديد جنگ كي آپ كے اصحاب میں سے چند شہيد ہوئے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت منہ تنتج ہوئی آ پ نے خیبر کے قلعوں کوایک ایک کر کے فتح کیاوہ ساز وسامان والے متحد د<u>قلعے تت</u>ے جن ميں سے ايک النطاق تھا ايک قلعہ الصعب بن معاذ ايک قلعهُ ' ناعمُ ' ايک قلعهُ ' الزبير' ' تھا ايک حصہ اور تھا جس ميں <u>قلعے تھے</u> ان میں سے ایک قلعہ ' الی' 'ایک قلعہ ' النزار' ' تھا اس کے علاوہ لشکروں کے قلعے القوس' الوطیع اور سلالم تھے بیابوالحقیق کے بیٹوں <u>کے قلعے تھے۔</u>

# اخبار الني تافيل المعالث المع

آپ مُظَافِظ نے ابوالحقیق کے خاعدان کاوہ خزانہ لے لیا جواونٹ کی کھال میں تھا انہوں نے اس کوویران مقام میں پوشیدہ کر دیا تھا مگر اللہ نے اپنے رسول مُظَافِیْظ کو اس کا راستہ بتا دیا اور آپ نے اسے نکال لیا ترانوے یہودی مارے گے جن میں الحارث ابوزینب مرحب اسیریاس اور عامر کنانہ بن الی الحقیق اور اس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکر اور نام ان کی سرداری کی وجہ سے لیا۔

#### شهدائے خيبر:

خیبر میں نبی منافظ کے اصحاب میں سے ربید بن اسلم ' مقف بن عمر و بن سمیط' رفاعہ بن مسروح' عبداللہ امیہ بن وہب جو بنی اسلہ بن عبداللہ امیہ بن وہب جو اہل بدر میں سے متعے حارث بن حاطب جو اہل بدر میں سے متعے حارث بن حاطب جو اہل بدر میں سے متعے حارث بن حاطب جو اہل بدر میں سے متعے حدی بن مرہ بن سراقہ' اوس بن حبیب' انف بن واکل' مسعود بن مسلمہ قیس' بشر بن البراء بن معرور جوز ہر ملی بکری سے مرے' فضیل بن نعمان' عامر بن الاکوع جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کرایا وہ اور مجمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیج کے ایک بی عار میں دفن کیے گئے' عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل ' بیار جو میشی غلام تھے اور قبیلہ افتح کے ایک شخص میں ہیں تین میں دوآ دمی ہوئے میں دفن کیے گئے' عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل ' بیار جو میں معرور زہر ملی بکری کے گوشت سے اور عامر بن الاکوع اپنے بی نخیر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل سرترہ آ دمی ہوئے۔

زينب بنت الحارث يهود بيركاقل:

ای غزوہ میں زینب بنت الحارث زوج بسلام بن مقکم نے اس طور پر رسول اللہ مُکاٹیٹی کوز ہر دیا کہ آپ کواس نے ایک زہریلی بکری ہدیئے دی اے آپ اور آپ کے اصحاب میں ہے چندنے کھایا جن میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے وہ اس سے م کے کہاجا تا ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے اس عورت کول کر دیا' بہی ہما رے نزدیک ٹابت ہے۔ نبا جاتا ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے اس عورت کول کر دیا' بہی ہما رے نزدیک ٹابت ہے۔

مال غنيمت كي تقسيم:

آپ نے غنائم کے متعلق تھم دیا' وہ جمع کی گئیں ان پرفر وہ بن عمر والبیاضی کوعامل بنایا پھر ان کے متعلق تھم دیا تو وہ پانچ حصوں پرتشیم کی گئیں ایک حصد پرلکھا گیا کہ اللہ کے لیے بقیہ جھے تامعلوم رہے سب سے پہلے حصہ لکلا وہ نبی طالقیم کا تھاجو پانچوں حصوں بیس سے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے پانچوں حصوں میں سے بقیہ چار کے متعلق جو زیادہ دے اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا تھم دیا گیا فروہ نے انہیں فروخت کیا اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کردیا۔

وہ خض جولوگوں کے شارکرنے پر ہامور تھے زید بن ثابت ہی ہوں تھے انہوں نے کل تعداد چودہ مواور گھوڑے دوسوشار کئے سب جھے اٹھارہ تھے ہرسوکے لیے ایک حصہ گھوڑوں کے لیے چارسو جھے وہ خس جو نبی مظافیظ کو پہنچا اس بیس ہے ہتھیا راور کپڑے جیسااللہ آپ کے دل میں ڈالٹا تھا آپ دے رہے تھے۔اس میں ہے آپ نے اہل بیت (بیو یوں) کوعبدالمطلب کے خاندان کے آ دمیوں کو عورتوں' نیتم بچوں اور سائلوں کو دیا مقام الکتیبہ ہے آپ نے اپنی از واج اوراولا دعبدالمطلب وغیر ہم کو نا دیا

# كِرْ طِقَاتُ ابْنِ سَعَد (صَدَاوَل) كِلْ الْمُعْلِقِينَ الْبَارِ الْبِي مَا لِيَّا اللهِ 
رسول الله مَکَّالَیْمُ خیبر ہی میں شے کہ قبیلیہ دوس کے لوگ آئے جن میں ابو ہریرہ میں ہے طفیل بن عمر و آئے اور اشعری لوگ بھی آئے وہ سب و ہیں رسول الله مَاکِیْمُلِم ہے ملے تو رسول الله مَاکِیْمُلِم نے اسچاب سے ان کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ وہ ان کوبھی فنیمت میں شریک کرلیں۔انہوں نے شریک کرلیا۔

جعفرین ابی طالب مندنیز کی واپسی:

خیبر فتح ہونے کے بعد جعفر بن الی طالب اور آسفینتین والے نجاشی کے پاس سے آئے رسول اللہ مَالَّیْمُ نے فر مایا کہ میری مجھ میں نہیں آتا کہ مجھےان دونوں باتوں میں سے کس سے زائد خوشی ہو گی آئد جعفریا فتح خیبر سے۔ است

ام المؤمنين صفيه بنت حي منايعفات فكاح:

ان لوگوں میں جنہیں خیبر میں رسول اللہ مَالِيُظِ نے قيد كيا صفيہ بنت جي بھی تھیں آپ نے آزاد كر كے ان سے زكاح كر

فتخ خيبر پرحفزت عباس فئارنها كاا ظهارمسرت.

جان بن علاط السلمی کے میں قریش کے پاس آئے انہیں پی خردی کہ جمہ کو یہود نے قید کر لیاان کے اسحاب ان سے جدا ہو گئے اور قبل کر دیئے گئے بہود محمہ اور ان کے اصحاب کو تمہارے پاس لارہے ہیں اس بہانے سے تجاج نے اپنا قرض وصول کیااور فوراً روا نہ ہو گئے راستہ میں عباس بن عبدالمطلب ہی اور سطے تو رسول اللہ عظافی کم صحیح خبر بتا وی اور ان سے درخواست کی کہوہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ تجاج چلے جا کیں 'عباس ہی اور خانے کی کیا۔ جب تجاج چلے گئے تو عباس ہی اور ان کا اطلان کر ویا 'مسرت ظاہر کی اور ایک غلام کو آز اوکر دیا جس کا نام الوز بیرتھا۔

ابوسعیدخدری بخاہئو سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ متالیج کے ہمراہ ۱۸رمضان کوخیبر کی جانب نکلے ایک گروہ نے روزہ رکھا اور دوسروں نے افطار کیا (روزنہیں رکھا) نہ تو روزہ دار کی اس کے روزے پر برائی کی گئی اور نہ افطار کرنے والے کی اس کے افطار پر ۔ پ

خيبر کے يبود کی بدحواسی:

انس نئاندند سے مروی ہے کہ ہم لوگ رات کے وقت خیبر پننچ جب ہمیں میج ہوئی اور رسول اللہ سکا تیج نے نماز پڑھ لیا تو آ پ سوار ہو گئے ہمراہ مسلمان بھی سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے اہل خیبر کو جب میج ہوئی تو وہ اپنے بھاؤڑ ہے اور ٹوکریاں لے کر نکلے جیسا کہ وہ اپنی زمینوں میں نکلاکر تے تھے۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُثَافِیْع کودیکھا تو کہا''محمہ'واللہ محمہ'اور بھاگ کراپے شہر میں واپس آ گئے نبی مُثَافِیْع نے فرمایا ''اللہ اکبر'خیبروریان ہوگیا' ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں انڑے ہیں۔ تو جولوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی ضبح خراب ہوتی ہے''انس نے کہا کہ میں (اونٹ پر)ابوطلحہ کا ہم نشین تھا۔میرا قدم رسول اللہ مُثَافِیْع کے قدم سے مس ہور ہا تھا۔

# اخبراني العد (متداول) المسلك المسلك العالم المسلك المسلك العالم المسلك العالم المسلك العالم المسلك 
ابوطلحہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے تیبر میں صبح کی تو یبود نے بھاؤڑے لیے وہ اپنے تھیتوں اور زمینوں کی طرف روانہ ہوئے ۔لیکن انہوں نے جب رسول اللہ مُلَّاثِیْم اور آپ کے ہمراہ شکر کود یکھاتو وہ پس پشت لوٹے نبی مُلَّاثِیْم نے فرمایا اللہ اکبرہم جب سمی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح فراب ہوتی ہے۔

حنن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹالٹیٹم خیبر کے سامنے اترے تو خیبر والے گھبرائے انہوں نے کہا محمدُ اور پیڑ ب والے آگئے رسول اللہ مٹالٹیٹم نے جس وقت ان کی گھبرا ہے کو دیکھا تو فر مایا جب ہم کسی قوم کے میدان بیں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کے لیے صبح خراب ہوتی ہے۔

انس سے مروی ہے کہ میں خیبر کے دن ابوطلحہ کا ہم نشین تھا' میرا قدم رسول الله مَالَّيْظِ کے قدم سے لگ رہا تھا' ہم لوگ یہود کے پاس اس وفت آئے جب آفل بطلوع ہو گیا تھا وہ مع اپنے مواثی' بچاؤڑے' کدال اور کلہاڑیوں کے نکلے انہوں نے کہا محمدُ اور لشکر۔رسول الله مَالِّلْظِیْم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کمی قوم کے میدان میں اڑتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی میج بری ہوتی ہے'اللہ نے ان کو ہزیت دی۔

انس سے مروی ہے کہ نبی عُلِیْمُ جب نمیبر کے قریب پنچے تو صبح کی نمازا ندھیرے بیں پڑھی'اوران لوگوں پرحملہ کیا' پھر فرمایا: اللہ اکبراللہ اکبرخیبر ویران ہوگیا۔ہم جب کسی قوم کے میدان بیں ابڑتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے۔آپان پڑھس پڑے وہ نکل کرکلیوں ہیں بھاگتے پھرتے تھے اور کہتے تھے مجراورلشکر' مجراورلشکر' لڑنے والے قِل کرویئے گئے اور نیچ گرفتار ہوگئے۔

#### يېودخيبركووارننگ:

ابن عمر میں ہیں میں اپنے کہ رسول اللہ مقابیع الجر کے وقت خیبر پنچ آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں اپنے محل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ان کی زمین اور مجبور کے باغوں پر آپ قابض ہو گئے۔ آپ نے ان سے اس پر صلح کی کہ وہ قل نہیں کیے جا کمیں گئے وہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئے امریک کے وہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئے امریک کے دہ داری انہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذہد داری ہے اور نہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذہد داری ہے اور نرع ہدر

# مال و جائنداد کی ضبطی:

جب آپ نے وہ مال پالیا جوانہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپایا تھا تو عورتوں کوگر فتار کرلیا' زمین اور باغ پر قابض ہو گئے اورانہیں لگان پر دے دیا' ابن رواحہ اس زمین وباغ کاان کے سامنے انداز ہ کرتے تھے اوران کے حصے پر قبضہ کرتے تھے۔ صالح بن کیسان سے مرٹوی ہے کہ خیبر کے دن نجی مُثالِثاتِم کے ہمراہ دوسوگھوڑے تھے۔

#### حضرت على منى الدعد كى علمبر دارى:

ابو ہزیرہ ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِیُّمُ اُنے خیبر کے روز فر مایا 'میں جمنڈ ا( راکیہ )ایسے شخص کو دوں کا جواللہ اور www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخبار الني المنظم المناقل الم

اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اے دوست رکھتے ہیں اور اس پرفتے ہوگی عمر نے کہا کہ اس روز سے
پہلے میں نے امارت بھی پسند نہیں کی میں اس امید پر کھڑا ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ آپ جھنڈا مجھے دیں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو
آپ نے علی میں ہونہ کو بلایا اور وہ جھنڈ انہیں دے دیا اور فرمایا کہاڑوا در اس وقت تک نہ پلٹو جب تک اللہ تعالی تم پرفتح نہ کردے وہ
نزدیک تک گئے بھر پکار کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مالی تی کہتا تک لڑتا رہوں آپ نے فرمایا جب تک وہ بیا گواہی نہ دیں کہ اللہ
کے سواکوئی معبور نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے آپ فون اور مال سوائے اس کے حق کے جھے سے
محفوظ کر لیے اور ان کا حماب اللہ یرب '

عامراورمرحب کے مابین معرکه آرائی:

سلمہ بن الاکوئ سے مروی ہے کہ خیبر کے روز میرے پیچانے مرحب یہودی سے لڑنے کا مطالبہ کیا تو مرحب نے بید جرر کہا کہ ہ

> قد علمت خيبراني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

''خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہول جو زبر دست ہتھیار چلانے والے بہادر اور آ زمودہ کار ہے۔ جب جنگ سامنے آتی ہے تووہ بھڑک المحتاہے''۔

میرے بیاعام نے (بیدری) کہا ۔

قد علمت محیبرانی عامو شاکی السلاح بطل مغامو " خیبرکومعلوم ہوگیا ہے کہ میں عامر ہوں' زیردست ہتھیار چلانے والا بہا دراورموت سے بے پرواہ ہوکر قبال کرنے والا ہوں'' ۔

عامر کی شہادت:

دونوں کی تلواریں چلئے لگیں 'مرحب کی تلوارعا مرکی ڈھال میں جاپڑی' عامراس سے پیچے ہو گئے تو وہ تلواران کی بنڈلی پر جاپڑی ادراس نے ان کی رگ کا ہے دی اس میں ان کی جان گئی۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سَعِد (صَاءَل) ﴿ الْعِلَامُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ

تالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا " " بخدا الرخدان بوتا تو بم لوگ بدايت نه پات نه فيرات كرت نه نماز پر صفر

ان الذين كفروا علينا اذا اراذوا فتنة ابينا جناوگول نے ہم پر كفركيا انہول نے جب فتذكا اراده كيا تو ہم نے الكاركيا۔

ونحن عن فضلك ما استغنينا فتبت الاقدام ان لاقينا وانزلن سكينة علينا

(اے اللہ) ہم تیرے فضل ہے بے نیاز نہیں ہیں اس لیے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں ٹابت قدم رکھاور ہم پرسکون واطمینان نازل فرما''۔

عام کے لئے حضور علائلا کی دعائے مغفرت:

جب عامریہ اشعار پڑھ رہے تھے) تو رسول اللہ مَالِیُمُ اِنے فرمایا' بیرکون ہے۔لوگون نے کہا'' عام'' ہیں یا رسول اللہ مَالِیُمُ آپ نے فرمایا:

''اےعام اللہ تنہاری مغفرت کرے''۔

راوی نے کہا کہ آپ نے جب بھی کسی انسان کے لیے اس کی تخصیص کے ساتھ دعائے مغفرت کی تو ووضر ورشہید ہو گیا' جب عمر بن الخطاب می دون نے بیدواقعہ سنا تو انہوں نے کہا یارسول اللہ مگافیظ ہمیں آپ نے عامرے کیوں نہ فائدہ انھائے دیا جو وہ آگے بڑھ کے شہید ہوگئے۔

## حضرت على فئالذون كم بالتحول مرحب كاخاتمه:

سلمہ نے کہانی مُکالِیْمُ نے علی محافظہ کے پاس بھیجااور فرمایا کہ میں آج جھنڈا (راکیہ) اس مخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اوراللہ اوراس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں تھینچ کرلایا ان کی آئیسیں کھی تھیں رسول اللہ مُکالِیُمُ اِن کی آئیسی لعاب وہن ڈالا انہیں جھنڈا (راکیہ) دے دیا مرحب پٹی تکوار چلاتا ہوا لکلا اور س نے بیر جزیران

> قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جوز بردست ہتھیا رچلانے والا' بہادرادر آ زمودہ کار ہے۔ جب جنگ پیش آتی ہے تو وہ مجڑک اشتاہے''۔

على صلوات الله عليه و بركاته نے كہا:

# انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره

اكيلهم بالصاع كيل السندره

'' میں وہ صحص ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدر (شیر ) رکھا' مثل جنگلوں کے شیروں کے ہیبت تاک ہوں جن کو میں السندرہ کے یانے سے و لتا ہوں' ۔السندرہ وہ لکڑی جس سے کمان بنتی ہے۔

انہوں نے تلوار سے مرحب کا سر بھاڑ دیا اورانہیں کے ہاتھ پر بنتے ہوئی۔

این عباس دورت سے مروی ہے کہ جب تی مالی اللہ خیر پر عالب آ گئے تو آپ نے ان سے اس شرط پر سلح کی کہوہ لوگ اس طرح اینے آپ کواورایے اہل وعیال کو لے جائیں کہ ندان کے پاس سوٹا ہونہ جاندی۔

در باررسالت میں کنانداورالربیع کی غلط بیاتی:

بارہ گاہ نبوی میں کنانہ اورالربیع کولایا گیا' کنانہ صفیہ کاشو ہرتھا۔اورالربیج اس کاعم زاد بھائی تھا۔رسول الله مَالْفِیمَانے ان دونوں سے فرمایا کہ تمہارے وہ برتن کہاں ہیں جوتم اہل مکہ کوعاریۂ دیا کرتے تھے۔انہوں نے کہا ہم لوگ بھا گے اس طرح کہ ایک زمین جمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھائی تھی اور ہمنے ہر چیز صاف کر دی۔

آپ نے ان دونوں نے فرمایا کداگرتم نے مجھ ہے کوئی چیز چھیائی اور مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو تمہارے خون اور الل وعیال میرے لیے علال ہوجا ئیں گے دونوں اس پر راضی ہو گئے۔

كنانهاورالربيع كامل:

آپؑنے انصار میں ہے ایک مخص کو بلایا اور فرمایا کہتم فلاں فلاں خٹک زمین کی طرف جاؤ پھر تھجور کے باغ میں آؤ' اس میں جو کھے ہومیرے یاس لے آؤ۔ وہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماردی اور الل وعیال کوگرفتار کرلیا آپ نے ایک مخص کو بھیجا جوصفیہ کو لے آیا اس نے انہیں ان دونوں کی قتل گاہ پرگزارا 'اس مخص سے نبی سَلَطَیْخا نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا' عرض کی یا رسول الله سلامی میں نے جا ہا کہ صفیہ کو عصد دلا وَں' آ ب نے مفیہ کو بلال میں مندو اورا یک انصاری کے میر دکر دیا وہ ان کے یاس رہیں۔

گرھے کے گوشت کی ممانعت :

جابر بن عبداللہ تفایننا ہے مردی ہے کہ خیبر کے دن لوگ بھوک کی تکلیف محسوں کرنے لگے تو انہوں نے گدھے پکڑ کے ذ نج کیےاور ہانڈیاں بھرلیں'اس کی خبر نبی مثاقیظ کوہوئی تو آنمخضرت مثالیظ نے تھم دیا کہ ہانڈیاں الث دی جائیں۔

رسول اللهُ مَا لَيْهُمْ نِي شَهِرِي گدھے مجے ورندوں اور پنج سے پھاڑ کھانے والے پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا مردار پرنده کوٹ اور ایکے ہوئے مال کوبھی حرام کر دیا۔

# کر طبقات این سعد (منداول) کال من الفقات این سعد (منداول) کال من الفقات کی اجازت دی ۔ گوشت کی اجازت دی ۔

اٹس بن مالک می ہودے مروی ہے کہ یوم خیبر میں ایک آئے والا رسول اللہ مظافیق کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ مظافیق میں نے گدھے کھائے ایک اور آنے والا آپ کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ مظافیق میں نے گدھوں کوفنا کر دیا آپ نے ابوطلحہ کو نداد سے کا حکم دیا۔اللہ اور اس کارسول مہمین گدھے کے گوشت سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ نجس ہے تمام ہانڈیاں اوندھا دی گئیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں ہمیں گدھے ملے رسول اللہ مظافیق کے مناوی نے بیاندا دی کہ ہانڈیاں

ابوسلیط سے جو بدری تقے مردی ہے کہ یوم خیبر میں ہمارے پاس گدھے کے گوشت سے رسول اللّه سَالِیَّا کُمُ مُما نعت آئی' ہم لوگ بھوکے تقے پھر بھی ہانڈیاں اوندھا دیں۔

خيبر کے مال غنيمت کي تقسيم:

بشربن بیارے مروی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کورسول اللہ مظافظ پر فتح کر دیا تو آپ نے اسے ۳۹ حصول پر تقسیم کیا کہ ہر ھے بیں سوسم تھے۔ ان حصوں کا نصف اپنے ملکی حواج اوران کی ضروریات کے لیے جوآپ کو پیش آتی تھیں مخصوص کر دیا ۔ اور دوسر نے نصف جھے کو چھوڑ دیا 'اسے مسلما تول میں تقسیم کر دیا ' بی مظافیظ کا حصہ اسی نصف میں تھا کہ اس ملم افراس کے مشمولات تھے اس کو بھی آپ نے مسلما تول میں تقسیم کر دیا۔ جسے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ ابوطیحہ الکتیبیہ سلالم اوراس کے محتویات تھے۔

جب تمام مال نبی مظافرتم اورمسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اور آپ نے مسلمانوں میں کاشت کرنے والوں کی قلت ملاحظ فرمائی توزیین یہودکووے دی کہ پیداوار کے نصف پر کام کریں۔

وہ لوگ برابرای طریقے پررہے یہاں تک کہ عمر بن الخطاب شیافاؤ خلیفہ ہوئے اورمسلمانوں کے ہاتھ میں کام کرنے والوں کی کثرت ہوگئ اور وہ اصول کاشت ہے اچھی طرح واقف تھے تو عمر نیافاؤنے نے یہودکوشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اورتمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کردیں۔

بشیرین بیارے مردی ہے کہ جب نبی مُلَاثِیمائے خیبرفتح کیا تو آپ نے اسے سلم سے لیااور ۹ ساحصوں پڑتھیم کیاا ٹھارہ جھےا پنے واسطے مخصوص کر لیےاورا ٹھارہ جھے مسلمانوں میں تقسیم کر دیجے سواسپ سوار ہمر کاب تھے آپ نے ایک گھوڑے کے دو جھے لگائے۔

مکحول سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ مُلَّاثِیَّا نے سوار کے تین جھے لگائے ایک حصہ اس کا اور دو جھے اس کے گھوڑے کے ۔

الی اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں میں نے اپنے آ قاکے ہمراہ جہاد کیااور فتح کے موقع پر رسول اللہ مُلِکٹی کے ہمراہ موجود قلام میں نے آپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا حصہ بھی لگا ئیں' آپ نے جھے www.islamiurdubook.blogspot.com

# 

ردی سامان میں ہے تھودے دیا اور حصہ نہیں لگایا۔

عابت بن الحارث الانصاري ہے مروى ہے كەخىبر كے سال رسول الله مَالْتَظِيمْ نے مهله بنت عاصم بن عدى اوران كى بينى كاجو بيدا ہوئي تھي حصر لگاما۔

حنش سے مروی ہے کہ میں رویقع بن ثابت البوی کے ہمراہ فتح جزید میں حاضر ہوا۔ رویقع بن ثابت نے وعظ بیان كيا- مِن فَعْ خَيبر مِن رسول اللهُ سَلَّقُوْا كِهمراه تِها مِن فَيْ سِي كُونِيهِ كَتِيةِ سنا كَهِ جس كالله اور وزآ خرت پرايمان ہےوہ اپناپانی دوسرے کی زراعت کو نہ وے ( یعنی حاملہ لوغزی ہے صحبت نہ کرے ) اور جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے وہ کسی قیدی عورت سے حاجت روائی ندکرے تاوفتیکہ اس کا استبراء ندکرے (بعنی ووجض تک انظار کرے تا کے حمل غیر کا شبہ جاتا رہے ) جو تخض الله اورروز آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے جاہیے کہ قشیم تک مال غنیمت کوفر وخت نذکر ہے اور جس کا اللہ اور روز آخرے پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ سلمانوں کی غنیمت میں ہے کہی جانور پر اس طرح سوار نہ ہو کہ جب وہ دیلا ہو جائے تو مسلمانوں کی غثیمت میں داپس کروے ماکم کیڑے کوا تناپہنے کہ جب وہ پرانا ہوتوا ہے مسلما ٹون کی غنیمت میں واپس کروے۔

تھم نے کہا کہ مجھے عبدالرحن بن الی لیل نے اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دی۔"و افابھی فتحا فریباً" (انہیں عِقريب فتح دےگا) كه (اس مراو) خير بي "واخوى لم تقدر واعليها قد احاط الله بها" (اورايك دومرى جماعت كةتم جس يرقا درنبيس ہوئے تھے اللہ نے اس كا احاط كرليا (اس ہے مراد) فارس در دم ہے (جورسول اللہ مُثَاثِيَّا كے بعد حضرت فاروق رخی الدونے فتح کیے )۔

#### زهريلا گوشت:

ابو ہریرہ ڈیاہؤے سے مروی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ مظافیظ کو ایک بکری ہدیۂ دی گئی جو زہر آلود تھی۔ نی مَثَاثِیْ اِنے فرمایا یہاں جس قدر یہود ہیں سب کوجع کروس آپ کے پاس جمع کیے گئے۔

رسول الله مُظَافِيعًا نے فر مایا کہ میں تم لوگوں ہے بچھے یو چھنا جا ہتا ہوں۔ آیا تم لوگ اس کے بارے میں مجھ ہے بچ کہو کے۔انہوںنے کہااے ابوالقاسم ۔ ہان رسول اللہ خانٹیز آنے فرمایا جمہاراباپ کون ہے؟انہوں نے کہاجا راباپ فلاں ہے۔ رسول الله مُنْافِيعًا نے فرمایاتم جھوٹ بولے۔تمہاراہاپ فلال ہےانہوں نے کہا آپ نے بچ کہا اور درست کہا۔ آ پائے فرمایا اگر میں تم میں ہے کچھ پوچھوں و تم بھے ہے کہو گے۔

انہوں نے کہااے ابوالقاسم' ہاں' کیونکہ ہم اگر جموث بولیں گے تو آپ ہمارا جھوٹ معلوم کرلیں کے جیبا کہ آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں معلوم کرلیا۔ رسول اللہ مثالثی ان نے فرمایا کہ اہل جہنم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں بہت کم رہیں گئے تم لوگ اس میں ہمارے عوض رہو گے۔رسول اللہ مُغَافِیِّ نے قربایا کہ تہمیں اس میں رہواور ہم بھی اس میں تہمارے عوض میں نہر ہیں گے۔

پھرآپ نے فرمایا کہتم مجھ سے بچ کھو کے اگر میں تم سے بوچھوں انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ہاں' آپ نے فرمایا کیا تم www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

ابن عباس چوہ نتا ہے مردی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیۃ نے خیبر سے روا گلی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا اب ہم معلوم کرلیں گے کہ صفیہ لونڈی ہیں یا ہوی اگروہ ہوی ہوں گی تو آپ انہیں پر دہ کرائیں گے درنہ وہ جاریہ (لونڈی) ہوں گی۔ جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے پر دے کا حکم دیا ان کے درمیان پر دہ کیا گیا۔لوگوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں ' جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے قریب اپنی ران کردی تا کہ وہ اس پر سے سوار ہوں۔لیکن انہوں نے انگار کیا۔ابنا گھٹا آپ کی ران کے قریب رکھا آپ نے انہیں اٹھایا۔

رات کوآپ اترے اور خیے میں داخل ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئیں ابوابوب آئے پائ تلوار بھی تھی وہ خیے پر اپناسرر کھارسو کے رسول اللہ علاقی آئے کو گوئی ہوئی تو آپ نے حرکت (آ ہن کی فرمایا: کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابوابوب ہوں ۔ آپ نے فرمایا تہر مہارا کیا گائی ہم ہوئی ہوئی ہے۔ اور آپ نے ان کے شوہر کے ساتھ جو کیا وہ کیا 'اس لیے میں ان ہے لیے خوف خدتھا۔ میں نے کہا کہا گروہ جنبش کریں تو میں آپ کے قریب ہوں گا۔ رسول اللہ مخالی ہی نے دومر جبفر مایا: اے ابوابوب خداتم پر رحمت کرے۔

انس سے مروی ہے کہ صفیہ دحیہ کے حصہ میں پڑیں وہ ایک خواصورت اگری تھیں آئییں رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے سات راس (جانوروں) کے عوض میں خریدا۔اورام سلیم کے سپر دکیا تا کہ وہ ان کا بناؤ کردیں اورانہیں تیار کردیں۔

رسول الله مُلَاقِعَ نے ان کا والیم مجور اور پنیر اور کھی پر کیا ' دیمن کو جھاڑا دستر خوان لائے گئے اور ای زبین پر بچھا دیے گئے نیبر' کھی اور مجور لائی گئی لوگ سیر ہو گئے' لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے یا انہیں ام الولد (لونڈی) بنایا ہے' پھرلوگوں نے کہا کہا گرانہیں پردہ کرائیں گئو آپ کی زوجہ ہوں گی اور اگر پردہ نہ کرائیں گئو وہ ام الولد (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں پردہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹر گئیں' لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

انس سے مردی ہے کہ انہیں قیدیوں میں صفیہ بنت جی بھی تھیں جو دحیہ النکلی کے قصے میں پڑیں بعد کو ٹبی مُثَاثِیُّا کے پاس سمین آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے عتق (آزاد کرٹے کو) ان کا مہر بنایا۔

تماونے کہا کہ عبدالعزیزنے ثابت ہے کہا کہ اے ابوقمہ تم نے انس سے کہا کہ آپ نے انہیں کیامہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ خودانہیں کوان کے مہر میں دیا' پھر ثابت نے اپناسر ہلا یا گویاوہ ان کی تصفہ لیق کرتے ہیں ۔ میں عوس الجنال منے میں ساز میں ت

سرية عمر بن الخطاب ضياطة بجانب تربه

فعبان عصيم بجانب تربه عربن الخطاب ميداده مهم پرروانه بوئ

# الطبقات ان سعد (حدادل المسلك المسلك المسلك المسلك النبي الليم المسلك المسلك النبي الليم المسلك المس

رسول الله مُخَافِیْظِ نے عمر بن الخطاب خ<sub>الف</sub>وز کوئمیں آ دمیوں کے ہمراہ قبیلہ ہوازن کی ایک کی شاخ کی جانب بمقام تر بہ بھیجا جوالعملا کے نواح میں کئے سے چار رات کے فاصلے پرصنعاء نجران کی شاہراہ پر ہے **وہ د**وانہ ہوئے' ان کے ہمراہ بنی ہلال کا ایک رہبرتھا۔رات کوچلتے تضاور دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے۔

ہوازن کوخبر ہوگئی تو وہ بھاگ گئے' عمر بن الخطاب ہی دؤنہ ان کی بستی میں آئے' مگر انہیں کوئی نہیں ملا وہ واپس ہوکر

مدین آگئے۔

سريه ابو بكر صديق مني الأفه بجانب بن كلاب بمقام نجد:

شعبان کے پین ابو بکرصدیق می اور کا ضربہ کے نواح میں بمقام نجد سریہ بی کلاب ہوا۔

سلمہ بن الاکوع میں ہوئو سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکرصدیق میں ہوئو کے ہمراہ جہاد کیا۔ بی مُثالِقُیْم نے انہیں ہم پرامیر بنا کے بھیجا انہوں نے مشرکین کے بچھ آ دمی گرفتار کئے جن کو ہم نے قتل کر دیا ہما داشغارامت امت تھے میں نے مشرکین کے ساتھ گھر والوں (اہل ابیات) کوفل کیا۔

سلمہ بن الاکوع میں بینو سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے ابو بکر صدیق میں بینو کوفزارہ کی طرف جیجا' میں بھی ان کے ہمزاہ روانہ ہوا۔ جب ہم ان کے حوض کے قریب پہنچ تو ابو بکر میں بینو نے راستہ میں قیام کیا صبح کی جب نماز پڑھ کی تو ہمیں حکم دیا۔ ہم سب جمع ہو گئے اور حوض پرا تر آئے ابو بکر ہی بینونے جنہیں قبل کیاائیس قبل کیا' ہم لوگ ان کے ہمراہ تھے۔

سلمے نے کہا کہ بچھے لوگوں کی گردنیں نظر آئیں جن میں بچے بھی تھے خوف ہوا کہ بیلوگ مجھ ہے آگے پہاڑ پر چلے جا کیں گے میں نے ان کا قصد کیا۔ ان کے اور پہاڑ کے درمیان تیر پھنکا جب انہوں نے دیکھاتو کھڑے ہوگئے اتفا قائیس میں فزارہ کی ایک عورت تھی جو چڑے کا جب پہنچ تھی اس کے ہمزاہ اس کی بیٹی تھی جو عرب میں سب سے زیادہ حسین تھی میں انہیں ہنکا کر ابو بکر خواہد نے اس کی بیٹی جھے حصہ سے زائد دی میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا یہاں تک کہ مدینے آگیاوہ میرے یاس موگئی مگر میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا یہاں تک کہ مدینے آگیاوہ میرے یاس موگئی مگر میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا۔ جھے درسول اللہ منافیظ ہازار میں ملے آپ نے فرمایا اے سلمہ وہ عورت جھے بہہ کر دو میں نے کہا گیا نبی اللہ خدا کی قسم اس نے جھے فریفتہ کرلیا ہے کین اس نے اس کا کپڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ خورت جھے بہہ کر دو میں نے کہا گیا تبی اللہ خدا کی قسم اس نے جھے فریفتہ کرلیا ہے کین اس نے اس کا کپڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔

جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ سکاٹٹیڈ مجھ ہے بازار میں طے۔ میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا تھا۔ آپ نے فر مایا: اے سلمہ وہ عورت مجھے دے دو تمہارا باپ خدا ہی کے لیے ہوئیں نے کہا' یارسول اللہ سکاٹٹیڈ اوہ آپ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ سکاٹٹیڈ نے اے اہل مکہ کے پاس بھیج کران مسلما نوں کے فدیہ میں دے دیا جوشر کین کے ہاتھ میں قید تھے۔ سریہ بشیر بن سعدالا نصاری بمقام فذک:

شعبان مے چیس فدک کی جانب سریہ بشیر بن سعدالا نصاری ہوا۔

رسول الله عَلَيْنِظِ نے بشیر بن سعد کوتمیں آ دمیوں کے ہمراہ بمقام فدک بنی مرہ کی جانب روانہ فرمایا'وہ بکریاں چرانے www.islamiurdubook.blogspot.com

﴿ طبقات ابن سعد (صداول) ﴿ المسلم المسلم المسلم المسلم المباراتي مثانية الله على المراتي مثانية الله المسلم الموال عن من موه كور يان مناكم مدين كي طرف روانه موسكة ...
والول سے ملے بنی مره كودر يافت كيا كيا تو كها كيا كدوه الهن جنگوں من بين بشير بن سعداون اور بكرياں مناكم مدينے كي طرف روانه موسكة ...

ایک چیخ کی آواز لکل جس نے قبیلے والوں کو خردار کردیا ان بیں سے جسٹی رات کے وقت بشیر کو پا گئے وہ لوگ ہا ہم تیر اندازی کرتے ہوئے بڑھے بشیر کے ساتھیوں کے تیرختم ہو گئے اور صبح ہوگئی۔

مربون نے ان پرحملہ کر دیا بشیر کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی بشیر نے جنگ کی جس میں وہ زخمی ہو گئے ان کے مخنے میں چوٹ لگ گئی کہا گیا کہ وہ مر گئے قبیلہ والے اپنے اوزٹ اور بکریاں واپس لے گئے علیہ بن زید الحارثی ان لوگوں کی خبر رسول اللّٰدُ مَثَالِثَةُ اُکے حضور میں لائے اس کے بعد ہی بشیر بن سعد بھی آ گئے۔

سربه غالب بن عبدالله الليثي بجانب الميفعه:

رمضان کے پیس المیفعہ کی جانب غالب بن عبداللہ اللیثی کا سریہ ہوا۔

رسول الله مَنْ النَّيْزِ فِي البِ بن عبدالله كوبن عوال اور بن عبد بن تُعلِه كى طرف بيجاجوالميفعه عمل من كيطن تل سے النقر ہ كى جانب الى طرف علاقہ نجد ميں ہے اس كے اور مدینے كے درمیان آٹھ برد (۹۴ میل) كا فاصلہ ہے آئیں آپ نے ایک سوتیں آدمیوں كے ہمراہ روانہ كیا۔ رسول اللہ مَنْ النِّیْزِ کے آزاد كردہ علام بیار تھے۔

ان لوگوں نے ایک دم سے سب پر جملہ کر دیا۔ان کے مکانات کے درمیان جاپڑے۔ جو سامنے آیا اسے قل کر دیا۔ اونٹ اور کمریاں ہنکا کے مدینے لے آئے انہوں نے کسی گوگر فارنہیں کیا۔

ای سریہ میں اسامہ بن زید خاہین نے ایک ایسے مخص کوتل کر دیا جس نے لا الدالا اللہ کہا نبی مُلَاثِیْنِ نے کہا'تم نے اس کا قلب چیر کے کیوں نیدد کلے لیا کہتم معلوم کر لیتے کہ وہ صادق ہے یا کا ذب اسامہ نے کہا میں کسی ایسے مخص ہے جنگ نہ کروں گا جولا الدالا اللہ کی شہادت وے گا۔

## سريه بشير بن سعدالا نصاری بجانب يمن وجبار:

شوال <u>مے ه</u>یں یمن د جبار کی جانب سریہ بشیرین سعدالا نصاری ہوا۔

رسول الله مَثَاثِقُمُ کو میرخر پینچی که غطفان کی ایک جماعت سے جوالجناب میں ہے عیبینہ بن حصن نے وعدہ لیا ہے کہ ان کے ہمراہ رسول الله مُثَاثِقُمُ کی جانب روانہ ہوگا رسول الله مَثَاثِقُمُ نے بشیر بن سعد کو بلایا ان کے لیے جھنڈا با عدھا اور ہمراہ تین سو آ دمی روانہ کیے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے تھے یہاں تک کہ یمن و جبار آ گئے جو البھاب کی جانب ہے۔ البھاب سلاح وخیبرووادی القری کے سامنے ہے۔ وہ سلاح میں اترے اور اس قوم کے قریب آئے 'بشیر کوان لوگوں ہے بہت اونٹ ملۓ جرواہے بھاگ گئے انہوں نے مجمع کوڈرایا۔ تو سب بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔

بشیرمع اپنے ساتھیج ل کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے مگر کوئی خہلاوہ اونٹ لے کے واپس

# کے طبقات این سعد (صدادل) کی کارسی کی ک ہوئے صرف دوآ دی لیے جن کو انہوں نے قید کرلیا اور رسول اللہ مُلا لِللّٰمِ کا گھٹا کے پاس لیے آئے وہ دونوں اسلام لیے آئے۔ قرآ پ نے انہیں بھی دیا۔ عمر وَ قضاء:

ذى القعده كے يومن رسول الله مَالَيْنَا كَمَا كَاعْمِرُهُ قضاء موار

ذی القعدہ کا جاند ہوا تورسول اللہ مٹائلیج کا عمرہ قضاء ہوا۔اصحاب کو تھم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کریں جس سے انہیں مشرکیین نے حدیبیہ بیس روکا تھا اور یہ کہ جولوگ حذیبیہ بیس حاضر تھے ان میں سے کوئی چیھے نہ رہے۔سب لوگ شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیبر میں شہید ہوگئے یا مرگئے۔

#### نیابت نبوی کااعزاز:

رسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَا اللهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمِاللهُ مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَا اللهُ مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَا مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالُهُ مُعْمَا مُعْمَالُهُ مُعْمَا مُعْمَالُهُ مُعْمَا مُعْمَالُمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالُهُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا

جب آپ ذوالحلیفہ پنچ تو گھوڑوں کواپنے آ گےروانہ کیا حمد بن مسلمہ (امیر ) تنے آپ نے ہتھیا روں کو بھی آ گے کیا۔ اوران پر بشیر بن سعد کوعامل بنایا۔

ر سول الله مَالِيَّةِ إِنْ مُسجِد بي سے احرام بائد هر تلبيد كها مسلمان بھي آپ كے ہمراہ تلبيد كهدر ہے تھے۔

محمہ بن مسلمہ رسائے کے ہمراہ مرانظہر ان تک آئے تھے کہ وہاں قریش کے پچھلوگ ملے ان لوگوں کے استفسار پرمجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ بیرسول انلہ مُلَاثِیْجُ کالشکر ہے ان شاءاللہ کل آپ کواس منزل میں صبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اور انہیں خبر دی' لوگ گھبرائے۔

مكه مين حضور عَلَائلًا كا واخله:

قریش بھے سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے بھے کوانہوں نے خالی کردیا۔رسول اللہ سَالِیُوَا نے ہدی کوآ گے روانہ کیا تھاوہ ذی طوی بین روک لی گئی۔

رسول الله مثلاثيناً اپنی سواری القصواء پراس طرح روانه ہوئے کہ مسلمان تکواریں لیے ہوئے رسول الله مثلاثیاً کے گرو حلقہ کیے ہوئے تتھےاور تلبیبہ کہتے جاتے تتھے۔

آپاس پہاڑی راستے سے چلے جوالحجون پر نکلیا ہے عبداللہ بن رواحہ خیافی آپ کی سواری کی کیل پکڑے ہوئے تھے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صناة ل ) المنظم 
رسول الله مَالَيْهِم تلبيه كتب رب يهال تك كه آپ نے اپني جا در دونى بغل سے تكال كر بائيں شانے پر ڈال لى۔ اور اپنی ٹیڑھی موٹھ كى نگڑی سے جمرا سودكومس كيا آپ نے سواری ہی پرطواف كيا اور مسلمان بھی آپی چا دروں كو دونى بغل سے تكال كر بائيں شانے پر ڈالے آپ كے ہمراہ طواف كرر ہے تھا ورعبداللہ بن رواحہ بير (اشعار) كهدر ہے تھے۔

حضرت عبدالله بن رواحه شالائن کے اشعار:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله "المناللة من المناللة الم

نحن ضربناکم علی تاویله کما ضربناکم علی تنزیله ایم نتریله کما ضربناکم علی تنزیله ایم نتریله کم نتریله کم ایم ایم ایم ایم کر تمهیل ان کی از ایم ایم کر تمهیل ان کی از ایم ایم کر تمهیل ان کی از ایم ایم کرد تمهیل ان کی داری ایم ایم کرد تمهیل ان کی داری ایم کرد تا ک

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويلمل الخليل عن خليله يا رب اني مومن بقيله

وہ ایکی مارتھی جود ماغ کوائن کی راحت ہے ہٹا دیتی ہے اور دوست سے دوست کو بھلا دیتی ہے۔ یارب میں ان کی بات پرائیان لاتا ہوں''۔

عمر تفاعد نے کہاا ہے ابن رواحہ پھر کہورسول اللہ مکا لیجائے فر مایا اے عمر تفاعد میں من رہا ہوں۔ آپ نے عمر مخاطئ خاموش کر دیا۔ رسول اللہ مکا لیجائے فر مایا اے ابن رواحہ پھر کہو۔ارشا دفر مایا کہ کہوسواے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے جو تنہا دیکھتا ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے لشکر کو غالب کیا اور گروہوں کو تنہا ءاسی نے بھگا دیا ابن رواحہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی یمی کیا۔

رسول الله مُلَاظِمِ نے اپنی سواری پرصفا ومروہ کا طواف کیا۔ جب ساتون طواف سے فراغت ہوئی اور ہدی جمی مروہ کے پاس کھڑی ہوگئ تو آپ نے فرمایا بیقر ہانی کی جگہ ہے اور مکہ کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے۔

آ پ نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں سرمنڈ ایا۔ای طرن مسلمانوں نے بھی کیارسول اللہ مُظافِیزانے ان میں ہے پچھ آ ومیوں کو تھم دیا کہ وہ بطن یا بچ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا ئیں اور ہتھیا روں کی گرانی کر ہیں کہ دوسرے لوگ آ اداکریں ان لوگوں نے انسانی کما۔

حضرت ميمونه فيالدُهُمّا بنت الحارث كے ساتھ نكاح:

رسول الله مُتَالِيَّةِ كَتِيمِ واخل ہوئے آپ اس میں برابرظهر تک رہے بلال میں نئے کو تھم دیا تو انہوں نے کھیے کی پشت پراذ ان کہی رسول الله مثالیِّم نے مکہ میں تین روز قیام فر مایا اور میمونہ بنت الحارث الہلا لیہ سے نکاح کیا۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابن سعد (سدادل) مع المسلم المس

جب چو تھے روز ظہر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس بہل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزای آئے دونوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی مدت پوری ہوگئی۔لہٰڈا آپ ہمارے پاس سے جائے۔

رسول الله مَا لَيْدُ مَان مِين نبيل الرّب بلكه ريتلي زمين پرآپ كے ليے چڑے كا خيمه نصب كرويا كيا۔ آپ اسى ميں اپني روا كي تك رہے نہ

آپ نے ابورافع کو حکم دیا توانہوں نے کوچ کی ندادی اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص وہاں شام نہ کرے۔ حضرت عمارہ بنت حضرت حمز ہ جی الڈھا:

آپ نے کے سے عمارہ بعت حمزہ بن عبدالمطلب شاہرین کواوران کی والدہ سلمہ بنت عمییں کولیا 'عمارہ عبداللہ بن شداد بن الہاد کی والدہ خیس ۔ ان کے بارے میں علی اور جعفراور زید بن حارثہ نے جھکڑا کیا کہوہ ان میں سے کس کے پاس رہیں گی' رسول اللہ مَالِیْمُ اِنْے چعفر کے حق میں فیصلہ کیا اس لیے کہ عمارہ کی خالدا ساء بنت عمیس ان کے پاس خیس ۔

رسول الله مَالِيَّةُ اسوار ہوئے وہاں ہے آپ سرف میں آئے یہاں سب لوگ آپ ہے آ ملے ابورافع کے ہی میں تھبرے رہے یہاں تک کہ انہیں شام ہوگئی وہ آپ کے پاس میمونہ بنت الحارث کولائے سرف میں رسول الله مَالِّيْقُوْان کے پاس تشریف لے گئے کھرآ ہے بچیلی رات کوروانہ ہوئے اور مدینے آگئے۔

عمرهٔ قضاء میں رمل کاحکم

ابن عباس خاس خاس خاس خاس نوار کے کہ رسول اللہ مُکالِیُٹا اور آپ کے اصحاب عمر ہ قضاء کے لیے بھے آئے گریش نے کہائم لوگوں کے پاس ایک الیمی قوم آ رہی ہے جنہیں پیڑ ب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے مشرکین جمرا سود کے قریب بیٹھ گئے نمی مُکالِّئُٹُلُ نے اپنے اصحاب کو تکم دیا کہ وہ تین چیروں میں (بیخی طواف کے) رال کریں (بیغی دونوں شانیں اور باز وہلاتے ہوئے آہت آہتہ دوڑیں) تا کہ شرکین ان کی قوت دیکھ لیس اور یہ کہ دونوں رکنوں (رکن بھانی ورکن جمرا سود) کے درمیان چلیں۔

آپ کوصرف مسلمانوں کی شفقت نے اس امر ہے باز رکھا کہ آپ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا تھم دیں جب انہول نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے۔

مربيابن الى العوجاء السلمي بجانب بن سليم:

ذی الحج<u>ہ سے میں</u> بن سلیم کی جانب ابن ابی العوجاء کا سربیہ ہوا' رسول اللہ مظافیظ نے ابن ابی العوجاء اسلمی کو پیچا *ک* آ دمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی جانب بھیجادہ ان کی طرف روانہ ہوئے۔

بی سلیم کے ایک جاسوں نے جوابن الی العوجاء کے ہمراہ تھا آ گے بڑھ کران لوگوں کوآ گاہ کر دیاان لوگوں نے جماعت تیار کرلی ابن الی العوجاءاس کے پاس جب پنچے تو وہ لوگ بالکل تیار تھے۔

مسلمانوں نے ان کواسلام کی طرف بلایا۔انہوں نے کہا کہتم ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے ہوہمیں اس کی پچھھ جاجہۃ

کر طبقانے این سعد (صافل) کی مشرکین کوامداد آنے گی اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا مسلمان بڑی بہا دری سے نہیں انہوں نے تھوڑی ویر تیرا ندازی کی مشرکین کوامداد آنے گی اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا مسلمان بڑی بہا دری سے لڑے ان کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے ابن ابی العوجاء بھی مجروح ہوئے وہ مشکل روانہ ہوئے۔ رسول اللہ مُلَا لِلَا عَلَیْ اِلْمَا اِللَّهُ مَلَا لِلْمَا اِللَّهُ مَالِمَا لِلْمَا اِللَّهُ مَالِما لِلْمَا اِللَّهُ مَالِما لِلْمَا اِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ اِللَّما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لَوجاء بھی مجروح ہوئے وہ مِشکل روانہ ہوئے۔ رسول اللہ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لِللَّهُ مَالِما لَهُ اللَّهُ مِلْمَا لِللْمَا لَمُاللُما لَا لِللْمُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّ

ر بي عالب بن عبدالله الليثي بجانب بن الملوح بمقام الكديد.

صفر ٨ يه مين الكديد من بني الملوح كي جانب غالب بن عبد الله الليش كاسرييه وا-

ر سے المجنی ہے مردی ہے گہرسول اللہ سُلَّالِیُّانے غالب بن عبداللیٹی کوبی کلب بن عوف کے ایک سریہ کے جندب بن مکیٹ المجنی ہے مردی ہے گہرسول اللہ ندبیں بنی الملوح پرحملہ کریں جو بنی لیث میں سے تھے۔ ساتھ بھیجا' پھران کے بارے میں حکم دیا کہ وہ سب مل کر!الکدید بیس بنی الملوح پرحملہ کریں جو بنی لیث میں سے تھے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پنچ تو حارث بن البرصاء اللیثی ملاہم نے اے گرفتار کر لیااس نے کہا کہ میں تو صرف اسلام کے ارادہ ہے آیا ہوں اور رسول اللہ حالی فائل کے پاس جانے کے لیے لکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن ایک رات میں ہمارالشکر تیرا کچھ نقصان نہ کرے گا اوراگر تو اس کے خلاف ہوا تو ہم تیری گرانی کریں گئے ہم نے اے اس س باندھ کررو بجل حبثی کے میپر دکر دیا اور ان سے کہدیا کہ اگر وہ تم سے جھگڑ اکر ہے تو اس کا مراز اورینا۔

وہ اندر چلا گیا' قبیلے کے مواثی' اونٹ اور بکریاں آ گئیں' جب انہوں نے دودھ دوہ لیا اور انہیں آرام لینے دیا اور مطمئن رہا ہے۔

ہوکرسو گئے توانک دم ہے ہم نے ان پرحملہ کر دیا' مولیتی ہٹا گیے۔ تو م میں ایک شور کچ گیا تو وہ جانو ربھی آ گئے جن کی ہمیں طاقت نہتی' ہم انہیں نکال کرلا رہے تھے کہ ابن البرصاء ملا ہم نے اسے بھی لا دلیا اور اپنے ساتھی کو بھی لے لیا' ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف دیکھا' ہمارے اور ان کے درمیان سوائے وادی کے اور کوئی چیز نہتھی ہم لوگ وادی کے کنارے چل رہے تھے کہ یکا بیک اللہ نے جہاں سے جاپا سیلاب بھی دیا جس نے اس کے دونوں کنارے پانی سے بھردیۓ واللہ بیس نے اس روز شاہر دیکھا نہ بارش' وہ ایسا سیلا ب لایا جس میں کسی کو بیے طاقت نہتی کہ

کر طبقات این سعد (منداول) میلان کو طبقات این سعد (منداول) میلان کو کار سوئے ہماری طرف دیکھ رہے جین اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے جین اور ہم نے ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا دیا تھا۔

ائبول نے ای طرح کہا 'لیکن محمر بن عمر و کی روایت میں ہے کہ ہم ان جانوروں کو پائی کے بہاؤ پر چڑھائے لیے جار ہے تھے ان لوگوں ہے ہم اس طرح چھوٹ گئے کہ وہ ہماری تلاش پر قاور ندیتھے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان رجز خواں کا قول نہ بھولوں گاجو کہدرہے تھے:

> انی ابوالقاسم ان تعزبی فی خضل نباته مغلولب صُغرًا عالیه کلون المذهب

''ابوالقاسم نے اس سے اٹکارکیا کہ میرے لیے کم ہو۔ کی سبزہ زار میں اس کی گھاس جس میں بکٹر نہ سبزہ ہوجس کے اوپر کا حصہ ایبا زرد ہے جیسے سونے سے طبع کی ہوئی چیز کارنگ ہوتا ہے''۔

محمد بن عمرونے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ کیاہے:

وذاك قول صادقٍ لم يكذب

'' اور بیا یک صاوق کا قول ہے جو بھی جھوٹ نہیں بولا''

انہوں نے کہا کہ وہ دی سے زائد آ دمی نے اسلم کے ایک آ دمی نے بیان کیا کہان کا شعاراس روزامت امت تھا۔ سرمیہ غالب بن عبداللہ اللیثی

مفرے چیس غالب بن عبداللہ اللیٹی کا سریہ ان لوگوں کی جانب فدک میں ہوا جن ہے بشیر بن سعدے ساتھیوں پر مصیبت آئی ۔ حارث بن فضیل سے مروی ہے کدرسول اللہ مخافظ نے زبیر بن العوام شاہد کو تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤیہاں تک کہ سہ م تم بشیر بن سعد کے ساتھیوں پرمصیبت لانے والوں کے پاس پہنچواگر اللہ تمہیں ان پر کامیاب کرے توان کے ساتھ مہر ہائی نہ کرنا۔ آپ نے ان کے ساتھ دوسوآ دمی کردیے اور ان کے لیے جھنڈ اہا ندھ دیا۔

استے بیل غالب بن عبداللہ اللیثی الکدید کے سریے سے واپس آئے اللہ نے انہیں فتح مند کیا تھارسول اللہ مَالَّيْمُ ا زبیر سے فرمایا کہتم بیٹھواور غالب بن عبداللہ کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' انہیں بین اسامہ بن زید ہی ہے مسلمان بشیر کے ساتھیوں پرمصیبت لانے والوں بھ بھٹے گئے ان کے ہمراہ غلبہ بن زید بھی شے ان لوگوں کومشرکین کے اوز یہ ملے پچھ لوگوں کو انہوں نے قبل بھی کیا۔

عبداللہ بن زید سے مردی ہے کہ اس سریے میں عقبہ بن عمر واپومسعود اور کعب بن عجر ہ اور اسامہ بن زید الحار ثی بھی غالب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔

حمیصہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیرانے مجھے ایک سریے میں غالب بن عبداللہ کے ہمراہ بنی مرہ کی جانب جیجا'ہم نے صبح ہوئے ہی ان پرحملہ کر دیا'غالب نے ہمیں خوف دلایا تھااور تھم دیا تھا کہ ہم لوگ جدانہ ہوں اور ہم میں عقدموا خات ( ایک

## 

غالب نے کہا کہ میری نافر مانی نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ مُکاٹیٹیٹر نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی تم لوگ اگر میری نافر مانی کرو گے تو اپنے نبی مُکاٹیٹیٹر کی نافر مانی کرو گے انہوں نے کہا کہ میر ہے اور ابوسعید خدری ٹی اور میان آنہوں نے عقد مواضات کر دیا (یعنی آنہیں اور مجھے بھائی بھائی بنادیا) پھرجمیں وہ قوم مل گئی (جس کی تلاش تھی)۔

مربيشجاع بن وجب الاسدى:

رئيج الا قرل 🔨 جيش السي ميس بني عامر كي جانب شجاع بن وبب الاسدى كاسريه بوا\_

عربن الحکم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُقِیِّانے چوہیں آ دمیوں کوہوازن کے ایک جمع کی طرف روانہ کیا جوالی ہیں تھا کہ المعدن ہے ای طرف رروانہ کیا جوالی ہیں تھا کہ المعدن ہے ای طرف رکبہ کے نواح میں مدینے سے پانچے رات کے راستہ پر ہے آنخضرت مُلَا تُلِیِّا نے تھم دیا کہ وہ ان پرحملہ کریں۔
مسلمان رات کو چلئے شے اور دن کو جھپ رہتے تھے وہ ای حالت ہیں جسے کے وقت ان کے پاس پہنچے گہ وہ عَافَل شے انہیں بہت سے اور شرک کو مدینہ متورہ لائے مال غنیمت کو تشیم کیا تو ان کے حصے میں پندرہ اونٹ آئے اونٹ کو انہوں نے وس بکریوں کے برابر کیا۔

بيهريه يتدره روز كاتفاب

## سربيركعب بن عميرالغفاري.

رئے الا قال ۸ ہے میں ذات اطلاح کی جانب جو وادی القری کے ای طرف ہے گعب بن عمیر الغفاری کا سریہ ہوا۔ زہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُظَّافِیْنِ نے کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' وہ ذات اطلاح پنچے جوشام کے علاقے میں ہے انہوں نے ان کی جماعت میں سے بہت بڑا مجمع پایا' ان کواسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور تیراندازی کی ۔

جب رسول الله مَکَالِیُکُمُ کے اصحاب نے بیدد یکھا تو انہوں نے ان سے نہایت خت مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ قُل کر دیئے گئے ایک شخص مجروح ہوکر مقتولین میں نج گیا جب رات ان پرسکون طاری ہو گیا۔ تو بمشکل روانہ ہوئے اور رسول الله مَکَالَّیُوَا کے پاس آئے آپ کو میے خبر دی جو بہت شاق گزری آپ نے ان کی جانب مہم بیجیج کا ارادہ کیا گرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ دوسرے مقام پر کیلے گئے تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔

سربيموند:

جمادی الا دلی ۸ ہیں سریۂ موقہ ہوا جوالبلقاء کے نز دیک ہے اورالبلقاء دمثق کے آگے ہے۔ قاصد نبوی حارث میں عمیر کی شہاوت:

رسول الله مَا لِيُغِيمُ نے حارث بن عمير الا زدى جو بن لہب ميں سے متھ شاہ بھرىٰ كے باس نامه مبارك كے ساتھ جيجا۔

کر طبقات ابن سعد (صداول) کی مطابق می مسل می مسل الله من الفیل کا اور کوئی قاصد قتل نہیں جب وہ موجہ میں اتر ہے تو انہیں شرجیل بن عمر والفسانی نے روکا اور قل کر دیا ان کے سوار سول الله من فیلیم کا اور کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔

یدسانچہ آپ پر بہت گرال گزرا۔ آپ نے لوگوں کو ہلایا۔ سب تیزی ہے آئے اور مقام برف میں جمع ہو گئے ان کی تعداد تین بزارتھی۔

امرائے تشکر کا تقرر:

رسول الله مَالَّيْظِ نَ فرمايا كەسب كے امير زيد بن حارثه شاه نو بين اگروه قل كرديج جائيں توجعفر بن ابی طالب ہيں اگروہ بھی قل كرديئے جائيں تومسلمان اپنے ميں ہے كسى كاامتخاب كرليں اوراسے امير بناليں۔

رسول الله من الله من المين وصيت كي كه حارث بن عادثه في الله من الله من المين وصيت كي كه حارث بن عمير كي مقال من الله من المين المين وصيت كي كه حارث بن عمير كي مقتل مين آئيس المين 
آ بان کا مشالیت کے لیے نکلے ثلیۃ الوداع پہنچ کے تقبر گئے اورانہیں رخصت کردیا۔ وہ لوگ اپی چھاؤنی ہے روانہ جو کے تو مسلمانوں نے ندادی کہ اللہ تم سے تمہارے دشمن کو دفع کرے اور تمہیں نیک وکامیاب کر کے واپس کرے این رواحہ نے اس وقت ریشعر پڑھا

لکنی اسال الرحمٰن معفرة وضربة ذات فوغ تقذف الزبدا ''لیکن علی رخمٰن سے مغفرت ما نگتا ہوں۔اورالی کاری ضرب جوخبا شت کودفع کردے''۔ اسلامی لشکر کی روا نگی:

جب وہ مدینے سے چلے تو رشمن نے ان کی روا تگی تی اور مقابلے کے لیے جمع ہوئے نٹر جیل بن عمر وغسانی نے ایک لا کھ سے زائد آ دمی جمع کر لیے اور اپنے جاسوسوں کو آ گے روانہ کر دیا۔

#### آغاز جنگ:

مسلمان معا' ملک شام میں اترے لوگوں کو پینجر پینجی کہ ہرقل مآ بعلاقہ البلقاء میں ایک لاکھ آ دمیوں کے ساتھ اتر ا جو بہراءاور دائل اور بکراور کم اور جذام کے قبائل میں سے تھے۔

مسلمان دوشب مقیم رہے تا کہ اپنے معاملہ پرغور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مظافیظ کو تکھیں اور آپ کو اس واقعے کی خبر دیں عبداللہ بن رواحہ نے انہیں چلنے پر ہمت ولائی وہ لوگ مونۃ تک گئے مشرکین ان کے پیاس آئے ان کا وہ سامان ' ہتھیار'جانور' ویباء دحریرا درسونا آیا جس کی کی کومقدرت نہتی۔

اميراوّل حضرت زيد بن حارثه منيادية و كاشهادت:

مسلمان اورمشرکین کامقابلہ ہوا۔امراء نے اس روز پیادہ لڑائی کی جینڈ ازیدین حارثہ میں منافز نے لیا۔انہوں نے جنگ

# اخدالني العالم 
کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی صفوں میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زید بن حارثہ تناہ ہوئے اس پر خدا کی رحت ہو۔

# امير ثاني حضرت جعفر بن ابي طالب رني الدعه كي شهادت:

جھنڈ اجعفر بن ابی طالب ٹی ایڈونے لے لیا وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے جوسنہرے رنگ کا تھا انہوں نے اس کے پاؤں کی رنگ کا شانہوں نے اس کے پاؤک کی رنگ اسلام میں کائی گئی۔انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کر دیئے گئے اللہ تعالی ان سے راضی ہو انہیں ایک روی نے مارا اور دو گلڑے کر دیئے ان کے جسم کے ایک گلڑے میں تمیں سے زائد زخم پائے گئے جیسا کہ کہا گیا۔ جعفر کے بدن پر بہتر زخم ملے جوتلوار اور نیزے تھے۔

امير ثالث حضرت عبدالله بن رواحه في وعد كي شهاوت:

جھنڈا عبداللہ بن رواحہ میں دورنے لے لیا وہ لڑے بہاں تک کوتل ہو گئے۔ان پراللہ کی رحمت ہو۔

#### حضرت خالد بن وليد بن الذعه كأكارنا مهه:

لوگوں کی صلاح خالد بن الولید می مدور پر ہوئی انہوں نے جسٹرا لے لیا مسلمان بھاگے ان کوشکست ہوگئی مشر کین نے ان کا تعاقب کیامسلمانوں میں سے جولل ہو گیاوہ ہو گیا۔

وہ زمین رسول اللہ متالیقی کے لیے اٹھائی گئی آپ نے قوم کے میدان جنگ کو دیکھا۔ جب خالذ بن الولید شکالاؤنے حجنٹڈالے لیا تورسول اللہ سکالیقی نے فرمایا اب جنگ زور کی ہوگئی۔

#### ا ال مدينة كا أظهار افسوس:

اہل مدینہ نے لشکر مونۃ کوسنا کہ آ رہے ہیں تو مقام جرف میں ان سے ملا قات کی لوگ ان کے منہ پرخاک ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ اے فرار کرنے والوتم نے اللہ کی راہ سے فرار کیا رسول اللہ مثالیج کے ان ان ایک نیار کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ ان شاء اللہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابوعامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثَالِّیُّا نے مجھے شام بھیجا' جب میں واپس ہوا تو اپنے ساتھیوں پر گزرا جوموعہ میں مشر کیون سے کڑر ہے تھے میں نے کہاواللہ میں آئ خہ جاؤں گا تا وفٹیکہان کے مآل کارکونیدد کیےلوں۔

جعفرین ابی طالب می اوئونے جھنڈالے لیا اور ہتھیار پین لیے دومرے راوی نے کہا کہ زیڈنے جھنڈالیا جوقوم کے سردار تھے جعفرنے اٹھایا جب انہوں نے وشنوں ہے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس آئے اور ہتھیار بھینک دیے 'پھروشن پرحملہ کیا اور نیزہ بازی کی وہ بھی قبل کردیے گئے۔

جھنڈازید بن حارثہ نے لیااور نیز ہ بازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈالےلیااور نیز ہ بازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔

مسلمان اس بری طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ میں نے ایسا کبھی شد یکھا تھا ان میں سے دوکو بھی میں نے یکجانہ پایا۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

خالدنے وہ جینڈالے لیااورمشرکین پرحملہ کرویا 'اللہ نے انہیں ایمی بری شکست دی کہ بیں نے ایسی بھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں نے جہاں جا ہاتلوار چلائی۔

#### رسول الله مَلَا يَعْمِ كَاسِكُوتِ:

میں رسول الله مَا ال

رسول الله مَالِيَّةُ فِر ما ياتم في ميرى جوحالت ديكھى يہ ہے كہ جھے مير ہے اصحاب کے قبل في مُلكين كرديا۔ يہاں تك كه ميں نے انہيں اس طرح جنت ميں دكيوليا كه وہ بھائى بھائى ہيں آ منے سامنے تخوں پر بيٹے ہيں ان ميں ہے ايك ميں مي كى قد راعراض (روگردانی) كود يكھا كہ كويا انہيں تكوار نا پہند ہے ميں نے جعفر كود يكھا كہ وہ ايك فرشتے ہيں جن كے دوباز وہيں جوخون ميں رنگے ہوئے ہيں اور جن كے قدم بھى رنگے ہوئے ہيں۔

#### مربية عمروبن العاص منيالانذ:

ذات السلاسل كی جانب عمروین العاص كا سريه ہوا جو وادى القرئ كے اى طرف ہے اس كے اور يدیے كے درميان دس دن كاراستہ ہے يہ سريہ جمادى الاخرى كى محمد عيل ہوا۔

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا ا

# اخبرالني تاليل المحافظة المن المعد (صداة ل) المحافظة المعالم المحافظة المعالم المحافظة المحا

ان کے پاک ابوعبیدہ بن الجراح ٹیکھئو کو دوسوآ دمیول کے ہمراہ روانہ کیاان کے لیے جینڈ اباندھا ہمراہ نتخب مہاجرین وانصار کو بھیجا جن میں ابو بکروعمر ٹیکھٹن بھی تھے۔انہیں ہے تھم دیا کہ دونوں ساتھ رہیں جدا جدانہ ہوں۔

وہ عمروے مطے ابوعبیدہ نے ارادہ کیا کہلوگول کی (نمازیس) امامت کریں عمرونے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں ابوعبیدہ نے ان کی بات مان لی عمر ولوگول کونماز پڑھاتے تھے۔

عمروروانہ ہوئے بلی کی آبادی میں داخل ہوئے تمام رائے معلوم کرلے عذرہ وبلقین کی آبادی تک آگئے آخر کوانہیں ایک مجمع ملاجن پرمسلمانوں نے حملہ کر دیاوہ اپنی آبادی میں بھا گے اور منتشر ہو گئے عمر ولوٹے انہوں نے عوف بن مالک الاہجی کو پیامبر بنا کررسول اللہ مُٹالِیِّ آئے ہاس بھیجا انہوں نے آپ کوان کے واپس آنے اور سچے وسالم ہونے کی اور جو بچھان کے جہاد میں ہوااس کی خبر دی۔

# سرىيالخيط (برگ درخت) بامارت ابوعبيدة بن الجراح:

رجب کے میں سریالخیط ہوا جس کے امیر ابوعبیدہ بن الجراح میں ہونہ تھے۔ رسول اللہ مُنَّالِیُّمُ نے ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئے کو تین سومہا جرین وانصار کے ہمراہ جن میں عمر بن الخطاب میں ہوئے بھی تھے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا جو القبلیہ میں تھا کہ سمندر کے ساحل متصل بیں اس کے اور مدینے کے درمیان پانچ رات کا راستہ ہے۔ راستے میں ان کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی تو ان کو کو ل نے درخت کے بیٹے کھائے قبیل بن سعد نے اونٹ خریدے اور ان لوگوں کے لیے ذرئج کے سمندر نے ان کے لیے ان کے لیے بہت یوی چھلی ڈال دی۔ جس کو انہوں نے کھایا اور واپس ہوئے 'جنگ کی ٹو بت نہیں آئی۔

#### سربيا بوقتاده بن ربعي الانصاري:

خصرہ کی جانب جونجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ابوقادہ بن ربعی الانصاری کا سریہ شعبان <u>ہے میں ہوا۔ رسول</u> الله سَلَّتُظِیَّا نے پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ ابوقادہ کو نحطفان کی طرف جیجااور حکم دیا کہ ان کو چاروں طرف ہے گیرلیں وہ رات کو چلے اور دن کو چھپے رہے'ابوقادہ نے ان کے بہت بو بے قبیلہ پرحملہ کرکے گیرلیاان میں سے ایک آ دمی چلایا''یا خصرہ''۔

ان کے چند آ دمیوں نے لڑائی کی مگر جومسلمانوں کے سامنے آیا قتل ہوا 'مسلمان مویثی ہٹکالائے جو دوسواونٹ اور دو ہزار بکر یاں تھیں بہت سے مشرکین کو گرفتار کر لیا مال غنیمت کو جح کیا اور خس نکال لیا جو بچالشکر پرتفتیم کر دیا۔ ہر مختص کے حصے بیں بارہ اونٹ آئے 'اونٹ کو دس بکر بول کے برابر شار کیا گیا ابوقا دہ کے حصے بیں ایک خوبصورت لونڈی آئی جے رسول اللہ مُؤائیم کے ان سے مانگ لیا اور محمد بن جز کو ہدکر دی' اس مربے بیس بہلوگ بندرہ درات با ہر رہے۔

## سربيابوقاده بن ربعي الانصاري:

ماه رمضان میں ۸ چین بطن اضم کی جانب سریدا بوقیاده بن ربعی الانصاری ہوا۔

جب رسول الله مَثَالِّقُیْم نے اہل مکہ ہے جنگ کرنے کا ازادہ کیا تو آپ نے ابوقادہ بن ربعی کو آٹھ آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریے کے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جو ڈئی خشب اور ڈی المروہ کے درمیان ہے اِس کے اور مدینے کے درمیان تین برد www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طَبِقاتُ ابْنَ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْجَبِيمِ اللَّهِ مِنْ الْجَبِيمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللل

يلوگ جب ني مَالَيْكُمُ سے طاقوان كے بارے يس قرآن يس نازل موا

﴿ يَايِهَا الذِّينَ آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن التي اليكم السلام لست مؤمنا تتبعون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مفائم كثيرة ﴾

''اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کروتو خوب سجھ لیا کرؤ اور جو شخص تنہیں سلام کرے تو اسے بیہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے'اس غرض سے کہتم حیات و نیا کا سامان حاصل کرو کیونکہ اللہ کے پاس کثیر مال غنیمت ہے''۔

وہ روانہ ہوئے انہیں کوئی جماعت نہ ملی تؤوا کہی ہوئے' حشب پہنچےتو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مظافظ کے کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے درمیان کاراستداختیار کیااور تبی مظافظ کے السقیاء میں مل گئے۔

غزوهٔ فتح مكه:

رمضان ٨ ج مِن رسول الله مَلَ فَيْنِمُ كاغروهُ عام الفَّح (غروهُ سال فتح مكه) بوا-

بنوخزاء پر بنوبکر کےافراد کاشب خون:

ر صلح حدیدیے بیسویں مہینے جب شعبان ۸ ہے آیا تو بنونفا شدنے جو بنو کر میں سے تھے۔اشراف قریش سے گفتگو کی کہ بنی خزاعہ کے مقابلہ میں آ دمیوں اور ہتھیا روں سے ان کی مدد کریں قریش نے ان سے وعدہ کرلیا۔الوتیر میں جھپ کے بھیں بدلے ہوئے ان کے باس بینج گئے صفوان بن امیہ جو یطب بن عبدالعزی اور کر زبن حفص بن الاخیف اس جماعت میں تھے۔
ان لوگوں نے رات کے وقت بی خراعہ پر حملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں تنے ان کے بیس آ دی قل کر دیئے۔ بدعہدی برایل مکہ کو تشویش بی ۔

قریش کواپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے یقین کرلیا کہ بیاس مت اور عہد کا نقض ہے جوان کے اور رسول الله مَالِیْنِم کے درمیان ہے۔

عمر و بن سالم الخزاعی چالیس خزاعی سواروں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ بیلوگ رسول الله سَلَا لَقَائِم کَ پاس آئے آپ کواس مصیبت کی خبر دی جوانہیں پیش آئی اور مدد کی درخواست کی۔آپ کھڑے ہو گئے اپنی چا درکو کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرکی مدد بھی نہ کی جائے اگر میں اس چیز ہے بنی کعب کی مددنہ کروں جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں اور فرمایا کہ بیدا بربنی کعب کی مدد کے لیے ضرور برسے گا۔

# كِ طَبِقَاتُ ابْنِ سعد (صَدادَل) مِن الْمُن اللهُ ال

ابوسفیان بن حرب نے مدینے میں آگر آپ سے بید درخواست کی کہ آپ عہد کی تجدید اور مدت میں اضافہ کر دیں 'گر آپ نے اس سے اٹکار کیا' ابوسفیان نے گھڑے ہو کے کہا کہ بین نے لوگوں کے سامنے اجازت حاصل کر کی رسول اللہ مُثَاثِیْخ نے فرمایا' اے ابوسفیان توبیکہتا ہے پھروہ کے واپس چلاگیا۔

رسول الله سَلَّيْظِ نَ سَامان كيا معامله پوشيده ركھاا ہے كان بندكر لئے اور دعا كى كدا سے اللہ ان كى آئى كى بندكر دے كدوہ مجھے ناگہانی طور كے سوانيد كيسكيل ۔

حاطب مین الدور کے قاصد کی گرفتاری:

جب آپ نے روانگی پراتفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہلتعہ نے قریش کوایک خطاکھا جس میں اس واقعہ کی انہیں خبر دی رسول الله مَثَالِیُّا نے علی بَن ابی طالب اور المقداد بن عمر و خاہدی کوروانہ کیا ان دونوں نے حاطب کے خط اور قاصد کو گرفتار کرلیا اور رسول الله مُثَالِیِّا کے پاس لے آئے۔

حليف قيائل كي طلى:

رسول الله مَنْ لَيْتُمْ نِهِ السِمِ الحراف كي عرب كو بلا بحيجا ان كي بؤے قبيلے اسلم عُفارُ مزينهُ جبينه 'اشجع اورسليم تقے ان ميں بے بعض آپ سے مدینے میں ملے اور بعض رائے میں مسلمان غزوہ فتح میں دس بزار تھے۔

عبدالله بن ام ملتوم فى الداء كاعزاز:

رسول الله منگانیم نی دین پرعبدالله بن ام مکتوم کواپنا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ جے بیم جہار شنبه کو بعد عصر روانه ہوگئے۔ جب آپ لصلصل پنچ تو زبیر بن العوام تن الدر کو دوسوسلمانوں کے ہمراہ اپنے آگے روانه کر دیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

رسول الله مَنَّ النَّيِّ كِمناوى نے بیندادی كه جو شخص افطار كرنا چاہے وہ افطار كرے اور جوروزہ ركھنا چاہے وہ روزہ ركھے' آپ روانہ ہوئے جب قدید پہنچ تو جھوٹے اور بڑے جھنڈے (لواء ورائیہ) باند ھے اور قبائل کودیئے۔

عشاء کے وقت مرانظہر ان میں اترے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا تو انہوں نے دس ہزار جگہ آگ روش کی قریش کو آپ کی روا نگی کی خبر نیں پینچی و وغملین تھے کیونکہ اندیشہ قفا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔

قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے انہوں نے کہاا گرتو محر ؓ سے ملے تو ہمارے لیےان سے امان لے لینا' ابوسفیان بن حرب سکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء روانہ ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ ابوسفیان کا قبول اسلام:

رمول الله على الله على الله على المعلم الله على المعلم الله على المعلم الله على الله على الله على المعلم المعلم الوسفيان كي آوازسي تو (پياركر) كها'' ابو خطله' اس نے كها''ليك (حاضرُ اے عباسٌ) بيتمهارے پيچھے كيا ہے انہوں نے كها' بيه

# اخاراني ما الله ما اله ما الله 
وس بزار کے ساتھ رسول الله منافظ میں تیری ماں اور تیرا خاندان روئے تو اسلام لے آ۔

عباس می این نی اور اس اور اس کے دونوں ساتھیوں کو خدمت نبوی میں پیش کیا انتیوں اسلام لے آئے آئے آئے آئے آئے ابوسٹیان کے لیے بیرکردیا کہ جو تخص ان کے گھر میں داخل ہوا سے امان ہے اور جو تخص اپنا درواز ہیندر کھا ہے بھی امان ہے۔

اسلامي كشكركا مكهبين فانتجانه داخليه

اس روز رسول الله ملافیق کا (رائیہ) جھنڈ اسعد بن عبادہ میں ہوئی کے ساتھ تھا آپ کوان کی طرف سے بیہ علوم ہوا کہ قریش کے بارے بیس کلام ہے اوران سے وعدہ ہے تو آپ نے جھنڈ اان سے لے لیا' اوران کے فرزند قیس بن سعد کودے دیا۔ حضور علائل کے نامز دکر دہ افراد کا قتل:

رسول الله منظافیا من سعد بن عباده می الله کو کدار سے زبیر کو کدی اور خالد بن الولید می الله من کواللیط سے وافل ہونے کا تحکم دیا۔ عکر مد بن ابی جہل نہبار بن الاسود عبدالله بن سعد بن ابی سرح مقیس بن صبابته اللیثی 'حوریث بن نقیذ اور عبدالله بن مطل الا دری ۔ ہلال بن خطل الا دری ۔

بندبنت عتبهٔ ساره عمرو بن ہاشم کی آنزاد کروہ لونڈی فرتنااور قریبیہ۔

ان میں سے ابن خطل وریث بن نقید مقیس بن صبابق کیے گئے۔

عكرمه بن ابوجهل اورخالد بن وليد مخاطئة كامقابليه:

تمام کشکر کوکوئی مجمع نہیں ملاب سوائے خالد میں ایندہ میں اندہ میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ اور سہبل بن عمر واور عکر مدبن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اور سہبل بن عمر واور عکر مدبن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اپنے ساتھیوں کو پکاراان سے جنگ ہوئی جس میں چوہیں آدمی قریش کے اور چار آدمی بذیل کے آل ہوئے جو بچے وہ بہت بری طرح بھا گے۔

رسول الله مَا لِيُنْظِمُ اذاخر کے پہاڑی رائے پر ظاہر ہوئے تو آپ نے ایک بجلی دیکھی فر مایا میں نے تہمیں قال ہے منع نہیں کیا تھا کہا گیا کہ خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیرزنی کی فر مایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ شہد اے فتح مک :

مسلمانوں میں دوآ دمی مقتقل ہوئے جوراستہ بھول گئے ایک گزرین جابرالفہری اور دوسرے خالدالاشعرالخزا می تھے۔

# كر طبقات اين سعد (منداول) كر المنظم المنظم المنظم المنافق المن سلط المنافق المن سلط المنافق ا

رسول الله منالينيًّا كے ليے الحجون ميں أجرے كا خيمه لگايا گيا۔ زبير بن العوام محافظة آپ كا جمنڈالے گئے اور اسے اس (خيمے ) كے ياس گاڑويا 'رسول الله مَنالِثَةِ مُن تشريف لائے اس كے اندر گئے۔

عرض کی آ بائے مکان میں کیوں نہیں اترتے۔

فرمایا: کیاعقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے؟

#### بيت الله عن بتول كونكالنا:

نی مَنَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ الله مَنَّا الله مَنَّا الله مَنَّا الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ 
سب سے بڑابت ہبل کعبے کے سامنے تھا۔ آپ مقام اہراہیم میں آئے جو کعبے کے مصل تھا اس کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی، مسجد کے ایک کنارے بیٹھ گئے اور بلال کوعثان بن طلحہ کے پاس کعبے کی جابی لانے کے لیے بھیجا، عثمان لائے رسول الله مظافیظ نے اس پر قبضہ کرلیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کرائدرتشریف لے گئے۔ اس میں دور کعت نماز پڑھی اور باہر آگئے۔

آ ب نے دروازے کے دونوں بٹ بندکردیئے اور چالی اپنے ہی پاس رکھی اوگوں کو کعبے کے گرولا یا گیا تھا' آ ب نے اس روزلوگوں کو تصبحت کی عثان بن طلحہ کو بلا کر چالی دے دی اور فر مایا کہ اولا دائی طلحہ اسے ہمیشہ کے لیے لے لووہ تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں جیسنے گا۔

بانی کی سبیل (سقامیہ) آپ نے عباس بن عبدالمطلب کودی اور فرمایا کہ میں نے تہمیں دی نہ وہتم سے بخل کرے اور نہتم اس سے بخل کروں

#### خانه کعبه میں پہلی اوّان:

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اسدالخزاعی کو بھیجا انہوں نے حرم کے پیٹروں کو درست کر دیا' ظہر کا وقت آ گیا تو بلال نے کعبے کی چھت کے اوپراڈان دی رسول الله مَثَافِیْ اِنْ فِی مَایا کہا می ون کے بعد سے قریش سے قیامت تک ( کفر پر ) جنگ نہیں کی جائے گی۔

رسول الله مناطقیا الحرورا میں تھیرے کیجے سے خطاب کر کے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سنب سے زیادہ بہتر ہے اللہ ک زمینوں میں مجھےسب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ لکا۔

## بتوں کی تباہی

رسول الله طَالِيَّةِ إِن بَوْنِ كَي طرف مرايا بيج جو كعبه كرو تقيادرسب كوتو ژوالا ان ميں سے العزي منا ة 'سواع'

## كِر طَبْقَاتُ ابْنُ سعد (صَدَاةِ لَ) كُلُولُولُولِ ٢٥٦ كُلُولُولُولِ ٢٥٦ كُلُولُولُولِ ٢٥٦ كُلُولُولُولِ ٢٥٦ ك بوانه اور ذوالكفين تقية

رسول الله مناطقی کے منادی نے مکہ میں ندادی کہ جو محض الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے گھر میں کوئی بت بغیر تو ڑے نہ چھوڑے۔

رسول اكرم ملك في كاخطبه فتح يارحت كي رم جهم:

جب فتح کا دوسرادن ہوا تو رسول اللہ مُگالِیَّا نے ظہر کے بعد خطبہ پڑھا (وعظ کہا) اور فرمایا کہ اللہ نے جس دن آسان وزمین کو بیدا کیا (ای دن سے مکہ کوحرام (محرم قبل وقبال سے محفوظ) کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے میرے لیے بھی دن کی ایک سماعت سے سواجھی حلال نہیں ہوا۔اس کے بعدوہ اپنی حرمت دیروزہ پرواپس چلاگیا لہٰذاتم میں جولوگ حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچادیں 'ہمارے لیے ان کے غنائم میں سے بھی پچھ حلال نہیں ہے۔

يوم فتح مكه:

آ تخضرت مُلَّا لِيَّمُ نِيسِ رمضان يوم جمعہ كومكہ معظمہ كوفتح كيا 'پندرہ رات مقیم رہے دور كعت نماز (عصر) پڑھتے رہے غائبين كى طرف رواند ہوئے' كے پرعمّاب بن اسيدكوعامل بنايا جوانبيں ئے نماز پڑھاتے تھے اور معاذ بن جبل كوجو حديث وفقہ كی تعليم دیتے تھے۔

#### روزه رکھنے کے بعد افطار کردیئے کا واقعہ:

ابن عباس محاسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیجا ، اررمضان کو عام الفتح (فتح مکہ کے سال) میں مدینے سے روانہ ہوئے آپ ٹے روز ہ رکھا'الکدید پنچےتو روزہ ترک کردیا لوگ ہے بچھتے تھے کہ رسول اللہ مثالیج کا آخر حکم ہے۔

ابن عباس می ایش سے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ عام القتے میں رمضان میں روانہ ہوئ آپ نے روزہ رکھا جب الکدید پنچ اورلوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے پیالہ لے کے اس سے (پانی) پی لیا پھر فرمایا اے لوگو! جورخصت کو قبول کرے (پینی افطار کرے) تو رسول الله منافیظ نے بھی اسے قبول کیا ہے اور جوروزہ رکھے تو رسول الله منافیظ نے بھی روزہ رکھا ہے۔

لوگ آپ کے جدیدے جدیدامر کا اتباع کرتے تھے اور امر ناسخ کو محکم سجھتے تھے (یعنی جس تھم نے سفر مکہ کے روزے کو منسوخ کر دیا۔اے بدیمی اور واضح تھم سجھتے تھے ۔

ابن عباس میں شعب مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی عام الفتح میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا' یہاں تک کہ الکدید پنچے پھر آپ نے افطار کیا (روزہ ترک کر دیا) رسول اللہ منافیقی کے اصحاب آپ کے جدید سے جدید تھم کا انتباع کرتے تھے۔

اَبُوسعیدخدری می الله سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ عَلَیْمِ آنے ہمیں دورمضان کو بلایا ہم لوگ روانہ ہوئے حالا نکہ روزہ دار تھے جب الکدید پہنچے تو رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَیْمُ اللہِ مَا اللہِ عِنْ مِنْ ہِمِ ہوئی کہ بعض ہم میں

ابوسعیدخدری می هودے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکھی اسے کہ دفتح کرلیا تو ۱۸ ریا کے ابر مضان کوہم لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ ترک کر دیا مگر ندروزہ دارنے تارک روزہ کو برا کہا اور نہ تارک روزہ نے روزہ دارکو۔

ابن عباس ٹی میں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا اِللَّمِ عَلَیْ اِنْ مُلَا کُو کُھا وَ اِنْ کِلَا مِلَا اَ لَهُ پاس ایک پیالہ دودھ لایا گیا۔ آپ نے افطار کرلیا اورلوگوں کو بھی افطار کرنے کا حکم دیا۔

ابراجیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اردمضان کواس حالت میں مکہ فتح کیا کہ آپ دوزہ دارومسافر مجاہد تھے۔ لشکر اسلام کی تعداد:

سعیدین المسیب ولینی سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ متالیقاً آٹھ ہزاریا دی ہزارے ہمراہ کے کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ والوں میں سے دو ہزار کوحنین لے گئے۔

ابن ایزی ہے مروی ہے کہ نبی مُؤلفظ اوس بزارمسلما نوں کے ساتھ کے بیں داخل ہوئے۔

عبداللہ کے والدے مردی ہے کہ ہم نے عام الفتح میں رسول اللہ علی کے ہمراہ جہاد کیا' ہم لوگ ایک ہزارہے زا کد تھے (ان کی مرادا پی قوم مزینہ ہے ہے) اللہ تعالیٰ نے مکہ اور حنین آپ کے لیے فتح کردیا۔

رسول انورمَاليَّنْيُومُ كامنفر د فانتحانه انداز:

معن ومویٰ بن داؤونے اپنی حدیثوں میں بیان کیا کہ ایک آ دمی آیا اس نے کہایا رسول اللہ مُثَالِّیُّمُ ابن خطل کعبے کے پر دوں میں اٹکا ہوا ہے رسول اللہ مُثَالِّیُمُ نے فرمایا اسے ل کر دو۔

معن نے اپنی صدیث یں بیان کیا کہ اس روز رسول الله مالی محرم (احرام باندھ) ہوئے نہ تھے۔

انس بن ما لک نے زہری ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالِیُّنِیُم کوعام اللّٰتِ مِیں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے سر پرخود تھا۔ جب آپ نے اسے اتار ڈالا تو ایک مخص آیا اور کہایا رسول اللہ مَالِیُّنِم بیا بین خطل ہے جو کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللّٰہ مَالِیُّنِم نے فرمایا اسے جہاں یا وَقَلَ کردو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقا کے میں بھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہوئے سوائے بوم فتح کے کہ اس روز آ پ بغیر احرام کے داخل ہوئے۔

جابرے مروی ہے کہ عام الفتح میں نبی مُلَاثِیُّا اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

کر طبقات ابن سعد (منداول) کی کارسول الله منافیظ مکہ کے اوپر سے داخل ہوئے اور کے کے نیجے سے باہرا ہے۔

عاکشہ مخاطفات مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول الله منافیظ مکہ کے اوپر سے داخل ہوئے ورکھے کے اوپر ہے۔

عاکشہ مخاطفات مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول الله منافیظ کا اعراب اس گھاٹی سے داخل ہوئے اور نیجی گھاٹی سے نکلے تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ کے میں بلندگھاٹی سے داخل ہوئے اور نیجی گھاٹی سے نکلے تھے۔

عبیدہ بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ نے فتح مکہ کے روز اپنے اصحاب سے فر مایا کہ آج جمگ کا دن ہے اس

شابہ نے شعبہ سے روایت کی کہ عمر و بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سیں ۔ بوم الفتح میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں اللہ نے اشعار :

ابوسلمہ ویکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّيْظِ کی فتح مکہ کا دن ہوا تو عبیداللہ بن ام مکتوم می اللہ آ پ کے آ کے صفاومروہ کے درمیان تھے اور بیا شعار پڑھتے تھے:

سُتاخ رسول ابن خطل كا انجام:

سعید بن السبیب ولینی سے مروی ہے کہ یوم الفتی میں رسول اللہ منافیا کیے ابن ابی سرح 'فرتنا'از بعری اور این خطل ک قتل کا تھم دیا اور ابو برز وابن خطل کے پاس آئے جو کھیے کے پردوں میں لفکا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ چاک کردیا۔ ابن الی سرح کے لئے معافی :

انسار میں سے ایک شخص متے جنہوں نے بینڈ رمانی کہ اگر ابن ابی سرح کو دیکھیں گے تو اسے تل کر دیں گئے عثان آئے۔ ابن ابی سرح ان کا رضاعی بھائی تھا انہوں نے نبی مُنَافِیْم سے اس کی سفارش کی حالانکہ وہ انساری تلوار کا قبضہ پکڑے نبی مُنَافِیْم کے منتظر تھے کہ جب آپ اشارہ کریں تو وہ اسے قبل کر دیں۔

عثان نے ان کی سفارش کی آپ نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ مٹاٹٹیٹر نے ان انصاری سے کہا کہتم نے اپنی نذر کیوں نہ پوری کی انہوں نے کہنایا رسول اللہ مٹاٹٹیٹر میں اپناہا تھ تکوار کے فیضہ میں رکھ کر منتظر تھا کہ جب آپ اشارہ فرما نمیں گے تو میں اسے قُل کردوں گا۔ نبی مٹاٹٹیٹر کے فرمایا کہا شارہ کرنا خیانت ہے نبی کوریہ مناسب نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔

عمر بن الخطاب مخالف کے اعزہ میں سے کی ہے مروی ہے کہ جب یوم فتح ہوا تو آپ نے صفوان بن امیہ بن خلف' الوسفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو ہلا بھیجا' میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قدرت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو پچھاٹہوں نے کیا آگاہ کریں۔

# كِر طبقات ابن سعد (صداقل) كلاك من المنظم ا

نی مَنَّالَّیْمُ نے لوگوں سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ یوسف عَلِسُّ نے اپنے بھا نیوں سے کہا "لا تشریب علیکم الیوم یعفر الله لکم وهو ارحم الواحمین" (آج تم پرکوئی ملامت ثبیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

(عمر میں اللہ علی کہا کہ) پھر میں رسول اللہ منگائی ہے ان نا گوارا فعال کی وجہ سے جو مجھ سے (زمانۂ جاہلیت میں) سرز د ہوئے تھےشر ماگیا۔رسول اللہ منگائی ہے تو ان سے جو پچھ فر مایا وہ فر مایا ہی۔

بيت الله كوبتول سے پاك كرنے كا حكم:

جابرے مروی ہے کہ نبی مُنگافی عمر بن الخطاب جی الاؤہ کو جو بطحاء میں تھے ڈمانہ فتح مکہ میں بیتیم دیا کہ وہ کھیے میں آئیں' اس میں جوتصور ہوا ہے مٹادین' نبی مُنگافی اس میں اس وقت تک واخل نہ ہوئے جب تک اس کی تمام تصویریں نہ مٹادی گئیں۔ فضل ہے مروی ہے کہ نبی مُنگافی اللہ میں داخل ہوئے آپ تینج پڑھتے تھے تکبیر کہتے تھے اور دعا کرتے تھے رکوئ نہیں کرتے تھے۔

شعیب کے والد سے مروی ہے کہ نبی مَثَالِقَوْمَاما مالفتے میں کعبے کی سٹر حیوں پر بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد وثناء کی اور جو تکلم فر مایا اس میں بیفر مایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

ابو ہریرہ ٹی افت سے مردی ہے کہ یوم الفتح مکہ بین ایک دھواں تھا اور اللہ کے قول کے یہی معنی ہیں (یوم تاتی السماء بدخان مبین) جس دن آسان کھلا ہوا دھوان لائے گا۔

لسان نبوت ہے سورہ فتح کی تلاوت:

عبداللہ بن مفقل سے مروی ہے کہ میں نے یوم فتح مکہ میں رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَا لِیک اوْفَیٰ پر دیکھا کہ آپ جارہے تھے اور سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے اے دہمارہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے تو میں ضرور دہرا تا جیسا کہ دہرانیا گیا۔

#### درس مساوات:

عباس بن عبداللہ بن معبد ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَثَّاثِیُّم نے فتح مکہ کے دوہرے روز فر مایا کہ جا ہلیت کی نخو ت اور اس کا فخر اپنے سے دورکر دو کیونکہ سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی کے ہیں۔

قیام مکه مین نماز کے متعلق مختلف روایات:

وہب بن منہ ہے مروی ہے کہ میں نے جا بر بن عبداللہ ہے پوچھا کہ آیا تہمیں یوم فنٹے میں پھٹینیت ملی توانہوں نے کہانہیں۔ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ میں فنتے مکہ میں نبی سُلِّاتِیْنِا کے ہمراہ موجود تھا۔ آپ مکہ میں اٹھارہ شب اس طرح مقیر رہے کہ دور کعت نماز قصرے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

﴿ طِبقاتُ ابْنِ سعد (صَدَاوَل) ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ 
تک کہ واپس ہوئے۔

تحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالی آبا مرمضان کومدینے سے نگلے کوروانہ ہوئے آپ (نمازیں) قصر کررہے تھے۔ یہاں تک کہ واپس ہوئے۔دورکعت پڑھتے رہے مکہ میں آئے۔ تو دہاں آپ آ دھے مہینے تھر نے قصر کر دورکعت پڑھتے رہے۔ کو خنین روانہ ہو گئے۔ ابن عباس میں مناسب مروی ہے کہ نبی منگالی آفتی مکہ کے بعد مکہ میں سترہ روز تھر کر دورکعت پڑھتے رہے۔ عراک بن ما مجہ سے مروی ہے کہ نبی منگالی آئے نے عام الفتے میں بیکدرہ دن ورات ٹماز پڑھی آپ دورکعت پڑھتے رہے۔

عمران بن حیمین سے مروی ہے کہ زمانہ فتح میں رسول اللہ منگالیا کے میں اٹھارہ شب رہے لیکن دور کعت ہی نماز پڑھی۔ سبرہ الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ منگالیا کے ہمراہ عام الفتح میں روانہ ہوئے آپ پندرہ شانہ روز مقیم

ام ہانی ایک آ زاد کردہ لونڈی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّنِمَ نے جب مکد فتح کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا عشل کیا پھر چا ررکعت نما زیڑھی۔

ام ہانی نے اپنے آزاد کردہ غلام ابومرہ کو خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ مظافیق کے مکان میں ایک شخص کے بارے میں جس کے لیے وہ امان چاہتی تھیں گفتگو کرنے کے لیے داخل ہو کیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق اس طرح اندرتشریف لائے کہ آپ کے سراور داڑھی پر غبار پڑا ہوا تھا آپ ایک کپڑے میں مستور ہو گئے اور کپڑے دونوں رخ ( یعنی آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے کیا ) پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکعت تماز پڑھی۔

م ام بانی کی سفارش پرامان دینے کا واقعہ:

ام ہانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق نے جب مکہ معظمہ فتح کیا توام ہانی کے پاس بی مخزوم کے دو

آ دمی بھاگ کرآئے انہوں نے دونوں کو پناہ دے دی' علی ہی ہیں تو رسول اللہ متالیق کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان دونوں کو ضروق کر وں گا۔

ان (ام ہانی نے کہا) کہ جب میں نے انہیں ہے کہتے ساتو میں تو رسول اللہ متالیق کے پاس آئی جو مکہ کے اعالی (بلند حصہ) میں ہے

رسول اللہ متالیق انے مجھے دیکھا تو مرحبا کہا اور فر مایا اے ام ہانی تمہیں کون می ضرورت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ متالیق میں نے

اپنا کہ دوروں میں دوآ دمیوں کو بناہ دی ہے مرعلی ہی ہوئے تو فاطمہ ہی ہوئے تو فاطمہ ہی ہوئے ایک کڑے سے پردہ کیا چرآ ہے "نے

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ متالیق منسل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ ہی ہوئے نا قاطمہ ہی ہوئے ایک کڑے سے پردہ کیا چرآ ہے "نے

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ متالیق منسل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ ہی ہوئے نا قاطمہ ہی ہوئے ایک کڑے سے پردہ کیا چرآئے نے اپنا کیڑا الے کے اوڑ ھایا اور آٹھ رکھت نماز چاشت کی پڑھی۔

عامل سعيد بن سعيد العاص:

سعید بن سالم المکی نے ایک شخص سے روایت کی جس کا انہوں نے نام بھی لیا تھا ( مگر رادی کو یا ونہیں رہا) کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّ

# اخبار الني سائل العالم 
كاراده كياتو سعيد بن سعيد آپ كے بمراه رواند ہوئے اور طالف ميں شہيد ہوئے۔

عتاب بن اسيد كى بطور عامل مكه تقررى:

ابن جریج سے مروی ہے کہ جب عام الفتح میں نبی مَنْ اللّٰهِ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے ہیرہ بن شمل بن العجلا ن النقی کو ملحے پر قائم مقام بنایا۔ جب آپ طائف سے والیس آئے اور مدینے کی روائگی کا ارادہ کیا تو ۸ میں عمّاب بن اسید کو مکم معظمہ اور جج کا عامل بنایا۔

حارث بن مالک برصاءے مردی ہے کہ میں نے نبی مُنافِیْز کو یوم الفتح میں کہتے سنا 'اس کے بعد قیامت تک ( مے میں ) قریش سے کفر پر جنگ نہ کی جائے گی۔

سرية خالدين الولبيد شيالافة:

٢٥ ررمضان ٨ جيكو بجانب العزى (بت) خالد بن الوليد فن الفقه كاسريه وا

عزى كى جابى:

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ أَنِي حَبِ مَلِهِ فَيْ اللهِ مِن الوليد مُنَاهِ مَا اللهِ مَا نب بھيجا كدوہ اسے منہدم كردے وہ آپ " كاصحاب كيتميں سواروں كے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ كراہے منہدم كرديارسول اللهُ مَا اللَّهُ مَا لِيُلِمَّا فرمایا: كیاتم نے كوئی چیز دیکھی انہوں نے كہانہيں 'فرمایا: پھرتو تم نے اسے منہدم نہیں كیا۔ واپس جاؤاوراہے منہدم كرو۔

ایک پراسرارغورت کافل:

خالدلوٹے وہ غصے بیس تضانہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر کر لی ان کی طرف ایک عورت نکل کے آئی جو برہ فرسیاہ اور بکھرے ہوئے بالوں والی تھی'اس پرمجاور چلانے لگا خالد ہی اور نے اسے مارااور کلڑے کر دیا۔

رسول الله عَلَيْظِ کے پاس آ کرآپ کوخر دی تو فرمایا: ہاں بھی عزیٰ تھی جو ہمیشہ کے لیے اس امرے مایوں ہوگئی کہ تہارے بلاد میں اس کی پرستش کی جائے گی'وہ مقام مخلہ میں تھی۔اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لیے ان بتوں میں سب سے بوی تھی'اس کے خدام اور مجاور بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

سربيرغمروبن العاص منى للدعنة

رمضانٌ 🔨 جرمین سواع کی جانب سربیعمروین العاص می ان و جوار

رسول الله مَثَالِثَةِ مِن جَبِ مَكِهِ فَتَى كِيا تَوْ ٱپُ ئِے عَمر و بن العاص كوسواع كى طرف رواند كيا جو ہزيل كابت تفا كه اسے منہدم كردين -

ہذی<u>ل کے ب</u>ت خانہ کی بربادی:

عمرونے بیان کیا کہ میں وہاں پہنچا تو اس بت کا مجاور ملااس نے کہا کہتم کیا جا ہتے ہو۔ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ مُظْرِیَّا کم نے حکم دیا ہے کہ اس بت کومنہدم کر دوں اس نے کہا کہتم اس پر قادر نہ ہو گے میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب کہ وہمحفوظ

# الطِقاتُ ابن سعد (مداول) المسلمان المسلمان المسلمان المباراتي المثلاث المباراتي المثلاث المباراتي المثلاث المباراتي المثلاث المباراتي ال

ہمیں نے کہا اب تک توباطل ہی میں ہے تیری خرابی ہو کیا وہ منتاہے۔ یا وود کھتا ہے؟

اس کے قریب گیاا دراس کوتو ڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ فرزانے کی کوٹھڑی منہدم کردیں مگراس کوٹھڑی میں اسے بچھ نہ ملا مجاور سے کہا تو نے کیادیکھا تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ میں شدا

سربيسعيد بن زيدالاههلي .

رمضان ٨ چيين جانب مناة سرپيسعيد بن زيدالاشهلي موا\_

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ فَيْ حَدِيد مَكُم فَعْ كِيا تُو آپ نے سعید بن زیدالاشہلی کومنا ۃ کی جانب روانہ کیا جوالمشلل میں غسان اور اوس وخزرج کابت تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول الله مَنْ الْقِیْم نے سعید بن زیدالاشہلی کو بھیجا کہ وہ اسے منہدم کر دیں۔

سعید بیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں ایسے وقت پننچ کہ اس پرایک مجاور بھی تھا۔ مجاور نے کہاتم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہامنا قاکا انہدام اس نے کہاتم اور بیکام؟

## بت فاندمناة كااندام:

سعداس بت کی طرف بڑھ' استے میں ان کی جانب ایک سیاہ اور برہند پراگندہ بال والی ایک عورت نکل آئی جوکوں رہی تھی اور اپنے سینے پر ماررہی تھی ہجاور نے کہا: اے منا ڈاپناغضب کر' سعید بن زیدالاشہلی اسے مار نے لگے یہاں تک کہوہ قتل ہوگئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بت کی طرف متوجہ کردیا' مگرخزانے میں پچھ نہ پایا سعد اور ان کے ساتھی رسول اللہ مُناتِقَامُ کی خدمت میں آئے۔ بیدوا قعہ ۲۲ رمضان ۸ھے کو ہوا۔

### سريه خالد بن الوليد مني الدعمة :

شوال ٨ هيمين بن جذيمه كي طرف جو بنى كنانه مين سے تھے اور كے سے پنچيكم كواح ميں ايك شب كراسته پر تھے خالد بن وليد شائدة كا سريہ بوا۔ ( يہي سريہ ) يوم الغميصاء تھا ( يعنى جنگ مقام الغميصاء ) جب خالد بن الوليد شائدة عن كي كو ترف سے خالد بن الوليد شائدة عن كي كو ترف سے لوٹے اور رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ آ بِ نے انہيں بن جذيمه كى جانب وعوت اسلام كے ليے بھيجا۔ ليكن انہيں مقاتل وجنگو بنا كے نبيں بھيجا تھا۔ وہ مہاجرين وانصار بن سليم كے تين سو پياس آ دميوں كے ہمراہ روانہ ہوئے۔

### بنی جذیمه کا معامله:

خالدان کے پاس پنچے تو پوچھا'تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا' مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے' محمد کی تقید اپنی کی ہے' اپنے میدانوں میں مسجدیں بنائی ہیں اوران میں اوان کہی ہے' انہوں نے کہا تمہارے پاس ہتھیار کا کیا حال ہے' جواب دیا ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان عداوت ہے' ہمیں اندیشہوا کہ وہ لوگ ہوں گے تو ہم نے ہتھیار لے لیے نے الد نے تھم ویا کہ تھیارر کھ دوانہوں نے ہتھیا ررکھ ویتے۔ خالد نے سب کو گرفار کر لیا اور بعض کی مشکیں بھی کس ویں اور سب کو اپنے ٹی تقسیم کردیا۔

# اخبات الن سعد (متداول) المحال ۱۹۳۳ المحال ۱۹۳۳ اخبار الني سخافظ

جب شیخ ہوئی تو خالد نے ندادی کہ جس کے ہمراہ قیدی ہودہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیے بنوسلیم نے تو جوان کے ہاتھ میں تھے۔انہیں قتل کردیا'لیکن مہاجرین وانصار نے اپنے قیدیوں کورہا کر دیا۔ مقتو لین کے خون بہا کی ادائیگی:

خالد نے جو پچھ کیا وہ نبی مُنْ اللّٰہِ اُو آپ نے فرمایا اے الله میں خالد کے فعل کی بچھ سے براءت چاہتا ہوں آپ نے نے علی بن ابی طالب شافینہ کوروانہ کیا انہوں نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا اورنقصان کی تلافی کی پھررسول الله مُنْ اللّٰهِ اللّٰہِ کیا ہوں آپر آپ کو خبردی۔ آگر آپ کو خبردی۔

### يوم الغميصاء:

ابوحدرہ سے مروی ہے کہ میں اس نشکر میں خالدین ولید شی الدین ہمراہ تھا جس نے یوم الغمصاء میں جذیمہ پرحملہ کیا ہم ان کے پاس ایک ایسے مخص سے ملے جس کے ہمراہ مورتیں تھیں وہ ان مورتوں کو بچانے کے لیے لڑنے لگا اور بیر ہرز پڑھنے لگا۔

ر خین اذبال الحضاء واربعن مشی حیبات کان لم بصر ملحن "اے ورت ازار کے دامن چھوڑ دے اور تو قف کر سے بی نہیں "۔
ان یمنع القوم ثلاث تمنعن (اگر تو م کوتین آ دی بھی روکیس تو ضرور زیج جائے )۔

رادی نے کہا کہا تفاقا ہم ایک اور شخص سے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں' وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور پیشعر

ير صناكا:

قد علمت بیضاء قلمی العوسا لا تملا اللجین منها نهسا الای مرخ کولیے والی عورت نے جان لیا کہ بری والا اور اوٹ والا اس کی مفاظت کرے گا۔

لاضوبن اليوم ضرباوعا ضرب المذبذبين المخاص القعسا آج مين ضرور بين المخاص القعسا آج مين ضرور بين المخاص القعسا

اس نے اس کی طرف ہے جنگ کی یہاں تک کراہے پہاڑ پر چڑھالے گیا (راوی نے کہا کہ )ایک اور شخص ہم ہے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ ان کی طرف سے لڑنے لگا اور بیا شعار پڑھنے لگا۔

> قلد علمت بیضاء تلهی العرسا لا تملا اللجین منها نهسا "ایی گوری عورت نے جو دلہن کو بھلادیتی ہے جان لیا ہے کہ اس کے م گوشت کو پریٹیس بھرے گا۔

لاضربن اليوم ضرباوعا صوب المدبدبين المعاض القعسا آج ميں ضرور تيز سفر كروں گا۔ان لوگوں كا ساسفر جو پھرى ہوئى پشت اور گرون والے اونٹوں كو ہنكاتے ہيں''

اس نے ان کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہ انہیں پہاڑ پر چڑھا کر لے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب نہ کرو۔عصام المزنی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْزِ انے بطن تخلہ کے روز (بطن تخلہ سے عزیٰ کے منہدم ہونے کا دن مراد ہے )

اخبراني العالم المعالم المعال ہمیں بھیجااور فرمایا: کہ جس آبادی میں اذان ندسنویا مسجد نددیکھووہاں لوگوں کوتل کر دو۔ اتفاقاً ہم ایک شخص ہے ملے اس سے یو چھا کرتو کا فرہ یامسلم۔اس نے کہا کہ اگر میں کا فرہوں تو تھہر جاؤ۔ہم نے اس سے کہا کہ اگرتو کا فرہوگا تو ہم مجھے قل کردین گے اس نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں عورتوں کی حاجت پوری کر دوں وہ ان میں سے ایک عورت کے پاس گیا اور کہا کہ اے جیش عیش کے خاتمہ پر اسلام لے آ۔

> بجيلة او ادركتكم بالخوافق اريتكِ اذ طالبكم فوجدتكم " كياتم نے ويكھا كہ جب ميں نے تمہاري تلاش كي تھي اور پھرتمہيں پايا تھا تو مقام جيلہ ميں پايا تھايا خوائق ميں۔

اما كان اهلا ان ينول عاشق تكلف ادكاج السرئ و الوابق

کیاعاشق اس کا الل ندتھا کداس کے ساتھ فیاضی کی جائے جس نے را توں میں اور سخت گرمیوں میں چلنے کی تکلیف گوارا کی۔

فلاذب لي قد قلت اذ نحن جيرة اثيبي بود قبل احدى البوائق

پھر میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ای وقت کہہ دیا تھا جبکہ ہم پڑوی تھے'اے عورت محبت کی جزاد ہے کسی ایک نازل ہونے والی مصيبت كحبل-

> اثیبی بود قبل ان تشحط النوی وینای امیری بالحبیب المفارق محبت کی جزاد ہے قبل اس کے گھر دوراور میرا جدائی کرنے والا امیر محبوب کودور کر دیے''۔

اس عودت نے کہا ہاں تو دس اور سات سال بے در ہے آ خوسال جن میں مہلت ہوزندہ رہے ۔ پھر ہم لوگ اس کے قریب گئے اور اس کی گردن ماردی وہ عورت آئی اور اس پر تیراندازی کرنے لگی پنیاں تک کہوہ مرگئی سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب رگوشت تھی۔

شوال 🗛 پیس رسول الله منافیظ کا غز و هٔ حنین ہوا اسی کوغز وہ ہواز ن بھی کہتے ہیں حنین ایک وادی ہے۔اس کے اور مے کے درمیان تین رات کا فاصلہ ہے۔

بهوازن اورتقیف کااتجاد:

جب رسول الله مَثَاثِينَمُ ن مكه فتح كيا تو موازن وثقيف كا شراف ايك دوسرے كياس گئے انہوں نے اتفاق كرليا اور بغاوت کر دی ان سب کو ما لک بن عوف النصری نے جمع کیا جواس زمانہ میں تبیں سال کا تھا اس کے علم پروہ لوگ اپنے ہمراہ مال عورت اور بچوں کولے آئے وہ اوطاس میں اترے اور ان کے پاس امداد بھی آنے کی انہوں نے رسول اللہ متا پینے کی طرف بغرض مقابله جانے كاارادہ كيا۔

رسول الله مَنْ الْقَيْمُ كَمْ يَسِيدًا شُوال يوم شنبه كوباره بزار مسلما نول كيهمراه جن بين دس بزار الل مدينه تصاور دو بزار الل

# اخبارالي العاد (متدازل) العاد (متدازل) العاد ال

مکدر دانہ ہوئے ابو بکر مخافظ نے کہا کہ آئ ہم قلت کی وجہ سے مغلوب شہوں گےرسول اللہ مناقط کے ہمراہ بہت سے مشرکین بھی روانہ ہوئے جن میں صفوان بن امیہ بھی تھارسول اللہ مناقط کے اس سے سوز رہیں مع سامان کے عاربیة کی تھیں شب سے شنبہ امر شوال کوشام کے وقت آ بے منین بہنچے۔

ما لک بن عوف نے تین آ ومیوں کوروا نہ کیا کہ رسول اللہ مَثَالِیُّا کے اصحاب کی خبر لا کیں وہ لوگ اس طرح اس کے پاس واپس لوٹ گئے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تھے۔

### برجم اسلام

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ بِن اللهِ عدر دالاسلى كوروانه كيا وه ان كِ نشكر ميں داخل ہوئے اس ميں گھوے اور ان كی خبر لائے۔ جب رات ہوئی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھيوں كی طرف قصد كيا اس نے انہيں وادى حثين ميں تيار كيا اور مشور ہويا كہوہ سب محمدًا وران كے اصحاب برايك وم سے حمله كرديں۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ مَنْدَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَنْدَ عَلَيْهِ اللهِ مَنْدَ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْدَ اللهِ 
خزرج کا لواء (چھوٹا جھنڈا) حباب بن المنذرا تھائے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا لواء (چھوٹا جھنڈا) سعد بن عبادہ ہی شاہد کہ ہمراہ تھا' اوس وخزرج کے ہربطن جھنڈا) سعد بن عبادہ ہی شاہد کے ہمراہ تھا' اوس وخزرج کے ہربطن (شاخ قبیلہ) میں لواء یا رأیہ تھا جے انہیں کا ایک نام زدھی اٹھائے ہوئے تھے۔ قبائل عرب میں سب کے پاس الویہ ورایات (چھوٹے سے بڑے جھنڈے) تھے جنہیں انہیں کی نام درجماعت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول الله مَا الله عَلَيْدِيمَ جس روز کے سے روانہ ہوئے آپ نے سلیم کومقد مد بنایا اور ان پر خالد بن الولید میں افرائی کو عامل کیا برابر وہی آپ کے مقدمہ پر عامل رہے یہاں تک کہ وہ جرانہ میں انزے۔

## مسلمانون براجا نك حمله:

رسول اللّه طَالِيْظِ وادی حنین میں تیاری کے ساتھ پنچے آپ شکالطِیم سفید مچر دلدل پرسوار ہوئے ' دوزر ہیں اور مغفر وخود پنی پھر ہوازن کے آگے کوئی شےنظر آئی جس کے شل تاریکی وکٹر ہے کبھی انہوں نے نہ دیکھی تھی اور ضبح کے وقت کی تاریکی میں تھی ۔ میں تھی ۔

وادی کے ننگ راستوں اوراس کی گھا ٹیوں میں سے نشکر نکلے انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا بنی سلیم اوران کے ساتھ اہل مکہ اور دوسر بے لوگ پشت پھیر کر بھاگے۔

رسول الله مَالِيْظِ كَبِنْ كَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا بِنْدَه بِون اوراس كارسول بون رسول الله مَالِيْنَ الله www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخبرالني العاشان سعد (حداة ل) العالم 
لشکری طرف واپس آئے آپ کے پاس وہ لوگ بھی لوٹے جو بھا کے تھے۔

فابت قدم صحابه كرام فى الله كاسائے كرامى:

اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس ابوسفیان بن عبدالمطلب و بیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب ابو بکروعمراوراسامہ بن زید تھا ﷺ اپنے چندگھر والوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

مسلمانون كاشديد جوالي حمله:

عباس می افز سے آپ فرمانے لگے کہتم بیندا دوائے گروہ انصار اےاصحاب السمر ہ'اے اصحاب سورۃ البقرہ' انہوں نے ندا دی اوروہ تھے بھی بڑی آ واز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ ہیں جب وہ اپنے بچوں پرشفقت کرے' ان لوگوں نے کہا: یالبیک یالبیک پچرمشرکین برحملہ کر دیا۔

فل عام:

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا كَدِ جَس پربس چلے اسے قل كرديا جائے مسلمان غفینا ك ہوكرانہيں قل كررہے ہے حتى كه عورت اور بيج بھى ان سے ند بيچے رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ كومعلوم ہوا تو آپ نے عورتوں اور بچوں كے قل سے منع كيا۔ حنين كے روز ملائكه كى شناخت سرخ عمامے سے تھى جنہيں وہ اپنے شانوں كے درميان لئكائے ہوئے تھے۔

رسول الله منافظ المنظم فرمایا جو محص کسی وقل کرے اور اس کے پاس اس پرشہادت بھی ہوتو اس کا اسباب اس ( قاتل )

کے لیے ہے۔

كفاركى بسيائى:

رسول الله مَلَاثِیَّمْ نے دشمن کی تلاش کا تھم دیا'ان میں ہے بعض پہنچ 'بعض تخلیہ کی طرف اوران کی ایک جماعت اوطاس اند ہوئی۔

الوعامر رضي الدور كى شهادت:

رسول الله مَثَاثِیْمُ نے ابوعامر الاشعری کے لیے لواء (حِیوٹا حِینڈا) بائدھا' انہیں لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا ہمراہ سلمہ بن الاکوع بھی تقےمسلمان جب مشرکین کے قریب پہنچاقو دیکھا کہ وہ لوگ رک رہے تھے ابوعام نے ان میں ہے نوجنگجو یوں کولّ کر دیا۔ دسواں آ دمی ظاہر ہوا جوز ردعمامہ بائد ھے ہوئے تھا۔اس نے ابوعامر کونلوا رہاری اور قل کرویا۔

# اخبرالبی طبقات این سعد (صداول) میلاد از البی طبقات کا عزاز: البوموی الاشعری وی الدون کے لئے نیابت کا عزاز:

ابوعامرنے ابوموی الاشعری می الله کو اپنا قائم مقام بنایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک گذاللہ نے فتح وی انہوں نے ابوعامر کے قاتل کو پھی قبل کر دیا رسول اللہ مکالٹیجا نے فرمایا اے اللہ المبوعامر کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں میری امت کے اعلیٰ طبقے میں کر۔ آپ نے ابومویٰ کے لیے بھی دعاء کی۔

شہدائے غزوہ حنین کے اسائے گرامی:

مسلمانوں میں سے ایمن بن عبید بن زید الخزر جی جوام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید میں شن کے اخیاتی بھائی تھے' سراقہ بن الحارث' رقیم بن ثغلبہ بن زیدلوڈ ان بھی قتل ہوئے' بی نصر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رہا ہے ک ساتھ عبداللہ بن قیس نے جومسلمان تھے کہا کہ بن رہا ہے قبلاک ہوگئے۔

### ما لك بن عوف كا فرار:

رسول الله عَلَيْنَةُ نِهِ مَايا: اسے اللہ ان مسلمانوں کی مصیبت (کی مگافات) پوری کردیے مالک بن عوف گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہوگیا' یہاں تک کراس کے کمزور ساتھی چلے گئے اور ان کا آخری آ دمی تک آگیا' پھروہ (مالک) بھاگا اور قصر بلیہ میں بناہ لی اور کہا جاتا ہے کہ ثقیف کے قلع میں داخل ہوگیا۔

## اسيران جنگ و مال غنيمتِ:

رسول الله عَلَيْظِ نے قیدیوں اوراموال غنیمت کے جمع کرنے کا حکم دیا' وہ سب یکجا گیا گیا۔مسلمانوں نے اس کو جرانہ میں منتقل کردیا' وہاں رکار ہا۔ یہاں تک کہرسول الله عَلَيْظِ طائف سے واپس ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائبانوں میں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاؤ میں تھے قیدی چھ ہزار تھے۔اونٹ چوہیں ہزار' بکریاں جالیس ہزار سے زائداور جار ہزاراو قیہ جاندی۔

رسول الله مَثَّلِيُّةُ انْ قيديوں (كے فيصلے) ميں اس ليے دير فرما دى كه شايدان كا وفد آپ مَثَّلِيَّةً كے پاس آئے آپ نے مال سے ابتداء كى اسے تقسيم كيا' سب سے پہلے ان لوگوں كو ديا جن كى تاليف قلب مقصود تھى۔ سافند سر آن

## مال غنيمت كي تقسيم:

تھیم بن جزام کوسواونٹ دیئے اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اور بھی دیئے آپ نے نظر بن الحارث بن گذہ کوسواونٹ دیئے اسپد بن جاربیا لفقی کو بھی اونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے ہشتام بن عمر والعامری کو ۵۰ اونٹ دیئے 'اقرع بن حابس التم بھی کوسواونٹ دیئے ۔ سواونٹ دیئے ۔ سام بن عمر والعامری کو ۵۰ اونٹ دیئے ۔ افراع بن حابس الم بن عمر کہا 'آپ نے اسے مالک بن عوف کوسواونٹ دیئے عباس بن مر داس کو چالیس اونٹ دیئے تو اس نے اس کے بارے بیس ایک شعر کہا 'آپ نے اسے سواونٹ دیئے اور کہا جا تا ہے کہ ۵۰ دیئے ۔

سیسب آپ نے تھی میں ہے دیااور یہی تمام اقوال میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ثابت ہے آپ کے نے زید بن ثابت ہی ہوند کولوگوں پرتقتیم کردیا ' برخض کے حصد میں جاراونٹ اور جالیس مکریاں ہوئیں اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بار ہ ادنٹ

# اخبراني العد (مداول) العدادل 
اورایک سومیں بکریاں لیں اوراگراس کے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تواس کا جصنہیں لگایا گیا۔

حضور علائل كرضاعي جياابوزرقان كي سفارش:

رسول الله منگائیل کے پاس موازن کا وفد آیا جن کا رئیس زہیر بن صرد تھا' ان میں رسول الله منگائیل کا رضاعی چیا ابوزرقان بھی تھاان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قیدیوں کے معاملہ میں احسان کریں فرمایا کہ میں تہمیں اپنی عورتیں اور بچ سے زیادہ مجوب میں یا مال انہوں نے کہا کہ ہم شار میں کوئی چیز برابرنہیں کرسکتے' فرمایا جو میر ااور عبدالمطلب کی اولا دکا ہے وہ تو تمہارا ہے اور میں تمہارے لیے لوگوں سے درخواست کروں گا۔

مال غنيمت كي واپسي:

مہاجرین وانصارنے کہا کہ جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُٹاٹیٹے کا ہے گرافرع بن عابس نے کہا کہ میں اور بنی تمیم تو نہ دیں گے۔عیبنہ بن حصن نے کہا کہ میں اور بنی فزارہ ( دیں گے ) بنوسلیم نے کہا جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُٹاٹیٹے کا ہے تو عباس بن مرداس نے کہا کہتم لوگوں نے میری تو بین کی۔

رسول الله عَلَّاتِیْمُ نے فر مایا کہ یہ جماعت (وفدک) مسلمان ہوکرآئی ہے میں نے ان کے قیدیوں کے فیصلے میں تاخیر ک تھی میں نے انہیں اختیار دیا تھا گرانہوں نے عورتوں اور بچوں کے مساوی کسی چیز کونہیں کیا جس کے پاس ان میں سے کوئی ہواور وہ دل سے واپس کرنے پر راضی ہوتو یہ راستہ اچھا ہے جو نہ راختی ہوتو وہ بھی انہیں واپس کر دیے گریہ ہم پرقرض ہوگا ان چھ حصوں میں جواللہ ہمیں سب سے پہلے غنیمت دے گا۔

انہوں نے کہا ہم راضی ہیں اور ہم نے مان لیا' انہوں نے ان کی عورتیں اور نیچے واپس کر دیئے ان میں سے سوائے عیبنہ بن حسن کے کسی نے اختلاف نہیں کیااس نے ان کی اس بڑھیا کے واپس کرنے سے اٹکار کیا جواس کے قبضہ میں آگئے تھی آخر این کو بھی اس نے واپس کرویا۔

# انصار كي تشويش واظهار اطمينان:

جب انصار نے رسول اللہ سَلَّظِیمُ کی وہ عطا دیکھی جوقریش اور عرب میں تھی تو انہوں نے اس کے ہارے میں گفتگو کہ رسول اللہ سَلِّظِیمُ کی وہ عطا دیکھی جوقریش اور عرب میں تفکو کہ رسول اللہ سَلِّظِیمُ نے فرمایا کہ اے گروہ انصار کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کروالیں جا کیں اور تم رسول اللہ سَلِّظِیمُ ہم تقییم اور حصہ میں آپ پرراضی ہو گئے۔ انشار کے لیے دعائے نبوی سَلِّظِیمُ :

انصار کے لیے دعائے نبوی سَلِّشِیمُ :

رسول الله سَالِيُّيْمَ نِهِ فرمايا اے الله انصار پررحم فرما' انصار کے بيثوں پررحم فرما' انصار کے بيٹوں کے بيٹوں پررحم فرما رسول الله سَائِیْنِیَمَ واپس ہوئے اورلوگ بھی متفرق ہو گئے رسول الله سَائِیْنِیَمَ شب پنجشنبہ ۵؍ ذی القعد ہ کوجعر انہ پہنچے وہاں تیرہ رونا مقیم رہے۔

# اخاراني المالي 
جب مدینے کی واپسی کا ارادہ کیا تو آپ شب چارشنبہ ۱۸رزی العقد ہ گوروانہ ہوئے عمرہ کا احرام باندھا اور کے میں داخل ہوئے پھر طواف وسعی کی اور اپنا سرمنڈ ایا اس رات آپ شب باش کی طرح بھر اندواپس آئے 'پنجشنبہ کی ضبح ہوئی تو آپ مدینے واپس ہوئے' آپ وادی بھر اندمیں چلئے یہاں تک کے سرف پر نکلے اور مرالظہر ان کا راستہ اختیار کیا' پھر مدینے کا۔ حضور علیائیل کی استفقا مت اور ثابت قدمی:

عبدالله بن عباس می دن اپنوالد سے روایت کی کہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَیْم بارہ برار کے ہمراہ بوازن میں آئے آپ نے ان میں سے استے ہی قتل کیے متھے۔ رسول الله سَالَیْمِ اِن میں سے ملی کی پھرا سے ہم بھا گے۔ ہمارے چرے پر پھینکا جس سے ہم بھا گے۔

عباس بن عبدالمطلب می الدوں ہے کہ بوم حنین میں مسلمانوں اور مشرکوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے پشت بھیر کی میں نے رسول اللہ منافظ کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے وکی نہ تھاوہ نبی منافظ کی رکاب بکڑے ہوئے تھے نبی منافظ کم نے مشرکین کی طرف تیزی کرنے میں کوتا بی نہیں کی۔

حضرت عباس فئالدُعَهُ كو بلانے كا حكم:

پھرآ پ کے پاس میں آیا ' نچر کی لگام پکڑی 'آپ اپنے سفید نچر پر نتھ فر مایا' اے عباس پکارو! اے اصحاب السمر ہ! میں بلند آواز والا آ دمی تھا اپنی بلند آواز سے ندادی' کہاں ہیں اصحاب السمر ہ' وہ اس اونٹ کی طرح جوابیے بچوں پر شفقت کرئے یا لبیک یالبیک ' یالبیک کہتے ہوئے آئے۔

مَشرکین بھی آ ہے۔ان کا اور سلمانوں کا مقابلہ ہوا' دومر تبدانصار نے ندا دی' اے گروہ انصار اے گروہ انصار' پھرندا (پکار ) صرف بنی حارث بن الخزرج ہی میں رہ گئ' انہوں نے ندا دی' اے بنی حارث بن الخزرج۔

نی مُنَافِیْمُ نے اپنے فچر پر سے اوٹیچے ہو کران کی لڑائی معائنہ فرمائی اور کہا: بیروقت جنگ کے گرم ہونے کا ہے'آ پ کے اپنے ہاتھ میں کنگریاں لیں اورانہیں پھینک دیا' پھر فرمایار ب کعبہ کی تتم بھا گؤ واللہ ان کی حالت بدلتی رہی ان کی تلوار کند ہوتی رہی' یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی۔

اسران جنگ کی ر مائی:

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابن المسیب نے خبر دی کہاں روزمسلمانوں کو چھ ہزار قیدی ملے مشرکین مسلمان ہوکر آئے اور کہا اے نبی اللہ آپ کو گول جس سب سے بہتر ہیں آپ نے ہمارے مال عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرلیا ہے۔

فرمایا: میرے پاس وہی قیدی ہیں جوتم و ککھ رہے ہو سب سے بہتر بات وہ ہے جوسب سے زیادہ سچی ہوتہ ہیں اختیار ہے کہ یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اورعورتوں کو لےلویاا بنامال۔

انہوں نے کہاہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ حساب میں کوئی چیز عورتوں اور بچوں کے مساوی کر بں۔ نبی مُلاَثِیْظِ خطبہ بیڑھتے ہوئے اٹھے اور فر مایا کہ بیلوگ مسلمان ہوکر آئے ہیں ہم نے عورتوں بچوں اور مال میں اختیار دیا

بی علیرم خطبه پر نصفے ہوئے اسطے اور فرمایا کہ بیدوت مسلمان ہو فرائے ہیں ہم نے توریوں بیوں اور مال

# اخدالي العالث ابن سعد (صداول) المسلك العالم 
تھا' مگرانہوں نے صاب میں کمی چیز کوعورتوں اور بچوں کے مساوی نہیں کیا' لہذا جس کے پاس ان میں سے پچھ ہواوراس کا دل والیس کرنے پر راضی ہوتو بیدراستہ بہتر ہے جو راضی نہ ہوتو وہ ہمیں دے دئے بیہ ہم پر قرض ہوگا' جب ہم پچھ پائیں گے تو بیرقرض ادا کر دیں گے۔انہوں نے کہایا نبی اللہ ہم راضی ہیں اور تشکیم کرتے ہیں' آپ نے قرمایا بچھے نہیں معلوم' شایدتم میں کوئی ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہو' لہذا تم لوگ اپنے نمائندے بیش کے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اور تشکیم کرتے ہیں اسے پیش کریں' آپ کے پاس نمائندے بیش کیے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اور تشکیم کرتے ہیں۔

میدان جنگ یا حالت:

ابوعبدالرحمٰن النہری سے مردی ہے کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ مُلَا ﷺ کے ہمراہ سے سخت تیز اور شدیدگری والے دن
روا نہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچ اتر ہے جب آفاب ڈھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑ ہے پر سوار ہوکررسول
اللہ مُلَا ﷺ کی جانب روا نہ ہوا' آنخضرت مُلَا ﷺ اپنے خیمے میں سے میں نے کہا السلام علیک یارسول اللہ ورحمۃ اللہ چلے کا وقت
آگیا' آپ نے فرمایا اچھا پھر فرمایا اے بلال وہ بیول کے نیچ سے اس طرح اسطے کہ گویا ان کا سابیہ طائز (چڑیا) کا سابیہ ہوا ور کہا لیک وسعد یک میں آپ گرفدا ہوں' آپ نے فرمایا میرے گھوڑ ہے برزین کس دو۔

انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں دامن تھجور کی چھال کے تھے مگر پیچے نقص نہ تھا زین کس دی آپ سوار ہوئے اور ہمراہ ہم بھی سوار ہوئے 'رات ہمر ہم نے ان کے مقابلہ میں صف بندی کی دونوں شکروں نے ایک دوسرے کی بوسونگھی' مسلمانوں نے پشت پھیر کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: نبی مٹالٹی انے فرمایا اے اللہ سے بندو میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول موں پھر فرمایا اے گردہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنِ

یعلی بن عطانے بیان کیا کہ مجھ سے ان (مشرکین) کے بیٹوں نے اپنے الدے بیان کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی دونوں آئکھیں اور منہ میں مٹی نہ بھری ہو پھر ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک آواز مثل اس آواز کے سنی جولو ہے کہ (صیفل کے لیے) نے طشت پرگز ارنے سے بیدا ہوتی ہے۔

سمرہ سے مروی ہے کہ بیم حنین بارش کا دن تھا'رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹر نے منادی کو تھم ویا تو اس نے ندادی کہنماز کچاوؤں میں ہوگی۔ ابوالملیح کے والد سے مروی ہے کہ حنین میں ہم پر بارش ہوئی تو رسول اللہ مُٹاٹٹیٹر کے تھم سے منادی نے ندادی کہ کچاوؤں میں نماز ہوگی۔

كفاركوشكست:

عبدالله بن معود بی الله عبروی ہے کہ یوم حین میں ندادی گئی کہا۔اصحاب سورۃ البقرہ وہ اپنی تلواروں کو لے کے www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقات ابن سعد (مداول المستعلق المستعد المداني المنافق المستعد المداني المنافق المستعد المنافق المستعد المنافق المستعد المنافق المستعد المنافق المستعد المنافق المنا

آئے جوشل شہاب (ٹوٹے ستاروں) کے قیس کھراللہ نے مشرکین کوشکست دی۔

سربير فيل بن عمر والدوسي شيانيونه:

شوال ٨ هِ مِين ذي الكفين كي جانب جوعمرو بن ثمه الدوي كابت تفاطفيل بن عمر والدوي كاسريه موار

ذى الكفين كالنهدام:

جب رسول الله منافق أجن على الماده كيا توطفيل بن عمروالدوى كوذى الكفين كى طرف بيبجا ، جوعمرو بن ثمه الدوى كا بت تقاكدوه السيم منهدم كردين - ان كوآپ أختا كه اپنى قوم سے امداد حاصل كريں اور آپ كے پاس طائف ميں آجا كيں وہ تيزى كے ساتھ اپنى قوم كى طرف رواند ہوئے - انہول نے ذى الكفين كومنهدم كردياس كے چرے ميں آگ لگانے لگانے الكے اسے جلانے لگا ور كہنے لگے :

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقدام من ميلادكا

اني خششت النار في فوادكا

''اے ذوالکفین ہم تیرے بندوں میں نہیں ہیں۔ جاری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہے میں نے تیرے دل میں آگ لگادی''۔

ان کے ہمراہ قوم نے چار سوآ دمی فور آروانہ ہوگئے وہ رسول اللہ مَا اَلْتُهُمَّا کے طاکف آنے کے چار روز بعد آپ کے پاس پنچ آپ دبابہ (قلعشکن آلہ) اور بنجنق (پقر بھیکنے کا آلہ) بھی لائے 'آپ نے فر مایا: اے گروہ از دُنتہارا جنڈا کون اٹھائے گا' طفیل نے کہا کہ جواسے جا ہلیت (حالت کفر) میں اٹھائے تھے وہ نعمان بن بازیداللہی میں فر مایاتم نے درست کہا۔ غز وہ طاکف:

شوال ٨ ميم مين رسول الله مَالْيُظِمُ كَاغْرُ وهُ طَا كَف مُوار

بنوتقیف کی قلعه بندی:

رسول الله مَنَّ الْمُعْمَرِّمَ حَنِين سے بقصد طائف روانہ ہوئے خالد بن الولید شید کواپٹے مقد نے پرآ کے روانہ کیا ' ثقیف نے اپنے قلعہ کی مرمت کر لی اس کے اندرا تنا سامان رکھ لیا تھا کہ ایک سال کے لیے کافی ہو جب وہ اوطاس سے بھاگے تو اپنے قلعے میں داخل ہوگئے اور اندر سے بند کر کے مقابلہ پر تیار ہوگئے۔

طا نف كامحاصره:

رسول الله مُگافِظُمُ قلعه طائف کے قریب اثرے اور اس مقام پرآپ نے چھاؤٹی بنائی ان لوگوں نے مسلمانوں پر ایسی سخت تیراندازی کی کہ گویا وہ تیرنہیں ٹاڑیوں کے پاؤں ہیں چندمسلمان زخی اور بارہ شہید ہوئے جن میں عبداللہ بن الی امیہ بن المغیر ہ اور سعید بن العاص بھی تھے۔

اس روزعبداللہ بن ابی برکے تیرنگازخم مندل ہو گیا لیکن پھرکھل گیا۔جس ہے وہ انقال کر گئے۔

# اخبراني معد (منداة ل) المنافقة المن معد (منداة ل) المنافقة المنافقة المن معد (منداة ل)

رسول الله مَا لَيْنِهُمَاس مقام پرتشريف فرما ہوئے جہاں آج معجد طائف ہے آپ کی ازواج میں ہے ہمراہ ام سلمہ اور نیب تھیں ان دونوں کے دوخیے نصب کیے گئے آپ پورے عاصرے کے زمانے میں دونوں خیموں کے درمیان نماز پڑھتے ہے آپ نے اٹھارہ روز تک محاصرہ کیا ان پر بنجنق (آلیس شاری) نصب کیا ، قلعے کے گردا گردشین نے لکڑیوں سے حسک (گیاہ خارداریا گوکھ و) پھیلا دیا 'ان پر ثقیف نے تیراندازی کی جس سے چندا دمی مارے گئے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ أَلِمُنْ اللهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

## غلامان طائف كى آزادى كااعلان:

رسول الله طَالِیَّیِّ کے منادی نے ندادی کہ جوغلام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گاوہ آزاد ہوگا'ان میں دس زائد آ دمی نکلے جن میں ابو بکرہ بھی تھے چونکہ دوا کی۔ ایک جماعت ( مجرہ کے ساتھ اتر سے اس لیے ابو بکر ہ جماعت کے باپ ) کہا گیا۔

رسول الله مَا الله م تقاراتال طائف پرسید بهت بی شاق گرزار

## رسول الله مَنَا لَيْكُمُ كَا نُوفل بن معاويد يسمشوره:

رسول الله مَا اللهُ ا

## طائف ہے والیسی کا حکم:

رسول الله مَثَّلَقَیْم نے عمر بن الخطاب می افغد کو حکم دیا تو انہوں نے کوچ کا اعلان کیالوگوں نے شور مچایا اور کہا ہم کیسے کوچ کریں درآ ں حالیکہ طاکف ابھی فتح نہیں ہوا؟ رسول الله مَثَّلِیَّم نے فر مایا مسج کے وقت لڑائی پر جاؤ کوگ گئے تو زخمی ہوکر واپس آئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَ

ان سے رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے فر مایا کہ کہو! سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں' جو یکنا و تنہا ہے اس نے اپنا وعد ہ سچا کیا' اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اسی نے گروہوں کوشکست دی۔

جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہو (ہم) لوٹے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے جب وہ لوگ ر والے حمد کرنے والے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ مَا ﷺ ثقیف کے لیے اللہ سے بدد عا بیجئے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ثقیف کو

# ر طبقات ابن معد (صداول) مسلام المسلم المسل

حتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُّا نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اس کی دیوار پر سے ایک شخص کو تیر مار کرقتل کیا گیا' عمر نے آ کرعرض کی یا نبی اللہ ثقیف کے لیے بدوعاء سیجئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ثقیف کے بارے میں اجازت نہیں دی' اس قوم سے ہم کیونکرلڑیں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت نہیں دی' فرمایا کوچ کرو'ارشاد نبوی کی تیل کی گئی۔

کمحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف پر چالیس روز تک منجنیق نصب کی۔ ابن عباس جی شن سے مروی ہے کشرسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف کے دن فرمایا بغلاموں میں سے چند علام لکل آئے جن میں ابو بکرہ بھی تھے رسول اللہ مٹالیٹی نے سب کوآزاد کردیا۔

## محاصل کی وصولی:

رسول الله منالیم است کے جب محرم میں جوکا جاند دیکھا تو محصلوں کو عرب سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا' آپ نے عینہ بن صن کوتیم کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کریں ہریدہ بن الحصیب کواسلم وغفار کی طرف اور کہا جاتا ہے کہ (بجائے بریدہ کے ) کعب بن مالک کوعباو بن بشرالا شہلی کوسلیم و مزینہ کی طرف رافع بن مکیف کو جبید کی طرف عمر و بن العاص کو بنی خرارہ کی طرف حاک بن سفیان الکا لی کو بنی کلاب کی طرف بسر بن سفیان الکعی کو بنی کعب کی طرف بھیجا ابن الکتبیہ الا زوی کو بنی فرارہ کی طرف اور سعد بذیم کے ایک شخص کو آپ نے ان کے صدقات جمع کرنے پر روانہ کیا' رسول الله منافید بھی ہے۔ مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے) کو محم دیا کہ جوزیا دہ ہودہ ان سے لیں اور ان کے عمدہ مالوں سے بجیں۔

### سربيعيينه بن حصن الفز ارى:

محرم و علی بن تمیم کی جانب سریدعینه بن حصن الفز اربی ہوا جوالسقیاءاور زمین بن تمیم کے درمیان تھے نے عیبند بن حصن الفز اربی کو پچپائس عرب سواروں کے ہمراہ جن میں نہ کوئی مہاجرتھا۔ نہ انصار بن تمیم کی جانب روانہ کیا' وہ رات مجر پلے اور دن بھر پوشیدہ رہے پھران پرائیک جنگل میں انہوں نے حملہ کر دیا۔

مشرکین اپنے مویثی چرارہے تھے گہ مسلمانوں کو دیکھااور بھاگے ان میں سے گیارہ آدی گرفتار کیے گئے انہوں نے محلے میں محلے میں گیارہ عورتیں اورتیں بچے پائے تو انہیں بھی مدینے تھییٹ لائے۔رسول اللہ مَانَّیْنِ اَنْ حَکم دیا کہ وہ رملہ بنت الحارث کے مکان میں قید کردیئے جائیں۔

قبیلے کے متعدد رئیں' جن میں عطارہ بن سعد جاجب' الزبرقان بن بدر' قیس بن عاضم' الاقرع بن حابس' قیس بن الحارث' فیم بن سعد' عمرو بن الاہتم اور زباح بن الحارث بن مجاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قید پول نے ان کو دیکھا تو عورتیں اور نیچے ان کے آگے رونے لگے پی عجلت کر کے نبی سُلائیٹیا کے درواز ہ کی طرف آئے اور پکارا کہ یامحمہ ہماری طرف نکلئے 'رسول اللہ مُلِّلِیْٹِیا برآ مد ہوئے حالانکہ بلال نے نماز کی اقامت کہد دی تھی وہ لوگ رسول اللہ مُلِلِیْٹِیا ہے لیٹ کر گفتگو کرٹے لگے اور آپ ان کے پاس تھہر گئے' پھرآ پ چلے گئے اور نماز ظہر پڑھ کرمبجہ سے محن میں



انہوں نے عطار دبن حاجب کوآ کے کیا'اس نے گفتگو کی اور تقریر کی رسول اللہ سکا تیج ہے ثابت بن شاس کو تکم دیا تو انہوں نے جواب دیا'انہیں کے بارے میں ہیآ یت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

''جولوگ آپ کوجروں کے بیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں''۔

(رسول الله مَنَّ الْفِيْزِ نِهِ ان كاسير وقيدي والين كردية) .

بنى المصطلق سي محصولات كى وصولى:

رسول الله مَثَّلِيَّةُ نَ وليد بن عقب بن الى معيط كوئى المصطلق كى جانب بهيجا جونزاعه بن شخ وه لوگ اسلام لے آئے شے اور مساجد بنائی تھیں جب انہوں نے ولید کے نزدیک آئے كی خبرسٹی تو ان میں سے بیس آ دمی ولید كی خوشی میں اونٹ بكرياں ان كے پاس لے جانے كو تكلے۔

جب انہوں نے ان کودیکھا تو مدینے والیس آئے اور نی مُنَافِظُ کوخروی کہ انہوں نے ہتھیا روں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں مزاحم ہوئے رسول اللہ مُنافِظُ ان کی جانب ان لوگوں کے بیمجنے کا ارادہ کیا جوان سے جنگ کریں۔

بینچراس قوم کوئینی تو آپ کے پاس دوسوار آئے جو ولید سے ملے تصانبوں نے واقعے کی صورت سے نبی ساتھیم کو آگاہ کیا'اس پر بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يَايِهَا الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينو ان تصيبوا قوما بجهالة ﴾

"اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاس کوئی خبرلائے تو اچھی طرح معلوم کرلوتا کہ ناواتھی ہے کسی قوم کومصیبت نہ پہنچاؤ"۔

رسول الله مَالِيَّةُ فَا أَنْهِ مِن قُر آن پڑھ كرسنايا۔ان كے ہمراہ عباد بن بشركو بيجا كدوہ ان كے اموال كے صدقات لے ليس انہيں شرائع اسلام ہے آگاہ كريں اور قرآن پڑھا كيں رسول الله مَالِيُّةُ نے جو تھم ديا عبادہ نہ تو اسے سے بڑھے اور ندانہوں نے كوئى حق ضائع كيا ان كے پاس وہ دس روز رہے پھر خوشی خوشی رسول الله بَالِّيُّةُ كَم پاس آگئے۔

### مربيقطبه بن عامر بن حديده:

مفر وهیمین قطبه بن عامر بن حدیده کا نواه بیشه قریب تربه بن قعم کی جانب سریه بوا ..

رسول الله منگانیکی نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کو بیس آ دمیوں کے ہمراہ قبیلی شعم کی جانب تواہ تبالہ بیس تھا بھیجا انہیں سے تھم دیا کہا لیک دم سے ان پر حملہ کریں وہ دس اونٹ پر سوار ہوکر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے۔

انہوں نے ایک آ دی کو پکڑ کراس سے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا۔ پھر قبیلے کو پکارنے لگا ان لوگوں نے اس کی گردن ماروی پھراتنی مہلت دے دی کہ قبیلہ سوگیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر تملہ کر دیا اتنی سخت جنگ ہوئی کہ دونوں بیلوگ اونٹ بکر میاں مدینے ہنکالائے ایک سیلاب آگیا جومشر کین اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو گیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ پاتے تھے خمس نکالنے کے بعدان کے حصے میں چاراونٹ آئے ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر کیا گیا۔ سریہ ضحاک بن سفیان الکلائی :

ریج الا وّل مجیمیں بجانب بن کلاب سربین حاک بن سفیان الکلا بی ہوا۔ رسول اللہ مَنَّ لِیُمُّمِ نے القیر طاء کی جانب ایک لشکر بھیجا جن برضحاک بن سفیان بن عوف بن ابی بکر الکلا بی امیر تھے ان کے ہمراہ اصید بن سلمہ بن قرط بھی تھے۔الزج لا دامیں بیہ ان لوگوں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اٹکار کیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور شکست دی۔

اصیداپنے والد کواسلام کی وعوت دی گراس نے اپنے والد کواسلام کی وعوت دی گراس نے اپنے والد کواسلام کی وعوت دی گراس نے ان کواوران کے دین کو برا کہا 'اصید نے اپنے والد کے گھوڑے کے دونوں پیروں پر آلوار ماری ' گھوڑ اگر پڑا تو سلمہ اپنے نیزے کے سہارے سے پانی میں کھڑا ہوگیا۔ سلمہ کو وہ پکڑے رہے یہاں تک کداس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے تل کیا 'اسے اس کے فرزندنے تل نہیں کیا۔

سربيعلقمه بن مجز رالمد لجي

رائع الآخر و میں الحسبند کی جانب سریہ علقمہ بن مجز رالمد کمی ہوا۔ رسول الله مگانی کا کومعلوم ہوا کہ الحسبند کے بچھ لوگ ہیں جنہیں اہل جدہ نے دیکھا' آپ نے ان کی جانب علقمہ بن مجز رکوتین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پنچ' سمندران کی طرف چڑھ گیاوہ لوگ اس سے بھاگے۔

سمندراتر گیا، بعض جماعت والوں فی این ایل وعیال کی طرف جانے میں عجلت کی تو آئییں اجازت دے دی عبداللہ بن حذافد السمی نے بھی عجلت کی تو ان کو انہوں نے عجلت کرنے والوں پر امیر بنا دیا عبداللہ میں مزاح (ہنی) کی عادت تھی۔ یہ لوگ راستہ میں کہیں اترے آگ سلگا کرتا نے اور کھانا لکانے لگے عبداللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں پر بیم تقرر کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہوجاؤ۔

عبداللہ نے خیال کیا کہ اب بیلوگ اس میں کودیں گے تو کہا بیٹھو میں تو تمہارے ساتھ صرف بنسی کرتا تھا' انہوں نے رسول اللہ مُلَّلِیُّا سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی معصیت کا تھم دے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ عالم میں دیں ا

سرييلي بن الي طالب شاه وربيانب قبيلير طين.

ریج الآخر و میں قبیلۂ طے کے بت الفلس کی جانب علی بن طالب می اور کا سریہ ہوا۔

رسول الله مَالِيُّةِ عَلَى بن ابی طالب تفاه و کوڈی مصوانصار کے ہمراہ سواد گؤں پراور پیجاس گھوڑوں پر انفلس کی جانب روانہ کیا تا کہ وہ اسے منہدم کردیں۔ان کے ہمرہ راکبی (بزاجھنڈا) سیاہ اورلواء (چھوٹا جھنڈا) سفیدتھا۔

وہ فجر ہوتے ہی آل حاتم کے محلے پرایک دم ٹوٹ پڑے الفلس کومنہدم اور خراب کر دیا' انہوں نے اپنے ہاتھ قیدیوں

# كر طبقات ابن سعد (صداق ل) ميلان المنظمة المنظم

اوراونٹوں اوربگریوں سے بھر لیے قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔

الفلس كے خزانے میں تلواریں یائی گئیں جن میں ہے آیک کا نام ' رسوب'' دوسری کا'' المحذم'' اور تیسری کا الیمانی تھا۔ اورتین زرین بھی ملیں۔

رسول الله مَنْ يَنْ إِلَيْ تِيدِيون بِرابوقاده كوعامل بنايا تقااورمويثي اوراسباب برعبدالله بن عليك كوده لوگ جب ركك مين اترے تو مال غنیمت تقسیم کرلیا۔

نبي مَثَاثِينِ اللهِ عصر مين رسوب اور المحذوم چيوڙ دي گئي بعد كوتيسري تلوار بھي آپ كے ليے آگئ اور خس بھي نكال ديا كيا' آل حاتم کوچھوڑ دیا گیاان کوانہوں نے تقسیم نہیں کیااور مدینے لے آئے۔

سربيعكا شدبن محصن الاسدى شاهفنه

رئيج الآخر بصيمين بجانب البناب علاقه عذره وبلي عكاشه بن محصن الاسدى فناهؤه كاسرية وا

غروه تبوك:

رجب ٩ مص رسول الله مَنْكَافِيمُ كَاغُرُ وهُ تَبُوكَ بموار

رسول الله ما الله على المعلوم مواكد شام من روميول في كثير مجمع كيا بي برقل في الين ساتهون كوايك سال كي تخواه دي دی ہے اس کے ہمراہ (قبیلہ ) فخم وجزام وعاملہ وغسان کو بھی لایا گیا ہے اورا پنے مقد مات الجحوش کوالبلقاء تک بھیج ویا ہے۔

ر صول الله عَلَيْهِمْ نے لوگوں کوروانگی کے لیے بلایا انہیں وہ مقام بتایا جس کا آپ قصد فرماتے تھے تا کہ وہ لوگ تیار موجا کیں آ ی نے محاور تبائل عرب میں قاصد بھیج کران ہے بھی مک طلب کی سیخت گری کا زمانہ تھا انہیں صدقے کا حکم دیا گیا' لوگ پہت ہے صدقات لائے انہوں نے اللہ کے راستہ میں مضبوط کرویا۔

کچھرونے والے لوگ آئے جوسات تھے آ یا سے سواری جانے تھے آ یا نے فرمایا میرے یاس کچھٹیں ہے جس پر میں تہمیں سوار کروں' وہ اس طرح واپس ہوئے کہ اس غم ہے ان کی آئکھوں ہے آنسو جاری تھے کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جےوہ خرچ کری۔

به لوگ سالم بن عمير ٔ ہر می بن عمر وُعليه بن زيد الوليلي المازنی عمر و بن عنمه مسلمه بن صحر اور عرباض بن ساريه رفق الناخ تقے۔ بعض روایات میں ہے کہان میں عبداللہ بن مغفل اور معقل بن بیار بھی تھے بعض راوی کہتے رونے والے مقرن کے سات سٹے تھے جومزینہ میں سے تھے۔

منافقین کاجہادے گریز:

تسجی منافق آئے جورسول اللہ مظافی اسے بغیر کی سبب کے بیچے رہ جانے کی اجازت جاہتے آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ لوگ ای ہے کچھزا کد تھے۔

اعراب بیں ہے بیاسی آ دمی جوجھوٹاعذر کرنے والے تھے آئے کہ انہیں بھی رہ جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے

نيابت محمر بن مسلمه وتفافظ

یں بس مرب سے سات ہے۔ رسول اللہ سکا لیٹی آئے اپنے لشکر پر ابو بکر الصدیق ٹی اللہ نایا جو لوگوں کونماز پڑھاتے تھے مدینے پرمحمہ بن مسلمہ کو اپنا قائم مقام بنایا بھی رائے ہمارے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں آپ نے کسی اور کوخلیفہ بنایا۔

جيش عسره كي تبوك مين آمد.

رسول الله طَالِیْ نَا انصاراور قبائل عرب کی ہر شاخ کو بیتھم دیا کہ وہ لواء (چھوٹا جبنڈا) اور رأیہ (بڑا جبنڈا) ہنا لیں آپ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہوکراپنے اصحاب کو لے چلئے تئیں ہزار آ دمی اور دس ہزار گھوڑ دل کے ہمراہ آپ تبوک آئے وہاں ہیں شپ اس طرح تیام کیا کہ دور کعت نماز (قص) پڑھتے تھے وہیں ابوضیمہ السالمی اور ابوذ رالغفاری ڈیسٹن آپ

اكيدربن عبدالملك كي كرفقاري

برقل اس زمانے میں تمص میں تھا' رسول اللہ منافیظ نے خالد بن الولید شافید کوچار سوہیں سواروں کے ہمراہ رجب وجے میں بیل بلک کی جانب دومۃ الجندل جیجا جو مدینہ منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پرتھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں میں بطور سریدا کیدر بن عبد الملک کی جانب دومۃ الجندل جیجا جو مدینہ منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پرتھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں بینے کہ جانگ سے تھا' ان کا با دشاہ ہوگیا تھا' اور تھرانی تھا' خالداس کے پاس ایسے وقت پنچے کہ جاند کی رات میں وہ قلعہ سے نکل کرمع اپنے بھائی کے ایک نیل کائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

۔ خالد بن الولید ٹن ﷺ کے شکرنے اس پرحملہ کر دیا 'اکیدراسپر ہوگیا' اس کا بھائی حسان بازر ہا' وہ لڑا یہاں تک کہ آل ہوگیا' جولوگ ان دونوں کے ہمراہ تھے وہ بھاگ کر قلعے میں واخل ہوگئے۔

مال غنيمت كي تقتيم:

۔ سیرر سے مسلم کی تھی کے روانہ ہوئے۔ خالد بن الولید میں منطق اکیدراوراس کے بھائی مصاء کوجو قلع میں تھاوہ سب سامان جس پر مسلم کی تھی لے کے روانہ ہوئے اکیدرکورسول اللہ میں منطق کے پاس لائے اس نے آپ کو ہدید دیا' آپ نے اس سے جزبیر ( فیکس ) پر مسلم کر لی اور وہ اوراس کا بھائی دونوں محفوظ رہے دونوں کو آزاد کر دیا گیا'رسول اللہ مُثَاثِیم نے اسے ایک فرمان لکھ دیا۔ جس میں ان کے امان اورشرا لکا سلح کا ذکر تھا۔ اس روز آپ نے فرمان پر اسنے انگو مٹھے کا نشان بنایا۔

# عبادابن بشركاحضور علاسك يريبره:

تبوک میں رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے اپنی حفاظت اور پہرے پرعبادا بن بشرکوعامل کیا' وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لشکر کا گشت کیا کرتے تھے'آپ بہوک سے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی نوبت نہ آئی۔

رمضان م جین آنخضرت مَلَا ﷺ مدین آئے تو فرمایا سب تعریفی اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس سفریس اجرو تو اب عطافر مایا 'آپ کے پاس دہ لوگ آئے جو پیچے رہ گئے تھے انہوں نے قسم کھائی تو آپ نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

# سورهٔ توبه کا نزول:

آپ نے کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انظار فرمایا یہاں تک کہ قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی مسلمان اپنے ہتھیار پیچنے گئے کہ جہاد ختم ہوگیا 'پینجررسول اللہ مظافیظ کو پیٹی تو آپ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ تق پر جہاد کرتی رہے گی تا آ نکہ دجال ظاہر ہو۔

# جيش عسره کي حالت:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ مُکا ایک عزوہ کا ارادہ فرمایا اور اسے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو' بجز غزوہُ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ مُکا لیکن سے نہ چھپایا ہو' بجز غزوہُ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ مُکا لیکن سے نہ چھپایا ہو' بجز غزوہُ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ مُکا لیکن سے نہ جھپایا ہو' بیا آپ نے ان کا نام صاف صاف بیان کر دیا کہ وہ اپن دھمن کی طرح تیار ہوجا کیں اور انہیں آپ نے اپ اس سے آگاہ کردیا جن کا آپ تصدفر ماتے تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عقبل بن ابی طالب ٹھادئوں اللہ کے اس قول میں کہ "المذین اتبعوہ فی ساعة العسرة" (جن لوگوں نے تنظی کے وفت آپ کی پیروی کی ) مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں دودواور تین تین آ دمی ایک اونٹ پر تھے وہ سخت گری میں روانہ ہوئے ایک روز انہیں شدت کی پیاس لگی وہ اپنے اونٹوں کو ذریح کرنے گئے ان کی اوجھڑیاں نچوڑتے تھے اور یہ پانی پی لیتے سے بیانی کی تنظی تھی اور بیٹر چی کی تنگی تھی۔

# حضور عليك كاآخرى غزوه:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ نبی مان کا انتخاب میں پخشنے کورواند ہوئے ہے آپ کا آخری غزوہ تھا جے آپ نے پندر کیا۔ آپ بخشنے کی روائی کو پسندفر ماتے تھے۔

یکیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا ﷺ نے غزوہ تبوک کیا وہاں ہیں رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز پڑھتے تھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ جب مدینے کے قریب پنچے تو رسول اللہ مُلَا لَقِیْمَا نے فرمایا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے کوئی راستہ طے کیا ہو یا کوئی وا دی قطع کی ہومگروہ تمہارے ہی ساتھ رہے انہوں نے کہایار سول اللہ مُلَا لِیُمُ وہ مدینے ہی میں تھے آپ نے فرمایا' ہال' انہیں عذرنے روک لیا تھا۔

مراجعت مديينه

جابرے مردی ہے کہ میں نے نبی مظافیظ کو بعداس کے کہ ہم لوگ مدینے واپس آگئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں میں کہتم نے بغیران کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہرحال میں وہ تمہارے ہمراہ رہے (یہوہ لوگ ہیں جنہیں بیاری نے جہاوش جانے سے روک لیاتھا)۔

حج بإمارت ابوبكر الصديق فيالائنه

ذى الحجر وين ابوبرصديق تعدد فالوكول كوج كرايا-

رسول الله مظافیرانے ابوبکر صدیق می اوقی پر مامور کیا وہ مدینے سے تین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رسول الله مظافیرانے ان کے ساتھ بیس بدنہ (قربانی کے اونٹ) بھیج جنہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے ہار پہنا دیا تھا (اوراشعار کر دیا تھا اوراشعار یہ ہے کہ اونٹ کے کوہان میں برچھی مار کے خون نکال دیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ حرم کی قربانی کے لیے ہے آپ نے ان (بدنہ) پرنا جیہ بن جندب الاسلی کومقرر کیا اور الو بکر مختلف پانچ بدنہ لے گئے۔

حضرت على من الذئه كي شموليت:

جب وہ عرج میں تضوّر رسول اللہ مَالِیُمْ کی اونمُنی القصواء پرسوار ہوکرعلی بن ابی طالب می الفان سے ملے الویکر شیکھؤند نے کہا کہ رسول اللہ مَالِیُمُمْ نے تہمیں جج پر مامور فر مایا ہے انہوں نے کہانہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کوسورہ براءت پڑھ کرسناؤں۔اور ہرعہدوالے کواس کا عہد والیس کر دوں۔

سورهٔ توبه (براءت) كااعلان:

ابوبکر شیندوروانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔علی بن ابی طالب شیندونے یوم النحر (۱۰ر ذی المجمہ) کو جمرہ (عقبہ) کے پاس لوگوں کوسور ہی براءت سنائی اور ہرعہد والے کواس کا عہد واپس کر دیا اور کہا کہاس سال کے بعد کوئی مشرک شرح کرسکے گا اور نہ پر ہند ہوکر بیت اللّٰد کا طواف کرسکے گا مجر دونوں مدیعے کے ارادے سے داپس ہوئے۔

يوم النحر:

ابوہریرہ می اللہ مکالیج نے انہیں امیر بنایا تھا او ہر الصدیق میں بھی جس پر رسول اللہ مکالیج نے آئییں امیر بنایا تھا اور جو جہۃ الوداع سے پہلے ہوا تھا' ایک جہاعت کے ہمراہ بھیجا جو یوم النحر میں لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف برہند ہو کر سکے گا۔ ابو ہریرہ می الافو کی حدیث کی وجہ سے تمید کہا کرتے تھے کہ یوم النحر ہی (۱۰ رذی الحجہ) یوم الحج الاکبر (جج اکبر کا ون) ہے۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سَعِد (سَدَاؤِلُ) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مواجيين بمقام نجران عبدالمدان كي جانب مرية خالد بن الوليد وكالدور، وا\_

سرييكي بن اني طألب شيالاغد:

سربیعلی بن ابی طالب نفاط نوبین کی جانب ہوا۔کہاجا تا ہے بیسربید دومر قبہ ہوا۔ایک رمضان ساچے میں ہوا۔ رسول الله علی نفوظ کے میکن جیجاان کے لیے جھنڈا (لواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ با عدھااور فرمایا جا دَاور کسی طرف پھرکرنہ دیکھو جب ان کے میدان میں اتر وتوان سے جنگ نہ کروتا وقتیکہ وہ تم سے نہاڑیں۔

علی می الدوں میں داخل ہوا اور وہ است با و ندجج سب سے پہلائشکرتھا جوان بستیوں میں داخل ہوا اور وہ است بلا و ندجج سی انہوں نے ساتھیوں کو پھیلا دیا 'وہ لوٹ اور غنائم' پے اور عور تیں' اونٹ اور بکر ہاں وغیرہ لائے علی شیائٹ نے غنائم پر بریدہ بن الحصیب الاسلی کومقرر کیا تھا لوگوں کو جو کچھلاان کے یاس جمع کیا۔

يمنى قبائل كا قبول اسلام:

علی نکاشہ ایک جماعت سے طے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیراور پھر مارے آپ نے اپنے ساتھیوں کوصف بستہ کر دیا۔ اپنا جھنڈ استورین سنان الاسلمی کو دیا۔ اور ان پر تملد کر دیا مشرکین کے بیس آ دی قبل ہوئے تو وہ لوگ بھا گئے علی جہادت کی تعلق ہوائے تابیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑے اور قبول کی ان کے رؤساء کی ایک جماعت نے اسلام پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم لوگ اپنی قوم کے جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا ان میں سے اللہ کا حق کے بی اسلام پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم لوگ اپنی قوم کے جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا ان میں سے اللہ کا کہتے۔

مال غنيمت كي تقتيم:

علی می الدند نے تمام غنائم کوجمع کیا پھرانہیں پانچ حصول پرتقتیم کیا اوران میں سے ایک حصہ پرلکھ دیا''یواللہ کے لیے ہے'' قرعہ ڈالا تو سب سے پہلانمس کا نکلاعلی ٹاکا الفین سے بقیہ مال غنیمت اپنے ساتھیوں پرتقتیم کردیا'' پھرواپس ہوئے اور نبی مثالی کے پاس مکہ میں آئے'آ پ منابع میں جے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔

# حضور على الله في جارعمر ي

ابن عباس محد من عمروى بكرسول الله على الله على اعرب كي:

ا - عمرهٔ حدیبیبه جوعمرهٔ حصر (روک دیئے جانے کاعمرہ) تھا۔

۲- دوسرے سال عمرة قضاء۔

سے عمرۂ هرانہ (غزوۂ حنین کے بعد )۔

۳۰ وه عمره جوائي جي ڪساتھ ادا کيا۔

سعيد بن جبير سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ

# الطبقات ابن سعد (صداة ل) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي تأتيم المسلك المسلك المباراتي تأتيم المسلك

میں قریش ہے سلح کی ایک عمرہ کیا اورایک عمرہ اپنی طائف وجر اند کی واپسی میں ذی القعد میں کیا۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیکا نے ج سے پہلے ذی القعدہ میں تین عمرے کیے ابوملیکہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیکا نے جارعمرے کیے جوکل ذی القعد میں ہوئے۔

ع مرے مروی ہے کدرسول اللہ مَا اللهِ مَا

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُلاکھیا کے تمام عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں ہوئے ہو چھا کہ رسول اللہ مُلَّ اللَّیْمُ نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا چارا ایک آپ کا عمرہ وہ ہے جس بس مشرکیین نے آپ کوڈی القعدہ میں حدیدیہ والیس کیا اور بیت اللہ جانے ہے روکا دوسرے وہ عمرہ کہ جس سال قریش نے آپ سے کے کی اس کے دوسرے سال ڈی القعد میں ہوا تیسرے جسر انہ ہے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے حتین کی منبہت تقسیم کی اور چوتھے وہ عمرہ جو آپ کے جج کے بعد ہوا۔

ابن عباس جھھنے کے آزاد کر دہ غلام عتبہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ طاکف ہے آئے تو جعر اندیس امرے' آئے نے وہاں مال غنیمت تقتیم کیااوروین ہے عمرہ کیا ہے 17 رشوال کو ہوا۔

مجرش الکعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِّالَّتُمُ نے رات کے وقت جر اندے عمرہ کیا۔ پھرا ّپ شب ہاش کی طرح لوئے ای وجہ ہے آ پ کاعمرہ بہت ہے لوگوں پر مخلی رہا ہے۔ داؤ دنے کہا کہ (بیعمرہ) عام الفتح میں ( ہوا )۔

محمد بن جعفرے مروی ہے کہ نبی مُلافظ نے بعر انہے عمرہ کیااور وہاں سے سترنبیوں نے بھی عمرہ کیا۔

عا کشہ جیاد بنا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْزِ کم نے تین عمر ہے شوال میں کیے اور دوعرے ذی القعد ہ میں ۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تَلِيْنِ نِے ایک مرتبہ سے زا کدعمر ونہیں کیا۔

شعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِيْزُ نے اپنے عمروں میں تین مرتبہ مکہ میں قیام کیا۔

اساعیل بن الی خالدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی ہے پوچھا کہ آیا نبی مُلَاثِیْظِ اپنے عمروں میں بھی بیت اللہ کے اندرواخل ہوئے تو انہوں نے کہانہیں۔

### حجة الوداع.

<u>ا اج میں رسول اللہ مُٹالٹین</u> کا وہ جج ہوا جس کولوگ'' ججۃ الوداع'' کہتے ہیں اورمسلمان اسے ججۃ الاسلام کے نام سے یادکرتے ہیں۔

رسول الله مَثَاثِظُ مدینے میں دس سال رہ کر ہرسال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ نہ سرمنڈاتے تھے نہ بال ترشواتے تھے اور جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے'ج نہیں کرتے تھے۔

### ججة الاسلام:

<u>ا ج</u> کا ذی العقد ه ہوا تو آپ کے نے کی کا ارادہ کیا اور لوگوں میں بھی اس کا اعلان کیا یہ بے میں لوگ یفداد کشرر سول www.islamiurdubook.blogspot.com ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سَعَد (صَدَّةِ لَ) ﴿ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ الله طَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُا كَنْ فَي بِيرُونَ كُرِنْ كَ لِيهِ آئِ آئِ آئِ آئِ اَنْ نَبُوت ہے وفات تک سوائے اس فج کے اور کوئی جنہیں کیا۔ابن عباس وہون مجمد الوداع کہنے کونا پسند کرتے تھے اور وہ حجہ الاسلام کہا کرتے تھے۔ مدیخ سے روا مگی:

رسول الله مَالِيَّةِ المدين سي عُسل كرك تيل لگا ك كنگھا كركے مقام صحار كے بنے ہوئے صرف دوكپڑوں ايك ته بنداور ايك چا در ميں روانه ہوئے يہ ٢٥ ذى القعدہ شنب كا ون تھا۔ آپ نے ذى الحليفہ ميں دوركعت ظهر پڑھى اپنے ہمراہ اپنى تمام از واج كوچى ہود جوں ميں لے كے گئے آپ نے اپنى ہدى كا شعار كيا (كوہان كے زخم سے علامت قربانى ظاہر كى) اور اس كے گئے ميں ہارڈ الا۔ پھر آپ اپنى اونٹنى پرسوار ہوگئے۔

جب آپ البیداء میں اس پر (اونٹن پر) بیٹھے تو اس روزاحرام با ندھا' آپ کے ہدی ( قربانی ) پر ناجیہ بن جندب الاسلمی قرر تھے۔

رسول الله مَنْ اللهُ المُحَمِّرُهُ وَجَ كَيْ مِيتَ كَيْ بِارْكِ مِنْ رُوايات:

اں بارے بیں اختلاف کیا گیا گیا گیا ہے کی چیز کی نیت کی کہتے ہیں کہ آپ نے بچے مفرد کی نیت کی فیر مدنی لوگوں کی روایت ہے کہ آپ نے جج کے ساتھ عمرہ کا بھی قران کیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے میں متبتع لغر ہ ہو کر داخل ہوئے پھر اسی عمرہ سے جج کوطلادیا ' مرقول کے بارے میں روایت ہے اللہ بی کاعلم سب سے زیادہ ہے۔

آ پُمنازل ہے گزرتے ہوئے چلے بوقت نمازان مجدوں میں اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تنے جولوگوں نے بنا دی تھیں اوران کے مقامات لوگوں کومعلوم تنے۔

آ تخضرت مَثَّاقِیُّادوشنبه کومرالطهر ان پنچ مرف بین آ فاآب غروب موارمیج مولی توعسل کیا۔اور دن کواپی اونٹی قسواء پر کے میں داخل ہوئے آپ کداء سے جو محے کا بلند حصد ہے داخل ہوکر باب بی شیبہ پنچے۔ بیت اللّٰہ کی عظمت کے لیے وعائے مصطفیٰ مَثَّالِیُّیْمُ :

جب آپ گنے بیت اللہ کودیکھا تواپنے دونوں ہاتھا ٹھا کر کہااے اللہ بیت کا شرف وعظمت و بزرگ و ہیپت زیارہ کراور حج وعمرہ کرنے والوں میں سے جوفض اس کی تعظیم کرےاس کی بھی نیکی وشرف وعظمت و ہیبت زیادہ کر۔

مناسک هج کی ادا لیکی:

آنخضرت مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى ابْنُداء فر ما فَى طواف کیا اور هجراسود سے هجراسود تک طواف کے ابتدا کی ) تین پھیروں میں اس طرح رمل کیا ( یعنی دونوں شانے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے تیز رفتاری سے چلے ) کدا پی چادر کواضطباع کیے ہوئے تھے ( یعنی چاورد ابنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں شانے پرؤالے ہوئے تھے )۔

پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی اس کے فرراُ بعد ہی اپنی سواری پرصفاومروہ کے درمیان سعی کی الابطح میں متر دوہوئے تواپنی منزل کوواپس آگئے۔

# كِ طِيقَاتُ ابْنِ معد (عدّاوَل) كِلْ الْمُؤْمِنَّةُ الْمُعَلِّمُ اللهِ 
یوم الترویہ (۸٫۷ فی الحجہ) ہے ایک روز پہلے آنخضرت مگانٹی آئے ظہرے بعد کے بین خطبہ ارشاد فرمایا ایوم الترویر کومٹی کی طرف رواند ہوئے رات کو وہال رہے سے کوعرفات کی طرف رواند ہوئے 'عرفات کے پہاڑ کی چوٹی پر آپ نے وقوف فرمایا' سوائے بطن عرشہ کے پوراعرف دقوف کی جگہ ہے۔ آپ اپنی سواری ہی پر تھم کر دعا کرتے رہے۔

مزدلفه مین تشریف آوری:

آ فناب غروب ہو گیا تو آنخضرت مُنالِقُائِمانے کوچ کیااور تیز چلنے لگے۔ جب کوئی گڑھاد بکھتے تھے تو اونٹی کو پہندادیتے تھے۔اس طرح مزدلفہ آ گئے وہاں آ گ کے قریب اترےا لیک اذان اور دوا قامتوں سے مغرب وعشاء کی نماز پڑھی اور رات کو وہیں قیام فرمایا۔

جمرهٔ عقبه کی رمی:

جب پچپلی شب ہوئی تو آپ نے کمزور بچوں اور عورتوں کواجازت دے دی کہ لوگوں کے بچوم سے پہلے ملی بیس آ جا بمیں۔ ابن عمال میں شاہ شائٹ کہا کہ آپ ہماری را نوں کو تھپلنے گے اور فر مانے گے کہ اے میرے بچو کیا تم سورج نکلنے تک جمرہ عقبہ کی رمی شدکرو گے؟ فجر کے وقت نبی منافظ نے نماز پڑھی'ا بنی اونٹی پرسوار ہوئے جبل قزح پر وقوف کیا اور فر ایا کہ''سوائے بطن محسر'' کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔

وادی محسرے گزر:

طلوع آفاب سے پہلے کوچ فرمایا 'جب محسر پنچے تو اپنی اونٹنی کو تیز کردیا اور جمر وُ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے ' آپ نے ہدی کی قربانی کی اور اپناسر منڈوایا مونچھوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنے ناخن بھی ترشوائے ناخن اور بالوں کے ڈن کرنے کا تھم دیا پھرخوشبولگائی اور کرتہ پہنا۔

خطبه منج كادِن:

سمنی میں آپ کے منادی نے ندادی کہ بید کھانے پینے کے دن ہیں بعض روایات میں (رہنے کے دن) بھی آیا ہے ۔ آپ ہرروز زوال آفاب کے دفت چھوٹی ککریوں سے رمی جمار کرتے رہے یوم افخر (۱۰رزی الحجہ) کے دوسرے روز بعد ظہرا پنی اونٹی قصواء پرخطیہ ارشاد فرمایا۔

يوم الصدرالآخر:

یوم الصدرالآخر (بعنی ۱۳۷۷ زی الحجہ) کو دالیں ہوئے اور فر مایا کہ میہ تین ہیں (بعنی ری جمار) جنہیں مہاجر کہ میں لو مخ کے بعد قائم کرتا ہے کیلر بیت اللہ کو (بذر بعد طواف) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے۔ ح

مج وعمره كا تلبيه:

الس بن ما لک مین منطق ہے کہ میں نے نبی منافیق کو حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ کہتے سنا۔ ابن عمر میں ہیں سے بیان کیا www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخباراني تليم احدادل كالكون المراني تليم المراني تليم المراني تليم المراني تليم المراني تليم المراني تليم الم

توانہوں کہا کہ آپ نے صرف جج کا تلبید کہا۔ پھر میں انس سے ملاا دران سے ابن عمر شاپین کا قول بیان کیا توانہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بچوں ہی میں شار کرتے تھے میں نے رسول اللہ مظافیظ کو 'لبیک بھم قاوج ''ساتھ ساتھ کہتے سنا۔

عائشہ خاہ خان ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مظافیۃ کے ہمراہ تین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے حج وعمرہ میں قران کیا۔وہ بھی تھے جنہوں نے حج کی نبیت کی اورا سے بھی جنہوں نے عمر سے کی نبیت کی کیکن جوشض حج وعمرہ میں قران کرےوہ اس وقت تک حلال (احرام سے باہر) نہیں ہوتا جب تک تمام مناسک (ارکان حج) ادانہ کر لے۔

کیکن جس نے گج کی نبیت کی اس پر بھی ان چیز دل میں ہے کوئی چیز حلال نہیں جواس پرحرام کی گئی تاوفلتیکہ وہ مناسک ادا دنر کے ۔

البنة ﴿ رَبِي عَمِره کی نبیت کی پھراس نے طواف وسعی کر لی تواس کے لیے جج کے آئے تک سب چیز طلال ہوگئ ۔ انس جی اندی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے (جج وعمرہ) دونوں کی ساتھ ساتھ تھرتے کی انس جی الدی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے جج وعمرہ کا تلبیہ کہا۔

انس جی ہوؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا لِیُمُّ نے جار رکعت ظہر مدینے میں پڑھی' دور کعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہیں رات کورہے نیمال تک کہ جب کہ جوئی جب آپ کی اونٹنی آپ کوتیزی سے لے چلی تو آپ نے تکبیر وسیح کہی اوراس نے آپ کو البیداء پہنچادیا۔

> جب ہم کے آئے تورسول اللہ مَالَیْظُ نے لوگوں کوحلال (احرام سے باہر) ہوجائے کا تھم دیا۔ رسول اللّه صَالِیْنِظِ کا قربانی فرمانا:

جب یوم الترویه (۸رذی الحجه) ہوا تو لوگوں نے جج کا احرام باعد ھا۔ رسول اللہ عَلَّاثِیْمُ نے سات اونٹ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے تحرکیے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچھی مار کرخون بہانے کونح کہتے ہیں رسول اللہ عَلَّاثِیْمُ نے دومینڈھوں کی قربانی کی جوچتکبرے اور سینگ والے نتھے۔

ابن عباس بنا پین عمروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا لِلْمُ مُلَا لِلْمُ اللّٰهِ مُلَا لِلْمُ مُلَا لِلْمُ مُلَا لِلْم ( کے ) آئے 'انبیں (اصحاب کو ) رسول اللہ مُلَا لِلْمُؤَا نے بیتِکم دیا کہ وہ اس ( ج ) کوعمرہ کر دیں' سوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہے' پھر کرتے ہینے گئے خوشبوسو تکھی گئی اور عور تو ل سے صحبت کی گئی۔ مدائے

ا بن عباس چھٹنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگافِیزانے جج کا احرام با ندھا۔ آپ مہر ذی الحجہ کو آئے 'ہمیں مجھ کی نماز

### 

کمول سے بوچھا گیا کہ دسول اللہ مَالَّیْمُ اور آپ کے اصحاب نے جوہمراہ تھے کس طرح ج کیا؟ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ مَالِّیُمُ آپ کے اصحاب جوہمراہ تھے عور تیں اور بچے سب نے ج کیا انہوں نے عمرہ سے جج کی طرف تمتع کیا بھر حلال ہو گئے ان کے لیے عورتیں اور بچے اور خوشبو جو حلال کے لیے حلال ہیں حلال کر دی گئیں۔

نعمان نے مکحول سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنالِقِیْم نے جج وعمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ابن عباس چ<sub>اہ</sub>یئن سے مروی ہے کہ مجھے ابوطلحہ نے خبر دی کہ رسول اللہ مُنالِقِیُم نے جج وعمرہ کو جمع کیا۔

عائشه خاديفات مردى ہے كەنبى مائلىلى نے صرف فج كااحرام باندھا۔

جابر بن عبدالله شدین سے مروی ہے کہ ٹبی مظافیظ نے مج مفرد کیا۔

ابن عباس جلائن في من منافية الدوايت كى كداب فرمايا:

لبيك اللَّهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك

'' میں حاضر ہوا ہے اللہ بیں حاضر ہوں میں حاضر ہوں' تیرا کوئی شریکے نہیں' حد وفعت ملک تیرے ہی لیے ہے بیرا کوئی شریکے نہیں''۔

الس بن مالک می افتار وایت ہے کہ رسول الله مُلافظ نے پرانے کجاوے اور چا در پر ج کیا (وکیج نے کہا جو چار درم کے مساوی ہوگایا نہ مساوی ہوگا' ہاشم بن القاسم نے کہا کہ میں سجھتا ہوں قبت چار درم ہوگی ) جب آپ روانہ ہوئے تو فر مایا: اے اللہ ایسانج (عطاکر) نہ اس میں ریاء ہونہ سمعہ (نہوہ کسی کے دکھانے کو ہونہ سنانے کو)۔

ابن عباس میں شاہر میں ہے کہ بی مظافر آنے ذی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام باندھا جا بر بن عبداللہ میں شناسے مردی ہے کہ بی مظافر آنے ذی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام باندھا جا بر بن عبداللہ میں شناسے مردی ہے کہ بی مظافر آنے میں قربانی کے سواونٹ لے گئے آپ نے ہراونٹ میں سے ایک بوٹی گوشت کا تھم دیا۔وہ ایک ہائڈی میں کردیا گیا' دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شور بہ بیا میں نے کہاوہ کون ہے جس نے نبی طافی خ ہمراہ کھایا اور شور با بیا تو کہا علی میں ہوئے ہے گئے تھے بعن علی بن ابی طالب میں ہوئے نبی مظافر کے ساتھ کھایا اور شور با بیا اور جعفراس کو ابن جرتی ہے کہتے تھے۔

الی امامہ نے ان سے روایت کی جنہوں نے نبی مُٹاٹیٹی کوئی کی طرف جائے دیکھا کہ بلال میں ہو آپ کے ایک طرف تصان کے ہاتھ میں ایک کلزی تقی اس پر دونقشین کپڑے تھے جس سے وہ آفناب سے ساریا کیے ہوئے تھے۔ نمیت کچ کے لیے ہدایت :

یجی بن ابی کثیرے مروی ہے کہ جریل علیظہ نبی مُنالِقُتِا کے پاس آئے اور کہا کہ اہلال (نیت ج ) میں اپنی آواز بلند پیچئے کیونکہ وہ قع کا شعار ہے۔

زیدین خالد الجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظیم نے فرمایا: میرے پاس جریل علیظ آئے انہوں نے مجھ سے کہا

# ﴿ طِبْقَاتْ ابْنَ سَعَد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كدا الملال (نيت في ) مين الي آواز بلند يجيئ كيونكه بيشعار في ب (علامت وطريقة في ب) ـ

ركن يماني بررسول مَالْفَيْظُم كي دعاء:

عبدالله بن السائب سے مردی ہے کہ میں نے نبی مظافیظ کورکن میانی اور ججرا سود کے درمیان بیدعا پڑھتے دیکھا: "دبنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخر قرحسنة وقناعذاب النار" (اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی مجلائی عطا کراور ہمیں عذاب دوز خرسے بچا)۔

### بيت الله مين نماز:

اسامہ بن زید چھھن سے مروی ہے کہ نبی مگاٹی آئے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی اسامہ بن زیداور عمر جھ کھٹے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاٹی کے لئے کے اندردور کعت تماز پڑھی۔

عبدالرحل بن امیہ سے مروی ہے کہ بین نے عمر شیافت ہے ہو چھارسول الله سالطین نے کعبے کے اندرکیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دورکعت نماز پڑھی۔

ابن عمر می دوی ہے کہ رسول اللہ منافیقی اور بلال میں ہوئے میت اللہ کے اندر داخل ہوئے میں نے بلال میں ہوئے سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ منافیقی نے اس میں نماز پڑھی انہوں نے کہا ہاں میت اللہ کے آگے کے حصہ میں کہ آپ کے اور ویوار کے درمیان تین گز کا فاصلہ تھا۔

ابن عمر خلافتنا سے مروی ہے کہ میں آیا تو مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ مُلَّاثَیْنَا بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے بڑھا تو آپ کو دیکھا کہ باہر آنچکے ہیں میں نے بلال کو دروازہ کے پاس کھڑا ہوا پایا تو ان سے پوچھا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّاثَیْنِا نے دورکھت نماز پڑھی۔

عبداللہ بن الجی مغیث ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَا لَقُوْ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ پر تکان کا اثر تھا۔ میں نے کہایا رسول اللہ مُلَا لِیُمُ آپ کو کیا ہوا' فر مایا' آج میں نے وہ کام کیا کہ کاش اسے نہ کے ہوتا۔ شاید میری امت کے لوگ اس کے اندر داخل ہونے پر قادر نہ ہوں گے تو وہ واپس ہوں گے اور ان کے دل میں رنج ہوگا۔ ہمیں تو صرف اس کے طواف کا حکم دیا گیا ہے' اندر داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔

ابن الى ملكيد م وى ب كه بى مَاليَّيْنِ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

### مناسك بحج كابيان

عبدالرحمٰن بن يعمر نے کہا كہ ميں نے رسول اللہ مَلَاقِيْمُ كوم فات ميں كہتے سا كہ فج تو (وقو ف) عرفات ہے يا (وقو ف) عرفہ ہے' جس شخص نے (نمازوں) كے جمع كرنے كى رات (يعنى مقام مز دلفہ شب وہم ذى الحجہ) صبح ہے پہلى پائى تواس كا فج پورا ہوگيا' اور فرما يا كہ ايا م منى (وسوين ذى الحجہ كے علاوہ) تين ہيں' جو شخص دو ہى دن ميں (يعنى گيا رھويں

کر طبقات ابن سعد (صداوّل) کر سیستان کر کے بیا جائے تو اے بھی کوئی گناہ نہیں اور جو محض تا خیر کر کے ( تیر هویں تک رہے) تو اے بھی کوئی گناہ نہیں اور جو محض تا خیر کر کے ( تیر هویں تک رہے) تو اے بھی کوئی گناہ نہیں۔

ابن لائم سے مروی ہے کہ میں نبی مُثَالِّیُّا کے پاس آیا جبکہ آپ مزدلفہ میں شخ میں نے کہایارسول اللہ مُثَالِیُّا ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہاں (مزدلفہ میں) نماز پڑھی اور اس کے قبل رات یا دن کو عرفات میں حاضر ہوا اوروہ اس نے ابنامیل کچیل دورکیا (لیتن سرمنڈ ایا) اس کا جج پورا ہوگیا۔

عروہ سے مروی ہے کہ جس وقت میں بیٹیا ہوا تھا تو اسامہ سے پوچھا گیا ججۃ الوداع میں رسول اللہ سَالِیُوَّا جس وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تقے۔انہوں نے کہا' بہت تیز چلتے تقے جب کوئی گڑھاد کیھتے تو اونٹنی کو پھندا دیتے تھے۔ میں میں میں دیارہ سے کشون میں دہ

سواری پررسول الله سَلَّالَیْمِ کی ہم نشینی کا شرف:

ا بن عباس ﷺ مردی ہے کہ رسول اللہ مُلِیُّافِیُمُ عرفات ہے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ناقے پراسامہ کو شرف ہم شینی بخشا۔ آپ جع (مزدلفہ) ہے واپس ہوئے توفضل بن عباس ہم نشین ہے آپ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کے جمرۂ عقبہ کی رمی کی۔

ا بن عباس چھین سے مروی ہے کہ نبی سُلطِیمُ نے فضل بن عباس چھین کواپنار دیف (ہم نشین ) بنایا اورفضل نے انہیں اطلاع دی کہ نبی مُلاثیمُ عِمْرہُ عقبہ کی رمی تک برابر تبلید کہتے رہے۔

## رمی کے بارے میں ہدایات!

فضل بن عباس چ<sub>ھ</sub>ین سے مروی ہے کہ نبی مگانیا نے عرفے کی شب اور جمع (مزدلفہ) کی صبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فرمایا کے تمہیں اطمینان سے چلنا ضروری ہے اورا پی ناقہ کوروک رہے تھے محسر سے انزے تو منی میں داخل ہوئے اور فرمایا تہمیں جیلوفی کنگریاں (لینا) ضروری ہے جن سے تم جمرہ کی رمی کرؤ نبی مقابلی نے (اس طرح اشارہ کیا) جس طرح انسان کنگری مارتا ہے۔

جابرین عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مظافیۃ کو ( باقلا کی پھلی کے دانوں کے برابر ) چھوٹی کنگریاں ہے رمی کرتے دیکھا۔

## دین میںغلوکی مما نغت:

عبداللہ بن عباس چھن سے مروی ہے کہ جھے ہے رسول اللہ مَالَظِیَّا نے عقبہ کی صبح ( گیارھویں ذی الحجہ) کوفر مایا کہ میرے لیے کنگریاں چن لو میں نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی کنگریاں چنیں تو آپ نے انہیں ہاتھ میں رکھ کر فر مایا : ہاں اس طرح کی تم لوگ غلو (زیادتی کرنے ہے بچ) کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو (زیادتی) کرنے سے ہلاک ہوگئے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طِبْقاتْ ابْنِ سِعد (صَدَاوَل) ﷺ ﴿ الْبِيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابوالزبیرنے جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ نبی مُنافِیزانے یوم الحر (۱۰ردی الحجہ) کوچا شت کے وقت رمی کی تھی پھرز وال آفتاب کے بعد بھی۔

# مناسك ج سيكين كانزغيب:

الوالزبیرنے بیان کیا کہ بین نے جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ یوم الحر میں ٹی مُٹالٹینم کوا پی سواری پرری کرتے ویکھا' آپ مُٹالٹینم ہم لوگوں سے قرمار ہے تھے کہ اپنے منا سک (احکام حج) سیکھ کو کیونکہ جھے نہیں معلوم' شاید میں اس حج کے بعد حج نہ کروں گا۔

> جعفر بن محمدائیے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی مثلاثیم جمروں کی رمی پیادہ آتے جائے کرتے تھے۔ ابن عباس جھٹھناسے مروی ہے کہ نبی مثلاثیم نے قربانی کی چمرسر منڈ ایا۔

> > ابن عمر الله من الماسيم وي ب كدرسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ فِي الوداع بين ابنا سرمنذ إيا

النس جیماؤں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافیق کواس طرح دیکھا کہ تجام آپ کا سرمونڈ رہا تھا 'اصحاب آپ کے گردا گردگھوم رہے تصاور چاہتے تھے کہ آپ کا بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں ندگر ہے۔

ا ہن شہاب سے مروی ہے کہ نبی مَالِّلْظِ الاِم النحر کوروانہ ہوئے زوال آفاب سے پہلے ہی (بغرض طواف کمے ) گئے پھر (منی میں)واپس آئے اور تمام نمازیں منی ہی میں پڑھیں۔

عطانے کہا کہ جو مخص (مٹی سے محے جائے) اس کوظہری نمازمٹی ہی میں پڑھنا جاہیے میں قوظہری نماز ( کمے ) جانے سے قبل مٹی ہی میں پڑھتا ہوں'اورعصر رائے میں اور ریسب ورست ہے۔

# ازواج مطهرات کی روانگی:

طاوَس سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلاِلِیُّ نے اپنے اصحاب کو بھم دیا کہ منی سے بھے ) دن کوروانہ ہوں'اپنی از واج کو آپ نے رات کوروانہ کیا۔ ناقے پر بیت اللہ کا طواف گیا پھرزم زم پر آئے اور فر مایا: مجھے دو آپ کوایک ڈول بھر کر دیا گیا آپ نے اس میں سے بیاغرار و کیا پھراس میں کلی کر دی اور تھم دیا کہ چاہ زمزم میں انڈیل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں سے بیان کیا کہ نبی مُکَالْتُیْمُ نے اپنی سواری پرطواف کیا۔

ہشام بن جیر نے طاوس سے ساجو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نبی مکالٹیٹاز مزم پرآئے اور فرمایا ' مجھے دو' آپ کوایک ڈول دیا گیا' آنخضرت مُکالٹیٹانے اس میں سے پیا پھراس میں کلی کی اور وہ پانی آپ کے علم سے کنویں میں انڈیل ویا گیا۔

### سقاية لنبيذ:

آنخضرت بلافظُمُ سقابِه (سمیل) کی طرف روانه ہوئے جوسقایۃ النیذ (کہلاتا) تھا' کداس کا پانی پیکس پھر ابن عہاس www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقات ابن سعد (صداق ل المسلمان المسل

نے عباس سے کہا یہ تو ایسا ہے کہ آج ہی ہاتھوں نے اسے گھنگول ڈالا ہے البتہ بیت اللہ میں پینے کا صاف یانی ہے گرنبی منافیظ نے سوائے اس کے اور کوئی یانی پینے سے انکار کیا اور اس کو بیار

طاوَس کہا کرتے تھے کہ سقایۃ النبیذ سے پانی پینا جج پورا کرنے والی چیزوں میں سے ہے رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ نے سقایۃ النبیذ سے اور زمزم سے (یانی) بیااور فرمایا کہ اگر سنت نہ ہوجاتی تو میں (یانی کا ڈول) تھینچتا۔

حسین بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس ہی پینا سے جبکہ لوگ ان کے گزوجع تھے پوچھا کہ کیاتم اس نبیذ کوبطور سنت استعال کرتے ہویا وہ تم پردور دھاور شہد سے زیادہ مہل ہے ابن عباس ہی پینا کہ کہ کہ نبی مظافیظ نے اصحاب مہاجرین وانصار بھی تھے چند پیالے لائے گئے جن میں نبیذ تھی نبی مظافیظ نے اس میں سے پیا مگر سیر ہونے سے پہلے اپنا سر اشھالیا اور فرمایا تم نے اچھا کیا اسی طرح کیے جاؤ۔

این عباس می دین کہا کہ مجھے اس معاملہ میں رسول اللہ مثالی کی خوشنو دی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دود ہ اور شہد کے سیلاب بیرجا کین ۔

(سعبیہ: سقایۃ النبیذ کے نام سے زم زم کی ایک مبیل تھی ٔ راوی نے مجاڑ ا اس کے پائی کونبیز کہ دیا کیونکہ حقیقا نبیذ کے معنی شراب کے ہیں میحال ہے کہ آپ کے نام سے میں حقیق نبیذ کا گز رہوا ہو' نبیذ فتح کہ سے پہلے ہی حرام ہو پھی تھی )۔
عطاء سے مرد کی ہے کہ نبی مظال خواجب (منی سے ملے ) والیس آ ئے تو آپ نے اپنے لیے تنہا ایک ڈول کھینچا' پینے کے بعد ڈول میں بھی گیا اے کنوئیں میں انڈیل ڈیا' اور فر مایا: ایسا نہ ہو کہ لوگ تنہاری مبیل (سقایہ ) میں تم پر غالب آ جا کیں'
اس لیے ممر سے سواکوئی اور اس سے نہ کھینچ خود آپ مگال کھینچا جس میں سے آپ نے بیا' کسی اور نے آپ کی مدد نہیں کی۔
نہیں کی۔

حارثہ بن وہبالخزاعی جن کی مال عمر میں دفر کی زوجہ تھیں نے بیان کیا کہ میں نے ججۃ الوداع کے موقع پرمٹی میں رسول اللہ سَلَائِیَا کے بیچھے نماز پڑھی کوگ بھی بیشتر حاضر تھے آپ نے جمیں دور کعتیں پڑھا کیں۔

## منی میں خطبہ نبوی مَثَالِقَیْمُ مُ

عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّنِمُ نے منی میں خطبہ ارشاوفر مایا میں آپ کے ناتے کی گردن کے نیچ جو جگالی کرر بی تھی اس کالعاب میرے وونوں شانوں کے درمیان بہر ہاتھا۔ آئخضرت مَالِیُّنِمُ نے فرمایا:

اللہ نے ہرانسان کے لیے میراث میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس لیے درافت کے لیے وصیت جائز نہیں 'خر دار بچہ صاحب قراش کے لیے ہے ( بیٹی عورت جس کی مفلوحہ ہے بچہ ای شخص کا ہے اگر چہوہ مختی طور پر زنا ہے ہو ) اور بدکار کے لیے پقر ہے 'وہ شخص جوا پے باپ کے سواکس اور کا ( بیٹا ہونے ) کا دعویٰ کرے یا کوئی آنزاد کر دہ غلام اپنے آنزاد کرنے والوں ہے منہ پھیر www.islamiurdubook.blogspot.com

# حر طبقات ابن سعد (صنادل) کی الفی ملاکیدی اور تنام انسانوں کی لعنت ہے۔ کے دوسروں کا آزاد کر دہ غلام ہونے کا دعویٰ کر ہے تواس پراللہ کی ملائکہ کی اور تنام انسانوں کی لعنت ہے۔ یوم النح میں خطبہ رنبوی مثالثینظم:

ا بن عمر سے مردی ہے کہ نبی مظافیۃ اپوم المخر میں جعرات کے درمیان کھڑے ہوئے' لوگوں سے فر مایا' یہ کون سا دن ہے' عرض کی المخر ہے فر مایا یہ کون ساشہر ہے لوگوں نے فر مایا 'بلدحرام' فر مایا یہ کون سام ہینہ ہے لوگوں نے کہا' شہرحرام' فر مایا۔

ید فج اکبرگادن ہے تمہارے خون تمہارے مال تمہاری آبروئیں اس دن میں اس مہینے میں اس شہری حرمت کی طرح تم پر حرام میں کپر فرمایا کیا میں نے (بیام اللی کی) تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ مظافیق فرمانے لگئے اے اللہ گواہ رہ آپ نے لوگوں کورخصت (وداع کیا) اس لیے انہوں نے (اس فج کو) ججة الوداع کہا۔

بنیط بن شریط الانتجی سے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع میں اپنے والدکا ردیف (اوٹ کی سواری میں ہم نشین) تھا کہ
ی مظافیظ خطبہ ارشاد فرمائے گے میں اونٹ کے سرین پر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں پاؤں والد کے شانوں پر رکھ لیے میں نے
اپ کو کہتے سنا کہ کون سا دن سب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یمی دن فرمایا کون سام بین سب نے زیادہ محترم ہے لوگوں
نے کہا بی مجینے فرمایا کون ساھیرسب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یمی شہر فرمایا تمہارے خون تمہارے مال تم پر اپنے ہی جرام
جیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے فرمایا : کیا میں نے تبلیغ کردی لوگوں نے کہا ہاں ،
جی جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے فرمایا : کیا میں نے تبلیغ کردی لوگوں نے کہا ہاں ،
فرمایا : اے اللہ گواہ ردؤ اے اللہ گواہ روٹ کی اور کو ای کو کی لوگوں کے اس کی میں کے کھوں کے کہا کی کھوں کے کہوں کو کھوں کے کہا کی کو کھوں کے کہوں کے کہوں کی کو کھوں کے کہوں کی کو کس کو کھوں کے کہوں کو کھوں کے کہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے کہوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہوں کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہوں کے کھوں کی کو کھوں کے کہوں کی کھوں کے کہوں کی کو کھوں کے کہوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو 
# يوم العقبد من خطبة بنوى مُلَافِيعًا:

ابوخادیہ سے جورسول اللہ مُکالِیُٹِم کے صحابی ہیں مروی ہے رسول اللہ سُکالِٹِیْم نے یوم العقبہ میں (یعنی جرہ عقبہ کی رمی کے روز ۱۰ ارذی الحجرکو) ہمیں خطبہ سنایا فر مایا اے لوگو! تہمارے خون تہمارے مال اپنے پروردگارے ملئے تک تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تہمارے اس دن کی حرمت 'تہمارے اس مبینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبر دار کیا ہیں نے تبلیغ کر دی ہم لوگوں نے کہا ہاں ' فرمایا اے اللہ گواہ رہ' خبر دار میرے بعد گفر کی طرف نہ بلیٹ جانا کہتم ہے کوئی کسی گردن مارے۔

## شب عرفه میں خطبیر نبوی مالانتخار:

ام الحصین سے مردی ہے کہ میں نے شب عرف میں رسول اللہ مٹاٹیٹی کوانک اونٹ پراس طرح چادرانکائے ہوئے دیکھا (ابوبکر (درمیانے راوی) نے اشارہ کیا کہآپ نے اسے اپنے بازو کے پنچے سے بائیں بازو پرڈال لیا تھا اور ابنا ذاہنا بازو کھول دیا تھا) پھر میں نے آپ کو کہتے سنا کہ اے لوگو! سنواورا طاعت کرڈاگر چیتم پرکوئی عیب دار مبثی غلام ہی امیر کیوں نہ بنادیا جائے جوتم میں کتاب اللہ کوقائم کرے۔

# ﴿ طِقَاتُ ابْنَ سِعد (صَدَاوَل) ﴿ لِلْعَاتُ ابْنَ سِعَد (صَدَاوَل) ﴿ الْجَارِ الْبِي سَالِينَا ﴾ ﴿ لِمِقَاتُ اللهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالِمِنْ مِنْ اللَّهِ مِلَّاللَّهِ مِنْ اللَّهِمِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

عبط سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله ماليكا كو يوم عرف ميں سرخ اون يرخط فرمات ويكھا

عبدالرحمٰن بن معاذاتیمی سے مروی ہے'جورسول اللہ مُٹالینےؓ کے اصحاب میں تنے کہ رسول اللہ مُٹالینےؓ نے ہمیں نطبہ سایا' جبکہ ہم منی میں تنے (منجانب اللہ) ہمارے کان کھول دیئے گئے تنے'جو پھھا پائے نے فرمار ہے تنے ہم لوگ اچھی طرح سن رہے تنے'حالانکہ ہم لوگ اپنی منزلوں میں تنے۔

مناسك حج ك تعليم:

آپ کو گوں کومناسک (مسائل ج ) تعلیم کرنے گئے (جب (ری) جمارے بیان پر پہنچے تو فر ہایا '''جھوٹی کئریوں ے''آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگی ایک دوسرے پر رکھی کچرمہا جرین کو تھم دیا کہ وہ مجدے آگے کے حصہ میں اتریں اور انسار کو تھم دیا کہ مجدے چچھے اتریں بھراور لوگ بعد کو اترے۔

## غلاموں کے متعلق ارشاد نبوی :

زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹانے جمۃ الوداع میں فرمایا 'اپنے غلاموں کا (خیال رکھو )اپنے غلاموں کا خیال رکھو جوتم کھاؤ اس میں سے انہیں کھلاؤ' جوتم پہنواس میں سے انہیں پہناؤ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جھےتم معانی نہ کرنا چا ہوتو اے اللہ کے بندوانہیں بچ ڈالواورانہیں سزانہ دو۔

البرماس بن زیادالبابل سے مروی ہے کہ میں قربانی کے روز (یوم الاخلی میں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی مثل میں ناقے پرلوگوں کوخطبہ شار ہے تھے۔

البرماس بن زیاد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگاہِیُؤ اوا پس ہوئے میرے والدا پنے اونٹ پر مجھے پیچے بٹھائے ہوئے تنے میں چھوٹا بچہتھا میں نے نبی مُٹاٹِھیُڑا کو دیکھا کہ یوم الاضی میں اپنی کان کی اونٹنی پرلوگوں کوخطبہ سنار ہے تنھ یوم الحج برخطبہ رنبوی مُٹاٹِھیُڑیے:

ابی بکرہ سے مروی ہے کہ نبی مُلَّافِیْقائے اپنے جج میں خطبہ فر مایا کہ خبر دار زمانہ اپنی ہیئت پر ای دن سے گردش کرتا ہے جس دن سے اللہ نے زمین وا آسان کو پیدا کیا ہے 'سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تؤ پے در پے ذی العقد ہ وذی الحجہ ومحرم' (اورا یک بعد کو (قبیلہ)مصرکا وہ رجب جو جمادی (الاخری وشعبان) کے درمیان ہے۔

پھر فرمایا بیکون ساون ہے تو ہم نے کہا اللہ اوراس کارسول زیادہ جانتے ہیں آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خیال کمیا کہ آپ اس کے تام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے فرمایا کیا بید یوم الخر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا بید کون سام بمینہ ہے ہم نے کہا اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے سکوت کیا 'یمیاں تک کہ ہم لوگوں کا گمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام بتائیں گے تو فرمایا' کیا بیزی الحجز نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا بیکون ساشہر ہے ہم

# اخبارالي العالم العال

نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جانتا ہے آپ نے سکوت کیا یہاں تک کہ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے سوا کوئی نام بتا کیں گے تو فرمایا کیا پہلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے۔

فرمایا تنهارے خون تنهارے مال راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے اور تنهاری آبروئیں بھی فرمایا کم پرایے حوام ہیں جیسے تنہارے اس مہنے کی حرمت اس شہر ہیں ہے تم اپنے پروردگارے ملو کے تو وہ تم ہے تنہارے اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار میرے بعد کمراہ ہوکر ( دین سے نہ پھر جانا کہا کہ دوسرے کی گردن مارنے لگو خبر وار کیا ہیں نے اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار جوتم میں ہے حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کیونکہ شاید بعض لوگ جنہیں یہ پہنچ اس سے زیادہ حافظ ہوں برنسبت ان کے جنہوں نے سائ خبر دار کیا ہیں نے تبلغ کردی ؟

محمہ نے کہا: یمی ہوا کبعض لوگ جن کو پہنچاوہ ان سے زیادہ حافظ ہوئے جن سے انہوں نے سنا۔

## ذى الحجِرِي التيازي عظمت:

مجاہد سے مروی ہے کہ ذی القعدہ میں ابو بکر خیاہ ہوئے نے سفر جج کیا اور علی ختاہ ہوئے اذان دی اہل جاہلیت دوسال تک سال سے مہینوں میں سے ہرمہینے میں جج کیا کرتے تھے۔رسول اللہ منافیکی کا عج ذی الحجہ میں پڑا آپ نے فرمایا بیدہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا' زمانے نے اپنی ہیئت کے مطابق گردش کی' ابوالبشر نے کہا کہ لوگوں نے جب حق کوڑک کردیا تو مہینے جبول گئے۔

## ايام تشريق:

ز ہری سے مروی ہے کدرسول اللہ مُقافِیْق نے عبداللہ بن حذافہ کواپی سواری پر بھیجا کہ وہ ایام تشریق (۱۰۱۱/۱۱/۱۱/۱ ذی الحجہ) کے روزوں سے منع کریں اور فرمایا کہ بیاتو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں معن (راوی) نے اپنی حدیث بیں کہامسلمان ان ایام کے روزے سے بازرہے۔

بدیل بن درقاء سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مثلاثیم نے ایام تشریق میں بیٹھم دیا کہ میں ندا دوں کی کھانے پینے کے دن ہیں لہذاان میں کوئی روزہ شدر کھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ سے مروی ہے کہ گویا میں علی جی اور کیور ہی ہوں جورسول اللہ سکا تیٹیز کے سفید خچر پرسوار تھ جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہو کر کہدرہے تھے کہا ہے لوگو! بیروزوں کے دن نہیں ہیں ریتو صرف کھانے پیٹے اور ذکر کے دن ہیں۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم اصحاب نبی منافقاً نے صرف خالص اور تنہاج کا احرام باندھاتھا۔اس کے ساتھ کو کی ورنیت نبھی ذی الحجہ کی چوتھی صبح کو بچے آئے تو ہمیں نبی سکالٹی آنے حلال ہوجائے (احرام کھول دینے کا تھم دیا)اور قرمایا کہ حلال ہوجا وَاوراس جج کوعمرہ کرو۔

# اخباراني العد (صداول) المسلك 
آ پ کوخر پینچی که ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفے کے درمیان پانچے روز سے زائد ندرہے تو آپ نے ہمیں حلال ہونے کا تھم دیا تا کہ ہم مٹی اس حالت میں جائیں کہ ہماری شرم گاہوں سے منی پیتی ہو۔

نبی مُنَّاثِیْنِ کھڑے ہوئے ہمیں خاطب ہو کر فرمایا مجھے وہ بات پہنچ گئی جوتم نے کہی میں تم لوگوں سے زیادہ نیکوکاراور زیادہ مثقی ہوں' اگر (میرے ہمراہ مدینے سے ) ہدی نہ ہوتی تو میں ضرور حلال ہوجا تا اور اگر مجھے پہلے سے اپنا حال معلوم ہوتا جو بعد کو مجھے معلوم ہوا تو میں مدی نہ لاتا۔

علی بنی ہوند بمن سے آئے تو آئے گئے ان سے پوچھاتم نے کا ہے کا احرام باندھا' انہوں نے کہا کہ جس کا نبی مُثَاثِّیِّمانے باندھا ہوؤ فر مایا' ہدی لا وُاوراحرام میں رہوجیسا کرتم ہو۔

آپ ؓ ہے سراقہ نے کہایا رسول اللہ مَالِیْمِ کیا آپ ہمارےاس عمرہ برغور فر مالیا کریں کہائی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے اساعیل (رادی) نے کہایا اس ہے مثل کہا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں میں منافظیم کولبیک بعمرة وجی مستج سنا۔

انس بن مالک ہے مروی ہے ( دوسر ے طریقے ہے ) کہ بی منافظ کولیک بھم ۃ و ج کہتے سا۔

# ﴿ ٱلْيُوْمِ ٱكْمِلْتُ لَكُم ﴾ كانزول:

معنی ہے مروی ہے کہ نبی طانتی آیت ﴿الدوم اکہلت لکھ دیدنگھ﴾ (آن میں نے تہارے لیے دین کامل کر دیا) نازل ہوئی' یہآ بت آپ کے وقوف عرفہ کی حالت میں نازل ہوئی جس وقت آپ نے موقف ابراہیم میں وقوف کیا تھا' شرک مضحل ہوگیا' جا بلیٹ کی روثنی کے مقامات منہدم کردیئے گئے کئی برہندتے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہرسول اللہ مالی اللہ علی الم المحر میں جرہ کی ری تک تلبیہ کہا۔

سعید بن العاص نے اپنے والدے روایت کی کہ میں یوم الصدرکو (ج سے واپسی کے دن) ابن عمر کے ساتھ واپس ہوا چند یمنی رفیق ہمارے پاس سے گزرے جن کے کجاوے چمڑے کے تھان کے اونٹ کی کیلیں رسی کی تھیں 'عبداللہ (ابن عمر) نے کہا کہ جو محض ان رفقاء کو ویکھنا چاہے جو اس سال رسول اللہ مَا اِللَّهِمَا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ وار د ہوئے جبکہ آپ کوگ ججۃ الوواع میں آئے تھے تو اسے ان رفقاء کو دیکھنا چاہیے۔

ا بن عباس شاہین سے مروی ہے کہ مجھے جمۃ الوداع کہنا ناپیند تھا ُ طاؤس نے کہا کہ میں نے جمۃ الاسلام کہا تو انہوں نے کہا ہاں جمۃ الاسلام۔

ابراہیم بن میسرہ ہے مروی ہے کہ طاؤس جمۃ الوداع کہنے کونا پیند کرتے تصاور جمۃ الاسلام کہتے تھے۔ علاء بن الحصر می سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایامہاجرین اپنے مناسک اداکرنے کے بعد تین دن تھہرے۔

رسول الله مَثَالِثَيْنِ فِي صِرف أيك مرتبه حج كيا:

قادہ نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ بی طافیخ نے کتنے نج کیے انہوں نے کہا صرف ایک جج مجاہد سے مروی ہے کہ www.islamiurdubook.blogspot.com

# 

مربياسامه بن زيد حارثه مى الأخما:

اسامه بن زید حارثه دی دین کامیر میدایل اُنٹی کی جانب جوالبلقاء کے نواح میں السراۃ کی زمین ہے پیش آیا۔ اسامہ بن زید دی دین کونصیحت:

چیمیسویں صفر سالم یوم ووشنبہ کورسول اللہ مُلَاثِیْنا نے لوگوں کو جہاد روم کی تیاری کا تھم دیا۔ دوسرے دن آپ نے ا اسامہ بَن زید ہی اللہ کو بلایا اور فرمایا اپنے باپ کے مقتل پر جاؤ اور کفار کو کچل دو میں نے اس لشکر پر تمہیں والی بنادیا ہے تم سویرے اہل اُبٹی پر تملہ کر دوان میں آگ لگا دواور اثنا تیز چلو کہ مجروں کے آگے ہوجاؤ اگر اللہ تعالی تمہیں کامیاب کر دے تو تم ان لوگوں میں بہت کم تھروا ہے ہمراہ رہبروں کو لے لؤ مجروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کردو۔ رسول اللہ مَنافِیْلِیْ کی علالت:

چارشنبہ کورسول اللہ مٹائلیجا کی بیماری شروع ہوگئ آپ کو بخار اور سر در د ہوگیا ' پنجشنبے کی منبح کو آپ مٹائلیجائے اپنے ہاتھ سے اسامہ خاہدہ کے لیے جھنڈ ابا ندھا' پھر فر مایا' اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرواس سے جنگ کروجواللہ کی راہ میں کفر کرے۔

امارت اسامه منی الدّعة براعتراض:

وہ اپنے جھنڈے کو جو بندھا ہوا تھالے کے نکلے جے بریدہ بن الحصیب الاسلمی کو دیا مقام جرف میں لٹکر جمع کیا 'مہاجرین ادلین وانسار کے معززین میں ہے کو کی شخص ایبانہ تھا جواس غز وے میں بلانہ لیا گیا ہو۔

ابوبکرالصدیق' عمر بن الخطاب' ابوعبیده بن الجراح' سعد بن ابی وقاص' سعید بن زید' قبّاده بن نعمان' سلمه بن اسلم بن حربین خمالتُناغ جیسےاصحاب کبار تھے۔

قوم نے اعتراض کیا کہ پیڑ کا مہاجرین اولین پرعامل بنایاجا تا ہے۔

رسول الله سَالِينَا كَمَا ظَهِارِ حَفَكَى:

رسول الله مَالِيَّةِ نهايت عُصه ہوئے آپ اس طرح بابرتشريف لائے كەسر پرايك پنی بندهی اورجسم پرايك چا درتھی' آپ منبر پرچڑھےاللہ کی حمدوثناء بیان کی اورفر مایا:

# اخبرالني طبقات ان سعد (عدادل) المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

''امابعد! اے لوگو! تم میں سے بعض کی گفتگو اسامہ ہی ہوء کو امیر بنانے کے بارے میں مجھے پینچی (تو تعجب نہیں) اگرتم نے اسامہ کے امیر بنانے پراعتراض کیا' تم اس سے پہلے ان کے باپ کے امیر بنانے پراعتراض کر پچے ہو' خدا کی قتم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تتھا وران کا بیٹا بھی امارت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ میر ہے مجوب ترین لوگوں میں سے ہیں ان دونوں سے ہرخیر کا گمان کیا گیا ہے تم لوگ اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت قبول کر و کیونکہ دہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں''۔

آ بِ مَالِّتُهُ الْمُنبِرِ سے انترے اور اپنے مکان میں داخل ہوگئے 'یہ ارر کٹے الاوّل بوم شنبہ کا واقعہ ہے' وہ مسلمان جو اسامہ ٹی اوؤ کے ہمراہ تھے رسول اللہ مَالِیُّتِمْ سے رخصت ہوکرلشکر کی طرف جو جرف میں تھا جار ہے تھے۔

## رسول الله مَالِينَةُ مِنْ الله مَالِينَةُ مُن الله مَالِينَةُ مِن الله مَالِينَةِ مِن الله مِن الله

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللْمُنْ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللللْمُ مِنْ الللللِمُ مُنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللللِمُ مِنْ الللللِمُ مِنْ اللللْمُ مُ

اسامہ خاہدونے سرجھکا کے آپ کو بوسہ دیا رسول اللہ علی خیا کلام نہیں فرما سکتے تھے آپ علی خیا اپنے دونوں ہاتھ آسان پراٹھاتے تھے اور اسامہ خاہدو کے سر پرر کھ دیتے تھے اسامہ خاہدونے کہا کہ میں سیمجھا کہ آپ تلافظی میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

# دُ عائے نبوی کے ساتھ لشکر اسامہ کی روا تگی:

اسامڈ اپنے کشکرگاہ کووا پس گئے دوشنبہ کوآئے رسول اللہ مَالِیْمِ کی میں افاقے کی حالت میں ہو کی (آپ پر اللہ کی ب شارر حمتیں اور برکتیں نازل ہوں) آپ نے ان ہے فر مایا کہ میں کواللہ کی برکت ہے روانہ ہوجاؤ۔ جب سخینہ مُنالط بن ما

### ٱ تخضرت مَالِقَيْمُ كا وصال:

اسامہ ٹیاہ نو آنجضرت مُنافیق ہے رخصت ہو کے اپنے لشکرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور لوگوں کو کو ج کا حکم دیا جس وقت وہ سوار ہونے کا ارادہ کر بھی رہے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاصدان کے پاس آ کریہ کہنے لگا۔رسول اللہ مَاکافیق انتقال فرماتے ہیں۔

وہ آئے اوران کے ہمراہ عمر وابوعبیدہ خاہد تن ہمی آئے وہ لوگ رسول اللہ مُلَا لِیُمُ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ آ انقال فر مار ہے تصح الرربی اللہ تول <u>الدیم</u> یوم دوشنبہ کو جبکہ آفا آب ڈھل چکا تھا آپ کی وفات ہوگئ اللہ تعالیٰ آپ پرایی رحمت نازل کرے جس سے آپ خوش ہوں اور جسے آپ پسند کریں۔

## جيش اسامه فئالدُؤه كي والسي:

کشکرکے وہ مسلمان بھی مدینے آ گئے جو جرف میں جمع تنے بریدہ بن الحصیب بھی اسامہ نتیادیو کا بندھا ہوا جھنڈا لے کر www.islamiurdubook.blogspot.com

## النبراني على النبي النب

آ گئے وہ اے رسول اللہ مثالثیقا کے دروازے پرلے آئے وہاں اے گاڑ دیا۔ جب ابوبکر میں افغے سے بیعت کرلی گئی تو انہوں نے بریدہ بن الحصیب کوجھنٹر ااسامیا کے مکان لے جانے کا تھم دیا تا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق روانہ ہوں' بریدہ اے لؤگون سے پہلے لشکرگاہ کولے گئے۔

عرب مرتد ہوگئے تو الوبکر شیادہ سے اسامہ بنی الدو کے روکنے کے بارے میں گفتگو کی گئ انہوں نے اٹکار کیا' الوبکر شیالہ و نے اسامہ شیالہ و سے عمر شیالہ و بارے میں گفتگو کی کہ وہ انہیں رہ جانے کی اجازت وے اسامہ شیالہ و اجازت دے دی۔

اسامه بن زید خاه خوا کی دو باره روانگی:

رئی الآخر البیجا جا ند ہوا تو اسامہ روانہ ہوئے وہ بین رات میں اہل اپنی تک پنچان پرایک وم ہے تملہ کر دیا ان کا شخار (علامت واصطلاح شاخت) یا منصورا مت تھا جوان کے سائے آیا اسے تل کر دیا اور جس پر قابو چلا اسے تید کر لیا۔ ان کی کشتیوں میں آگ لگا دی مکا نات اور کھیت اور باغات جلا دیے جس سے وہ سب علاقہ دھواں دھار ہوگیا۔ اسامہ نے ان لوگوں کے میدانوں میں آپ کسکر کو گشت کر ایا اس دوز جو پچھانہیں مال غنیمت ملا اس کی تیاری میں تھہرے رہے اسامہ اپنے والد کے میدانوں میں اپنے کشکر کو گھوڑے کے دوجھے گھوڑے کے دوجھے لگا کہ ایک کا ایک اپنے اللہ کے قاتل کو بھی خفلت کی حالت میں قبل کر دیا۔ اسامہ بھائیوں نے اپنے والد کے قاتل کو بھی خفلت کی حالت میں قبل کر دیا۔ اسامہ جائے ہوڑے کے دوجھے لگا کے اور گھوڑے کے دوجھے لگا کہ اور گھوڑے کے دالے بھی گھوڑے کے دوجھے لگا کے اور گھوڑے کے مال کھھرا ہے۔

جيش اسامه نئ مدينه مين فاتحانه واليسي:

جب شام ہوگئ تو اسامہ جی ہوئے لوگوں کو کوچ کا تھم دیاا پی رفتار تیز کر دی نو رات میں وادی القری میں آگئے انہوں نے بشیر (مڑدہ رسال) کو مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سامتی کی خبردے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا 'چیرات میں مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سامتی کی خبردے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا 'چیرات میں مدینے گئے سلمانوں میں سے کسی کوکوئی تکلیف نہیں بیچی 'ابو بکر جی ہوئے مہاجر بن وائل مدینہ کے ہمراہ ان لوگوں کو لینے کے لیے ان کی سلامتی پراظہار سرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اسامہ جی ہوئے دورکعت نماز کہ جنٹر اان کے آگے تا س کے اندر گئے۔ دورکعت نماز پڑھی چرائی گھروا ہی ہوئے۔

ا سامہ میں پیزنے جو کچھ کیا وہ ہرقل کومعلوم ہوا جومص میں تھا تو اس نے البلقاء میں رہنے کے لیے ایک شکر بھیجا وہ ہرا ہر وہیں رہے یہاں تک کہ ابو بکر وعمر میں بین کی خلافت میں لشکر شام کی طرف بھیجے گئے ۔



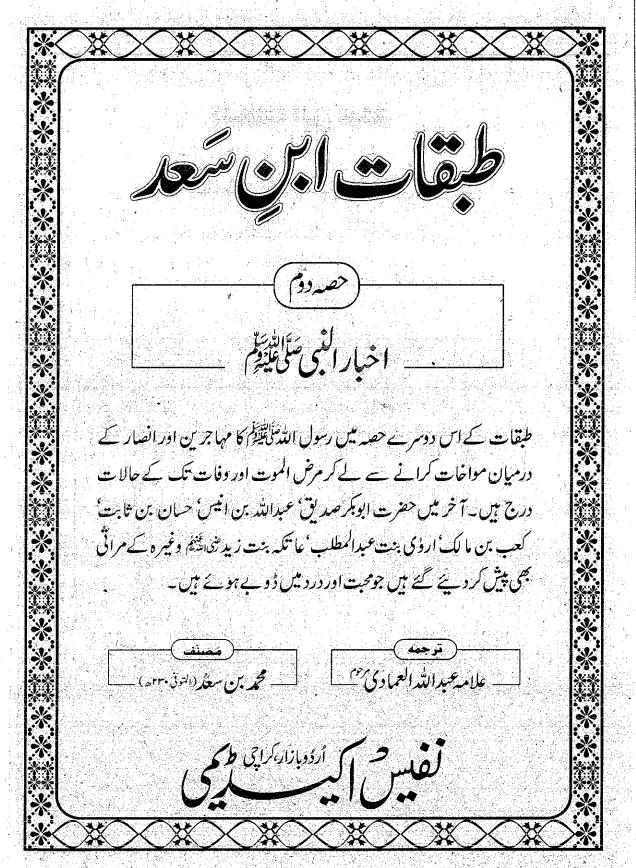

## طبقات ابن سعد

كاردورجمه كدائى حقوق طباعث واشاعت چوهدرى طارق اقتبال گاهندرى مالك "نفيش كيس أيمين محفوظ بين

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصر دوم) مصنف علامه محمد بن سعد المتوفی و موسم مصنف مستند مرحوم مرحوم مترجم مترجم معلا مه عبد الله العمادی مرحوم اضافه عنوانات وحواشی مستند مولانا عبد المنان صاحب ناشر مناشر 
ز فلیس کر گردوبازار، کراچی طایمی مناسب کریست کریکی این مسلم



# طبقات ابن سعدى خصوصيات

#### از: چوهدری محمد اقبال سلیم گاهندری

محمہ بن سعد نے طبقات ابن سعد لکھ کر دنیائے اسلام پر وہ احسان عظیم کیا ہے جس سے قیامت تک مسلمان سرنہیں اٹھا سکتے۔ اس پر تمام اُمت کا اجتماع ہے کہ آپ نہایت ثقد اور معتمد مؤرخ تصاور آپ نے تمام واقعات و حالات کو محدثانہ طور پر بسند صحیح لکھا ہے۔ روایت کے فن کے ساتھ آپ نے جواعتناء کیا وہ کسی نے نہیں کیا انہوں نے ہرقتم کی روانتوں میں مسلسل سند کی جبتو کی راویوں کے حالات بہم پہنچائے۔ بہی وجہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں تمام واقعات بسند متصل مذکور ہیں۔

یا نیجویں صدی سے قبل کا دور قد ماء کا دور کہلاتا ہے اس دور میں تاریخ ورجال میں کتابیں کھی گئیں ہرصدی کے حالات وواقعات کو محفوظ ومدون کیا گیا۔صحت وروایت کو بقذرا مکان محفوظ رکھا گیا۔اس دور کے موز خین تمام واقعات کو حدیث کی طرح بسند متصل نقل کرتے متھاس کا انہوں نے خاص خیال رکھا تھا۔ رہامور خین کا پنے اپنے زمانوں کے حالات سے متاثر ہونے کا معاملہ تو بیا یک فطری چیز ہے۔لیکن انہوں نے حتی الا مکان اس تاثر کا اثر واقعات پڑئیں پڑنے دیا۔ یہ چیز طبقات ابن سعد کی خصوصیات ہیں سے ہاں خصوصیات کے اعتبار سے ہم علامہ ابن اثیر' طبری اور ابن سعد کا ایک مقام سمجھتے ہیں۔

طبقات ابن معدسیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت ہیہے کہ سیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے ابن سعد کے معاصرین اور بعد سیرت نبوی پر بیسب سے پہلی کتاب ہے جواحادیث کی روشن میں مرتب کی گئی ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علاء اور مؤرخین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور ہمیشہ شعل راہ کی طرح اس کواپنے پیش نظر رکھا ہے۔ علامہ شبلی نعمائی کی نظر میں اس کتاب کی جواف کی بیت اور اہمیت تھی وہ ان کے ان الفاظ سے خلا ہر ہے:

" جمیں یہ دیکھ کرسخت جمرت ہوئی کہ صحابہ میں المینے کے حالات میں مناخرین محدثین نے بہت می کتابیں کہ میں مثلاً استیعاب الاصابہ اسد الغاب لیکن ابن سعد کی کتاب میں جو جامعیت ہے ان کتابوں کو اس سے پھر نسبت نہیں۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو یہ کتاب ہاتھ نہیں آئی یا ان کا قداق ایسا تھا کہ اس قد رتفصیلی حالات کو ہ ضروری نہ سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاب میں ایک ایک جزوی واقعہ کو بسند متصل کھا ہے اور مصنف کا زمانہ عہد نبوت کے قریب ہے اس کیا سالم تاروی ہے زیادہ نہیں ہوتے"۔

لیے سلسلہ روایت میں تین میارداوی سے زیادہ نہیں ہوتے"۔

طبقات کے مصنف ابن سعد بہت ہی جلیل القدر عالم اور صادق الروایہ اور ثقه بحدث کزرے ہیں ان کی صداقت وثقابت حد درجہ مشہور تھی' علامہ خطیب' علامہ خلکان' علامہ ابن حجز' علامہ سخاوی وغیرہ ان کے صادق الروایہ اور ثقہ ہونے کے بارے میں رطب اللیان ہیں ۔

المراني الناب المراني الناب المراني الناب 
ہماراادارہ ہمیشہ نا دراور معیاری علمی اور تاریخی کما بوں کوشائع کرنے میں پیش پیش رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد جلب زر سے زیادہ خدمت علم دادب ہے ہم نے اب تک درجنوں تاریخ مسیرت فلسفہ اور ادب کی اہم اور معیاری کتابوں کو اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تاریخ طبری (اا جلدیں) تاریخ ابن خلدون (چودہ جھے) زادالمعاد (۲ جھے) فتوح البلدان (۲ جھے) اقبال نامہ جہانگیری تاریخ فیروزشاہی 'تاریخ فلاسفۃ الاسلام سفر نامہ ابن بطوطہ (۲ جھے) تاریخ الحلفاء سیوطی خلافت ہیں جن پرعلم وادب کے خزانے تاریخ الحلفاء سیوطی خلافت ہوں جن پرعلم وادب کے خزانے فخر کرسکتے ہیں۔

طبقات ابن سعد کاار دوتر جمہ ناپید ہو گیا تھا۔ بڑی کاوشوں سے حاصل کر کے ہم اے اہل علم کھزات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ طبقات کے اس دوسرے جھے میں رسول اللہ کا مہاجرین اور انصار کے درمیاُن مواخات کرانے سے لے کر مرض الموت اور وفات تک کے خالات درج ہیں آخر میں حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن افیس' حیان بن ثابت' کعب بن مالک' اروکی بنت عبدالمطلب' ما تک بنت عبدالمطلب' عا تکہ بنت زید ہی گڑھ وغیرہ کے مراثی بھی پیش کر دیتے ہیں جو محبت اور درد میں ڈویے ہوئے ہیں۔



| ا خیار النبی گاهیم است است النبی تعدی تصوصیات است النبی تعدی تصوصیات است النبی تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی تعدی تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\mathcal{X}$         | اختاله الله الله الله الله الله الله الله                                                              | <u>)</u>       | ر طبقات ابن سعد (صدوم)                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| المناس    | M                     | رضًا معرف                                                                                              | • ••           | المجال المرس                                                                                                   |  |  |
| الن سعد کی تصوصیات الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A CANA                |                                                                                                        |                |                                                                                                                |  |  |
| المن ایمن ایمن ایمن ایمن ایمن ایمن المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طبقات ابن سعد (صدردم) |                                                                                                        |                |                                                                                                                |  |  |
| اخبارا لنبی قبالین الله و النبی قبالین الله و النبی و  |                       |                                                                                                        | صفحه           | مضامين                                                                                                         |  |  |
| اخبار النبی تالیخی استان می از استان می از النبی تالیخی استان می از استان می   | ro r                  | حارث بن الى شمر كويغام                                                                                 |                | طبقات ابن سعد كي خصوصيات                                                                                       |  |  |
| المن والفيار كورميان عقد مواخات المن المن والفيار كوري في والفيار كوري في والفيار كورميان عقد مواخات المن المن والفيار كل المن ينا من وكان المن والمن  | 77                    |                                                                                                        |                | اخبار الني النيا الله                                                                                          |  |  |
| الله المنتفر الله المنتفر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | ■13 1 4 5 7 13 14 7 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                         | K 4 7 10 10    | مباجرین دانصار کے درمیان عقد مواخات                                                                            |  |  |
| القش المنافع العلم المنافع ا   | rx ·                  |                                                                                                        |                | متجد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری                                                                                |  |  |
| الله المتعاولات المتع  | 11                    |                                                                                                        | and the second | مبود تبوی کی قبیر                                                                                              |  |  |
| ال ال التعالى  |                       | مختلف قبائل کی جانب حضور علاصلا کے پیغامات اور                                                         | 11             | مجد كانقشه                                                                                                     |  |  |
| ان کا تختم اور مشاورت ان تربیک اور مشاورت ان تعلید تربیک کا تحتید مین وقر بانی از ان تعلید تربیک کا تحتید مین وقر بانی از از از از از از از از تحتید تربیک کا تحتید مین وقر بانی از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 21                  | کتوات                                                                                                  |                | تحويل قبله كاوا قعه                                                                                            |  |  |
| ت صيام واحكام عيدين وقرباني المحافظ ا  | ľλ                    |                                                                                                        | 1              | تقوى كى بنياد پر بنے والى سجد                                                                                  |  |  |
| من المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                   |                                                                                                        | l'at a         | اذِ ان كانتم اور مشاورت                                                                                        |  |  |
| عناده کی گرید وزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ka - Provinski se iki katika Pelek <b>i</b> li ili kalisi                                              |                | فرضت صيام واحكام عيدين وقربالي                                                                                 |  |  |
| صطفیٰ مَنَّا الْمُنْفِرِ مِنْ اَنْ وَعَظَمَت (۵) وَلَد بَیْ قَوْارِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                        | 41 ) Sely.     | نظبه نبوی کے لئے منبر بنایا جانا                                                                               |  |  |
| وراصحاب صفه مخاطئیم (۲) و فرمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                |  |  |
| ه گاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۲                    | (a) وندی خراره<br>(دری :                                                                               | 1987.          |                                                                                                                |  |  |
| ا بھول کے نام مکا تیب نبوی کا کا فیتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                        | 1.34 ven       |                                                                                                                |  |  |
| ر علائظ کی مهرمبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 사용을 하는 어린 사람들은 사람들은 사용하는 것이 없었다. 그 그렇게 살                                                               |                | جنازهگاه<br>اندازی کرامه کات شده کالگانگر                                                                      |  |  |
| مرنبوی شاه نجاثی کے دربار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | المهابوط بينان بالمهاج والتروار ويروين والبعا بينيون فالأخوا فالأفود الوقوي والمكار والرواز والمستورات | 7              | فيزيفها والمهزيل ويشفن والمنطق المتراسية والمنتاء والمناوية والمناط والمناور والمنتز والمعاري والمهرانية وساله |  |  |
| 하는 사람들은 불합한 사람들은 회에 가는 눈을 받는 수 있는 점점을 하면 사람들이 되었다. 그 선택하는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                        | 3.50 500 13    | 書から はっぱん かいさんき art in this type for a faith かくしょうかん はっぱん かっぱん あっぱん あんしょ (Audited this public                   |  |  |
| and the contract of the contra | 11                    | (۱۱)وفندىنى رۇاس بن كلاپ                                                                               | ۲r             | ، سربرن وه بن م <u>ر</u> رو ورين                                                                               |  |  |
| 하다. 이 바다를 만나다면 들어 마음을 살아 하는 가능하다. 그 살아보다는 그 살아 하는 바람들은 사이를 하는 수 있는 것이 살아 살아 살아 먹었다. 그는 사람들은                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                        |                | سرای ایران کی طرف وعوت من کاریغام                                                                              |  |  |
| Reserved Herrical 전략으로 말했다. 그러나는 소리하다 1987년 전환하는 전환하는 1200년 [15] 하고 "Herrical Herrical Herri  | ۲۵                    |                                                                                                        |                | کسرا کی فارس کا انجام                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . //                  | l feft un é d'un l'his faithe el li hea é éastairt fas una l                                           | 11             | مقوق كودعوت إسلام                                                                                              |  |  |

| $\mathcal{X}$ | اخبار الني عاليام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>.</u> _))    | الطبقات ابن معد (حددم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (۱۵) وفدین البیکاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24            | (۱۳۷) وفد فروه بن مسیک المرادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸              | (١٦) وفدواثله بن الاسقع الكيثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | (اسا)وفد قبیلهٔ زبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11              | (۱۷) وَقَد بِنَ عَبِد بِن عَدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . 11          | (۳۸)وفدقبیلهٔ کنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵٩              | (۱۸) وفدا تجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11            | (۳۸)وفدقبیلهٔ کنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11              | (٩) وفد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44            | (۴۰)وفزهنین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11-             | (۲۰)وفد بني سليم بن منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11            | (۲۱)وفارسعد بزيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415             | (۲۱) وفد بني ہلال بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (۲۲) وفد عامر بن طفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ź۸            | (۳۳)وفد بېراء(يكن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //            | (۳۲)وفد بی عقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fire way to 194 | (۲۴۲)وفد بني عامر پن صحصعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b>      | (۴۵)وفدى ئىسلامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | (٢٥)وفد يؤلفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | I. a la transfer de la company de la compan |                 | عروه بن مسعود کا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۰            | (24)وفدى رقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | حضرت عروه نفاه مون کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ř.            | (۳۸)وقدی جرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | الل طائف كاقبول إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17            | (۲۹)وفرقبيل از د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | انگی وفود قتبلهٔ ربیعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | (۱۰۰) وفدعتمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kara aras       | (۲۹)وفدعبدالقيس (الل بحرين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | (۵۱)وفد بن حارث بن کعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | (۱۷)وفد بکرین واکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۵            | (۵۲)وفد قبیلهٔ بمدان<br>(۵۳)وفد بنوسعدالعشیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * >//           | (۲۸) ولدې لغاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N.Y.          | If you have the control of the second of the seco         | 1 / Jan 14      | <ul> <li>And the first section of the control o</li></ul> |
| 11            | (۵۴)وفد قبیلهٔ عنس بن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11              | (۳۰)وند شیبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۷            | (۵۵)وفدوارمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | انگل در درال کن انگلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸            | (۵۷)وفدالر باويين از قبيلهُ مُذِيجٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11              | (۳) دَنْدَقبيلهُ طع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>19</b>     | (۵۷)وفرغایر<br>و د گنخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "               | حاتم طانی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11            | (۵۸)وفد قبیلهٔ الفخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷٢              | عدى بن حاتم كا قبول اسلام<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9+            | (۵۹)ونزېچله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11              | (۳۲)ونرنجیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91            | (۱۰)وفد قبيلة حمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳2              | (۱۳۳)وفدخولان<br>در مار در من جوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . //          | (۱۱) وفدالاشعريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //              | (۱۳۳۷)وفار قبیانهٔ بعقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| $\mathcal{X}$ | اخبرانی فایش                                              |          | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدروم)                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111           | آواب طعام                                                 | qı       | (۱۲)وفد حظر موت                                                                                                                                           |
| . Hr          | اخلاق نبوی پر حضرت انس شیاه نود کی گواهی                  |          |                                                                                                                                                           |
| 11            | رسول الله تأثير كالشعار برسنا                             |          | واکل بن حجر کی در بار نبوت میں حاضری                                                                                                                      |
| ije.          |                                                           |          | (۱۳) وفد قدیلیهٔ از دعمان                                                                                                                                 |
| 77            | كثرت عبادت المستسبب                                       | 91       | (۱۳۳)وفدغافق                                                                                                                                              |
| 11            | يانی پینے کا نبوی انداز                                   | <i>"</i> | (۲۵)وفد پارق                                                                                                                                              |
| ll.           | قابل رشك ادائس                                            | 11       | (۲۲) وفد قبيله دول                                                                                                                                        |
| //            | رسول عربي تاليني كالمنسل اوروضوء                          | 90       | (۷۷)وفد ثماله والحدان                                                                                                                                     |
| 11            | عبادات میں عادت مبارکہ                                    | 11       | (۲۸)وفد قبیلهٔ اسلم                                                                                                                                       |
| НО            | خلق عظيم كامر قع كامل                                     | 77       | (۲۹)وفرقليا: جذام                                                                                                                                         |
| 11            | قول بدييدو درصد قد                                        | 94       | (۵۰)وفدمهر ٥٠                                                                                                                                             |
| 114           | فخردوعالم كالليخ أكى مرغوب غذائيل                         | 11       | (۱۷)وفد قبیلهٔ حمیر                                                                                                                                       |
| 119           | نالبندىيدەغذاكىل بېسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسى | 94       | (۷۲)وفداال نجران                                                                                                                                          |
| 170           | عورت اورخوشبوس محبت                                       |          |                                                                                                                                                           |
| iri           | الفقر فخرى كـ تاجدار كـ معاثى حالات                       |          |                                                                                                                                                           |
| Irr           |                                                           | 2.5      | (۷۴) وَفَدَالسَهاعُ دَرِندُونِ كَاوِفَد                                                                                                                   |
| 11            | جمال مصطفیٰ کی رعنائیاں                                   | 11       | توریت واجیل میں ذکر رسالت مآب ما اللیکا<br>همان میں ایک م |
|               |                                                           |          | ن خصائل نبوی کا دِل آویز نظاره 🏂                                                                                                                          |
| IP+           | محبوب خدامًا للنظام كربااداتين                            | 11       | يبكر خلق عظيم كاخلاق بزبان سيده عائشه خالط فالسيد                                                                                                         |
| 11            | حسن كامل كامر قع كامل                                     | 1+0      | رسول التُدَالِيَّةُ كَا مُلَاقَ حَسْهِ كَادِرْنُمُونَ                                                                                                     |
| . بهاسوا      | جمال رسالت كابيان بربان سيدناحس بن على خارين              |          | قوت مرداند                                                                                                                                                |
|               | مہر نبوت جو رسول اللہ مُلَاثِيْرُا کے دونوں شانوں کے      | 11       | ا پی ذات ہے قصاص لینے کاموقع                                                                                                                              |
| IFA           | ررمیان می                                                 | 1•9      | حس گفتار                                                                                                                                                  |
| 11            | غهرنبوت                                                   | 11       | قراءت اورخوش الحاني                                                                                                                                       |
| 1174          | وسول الله عَلَيْظِمْ كَ بال مبارك                         |          | انداز خطابت                                                                                                                                               |
| IM            | داڑھی مبارک کے بال اور بڑھاپ کے آثار                      | 11       | با كمال اخلاق كاب مثال شام كار                                                                                                                            |
| אאו           | ثبوت خضاب کی روانیات                                      | ∏.ŧ      | ي رقار سيد المسترية                                                                                                                                       |

| $\mathcal{X}_{-}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u>         | كر طبقات اين معد (حدودم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14∠               | زرة مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ira             | ، کراهت خضاب کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HA                | رسول الله على في وهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۳۷             | بالون پرچون كاليپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                | رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْتُ كُنِيز عاور كمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21              | كَيْضِلُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                | رْسُولِ اللَّهُ مُنْ يُغْظِمُ كَيْسُوارِ بِإِلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | قص شوارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.               | رسول الله مَا يَقْتِمُ كَيْسُوارَى كَي اوشْغِيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11              | موخچين کتروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121               | رسول الله مِنْ عَلَيْمَ كَي دودهو الى اونى الله مِنْ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 11,           | يوشاك ولباس مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121               | رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 11            | سِفيدلباس كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "                 | رسول الله مثل الله عندام وأخراد كرده غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101             | رقلين كباس كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141               | رسول الله مَثَاثِينِمُ اوراز واج مطهرات كے مكانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | عمامه مبارك كارتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120               | رسول الله مَثَاقَةُ فِلْ كَ وقفْ شده الموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. 74          | لباس میں سندی وحرمه کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -1 <b>2Y</b>      | I de la companya del companya de la companya del companya de la c | ۳۵۲             | ر سول الله مَا اللهُ عَلَيْهُ عِلَى السابِي الرَّبِي لَمُهَا فِي الرَّبِي لِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 149               | آثاروفات 🐉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              | ازار (تببند)مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                | رندگ کے آخری ایام اور کثرت استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | مرمبارک دهانپ کرر کھنے کی عادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131               | آ خرى سال مين قرآن مجيد كادوباردوراور طويل اعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | لباس بينية ونت دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                | رسول الله عَلَيْظِيرِيمِ ودك جاد وكالرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 | ایک بی کیڑے میں نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | رسول الله سالليا کو بذر بعد زہر شہید کرنے کی بہودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1 1           | مالت استراحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۳               | ﴾ کوئی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.9            | رسول اللَّهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِيلُولِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّ الللَّهِ اللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YÁL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | آ تخضرت مَالِينَا كاشبدائ احدادرابل بقيع كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | رسول الله مَا لَيْظِ كَيْ حِلِي مُن الْكُوفِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | استغفار فرمانا معادر المحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IYI             | حضور غلام کی مهر مبارک<br>افظاف علامی الانتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JAA               | م الله من الله من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174             | لقش مهر نبوی مَثَالِقِیمَا<br>ا ا از الافتار کافتار کافتار سرد و سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                | علاكا آغاز من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145             | رسول الله مثلاثيل كى الكوشى كاكنويي مين كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/                | تکلیف کی شدت اور کیفیت مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | رسول الله مَنْ الْقُومُ كُعلين مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *  <b>4</b> •     | حضور ع <u>َلاشِل کے شفائے ک</u> لمات<br>خریب میں میں میں ایک ان ان ان کا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | موز عرم ارک<br>با در خوالفیک در بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191               | مرض کے ایام میں صحابہ میں شتم کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | رسول الدُّمْلُ لِيَنْظِي كَمْسُواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                | حضور غلیک کے علم ہے ابو بکر جی دنو کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77              | رسول الله مثل قيم كا تتكها مرمه آينية اور بياليه<br>. الذيباليز ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197               | آ خری بارزیارت مصطفی منافقهای است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114             | ا بيف الني ما فيق الني النيالية الني النيالية الني النيالية |

| X      | اخبار البي سي الم                       | Manual Control                                                       | 9          |                                                                                                                | ر<br>کے طبقات این سعد (حشدوم)                                 |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| rr     | مديقة فناه من ميل                       | حضور غلائك كاسرمبارك آغوش                                            | 192        | نے کا واقعہ                                                                                                    | ر من<br>حضرت عمر شی الدیو کے مصلی برآ۔                        |
| PPI    |                                         | جسداطهر كونسل ويينه كى سعاوت                                         | 11         |                                                                                                                | سيدناصديق أكبر فلالاستمصلي                                    |
| 1      | *************************************** | بعداز وفات يمنى جإدراوڙ هانا                                         | 199        |                                                                                                                | حضور علائك كازندگي مين ستره                                   |
| ١٢٢    | منطعی پر بوسیه                          | سيدناصديق اكبر تخالفه كازخ                                           | 11         | عه میں فرامین نبوی فاللیم                                                                                      | أيام علالت ميس شان ابوبكر من                                  |
|        | ل رُمُوانَ المِينَ في حالت و            | وفات نبوی سلایم پر اصحاب سول                                         | r          | ***************************************                                                                        | خلافت گااشاره                                                 |
| rra    | **************************************  | كيفيت                                                                | P+1        | ارمة الفيد المستقدمة | مناقب صديق بزبان رحت عا                                       |
| 10 / 1 | *************************************** | ***                                                                  | r+r        |                                                                                                                | زندگی اورموت میں سے انتخاب                                    |
| rrq    | *************************************** | يوم وفات                                                             | ror        |                                                                                                                | ازواج مطہرات کے مامین مسا                                     |
| rr-    |                                         | رسول الله مَنْ قَيْمًا كَى تَعزيت                                    |            | عائشہ جی انتفا کے حجرہ میں                                                                                     | ازواج کی اجازت سے سیدہ                                        |
| rri    |                                         | کرتے سمیت شکل دینے کا حکم<br>سند ماری علمان                          | BP         |                                                                                                                | معقل                                                          |
| rrr    |                                         | آ تخضرت منافعیز کوشل دینیز؟<br>چنن مصافیا خالدنا                     |            |                                                                                                                | سيده عاكش مسديقه شي دمغائف                                    |
| אייי ו |                                         | علقين مصطفى منافيظم<br>: علقين مصطفى منافيظم                         |            |                                                                                                                | مرض وفات میں دوا کا بلایا جانا                                |
| rr 1   |                                         | تین جا درول می <i>ن گفن</i><br>د نشریر                               | 11         |                                                                                                                | الله کے بی کوموذی مرض نہیں                                    |
| 77     | المعتقال                                | جسدر سالت پرحنوط (خوشبو) کا<br>استان الفتاع نید در در در ا           | Y•∠        |                                                                                                                | وفات بي الالكانسيم                                            |
| rrq    |                                         | رسول الله تأثيثا كي نما زجنازه                                       |            |                                                                                                                | قبر پرمسجد بنائے والے بدقر بر                                 |
| rr     |                                         | روضهٔ انور (آرام گاه دسالت مَّا<br>این مالینل که این                 |            |                                                                                                                | البيود برنعت                                                  |
| ۲۵۲    |                                         | رسول الله ملايقيم كى لحد مبارك<br>فرش قبر                            |            |                                                                                                                | وصيت بنوى تانيته اورواقعه قر                                  |
| ree    |                                         | ا مربر سربر<br>المخضرت ملطقیم کوقبر میں اتا                          |            |                                                                                                                | حضرت عباس بنيائية كالحضرير                                    |
| rrs    |                                         | مغیره بن شعبه خی دیرا کو از                                          | rim        |                                                                                                                | مرض وفات میں حضور علائل                                       |
| rry    |                                         | in Ohma in                                                           | rin        |                                                                                                                | گفتگو                                                         |
| 411/4  | 量                                       |                                                                      | ¥16        |                                                                                                                | حضرت اسامه بن زید زه دها                                      |
| 11     |                                         | ر بریان پر ره<br>ا قبر مصطفی کی هیت                                  | 710<br>714 |                                                                                                                | انصاد کے متعلق فرمان رسالہ<br>فرنہ میں میں نہ                 |
| rpa    | وَ فَي الْحَ                            | ا وفات کے وقت رسول اللہ مثلاً<br>ا                                   | r19        |                                                                                                                | مرض و فات میں وصیت نبوکہ<br>اسریخ د ماانسلاک صد ابلیط         |
| *rrq   |                                         | وی سے دعب رس میں اور الر<br>رنج وغم سے صحابہ زی اللہ نی اللہ اور الر |            |                                                                                                                | آ مخضرت شائلیوم کی صحابہ لیوانا<br>داختیا می کلمات اور کیفیات |
| r)ı    |                                         | رن د اسے نامبد راہد<br>رسول الله منا شینام کی وراثت                  |            |                                                                                                                | مراطعها ى ملمات اور ليفيات.<br>-   وفات نبوى مانية مكا السناك |
| ro m   | ر ص کی ادائیگی                          | رون مدری ان روت<br>ایفائے عبداور آپ ٹاکٹیو کم                        |            | ang kalang dia                                                             | وفات بوق فاينيز الاستاك<br>ملك الموت كي آمد                   |
|        |                                         |                                                                      |            |                                                                                                                | اللك الموت في المد                                            |

| X             | ا ا المحافظة اخبرالني تأثيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _)}         | ﴿ طِبقاتُ ابن معد (صدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ram .         | المحبدالتدين سلام ويهدؤه كاعلم كبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ror         | المصور غليطناك ليم مين اشعار كهنيوا في حضرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11            | ابوذرغفاری می الفر کی شان علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | مطرت الوہر صدیق فئاندائنے کے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> A 0" | عبد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے اصحاب شاہ میں ایم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | raa         | عبدالله بن اليس تفاطف كاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ray .         | زيد بن ثابت تفاه عَوْ كَاعَلَم فراكض اور مهارت تَح ريييي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ray         | حسان بن ثابت مي الدو كاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ra a          | علم حديث ميں ابو ہريرہ شاهؤ كانے مثال مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>KA1</b>  | كعب بن ما لك شاهد كاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> 09   | مفسرقر آن سيد ناعيدالله بن عباس ميان مناسفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.         | اروى بنت عبدالمطلب شايعفاك اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>19.</b>    | حضرت أبن عباس فأهيئن صحابه وتابعين كي نظريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 744         | عاتك بنت عبدالمطلب في الدعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 791           | حضرت ابن عباس شارين كاصلقه درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740         | صفيه بنت عبدالمطلب فأهنفاك اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۹۳           | عبدالله بن عمر خلافتنا كي علمي احتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 449         | بند بنت الحارث بن عبد المطلب في وينفأ كاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11            | عبدالله بن عمروا بن العاص شاهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | مند بنت أثاث كاشعار جوسط بن اثاث كي بهن تقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11            | چندفقيه حجابه فالخفخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | عا تكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | ام المونين سيده عائشه ويعفاز وجهر نبي عَالَيْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | أم أيمن فناه طفائع مناك اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>19</b> 0   | the state of the s | 141         | محابه شی الذیم کی اتباع و پیروی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>19</b> 1   | اصحاب رسول مَلْ النَّيْزِ كَ بعد الله علم اور الل فقه ما بعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71          | مناقب شيخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11            | سعيد بن المسيب ولشيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74          | على بن الى طالب ري ورود كي قوت فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا جسو         | فقيهان ومفتيان مدينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12</b> 4 | عبدالرحن بن عوف شاهدند كافقبي مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11            | 🌓 transport of the August State of the Augus   | 11          | أنى بن گعب شاه كا متيازى حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7.</b> 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | عبداللد بن مسعود مى الدعو كاعلم قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11            | عكرمه وليتفيذ مولى ابن عبال دي ينزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 TO 1527 F | ابوموي اشعري مئاهؤه كي عظيم الشان قراءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11            | عطاء بن ابي رباح وليفيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149         | اكابرمحابه كرام إن المنظمين المابرمان المنظمين المنظمين المنظم ال |
| ۳, هـ         | عمره بنت عبدالرحمن وعروه ، ن زبير الخاطفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۸۰         | معاذبن جبل محاهده كي عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11            | محدث جليل ابن شهاب زبري والنيميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAT         | الل علم وفتوى اصحاب رسول والفريخ الفائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# طبقات ابن سعد

حصد دوم

# اخبارالنبي مَثَّالِيْكِمُ

#### مها جرین وانصار کے در میان عقد مواخات:

زہری وغیرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور میں اور میں مہاجرین کا بعض سے اور مہاجرین وانصار کا باہم اس شرط پر عقد مواخات کر دیا کہ حق پر ساتھ رہیں گئے باہم ہمدر دی وغم خواری کریں گے اور ذوی الارحام مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے نہ

یدنوے آدمی تھ (جن میں عقد مواخات ہوا) پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار میں ہے۔ پیغز و ہُدر ہے پہلے تک تھا' جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے آیت: ﴿ واولوا الادحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله اِنَّ الله بسکل شی علیم ﴾ نازل فرمائی تواس آیت نے ماقبل علم کومنسوخ کردیا۔ میراث کے بارے میں مواخات ختم ہوگئ اور ہرانسان کی میراث اس کے نب وور شدوذ ورحم کی طرف لوے گئی۔

انس بن ما لک میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے انس میں ہوئے کھر میں مہاجرین وانصار کے درمیان معاہد ہُ صلفی کرایا۔

## مبحد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری:

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ سُکالیُّیُم کی اونٹی مجدرسول اللہ سُکالیُّیُم کے مقام پرگردن ثم کر کے بیٹھ گئی اس زیانے میں اسی جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے وہ ( جگہ ) شتر خانہ تھی جو انصار کے دویتیم لڑکوں مہل وسہیل کی تھی وہ دونوں ابوا ہامہ اسد بن زرارہ کی ولایت میں تھے۔

رسول الله مطافیق نے ان دونوں لڑکوں کو ہلایا۔ ان کے سامنے شتر خانہ کی بہت بڑی قبت پیش کی کہ آپ اسے معجد بنا کمیں۔ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم تو آپ کو ہبہ کرتے ہیں رسول اللہ مظافیق نے انکار فر مایا اور اس کوان دونوں سے خرید لیا۔

## 

زہری ہے مروی ہے کہ آپ نے اسے دی دینار میں خریدا' ابوبکر میں ہونا کو کھم دیا کہ رقم دے دیں' وہ محض احاطے کی شکل میں ایک دیوار تھی جس پر جیت نہ تھی اس کا قبلہ بیت المقدی کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ مٹائیڈیٹم کی تشریف آور ک سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو بیٹجگانہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹائیڈیٹم نے اس احاطہ میں مجبورا در خرقد کے جودرخت تھے ان کے کا بیٹے کا تھم دیا ہے گانہ نماز جمعہ دیا جو تیار کی گئیں۔

اس شرخانہ میں زمانہ جاہلیت کی جوقبریں تھیں رسول الله ملاقات کے حکم سے کھود ڈالی گئیں آپ نے ہڈیوں کے پوشیدہ کرنے کا حکم دیاای شرخانے میں پانی کا چشمہ تھا۔ لوگوں نے اسے ہٹا دیا یہاں تک کدوہ غائب ہوگیا۔

مسجد كانقشه:

مبحد کی بنیادر کھی گئی طول قبلہ کی طرف سے چیچے تک سو ہاتھ رکھا اور دونوں جانبوں میں بھی ای طرح رکھا وہ مربع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سو ہاتھ سے تم تھی 'بنیاد تقریباً تین ہاتھ زمین کے اوپر تک پھرسے بنائی 'تغییر پچی اینٹ سے ہوئی رسول اللہ مَا اَلْیَا اور آ پ کے اصحاب نے کام کیا آ یہ بیال نفیس ان کے ساتھ پھڑ ڈھوتے اور قرماتے تھے کہ:

> اللهم لأعيش الاعيش الأحوه فاغفر الانصار والمهاجره ''اےاللہ عیش تر ترت کی کاعیش ہے۔لہذا توانصارونہا جرین کی مغفرت فرما۔

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا بر ربنا واطهر

بیخیبرای بار برداری میں ہے۔اے ہارے رب بدبہت یا کیزہ و تیک ہے'۔

قبلہ بیت المقدل کی ظرف کیا میں دروازے بنائے ایک دروازہ بچھلے بھے میں ایک دروازہ جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے اسی کو باب عاد کلہ بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیسرا دروازہ وہ تھا جس سے رسول اللہ سکا تیج اللہ مسل تھے۔ بہی دروازہ آل عثان جہند کے مصل تھا۔

د بوار کاطول بہت وسیع رکھاستون مجورے بیٹنے کے اوپر چیت مجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی گئی کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا کہ بیچھو نیز می موٹ کی جمونپڑئی کی طرح ہے جو چند چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور پھوس کی تھی۔ اس کے پہلومیں چند حجرے کی اینٹوں کے بنائے جن کو کھجور کے تنے اور شاخوں سے پاٹا۔

جب آپ ایں تغییر سے فارغ ہوئے تو اس تجرے کوجس کے متصل مبد کا راستہ تھا عائشہ جی پیٹھنا کے لیے مخصوص فر مایا سودہ بنت زمعہ کود وسرے حجر سے میں کیا جواسی کے متصل اس دروازے کی طرف تھا کہ آل عثان جی پاپٹویسے متصل تھا۔

انس بن ما لک جی دورے مردی ہے کہ رسول اللہ مُطَالِّتُهُم جہاں نماز کا وقت آتا تھا آپ وہیں نماز پڑھ لینے تھے آپ بھر یوں کے باند سے کی جگہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے پھر سمچہ کا تھم دیا گیا تو بنی نجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آ سے تو فر مایا کہ مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ان لوگوں نے کہانہیں۔واللہ ہم اس کی قیمت سوائے اللہ کے کس سے نہیں جا ہتے۔

# الطبقات ابن معد (صدروم) المستحدد المست

انس نے کہا کہ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں تھجور کا باغ تھا چٹا نیں تھیں۔ رسول اللہ مظافیظ نے تھجور کا باغ کٹوا دیا۔ مشرکین کی قبرین کھدوا دیں اور چٹانوں کو برابر کرا دیا۔لوگوں نے تھجوروں کو قبلے کی طرف قطار میں کھڑا کر دیا اوراس سے دونوں جانب پقرر کھے۔وہ لوگ اوران کے ساتھ دسول اللہ مٹاٹیظ بھی رجز پڑھتے تھے۔اور آپ قرماتے تھے

عمار <sub>شکاش</sub>و طاقت ورآ دی تھے وہ دور و پھراُ ٹھاتے تھے رسول اللہ مَکَالَیُّنِم نے فرمایا کہا ہے ابن سمیہ شاباش! مہمیں باغیوں کاگر وہ قُل کرےگا۔ زہری ہے مردی ہے کہ جب لوگ مسجد بنار ہے تھے۔ رسول اللہ مَکَالِیُّمْ نے فرمایا:

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا بو ربنا والطهر "بارج توبيث تيركابار كي المارك يروردگاريزياده نيك وياك جـ"-

ز ہری کہا کرتے تھے کہ آپ نے سوائے اس شعر کے بھی کوئی شعر نہیں سنایا اور نداس کا ارادہ کیا سوائے اس کے کدوہ آپ سے سلے کہا گیا ہو۔

آ پ نے فرمایا کہا ہے جرئیل میری خواہش ہے کہ اللہ میرا رُخ یہود کے قبلے سے بھیرد ہے جرئیل نے کہا کہ میں تو محض ایک بندہ ہول آ پ اپنے رب سے دعا سے بچئے اور اس سے سے درخواست سیجے۔

آپُ نے ایبای کیا جب نماز پڑھتے تھا پناس آ مان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ کریہ آیت نازل ہوئی: ﴿قد ندی تقلب وجھك فی السماء فلقو لینك قبلة ترضاها﴾ (ہم آ سان کی طرف آپ کے چبرے کا اُٹھنا دیکھتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیردیں کے جس ہے آپ ٹوش ہوں گے ) اس نے آپ کو کھنے میں میزاب کی ظرف متوجہ کردیا۔

کہاجا تاہے کہ رسول اللہ مٹافیظ ام بشرین البراء بن معرور کی زیارت کو بی سلم تشریف لے گئے تھے انہوں نے آپ کے لیے لیے کھانا تیار کیا۔ظہر کاوڈت آگیا۔ رسول اللہ مٹافیظ نے اپنے اصحاب کو دور کعتیں پڑھا کیں پھر تھم دیا گیا کہ اپنارٹ کھیے کی طرف کر لیں آپ کھیے کی طرف گھوم گئے اور میزاب کوسامنے کیا۔ اس مجد کا نام قبلتین دکھ دیا گیا۔ بیرواقعہ جمرت کے سترھویں مہینے ۱۵رر جب بوم دوشنبہ کو ہوا۔

جرت کے اٹھار ہویں مہینے شعبان میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے محمد بن عمرونے کہا ہمارے نز دیک بھی درست ہے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالٹیوائٹ مدینے تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز یزھی چرغز دؤبدرے دو ماہ قبل آپ کو کھیے کی طرف چھیز دیا گیا۔

## اخبراني العد (مدوم) المحال المالي ال

براء ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیز کے سولہ یاسترہ مہینے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی آپ کو یہ بہندتھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہوجائے۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یا آپ نے نماز عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلے جوایک مبجد والوں پر گزرے کہ رکوع کی حالت میں منتھ۔ انہوں نے کہا میں خدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ

انس بن ما لک تا منطق مروی ہے کہ رسول الله متالی الله متالی الله متالی الله متالی می طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ او پر گزر چکا) کہ ﴿قد نری تقلب وجهك فی السماء فلنو لینك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد المحدام ﴾ (البندا آید اینامنہ مجدحرام کی طرف پھیر لیجئے)۔

بن سلمہ کے آیک شخص ایک جماعت پر گزرے جو فجر کی نماز میں بحالت رکوع تھے۔ وہ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے ان صاحب نے ندادی کہ خبر دار قبلہ کعنے کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کعنے کی طرف پھر گئے۔ کثیر بن عبداللہ المزنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُالِّ اللَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَالِّيْكُمْ مين تشريف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے سترہ مہینے تک بیت المقدی کی طرف تماز پر مھی۔

عمارہ بن اوس الانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے شب کی دونمازوں میں سے ایک نماز پڑھی تھی کہ ایک فض مجد کے درواز سے پر کھڑا ہوا۔ ہم نماز ہی میں شخصاس نے ندادی کہ نماز کا زُنْ کجنے کی طرف کردیا گیا 'امام اور پچے اور عور تیس سب کجنے کی طرف پھر گئے۔ کا طرف پھر گئے۔

ابن عباس ٹناون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیا جب مکے میں تصویب المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ کعبہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ بجرت فرمانے کے سولہ مہینے بعد تک یہی عمل رہا پھر آپ کو کھیے طرف متوجہ کردیا گیا۔

محر بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ بھی کی نے سنت وقبلہ کے بارے میں کئی نی کی خالفت نہیں کی سوائے اس کے کہ رسول اللہ علی فی الفت نہیں کی سوائے اس کے کہ رسول اللہ علی فی بہ دوگا کہ (اللہ نے تشریف لائے سولہ مہینے تک بیت المقدی کی اس نے نوح علی اللہ کو وصیت کی تھی )۔
﴿ اللہ علی اللہ میں اللہ میں بہ دوگا کہ اللہ میں اللہ

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں ہے ایک فیض نکلے آیک مجد والوں کے قریب ہے گزرے جورکوع کی حالت میں تصفو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ عَلَّاتُیْجَا کے ساتھ کے کی طرف نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سِعِد (صَدِدوم) ﴿ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ كَا مِنْ اللَّهُ كَا اللَّهِ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا طُوحًا كَنَا اللَّهُ كَا طُوحًا كَنَا اللَّهُ كَا طُوحًا كَنَا مِنْ عَنَا بِيتِ اللَّهُ كَا طُوحًا كَنَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا طُوحًا كَنَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

آ پ کولیندیمی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب پھیر دیا جائے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ یہود واہل کتاب کولیٹ ندتھا۔ جب ابنارخ بیت اللہ کی طرف کرلیا تو ان لوگوں نے اس کو ہرا کہا۔

براء سان کی اسی حدیث میں مروی ہے کہ چند آ دمی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے اس قبلے پروفات پا گئے یا شہید ہو گئے ہمیں معلوم ضربوا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔اللہ نے بیآیت نازل کی رہوما کان اللہ لیصیع ایعان کھ ان اللہ بالناس لرء وف رحیم ﴾ (اللہ تعالیٰ ایسائیں کہتمہارے ایمان بربا دکر دے۔اللہ لوگوں کے ساتھ بڑامہر بان اور رحم کرنے والا ہے )۔

#### تقوٰی کی بنیا دیر بننے والی مسجد:

ابوسعیدخدری می ادو وغیرہ سے مردی ہے کہ جب قبلہ کینے کی طرف چھیردیا گیا تورسول اللہ مَلَّ اللَّهِ عَلَیْ قباء میں تشریف لائے آ پ نے مسجد قباء کی دیوارکواس مقام پرآ کے بوھادیا جہال وہ آئ ہے آپ نے اس کی بنیا در کھ دی۔اور فرمایا کہ جبرائنل مجھے بیت اللّٰہ کارخ بتا کیں گے رسول اللہ مَلِیُظِیمُ اورآ پ کے اصحاب نے اس کی تعمیر کے لیے پھر ڈھوئے۔

رسول الله مناليقيم برغفے وہاں بیادہ تشریف لایا کرتے تھے فر مایا کہ جو وضوکرے اور اچھی طرح کرے بھر مجد قبامیں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اسے عمرے کا ثو اب ملے گا۔

عمر می دود وشنبے و پنجشنبے کواس میں آئے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر یہ مجد کسی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

ابوابوب انصاری می مدود کہا کرتے تھے کہ یہی وہ متجد ہے جس کی بنیاد تقوٰ ی پررکھی گئی ہے۔ ابی بن کعب اور دوسرے اصحاب رسول الله مَثَالِثَاثِمُ فرما ما کرتے تھے کہ بیدرسول الله مَثَالِثَاثِمُ کی مجد ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے ﴿لمسجد اُسْنَ علی التقوای ﴾ (البتہ وہ مبجد جس کی بنیادتقو کی پررکھی گئ وہ اس امر کی زیادہ مشتق ہے کہ آ پاس میں نماز پڑھیں ) کی تغییر میں روایت کی کہ وہ مبجد قباہے۔

ا بن عمر میں پین عمر وی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹا معجد بن عمر و بن عوف میں جومعجد قباء تھی تشریف لے گئے انصار کے پکھ لوگ بھی آ کرآپ کوسلام کرنے گئے۔

ابن عمر تفاظ نانے کہا کہ آنمخضرت مظافیظ کے ہمراہ صبیب بھی معجد میں گئے تھے۔ میں نے صبیب سے بع مجھا کہ جب آنمخضرت مظافیظ کوسلام کیا جاتا تھا تو آپ کیے جواب دیتے تھے۔انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرہاتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری نے اپنے والدہے روایت کی کہ میں رسول اللہ مظافیظ کے ہمراہ دوشنے کوتاء گیا ہوں۔ابن عمر جھاٹھ سے مردی ہے کہ نبی مظافیظ قباء میں بیادہ وسوار ہوکرتشریف لایا کرتے تھے ابن عمر جھاٹھ ناسے مردی ہے کہ وہ مجد قباء میں

جاتے تھے اور اس میں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (مدروم) المستحد المست

عبداللہ بن عمر میں بھنا سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مثاقاتی ہمراہ قباء گئے۔ آپ اٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔ آپ کے پاس انصار آئے اور سلام کرنے لگے۔ میں نے بلال میں ہوئے ہے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مثاقاتی کوکس طرح ان لوگوں کوسلام کا جواب دیتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا گہ آپ ٹمازی کی حالت میں اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔

ام بکر بنت المسورے مروی ہے کہ تمرین الخطاب ٹی دوئے نے فر مایا کہ اگر معجد قباء آفاق میں ہے کسی اُفق میں بھی ہوتی تو ہم ضرورائن کے سفر میں اونٹول کو ہلاک کرتے۔

اسد بن ظہیر ہے جورسول اللہ مثلاثیم کے اصحاب میں سے تصرم وی ہے کہ رسول اللہ مثلاثیم نے فر مایا جو تحض مبجد قباء میں آئے اور نماز پڑھے تو بینمازمثل عمر سے بھوگی۔ مصر سر بھا

اذان كاحكم اورمشاورت:

سعید بن المسیب ولٹیلاوغیرہم سے مروی ہے کہ اذان کا حکم ہونے سے نبی مُٹاٹِلاِئِم کے زمانے میں آنخضرت سُٹلٹِٹِم کا منادی لوگوں کوندادیتا تھا کہ (الصلوۃ جامعۃ ) نماز جمع کرنے والی ہے۔ تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جب قبلہ کعبے کی طرف پھیردیا گیا تو اذان کا حکم دیا گیا۔

رسول الله عَلَيْظِ کواذان کے معاملے گی بھی ہوی فکرتھی لوگوں نے آپ سے ان چند باتوں کا ذرکر بھی کیا جن سے لوگ نماز کے لیے جمع ہوجا تئیں بعض نے کہا کہ صوراور بعض نے کہا کہ ناقوس بجادیا جائے۔

لوگ ای حالت میں تھے کہ عبداللہ بن زید الخزر بھی کو نیند آگئی۔ انہیں خواب میں دکھایا گیا گہ ایک شخص اس کیفیت سے گذرا کہ اس کے بدن پر دوسز چادریں ہیں۔ ہاتھ میں ناقویں ہے۔

عبداللہ بن زیدنے کہا کہ میں نے (اس شخص ہے) کہا: کیاتم بیٹا قوس پیچتے ہواس نے جواب دیا'تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا خریدنا جا ہتا ہوں کہ نماز میں حاضری کے لیےاس کو بجاؤں۔این نے کہا: میں آپ لوگوں کے لیےاس سے بہتر بیان کرتا ہوں۔کھوکہ:

الله اكبر، الله اكبر، اشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلوة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله

عبداللہ بن زیدرسول اللہ مَالْقَیْمُ کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی تو آپ ٹے فرمایا کرتم بلال کے ساتھ کھڑے ہوا ورجو پچھ تم ہے کہا گیا ہے زمین سکھا دو وہ بھی افران کہیں انہوں نے ایسا ہی کیا۔

عمر شی اور آئے۔انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ مُگالٹی آئے فریایا کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور بھی سب سے زیادہ درست ہے۔

انال علم نے کہا کہ بہی اذان کہی جانے گئی اور''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' کی ندامجش کسی امر حادث کے لیے رہ گئے۔اس کی وجہ سے لوگ جاضر ہوتے تھے اورانہیں اس امر کی خیر دی جاتی تھی۔مثلاً فتح کی خبر پڑھاکر سنائی جاتی تھی یا اور کسی امر کاان کو حکم دیا جاتا تھا تو

## 

عبداللہ بن زیدالانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِیا نے اذان کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب فر مایا اور فر مایا کہ میں نے بیقصد کیا ہے کہ لوگوں کو جیجوں کہ وہ مدینے کے قلعوں اور بلند مکا توں پر کھڑے ہو کر نماز کی اطلاع کریں' بعض لوگوں نے قصد کیا کہنا قوس بچا کیں۔

عبدالله بن زیدای الل خاند کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں شام کا کھانا نہ کھلا نیں؟ جواب دیا۔ میں کھانا نہ کھاؤل گا کیونکہ میں نے رسول اللہ منافیقی کو دیکھاہے کہ نماز کے معاملے نے آپ کوخٹ فکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ سوگئے اورخواب میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن پر سبز کپڑے ہیں' وہ مجد کی جیت پر کھڑ اہے اس نے اذان کہی چھر بیٹھ گیا' پھر کھڑ ایوااورنماز کی اقامت کہی ۔

بیاٹھ کررسول اللہ مَالیُّیِم کے پاس آئے خواب کی خبر دی' آپ نے انہیں تھم دیا کہوہ بلال مُ<sub>کَاشِّ</sub>نِه کوسکھا دیں۔انہوں نے سکھا دیا۔ جب لوگوں نے بید ناتو آئے۔

عمر بن الخطاب مخالف جھی آئے اور عرض کی''یارسول الله مثالیقیم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جوانہوں نے دیکھا ہے۔رسول الله مثالیقیم نے فرمایا کہ تہمیں میرے پاس آنے ہے کون ساامر مانع تھا۔انہوں نے کہا'یارسول اللہ جب میں نے اپنے کو پیش پیش دیکھا تو جھے شرم آئی۔

انسار کے ایک شخص کوچن کا نام عبداللہ بن زید تھا ا ذان خواب میں سنائی گئے۔اسی شب کوعمر بن الحطاب بنی اور کو بھی ا ذان کا خواب دکھایا گیا۔عمر میں افون نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو میں رسول اللہ سکا لیٹی آئی کوخمر دوں گا۔انسار رات بنی ہے رسول اللہ سکا لیٹی آئے پاس چلے گئے اور خبر کر دی۔رسول اللہ مٹالٹیٹی آئے بلال میں اور کو حکم دیا انہوں نے نماز کی ا ذان کہی۔

اس کے آگے راوی نے لوگوں کی اس اذان کا ذکر کیا جواس زمانے میں دی جاتی ہے بلال میں پیونے کی اذان میں "الصلوۃ حیر من النوم" کا اضافہ کیا جس کورسول اللہ مَا لِکُٹِیا نے باقی رکھا پیکلہ اس اذان میں نہتھا جواذان انساری کوخواب میں سائی گئے تھی۔

### فرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني

عا کشابن عمر وابوسعید خدری شاملین است مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی پیجرت کے اٹھار ھویں مہینے شعبان میں' قبلے کے گعبہ کی طرف پھیرے جانے کے ایک مہینے بعد ماہ رمضان کا فرض (روزہ) نازل ہوا'اسی سال رسول اللہ مثالیقی نے صدقۂ فطر کا تھم دیا۔ بیز کو ۃ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

﴿ طبقات ابن سعد (مندوم) ﴿ اللَّهِ اللّ آب نے عکم دیا کہ صغیر و کبیر ' حروع بد' فذکر وموّنٹ سب کی طرف سے تھجوریا کشمش یا جو کا ایک صاع ( تقریباً ساڑھے تین سیر ) گیہوں کے دومد (نصف صاع نکالے جائیں)۔

رسول الله مَنَّاتَيْنَا عيد الفطر سے دوروز پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اورلوگوں کوعیدگاہ جانے سے پہلے اس کے نکالنے کا تھم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ گشت کرنے سے اس دن مساکین کوغنی کردو۔ آپ جب (نماز سے) واپس آتے تھے تو اس کوتشیم فرماتے تھے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ الْحَدِهُ عِدِكَاه مِن يوم الفطر كوخطبه سے پہلے بڑھی۔ نمازعید یوم الاضیٰ میں (خطب سے پہلے) پڑھی اور قربانی كا تكم دیا مدینے میں آپ دس سال اس طرح مقیم رہے كہ ہرسال قربانی كو پوچھا گيا تو انہوں نے كہا كہ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
اہل علم نے کہا کہ آپ عیدی نماز خطب ہے پہلے بغیراؤان وا قامت کے پڑھا کرتے ہے آپ کے آگا ایک ٹیڑھی ہوٹھ کی لگڑی (سترہ کے لیے) اٹھا کرلگا وی جاتی تھی (کرگزرنے والوں کا نماز میں سامنا ندہو) یہ لکڑی زبیر بن العوام جی الله مکا الله مک

جب آپ مناز وخطبہ پڑھ لیتے تو ان میں سے ایک کولایا جا تا تھا' مقام نماز پر کھڑے کھڑے اسے اپ ہی دست مبارک سے چھری سے ذرخ فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ اے اللہ میدی اس تمام امت کی طرف سے ہے جو تیری توحید اور میری رسالت کی گوائی دے۔

دوسرے کولا یا جاتا تھا۔ اے آپ اپنی طرف ہے اپنے ہی ہاتھ ہے ذی کرتے تنے اور فرماتے تھے کہ بیمجد وآل مجمد (ﷺ) کی طرف سے ہے ان دونوں میں ہے آپ اور اہل بیت نوش فرماتے تھے۔ مساکین کوبھی کھلاتے تھے آپ (محلّہ) طرف الزقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ذیح فرماتے تھے۔

محمر بن عمرونے کہا کہ ہمارے نز دیک تمام ائمہ مدینذای طرح کرتے تھے۔

خطبه نبوی کے لئے منبر بنایا جانا:

ابوہریرہ مخالف وغیرہ ہے مروی ہے کہ جمعے کے روز رسول اللہ مظالفی مسجد میں ایک تھجور کے تنے کے باس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمانے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہونا مجھ پر گرال ہے تمیم داری نے گذارش کی کہ کیا میں آپ کے لیے ایک منبر نہ بنالوں جیبامیں نے ملک شام میں بنتے دیکھاہے؟

## الطِقاتُ ابن معد (صدروم) المسلك المسلك العالم العا

رسول الله مَا لَيْدِ مَا الله عَلَيْ ا عبدالمطلب وي الله عَلَيْ الله عَلَيْم ہے جس كانام كلاب ہے وہ سب سے زیادہ كام كرنے والا ہے رسول الله مَا لَيْ ا كمآية اسے حكم ديجئے كدوہ اس (منبر) كو بنادے۔

عباس میں میں میں نے اسے جنگل میں درخت اثلہ ( کاشنے کو ) جیجا (جس کی کٹڑی سخت ومضبوط ہوتی ہے )اس نے اسے گاٹا۔ اس کے دودر جے اورایک نشست گاہ بتا کے لایا اوراسی مقام پرر کھ دیا جہاں آج ہے۔

رسول الله متالیقی آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرنایا کہ میرا پیمنبر جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازے پر ہے اور میرے منبر کے پائے جنت کے مراتب ہیں۔ فرمایا کہ میرامنبر میرے وض (کوژ) پر ہے۔اور فرمایا کہ میرے منبراور میرے جرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

رسول الله طُلَقَيْنَاً نے حقوق کے متعلق قتم لینے کامعمول اپنے منبر کے پاس مقرر فرنایا۔اور فرمایا کہ جوشخص میرے منبر پر (کھڑا ہوکر) جھوٹا حلف لے نواہ وہ پیلوکی مسواک ہی پر کیوں نہ ہواہے چاہے کہ دوڑخ میں ٹھکانہ بنا لے۔رسول اللہ جب منبر پر چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ جب بیٹھ جاتے تھے تو مؤذن اذان کہتے تھے۔ آپ دو خطبے پڑھا کرتے تھے۔ دو جلسے کیا کرتے تھے۔اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اورلوگ آمین کہا کرتے تھے۔

جعے کے دوز آپ اپنے عصا پر جو درخت شوط کا تھا ( درخت شوط سرو کی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنا ئیں جاتی تھیں ) تکیہ لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ دوران خطبہ میں لوگ اپنے چرے آپ کے روبرور کھتے تھے اور اپنے کان لگا دیتے تھے۔ آٹکھوں سے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ جب آفتاب ڈھل جاتا تب آپ نماز جعد پڑھاتے تھے۔

آ پ کی ایک بمنی جا درتھی جو جھ ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی تھی ۔عمان کی بنی ہو کی ایک تہدتھی جس کی لمبائی جار ہاتھ اور ایک بالشت تھی' جمعہ وعید کے روز آ پ انہیں دونوں کواستعال فریاتے بتھ' بھرنۃ کر کے رکھ دی جاتی تھیں۔

عباس بن ہمل سعدالساعدی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی بھے کے روز جب خطیبہ پڑھتے تھے تو ایک دوشا خہ کٹڑی ہے سہارالگا کر کھڑے ہوجاتے جومیرے خیال میں تاثر کی تھی اور آپ کی جائے نماز میں تھی آپ ای ہے تکیہ لگایا کرتے تھے۔

اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ بہت ہو گئے ہیں اگر آپ کو ٹی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپ کود بکھتے 'فر مایا :تم لوگ جو چاہو ( کرو ) سہل نے کہا : مدینے میں صرف ایک ہی پڑھئی تھا۔ میں اور وہ پڑھئ ہم ئے بیم نبر درخت اثلہ سے بنایا۔

استن حنانه کی گریپه وزاری:

نبی مَکَافِیَّا اِس پرکھڑے ہوئے تو وہ لکڑی (جس پر پہلے سہارالگاتے تھے) گنگنائی نبی مَکَافِیَّا نے فرمایا کہتم لوگوں کواس لکڑی کی گنگناہٹ سے تعجب نہیں ہوتا؟ (اس کے منٹے کے لیے)لوگ ( قریب) آئے اور اس کی گنگناہٹ سے پریثان ہو گئے

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صددم) ﴿ اخبار النِّي النَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

نبی مَالِیَّا (منبرے) ارْ کے اس (ککڑی) کے پاس گئے۔ا پناہاتھ اس پر کھا تو اسے سکون ہو گیا۔ نبی مَالِیَّا نے اس ک متعلق حکم دیا تواسے آپ کے منبر کے بیچے فن کر دیا گیایا حجت پر لگا دیا گیا۔

عبدالمبیمن بن عباس بن مبل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ نبی منافظ کی ا نبی منافظ کے لیے غابہ (جنگل) کے درخت طرفاء سے تین در ہے (کامنبر) بنایا سہل اس کی ایک ایک لکڑی اٹھا کرلائے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اس کومقام منبر پر رکھ دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ اَلَّهُ مِلَاقِیْمِ مِحدِرے ایک تنے ہے سہارالگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے جو متجد میں نصب تھا جب آپ کومنا سب معلوم ہوا کہ آپ منبر بنوائیں رسول اللہ مَالِّةُ اِنْ اسے بنوایا۔

جھے کا دن ہوا تو رسول اللہ مَالِیْمُ اِنْہُ مَالِیُمُ اِنْہُ مَالِیُمُ اِنْہُ مَالِیُمُ اِنْہُ اِنْہُ مَالِیُمُ کی جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا' رسول اللہ مَالِیُمُ اپنی نشست گاہ ہے اٹھ کے اس کے پاس گئے (دست مبارک ہے ) مس کیا تو اے سکون ہوگیا۔اس روز کے بعد ہے کوئی گنگنا ہے نہیں نی گئی۔

طفیل بن ابی کعب نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مٹالٹیٹل بھجورے ایک تنے کے پاس ( کھڑے ہوکر ) خطبہ پڑھتے تھے۔

اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ کیا آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں کہ جمعے کے روز آپ اس پرتشریف لا میں تولوگ آپ کی زیارت کریں اور آپ آنہیں اپنا خطبہ سنا کمیں؟ فرمایا کہ ہاں۔انہوں نے آپ کے لیے تین زینے بنائے جووہی میں کہ بالا کی حصے پر ہیں۔منبر بن گیا اور اپنے مقام لیرد کھویا گیا۔

۔ رسول اللہ مثل ﷺ نے اس منبر پر کھڑے ہونے کا ادادہ فر مایا آپ اس کے پاس (جانے کے لیے ) گزرہے تو وہ تنا چلا یا اس میں شکاف پڑ گیا اور شق ہوگیا۔

رسول اللهُ مَثَلِظِیمُ (منبرے) اترے اور اپنے ہاتھ ہے چھوا یہاں تک کداسے سکون ہو گیا' پھر آپ منبر پر واپس آ گئے۔ (اس کے قبل) جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس سنے کے پاس پڑھتے تھے۔

، جب مسجد منہدم کر دی گئ اور تبدیل کر دی گئ تو اس نے کوالی بن کعب نے لےلیا وہ ان کے پیاس ان کے سکان ہی میں رہا پہاں تک کہ برا نا ہو کیا۔ایسے دیمیک نے کھالیا اور سڑگل گیا۔

ا بن عباس ٹناوٹرنا ہے مروی ہے کہ ٹبی مُلاَثِیْجَا تھجور کے تنے کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ نے منبر بنوالیااوراس پنتقل ہوئے تو وہ تند گنگنایا۔ آپ اس کے پاس آئے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ اگر میں اسے بگلے ندلگا تا تو یہ قیامت تک گنگنا تا۔

عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والدے روایت کی کہانہوں نے سہل بن سعدے دریافت کیا۔ کہ و منبر کس لکڑی کا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیٹیم نے فلاں خاتون ہے کہلا جھیجا (سہل نے ان کا نام بھی لیا تھا) کہا ہے تملام پڑھئی کو حکم وو کہ وہ

## اخبرالني الفات اين معد (مقدوم) المستحدة المستحد

میرے لیے لکڑیاں بنا دے کہ میں اس پر ( کھڑے ہوکر ) لوگوں کو کلام سناؤں۔اس نے یہی تین زینے الفار کے درخت طرفاء سے بنائے رسول اللہ سکانٹیٹل نے تھم دیا تو وہ اس مقام پر رکھ دیا گیا۔

سبل نے کہا کہ میں نے پہلے ہی روز رسول اللہ مٹائیٹی کو دیکھا کہ آپ اس پر بیٹھے اور تکبیر کہی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا حالا کلہ منبر ہی پر بیٹے بھراٹھے اتر آئے اور منبر کی جڑ میں مجدہ کیا' پھر دوبارہ کیا' یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوگئے۔ اس میں آپ نے وہی کیا جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ اے لوگوا میں نے میصن اس لیے کیا کہتم میری افتد اکرواور تنہیں میری نماز معلوم ہوجائے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ زمانہ نبی متالظ میں اس مبحد کی مجبت مجبور کے تنوں پرپٹی ہوئی تھی نبی متالظ الم جب خطبہ پڑھتے تھے تو انہیں تنوں میں سے ایک سنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو اس پرتشریف فر ماہونے لگے۔ہم لوگوں نے اس سنے کی الی آواز بن جیسی آٹھونو مہینے کی گا بھن اونٹیوں کی آواز ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی متالظ آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھیا تو اے سکون ہوگیا۔

#### منبر مصطفیٰ مَثَالَتْهُ عِلَى مُثَالِنَ وعظمت:

ابو ہریرہ مخاطف مروی ہے کہ نبی مظافیا نے فر مایا کہ میرائیمٹیر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ کہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی مظافیا نے فر مایا کہ میرا میمٹیر جنت تے درواز وں میں سے ایک درواز ہے پر ہے۔ابو ہریرہ می انتفاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے فر مایا۔

میرے منبراور میرے جمرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر حوض ( کوژ) پر ہے ( لینی قیامت میں حوض کوژیر آ پ کے لیے رکھا جائے گا)۔

ام سلمہ ہیں ہوٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹیٹی نے فرمایا' میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (ودرجات) ہیں۔ام سلمہ ہی ہوٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹیٹی نے فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب ( درجات ) ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیج نے قر مایا جو خص اس منبر کے پاس جھوٹی قتم کھائے گاوہ لا محالہ اپنا دوزخ میں ٹھکا نہ بنا لے گااگر جہ وہ قتم سبز مسواک ہی ہر کیوں نہ ہو۔

ُ ابوہریرہ نیاہؤے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیُّظِ نے فرمایا' جو شخص میرے منبر کے پاس جھوٹی فتم کھائے گا' خواہ وہ ترمسواک ہی پر کیوں نہ ہواس کے لیے دوزخ واجب ہوجائے گی۔

ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر بن النز کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ منبر پر نبی منافیظ کی نشست گاہ بررکھا پھراس کواینے چبرے بررکھا (یعنی بوسہ دیا)۔

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ میں نے چنداصحاب نبی متالطینا کودیکھا کہ جب منجد خالی ہوتی تقی تو وہ منبر کے اس سادہ لٹوکو جوقبرشریف کے متصل ہے اپنے واسنے ہاتھوں سے پکڑتے تھے پھر قبلدرخ ہوکر دعا مائکتے تھے۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْنَ سَعِد (صَدَومٌ) ﴿ الْعِلْقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ﴾ الفيار الذي طالقُلُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ رسول اللہ مَّالَیْنِیْم کے وہ اصحاب تھے جن کا کوئی مگان نہ تھارسول اللہ مُٹَالِیْنِم کے زمانے میں وہ مجد بی میں سوتے تھے اس کے سائے میں رہتے تھے۔سوائے اس کے ان لوگوں کا کوئی اور شمکانہ نہ تھا رسول اللہ مُٹَالِیْنِم جب شام کا کھانا نوش فرماتے تو ان لوگوں کو بلاتے اور انہیں (کھانا کھلانے کے لیے) اپنے اصحاب پرتقسیم فرما ویتے تھے۔ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ مُٹَالِیْنِم کے ساتھ شب کا کھانا کھا تا بہاں تک کہ اللہ تو تگری لایا۔

ابن کعب القرطی سے اس آیت کی تغییر میں کہ ﴿لفقراء الذین احصروا فی سبیل الله﴾ (بعنی صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جواللہ کی راہ میں مقید ہیں اصحاب صفہ مراد ہیں۔ مدینے میں ان لوگوں کا کوئی مکان تھا نہ اقارب تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آئیس صدقہ دیئے پر اُجارا۔

ابو ہریرہ مخاطفہ سے مروی ہے کہ میں نے تمیں اہل صفہ کود یکھا کہ وہ لوگ رسول اللہ منافظیم کے پیچھے اس طرح نماز پڑھنے سے کہ ان کے بدن پرچا دریں نہ ہوتی تھیں۔ واثلہ بن الاسقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافظیم کے تمیں اصحاب کورسول اللہ منافظیم کے پیچھے تہدوں میں نماز پڑھنے ویکھا۔ جن میں میں بھی تھا۔ (یعنی اوڑھنے کو چا در تک ردھی صرف ایک تنجہ باند ھے رہنے تھے)۔

ابو ہریرہ تخاصف سے مروی ہے کہ ایک شب رسول اللہ منگائی اُم برآ مد جوئے اور فر مایا کہ اصحاب صفہ کو بلا دو۔ میں ایک ایک شخص کو تلاش کرکے بیدار کرنے لگا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا۔ ہم لوگ رسول اللہ عنگائی آئے باب عالی پر حاضر ہوئے۔ ہم نے (حاضری کی) اجازت جا بی تو ہمیں اجازت دی گئے۔ آپ نے ہمارے لیے ایک پیالے رکھا جس میں کوئی چیز جو کی تیار کی ہوئی تھی۔

ال پرآپ کے اپناہاتھ رکھ دیااور فرمایا کہ بسم اللہ کو اس نے اس میں سے جتنا چاہا کھایا۔ (سر ہونے کے بعد) ہم نے اپناہاتھ رکھ دیااور فرمایا کہ بسم اللہ کو اللہ متابع کا تھا کہ ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد متابع کے اپنے ہاتھ اٹھا کے جس وقت وہ بیالہ رکھا گیا تھا تورسول اللہ متابع کی نوبت آج رات نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے کی جان ہے اس کھانے کے دواجو ہم لوگ و یکھتے ہوآل محمد میں اور کسی کھانے کی نوبت آج رات نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے ابو ہریرہ میں اور میں مقدر باتی رہا تھا۔ ابو ہریرہ میں ایک جب آپ لوگ فارغ ہوئے تھے۔
ابو ہریرہ میں انگلیوں کے نشان ہوگئے تھے۔
سوائے اس کے کہائی میں انگلیوں کے نشان ہوگئے تھے۔

ابو ہریرہ ٹئاہئئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا کی حیات میں میں اہل صفہ میں سے تھا اور پیر کیفیت تھی کہ ام سلمہ وعا کشہ ٹھاہٹنا کے چجروں کے درمیان مار نے بھوک کے مجھ پرغثی طاری ہو جاتی تھی۔

ابوذر مینشونه سے مروی ہے کہ میں بھی اہل صفہ میں سے تھا۔

يعيس بن قيس بن طبيفة الغفاري نے اپنے والدے روایت کی:

''میں بھی اصحابِ صفہ میں سے تھا''۔

#### اخدانی الله حرفر طبقات ابن سعد (هنه دوم) مس جنازه گاه:

الوسعيدخدري والمناه على المراج كرام الوك في مالي المراج مدية تشريف الدن يرجب كوئي قريب مرك بوتا توآب ك پاس حاضر ہو کر خبر دیتے تھے آپ اس کے پاس آتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے جب اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ اور آ پ کے ہمراہی والیں جاتے تھا کثر آپ اس کے فن تک بیٹے رہتے تھے۔ اورا کثر آپ کی یہ پابندی طویل ہوجاتی تھی۔

جب ہمیں آپ پراس کی مشقت کا اندیشہ ہوا تو قوم کے بعض افراد نے بعض ہے کہا کہ داللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم نبی مُالفیظ کو بغیر قبض روح کے کئی کی اطلاع نہ کرتے۔اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ کواطلاع کر دیتے 'تا کہ آپ پر مشقت و پابندی نہ ہو۔

ہم لوگوں نے بھی کیا' مرجانے کے بعد ہم آپ کومطلع کرتے تھے۔ آپ اس کے پاس آتے تھے۔ دعائے رحت و مغفرت فرماتے تھے۔اکثر آپ اس کے بعد واپس ہوجاتے تھے اور اکثر میت کے فن ہونے تک ملم جاتے تھے۔

ہم لوگ ایک زمانے تک اس معمول پر رہے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ مَثَاثِیْزُ کو (اپنی جگه ے) خدامھاتے۔میت کوآ ہے کے مکان کے پاس کے جاتے آ پ کوکہلا جیجے اور آ پ اپ مکان بی کے پاس نماز پڑھادیے کی آپ کے لیے زیادہ مہل اور زیادہ آسان ہوتا۔ ہم نے بھی کیا۔

محمر بن عمرونے کہا کہ ای وجہ سے اس مقام کا نام موضع الجنائز ر کھ دیا گیا کیونکہ جنازے وہاں لائے جاتے تھے۔ آج تک جنازوں کووہاں لے جانے اورائی مقام پران پرنماز پڑھنے کے بارے میں لوگوں کا یہی معمول جاری ہے۔

بادشاہوں کے نام مکا تیب نبوی مثالیا ا

دعوت اسلام أورمكا تبيب نبوى مَثَالِينَا

این عباس چید شاوغیرہ سے متعدد طرق واسناد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علاقاتا ذی الحجہ المصامين حديبيہ سے والپس تشریف لائے تو قاصدوں کوسلاطین کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا' ان کے نام فرمان تحریر فرمائے۔ حضور على النك كى مهرميارك:

عرض کی گئی یارسول الله سلاطین کوئی تحریز نبین پڑھتے تا وقتیکہ اس پرمہر نہ گئی ہو۔ رسول الله سَائِیْزُ نے اس روز ایک جاندی کی مهر بنوائی جس کا تگییز بھی خپاندی ہی کا تھا اس پرتین سطر میں یہ تقش تھا:''حجم رسول اللہ''ای ہے آپ نے فرمانوں پر مهر لگا کی'ان قاصدوں میں سے چھآ دی ایک ہی دن روانہ ہوئے بیمجرم کے پیماوا قعہ ہے۔ان میں سے برخض اس قوم کی زبان میں کلام کرسکتا تھاجن کے پاس آپ نے انہیں بھیجاتھا۔

قاصد نبوی شاہ نجاشی کے دربار میں

سب سے پہلے قاصد جن کورسول اللہ مُلافیزائے نجاشی کے پاس بھیجا تھا عمر و بن امیدالضمری تھے۔ آپ نے نجاشی کو دو فر مان قحریر فرمائے تھے ایک میں انہیں دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی آیات تحریر فرمائی تھیں یہ نجاثی نے رسول اللہ مُکافیح کما فرمان کے لیا۔ آنکھوں سے لگایا بطور تواضع کے اپنے تخت سے زمین پراٹر آئے۔ پھراسلام لائے کلئے شہادت ادا کیااور کہا کہ اگر جھے آپ

# اخبراني تاليا المعد (مندوم) كالمن المنافق ابن سعد (مندوم)

کی خدمت میں حاضری کی گنجائش ہوتی تو ضرور آپ کے پاس حاضر ہوتا انہوں نے رسول اللہ منابیخیم کواپنی فرماں برداری اور تصدیق اوراللہ رب العالمین کے لیے جعفر بن افی طالب ٹھائٹو کے ہاتھوں پراسلام لا نالکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آپ نے بیتھم دیاتھا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کردین جنہوں نے اپنے شوہر عبیداللہ بن جحش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ابن جحش حبشہ ہی میں نصرانی ہو گیا اور مربھی گیا۔ رسول اللہ سکا ٹیٹی نے فرمان میں بیتھم دیاتھا کہ جواصحاب وہاں ہیں انہیں آپ کے پاس بھیج دیں اور سوار کرادیں۔

نجاشی نے ایساہی کیا۔ انہوں نے ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اور آپ کی جانب سے چار
سودینار مہرادا کیا۔ مسلمانوں کے سفر کا اور جوچیزیں آنہیں در کار ہوں سب کا سامان کر کے عمر و بن امیدالضمری کے ہمراہ دو کشتیوں
میں سوار کر دیا۔ ہاتھی دانت کا ایک ڈبید مظاکے رسول اللہ سکا ٹیٹی کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیے۔ اور کہا کہ اہل حبشہ بحالت خیر
ر ہیں گے جب تک یہ دونوں فرمان ان کے درمیان ہیں۔

رسول الله مثالية على المام المام الله مثالة المام الله مثالة المام 
اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُکالیّنِ نے دھیہ بن خلیفہ الکٹی کو جوان چیو میں سے ایک تنصے قیصر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے وعوت اسلام دیں آپ مُکالیّنِیْم نے ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا اور انہیں ریٹھم دیا کہ اسے عظیم بھرای (یعنی والی) کوریں کہ وہ اسے قیصر کو دے دے۔

عظیم بصرای نے اسے قیصر کودے دیا جواس زمانے میں تمص میں تھا۔ قیصراس زمانہ میں ایک نذر میں جواس پر واجب تھی پیادہ چل رہا تھا۔ نذر میتھی کداگر روی فارس پر غالب آ گئے تو قسطنطنیہ سے ایلیاء (بیت المقدس) تک برہنہ پا جائے گا۔

پیدرہ بن دیا ہے۔ اس نے فرمان کو پڑھا تھھ کے ایک گرجا میں عظمائے روم کو حاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کیا تہمیں فلاح ورشد کی اپنی سلطنت کواپنے لیے قائم رہنے کی اور جو پی تھیں بن مریم عنظا نے فرمایا اس کی پیروی کی خواہش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ اے باوشاہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے باوشاہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ان نبی عربی (عَلَیْظِم) کی پیروی کرتے ہو؟ بین کروہ لوگ گورخر کی طرح پھڑک گئے۔ اورش کی طرح بلبلائے اورصلیب اٹھا لی۔ ہرقل نے بیرحالت و کیمی تو وہ ان کے اسلام سے مایوس ہو گیا۔ اسے اپنی جان اور سلطنت کا اندیشہ ہوا۔ آخر انہیں تسکین دی کہ میں نے جو پچھ کہا وہ محض اس لیے تھا کہ امتحان لے کے بیدد کیھول اپنے دین میں تمہاری پچھگی کہی ہے۔ میں نے تمہاری وہی کیفیت دیکھی جو میں جا ہتا ہوں ان سب نے اسے مجدہ کیا۔

كسراى ايران كي طرف دعوت حق كابيغام:

ری میں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُٹاکٹیٹی نے عبداللہ بن حذافہ اسبحی کوجو ( ندکورۂ بالا ) چھے میں سے ایک تھے کسری کے پاس جھیجا کہ وہ اے دعوت اسلام دیں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرما و یا تھا۔

عبداللہ نے کہا کہ میں نے کسرای کورسول اللہ مَثَلِقَیْم کا فریان دے دیا جواسے پڑھ کر سنایا گیا' اس نے اسے لے لیا اور عاک کر ڈالا۔ جب بیروا قعدرسول اللہ مُثَالِقِیم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے ملک کو پارہ پارہ کردے۔ کسرای نے

# 

۔ اپنے عامل یمن باذان کوکھا کہتم اپنے پاس سے دو بہادرآ دمیوں کوائن مخص کئے پاس جو تجاز میں ہے بھیجو کہ وہ دونوں میرے پائن اس کی څیر لائنیں۔ باذان نے قہر مانہ اور ایک مخص کو بھیجااور ایک خط بھی لکھ دیا۔ بید دونوں مدینے آئے اور انہوں نے باذان کا خط نبی مَثَافِیْظِ کودے دیا۔

کسری فارس کا انجام

رسول الله عَلَّالِیْمُ مسکرائے اور دونوں کو دعوت اسلام دی۔ان کی سے کیفیت تھی کہ (آپ کے) رعب سے لرزہ براندام تھے۔آپ نے فرمایا کہ آج تو تم دونوں میرے پاس سے جاؤ۔کل پھر آنا تو میں اپنے ارادے سے تنہیں آگاہ کروں گا۔ دوسرے روز وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے صاحب (باذان) کو بینجر پہنچا دو کہ ای شب کوجو شب سے شنبہ ارجمادی الاولی محیضی' سات بج میرے رب نے اس کے رب (کسری) کوفل کردیا ہے۔

ب میں جب اللہ تارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیر و یہ کواس پر مسلط کر دیا 'جس نے اسے قبل کر دیا یہ دونوں شخص اس خبر کو لے کر با ڈان کے پاس واپس گئے تو با ذان اور وہ سب مولد قبائل کہ یمن میں'' ابناء'' کہلاتے تھے اسلام لے آئے۔

مقونس كو دعوت اسلام:

نہوں نے رسول اللہ مُنگی کا فرمان اسے پہنچا دیا۔ مقوش نے وہ فرمان لے لیااور اسے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کے اس پر مہر لگا دی اور اس ابنی کئیز کے سپر دکر دیا۔ نبی مناقش کو کھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی باقی ہیں اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فرما میں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جبی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا ملک شام میں ظہور فرما میں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جبی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے ہدیئہ آپ کو ایک جا در اور ایک مادہ نجر جبیجی ہے کہ آپ اس برسوار یوں مقوس نے اس سے زیادہ بچھے نہ کھا اور اسلام نہیں لایا۔

رسول الله سَائِیْتِیْم نے اس کا ہدیے تبول فر مالیا وردونوں کنیزیں بھی لےلیں جو ماریہ ام ابراہیم بن رسول الله سَائِیْتِیْم اوران کی بہن سیرین خیس ۔ مادہ خیر بھی لے لی جوسفیرختی اس زمانے بیس عرب میں اس کے سواکوئی اور (الیی مادہ خیجر) نیخی ۔ اور بھی دلدل ختی ۔ رسول الله سَائِیْتِم نے فرمایا کماس خبیث نے اپنی سلطنت پر بخل کیا۔ حالا تکہ اس کی سلطنت کوکوئی بقاء نہیں۔ حاظب نے کہا کہ وہ مہمان داری میں میرااکرام کرتا تھا۔ میں نے صرف پانچی روز اس کے پاس قیام کیا۔

حارث بن الي شمر كوبيغام:

الل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ ملاقظ نے شجاع بن وہب الاسدی کوجو بھی میں سے ایک تصحارث بن الی شمر الغسانی کے باس پاس جیجا کہ اسے دعوت اسلام دیں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرمادیا۔ شجاع نے کہا کہ میں اس کے پایں گیا۔ وہ غوطہ دمشق میں قیصر کی مہمان داری و مدارات کی تیاری میں مشغول تھا جوتمص سے ایلیاء آنے والا تھا۔ اخبراني طافق ان معد (صدوم) كالمنافق ١٦ كالمنافق ان معد (صدوم)

میں دویا تین روز تک اس کے دروازے پر مقیم رہا۔ اس کے دربان سے کہا کہ میں نبی رسول اللہ مظافیق کا قاصد ہوکر اس کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نبیل پیٹی سکتے تا وفتیکہ فلال فلال تاریخیں گزر نہ جا کیں۔ دربان روی تھا۔ اس کا نام مری تھا بھے سے رسول اللہ مظافیق کو دریافت کرنے لگا میں اس سے رسول اللہ مظافیق کے حالات اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا تذکر ہ کرتا تھا تو اس کا دل بھر آتا تھا یہاں تک کہ اس پر گریہ و زاری غالب آجاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے میں بھینہ نبی (مثانیق کی کا حال پاتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تقدیق کرتا ہوں 'حارث سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے آل کردے گا 'یہ دربان میرااکرام کرتے اور آپھی طرح مہمان نوازی کرتے تھے۔

الیک روز حارث نکلا اور بیٹے گیا۔ اس نے اپ سر پرتاج رکھا مجھے اپ پاس آنے کی اجازت دی میں نے رسول اللہ مظافیۃ کا فرمان اس وے دیا۔ اس نے اسے پڑھ کے بھینک دیا اور کہا کہ مجھ سے بیری سلطنت کون چھین سکتا ہے۔ میں ان (آنخضرت مظافیۃ) کے بیاس جانے والا ہوں خواہ وہ بین میں ہوں۔ لوگوں کو بھیج کے میں ان کواپنے پاس بلواؤں گا۔ وہ اسی طرح کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا پنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا پنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا بنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نیل نگانے کا بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیلئے میں دیا۔

یہ واقعات جن کی ذیل میں اپٹاارادہ بھی واضح کردیا تھا قیصر کولکھ بھیجے۔ قیصر نے اے لکھا کہ تو آنمخضرت مَالْظِیْل کی جانب نہ جا آپ سے بے پرواہ رہ۔اور ایلیاء میں میرے یاس بھنچ جا۔

جب اس کے پاس کا جواب آگیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہتم اپنے صاحب کے پاس دوانہ ہونے کا کب ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ کل۔اس نے میرے لیے سومثقال سونے کا حکم دیا۔ (ایک مثقال =۴ ر۲ را را ماشے) مری (دربان) نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اور میرے لیے زادراہ اور لباس کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ مٹائی آئے سے میراسلام کہددینا۔

مین رسول الله مثالیقیم کے پاس آیا اور آپ کوخبر دی تو آپ نے فر مایا کہ اس کی سلطنت بربا دگئی۔ میں نے آپ سے مزی کا سلام بھی کہہ دیا اور جو کچھ کہا تھا اس کی بھی خبر دے دی' رسول الله مثالیقیم نے فرمایا کہ مری نے سچ کہا۔ (بیعنی انجیل میں میرے تذکرے کا حوالہ صحح ہے) حادث بن ابی شمر اس سال مراجس سال مکہ معظمہ فتح ہوا ہے۔ فروہ بن عمر و کا قبول اسلام:

اٹل علم نے کہا کہ فروہ بن عمروالحبذ ای علاقہ بلقاء پر قبصر کے عامل تھے مگررسول اللہ مٹاٹلٹیٹا نے انہیں پر پھنیں تج ریفر ہایا۔ فروہ خود ہی اسلام لائے۔اپنے اسلام لانے کی عرضداشت رسول اللہ مٹاٹلٹیٹا کوکسی۔آپ کو ہدیہ بھیجااوراپنے پاس ہے اپنی قوم کے ایک قاصد کوجن کا نام مسعود بن سعد تھاروا نہ کیا۔

رسول الله مظافیر نے ان کا خط پڑھا ہدیے قبول فر مایا اور جواب تحریر فرما دیا۔ آپ نے مسعود کوساڑھے ہارہ اوقیہ جو پانچ سودرم تصانعام دیا۔ امال علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مٹائیر کا نے سلیط بن عمر والعامری کوجو چھاقاصدوں میں سے ایک تضہوزہ بن علی انھی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام ویں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ وہ اس کے پاس گئے تو اس نے انہیں تھمرایا۔ ان کی

## ﴿ طَبِقًا شَابَن سعد (صدروم) اخبار الني ملاثثيتم

حفاظت کی نبی سکافی کا فرمان پڑھااوراییا جواب دیا جومرہے سے مم تھا۔

نی مُنَافِیْنَا کولکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ نہایت خوب اور بہت اچھی ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر وخطیب ہوں عرب میرے مرتبے سے ڈرتے ہیں۔ لہذا کچھا مور میرے سپر دکر دیجیے تو میں آپ کی بیروی کرلوں۔ اس نے سلیط بن عمروکو کچھانعام اور ہجر کے بنے ہوئے کپڑوں کالباس بھی دیا۔وہ ان سب چیزوں کو نبی مَثَالِیُّا کے پاس لائے اور جو پچھاس نے کہا تھا اس

آ ب کے اس کا خط پڑھااور فرمایا کہ اگروہ مجھ سے زمین کے پانی کا بہاؤ بھی مانگنا تو میں منظور نہ کرتا۔وہ بھی برباد ہوااور جواس کے ہاتھوں میں ہےوہ بھی ہربادگیا۔ جب آپ فتح مکدے واپس آئے تو آپ کے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے اطلاع دی کدوه مرکبار

## با دشاه عمان کودین حق کی دعوت:

فرزندان الجلندلى کے پاس بھیجا۔ بیدوونوں قبیلیہ از د کے تقے۔ دونوں میں بادشاہ جدیفر تقے ان دونوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فر مادیا اور فرمان پرمبر بھی نگادی۔عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں عمان آیا تو عبد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جوان دونوں شخصوں مل زیاده برد باراورزیاده زم مزاج کے تھے۔

میں نے کہا کدرسول الله مظافیق کی جانب سے میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس قاصد ہوکر آیا ہوں۔عبدنے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے عمر وسلطنت میں بوسھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کوان کے پاس پہنچا دوں گا کہ وہ آپ کا لایا ہوا فرمان پڑھ لیں۔ میں چندروز تک ان کے دروازے پرتھبرار ہا۔انہوں نے مجھ کو بلایا تو میں ان کے پاس گیا اور وہ مہر لگا ہوا فرمان دے دیا۔ انہوں نے اس کی مہر تو ڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کو وے دیا۔ انہوں نے بھی انہیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ رقیق القلب تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت دیجئے اورکل میرے پاس آ ہے۔ صبح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے جس امر کی دعوت دی ہے اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں اپنے مقبوضات کا ایک شخص کو ما لک بنا دوں گا تؤ اس وفت میں تمام عرب سے زیاد ہ کمزور ہو جاؤں گا میں نے کہا کہ اچھا تو میں کل ردانه بونے والا ہوں۔

جب انہیں میری روانگی کا یقین ہوگیا تو صح کو ہلا بھیجا میں گیا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ بی مَلَاثِیْزُم کی تقیدیق کی اور مجھے زکو ۃ لینے اور لوگوں میں حکومت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔

جومیری مخالفت کرتا تھا اس کے خلاف دونوں میرے مدد گار ہو گئے ان کے اغذیاء سے میں نے زکو ۃ وصول کی اوران کے فقراء میں تقسیم کردی میں برابرانہیں لوگوں میں مقیم رہا یہاں تک جمین رسول اللہ مَانْ فَيْمَ کی وفات کی خریجنج گئی <sub>گ</sub>

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سِعد السدور) ﴿ الْفِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِي الللللَّمِي الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ

رسول الله مَثَّلَيْنَةِ آنے علاء کواونٹ گائے بکری' پھل اور مال کے فرائض ( زکو ۃ ) تحریر فر مائے علاءنے آپ کا فر مان لوگوں کو سایا اوراسی کے مطابق زکو ۃ وصول کی۔

#### مكتوبات نبوي كاانداز تحريريا

قعى والتولية عروى به كرسول الله من التي تحريق كي طرح (فرمان كي سرنامه) ير" باسك اللهم" (يعنى اس الله تترب نام س شروع كرتا مول) تحرير فرمايا كرتے تھے يہاں تك كدا ب يربية بت نافل مولى ﴿ وقال الرحمٰن ﴾ توا بسم الله مجريها ومرسها ﴾ توآب "بسم الله على الله او ادعوا الرحمٰن ﴾ توآب "بسم الله الله او ادعوا الرحمٰن ﴾ توآب "بسم الله الرحمٰن "كفت كك بربية بت نافل مولى ﴿ وَالله من سليمان واله بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴾ توآب "بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴾ توآب "بسم الله الرحمٰن الرحيم ، قوآب " بسم الله الرحمٰن الرحمٰ الله الرحمٰن الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الله الرحمٰن الرحم

#### مختف قبائل کی جانب حضور علائلا کے پیغامات اور مکتوبات:

ان میں ہرشض اس قوم کی زبان میں باتیں کرسکتا تھا جس کی ظرف ان کو بھیجا جار ہاتھا۔ نبی مٹائٹیڈیٹ سے بیریان کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہانڈ کے بندوں کے معاملات میں جوحقوق اللہ کے ان لوگوں پرواجب ہیں ان میں بیسب سے بڑا حق ہے ( کہ ب ان کی زبان جانبیں )۔

رسول الله مَثَالِثِيمَ نے اہل يمن كوا يك فرمان تحرير فرمايا جس ميں انہيں شرائع اسلام اور مواثق ومال كے بارے ميں فرائض

# کر طبقات این سعد (صددم) کی کان کی این کان کی کان کی این کان کی بیام کان کی بیام بر زکو ق کی خبر دی اور وصیت فر مائی کدان سحابہ میں گئے اور تامہ برول کے ساتھ اچھا برتا و کیا جائے۔ اہل یمن کی جائے ہے کی اور جو پیام اس نے ان کی معاذ بن جبل و مالک بن مرارہ میں ہوئے گئے آپ نے ان لوگوں کے ان کے قاصد کے اپنے پاس و کنٹیے کی اور جو پیام اس نے ان کی

جانب ہے پہنچایا تھااس کی بھی خبر دی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُلَاطِیُّم نے اہل بمن کی ایک جماعت کونام بنام تحریر فرمایا جن میں حارث بن عبد کلال وشر تک بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال وقعمان قبل ذی بیژن ومعافر و ہمدان وزرعہ ذی رغین بھی تصے۔ بیزرعہ قبیلیہ تمییر کے پہلے ہی گروہ میں اسلام لائے تھے۔

ایک فرمان تحریر فرمایا اور ان کو بھم دیا کہ بیلوگ صدقہ (زکوۃ) و جزیہ جنج کریں اور اسے معاذبن جبل جی ایڈو ومالک بن مرارہ کے سپر دکر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کو ان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا تھم دیا۔ مالک بن مرارہ اہل بین کے قاصد تھے جو ان کے اسلام داطاعت کا بیام نبی مُنافیظ کے پاس لے گئے تھے۔ رسول اللہ مُنافیظ نے ان لوگوں کو تحریر فرمایا کہ مالک بن مرارہ نے فہری بیجادی ہے اور انہوں نے عائبانہ جن کی حفاظت کی ہے۔ آپ نے کندہ کے بی معاویہ کو بھی اسی طرح تحریر مایا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے قبیلہ جمیر کے بنی عمر و کوبھی تخریر فرما کراسلام کی وعوت و ی تھی۔خالہ بن سعید بن العاص نے اس فرمان کو کھا تھا۔ رسول اللہ مظافیۃ نے جبلہ بن الا پہم باوشاہ غسان کوبھی وعوتِ اسلام دی۔ وہ اسلام لا یا اور ایس نے اپنے اسلام کی خبر رسول اللہ مظافیۃ کے کھے دی۔ آپ کو ہدیہ بھی بھیجا اور بر ابر مسلمان رہا۔ جب عمر بن الخطاب شیادہ کا زمانہ آیا تو اتفاق سے وشق کے ایک بازار میں قبیلہ مزیدے ایک شخص کو کچل دیا۔ مزنی نے جملہ کر کے اسے تھیٹر مارویا۔ اسے گرفار کر کے ابوعبیدہ بن الجراح میں ادویا۔ اسے گرفار کر کے ابوعبیدہ بن الجراح میں ادویا۔ اسے گرفار کی اور میں المجانے کے باس لا یا گیا۔

لوگوں نے کہا کہ اس نے جبلہ کے تھیٹر مارا ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ وہ بھی اس کو تھیٹر مار دے لوگوں نے کہا کہ یقل نہیں کیا جائے گا؟ تو ابوعبیدہ نے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ اچھا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا؟ ابوعبیدہ ڈی ڈو کہا کہ نہیں ۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض فصاص کا حکم دیا ہے۔

جب کہتم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنا چیرہ اس بھیٹر کے چیرے مشابہ بنانے والا ہوں جو جنگل ہے آئی سُے نیہ بہت خراب دین ہے وہ مرتد ہو کرنصرانی ہو گیا اور اپنی قوم کولے کر روم میں واخل ہو گیا۔ عمر میں ہونو کو یہ معلوم ہوا تو انہیں شاق گزرا' حسان بن خابت جی ہوند سے کہا کہ اے ابوالولید کیا تہمیں معلوم نہیں کہ تہما را ووست جبلہ بن الا پیم مرتد ہو کرنصرانی ہو گیا۔ انہوں نے کہا "انا للہ و انا اللہ راجعوں "کیوں مرتد ہو گیا۔ فرمایا کہ اسے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے تھیٹر مارا تھا۔ حسان نے کہا کہ تو وہ حق بجانب شاعر میں ادافان کے پاس گئے اور انہیں درے سے مارا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے جریر بن عبداللہ انجلی کو ذی الکلاع بن ناکور بن حبیب بن حسان بن تیج اور ذی عمر و کے پاس بھیجا کہ ان دونوں کو دعوت اسلام دیں۔ دونوں اسلام لائے۔ ذی الکلاع کی بیوی ضریبہ بنت ابر ہہ بن الصباح بھی اسلام لائیں۔ رسول اللہ متالیقیم کی وفات ہوئی تو جریرانہیں لوگوں کے پاس تھے۔ ذوعمر و نے انہیں آپ کی وفات کی خبر دی تو جریر

# كِرْطِقَاتُ ابْنِ عِد (عَدْدُوم) كَلْكُونِ اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
رسول الله منافیق نے بنی الحارث بن کعب کے پادری نجران کے پادریوں کا ہنوں ان کی پیروی کرنے والوں اوران کے درویشوں
رسول الله منافیق نے بنی الحارث بن کعب کے پادری نجران کے پادریوں کا ہنوں ان کی پیروی کرنے والوں اوران کے درویشوں
کوتخریز فرمایا کہ جوقیل و کثیرا شیاء (منقولہ وغیرہ منقولہ ) ان کے گرجاؤں اور نماز وں اور رہبا نیت (ورویش ) کی ان کے تحت ہیں اور
جواللہ اوران کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انہیں عیسائیوں کی رہیں گی (یعنی باوجود اسلام نہ لانے کے ان سے پچھنہ لیا جائے
گا کہ نہ کی پادری کوائی کے منصب سے بدلا جائے گا۔ نہ کی راہب کواس کی رہبا نیت سے نہ کی کا بہن کوائی کہ بازت سے نہ ان کے حقوق ان کے حقوق میں کوئی تغیر کیا جائے گا اور نہ ان کی سلطنت میں بااس چیز میں جس پروہ تھے۔ جب تک وہ خرخوا ہی کریں گے اور جوحقوق ان
پرواجب ہیں ان کی اصلات کریں گے تو نہ ان پرکی ظلم کابار پڑے گا اور نہ وہ خورظم کریں گے۔ یہ فرمان مغیرہ نے لکھا تھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ملائے کے رسید بن ذی مرجب الحضر می اوران کے بھائیوں اور پچاؤں کو تحریز فرمایا کہ ان لوگوں کے مال مطلبا نظام آئیں اور کتویں ۔ ورخت و پہات کے کئویں ۔ چھوٹی نہریں ۔ جڑی بوشیاں ۔ صحرائی نالے جو حضر موت میں ہیں اور ذی مرحب کے خاندان کا ہر مال انہیں لوگوں کے لیے ہے ۔ ہروہ رہن جوان کے ملک ش ہے اس کا تمر ہ اوراس کی شاخیں سب اسی رہن میں شار کی جائیں گی جس میں وہ ہوں گی ۔ جو خیر و برکت ان کے جلوں میں ہوگی اس کو کوئی بھی نہ پوچھے گا اور اللہ اور ایک کارسول دونوں اس سے بری ہیں ۔ خاندان وی مرحب کی مدد مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے ان لوگوں کا ملک ظلم سے بری ہے ان کے جان و مال اور باوشاہ کے باغ کی وہ آئیا تی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی ۔ اللہ ورسول اس بری ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی ۔ اللہ ورسول اس بری دو گار ہیں ۔ اس فرمان کو معاور "نے لکھا تھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ دسول اللہ علی ہے تا کہ تریفر مایا کہ قبیلہ تخم میں سے جواسلام لائے گا' نماز قائم کرے گا۔ زکو ہ دے گا اللہ اور رسول سکا لیٹی کا حصہ دے گا۔ مشر کین کوترک کر دے گا' تو وہ اللہ ومجہ (سُٹالٹیل) کی پناہ ذرمہ داری میں بے خوف ہے۔ جوشخص اپنے سے چھر جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمہ (سُٹالٹیل) اس سے بری الذمہ میں۔ جس شخص کے اسلام کی کوئی مسلمان شہادت دے تو وہ بھی مجمہ (سَٹالٹیل) کی بناہ و ذمہ داری میں ہے اور وہ مسلمانوں میں ہے۔ اس فر مان کوعبداللہ بن زید ہی ہونے نے لکھا تھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے خالد بن ضاوالا زدی کوتخ برفر مایا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت بین اسلام السے وہ زمینداری اندیں کی رہے گی بشرطیکہ وہ اس اللہ پرایمان لا ئیں جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت ویں کہ محمد (سکافیئیم) اس کے بند اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کوقائم کریں۔ زکو 8 دیں۔ رمضان کے روزے رکھیں۔ بیت اللہ کا ج کریں۔ کس برعتی کو پناہ خدویں۔ نہ اسلام کی حقانیت میں شک کریں۔ اللہ اور اللہ کے مندویی ۔ نہ اسلام کی حقانیت میں شک کریں۔ اللہ اور اللہ کے درخوابی کریں۔ اللہ کے درخوابی کریں۔ اللہ کہ درخوابی کریں۔ اللہ کے درخوابی کریں۔ اللہ کے درخوابی کی مناور اللہ کے درخوابی کی اپنی جان کی ویک بی جمایت و حقاظت کریں جیسی کہ اپنی جان درخوابی بی جمایت و حقاظت کریں جیسی کہ اپنی جان درخوابی اس کی کرتے ہیں۔ خالدالا زدی کے لیے اللہ وجم نبی (سکافیئیم) کی ذریدواری ہے بشرطیکہ خالداس عہد کو پورا کریں۔ اس فریان کوائی (بن کو ای کی کرتے ہیں۔ خالدالا زدی کے لیے اللہ وجم نبی (سکافیئیم) کی ذریدواری ہے بشرطیکہ خالداس عہد کو پورا کریں۔ اس

4.7

اخدالني على المنافق المن المنافق المن المنافق المنافق المنافقة الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلِنْ اللہ علی جب عمر و بن حزم کو یمن جیجا تو انہیں ایک عہد نام تحریر فرمادیا جس میں آپ نے

شرائع وفرائض وحدو دِاسلام كى تعليم دى تقى \_اس عهد كوأ بي نے لكھا تھا \_

ائل علم نے کہا ہے کہ رسول الله من الله علی اوس براور تمیم داری کے لیے تحریفر مایا کہ ملک شام کا موضع حمری وعینون کل کاکل لینی اس کی زمین اس کے پہاڑ اس کا پانی اس کی کھیتی۔ اس کے کنوؤں کا پانی۔ اس کے گائے بیل سب ان کے اور ان کے بعدان کے پس ماندوں کے لیے ہیں۔اس میں کوئی ان سے جھڑانہ کرےاور نہاس میں ان لوگوں پرظلم کرکے داخل ہو۔ جوان پرظلم كرے گایاان سے پچھے لے گا تو اس پر اللہ اور تمام ملائكہ اور لوگوں كى لعنت ہے۔اس كوعلى جي اللہ اللہ اللہ اللہ ا

الل علم نے کہا ہے کہ وسول الله مَاليَّوْم نے حقين بن اوس الاسلى كے ليے تحرير فرمايا كر آپ نے انہيں فرغين وذات اعشاش عطافر ماديا ہے۔اس ميں ان سے كوئى جھگڑانہ كر بے۔اس كوعلى شئان فرخ لكھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ إِن بَي قره بن عبد الله ابن ابی تجیج البنها نین کے لیے تحریفر مایا کہ آپ نے انہیں پورا لمظلد -اس کی زمین -اس کاپانی -اس کے پہاڑاوراس کی غیرکوئی زمین عطافر مائی -بیسب بطورشرکت ان کے لیے ہے جس میں وہ اینے مواثی چرا ئیل گے۔اس کومعاویہ مخاطف نے لکھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنافِیز کے بن الحارث بن کعب کے بنی الضباب کے لیے تحریر فرمایا کہ ساریداور اس کا بلند حصدان لوگوں کے لیے ہے۔اس میں کوئی ان سے جھگڑا نہ کرے۔ جب تک پیلوگ نماز کو قائم رکھیں نے زکو قادیں۔اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔اورمشر کین سے بے تعلق رہیں۔اس کومغیرہ ٹھاﷺ نے لکھا۔اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلا ﷺ نے بیزید بن طفیل الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ بوراالمضدان کے لیے ہے۔اس میں کوئی ان سے جھاڑانہ کرے۔ جب تک کہ بینماز قائم رکھیں' ز کو ة دیں اور مشرکین سے جہاد کریں۔ جہم بن الصلت نے اس کو لکھا۔

الل علم نے کہا ہے کدرسول اللہ ملاقیم نے بنی الحارث بنی قنان بن تعلیہ کے لیے تحریر فر مایا کہ بحس ان لوگول کے لیے ہے۔ بیلوگ اپنے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی طرف سے امن میں ہیں۔اس کومغیرہؓ نے لکھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکا تیج کے بید بیغوث بن وعلہ الحار فی کے لیے تحریر فر مایا کہ وہ جس زمین کی زمینداری رکھتے ہوئے اسلام لائے وہ زمین اوراس کی اشیاونخلستان ان کے اوران کی قوم کے ان لوگوں کے لیے ہیں جوان کی بیروی کریں جب تک که وه نماز کو قائم رکیس \_ زکو ة ویتے رہیں \_ جهاو کے مال غنیمت میں خس ادا کرتے رہیں \_ ان پرعشر ( یعنی زمینداری کی پیداوار کا دسواں حصہ ) بھی نہیں ہےاور شاپنی زمینداری سے بے خل کیے جا کیں۔ بقلم ارقم بن ابی الارقم الحز وی \_

الل علم نے کہا ہے کہ رمول اللہ مَلَا يُنْ يُلِيَّا فِي زياد بن الحارث الحارثين كے ليے تحرير فر مايا كہ جَمّاء و الذب مان لوگوں كا ہے۔ان لوگوں کوامن ہے جب تک پینماز کو قائم رکھیں ز کو ۃ ادا کرتے رہیں اورمشر کین سے جہاد کرتے رہیں۔بقلم علی ہی ہذہ۔

انال علم نے کہا ہے کدرسول اللہ علی ﷺ نے پزید بن محجل الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ عمرہ اور اس کی آبیا ہی کے رائے اور اس کے جنگل میں سے وادی الزمن انہیں لوگوں کی ہے بید (یزید) اور ان کے بسماند واپنی قوم بنی مالک پرسر دار ہیں ندان لوگوں سے جنگ کی

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ عد (صدوم) ﴿ الْعِلْمُ عَيْره بن شعبة -عائے گی اور ندان کا اخراج کیا جائے گا۔ بقلم مغیرہ بن شعبة -

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منگالی نے ذوالعصہ قیس بن الحصین کے لیے ان کے والد کی اولا و بنی الحارث اور بنی نہدکو امن دینے کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا اخراج کیا جائے۔ نہ ان سے عشر لیا جائے۔ جب تک پہلوگ نما زکو قائم رکھیں۔ زکو قادیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت ویتے رہیں۔ ان کے مال میں مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ بنی نہد بنی الحارث کے حلیف تھے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ دسول اللہ مقافی نے بنی قان بن یزید الحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ ندود اور اس کے ذرائع آبیا شی ان لوگوں کے ہیں جب تک بیلوگ نماز کوقائم رکھیں۔ زکو ہ دیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں۔ راستے کو مامون رکھیں اور اپنے اسلام کی گواہی دیتے رہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کدرسول اللہ مظافیر کے عاصم بن الحارث الحار فی کے لیے تحریر فر مایا کدراکس کے بودے اور در خت ال کے جیں۔ان میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ بقلم ارقم۔

آبل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنافیقِ نے بنی معاویہ بن جرول الطائیین کے لیے تحریفر مایا کہ ان میں سے جواسلام لائے۔
ثماز کو قائم رکھے۔ زکو ۃ ادا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول مُنافیقِ کی اطاعت کرے۔ اموال غنیمت میں سے اللہ کاخمس او
ثمی مُنافیقِ کا حصہ وے مشرکین سے جدار ہے اور اپنے اسلام کی گواہی وے تو وہ اللہ ورسول مُنافیقِ کے امان میں بے خوف ہے۔ اسلام
لانے کے وقت جو پچھان کا تھاسب آنہیں کا ہے۔ اور بھیڑ جرتے جرتے رات کو جہاں تک پہنچے (وہ جگہ بھی آنہیں کی ہے) بقلم زنج

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیَّا نے عامر بن الاسود بن عامر ابن جو سِ الطائی کے لیے تحریر فر مایا کہ ان کی ادر ان قوم کی بستیاں اور کنوئیں' ان کے اور ان کی قوم طے کے ہیں جب تک مینماز کو قائم رکھیں ۔ زکو ۃ دیں اور مشرکین سے جدار ہیں بقلم مغیرہ میں ہوئے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی نے بنی جویں الطائمین کے لیے تحریر فر مایا کہ ان میں سے جواللہ پرائیمان لائے۔ نہ قائم کرے۔ زکو ۃ دے۔ مشرکین سے جدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سکا ٹیٹی کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں سے اللہ کاخ اور رسول اللہ سکا ٹیٹی کا حصد دے اور اپنے اسلام پر گواہی دے تو اس کے لیے اللہ اور محمد بن عبداللہ (سکا ٹیٹی کی امان ہے۔ ال زمین ۔ ان کے کنویں اور وہ اشیاء جن پر اسلام لانے کے وقت یہ قابض و تصرف جائز تصاور بھیڑ صبح سے شام تک جرتے چ جہاں تک پنچے وہ سب آئیس لوگوں کا ہے۔ بقالم مغیرہ می اعظم۔

بہل سے چپر ہوں ہے۔ اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ سکا کیٹے نئی معین الطائمین کے لیے تحریر فرمایا کہ ان کی وہ بستیاں اور کنویں کہ اسلام لا کے وقت ان کی ملک تھے اور بھیٹر کے صحصے شام تک چرنے کی جگہ ان لوگوں کی ہے جب تک بیدلوگ نماز کو قائم رکھیں زکو ۃ دع اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ۔مشرکین سے جدار ہیں۔اپنے اسلام برگواہی دیں اور راستے کو مامون رکھیں۔گواہ شد

# ر طبقات این سعد (صدروم) مسل مسل اخبر البی طبقی از البی طبقی الفتام خود -

ا ہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے ترخر فرمایا جسم اللہ الرحمٰن الرحیم منجانب محمد نبی سکا پیٹی بنام اسد۔ سلام علیم میں تمہارے آ گے اسی اللہ کا حدکرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اما بعد! فلیلہ طے کے کنوؤں اوران کی زمین کے ہرگزتم قریب نہ جاو (یعنی اس پر تضرف مالکانہ نہ کرو) کیونکہ تمہارے لیے ان کے کنویں حلال نہیں۔ ان کی زمین میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوسوائے اس کے جس کو وہ خود داخل کریں۔ جو شخص محمد (مکل تھیا گئے تا من کرے گاتو آئے خضرت مگل تھیا اس سے بری اللہ مہ ہیں۔ قضاعی بن عمر وکو (جوبی عذرہ میں سے متھا وران لوگوں برعامل بنائے گئے تھے اس کا) انتظام کرنا جا ہے۔ بقلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ طَائِیَیْم نے جنادہ الازدی اوران کی قوم اوران کی پیروی کرنے والوں کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکو ۃ ادا کرتے رہیں۔اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مال غثیمت میں سے اللہ کاخس اور نبی سَائِیٹِیم کا حصہ ادا کرتے رہیں اور مشرکین سے جدار ہیں تو ان کے لیے اللہ اور محمہ بن عبداللہ (سَائِیْم مُ) کی ذمہ ، داری ہے۔ بقلم اُبی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ عُلَّا ﷺ نے سعد ہذیم کو جو قضاعہ میں سے تھے اور حذام کو ایک ہی فریان تجریر فریایا جس میں آپ نے ان لوگوں کوزکو ۃ وصد قد کے فرائض کی تعلیم فریا کی اور حکم دیا کہ بیلوگ صدقہ وٹمس آنخضرت عُلِیْﷺ کے قاصدین الی وعنبسہ یا جس کو بیدونوں چیجیں اس کودے دیا کریں۔ راوی نے کہا کہ ہمیں ان دونوں (الی وعنبسہ) کا نسب نہیں بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی آئے نی زرعہ وہتی اگر بعہ کے لیے جو قبیلہ جہید سے تھے تحریفر مایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال میں امن ہے۔ جو شخص ان پر ظلم کر سے یا ان سے جنگ کر سے اس کے خلاف ان کی مد د کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ قلم و جنگ و دیا ہے وہ تگ کر سے اس کے خلاف ان کی مد د کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ قلم و جنگ و دان کی بے دینی پر یا کسی کے اہل وعیال پر ان کے ظلم سے جو جنگ یا ظلم کیا جائے گا۔ ان کے دیباتیوں میں سے جو نیکو کا راور پر بیز گار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہر یوں کے جو اللہ المستعان ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی نے بیاری بلی کے بنی جعیل کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ لوگ قریش کے پھر بنی عمد مناف کے ایک گروہ ہیں۔ان کے ویسے بی جفوق ہیں جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ان لوگوں پر وہی ذمہ داری ہے جیسی ان لوگوں پر ہے۔ان کا نہ تو اخراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج لیا جائے گا۔اسلام لانے کے وقت جس مال دمتاع کے وہ مالک تھے وہ انہیں کا ہے نصر وسعد بن بکر وثمالہ و مذیل کے صدقات انہیں لوگوں کے لیے ہے۔

رسول الله مظاهر اس پرعاصم بن ابی شفی وعرو بن ابی شفی وانجم بن سفیان وعلی بن سعد نے بیعت کی اوراس پرعباس بن عبدالمطلب وعلی بن ابی طالب وعثان بن عفان وابوسفیان بن حرب بنی شنج گواہ ہے ۔ اور اس پر آپ نے اس وجہ ہے بنی عبد مناف میں سے گواہ بنائے کہ پیلوگ بنی عبدمناف کے حلیف تھے۔ اخراج نہ کیے جانے کا مطلب بیرتھا کہ بیز کو 8 میں ایک منزل سے ووسری منزل تک نہ نکالے جا کیں گے۔عشر نہ لیے جانے کا بید عاتھا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا' زیادہ نہ لیا

# الطبقات ابن سعد (مدردم) كالمنافق المن سعد (مدردم) كالمنافق المن سعد (مدردم) كالمنافق المن سعد (مدردم) ما كالمنافق المنافق ال

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے خزاعہ کے تبیاہ اسلم کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جوابیان لائے نماز کو قائم کرے۔ زکو ۃ ادا کرے۔ اللہ کے دین میں خلوص اختیار کرے۔ ان لوگوں کی اس شخص کے خلاف مدد کی جائے گی جو ان پرظلم ڈھائے۔اور جب نی مُلَا ﷺ ان کو بلا کیس تو ان پر نبی مُلَا ﷺ کی مددوا جب ہوگی۔ان کے دیہا تیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جوان کے شہریوں کے ہیں۔ یہ جہاں جا ہیں ہجرت کر سکتے ہیں۔گواہ شرعلاء بن الحضر می بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْم نے عوجہ بن حرملہ الجہنی کے لیے تحریر فر مایا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ رسول اللہ سُکُلِیْم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُکُلِیْم نے عوجہ بن حرملہ کو جو (مقام) ذکا المروہ عطا فرمایا۔ بیاس کی دستاویز ہے۔ آپ نے انہیں ما بین بلکھ سے مصعبہ ھلاث جدجل قبلہ تک دے دیا ہے۔ اس میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرے جوان سے مزاحمت کرے گانا جق پر ہوگا حق عوجہ بی کا ہوگا۔ گواہ شدر عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالثاتی نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کے لیے تحریر فرمایا کہ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم''۔ یہ دستا ویز ہے جو محمد نبی مثالثاتی نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کوعطا فرمائی۔ آپ نے انہیں صفیعہ کی وہ زمین عطا فرمائی جس پران لوگوں نے خطالگالیا اور کھیتی کی جوان سے مزاحمت کرے گا تواس کا کوئی میں نہ ہوگا اور ان کا دعویٰ سے ابوگا۔ گواہ شذعلاء بن عقبہ بقتلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے نی الجرمز بن رہیعہ کے لیے جوفنبیلۂ جہینہ سے تتھتح رفر مایا کہ ان لوگوں کوان کی بستیوں میں امن ہے ریلوگ بحالت قبول اسلام جودولت و مال رکھتے تھے وہ سب انہیں کا ہے۔ بقلم مغیرہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی انے عمر وہن معبرالجہنی وہی الحرقہ کے لیے جو جہینہ میں سے تھے اور بی الجرمز کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے۔ نماز قائم کرئے زکو ہ دے اللہ ورسول کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں ہے خمس اور نمی مٹائیٹی کا منتخب حصدادا کرے۔ اپنے اسلام پرگواہی دے اور مشرکین سے جدار ہے تو وہ اللہ ورسول کی امان میں ہے۔ مسلمان میں سے جس کا کوئی قرض (ان لوگول میں سے کسی پر) واجب الا دا ہوگا تو اس کو صرف اصل رقم دلائی جائے گی۔ رہن کا سود باطل ہوگا۔ پچلول کی زکو ہ دسوال حصہ ہوگی۔ جو شخص ان لوگول میں شامل ہوگا ہیں ہے تھوتی بھی انہیں کی طرح ہوں گے۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹافیق نے بلال بن الحارث المز نی کے لیے تحریر فرمایا کہ اُنتخل اور جزعہ اور اس کا جزو ذوالمزارع اورالنحل انہیں کا ہے۔اوروہ آلہ جوزراعت کے لیے مفیدو ضروری ہووہ بھی ان کا ہے۔المصلہ اور جزع اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق ( ثابت قدم ) رہیں ۔ بقلم معاویہ خی ہوئو۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے بدیل وبسر وسروات فرزندان عمرو کے نام تحریر فرمایا کہ امابعد' میں نے نہ تو تہارے مال میں کوئی جرمانہ کیا ہے اور نہ تہارے تق میں کوئی کی کی ہے۔اہل تہامہ میرے زود یک سب سے زیادہ تاہل اکرام اور باعتبار رشتے کے سب سے زیادہ مجھ سے قریب تم لوگ اور مطیبین کے وہ لوگ ہیں جو تہبارے تابع ہیں۔ میں نے تہبارے مہاج لیے وہی اختیار کیا ہے جو خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔اگر چہ دوہ اپٹے ملک کو ججزت کرے۔ سوائے ساکن مکہ کے (کہ اس کے احکام

# 

جدا ہیں) اور سوائے عمرہ کرنے والے کے کہ اس کے احکام جدا ہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا تج کرنے والے کے کہ اس کے احکام بھی (عامر سفر ہجرت کے سے نہیں ہیں) کیونکہ میں نے جب سے ضلح کی تم سے جنگ نہیں کی متم لوگوں کو میری جانب سے خاکف نہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا علقمہ بن علا شاور ہو ذہ کے دو بیٹے اسلام لائے۔ دونوں نے ہجرت کی اور اس شرط پر بیعت کی جب میں معلانہیں کہتا۔ جس پر قبیلیے عکر مہ کے ان لوگوں نے کی ہے جو ان کے تابع ہیں۔ حلال وحرام میں ہم لوگ یکساں ہیں۔ بخدا میں تم سے علونہیں کہتا۔ خرور ضرور تمہار ارب تم سے مجب کرے گا۔

راوی نے کہا کہ اس فرمان میں آپ نے سلام نہیں تحریر فرمایا اس لیے کہ بیرآپ نے سلام کا حکم نازل ہونے سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ علقہ بن علاشہ بن علاشہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہیں۔ فرزندان ہوذہ العداء وعمر وفرزندان خالد بن ہوذہ ہیں جو بن عمر و بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں فہیار عکر مہ میں سے ان کے تالی عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان ہیں۔ مطیبین بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی الحارث بن فہروتیم بن مرہ واسد بن عبدالعزی ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل تیج آئے العداء بن خالد بن ہوذ ہ کے اور عامر بن عکر مدکے خاندان میں سے جولوگ ان کے پیرو تتھان کے نام تحریر فر مایا کدآ پ نے انہیں المصباعہ کے درمیان سے الڑح ولوابیۃ نح ارتک عطافر مادیا۔ لِقلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ مسیلہ کذاب لعنہ اللہ علیہ کے نام تجریفر مایا اورا ہے وہوت اسلام دی اس فرمان کو عمرو بن اُمیہ الضمری کے ہمراہ بھیجا۔ مسیلہ نے فرمان کے جواب میں لکھا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح نبی ہے۔ آپ سے یہ ورخواست کی کہ ملک کو باہم تشیم کرلیں۔ یہ بھی ذکر کیا کہ قریش وہ قوم ہے جوانصاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ سکا ہے ہی فرمایا کہ اس پر لعنت کرو۔ اس پر خدا لعنت کرے۔ اور اس کے نام تجریفر مایا کہ بھیے تیرا جھوٹا اور اللہ پر بہتان سے بھرا ہوا خط ملا ''وان الارض للہ یو رٹھا من بیشاء من عبادہ و العاقبة للمنظمین۔ والسلام علی من اتبع الهدی"۔ (ملک تو اللہ بی کا ہے جس کو وہ اپنی بندوں میں سے جے چا ہتا ہے ویتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر ہیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہدایت کی بیروی بندوں میں سے جے چا ہتا ہے ویتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر ہیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہدایت کی بیروی کرے )۔ اس کو آپ نے نالسائٹ بن العوام بردار زبیر بن العوام میں ہوئی کے اس کو آپ نے نالسائٹ بن العوام بردار زبیر بن العوام ہی ہوئی کے ہمراہ روانہ فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُظْلِیْظِ نے سلمہ بن ما لگ بن ابی عامرانسلمی کے لیے جو بی حارثہ میں سے تھے کہ آپ نے انہیں مدفوا عطافر ما دیا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ جوان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُتَالِیُّوْم نے عباس بن مرداس اسلمی کے لیےتح ریفر ہایا کہ آپ نے مدفوا انہیں عطافر ما دیا۔ لہٰذا جوان سے مزاحت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا گواہ شدالصاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثلظ اللہ علم نے ہوذہ بن بنیشسۃ السلمی کے لیے جو بنی عصیہ بین سے بیسے تحریفر مایا کہ آ پائے انہیں جو بچھالجفر میں ہےسب عطافر ما دیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالثاً الاجب کے لیے جو بنی سلیم کے ایک فرد متھ تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں فالس عطافر ما دیا۔ بقتلم الارقم۔

کر طبقات ابن سعد (تصدوم) المل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈا نے راشد بن عبدالسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں رہاط میں ہے اتی زمین دی جتنی دور دومر تبہ تیرجا سکے اور ایک مرتبہ پھر جا سکے ۔اس میں ان کا کوئی مزاحم نہ ہو۔ جوان سے مزاحت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔ بقتام خالد بن سعید میں ہیں ہے۔

رسول الله مَنَّالِثَیْمُ ان حرام بن عبد کے لیے جو بی سلیم میں سے تھے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں اڈا مااور شواق کا وہ حصہ جو ان کا ہے عطافر مادیا۔ نہ کسی کوان لوگوں پرظلم کرنا روا ہے اور نہ بیلوگ کسی پرظلم کریں۔ بقلم خالد بن سعید۔ رسول الله مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللّٰهُ عَلَیْمُ مُنَا لَهُ عَلَیْمُ مُنَا روا ہے اور نہ بیلوگ کسی پرظلم کریں۔ بقلم غالد بن سعید۔ رسول الله مثلی نوائش فرمایا: ''جسم اللّٰد الرحمٰن الرحمٰن مواہدہ ہے جو قیم بن مسعود بن رخیلہ الاجمعی نے کیا ہے۔ انہوں نے مددو خیرخوا بی پراس وقت تک کے لیے حلفی معاہدہ کیا ہے جب تک کو واحدا ہے مقام پر رہے اور سمند را یک بال کو بھی ترکر سکے'' بقلم علی محاہدہ کیا ہے۔

رسول الله سَائِينَا نِهِ تَحْرِيرُومايا : ''بِهم الله الرحِيم' مير محدرسول الله (مَائِلَيْنَا) كى جانب نے زبیر بن العوام می الله عَلَيْنَا ) نام میں نے انہیں شواق کا بلندو بست حصدعطا کر دیا۔اس میں کوئی ان سے مزاحمت ندکرے لِقلم علی جی الله مَائِلَتْنَا حصین بن نصلہ الاسدی کے لیے تحریر فرمایا کہ ارام وکسہ ان کے لیے ہے۔اس میں کوئی ان سے مزاحمت ندکرے لِقلم مغیرہ بن شعبہ جی الفرے

رسول الله مَالِيَّةُ نِي عَفَارِ کے لِيتُحْرِيْرِ مايا که بيلوگ مسلمان ہيں۔ان کے وہی حقق تہیں جومسلمانوں کے ہیں۔ان پر وہی الله مَالِيَّةُ اِن کے جان وہال پر الله اوراس کے رسول مَالَّيْتُ کو وَمه دار بنايا ہے۔ اس حجم سلمانوں پر واجب ہے۔ نبی (مَالِّيْتُ اِن کے جان وہال پر الله اوراس کے رسول مَالَّيْتُ کو وَمه دار بنايا ہے۔ اس حجم کے خلاف ان کے مدد کی جائے گی جوان کے ساتھ ظلم کی ابتدا کر ہے گا۔ نبی مُنَالِّیُّ جب انہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گئے تو بیا کہ بی کے مور (ان میں ہے آپ ہے) و بی جنگ کر ہے (یعنی کے تو بیا کہ کی مدد واجب ہوگی سوائے اس کے کہ جو (ان میں ہے آپ ہے) و بی جنگ کر ہے (یعنی مرتبہ ہوجائے تو اس پر اس معاہدے کی یابندی نہ ہوگی ۔ یہ معاہدہ اس وقت تک نافذر ہے گا) جب تک سمندر ایک بال بھی ترکر سکے سوائے گناہ کے اس فرمان میں اور کوئی حاکل نہ ہوگا ' (یعنی جو اس بھی کر کر سکے سوائے گناہ کے اس فرمان میں اور کوئی حاکل نہ ہوگا ' (یعنی جو اس بھی کرنے ہے دو کے گاوہ گنہگار ہوگا)۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالظام نے بن ضمرہ ہیں بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال کا امن ہے۔ اس کے خلاف ان کی مدو کی جائے گی جو ان برظلم سے تملیکر سے۔ ان پر نبی متالظام کی مدو واجب ہوگی جب تک تمام سمندرایک بال بھی ترکر سکے۔ سوائے اس کے کہ یہ لوگ وین اللی میں جنگ کریں جب نبی متالظام کی بلا کمیں گے تو یہ آپ کا تعم قبول کریں جب نبی متالظام کی بھی مدوی جائے گی۔ کا تعم قبول کریں گے۔ اس یران لوگوں کا اللہ ورسول فرمدوار ہے۔ ان میں سے جو نیکو کاروشتی ہوگا اس کی بھی مدوی جائے گی۔

رسول الله مَنَالِيَّةُ نِهِ بِلال والى بحرين كوتحرير فرمايا كم صلح جوہواس ليے بين تم ہے اى الله كا تو كرتا ہوں جس كے سواكوئى معجود نہيں نداس كا كوئى شريك ہے۔ بين تمهيں خدائے واحد كی طرف وعوت ديتا ہوں كوئم الله پرائيان لا وُ اطاعت كرواور جماعت معجود نہيں نداس كا كوئى شريك ہے۔ بين تمہارے واحد كی طرف وعوت ديتا ہوں كوئم الله بين تمہارے ليے بہتر ہے۔ والسلام على من اتبع المهدى۔ رسول الله سَائِلَيْنِ نے ایجن بن عبدالله والى بحركو تحرير فرمايا كه افرع تمہارا خط اور تمہارى قوم كے ليے تمہارى سفارش ميرے باس لائے۔ بين نے تمہاري سفارش كو تم كے بارے بين تمہارے قاصد كى ميں نے تصديق كى تم نے جھے جو ما نگا اور اپنى جس بيند يدہ چيزى جھے تول كرليا اور تمہارى قوم كے بارے بين تمہارے قاصد كى ميں نے تصديق كى تم نے بچھے جو ما نگا اور اپنى جس بيند يدہ چيزى جھے

کر طبقات این سعد (صد دوم) کی اس کے بارے میں تم کوخوش خبری ہو۔ لیکن میں مناسب سجھتا ہوں کہ اے بتا دوں۔ اور تم جھے ملو۔ اگر تم ہمارے پاس آؤگو ہم تمہاراا کرام کریں گے اورا گر بیٹھو گو تمہاراا کرام کریں گے۔ میں کی سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم جھے ہدیہ جھوگ قو تمہاراا کرام کریں گے۔ میں کی سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم جھے ہدیہ جھوگ قو میں تمہارا بدیہ جو گات میں سے بہتر کی وصیت کرتا ہوں گئے فاور موشین کی مہمان نوازی۔ میں نے تمہاری قوم کانام بنی عبداللہ رکھا ہے۔ البذا انہیں ہمی نماز اور سب سے بہتر عمل کا تھم دو۔ اور تمہیں خوشخری ہوتم پر اور تمہاری قوم کے موشین پر سلام۔

رسول الله مَالِيَّةِ إِنْ الله مَرَّ عَنَام تَحْرِيفر مايا: اما بعد عمل تو گول کو الله کے اور خود تمہارے ليے وصت کرتا ہوں کہ ہدايت ديئے جانے کے بعد کمی نداختيار کرنا۔ ميرے پاس تمہارا وفد آيا ہے۔ عمل نے ان کے ساتھ وہی برتا وُ کيا ہے جس سے وہ خوش ہوئے۔ اگر میں تمہارے بارے عمل ابنی پوری کوشش صرف کرتا تو تم لوگوں کو بھر سے نکال ویتا۔ مگر میں نے تمہارے فائر بی سفارش قبول کی اور تمہارے ماضر پراحسان کیا۔ لہذا الله کی اس نعت کو يا وکر وجوتم پر ہے۔ جو پچھتم لوگوں نے کیا ہے میرے پاس اس کی خرا گئی ہے۔ تم بین سے جو پیکی کرے گائی پر بین بدکار کا گناہ عاکم تمہر کو اس کے جربہ تمہارے پاس میرے حکام آئیں تو تم اللہ کے کام پراوراس کی راہ میں ان کی اطاعت و عدو کرنا۔ تم میں سے جوکوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے بیاں بھی فراموش ہوگی شمیرے ہمال ،۔

رسول الله مَنَافِیْ اِن مِندر بن سالوی کے نام تحریفر مایا: امابعد میرے قاصدوں نے تمہاری تعریف کی ہے تم جب تک نیکی کروگ اور تبہارے کام پرتم کوا چردوں گائے تم اللہ اور اس کے رسول کی خیر خوا تی کرتے رہو۔ والسلام علیک اس فرمان کوآپ نے علاء بن الحضر می کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول الله مَنَافِیْنَا نے منذر بن سالوی کے نام ایک اور فرمان تحریفر مایا: امابعد: ''جس نے علاء بن الحضر می کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ دونوں کے سپر دکر دو۔ والسلام'' بقلم اُبی ۔ رسول الله مَنَافِیْنَا نے علاء بن الحضر می کے نام تحریفر مایا: ''امابعد۔ میں نے منذر بن ساوی کے پاس ان لوگوں کو بھیجا ہے جوان سے وہ جزیرہ مول کریس جوان کے پاس بھی ہو۔ والسلام' بیقلم اور جو تمہارے یاں جمی ہو۔ والسلام' بیقلم ای ۔ کرو۔ اور اس کے ہمراہ تم بھی وہ صدفہ وعشر بھیجے دو چوتمہارے یاں جمیح ہو۔ والسلام' بیقلم ای ۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَنْ اللهُ عَنْ

﴿ طبقات ابن سعد (صدره) ﴿ المبارى الله عَلَيْهِم نَهِ مِهِ الله عَلَيْهِم نَهِ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم فَ الله عَلَيْهِم معاف كرديع بين تهاري بالداوراس كے رسول كى ذمد دارى ہے۔ رسول الله عَلَيْهِم نے تبہارى سادى برائياں اور تمام جرائم معاف كرديع بين تبہارے ليے الله اوراش كے رسول كى ذمد دارى ہے۔ تم پركوئى ظلم وزبردتى نه بوگى رسول الله عَلَيْهِم جس چيز سے خودا بى حفاظت كرداور كرتے بيں اس سے تبہارے بھى محافظ رہيں گے۔ للم دارول الله عَلَيْهِم كے ليے وہ تبہارا مال غيمت ہے جس پرتم كى سے كرداور وہ غلام جوتبہارے پائس سلم ميں آئين مواثى گھر بلو ہتھ يا راور مال سوااس كے جوخودرسول الله عَلَيْهِم معاف فرما ديں يا آپ كاكوئى قاصد معاف كردے۔

تم پرتمہارے مجور کے باغوں کا چوتھائی حصہ بحری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے گاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بخری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے گاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بے آئے سندہ تم لوگ برقتم کے جزیے یا برگار سے بری ہوا اگرتم سنو کے اور اطاعت کرو کے تو رسول اللہ سکا تیجائے کے ذمہ ہوگا کہ وہ تمہارے برکار سے درگزر کریں۔ اما بعد بنام مونین وسلمین ۔ چوشخص اہل مقنا کے ساتھ نیکی کرے گاتو اس کے لیے بھی برا ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جواحا کم وامیر ہوگا وہ یا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جواحا کم وامیر ہوگا وہ یا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ یار سول اللہ مظافین میں سے ہوگا۔ والسلام۔

جزیہ معلوم ہی ہے اگرتم چاہے ہوکہ بحروبر ش امن رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سوائے اللہ ورسول کے حق کے اور جوجق عرب و بھی کا ہوگا اس کوتم ہے روکا جائے اگرتم نے ان (قاصدوں) کو واپس کر دیا اور انہیں راضی ند کیا تو جس تم ہے کچھ نہ لوں گا ہوں گا بہاں تک کہ بین تم ہے جنگ کروں گا ، بچوں کوقید کروں گا اور بروں کوتل کروں گا ۔ کیونکہ بین حق پہنچا نے کے لیے اللہ کا رسول ہوں میں اللہ پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لا تا ہوں اور عیدیٰ بن مریم عنظام پر کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں میں ان پر ایمان لا تا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تیل اس کے کہتم کوکوئی شریخچتم آ جاؤ میں نے اپنے قاصدوں کوتم کو گوگ کی شریخچتم آ جاؤ میں نے اپنے قاصدوں کوتم کوگوں کے متعلق تھے حت کر دی ہے حرملہ کو تین و سی جودو (ایک وس ہوں ہوں ہوں کے اور ایک صاع تقریباً پونے دو سرکا ہوتا ہے) حملہ نے تہاری سفارش کی ہے ۔ اگر میہ معاملہ اور اللہ نہ ہوتا تو میں تم لوگوں ہے کہت تم کی مراسلت نہ کرتا یہاں تک کہم تشکر کود بچھتے تم لوگوں نے اگر میر سے قاصدوں کی اطاعت کر فی تو اللہ اور اللہ کا میں ہوں گا تہارے لیے قاصدوں کی اطاعت کر فی تو اللہ اور کی جس نے بین زید الطائی میر سے قاصد ہیں ۔ پیاگی ہوں ۔ اس کی خوا می ہو میں جو میں بھی اس ہوں گا تہارے لیے اللہ اور جو کوگ ان کی جانب سے ہوں گو میں بھی اس ہوں گا تہارے لیے اللہ اور جو کوگ ان کی جانب سے ہوں گو میں بھی اس ہوں گا تہارے لیے اس می اللہ اور جو کوگ ان کی خدور کر اللہ کو میں بھی اس ہوں گا تہارے کے لیے سامان اللہ اور جو کی اللہ دور کی دور کی اللہ اس کی خوا میں میں اس کے ۔ اہل متھا کو ان کی ملک جانے کے لیے سامان اللہ دور کی دور کی اللہ کی خدور دور کی ہوگی ۔ اگرتم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متھا کو ان کی ملک جانے کے لیے سامان کی دور کی دور کی ہوگی ۔ اگرتم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متھا کو ان کی ملک جانے کے لیے سامان کی دور کی دور کی ہوگی ۔ اگرتم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متھا کو ان کی مدور کی ہوگی ۔ اگرتم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متھا کو ان کی مدور کی ہوگی ۔ اگرتم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متھا کو ان کی مدور کی کو کی مدور کی ہوگی ۔ اگرتم اطاع تو کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متعالی کو کی کو کی مدور کی کو کو کی کو کی کو کو کروتو تم پر سلام ہے ۔ ان کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو

رسول الله مَثَاثِينًا نے ان جمع ہونے والوں کے نام جوکوہ تہامہ میں تھے اور قبیلہ کنا نہ ومزینہ وحکم وقارہ اور ان کے تابعین

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَادِيا ﴾ ''بهم الله الرحل الرحيم'' يومجر رسول الله مَا اللهُ عَاديا كے يہود كے نام فرمان ہے كہ ان لوگوں كى ذمه دارى ہے' ان پر يہ مقرر كيا گيا ہے' نہ يہ سركشى كريں گے اور نہ انہيں جلاوطن كيا جائے گا اور فرمان كو نہ رات تو ڑ سكے گی نہ دن ۔'' بقلم خالد بن سعد۔

رسول اللّهُ عَلَّالِيَّةِ الْحَرْمِ وَمْ مایا: ''لبم اللّه الرحمٰ الرحم'' بیفر مان محمد رسول اللّه (مَنَّالِیَّمِ) کی جانب ہے یہود بی عریض کے لیے (ان کے لیے) رسول اللّهُ عَلَّالِیَّمِ کی جانب ہے دس وسق گیہوں اور دس وسق جو ہر غلے کی کٹائی کے وقت اور پچاس وسق مجمور ہے جس کووہ ہرسال اپنے وقت پر پاتے رہیں گے۔ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا'' خالد بن سعید بقلم خود۔

ابوالعلاء سے مردی ہے کہ میں سوق الائل (بازارشتر) میں مطرف کے ہمراہ تھا کہ ایک اعرابی ایک چیڑے کا گڑایا چرمی تو شددان لایااور کہا کہ اس کوکون پڑھے گا'یا یہ کہا کہ کیاتم لوگوں میں کوئی شخص ہے جواس کو پڑھ دے میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں گا۔ اُس نے کہا کہاں کولو۔ بیرسول اللہ تا گئے آئے غیرے لیے تحریر فرمایا ہے' لکھا تھا کہ:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، محد نبی (مَنْ اللّٰهُمُّمُ) کی جانب سے بنی زہیر بن اقیش کے لیے جو قبیلہ عمُّل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کدا کرید لوگ لا اللہ الا الله ومحد رسول الله کی شہادت دیں مشرکین سے جدا ہو جا کیں، غزائم میں شمن کا اور نبی طاقیۃ کے عام حصاور خاص حصے کا افر ارکریں تو ان لوگوں کو اللہ رسول کی امان ہے' (فقط)

بعض لوگون نے ان اعرابی سے کہا کہ کیا آپ نے رسول الله ملاقات کے لئی حدیث تی ہے؟ اگر سی ہے تو ہم لوگوں سے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ ہاں (سی ہے )لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت کرے ہم سے بیان کیجیے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے آپ گانٹیٹے کوفر ماتے سا کہ جو مخض اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کینہ چلا جائے تو وہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تین روز سے رکھا کرئے بعض لوگوں نے اُن سے کہا کہ کیا بیرحدیث آپ نے رسول اللہ مٹائٹیٹی سے سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم لوگ اندیشہ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ مٹائٹیٹی چھوٹ بولیا ہوں۔ واللہ میں آج سے تم لوگوں سے کوئی حدیث نہ بیان کروں گا۔

لوط بن یکی الا ز دی سے مردی ہے کہ نبی مَلَّیْتِمُ نے ابوظبیان الا ز دی کوجوفٹیلئہ غامد کے تصاوران کی قوم کوایک فر مان میں دعوت اسلام تحریر فر مائی' انہوں نے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ جو کے میں تصاس کو قبول کر لیا جن میں مخصف وعبداللہ وز ہیر کر طبقات این سعد (مندوم)

کر طبقات این سعد (مندوم)

فرزندان سلیم وعبرش بن عفیف بن زہیر بھی سے بیاوگ کے بیس سے مدینے میں آپ کے پاس انجن بن المرقع وجندب بن زہیر وجندب بن زہیر موسے بعد کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ الحکم آئے جو قبیلیر مغفل کے سے کے میں آپ کے پاس چالیس آ دی وجندب بن کعب حاضر ہوئے بعد کو چالیس آ دمی وہند بھی پائی اور عمر بن الحظاب شاہوں کے آپ کی صحبت بھی پائی اور عمر بن الحظاب شاہو کا زمانہ بھی پایا ۔

ہمیل بن مردد سے مروی ہے کہ ایک شخص قوم اجمین میں سے جن کا نام حبیب بن عمروتھا ہی سکا اللہ عمر اللہ معاشر ہوئے آپ کے باس حاضر ہوئے آپ کے باس حاضر ہوئے آپ کے ایس حاضر ہوئے آپ کے نام حبیب بن عمر و برا درا جا اور ان کی قوم کے اس شخص کے لیے ہے جو اسلام لائے بخیار قائم کرے اور زکو ہ دے۔ ان کا مال اور ان کا پائی ( کنوال ) آئییں کا ہے نہ ان پر اس کے شہری (مال) میں پھھنداس کے صحرائی میں اس پر اللہ کا عہدا ور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

شہری (مال) میں پھھنداس کے صحرائی میں اس پر اللہ کا عہدا ور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

قبیار طے کے بنی بحتر میں ہے ایک مخص ہے مروی ہے کہ ولید بن جابر بن ظالم بن حارثہ بن عمّاب بن ابی حارثہ بن جدی بن تدول بن بحتر رسول الله مثل فیم کے پاس حاضر ہوئے اسلام لائے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرمادیا جوالجبلین میں ان کے متعلقین کے پاس ہے۔

ز ہری وغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا ﷺ نے عبداللہ بن عوجہ العرفی کے ہمراہ سمعان بن عمر و بن قریط بن عبید بن الی کبر بن کلاب کے نام فر مان تحریر فر ما کر بھیجا' انہوں نے آپ کے فرمان کا اپنے ڈول میں رفعہ ( یعنی پیوند ) لگا دیا' ان لوگوں کو ( اسی لیار اقع کہاجا تا ہے سمعان اسلام لائے' رسول اللہ مگا ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور حسب ذیل شعر کہا۔
اقلنی کما آمنت در دا ولم اکن باسواء زبنا اذ اتبتك من در د

'' مجھے بھی معانی دیجئے جیسا کہ آپ نے دردکو پناہ دی 'جب میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو دردسے زیادہ گنجگار نہیں ہوں''۔ ابواحق ہدانی سے مروی ہے کہ عرقی ان کے پاس رسول الله منگائی کا فرمان لائے (جو چڑے پر تحریر تھا) انہوں نے (ازراہِ انکار و گستاخی) اینے ڈول میں آپ کے فرمان کا پیوندلگا دیا تو ان سے ان کی بیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے تم پر کوئی بڑی

مصيبت آئے گئ تمہارے پاس سدالعرب كافرمان آيا ورتم في اپ ڈول مين اس كا پيوندلگا ديا۔

رسول الله مَتَالِيُّهُمْ كَالْمِيكِ لِشَكْران كَ پَاسِ سِي گزرااوران لُوگوں نے ان كى ہر چِز كو تباہ كر ديا۔ پھروہ اسلام لائے اور نبى مَتَّالِثِيْمُ كَ پَاسِ حاضر ہوئے آپ كواس واقعے كى خبر دى تو رسول الله مَتَّالِثِيَّمُ نے ان سے فرمایا كہ جو مال مسلمانوں كے تشيم كرنے سے پہلے تم یالوقة تمہیں اس كے زیادہ مستحق ہو۔

زامل بن عمر والجذامی ہے مروی ہے کہ فروہ بن عمر والجذائی روم کی جانب سے عمان ملک بلقاء یا معان پر عامل مقرر تھے 'وہ اسلام لائے رسول اللہ طالیقی کی خدمت میں اپنااسلام لکھا' اس کواپی تو م کے ایک فخص کے ہمراہ جن کا نام مسعود بن سعدتھا بھیج دیا ' آپ کی خدمت میں ایک سفید مادہ خچر اور گھوڑ ااور گدھا اور نرم کپڑے اور سندس کی (ریشی ) قبا جس میں سونے کے پتر لگے ہوئے سے جیجی 'رسول اللہ طالیقی کے اسلام کا مزدہ البحد' ہمارے پاس تمہمارے قاصد آئے جو بچریم نے بہنچا دیا ' تمہمارے حالات کی ہمیں خبر دی ' تمہمارے اسلام کا مزدہ سنایا۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے آئیں جب کہ اللہ نے کر طبقات این سعد (صدوم) کی کی کرواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکو 5 دو (تو تمہارے لیے بہتر تہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا اگر تم نیکی کرواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکو 5 دو (تو تمہارے لیے بہتر ہے)۔ آپ نے بلال شاہدہ کو تھم دیا تو انہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کوساڑھے بارہ اوقیہ چاند کی (بطور انعام) دی۔ شاہ روم کوفروہ کے اسلام کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہتم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ میں دین محمد (مثالیق کم کو کو لاگر کروں گا تو بھی جانتا ہے کہ میسیٰ علیا ہے آئے خضرت مُنافیق ہی کے متعلق بشارت

دی ہے 'کین تواپی سلطنت کی وجہ سے در لیخ کرتا ہے۔ مگر اس نے انہیں قید کر دیا' پھر قید سے نکال کو آل کر کے دار پر اٹکا دیا۔ بنی سدوس کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَکَاتِیْنِ نے بکر بن وائل کو تحریر فر مایا:'' اما بعد: اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے'۔ قادہ نے کہا کہ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جواس کو پڑھتا (اسی لیے ) پہلوگ بنی الکا تب کہلاتے ہیں جو صاحب رسول اللہ سَکَاتِیْنِ کے اس فر مان کو ان لوگوں کے پاس لائے متھے وہ طبیا ن بن مر ثار السد وی تھے۔

''ہورے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مخالفظ نے قبیلہ حمیر کے حارث ومسروح وقعیم بن عبد کلال کے نام تحریر فرمایا کہ'' تم زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مخالفظ نے قبیلہ حمیر کے حارث ومسروح وقعیم بن عبد کلال کے نام تحریر فرمایا کہ'' تم لوگوں سے سلح ہے جب تک تمہارا ایمان اللہ اور رسول پر ہے اور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے موٹی نشانیوں کے ساتھ جھیجا اور عیسیٰ علیا للہ کو (بغیر باپ محصل) اپنے کلمات (قدرت) ہے بیدا کیا۔ یہود نے کہا کہ تریر علیا للہ اللہ کے فرزند ہیں''۔ کے فرزند ہیں اور نصاری نے کہا کہ اللہ تین (معبودوں) میں کا تبیر اسے میسیٰ علیا اللہ کے فرزند ہیں''۔

انہیں ﴿ لَه یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین ﴾ پڑھ کرنانا 'جباس نے فارغ ہونا تو کہنا محمد (مَثَافِیْمُ ) ایمان لائے اور میں سب سے پہلامون ہوں' پھر ہرگز کوئی ججت تمہارے سامنے ندآئے گی جو باطل نہ ہوجائے 'نہ کوئی باطل ہے آراستہ کی ہوئی کتاب آئے گی جس کا ٹورنہ جاتا رہے۔

کے درمیان عدل کروں' اللہ ہمارا اور تنہارا رب ہے' ہمارے لیے ہمارے اعمال بین اور تنہارے لیے تنہارے اعمال۔ ہمارے تنہارے درمیان کوئی جمت نہیں۔اللہ ہمیں (سب کوقیامت میں) جمع کردے گااوراس کے باس دالیں جاناہے)۔

جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے وہ متیوں چھڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو بجدہ کرتے ہیں 'وہ بول کی ہیں' ایک چھڑی پر گنگا جمنی ملمع ہے' ایک چھڑی الیم گانھوں والی ہے کہ بانس کی معلوم ہوتی ہے' تیسری الیمی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم (شیشم)معلوم ہوتی ہے۔انہیں باہر نکال کر باز ارمیں جلادیتا۔

عیاش نے کہا کہ بھے رسول اللہ مگالی انے جو تھم دیا تھا میں وہی کرتا ہوا روانہ ہوا جب میں داخل ہوا تو لوگ اپنے زینت کے لباس پہنے ہوئے تھے میں گزرا تا کہ ان لوگوں کو دیکھو یہاں تک کہ میں بڑے بڑے پر دول تک پہنچا جو مکان کے تین دروازوں پر پڑے ہوئے تھے۔ میں درمیان دروازے میں داخل ہوا' ایک قوم کے پاس پہنچ گیا جو صحن مکان میں تھی' میں نے کہا کہ میں رسول اللہ مگالی آئے کہا کہ میں رسول اللہ مگالی آئے کہا کہ میں دواجبیا اللہ مگالی آئے کہا کہ اللہ مگالی آئے کہا کہ اللہ مگالی آئے کی اور ایسا ہی ہوا جبیا اللہ مگالی آئے کے اسول اللہ مگالی آئے کہا کہ اللہ مگالی آئے کہا کہ اللہ مگالی ہوا جبیا کہ خضرت مگالی آئے نے قبل کر لیا اور ایسا ہی ہوا جبیا کہ خضرت مگالی آئے نے قبل کر لیا اور ایسا ہی ہوا جبیا

اہل علم نے پہلی ہی سندے بیان کیا ہے کہ دسول اللہ مقاطع نے عبدالقیس کے نام تریز فرمایا مجانب محررسول اللہ (سالط فیا) بنام اکبر بن عبدالقیس - ان لوگوں کو ان فسادوں پر جوزمانۂ جاہلیت میں برپا کیے اللہ ورسول کی امان ہے' ان پر بھی اپنے عہد کا پورا کہنا لازم ہے انہیں بیت ہے کہ ان کورسداور غلے کے راہتے ہے نہ روکا جائے گا نہ بارش کے (جمع شدہ) پائی ہے روکا جائے گا'نہ مجلول کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا۔

علاء بن الحضر می اس مقام کے بحرویر' قبائل' انہا داور جواس سے پیدا ہواس پر رسول اللہ مٹافیخ کے امین ہیں' اہل بحرین ظلم کے موقع پر ان کے حامی' ظالم کے معاطے میں ان کے مدد گاراور جنگوں میں ان کے معاذن ہیں۔ ان لوگوں پر اس کے متعلق اللہ کا عہدہ و بیٹات ہے۔ نہ وہ کسی قول کو بدلیں اور نہ جدائی کا آراوہ کریں۔ مسلما توں کے لشکر پر ان لوگوں کو مال غنیمت ہیں نثر کی کرنا' تھم میں عدل کرنا' جہاد کی روائلی میں میانیہ روی کا خیال رکھنا لازم ہے' رہے مہا ہے جس کی فریقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اللہ ورسول ان لوگوں برگواہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹاکھیا نے حصر موت کے معززین ورؤ ساکے نام فرامین بھیجے۔ آپ نے زرعہ ُ قہد 'المہتی' الجیری'عبد کلال' رہید وجرکے نام فرمان تحریر فرمائے۔ شاعران میں بے بعض رؤسا کی مدح میں کہتا ہے۔

الا ان خیز الناس کلهم قهد وعبد کلال خیر سائرهم بعد '' خبردارر ہوکہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر قہد ہیں۔ان کے بعد بقیہ لوگوں میں سب سے بہتر عبد کلال ہیں'۔ ایک دومراشاع زرعہ کی مدح میں کہتا ہے:

الا ان خير الناس بعد محمد لزرعة ان كان البحيري اسلما

## الطِقاتُ ابْن معد (صدوم) كالعظم المستعدد المستع

'' خبر دار ہو کہ محمد مثل النظام کے بعد سب سے بہتر زرعہ ہیں اگر چہ بحیری اسلام لا چکے ہیں''۔

الل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مَلَا يُشِيَّرِ نے نفاشہ بن فروہ الد کلی رئیس السماوہ کے نام فرمان تحریر فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ آپ نے عذرہ کے نام ہڈی پرتخریفر مایا 'اسے بنی عذرہ ہی کے ایک شخص کے ہمراہ بھیجا' مگراس پرورد بن مرداس نے جوندیم کے بن سعد کے ایک فرد تھے دراز دس کی اور تو ڑڈالا۔اسلام لے آئے اور زید بن حارث کے ساتھ غزوہ وادی القریٰ میں یاغزوۃ القروہ میں شہید ہوگئے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافی آئے نے مطرف بن الکا بن البا بلی کے لیے تخریر فرمایا کہ '' یہ فرمان منجا ب محررسول اللہ مظافی آئے مطرف بن الکا بن اور قبیلہ بابلہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے ، جو شخص بالکل نا قابل زراعت زمین کو قابل زراعت بنائے گا جس میں مواثی اور او تول کے گئے بنالہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے ، جو شخص بالکل نا قابل زراعت زمین کائے پرایک پوری عمر کی جس میں مواثی اور او تول کے گئے بنا کے جاتے ہیں تو وہ اس کی ہوجائے گی۔ان لوگوں کے ذریح ہول کرنے والے کو یہ تقل کائے 'ہر چالیس بھیٹر پر ایک سال بھر کی بھیڑ ہر بچاس اونٹ پر ایک شش سالہ اونٹ واجب ہے ذرکو قاوصول کرنے والے کو یہ تھیں کہ وہ ان کی چراگاہ کے علاوہ کہیں اور ذرکو قاوصول کرنے ۔ یہ سب امان الہی میں محفوظ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُلَاقِیْم نے قبیلہ باہلہ کے ہمشل بن مالک الوائلی کے نلیے تحریر فرمایا کہ ' باسک اللّہم' ' بے فرمان محمد رسول الله سُلَاقِیْم نے ان مال مُحدر سول الله سُلَاقِیْم کی جانب ہے بہلا ہوا ہوں کے لیے ہے جو اسلام لائے نماز قائم کرے' رکو ۃ و ہے اللہ ورسول کی اطاعت کرے مال غنیمت میں ہے اللہ کاخس اور نبی کا حصہ ادا کرے اپنے اسلام پر گواہی و نے مشرکین کو چھوڑ د ہے تو وہ اللہ کی امان میں ہے محمد سُلِاقِیْم اسے ہو اللہ کی ان لوگوں کا بیتن ہے کہ نہ ان کوجلا وطن کیا جائے نہ ان سے عشر ( بیدا وار کا دسوال حصہ ) لیا جائے ان کا عامل انہیں میں سے ہوگا۔ بقتلم عثمان بن عفان بڑی ایڈو۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْرِ الله مُلَّاثِیْرِ الله مُلَّاثِیْرِ الله مُلَّاثِیرِ الله مُلَّاثِدِ الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مُلِّالله مُلَّالِدِ الله مُلِمَانِ مُلِيرِ الله الله مُلِمِ الله مُلِمِينَ مُلِمَانِ مُلِمُ الله مُلِمُ الله مُلِمَانِ الله مُلِمُ الله مُلِمُ الله مُلِمُ الله مُلِمُ الله مُلِمَانِ اللهُ مُلِمَانِ مُلِمَانِ اللهُ مُلِمَانِ اللهُ مُلِمَانِ مُلِمَانِ اللهُ مُلِمَانِ اللهُ مُلِمَانِ مُلْمُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلِمَانِ مُلْمُلِمُ مِنْ مُلْمُلِمِ مُلْمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلِمُ الللهُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِ

اہل علم نے کہا ہے کہ وفد ثقیف نے رسول اللہ مگا تی ہے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے وج (علاقہ طائف کے ایک گاؤں) کورم بنادیں (یعنی وہاں کا شکار وغیرہ حرام فرمادیں) آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ مثالیق کی جانب سے مسلمانوں کے نام ہے کہ وج کے عضاہ (خار دار درخت) قطع نہ کیے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے 'جواس کا مرتکب ہوگا' اے گرفاز کرکے نبی مظافی کے پاس پہنچایا جائے گا' نہ نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ مثالیق کا محم ہے راقم خالد بن سعید بھکم نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ مثالیق کی جھمدرسول اللہ (مثالیق کے ایک بات کے محمد سول اللہ مثالیق کی محمد سے اور ندا ہے اور ظلم کرے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے سعید بن سفیان الرعلی کے لیے تحریر فریایا کہ بیاس امرکی دستاویز ہے کہ رسول اللہ سلاقیۃ نے سعید بن سفیان الرعلی کوالسوار قید کا تحجور کا باغ عطا فرمایا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرئے جومزاحت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا'اورحق انہیں کا ہوگا۔ بقلم خالد بن سعید۔

## اخدالني المقات ان سعد (مندوم) المسلم 
اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُم نے عتبہ بن فرقد کے لیے تحریفر مایا کہ بیاس بات کی دستاویز ہے کہ نبی عَلَیْتُم نے عتبہ بن فرقد کو سے میں مکان کی زمین دی تا کہ وہ اسے مروہ کے متصل تغییر کرلیں۔کوئی ان سے مزاحت نہ کرے جومزاحت کرے گاس کاکوئی حق نہ ہوگا ،حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم معاویہ جھلاؤ۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی کے لیے تحریر فرمایا کہ بیاس امری دستاویز ہے جو رسول الله علی اللہ علی اللہ علی وذات الاسلوو کے درمیان قطعہ عطا فرمایا ہے۔ گواہ شدعلی بن ابی طالب و حاطب بن ابی بلتعہ تا اپنا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے قبیلہ کلب کے بی جناب کے لیے تحریر فرمایا کہ'' یہ فرمان محمد نی رسول اللہ (مظافیۃ) کی جانب سے بی جناب اور ان کے ضلیفوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جونماز قائم کرنے زکو قادا کرنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عہد کے پورا کرنے میں ان لوگوں کے مددگار ہیں۔اور ان لوگوں پرلازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے) چرنے والی بریوں پر ہر پانچ بحری میں ایک ہے جب بکری ویں۔ بار بروار غلہ لائے والے جانوروں پر بھی راستہ بھولنے والے جانور انہیں کے لیے ہوں گئے وہ فرید بیل گئی جس کی آبیا شی نیم اور بارش سے ہوتی ہے۔ امین کو اس کے متعلق وظیفہ ملے گا'ان لوگوں پر اس سے زیادہ نہ کیا جائے گا۔ گواہ شد۔ سعد بن عبادہ وعبداللہ بن انیس و دحیہ بن خلیفہ الکمی شیافتہ۔

انل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُن اللہ علی نے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ سکھی ہے کہ خاندان میری بن الابیش کے لیے ہے کہ خاندان میرہ کے مومنین فنانہ کیے جائیں گے اور ندان پر حملہ کیا جائے گا اور ندان سے جنگ کی جائے گئ ان لوگوں کے ذمہ شرائع اسلام کا قائم کرنا ہے۔ جواس عبد کوبد لے گا تو (گویا) وہ اللہ سے جنگ کرنے گا اور جواس پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ ورسول کی ذمہ داری میں ہوگا ، گری پڑی چیز ادا کرنا ہوگی اور مواثی کو پانی پلا نامہوگا۔ خوٹریزی بدکلای اور نافر مانی بری بات ہے۔ بقلم محر بن مسلمہ الا نصاری۔

المل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اللہ علی کے لیے تحریفر مایا کہ شم کے جولوگ (مقام) بیشہ اوراس کے دیہات میں مقیم ہیں ان کے لیے رہے کہ تم میں ہے جواسلام لائے خواہ علی مقیم ہیں ان کے لیے رہے کہ تم میں ہے جواسلام لائے خواہ خوثی ہے یا ناگواری ہے اس کے قیضے میں زم یا سخت زمین کا کوئی کھیت ہے جو بارش سے سیراب ہوتا ہے یا اس کی آبیا ہی جشے سے ہوتی ہے اوران ہوتی جاوران کے کھانے کا حق ہے اوران موتی ہوتی ہے اوران کے کھانے کا حق ہے اوران کو کھانے کا حق ہے اوران کے کھانے کا حق ہے اوران کے کہ بر جاری پانی (والے کھیت) ہیں دسوال حصہ اور ہر پر (سے سیراب ہونے والے کھیت) ہیں بیسوال حصہ ہو گواہ شدج ربن عبداللہ وعاضرین۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مخالف کے وفد شالہ والحدان کے لیے تحریر فربایا کہ رسول اللہ مخالف کا یہ فربان ساحل کے رہے والوں اوراس اندرونی علاقے کے رہے والوں کے لیے ہے جوعلاقہ محارے متصل ہے کہان لوگوں کے جے مجور کے باغوں پر نہو تا اور اس اندرونی علاقے کے رہے والوں کے لیے ہے جوعلاقہ محارکے نان لوگوں کے ذیے ہردس ویش (بیانہ) میں ایک ویش پر نہو تا تا اور اور وہی ان سے وصول کیا جائے ان لوگوں کے ذیے ہردس ویش (بیانہ) میں ایک ویش

## الطِقاتُ ابن سعد (صدور) كالكلمور من كالمحالي الخيراني اللها المحالية المحا

ہے اس صحیفے کے کا تب ثابت بن قیس بن شاس ہیں اور شاہد سعد بن عبادہ وجمد بن مسلمہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی از و کے بارق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی ہے بارق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی ہے بارق کے لیے ہارق کے لیے ہے کہ خدتو بارق کے بے اجازت ان لوگوں کے پیمل قطع کیے جائیں اور خدان کی فصل رہتے یا فصل خریف کی چرا گاہوں میں جانور چرائے جائیں' جوسلمان ان لوگوں کے پاس کسی ایسے مقام پر گزرے کہ چرا گاہ خدہ و یا ایسی شور زمین سے گزرے جہاں اپنا اونٹ چھوڑ دے اور وہاں سے بقدر ضرورت چرلے تو اس کی بین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ذرے) ہوگی۔ جب ان لوگوں کے پیمل پک جائیں تو مسافر کواشے گرے پڑے چھوں کا حق ہوگا جواسے شکم سرکر دیں بغیراس کے کہ دہ اپنے مراہ اے لادکر لے جائے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹانے وائل بن جمر کے لیے تحریر فرمایا: جب انہوں نے اپنے وطن جانے گا کدادہ کیا تو عرض کی یار سول اللہ مجھے میری قوم کے نام ایک فرمان تحریر فرما دہ بچئے۔ رسول اللہ مٹالٹٹائے فرمایا کہ اے معاویہ یا ختیار رؤسا کے نام لکھ دوکہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ اداکرتے رہیں ڈکو ۃ پاہر چرنے والے مواثی اور ان کے ساتھ کے گھر میں رہنے والے مواثی برے۔

ما لک کوجائز نہیں کہ وہ دھوکا دے اور جانوروں کو (حماب کے وقت) ہنکادے۔ (وصول کرنے والے کو) مناسب نہیں کہ ری با ندھ کر بلوائے اور (اپنے پڑاؤیر) جانوروں کو منگوائے (بالک کو) بھی جائز نہیں کہ آمیزش کرئے (یعنی محصل کو بیلا زم ہے کہ جہاں جانور چرہے ہوں وہیں جا کرشار کز کے صدقے کا حماب کرے باشکرے کہ اپنے پڑاؤ پر جانوروں کو منگائے اور مالک مواثی کولازم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی کوشش نہ کرے) اور ان لوگوں پر مسلمانوں کے لئنگروں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ہرایک دس بر بقدرایک اونٹی کے بوجھ کے ہے جس (محصل ) نے باج لیا۔ اس نے زیاد وستانی کی۔

واکل نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لیے اس زمین (کی معافی ) کے متعلق بھی تحریر فرما دیجئے جوزمانۂ جاہلیت میں میری تھی'روسائے قبیلہ جمیر ورؤسائے حضرموت نے وائل کے موافق شہادت دی (کدمییز مین ان کی تھی )۔

آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد نبی مظافیظ کی جانب سے واکل بن حجر رئیس حضر موت کے لیے ہے میداس لیے ہے کہ تم اسلام لے آئے 'جوزمینیں اور قلعے تمہارے قبضے میں بیں وہ میں نے تمہارے ہی لیے مخصوص کر دیے' تم سے (بطور زکو ق) ہر دس میں سے ایک لیاجائے گاجس میں دوصاحب عدل خور کریں گئیں نے تمہارے لیے بیجی کردیا کہ اس میں تم پرظلم نہ کیا جائے گاجب تک بید دین قائم ہے اور نبی مظافیظ اور مونین اس پر مدد گار ہیں۔

۔ اہل علم نے کہا ہے کہ قبیلۂ کندہ کے اشعث وغیرہ نے حضر موت کی ایک وادی کے بارے میں وائل بن جمر سے جھکڑا کیا' رسول اللہ سَلَقِیْقِ کے پایں اس کا دعویٰ کیا تورسول اللہ سَلَقِیْقِ نے اس کا فیصلہ وائل بن ججر کے موافق تحریر فرما دیا۔

ال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالیقیا نے اہل نجران کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ مثالیقیا کی جانب سے اہل نجران کے لیے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب ویل طریقے پر) آپ کے تھم کی پابندی لازم ہوگا۔ ہرزر دیا سفیدیا سیاہ پھل میں یا غلام

﴿ طَبِقاتُ ابْنَ سَعِد (صَدَّدُوم) ﴿ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

واجب الا داء ہوں گئے ہر طداو قیہ کے صاب سے ہوگا جوزا ئد ہوں یا او قیہ سے کم ہوں وہ صاب سے لیے جائیں گے۔

ان کے قبضے کی جوز ڈین یا گھوڑ ہے یا اونٹ نیا اسباب ان ہے لے جائیں کے وہ بھی حماب ہے ہوگا اور نجران کے ذمے میں روز تک اور اس سے کم کی میرے قاصدول کی مہمان داری ہے۔ اور میرے قاصدول کو ایک ماہ سے زیادہ شرو کا جائے (بیمن جب وہ وصول کرنے جائیں تو آئیں ایک ماہ کے اندرائدر خراج دے کر رخصت کرتا ہوگا)۔ جب یمن میں جنگ ہوتو اہل نجران کے ذمے میرے قاصد جوزرہ کھوڑ ہے اور سے اور سے دمیرے قاصد جوزرہ کھوڑ ہے اور اور ایک نورے اور اور اور کے دمیرے قاصد جوزرہ کھوڑ ہے اور سے اور نور کا میں بیال تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا اور شروعا کو ان ایس ای میں سے جو چیز فنا ہوجائے اس کا تا وان میرے قاصد پر ہوگا۔ یہاں تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا اور شروعا نوران کے فر ب وجوارے لیے ان کی جان ٹد ہب ملک ومال حاضر وغائب ان کے معابد وعبادات اللہ کی پناہ اور ٹی ہوگاں اللہ (منافیقام) کی فرمدواری میں ہیں شرویان کے کہی استف کو تبدیل کیا جائے گائنہ کی را بہ (عیسائی تارک و نیا) کو اس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہا نیت ہے اور نہ کی واقف (تارک جنگ) کواس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہا نیت ہے اور نہ کی واقف (تارک جنگ) کواس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہا نیت ہے اور نہ کی واقف (تارک جنگ) کواس کی وقفا نیت ہے۔

ال قلیل یا کثیر مقدار میں کوئی تبدل وتغیر نہ کیا جائے گا جوان لوگوں کے قیضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی حق نہ ہوگا نہ زمانۂ جا ہلیت کے خون کے انتقام کا'ان میں سے جو کوئی حق کا مطالبہ کرے گا توان کے درمیان انصاف کیا جائے گا'نہ توظام کیا جائے گا اور نہ نجرانیوں پرظلم سہا جائے گا'جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں' دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں سے مواخذہ نہ نہوگا۔

جو پھائ فرمان میں ندکور ہے اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ اور '' محما'' نبی منابطا کی ذرمہ داری ہے' یہاں تک کہ اللہ اپنا علم بھیج بشرطیکہ یہلوگ بلا جبر واکراہ اپنی ذرمہ داری میں نیکی وخیر خواہی کریں۔

گواہ شد۔ ابوسفیان بن حرب وغیلان بن عمروو ما لک بنعوف النصری واقرع بن حابس ومستور دبن عمر و برا دریلی ومغیرہ بن شعبہ وعامرمولائے الی بکر چ<sub>الاف</sub>د۔

انال دومہ کے ایک شخصے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی آنے اکیدر کے لیے جوتح ریفر مایا وہ یمی ہے۔ محمد بن عمر ونے کہا کہ شخفر مان لائے تومیس نے اسے پڑھا' ان سے لے کیامضمون بیرتھا' آپ نے بیفر مان اس وقت تحریر فر مایا تھا جب اکیدر نے اسلام کو قبول کزلیا اور سیف اللہ خالد بن ولید می مدورے ہمراہ دومۃ الجندل اور اس کے اطراف میس بتوں اور اصنام کو اکھیڑ پھینکا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ محد رسول اللہ ( عَلَیْمِیُمُ ) کی طرف سے بیفر مان اکیدر کے لیے ہے چھوٹے چھوٹے تالا بوں کے کنارے کی زبین غیر مزروعہ زبین وہ زبین جس کی حد بندی ہے۔ وہ زبین جس کی حد بندی نہیں کی گئی ہے زرہ مجھیار 'باؤلی اور قلعہ اکیدر کے لیے ہے'تم لوگوں کے لیے مجود کے تنے' آبادی کا جاری پانی ہے۔ ٹمس ادا کرنے کے بعد تمہارے مویش کو جراگاہ سے نہ بٹایا جائے گا شتمہادے ان مواش کوشاد کیا جائے گا جن بین زکو ہنبیں ہے۔ تمہیں گھاس سے نہ روکا جائے گا'تم سے موائے ان مجور

## اخدات المعد (مقدوم) كالمعلق المعلق ا

کے درختوں کے جواچھی طرح جڑ کپڑ چکے ہیں اور کسی سے عشر ( یعنی پیدا وار کا دسواں حصہ ) نہیں لیا جائے گا۔ نماز کواس کے وقت پر اوا کرنا ہو گا اور زکو قر کواس کے حق کے مطابق اوا کرنا ہو گا۔تم پر اس عہد و پیان کی پابندی لا زم ہوگی اس سے تمہاری سچائی اور وفا داری کا ثبوت ملے گا'اللہ اور حاضرین مسلمین اس پر گواہ ہیں۔

محرین عمرونے کہا کہ دومہ وایلہ وتھاء کے لوگوں نے جب بید یکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں نبی مثل فیڈا سے خوف پیدا ہوا'اس پران کی تسلی کے لیے بیفر مان تحریر فرمایا۔

محر بن عمرونے کہا یحنہ بن رویہ نبی مثلی ایک پاس حاضر ہوئے یہ ایلہ کے بادشاہ نتے انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ مثلی آئے ان کے پاس بھی (لشکر) نہ بھیج دیں جس طرح آپ نے اکیدر کے پاس بھیج دیا تھا' یحنہ آئے تو ان کے ہمراہ الل شام اہل یمن واہل بحربھی بھے' کچھلوگ جرباداوراذر رش کے بھی تھے۔آپ نے ان لوگوں سے مصالحت فرمالی آیک معینہ جزیہ مقرر فرمادیا اور ان کے لیے یہ فرمان تحریر فرمادیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' بیامن نامہ اللہ اور محرنی (مثالیم علیم) کی جانب ہے بحد بن روبہ اور اہل ایلہ کے لیے ان کی مشیوں اور قافلوں کے لیے جو بحرو ہیں ہیں ان لوگوں کے لیے اور ان اہل شام اور اہل بھن واہل بحرکے لیے جو ان کے ہمراہ ہیں اللہ اور محر رسول اللہ (مثالیم کی فرمہ داری ہے' جو کوئی (اس عہد کے خلاف) نئی بات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو نہ بچا سکے گا' وہ اس مختص کے لیے ملال ہوگا جو اس کو جو کوئی (اس عہد کے خلاف) یہ بھی حلال نہ ہوگا کہ بیلوگ جس پائی (کے کوئیں) پراتر تے ہیں اسے روکیں (کہ اور کوئی نہ بھرے) اور نہ خشکی وتری کے اس رائے کوجس کا وہ لوگ ارا دہ کرتے ہیں۔

یہ فرمان جیم بن الصلت وشرحبیل بن حسنہ تھ پیٹن نے رسول اللہ منائی کے حکم ہے لکھا۔عبدالرحمٰن بن جابر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جس روز بحنہ بن رو بہ نبی منافی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان کے بدن پرسونے کی صلیب دیکھی جوان کی بیشانی پر بندھی ہوئی تھی' جب انہوں نے رسول اللہ منافی کے دیکھا تو وہ دست بستہ کھڑے ہوگئے اور اپنے سرے (تعظیم وسلام کا) اشارہ کیا' نبی منافی کی نے اشارے سے فرمایا کہ اپنا سراٹھاؤ' آ ہے گئے اس روزان سے مصالحت کرلی۔

ر سول الله مُنالِثَةِ فَى أَنْبِينِ المِكِ بِمِنى جادراڑھائی اور بلال کے پاس تغیرانے کا تھم دیا 'جس روڑا کیدرکوخالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت سے دیکھاتھا کہ ان کے بدن پرسونے کی صلیب تھی۔اوروہ ریشی لباس پہنے تھے۔اس کے بعد پھراؤل مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ مجربن عمرونے کہا۔ میں نے اہل اذرح کا فرمان لکھ لیا 'اس میں بیر ضمون تھا۔

#### ﴿ طِبْقَاتُ ابْن سِعْدِ (هَدِومِ) ﴿ الْعِلْمُونِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْفِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ سالا ندج: به مقرر فرما یا تفایه

محدین عمرونے کہا کہ رسول اللہ مُلَاقِیْم نے اہل جرباداہل اؤر ہے کیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد نبی (مَلَاقِیْم) کی جانب ے اہل جربادا ذرح کے لیے ہے کہ بیلوگ اللہ اورمحمہ (مَلَاقِیْم) کی امان میں ہیں'ان کے ذرجے ہمر دجب میں (بطور بزیر ہیں جواجھے اور پورے ہوں'اللہ ان کاکفیل ہے۔

محمہ بن غمرونے کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِیم نے اہل مثنا کے لیے تحریر فرمایا کہ بیلوگ اللہ وحجہ (مُثَاثِیم ) کی امان میں ہیں'ان پر (بطور جزئیہ)ان کے کاتے ہوئے سوت اور کیٹر کے کااوران کے بچلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔

صالح مولائے توءمہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ طَائِیْتُانے اہل مقناہے ان کے چوتھائی کتے ہوئے سوت اور چوتھائی بھلوں کے لینے پرسلے فرمائی مے بمن عمرونے کہا کہ اہل مقنا یہودی تھے جوساعل بحر پر رہتے تھے اور اہل جربا داذرح بھی یہودی تھے۔

## وفؤ دعرب

#### (۱) قبیلهٔ مزنیه کاوفد:

کثیر بن عبداللہ المرنی نے اپنے والدے اور انہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی کے قبیلۂ مفر کا سب سے پہلا وفد جو رسول اللہ مثالی نظیم کی میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مثالی کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ کے چارسوآ دمیوں پر مشتل تھا' یہ وفد رجب من حضے میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مثالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مثالی کی خانب واپس جاو' وہ نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو ہجرت قرار دیا کہ تم لوگ جہاں رہومہا جر ہو'لہذاتم لوگ اپنے مال ومتاع کی جانب واپس جاو' وہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔

ابوعبدُ الرحمٰن العجلانی سے مروی ہے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت رسول اللہ مَاٹَاٹِیْزَا کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں خزاعی بن عبدتم بھی تھے انہوں نے اپنی قوم مزینہ پرآپ سے بیعت کی ان میں سے دس آ دمی ساتھ آئے جن میں بلال بن الحارث نعمان بن مقرن 'ابواساء' اسامہ' عبیداللہ بن بردہ' عبداللہ بن درہ وبشر بن المحقر بھی تھے مجمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ان میں وُکین بن سعید وعمر و بن عوف بھی تھے۔

ہشام نے کہا کہ پھرخزا می اپنی قوم کی جانب روانہ ہو گئے مگر انہوں نے ان لوگوں کی وہ کیفیت نہیں پائی جیسا اُن کا خیال تھا' وہ مقیم ہو گئے' رسول اللّد مُلِاثِیْمُ نے حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ خزامی کا ذکر کرواور ان کی ہجونہ کروٴ حسان بن ثابت میں ہوئے۔ نے کہا ہے۔

> الا ابلغ خزا عیا رسولا بان الذمّ بغسله الوفاء ''فجردار خزائی کے پاس قاصد بھیج دے۔ کہ وفاداری ندمت کو بھودیتی ہے۔

وانگ خیر عثمان بن عمرو واسناها اذا ذکر السناء تم عثان بن عمروکی اولا دبین سب سے بہتر ہوجب خوبی و بلندی کا ذکر کیا جائے توان سب میں زیادہ بلندوخوب تر ہور www.islamiurdubook.blogspot.com

## اخبرالني والني المنظمة المن 
وبايعت الرسول وكان خيرا الي خير وادَّاك النواء تم نور وادَّاك النواء تم نور وادَّاك النواء تم نور وادَّاك النواء تم نور ول الله تعتبي ويار في الله تعتبي الموروه في الله تعتبي الله تعتبي الله تعتبي عداء و الله تعتبي الله تعتبي عداء و الله تعتبي الله تعت

تم كوعا جزنه كرك ياجن اشياء كى تم كوطا قت نبيل باس قوم عداء عاجزند موار

خزاعی اٹھ کھڑے ہوئے' اور کہا کہ اے قوم' ان بزرگ کے شاعر نے تم کوخاص کیا لہٰذا میں تہمیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں' ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پراعتر اض نہ کریں گے' وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفدنجی مُلَاثِیم کے پاس حاضر ہوئے۔

فتح مکہ کے دن رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے قبیلۂ مزینہ کا حجمنڈ اخز اعی کو دیا 'اس روز وہ ایک ہزار آ دی تھے۔وہ (خزاعی ) عبداللہ بن مغفل کے والدمغفل کے بھائی اور عبداللہ ذی البجاوین کے بھائی تھے۔

(۲)وفد بی اسد بن خزیمه

ہشام بن محمدالکلمی نے اپنے والدے روایت کی کدابتدائے <u>9 میں</u> بنی اسد ہن خزیمہ کے دن گروہ رسول الله سُلَّا ﷺ کے پاس حاضر ہوئے ۔ جن میں حصر می بن عامرُ ضرار بن الا زورُ وابصہ بن معبدُ قادہ بن القائف سلمہ بن جیش طلحہ بن خویلد' نقادہ بن عبداللہ بن خلف بھی تھے۔

حضری بن عامر نے کہا کہ ہم لوگ بخت تاریک شب اور بخت خنگ سابی میں سفر کر کے آپ مگا گیا ہے ہاں آئے ہیں مالا نکد آپ نے ہمارے پاس آئے ہیں مالا نکد آپ نے ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں ہھیجا' انہیں لوگوں کے بارے میں بیرآ یت نازل ہوئی ﴿ یَمْدُون عَلَیك ان اسلموا ﴾ (کہ بیلوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پراحیان جمان جمات ہیں' آپ کہدو بچے کہ اللہ احیان جماتا ہے کہ اس نے تہیں اسلام کی ہدایت کردی )۔

ان لوگوں کے ہمراہ بنی الزینہ کی بھی ایک قوم تھی جو مالک بن مالک بن تغلید بن دودان بن اسد کی اولا دیتھان لوگوں سے رسول اللہ علی بھی نے فرمایا کہتم لوگ الرشدہ کی اولا دہوان لوگوں نے عرض کی کہ ہم مثل اولا دمجولہ کے نہیں ہیں یعنی مثل عبداللہ بن غطفان کے نہیں ہیں۔

بنی ما لک بن ما لک کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈیٹن نقاوہ بن عبداللہ بن خلف بن عمیر ہ بن مری بن سعد بن ما لک الاسدی سے فرمایا کہ اے نقاوہ میر ہے لیے ایک ایکی اونٹنی تلاش کر دجو دود رہ تھی دے اور سواری کا کا م بھی دے اسے بچے سے جدانہ کرنا۔

انہوں نے اپنے جانوروں میں تلاش کی مگر کوئی نہ لی البنۃ اپنے چپازاد بھائی کے پاس پائی جن کانام سنان ہن طقیر تھا'وہ اونٹنی منگائی اور نقاوہ اسے رسول اللہ مثالثی کے یاس لے گئے۔

آ تخضرت مَلَّاثِیْزِ نے اس کے تقن چھوٹے اور نقاؤہ کو بلایا 'انہون نے اس کا دورہ دو ایا اور بھی حصہ چھوڑ دیا فر ہایا کہ اے نقاوہ دورھ کا وہ حصہ چھوڑ دوجس سے دوبارہ دورہ امرے۔

## 

رسول الله سلافية انتخر فوش فرمايا اصحاب كوبلايا نفاوه كواپتا بچا بواديا اور فرمايا كه "اسالله اس اونتني كواوراس شخص كوجس نے اسے دیا ہے برکت دیے 'نے نفاوہ نے كہا!' میا نه الله اور اس شخص كوجواسے لایا ہے' فرمایا'' اور اس شخص كوجواسے لایا ہے۔ (۳۳) وفعد بنونمیم :

سعید بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے بشر بن سفیان کوجن کونجام العدوی بھی کہا جاتا تھا تڑا ہے بنی کعب کے صدقات (وصول کرنے چر) مامور فرما کر بھیجا' بن عمرو بن جندب بن العنبر ابن عمرو بن تمیم جوان (بنی کعب) کے اطراف میں اقرے ہوئے تھے آئے نزاعہ نے اپنے مواثق زکو ڈ کے لیے جع کیے تو اس امر کو بنی تمیم نے برا جاتا اور (زکو ڈ ہے) انکار کیا' کمانوں کی طرف بڑھے اور تکوارین نکال لیں۔

محصل زکوۃ (یعنی بشیر بن سفیان) نبی مُناقِیَّا کے پاس آئے اورخبرُّد کی فر مایا کہ ان اوگوں ( کی سرکو بی ) کے لیے ہے کوئی؟ عیبینہ بن بدرالفزاری تیار ہو گئے۔ نبی مُناقِیِّا نے انہیں بچاس عرب سواروں کے ہمراہ 'جن میں نہ کوئی مہاجرتھا نہ انصاری' بھیج دیا۔ ان لوگوں نے حملہ کیا ' گیارہ مرز' گیارہ عور تیں اورتیس بچے گرفتار کرلیے۔ اورانہیں مدینے گھیدٹ لائے۔

رؤ سائے بی تمیم کی ایک جماعت جوعطار دبن حاجب زبرقان بن بدر' قیس بن عاصم' قیس بن الحارث نتیم بن سعد' اقرع بن حابس' ریاح بن الحارث' عمرو بن الامتم پرمشتمل تھی آئی' کہا جا تا ہے کہ ہمراہ اس یا نوے آ دمی تھے۔ بیلوگ مسجد میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذان کہہ چکے تھے اورلوگ رسول اللہ مَا گائیڑائے برآ مدہونے کے منتظر تھے۔

ان لوگوں نے عجلت کی اور آپ کی آمد میں دیر سیجھے تو پکارا کہ اے محمد (مَثَّلَثُیُّم) ہمارے پاس تشریف لا ہے کہ رسول الله مَثَلَثُیُّمُ ا برآمہ ہوئے 'بلال نے اقامت کہی اور رسول الله مَاکِثْیُمُ نے نماز ظہر پڑھائی۔

لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اقرع نے کہا کہ یا حمد (مُثَاثِیمٌ) مجھے اجازت دیجئے کیونکہ واللہ میری سمی موجب زینت ہے اور میری مذمت عیب ہے۔

رسول الله عنائینیم نے انہیں جواب دیا کہتم نے جھوٹ کہا' بیتواللہ تارک وتعالیٰ کی شان ہے۔ رسول اللہ عنائیم کیلے اور بیٹھ گئے' ان لوگوں کے خطیب عطار دبن حاجب نے تقریر کی' رسول اللہ عنائیم نے ثابت بن قیس بن ثناس سے فرمایا کہتم ان کوجواب دو انہوں نے جواب دیا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (مُنْالِیَّیِم) ہمارے شاعر کواجازت دیجئے۔ آپ نے انہیں (شعرسانے کی )اجازت دی زبرقان بن بدرا تھےاورشعر پڑنھے۔ محمد رسول اللہ مُنَالِیُّیِم نے حسان بن ثابت میں ہوئو سے فرمایا کہتم ان کو جواب دو انہوں نے ان کو انہیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ آ مخضرت مُنالِیُّیم کا خطیب (مقرر) ہمارے خطیب نے زیادہ وبلیغ اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے اور بیسب لوگ ہم سے زیادہ بردبار وطیم میں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں بید آبیت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونكِ من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

# اخبراني المعدال المستعدال المستعدد المستعد

''جولوگ آپ کوجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں''۔

رسول الله متالیج آنے قیس بن عاصم کے بارے میں قر مایا کہ پیراونٹ کے اون والوں کے سر دار ہیں۔ آنمخضرت متالیج آنے قید یوں کو \* والبن كرديا اوران لوگوں كے ليے بھى اسى طرح انعامات كا حكم ديا جس طرح آپ وُند كوانعام ديا كرتے تھے۔

بنی النجار کی ایک خاتون ہے مروی ہے کہ میں اس روز اس وفد کو دیکھ رہی تھی جو بلال سے اپنے انعامات کی ساڑھے بار ہ بارہ اوقیہ ( جاندی ) لے رہے تھے میں نے ایک بچے کوؤیکھا جس کوائن روزانہوں نے پانچ اوقیہ دیئے۔وہ ان میں سب سے جھوٹا تھااوروہ عمرو بن الاہتم تھا۔

محمہ بن جناح برادر بنی کعب بن عمرو بن جمیم سے مروی ہے کہ سفیان بن الہذیل بن الحارث بن مصادین مازن بن ذویب بن کعب بن عمر و بن تمیم لبطور وفد کے نبی مُنافِیزا کے باس حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہ اے میرے باپ مجھے بھی اپنے ہمراہ نبی مَا اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب والین آ جا کیں گے (تو چمروویارہ چینا )۔

علیم بن قیس بن سفیان نے بیان کیا کہ جمیں ایک شتر سوار نظر آیا۔اوراس نے محدرسول الله سَاتُیْا کَم خروفات سانی ہم لوگ جھونپڑ یوں سے نکل پڑے اور کہا کہ ہمارے مال باپ رسول اللہ مُلَاثِیَّةً بِرِثْرَ بان ہوں۔ میں نے بیا شعار کہے الالِي الويل على مُحمّد قد كنت في حياته بمقعد

وفي امان من غدو متعدى

''خجردار! میری تبای ہے محمد مُثَالِیٰ کے واقعے پر کہ میں آپ کی حیات میں پیشار ہا(اورآ پ کی زیارت نہ کی ) میں ظالم وتتمن ہے جھی امن میں تھا''۔

راوی نے کہا کہ قبیں بن سفیان بن الہذیل کی وفات ابو بکرصدیق میں ہندے زیانے میں علاء بن الحضر می کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعرنے بیشعرکہاہے

فان يك قيس قد مضى لسبيله فقد طاف قيس بالرسول وسلما

''اگرقیسایی راه چلے گئے تو کیامضا کقۂ رسول اللہ مَالِیْجَائے گر دبھی تو قیس پھرےاور آنخضرت کوسلام بھی تو کیا''۔ (۴)وندېنېس

ابوالشغب عکرشہ بن اربدالعبسی وغیرہ سے مروی ہے کہ بی عبس کے نوشخص بطور وفدرسول اللہ سکا پیٹا کے پاس حاضر ہوئے۔ پیلوگ مہاجرین اولین میں سے تھے جن میں میسرہ بن مسروق مارث بن الربع یبی (حارث کامل بھی کہلاتے تھے) قنان بن دارم 'بشیر بن الحارث بن عباده مدم بن مسعد ه سباع بن زید ابوالحصن بن لقمان عبدالله بن ما لک فروه بن الحصین بن

ہیلوگ اسلام لائے رسول اللہ منافق نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی' اور فرمایا کہ میرے لیے ایسے شخص کو تلاش کروجوتم

عردہ بن اذینۃ اللیثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کمعلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام ہے آیا ہے۔ آپ نے ایک سریہ (شکر) کے ہمراہ بی عبس کو بھیجااوران کے لیے جھنڈ اہا تدھا۔

ان لوگوں نے عرض کی ٹیارسول اللہ اگر ہم لوگ مال غنیمت پائیں تو اسے کس طرح تقتیم کریں 'ہم نو آ دمی ہیں' فر مایا تھا کہ تمہار ادسوان میں ہوں' میں نے سب سے بڑا جھنڈ اجماعت وامام کا جھنڈ اکر دیار بنی عیس کے لیے چھوٹا جھنڈ انہیں ہے۔

ابوہریرہ ڈی ایڈوسے مروی ہے کہ بی عیس کے تین شخص رسول اللہ مٹائیڈیٹر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن و معلم) آئے 'انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو بجرت نہ کرے اس کا اسلام نہیں' ہمارے پاس مال (زمین) اور مواخی ہیں۔جو ہمارا ذریعیۂ معالی ہے۔ اگر اس کا اسلام نہ ہو جو بجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر وخت کرویں۔اور بجرت کر سے مواخی ہیں۔ورسول اللہ مثالی ہیں۔ اگر اس کا اسلام نہ ہو جو بجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر وخت کر دیں۔اور بجرت کر میں اللہ مثالی ہیں۔ بھی وہ ہر گر تنہارے اللہ مثالی ہیں ہے بھی کہ نہ کرے گا'۔

آپ نے ان لوگوں سے خالد بن سنان کو دریافت فر مایا ُ ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی لیس ماندہ نہیں ہے ُ فر مایا 'ایسے نبی جن کوقوم نے ضائع کر دیا۔اوراصحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شروع کر دیا۔ (۵) وقد بنی فزار ہو:

ابود جڑہ السعدی سے مروی ہے کہ جب <u>9 جے</u> میں رسول البندُ مُثَالِقَیْمَ غزوہَ تبوک سے واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے انیس آ ومیوں کا ایک وفد دیلے اونٹوں پر آیا جس میں خارجہ بن حصن حربن قیس بن جس نجھ تھے' یہ (حربن قیس) ان سب میں چھوٹے تھے سیلوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

رسول الله متَّاتِثْمُ نِهِ ان کے وطن کا حال دریا دنت فر مایا تو ایک شخص نے عرض کی یارسول الله بھارے وطن میں قمط سالی ہے مواثق ہلاک ہو گئے اطراف خشک ہو گئے اور ہما دے عیال بھو کے مر گئے لہٰذااپ پر وردگارے ہمارے لیے دعا فر مائے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ پرتشریف لے گئے اور دعافر مائی کہ اے اللہ اپنے شہر اور جانوروں کوسیر اب کر دے اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مر دہ شرکو زندہ کر دیۓ اے اللہ ہمیں ایک بارش سے سیر اب کر دے جو مد دکرنے والی مبارک مرسز 'شاندروز وسیع' فوری' غیرتا فیرکنندہ'مفیدوغیرمصر ہو۔اے اللہ ہمیں باران رحمت سے سیر اب کر دے ندکہ باران عذاب سے یا منہدم اورغرق کرنے اور مٹانے والی بارش سے اے اللہ ہمیں بارش سے سیر اب کر اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مددکر۔

(اس دعائے بعد) اتی بارش ہوئی کہ لوگوں کو چھروز تک آساں نظر ندآیا۔رسول اللہ سَالَیْظِیَّم منبر پرتشریف لے گئے اور دعا فرمانی کہ اے اللہ ہمارے اوپر نہ ہو ہمارے اطراف ٹیلوں پر زمین سے اجرے ہوئے پھروں پڑوادیوں پڑ اور جھاڑیوں پر

### 

عبدالرحمٰن بن ابراہیم المحز نی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہ وفد مرہ ''حجہ رسول اللہ طَائِیْنِم کی خدمت میں وہیں غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت حاضر ہوا'یہ تیرہ آ دمی ہے جن کے رئیس حارث بن عوف ہے' ۔ان لوگوں نے عرض کی'یار سول اللہ ہم لوگ آ پ ہی کی قوم و خاندان کے بین ہم لوگ لوی بن غالب کی قوم سے ہیں'رسول اللہ سَائِیْنِم نے تبسم فر مایا (رئیس وفد حارث بن عوف سے ) فر مایا کہ تم نے اپنے متعلقین کو کہاں چھوڑ ا'عرض کی واللہ ہم لوگ قیط زدہ بین آپ اللہ سے ہمارے لیے دعافر مایے۔ رسول اللہ (مَائِیْنِم) نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو پارش سے سیراب کر بلال کو تھم دیا کہ وہ ان لوگوں کو افعام دیں۔ چنانچے انہوں نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ جاندی دی اور حارث بن عوف کو زیادہ وی ان کو بارہ اوقید دی۔

مہر کا سے اول ور کا در کار در پہر چاہد کا دور حارت بن وف وریادہ دن ان بوبارہ او فید دن۔ لوگ اپنے وطن واپس کئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول الله مَا اللّٰجُمْ نے ان کے لیے دعا فر مائی اسی روز بارش ہوئی

(۷)وفد بی نقلبه:

بی تغلبہ کے ایک تخص نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ میں پھر انہے تشریف لائے تو ہم چار آدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے او ہوش کی کہ ہم اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کے قاصد ہیں ہم اوروہ اسلام کا قرار کرتے ہیں' آپ نے ہماری مہمان داری کا بھم دیا' ہم لوگ چندروزمقیم رہے' پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے بلال جی شادے فر مایا کہ ان کو بھی ای طرح انعام دوجس طرح تم وفد کو دیتے ہؤوہ چند کلاے باندی کے لائے اور ہر شخص کو پاپٹے اوقیہ ویے ہمارے پاس درم (روپیر) ندھا' اور ہم اپنے وطن واپس آگئے۔

#### (۸)وفدمحارب:

ابودجزہ السعدی سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع ماجے میں وقد محارب آیا' وہ لوگ دی آدی تھے جن میں سواء بن الحارث اوران کے بیٹے خزیمہ بن سواء بھی تھے' بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارے گئے' بلال صبح وشام کھانا ان لوگوں کے پاس لایا کرتے تھے۔

بیدلوگ اسلام لے آئے اور عرض کی کہ ہم لوگ ائیے اپس ماندہ لوگوں کے قائم مقام ہیں'اس زیانے میں ان لوگوں ہے زیادہ رسول اللہ مَاکِلْیُکِا پرکوئی ورشت خوو پخت نہ تقااس وفد میں انہیں کی قوم کے ایک شخص ہے' رسول اللہ مَاکِلْیُکا نے پہچان لیا تو انہوں نے عرض کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کی تقید ایق کی' رسول اللہ مَاکِلُوکُومُ نے فرمایا کہ بیقلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آ پُ نے خزیمہ بن سواء کے چیزے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیشانی سفید دمنور ہوگئ آ پ نے انہیں انعام دیا جس طرح د ذرکو دیا کرتے تھے میدلوگ اپنے متعلقین کے پاس داپس گئے۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْن معد (صَوره) ﴿ الْعِلْقَ اللَّهُ مِنْ الْعِيلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (٩) وفد بني سعد بن يكر:

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ بن سعد بن بکرنے رجب ہے میں ضام بن تغلید کوجو بہا در بہت بال اور زلفوں والے سے بطور وفدر سول الله علی اللہ میں اللہ

. پوچھا آپ کوئس نے رسول بنایا 'اور کن امور کارسول بنایا ؟ آپ سے شرائع اسلام بھی دریافت کیے رسول اللہ مثل فیام نے انہیں ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے مسلمان ہوکرا پی توم کی جانب واپس گئے کہ بنوں کوا کھاڑ پھینکا 'لوگوں کوان امورے آگاہ کیا جس کا آپ نے تھم دیا تھایامنع فر مایا تھا۔اس روز شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مردمسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تعمیر کیس اور نمازوں کی اذا نیس کہیں۔

#### (١٠)وفند بن كلاب:

خارجہ بن عبداللہ بن کعب سے مردی ہے کہ بنی کلاب کے تیرہ آ دمیوں کا ایک وفد <u>9 میں</u> رسول اللہ مثالیّقِ کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن رہیعہ و جبار بن سلمی بھی تھے آپ نے ان لوگوں کورملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارا۔ جبار وکعب بن مالک میں دوتی تھی' جب کعب کوان لوگوں کا آنامعلوم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کومرحبا کہا' جبار کو ہدید دیا اوران کی خاطر کی ۔

میراوگ کعب کے ہمراہ نکلے اور رسول اللہ مُلَا تَقِیْم کے پاس گئے آپ کو اسلامی سلام کیا اور عرض کی کہ ضحاک بن سفیان ہمارے یہاں کتاب اللہ اور آپ کی وہ سنت لائے جس کا آپ نے انہیں تھم ویا تھا' انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی' ہم نے اللہ ورسول کے لیے قبول کرلیا انہوں نے ہمارے امراء ہے زکو قوصول کی اور ہمارے فقراء کو داپس کردی۔

#### (۱۱)وفد بني رؤاس بن کلاب:

ا فی نفیع طارق بن علقمہ الروَاسی ہے مروی ہے کہ ہم میں ہے ایک مخص جن کا نام عمرو بن ما لک بن قیس بن بحید بن روَاس بن کلاب بن رہے بن مامر بن صعصعہ تھا نبی سکا تینے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے 'وہ اپنی قوم کے پاس آئے' انہیں اسلام کی دعوے دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام نہ لائیں گے۔ جب تک بن عقیل بن کعب پراس طرح مصیبت نہ بنازل کرلیں جس طرح انہوں نے ہم پر کی۔وہ لوگ ان کے ارادے سے نکلے ہمراہ عمرو بن مالک بھی تھے' ان لوگوں نے ان پر مصیبت نازل کرلیں جس طرح انہوں نے ہوئے نکلے تو بنی عقیل کے ارادے ہے نکلے ہمراہ عمرہ بن عامر بن عقیل تھا ان کو پالیا' وہ شعر کہدریا تھا

اقسمت لا اطعن الا فارسا اذ الكماة لبسوا القوافسا

'' میں نے قتم کھائی ہے کہ سوائے سوار کے سی کو نیز ہ نہ ماروں گا' جبکہ سکے لوگ خور پہنیں گے''۔

ابنقع نے کہا کہا ہے گروہ پیادہ آج کے دن قوتم کی گئے ( کیونکہ تم پیادہ ہواور پیسوار کے قبل کی فتم کھا تا ہے۔ اس عقیلی نے www.islamiurdubook.blogspot.com

ا بی نفیج نے کہا کہ ہم لوگ مواثی کو ہنکاتے ہوئے لکے' بی عقیل ہماری تلاش میں آگئے یہاں تک کہ ہم لوگ تر یہ پہنچ گئے وادی تربہ نے ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ مقطع کر دیا ' بی عقیل ہماری طرف دیکھر ہے تھے اور کوئی چیز پانہ سکتے تھے ہم لوگ چل دیئے۔

عمروبن ما لک نے کہا کہ میں جیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالانکہ میں اسلام لایا تھا اور نبی منافقیج سے بیعت کرلی تھی۔اس نے اپناہا تھ گردن سے باندھ لیا اور نبی منافقیج کے ارادے سے نکلا' آپ کویہ واقعہ معلوم ہوا تو فر مایا کہ اگریم (عمروبن مالک) میرے یاس آئیں گے تو میں طوق او برضر ورماروں گا۔

ش نے اپناہاتھ کھول دیا ؟ ب کے پاس حاضر ہوااور سلام کیا ؟ پ نے بیری طرف سے منہ پھیرلیا ؟ میں دائتی طرف سے آیا تو دوبارہ منہ پھیرلیا ؟ یا تعربی خات کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا ؟ یا تو دوبارہ منہ پھیرلیا ؟ یا تعربی خات کے بارسول اللہ پر دورد گارکوراضی کیا جاتا ہے تو وہ راضی ہوجا تا ہے خدا آپ سے راضی ہوگیا۔ سے راضی ہوگیا۔

(١٢)وفد بن عقبل بن كعب:

بن عقیل کے ایک شخص نے اپنی قوم کے شیورٹ سے روایت کی کہ ہم بی عقیل میں سے رہے بن معاویہ بن خواجہ بن عمرو بن عقیل ومطرف بن عبداللہ بن الماعلم بن عمرو بن ربیعہ بن عقیل وانس بن قیس بن المنتق بن عامر بن عقیل بطور وفد رسول اللہ مناقتا کی خدمت میں حاضر ہوئے' ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے' اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔ نبی مناقتا کی اس کے متعلق ان نبی مناقتا کی بیعت کی۔ نبیعت کی اور اسلام لائے' اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کو (مقام )عقیق بنی عقیل عطا فر مایا' یہ ایک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجور کے باغ تھے' اس کے متعلق ان لوگوں نئے بیعت کی اور اسلام لائے' اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔

نی مظافیر کے ان لوگوں کو (مقام) عقیق بنی عقبل عطافر مایا۔ بیا لیک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجور کے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ چمڑے پرایک فرمان تحریر فرمادیا جس کامضمون بیتھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - بیسند ہے جومحہ رسول اللہ ( مَانَّیْمُ اُ) نے رہیج ومطرف وانس کوعطا فرمانی ہے آپ نے ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے عقیق عطا فرمایا ہے - جب تک بیے لوگ نماز کوقائم رکھیں 'زکو ۃ اوا کرتے رہیں' اطاعت وفرماں برواری کرتے رہیں ۔ آپ نے ان کو کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں دیا۔ بیفر مان مطرف کے قبضے میں تھا۔ لقیط بن عامر بن المنتق بن عامر بن عقیل جورزین کے والد تصفیطور وفد آپ کی خدمت میں آئے' آپ نے انہیں ایک پانی ( کامقام) جس کانام ظیم تھا عطافر مایا' انہوں نے آپ سے اپنی قوم کی طرف سے بعت کی

آپ کی خدمت میں ابوحرب بن خویلد بن عامر بن عقیل آئے تو رسول الله مَالْظِیَّاتِ انہیں قرآن پڑھ کرستایا ان کے www.islamiurdubook.blogspot.com

## اخبراني العاشان معد (مندوم) العالم ا

سامنے اسلام پیش کیا' انہوں نے عرض کی بے شک آپ اللہ سے ملے ہیں یااس سے ملے ہیں جواللہ سے ملا ہے' بے شک آپ الیک بات فرماتے ہیں جس کے برابراچھی بات ہم نہیں جانے 'لیکن میں اس دین پرجس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور اس دین پرجس پرمیں (پہلے سے) ہوں اپنے یہ تیر گھما وک گا ( لیعن قرعہ ڈالوں گا)۔ انہوں نے تیروں کو گھمایا تو کفر کا تیران کے خلاف نکلا دوبارہ سہ بارہ بھی ان کے خلاف فکلارسول اللہ منگا لینے منظم کی کہ یہ تو اس کو قبول کرتا ہے جو آپ کی رائے ہے۔

وہ اپنے بھائی عقال بن خویلد کے پاس گئے ان سے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے کیا تہہیں محمہ بن عبداللہ (مثالیقی اسے دلچی کے جودین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقیق عطا فرما دیا ہے۔عقال نے جودین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقیق عطا فرما دیا ہے۔عقال نے جواب دیا کہ واللہ میں تمہیں اس سے زیادہ زمین دوں گا جتنی محمہ (مثالیقی میں میں دیتے ہیں وہ (ابوحرب) اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوئے نیزہ لے کراسفل عقیق کو گئے اس کا حصد اسفل مع اس جشنے کے جواس میں تھالے لیا۔

عقال رسول الله علاقیم کے پاس عاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور فر مایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ چر ( علاقیم ) اللہ کے رسول ہیں وہ کہنے گئے کہ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ ہمیر ہ بن النفا ضد موضع لبان کے دونوں پہاڑیوں کی لڑائی کے دن بہت اجھے سوار ہے آپ نے بھر فر مایا کہ کیا تم گواہی ویتے ہو کہ تم ( مطاقیم ) اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ خالص ( دودھ یا شراب ) جھاگ اور پھین کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے سہ بارہ ان سے فر مایا کہ کیا تم گواہی ویتے ہو انہوں نے شہادت دی اود اسلام لے آئے۔

#### (۱۳)وفد جعده:

بی عقبل کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ الرقاد بن عمر و بن رہید بن جعدہ بن کعب بطور وفدرسول اللہ سکا ٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے 'رسول اللہ سکا ٹیٹی نے (مقام) فلج میں انہیں ایک جائیدادعطا فرمائی اورا یک فرمان تحریر فرما دیا جوان لوگوں کے پاس ہے۔ (۱۴۲) وفد بنی قشیر :

علی بن مجمد القرشی ہے مروی ہے کہ بنی قبیر کا ایک وفدرسول الله مَالَّيْتِ کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں تور بن عروہ بن عبداللہ بن سلمہ بن قبیر بھی تھے بیاسلام لائے تورسول الله مَالَّيْتِ ان کوایک قطعہ زمین کا عطافر مایا اور ایک فرمان تحریر فرما دیا' اس وفد میں حیدہ بن محاویہ بن قبیر بھی تھے۔

یہ واقعہ جمۃ الوداع کے پہلے اورغز و وکنین کے بعد ہوا'اس وفد میں قرہ بن ہمیر ہ بن سلمہ الخیر بن قشر بھی تھے۔اسلام لائے تورسول اللہ مُلَّا فِیْمِ نے انہیں (بھی بچھ) عطافر نایا'ایک جادراوڑ ھائی'اور تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کے محصل ذکو قبن جائیں۔قرہ جب واپس ہوئے تو انہوں نے بیا شعار کے:

جباها رسول الله اذ نزلت به وامکتها من نائل غیر منفد ''وفد جبرسول الله تألیکی کی جناب میں حاضر ہوا تو آپ نے بیعنایت کی وفدکواییا فیض پخشا جو کھی ختم ہونے والانہیں۔ فاضحت بروض الحضروهی حیطلته وقد انحجت حاجاتها من مُحمّد کُ

# 

وفد کی جماعت جو بہت گرم روتھی مرسز مرغز ارمیں تھبرگئ رسول اللہ مثاقاتی کے لطف وکرم سے اس کی حاجتیں پوری ہوگئیں۔

علیھا فئی لا یودف الذم رحله نزوك لامر العاجز المتودد اس جماعت كامرگرده و ه جوان بے كماس كے كجاوے كے ساتھ عيب كاگر زئيس جولوگ عاجز و نم بذب بيں ان كے معاملات كودى درست كرتا ہے''۔

#### (١٥)وفد بني البكاء

جعد بن عبداللہ بن عامر البکائی نے جو بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھا پنے والدے روایت کی <u>9 ہے بی</u>ل بنی البکاء کے تین آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مَانِظِیمُ کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البکاء تھے جواس زمانے میں سوبرس کے تھے ان کے ہمراہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام بشرتھا 'اور فجیح بن عبداللہ بن جندح بن البکاء تھے ان لوگوں کے ہمراہ عبد عمر والبکائی بھی تھے جو بہرے تھے۔

رسول الله مظافیر نے ان لوگوں کو ظہرانے اور مہمان رکھنے کا تھم دیا' ان کو انعامات عطافر مائے اور بیلوگ اپنی قوم میں واپس گئے' معاویہ نے نبی منافیر کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں گئے معاویہ نبی منافیر کے معاویہ نبی منافیر کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا بیاڑ کا میرے ساتھ نبی کرتا ہے۔ لہذا اس کے چیرے پر (وست مبارک سے ) مسح فرما و پیجے' چنا نبچہ رسول الله متافیر کم نے بھر بن معاویہ کے چیرے پر دست مبارک بھیر دیا' انہیں سفید رنگ کی بھیڑیں عطافر ما کمیں اور برکت کی دعا دی۔ جعد راوی کم نے کہا کہ اکثر بن معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البکاء نے کہا کہ اکثر بن معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البکاء نے اشعار ذیل کے ہیں۔

و اپسی الذی مسیح الوسول برآسه و دعاله بالنجیر و البر کات ''میرے باپ وہ بیں جن کے سر پر رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک پھیرا ہے اور ان کے لیے خیرو برکت کی دخا فرمائی ہے۔

اعطاہ احمدؑ اذ اتاہ اغذاً عفرا نواجل لیس باللجبات ہوں۔ میرے والدکو جب وہ احمد مُنَاتِیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چندسفید اچھی نسل والی بھیڑی عطافر ما ئیں جو کم دودھ والی نتھیں۔

> یملان وفد الحی کل غشیة ویعود ذاك الملاء بالغدوات جو هرشب کو قبیلے کے وفد کو (دودہ سے ) مجرد ی تھیں اور پہرنا پھرش کو دوبارہ بھی ہوتا تھا۔

بورکن من مسخ وبورک مانحا وعلیه منی هاحییت صلاتی جوعطاکی وجہ سے بابرکت تھیں۔اورعطاکر نے والے بھی بابرکت تھے اور جب تک ٹیں زندہ رہوں میری طرف سے آپ برمیرا درود پنچتار ہے ''۔

## اخبراني والعاث ابن سعد (حدوم) كالمستحد ٥٨ كالمستحد (حدوم) الخبراني والعالم المستحد اخبر الني والعالم

ہشام بن محر بن السائب الكلمى سے مروى ہے كه رسول الله مَالْيُؤِمِّ نے فجع كے ليے ايك فرمان تحرير فرمايا كه در محر نى (مَلَّاتُؤَمِّ) كى جانب سے فجع اوران كتابعين كے ليے جواسلام لائے نماز قائم كرئے ذكو ة دے الله ورسول كى اطاعت كرے مال غنيمت ميں سے الله كافمس دے نبى مَالُّتُؤَمُّ اوران كے اصحاب كى مددكرے اپنے اسلام پر گوائى دے اور مشركين كوچھوڑ دے تو وہ الله عز وجل ومحد مَالْتُؤَمِّ كے امان ميں ہے ''۔

ہشام نے کہا کہ رسول مُناقِیَّا نے عبد عمر والاصم کا نام عبد الرحمٰن رکھا' ان کے لیے اس پانی ( یعنی کویں کی معافی ) کے لیے جس کا نام ذی القصہ تقاتح ریفر مادیا عبد الرحمٰن اصحاب صفہ میں سے تھے۔

#### (١٦) وفدوا ثله بن الأسقع الليثي:

ابوقلا بہو غیرہ سے مروی ہے کہ واٹلہ بن الاسقع اللیثی رسول اللہ مَالِیُّیْم کے پاس بطور وفدا کے بیا بیے وقت مدینے آئے جب رسول اللہ سَالِیُکِمْ تَرِوک کی تیاری فرمار ہے تھے۔ چنا نچے انہوں نے آپ کے ہمراہ مج کی نماز پڑھی۔

آ ب نے فرمایا کہتم کون ہو'تہمیں کیا چیز لائی ہاورتہماری حاجت کیا ہے؟انہوں نے آپوا بیانب بتایا اور کہا کہ میں اس لیے آپ کی خدمت بین حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اور رسول پرائیان لاؤں لہذا میں جو پیند کروں سب پر جمھے بیعت لے لیجے' آپ نے ان سے بیعت لے لی۔

وہ اپنے اعز ہ میں واپس گئے آئیں خبر دی توان کے والدنے کہا کہ بخدا میں تم ہے بھی کوئی بات نہ کروں گا 'یہن نے گفتگو شی تو وہ اسلام لے آئیں اور ان کا سامان سفر درست کردیا 'وہ رسول اللہ سُلِّ ﷺ کے پیاس جانے کوروانہ ہوئے کہ معلوم ہوا آپ جوک جانچکے۔

انہوں نے کہا کہ ہےکوئی جو مجھے باری باری سوار کرےاور میر امال غنیمت کا حصدای کا ہو؟ کعب بن عجر ہ تی ہونے سوار کر لیا یہاں تک گدانہیں رسول اللہ مُکاثِینِجُ سے ملا دیا وہ رسول اللہ مُکاثِینِجُ کے ہمراہ تبوک حاضر ہوئے۔

رسول الله مُنْ فَقِعُ نے انہیں خالد بن ولید میں فیوے ہمراہ اکیدر کی جانب بھیجے دیا' مال غنیمت حاصل ہوا تو اپنا حصہ کعب بن مجر ہ کے پاس لائے' کیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے ہے اٹکار کیا اور آنہیں کے لیے جائز کر دیا' یہ کہہ کر کہ میں نے توجمٹ اللہ کے لیے تہمیں سواری دی تھی۔

#### (۱۷)وفد بی عبد بن عدی:

اٹل علم نے کہا کہ وفد بی عبد بن عدی رسول اللہ مَلَّقَطِّم کی خدمت میں حاضر ہوا جومشتل برحارث بن اہبان عویمر بن الاخرم' حبیب بن ملہ رسیعہ بن ملہ تھا'ان کے ہمراہ قوم کی ایک جماعت بھی تھی ۔

ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا محمد (مثانیم نیم) ہم لوگ ساکن حرم واہل حرم ہیں۔ جولوگ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ طاقت ور ہیں' ہم آپ سے جنگ کرنانہیں چاہتے'اگرآپ'غیر قریش سے جنگ کریں گے تو ہم بھی آپ کے خاندان سے مجت کرتے ہیں' اگر غلطی سے ہم میں سے کی کا آپ سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذہے ہوگا اور اگر غلطی ہے آپ کے اصحاب

## 

(۱۸)وندانتجع:

اہل علم نے کہا کہ قبیلۂ اٹھے کے لوگ غزوہ خندق والے سال رسول اللہ مُلَّاثِیْلِ کے پاس حاضر ہوئے 'وہ سوآ دمی خفرجن کے رئیس مسعود بن زخیلہ مخط بیلوگ (محلّہ ) شعب سلع میں اترے رسول اللہ مُلَّاثِیْلِ ان کے پاس تشریف لے گئے' آپ نے ان کے لیے مجبورون کا تھم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا ایا محمد (مُظَّافِیمٌ) ہم اپنی قوم میں سے کسی کوئیں جانے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپ کے قریب ہو اور جس کی تعداد ہم سے زیادہ قلیل ہو' ہم لوگ آپ کی اور آپ کی قوم کی جنگ سے تنگ آگئے ہیں' لہٰذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ کے کریں' آپ نے ان سے سلح کر لی۔

کہاجا تاہے کہا شج رسول اللہ مٹائیزا کے بنی قریظ سے فارغ ہونے کے بعد آئے وہ سات سوآ دی تھڑآ پڑنے ان سے صلح کر لی ۔اس کے بعدوہ اسلام لے آئے۔

#### (١٩)وفد بابله:

الل علم نے کہا کہ فتح مکہ بعدرسول اللہ منگائیل کی خدمت میں مطرف بن الکا بن البابل اپنی قوم کے قاصد بن کرآ گے اور اسلام لائے اپنی قوم کے لیے امن حاصل کیا' رسول اللہ منگائیل نے ان کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں صدقات کے فرائض تھے۔

اس کے بعد نبھل بن کا لک الوائلی جو قبیلہ بابلہ ہے تھے اپنی قوم کے قاصد بن کررسول اللہ طافیۃ آگی خدمت میں حاضر ہوئے اور امملام لائے' رسول اللہ مُناکھۃ آئے ان کے اور ان کی قوم کے سلمین کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں شرائع اسلام تھے۔

است عثان بن عفان تفاين خالها تقار

#### (۲۰)وفد بی سلیم بن منصور:

اہل علم نے کہا کہ بی سلیم کے ایک محض جس کا نام قیس بن نسبیہ تھارسول اللہ عظیمیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ کا کلام سنا' چند ہاتیں دریافت کیں آپ نے انہیں جواب دیااورانہوں نے ان سب کو حفظ کر لیا۔

رسول الله مَنْ تَقَائِمُ نَهُ اَنْہِیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے'اپنی قوم بنی سلیم کی جانب واپس گئے اور کہا کہ میں نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیرمفہوم کلام' عرب کے اشعار' کا بن کی پیشین گوئی اور فنیلہ حمیر کے مقرر کی تقریر بنی مگر محمہ ( ساتھیم) کا کلام ان میں ہے کسی کے بھی مشابہ نہیں۔لہٰذاتم لوگ میری پیروی کر داور آنجضرت سے اپنا حصہ لے لو

جب فتى مكه كاسال ہوا تو بنی سلیم رسول الله مل الله علی جانب روانہ ہوئے آپ کے قدید میں ملے بیسات سوآ دی ہے کہ یہ www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہزاد تھے' جن میں عباس بن مرداس' انس بن عباس بن رغل' راشد بن عبدر بہ بھی تھے' یہ سب لوگ اسلام لائے۔اور عرض کی آ ب ہم لوگوں کواپنے مقدمۃ الجیش میں کرد بچئے ہمارا حجنڈ اسرخ رکھیے اور ہمارا شعار''مقدم'' مقررفر ما ہے۔ آ پ نے ان کے ساتھ کہی کیا۔

وہ لوگ آپ کے ساتھ فتح مکہ وحنین وطا نف میں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبدر بہ کو (مقام) رہاط عطا فر مایا' اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام میں الرسول تھا۔

> راشد بن سلیم کے بت کے مجاور منے ایک روز دولومڑیوں کواس پر پیشاب کرتے دیکھ کریہ شعر کہاں ازب یبول الشعلیان ہوائد لقاد ذل من بالت علیہ الشعالب '' کیاوہ رب ہوسکتا ہے جس کے سر پرلومڑیاں موتی ہیں۔ بےشک وہ ذلیل ہے جس پرلومڑیاں موتیں''۔

انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے پارہ پارہ کر دیا'نی مَنْافِیْم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا'انہوں نے کہا کہ غادی بن عبدالعزیٰ۔فرمایا کرتم راشد بن عبدر بہو (غادی کے معنی گمراہ اور راشد کے معنی ہدایت یافتہ ہیں )۔

وہ اسلام لائے 'ان کااسلام خالص تھا' فتح مکہ میں نبی مثلیثیا کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ مثلیثیائے فر مایا کہ عرب کے دیہات میں سب سے بہتر خیبر ہے'اور بی سلیم میں سب سے بہتر راشد ہیں' آپ نے انہیں اپنی قوم کاعلم بر دار بنایا۔

بنی سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام قدر بن عمارتھا لبطور وفد نبی عمالی آئے کی خدمت میں مدینہ عاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی قوم کے ایک ہزار شہبواروں کو آپ کی خدمت میں لائیں گے اور پیشعر پڑھنے گے۔ شددت یمنی افرات محمداً بخیرید شدت بحجوۃ مزر

" ميں رسول الله مَالِينَةِ كَل جناب ميں حاضر ہوا تو اپنے واپنے ہاتھ کوايک بہترين ہاتھ سے وابسة كرليا۔

وذاك امرو قاسمته نصف دينه واعطيته الف امرئ غير اعسر

وہ ایسے بین کہ میں نے تقسیم کر کے اپنا آ دھا دین ان کو دے دیا۔ اور ایسے مخض کی الفت ومحبت ان کو پیش کی جو تنگ دست نہیں ہے''۔

قوم کے پاس آئے اس واقعے کی خبر کی توان کے ہمراہ نوسوآ دمی روانہ ہوئے۔سوآ دمی قبیلے میں چھوڑ دیے' نبی مُظَّلِّمٰ کے پاس ان لوگوں کولے چلے انہیں موت آگئی۔

قوم کے تین آ دمیوں کو وصیت کی۔ایک عباس بن مرداس کواور انہیں تین سو پرامیر بنایا' دوسرے جبار بن الحکم کوادر یہی فرارالشریدی تھے'ان کوبھی تین سوپرامیر بنایا' تیسرےاخش بن پزیدکوان کوبھی تین سوپرامیر بنایا۔

ان لوگوں سے کہا کہ آنخضرت مُلَّالِیُّا کے پاس جاؤ' تا کہ وہ عہد پورا ہو جومیر ی گردن پر ہے پھران کی وفات ہوگی۔ بیلوگ روانہ ہوئے نبی مُلَّالِیُّا کے پاس آئے تو آپ نے قرمایا کہ وہ خوبصورت بہت بولنے والاسچا مومن کہاں ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مُلِّالِیُّمَا نبیس اللہ نے دعوت دی تواس کوانہوں نے قبول کرلیا۔

الطبقات ابن سعد (صدوم) كالمستحد الله المستحد الله المستحد التابع والمقات المستحد المس

ان لوگوں نے آپ کو واقعہ بتایا 'آپ نے فرمایا کہ وہ ہزار کے بقیہ کہاں ہیں جن کاانہوں نے بچھ سے عہد کیا تھا 'لوگوں نے عرض کی کہاں جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بٹی کنانہ کے درمیان ہے سوآ دمیوں کو قبیلے میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہان کوبھی بلابھیجو کیونکہ اس سال تنہیں کوئی ناگوار حاویثہ پیش نہیں آئے گا۔

ان لوگوں نے انہیں بھی بلا بھیجا 'جو (مقام ) ہرہ میں آپ کے پاس آگئے' بیرہ بی سوآ دمی تھے جن پر مقنع بن مالک بن امیہ بن عبدالعزٰی بنعمل بن کعب بن الحارث بن بیٹ بن سلیم امیر تھے۔

جب ان لوگوں نے لشکر کا شورسنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ سکا لیکٹے ہم لوگ حاضر کر دیئے گئے آپ نے فرمایا کرنہیں بلکہ تمہارے نفع کے لیے نہ کہ تمہارے ضررے لیے نیہ (قبیلہ )سلیم بن منصور ہے جوآیا ہے بیدلوگ رسول اللہ سکا لیکٹے کے ساتھ فقح کمہ وخین میں حاضر ہوئے مقع ہی کے لیے امیر لشکر عباس بن مرداس نے بیشعر کہا ہے:

القائد المائة التى وفى بها تسع المنين فتم الف اقرع "ان سوآ دميوں كاميرلشكر جن سے انہول نے نوعوكو پورا كرديا اوروه كمل بخت و برادر بزار ہو گئے". (۲۱) وفد نى ہلال بن عامر :

اٹل علم نے کہا کدرسول اللہ ملاکھیم کی غدمت میں بنی ہلال کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبر عوف بن اصرم بن عمرو بن شعیبہ بن الہمر م بھی تھے جوفنبیلدرؤیبہ سے تھے آپ نے نام دریافت فر مایا تو انہوں نے بتایا۔ آپ نے فر مایا کہتم عبداللہ ہوان کی اولا دمیں ہے ایک شخص نے بیشعر کہا ہے۔

جدی الله احتارت هوازن کلها الله النبی عبد عوف وافدا ''دوه میرے ہی دادا ہیں جن کوتمام فنبیلۂ ہوازن نے نبی مالٹیٹا کی خدمت میں بطور بھیجئے کے لیے ختی کیا'۔ ان میں سے قبیصہ بن المخارق نے عرض کیا' یارسول الله مُلٹیٹیا میں نے (ادائے قرض میں) اپنی قوم کی صانت کی ہے لہذا اس میں میری مددفر ماد بیجئے نے فرمایا: جب صدقات آئیں گے تو اس میں سے تہمین دیا جائے گا۔

اشیاخ بی عامرے مروی ہے کہ ذیا د بن عبداللہ بن مالک بن بحیر بن الہزم بن رویبیہ بن عبداللہ بن بلال بن عامر بطور وفد نبی سُکاٹٹیٹا کے پاس حاضر ہوئے جب وہ مدینۂ شریفہ میں داخل ہوئے تو میمونہ بنت الحارث بن الشائد وجد نبی سُکاٹٹٹا کے مکان پر <u>چلے گئے</u> جوزیادگی خالتھیں جن کی والدہ غرہ بنت الحارث تھیں اوروہ اس زمانے میں جوان <u>تھے۔</u>

ای حالت میں کدوہ میمونہ میں پیشنا کے پاس شے نبی مظافیظ تشریف لائے۔رسول اللہ عظافیظ ناراض ہوکروا پس تشریف لے گئے میمونہ میں پینا نے عرض کیا یا رسول اللہ مظافیظ میر تو میر ہے بھانچ بین رسول اللہ مظافیظ ان کے پاس تشریف لے تشریف لے گئے۔ ہمراہ زیاد بھی تھے نمازظہر پڑھی زیاد کونز دیک کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اپنا ہاتھوان کے سر پر رکھا پھران کی ناک کے کنار سے تک اتارا۔

بنی ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ برابرزیاد کے چیرے پر برکت مشاہدہ کرتے تھے ایک شاعر نے ملی بن زیاد کے

#### 

مازال ذاك النور في عربينه حتى تبتوأ بيته في الملحد بينوران ك بشرك مين چكتار بإل تك كه خانشين بوك آخر قبر مين علي كئنار السيار تك كه خانشين بوك آخر قبر مين علي ك (٢٢) وفد عامر بن فيل

الل علم نے کہا ہے کہ عامر بن الطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب وار بد بن رسید بن مالک بن جعفر رسول اللہ سَائِیٹِوَم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر میں اسلام لاوُں تو میرے کیا حقوق ہوں گے آپ نے فرمایا کہ تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں اور تم پروہی امور لازم ہوں گے جومسلمانوں پرلازم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے بعد خلافت میرے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت نہ تہارے لیے ہوگی نہ تنہاری قوم کے لیے عرض کی اچھا تو کیا آپ کے کرتے ہیں کہ دیہات میرے لیے ہوں اورشہر آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایانہیں کہاری قوم کے لیے میں کہا کہ کیا مجھے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں پیادہ وسوار لشکر سے آپ کہ میں پیادہ وسوار لشکر ہے آپ کہ میں پیادہ وسوار لشکر ہے آپ کہ میں کہا کہ کیا مجھے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں پیادہ وسوار لشکر ہے آپ کہ عالی ہے کہ میں کہا کہ کیا مجھے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں پیادہ وسوار لشکر ہے آپ کہ عالی ہے کہ میں بیادہ وسوار کے۔

رسول اللہ متالیقیم نے فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں سے مجھے کفایت کراہے اللہ بنی عامر کو ہدایت کر۔اور اے اللہ اسلام کو عامر بن الطفیل ہے بے نیاز کر۔

اللہ تبارک وتعالی نے عامر کی گردن پرایک بیاری مسلط کردی جس سے اس کی زبان اس کے حلق میں بکری کے تھن کی طرح سوج گرلٹک پڑی وہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ ریا گھینے گا بیل کے کو ہان کی طرح کا ہے اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اربد پراللہ نے ایک بجل بھیجی جس نے اسے قل کردیا' اس پرلبید بن ربیعہ روئے۔

اس وفد میں مطرف کے والدعبداللہ بن الشخیر بھی تھے انہوں نے عرض کیا' یا رسول اللہ آپ تھارے سروار ہیں اور ہم پر مہر ہان وکرم فر ما میں' آپ نے فر ما یا کہ سروار تو اللہ ہی ہے۔شیطان تم کو بہکا نہوے۔

#### (۳۳ )وفدعلقمه بن علاثه:

اہل علم نے کہا علقہ بن علاقہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہوذ ہ بن خالد بن رہید اور ان کے بیٹے رسول اللہ سَائِیْوَا کے باس آئے عمر جی ہوند رسول اللہ سَائِیْوَا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ سَائِیْوَا نے ان سے فرمایا کہ علقمہ کے لیے جگہ کر دو انہوں نے علقمہ کے لیے جگہ کر دی اور دو آ تخضرت سَائِیْوَا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

## الميقات ابن معد (مدودم) كالمستحد المستودم) كالمستحد المستودم المستحد المستودم المستحد المستودم المستحد 
رسول اللہ مٹائٹٹائے نے شرائع اسلام بیان فرمائے' قرآن پڑھ کرسنایا' توانہوں نے عرض کیا کہ یامحمد (مٹائٹائے) ہے شک آپ کارب کریم ہے'اور میں آپ پرائمان لا تاہوں' میں عکرمہ بن خصفہ برادرقیس کی طرف ہے بھی بیعت کرتا ہوں۔

ہوذہ ان کے بیٹے اور بھتیے بھی اسلام لائے اور ہوذہ نے بھی عکر مدکی طرف ہے بیعت کی۔

#### (۲۴) وفد بن عامر بن صعصعه

عون بن ابی جیفہ السوانی نے اپنے والدے روایت کی کہ وفد بنی عامر آیا' ان لوگوں کے ساتھ نبی شاہیئے کی خدمت میں ایک عریضہ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے آنخصرت مثل تیٹا کو (مقام )ابطح میں ایک سرخ فیجے میں پایا۔

آپ کوسلام کیا تو پوچھا کرتم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ بنی عامر بن صفصعہ' آپ نے فرمایا کرتمہیں مرحبا (افتعہ منی وانا منکمہ ) تم میرے اور میں تمہارا ہوں' نماز کا وقت آگیا تو بلال اٹھے۔ اذان کہی اور اذان میں گھومنے لگے ( تا کہ سب طرف آواز جائے )۔

رسول الله مثلاثیم کی پاس وہ ایک برتن لائے جس میں پانی تھا' آپ نے وضو کیا زائد پانی پنج گیا' ہم لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کی کوشش کرنے گئے بلال نے اقامت کئی'رسول الله مثلاثیم نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی' عصر کا وفت آگیا تو بلال اٹھے اوراز ان کہی' اذ ان میں گھوشنے لگے۔رسول الله مثلاثیم نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی۔

(۲۵)وفد بنوثقیف:

عبداللہ بن ابی بحی الاسلمی ہے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود' غیلان بن سلمہ طائف کے محاصر ہے میں موجود نہ تھے' یہ دونوں جرش میں سنگ اندازی' قلعے کی نقب زنی' گوپھن وغیرہ آلات ِحرب کی صنعت بیکھد ہے تھے۔

یہ دونوں اس وقت آئے جب رسول اللہ مٹائیلم طا نف ہے واپس ہو پچکے تضان لوگوں نے آلات سنگ اندازی نقب

زنی و مجنیق ( گوچھن) نصب کیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔

#### عروه بن مسعود كا قبول اسلام :

اللہ نے عروہ کے قلب میں اسلام ڈال دیا' آئییں اس حالت سے بدل دیا جس پروہ تھے'وہ نکل کررسول اللہ مَثَّالِثَمِّرِ آ کے اورا سلام لائے۔

رسول الله متالظیّر سے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت جا ہی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فر مایا کہ وہ لوگ تم سے جنگ کریں گے۔ عروہ مخاصط نے کہا کہ میں ان کے نزدیک ان کے اکلوتے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوں' پھر عروہ مخاصط دوبارہ اور سہ بارہ آپ سے اجازت جا ہی تو آپ نے فر مایا کہ اگرتم جا ہوتو جاؤ۔

وہ نگلے اور پانچ دن طائف کی طرف چلے پھرعشاء کے وقت آئے اور اپ مکان میں گے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا 'عروہ ٹناسٹونے کہا کے تنہیں اہل جنت کا سَلام اختیار کرنا جا ہے جو' السلام'' ہے ان لوگوں کو اسلام کی وعوت دی تو وہ لوگ نکل گر ان کے متعلق مشورہ کرنے گئے۔

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّالِمُ لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ

صبح ہوئی تو عروہ خیاہ خدا بی کھڑ کی (کے بالا خانے) پرآئے اور اذان کہی تقیف ہر طرف سے نکل پڑئے بی مالک کے ایک شخص نے جس کا نام اوس بن عوف تھا عروہ کو تیر مارا جوان کی رگ بفت اندام پر (جو کلائی بیل ہوتی ہے اور اسی میں نصد کھولی جاتی ہے ) لگا'ان کا خون بندنہ ہوا۔

غیلان بن سلمہ و کنانہ بن عبدیالیل وحکم بن عمرو بن وہب اور حلفاء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ہتھیار پائن لیے اور سب کے سب (انقام کے لیے) جمع ہوگئے۔

عروہ میں ہونے یہ کیفیت دیکھی توانہوں نے کہا کہ میں نے اپناخون خون کرنے والے کومعاف کردیا تا کداس کے ذریعے سے میں تنہارے درمیان صلح کرا دوں' بیتو ایک بزرگ ہے جس کے سبب سے اللہ نے میراا کرام کیا' اور شہادت ہے جس کواللہ نے میرے یا س جیج دیا مجھےان شہداء کے ساتھ دفن کرنا جورسول اللہ مثالیقائے ہمراہ شہید ہوئے۔

ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے ان کوائییں شہداء کے ساتھ وفن کر دیا۔ رسول اللہ شائیٹی کومعلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کہ ان کی مثال صاحب لیمین کی ہی ہے جنہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انہیں قل کر دیا۔ امل طائفٹ کا قبول اسلام:

ابوالملیج بن عروہ وقارب بن الاسور بن مسعود نبی سالٹیؤ سے جالے اور اسلام لے آئے 'رسول اللہ سَلَاثِوَّائے ما لک بن عوف کو پوچھا توان دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں طا کف میں چھوڑا ہے۔

آپ نے قرمایا کہتم لوگ آنمیں خبر دو کہ وہ مسلمان ہوکر میرے پاس آئیں تو میں ان کے اعزہ و مال انہیں واپس کر دوں گا اور مزید سواونٹ دوں گا وہ رسول اللہ سَالِیُّیْمُ کے پاس آئے تو آپ نے آنہیں بیسب عطافر مایا انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ''تقیف کے لیے تو میں کانی ہوں' میں ان کے مولیثی لوٹنار ہوں گا تا وقتیکہ دومسلمان ہوکر آپ کی خدمت میں جا ضرفہ ہوں۔

رسول الله منالطیخ نے انہیں ان کی قوم کے سلمین اور قبائل برعامل بنادیا' وہ ثقیف کے موالیٹی کولوٹنے اور لوگوں سے جنگ کرتے رہے' جب ثقیف نے پیرخالت دیکھی تو وہ لوگ عبدیالیل کے پاس سے اور با ہم پیمشورہ کیا کہ اپنی قوم کے چندآ دمی بطور وفد رسول اللہ سنگائی کی خدمت میں روانہ کریں۔

عبریالیل اوران کے دو بیٹے کنانہ وزیمیداور میڑھیل بن غیلان بن سلمہ اور تھم بن عمر و بن وجب بن مقب وعثمان بن ابی العاص واوس بن عوف ونمیر بن خرشہ بن رسید کیلے اور ستر آ دمیؤں کے ہمر اور دانہ ہوئے 'یہ چھآ دی ان کے رئیس ہوئے۔ بعض اہل علم نے کہا یہ سب انیس آ دمی تھے' یہی زیادہ ٹھیک ہے۔

مغیرہ بن شعبہ میں ویونے کہا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ذی حرص میں تھا کہ اتفاق سے عثان بن ابی العاص مجھ سے مل کر حالات دریافت کرنے گئے۔ جب میں نے ( ثقیف کے ) ان لوگوں کو دیکھا تو بہت تیزی سے نکلا کہ رسول اللہ مَا تُلْقِیْمَ کی آ مد کی بشارت دوں ۔

## 

میں ابو بکرصدیق میں شوں کے انہوں کہ آئیں ان لوگوں کی آئید کی خبر دی' انہوں نے کہا کہ میں تنہیں قتم دیتا ہوں کہتم مجھ سے پہلے ان لوگوں کی آمد کی خبررسول اللہ مخاطبی کونید دینا۔وہ گئے اور رسول اللہ مظالبی کوخبر دی' رسول اللہ مظالبی مسر ورہوئے۔

ان میں جولوگ حلیف تنے وہ مغیرہ بن شعبہ ہی ہوئی پاس اتر ہے مغیرہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا' جولوگ بنی ما لک میں سے تنے نبی ساتھ اِن کے لیے مسجد میں خیمہ نصب فرمایا۔

ر سول الله منال کی ہر شب کو بعد عشاء ان لوگوں کے پاس تشریف لاتے تنے اور ان کے پاس کھڑے رہے تنے یہاں تک کہ آپ بھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تنے اور بھی دوسرے قدم پڑآپ آپ آپ کی شکایت کرتے تنے اور اس جنگ کا ذکر فرماتے تنے جوآپ کے اور قریش کے درمیان ہوئی۔

نی مُنَالِیَّیْنِ نے ایک فیصلے پر ثقیف سے سلے کر کی'ان لوگوں کو قر آن سکھایا گیا ان پرعثان بن ابی العاص کوعامل بنایا گیا۔ ثقیف نے لات وعزی کے منہدم کرنے سے معافی چاہی آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔مغیرہ نے کہا کہ میں نے ان کومنہدم کیا' میہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔

مغیرہ میں ہوئے نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کوئییں جانتا جن کا سلام ان لوگوں سے زیادہ سیح اس سے بہت بعید ہوں کہان میں اللہ اور اس کی کتاب کے لیے کوئی دغایا کی جائے۔

## وفو دقبيلهُ ربيعيه

#### (٢٦)وفدعبدالقيس (امل بحرين):

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سَائِیْنِائِم نے اہل بحرین کوتھریر فرمایا کہ ان میں سے بیس آ دمی آ پ کی خدمت میں حاضر ہوں' بیس آ دمی حاضر ہوئے ۔ جن کے رئیس عبداللہ بن عوف الاقبی سے ان لوگوں میں جار دواورا شج بھانجے منقذ بن حیان بھی متھان کی آ مدفع کمہ والے سال ہوئی۔

عرض کیا گیا کہ بیعبدالقیس کاوفد ہے آپ مظافیظ نے فرمایا کہ ان کومرحبا ہے عبدالقیس بھی کیسی اٹیجی قوم ہے۔ جس شب کو بیلوگ آئے اس کی ضیح کورسول اللہ مظافیظ نے افق کی طرف و کیھے کرفرمایا کہ ضرور مضرور شرکین کی ایک جماعت آئے گی جن کواسلام پرمجبورٹیس کیا گیا ہے جنہوں نے اونٹوں کو (چلاتے چلاتے تھکا کر) و بلاکرویا ہے اورزا دراہ کوفتم کردیا ہے' ان کے ہمراہی میں ایک علامت بھی ہے' اے اللہ عبدالقیس کی مغفرت کر جومیرے پاس مال ما تکنے نہیں آئے ہیں' جوائل مشرق میں سے بہتر ہیں۔

یہ لوگ اپنے کپڑوں میں آئے۔رسول اللہ ظالیم اسمجد میں متضان لوگوں نے آپ کوسلام کیا'رسول اللہ علی اُٹھ نے دریافت فرمایا کہتم میں عبداللہ بن الاشج کون ہیں۔عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ میں ہوں'وہ کریہ منظر (بدشکل) آ دی تتے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

رسول الله مَلَّيْظِمُ نے ان کی طرف دیکھ کرفر مایا کہانسان کی کھال کی مشکنہیں بنائی جاتی 'البتۃ آ دمی کی دوسب سے چھوٹی چیزون کی حاجت ہوتی ہے'ایک اس کی زبان اورایک اس کادل۔

رسول الله سَخَالِيَّةُ نِهِ مَا يا كه (اع عبدالله) تم مِن دوخصالتين اليي بين جن كوالله كبند كرتا ہے عبدالله ف كها كه وه كون ى آپ كے فرمايا كه حكم اور وقار انہوں نے عرض كيا كه يہ چيز پيدا ہوگئ ہے يا جبرى خلقت اسى پر ہو كى ہے آپ نے فرمايا كه تمہارى خلقت اسى پر ہو كى ہے ۔

جارودنھرانی تنے رسول اللہ متابیخ نے انہیں اسلام کی دعوت دی'وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام اچھاتھا۔ آپ نے وفد عبدالقیس کورملہ بنت الحارث کے مکان پرتھمرایا'ان لوگوں کی مہمان داری فرمائی' بیلوگ دس روزمقیم رہے'

عبدالله بن الافني رسول الله مَا لَقَيْعِ سے نقه وقر آن دریافت کیا کرتے تھے۔ عبدالله بن الافنی رسول الله مَا لَقِیْعِ سے نقه وقر آن دریافت کیا کرتے تھے۔

آ پُٹے ان لوگوں کے لیے انعامات کا تھم دیا عبداللہ بن الاقٹج کوسب سے زیادہ دلایا انہیں ساڑھے ہارہ اوقیہ جا ندی مرحت فرمائی 'اورمفقد بن حیان کے چیرے پردست مبارک پھیرا۔

(۳۷)وفد بکربن واک:

اہل علم نے کہا کہ بکر بن وائل کا وفدرسول اللہ علاقیۃ کے پاس آیا 'ان میں سے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ قس بن ساعدہ کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ علاقیۃ نے فرمایا کہ وہتم میں سے نہیں ہے بید قبیلۂ ایاد کا ایک شخص ہے جو زمانۂ جانلیت میں حفی ( بیٹی پیرودین ابراہیم ) بن گیا 'اس وقت عکاظ پہنچا کہ لوگ ترقع ہے وہ ان لوگوں سے وہ با تیں کرنے لگا جو اس سے یاد کرلی گئی ہیں۔ اس وفد ہیں بشیر بن الخصاصیہ وعبد اللہ بن مرتد وحسان بن حوط بھی ہے حسان گی اولا دمیں سے کئی نے بیشعر کہا ہے ۔

ں ورکہ یں جیر بین افراد کی سر مرکز و سمان بی توط میں کے حسان می اولاد کی سے می ہے رہے گئے۔ انا ابن حسّان بن خوط و ابنی رسول بکر کلھا الی اللہ

''میں حسان بن حوط کا بیٹا ہوں' میرے والدتمام قبیلہ بحر کی طرف سے قاصد بن کرنبی مثالثیم کم یاس گئے تھے''۔

انہیں لوگوں کے ہمراہ عبداللہ بن اسودین شہاب بن عوف بن عمر و بن الحارث بن سدوں بھی رسول اللہ سَالَيُّؤُمِّ کے پاس آئے' میہ بمامہ میں رہا کرتے تھے'وہاں جونال تھااسے فروخت کر کے جمرت کی'رسول اللہ سَالِیُّؤُمِّ کے پاس تھجور کا ایک تو شددان لائے تورسول اللہ سَالِیُوْمِ نے ان کے لیے برکت کی وعافر ہائی۔

#### (۲۸)وند بی تخلب:

یعقوب بن زیدین طلحہ ہے مردی ہے کہ بنی تغلب کے سولہ مسلمانوں کا اور نصارای کا جوسونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفدرسول اللہ متالیقیٰ کی خدمت میں آیا' بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں انتر ہے' رسول اللہ متالیقیٰ نے نصاری ہے اس شرط پرصلح کر کی کہ آپ انہیں نصرانیت پر رہنے دیں گے اور وہ لوگ اپنی اولا دکونصرا نیت میں نہ رنگیں گے' ان میں ہے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطافرمائے۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صدروم) كُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الْمِن الْعَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ر اہل علم نے کہا ہے کہ بنی حنیفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مٹائٹیٹر کے پاس آبیا۔ جن میں رحال بن عنقوہ 'سلمٰی بن حظلہ المجی 'طلق بن علی بن قیس اور بن شمر میں سے صرف حمران بن جابر'علی بن سنان' اقعس بن مسلمہ'زید بن عمرو'ومسیلہ بن حبیب تھاں وفد کے رئیس سلمٰی بن حظلہ تھے۔

بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان پرمخمرائے گئے اورمہمان داری کی گئی ان لوگوں کو دونوں وقت کھانا دیا جاتا تھا' مجھی گوشت روٹی بھی دودھروٹی بھی گھی روٹی'اور بھی تھجور جوان کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔

بیالوگ مبحد میں رسول اللہ مُلَالِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام گیا اور حق کی شہادت دی' آتے ہوئے مسیلمہ کواپن کجادے میں چھوڑ گئے تھے چندروزمقیم رہ کرنبی محمد (رسول اللہ مُلَالِیْمُ) کی خدمت میں آمدور دنت کرتے رہے رحال بن عنفوہ ابی بن کعب سے قرآن کا درس لینتے رہے۔

والیسی کاجب ارادہ کیا تورسول اللہ مٹالٹیٹر نے ان میں سے برخض کو پانٹی پانٹے اوقیہ چاندی انعام دینے کا بھم دیا ان لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کیاوے میں چھوڑ دیا ہے جو نگرانی کرتا ہے وہ ہماری ہمراہی میں ہے اور ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔

، رسول الله مُنَّافِيْقِ نے اس کے لیے بھی اتنے ہی انعام کا تھم دیا جتنا اس کے ساتھیوں کو دلایا تھا 'اور فریایا تھا کہ وہ تہا رے ادنٹ اور کجادے کی نگرانی کی وجہ سے تم میں سب شے بڑے درجے کا آ دی نہیں ہے نیہ بات مسیلہ سے کہی گئی تو اس نے کہا کہ آ تحضرت مُنْافِیْز اسمجھے گئے کہ آپ کے بعد نبوت کا معاملہ میرے میر دہوگا۔

لوگ بمامہ والیس گئے رسول اللہ مظافیا ہے ان کو پانی کا ایک مشکیز ہ عطافر مایا جس میں آپ کے وضوء کا بچاہوا پانی تھا اور فر مایا کہ جب تم اپنے وطن جانا تو گر جاتو ڑ ڈ النا 'اس کی جگہ کواس پانی سے دھوڈ الناا دروہاں مبحد بنادینا۔

ان لوگوں نے بھی کیا' یہ مشکیز ہاقعس بن مسلمہ کے پاس رہا'طلق بن علی مؤذن ہوئے' انہوں نے اذان کھی تو اس کوگر جا کے زاہب نے سنااور کہا کہ جن کی دعوت ہے'اور بھاگ گیا' یہاس کا آخری زمانہ تھا۔

مسیلمدلعنۃ اللّٰدعلیہ نے نبوت کا دعوی کیا 'رحال بن عفوہ نے شہادت دی کہ بی محمد رسول اللّٰد ( مَالِّلْیُّمْ ) نے اس کوشریک کار بنایا ہے لوگ اس سے فقتے میں مبتلا ہوئے۔

#### (۳۰)وفدشیان:

عبداللہ بن حیان برادر بنی کعب ہے جو بنی العنمر میں سے تضمر دی ہے کہ ان سے ان کی دونوں دادیوں صفیہ بنت علیہ ودھیہ بنت علیمہ نے قبلہ بنت مخر مہ کی حدیث بیان کی' میدونوں دادیاں قبلہ کی پروردہ تھیں۔اور قبلہ صفیہ اور دھیبہ کے واللہ کی ٹافی تھیں۔انہوں نے کہا کہ قبلہ حبیب بن از ہر برادر بنی جناب کے عقد میں تھیں' ان کے یہاں ان سے لڑکیاں پیدا ہو میں' ابتدائے اسلام میں حبیب بن از ہر کی وفات ہوگی قبلہ سے ان کی لڑکیوں کولڑ کیوں کے بچاا تو آب بن از ہرنے چھیں لیا۔

جس وقت پیدونوں اونٹ کو دوڑا رہی تھیں تو یکا کیہ ایک خرگوش سوراخ سے نگلا۔ شریف حدیباء نے کہا اس بارے میں تہارا تختہ اثوب کے تختے سے ہمیشہ بلندر ہے گا ( لیمنی پیتمہارے لیے فال نیک ہے ) لومڑی نظر آئی تو اس پر بھی حدیباء نے پچھ کہا

جس کوعبداللدین صان بھول گئے اس کے بارہ میں بھی حدیباء نے اسی طرح کہا جوخر گوٹن کے بارے میں کہا تھا۔

جس وقت بددونوں اونٹ کو بھگار ہی تھیں بکا یک اونٹ بھڑکا' اس پرلززہ پڑھ گیا' حدیباءنے کہا کہ امانٹ کی فتم بچھ پر اقوب کے سحر کا اثر پڑگیا' میں نے (بعنی قیلہ نے) گھرا کر حدیباء سے کہا کہ بچھ پرافسوں ہے' اونٹ نے کیا کیا۔ حدیباء نے کہا کہ اپ کپڑوں کو الٹ لؤ استر کا رخ ابرہ کی طرف کر لوشکم کو پشت کی طرف پھیر لو۔ اونٹ کے گذیے کو پلیٹ دور پھرلڑ کی نے اپنا کمبل اتارا' اسے الٹ لیاا پے شکم کو پشت کی طرف گھراویا ( بعنی رخ بدل کر بیٹے گئی)۔

جب میں نے بھی وہی کیا جس کامشورہ حدیباء نے دیا تھا تواوئٹ نے پیشاب کیا' پھر کھڑا ہو گیا' ہیر پھیلائے اور پیشاٹ کیا' حدیباء نے کہا کدایئے سامان کو دوبارہ اپنے اوپر کرلو۔ میں نے کرلیا۔

ہم لوگ اونٹ کودوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے اتفاق سے انوب تیز چک دارتلوار لیے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑر ہاتھا 'ہم نے مکانوں کی ایک گھنی صف کی پناہ کی اس نے اونٹ کوایک فر مانبر داراونٹ کی طرح درمیانی مکان کے چھھے تک پہنچادیا 'میں مکان کے اندر گھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوارے روک لیا'اس کی دھار میری پیشانی کے ایک جھے پر لگی اور کہا اوہ لونڈی میری بھینجی کومیرے آگے ڈال دے میں نے لڑکی کواس کے آگے چھینک دیا'خود نکل کراپی بہن کے پاس چلی جس کی شادی بنی شیبان میں ہوئی تھی تا کہرسول اللّه سَالَ ﷺ کی صحبت تلاش کروں۔

ایک شب کو بہن کے بہاں تھی' وہ مجھے سوتا ہوا تبھتی تھی' یکا بیک اس کے شوہر مجلس سے آئے اور کہا کہ تمہارے والعد کی قشم میں نے قیلہ کے لیے ایک ہچے اومی کو پالیا' میری بہن نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ حریث بن حسان الشیانی ہیں جو تیج کو مگر بن واکل کے وفد کے طور پر رسول اللہ مُالِیُّ اللہ کی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اپنے اوٹ کے باس گئ ان دونوں کی گفتگوین چکی تھی اس پر کیاوہ کس دیا بھریث کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دور نہیں ہیں ان سے ہمراہ لے چلنے کی درخواست کی توانہوں نے کہا کہ ہاں بسروچیثم۔

۔ اونٹ تیار تھے ان صاحب صدق کے ہمراہ روانہ ہوئی یہاں تک کہ ہم لوگ نبی مجدرسولِ اللہ مُظَافِیْنَ کی خدمت میں آئے' آپ ہوگوں کونماز صبح پڑھارہے تھے نماز اس وقت شروع کی گئ تھی جب پوپھٹ گئ تھی اور ستارے آسان میں جھلملا رہے تھے'لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے باہم پیجان نہ سکتے تھے۔

میں مردوں کی صف میں کھڑی ہوگئ میں ایک ایسی عورت تھی جس کا زمانہ جا ہلیت سے قریب تھا مجھ سے ایک مرد نے جو

کر طبقات ابن سعد (صددم) مسل کا مسل ک

ا تفاق سے جمرون کے پاس عور توں کی صف قائم ہوگئ تھی جس کو میں نے داخل ہوئے کے وقت تہیں دیکھا تھا کہ انہیں میں ہو جاتی۔

آ فناب نگل آیا تو میں نزویک گئ میں ریز کے لگی کہ جب سی شخص کوتر وتاز ہ' مرخ وسفید دیکھتی تو اس کی طرف نظرا تھاتی تا کہ رسول اللہ سکا تائیج کولوگوں کے اوپر دیکھوں۔

رسول الله طَالِثَيْمُ کی نشست میں فروتن وعا جزئ کرتے ویکھا تو میں خوف سے کا پینے لگی ہمنشیں نے عرض کی یارسول اللہ میہ مسکینہ کانپ رہی ہے آپ کے بچھے دیکھا نہ تھا حالا نکہ میں آپ کی پشت کے پاس تھی۔رسول اللہ طَالِثَیْمَ نے فرمایا کہ اے مسکینہ اطمینان سے رہو۔رسول اللہ طَالِثِیْمَ نے بیفر مایا تو اللہ نے جورعب میرے قلب میں ڈال دیا تھا اسے دور کردیا۔

میرے ہمراہی آگے بڑھے انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی ۔ پھرع ص کی ما رسول اللہ (مقام) دہناء کے متعلق آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان میتح رفر ماد یجئے کہ ان لوگوں میں سے سوائے مسافریا ہمسائے کے اور کوئی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فرمایا کہ اے لڑکے ان کو دہناء کے متعلق لکھ دو۔

جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے لیے تکم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو بچھ سے خدر ہا گیا' بیر میراوطن اور میرامکان تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ عَلَّا فِیْرِ الْحِب انہوں نے آپ سے بید درخواست کی تو زبین کے متعلق انصاف نہیں کیا' یمی دہناء آپ کے نزدیک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بحریوں کی چراگاہ ہے بی تمیم کی غورتیں اوران کے بیچاس کے پیچھے ہیں۔

فرمایا کہاہے لڑکے ابھی ژک جا ( یعنی نہ کھو ) یہ مسکینہ ہے کہتی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے 'یانی اور درخت دونوں کے لیے ہیں دونوں فتندا گلیز کے مقابلے میں ہاہم مدد کرتے ہیں۔

جب حریث نے دیکھا کہان کے فرمان میں رکاوٹ پڑگئی توانہوں نے ابناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور (جھے ہے) کہا کہ میں اورتم اس طرح تھے۔جس طرح کہا گیا ہے کہ 'جھیڑ کی موت اس میں ہے کہ دوسری بھیڑکواس کے ہم پکڑ کے اٹھا لے' میں نے کہا کہ والڈتم تاریکی میں رہبر تھے' مسافر کے ساتھ ٹی اوراپئی رفیقہ کے ساتھ پاکدامن تھے' یہاں تک میں رسول

اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

انہوں نے کہا کہ تمہاراباب نہ رہے دہناء میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ کے روکنے کی جگہ ہے جس کو تم اپن عورت کے اونٹ کے لیے مانگتے ہو'انہوں نے کہا کہ لامحالہ میں رسول اللہ سکا پیٹم کو گواہ بناؤں گا کہ جب تک زندہ ہوں تمہارا

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (هندوم) كَالْمُ الْمُونِ عَلَيْهِمُ كَاسَا مِنْ مِيرى مددى بُ مِين نے كہا كہ جبتم نے اس كوشروع كيا ہے تو ميں برگز اسے ضائح نہ كروں گی ( یعنی براوری كو )۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ خَرَمَا مِا كَهُ كِيا ان (عورت) كے بیٹے كواس پر ملامت كى جاسكتى ہے كدوہ جرے كے اعدر سے كام كافیصلہ

میں روئی اور کہا: یارسول اللہ بخداوہ میرے یہاں عل مند ہی پیدا ہواتھا' جنگ ربدہ میں آپ کے ہمراہ تھا' وہ میرے لیے غلہ لانے خیبر گیا' وہاں خیبر کا بخار آ گیا' اور میرے پاس لڑکیاں چھوڑ گیا۔

آپ نے فرمایا کوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد (مثالثینم) کی جان ہے اگرتم مسکینہ شہوتیں تو ہم تم کو تہمارے منہ کے بل تھیٹتے 'کیا تم میں سے کوئی محض اس پر مغلوب ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ونیا میں اچھا برتا و کرے (مطلب سے ہے کہ بظاہر قبلہ کے کلام سے یہ مغہوم ہوتا ہے کہ میر الزکا میر سے لیے عذاب لانے گیا' یہی اس کی موت کا باعث ہوا)۔ اس پ آنخضرت مثالثینم ناخوش ہوئے اور آپ کے کلام کامغہوم سے کہ نیکی سے مصیبت نہیں آتی۔

جباس کے اور اس کے درمیان وہ محض حاکل ہو گیا جواس سے زیادہ اس کے قریب تفاتواس نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اس ذات بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو بھر سے بھر اس کے بات اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگانِ کی جس کے قبضے میں مجر (سَائِیْنِم) کی جان ہے تم میں سے ایک مخص روتا ہے پھر اس کے پائن اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگانِ خدا این بھا تیوں پرعذا ب ذکرو۔

آپ نے سرخ چڑے کے ایک کلڑے پر قیلہ اور دختر ان قیلہ کے لیے تحریر فرمایا کدان کے حق میں ظلم نہ کیا جائے 'نہ انہیں نکاح پر مجبور کیا جائے' ہر مومن مسلم ان کا مدد گار ہے' تم (عورتیں بھی) اچھا کروز برائی نہ کرو۔

صفیہ و دھیبہ وختر ان علیبہ سے جن کے دا داحر ملہ تھے مروی ہے کہ حرملہ نگلے محمد رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں آئے آ پ کے پاس رہے رسول اللہ مَثَاثِیْنِ انہیں عارف بنا دیا تب انہوں نے کوچ کیا۔

حرملہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی قصد کیا کہ اب نہ جاؤں گا تا وقتیکہ رسول الله سَلَقَظِم کے پاس (رہ کر) اپنے علم میں اضافہ نہ کروں میں آیا کھڑا ہو گیا 'اور عرض کی یارسول اللہ آپ مجھے کیا عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں فر مایا کہ اے حرملہ نیکی رعمل کروا وربدی سے پر ہیز کروب

میں روانہ ہو کے اپنی سواری کے پاس آ گیاوالیسی میں اپٹے مقام پر یا اس کے قریب کھڑا ہو گیا' عرض کی 'یارسول اللہ آ مجھے کیاعمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ہے ہیں سرے ہیں۔ فرمایا: اے حرملہ نیکی کرواور بدی ہے بچؤ دیکھوکہ جبتم قوم کے پاس ہے اٹھوتو تمہاری ساعت کیا پسند کرتی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کے بس وہی کرواور جبتم اپنی قوم کے پاس ہے اٹھوتو سوچو کہ تم اپنے حق میں قوم کے کیا کہنے کوناپسند کرتے ہو' بس اسی سے پر ہیز کرو۔

# الطِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالمنافق الله البي تابُعُور المالي تابُعُور الله البي تابُعُور الله البي تابُعُور الله

## وفورابل يمن

#### (۳۱)وفد قبیلهٔ طے

عبادہ الطائی نے اپنے مشائخ سے روایت کی کہ قبیار طے کے پندرہ آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مَثَافِیْغِ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس وسر دارزید خیر سخے بھی زید خیر زید خیل بن مہلیل سے جو بنی بنہان میں سے سے ان لوگوں میں دزر بن جابر بن سدوس بن اصمح البنہانی وقبیصہ بن الاسود بن عامر بھی سے جو طے کی شاخ جرم سے سے نے۔ بی معن میں سے مالک بن عمداللہ بن خیبری اور قعین بن جدیلہ سے بنی بولان میں سے بھی ایک شخص سے \_

جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ حلاقیم مجد ہی میں تھے ان لوگوں نے اپنی سوار یوں کومبجد کے سامنے والے میدان میں باندھ دیا'اندر گئے'اوررسول اللہ حلاقیم کی جناب میں جاضر ہوئے۔

آ پُٹے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ سب مسلمان ہوئے ہرفتض کو پانچ اوقیہ چاندی انعام میں دی زید خیل کوساڑھے ہارہ اوقیہ جاندی عطافر ،ائی۔

رمول الله مظافیر آنے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے کمی شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہوجیسا کہ ذکر کیا گیا بچوزید کے کہان کی جتنی خوبیاں بیان کی گئیں اس سے زیادہ ہی یا ئیں۔

رسول الله مُلَّلِيَّةِ نِهِ ان كانام زيدخيل ركھا'آپ نے انہيں فيداور دوزمينوں كى جا گيرعطافر مائى'اس كے متعلق انہيں ايك فرمان لكھ ديا' وہ اپنی قوم كے ساتھ واپس ہوئے مقام فروہ پہنچ تو فوت ہو گئے ان كى بيوى نے تمام فرامين پر قبضه كرليا جورسول الله سَالِيَّةِ اِنْ يَدِكُولِكُھے شے اور جاك كرؤ الا۔

عاتم طائی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں:

رسول الله ملافیخانے فلیلئر طے کے بت فلس کی جانب علی بن ابی طالب نی ہوئد کوروانہ فر مایا تھا کہ اے منہدم کر دیں اور ہر طرف سے گھیرلیس' وہ دوسوسواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے'انہوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر بچھا پہ مارا' دختر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ ککیس' پہلوگ انہیں بھی فلیلئر طے کے قیدیوں کے ہمراہ رسول اللہ مَاکا فیٹا کے پاس لے آئے۔

ہشام بن محمد کی روایت میں ہے کہ بی منافیا کے گئکر میں ہے جن صاحب نے قبیلائظ پر چھاپہ مارا اور حاتم کی دخر کو گرفتار کیا۔وہ خالد بن الولنید تن مدعد منصد (علی بن ابی طالب میں مدند نہ ہے )۔

(اس گرفتاری کے وقت)عدی بن حاتم نبی مثالی کا کسکرے نی کر بھاگ نکلے اور ملک شام پہنچ گئے۔وہ دین نھرا نہیت پر تضایف قوم کے ہمراہ (مقام) مرباغ جایا کرتے تھے۔

حاتم کی دختر کومبجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کردیا گیا' وہ خوب صورت اور شیریں کلام تھیں' رسول اللہ سُلَافِیُّا گِرْ رہے تو اٹھ کرآپ کے بیاس آئیں اور عرض کی والد مرگئے وافد (بطور وفدآنے والے ( کھو گئے ) لہذا مجھ پر احسان

# اخبار إنى تاليق المن عد (حدوم) كالمستحدة المستحدة المستح

فرمائي الله آپ پراحیان فرمائے گا۔

آ پئے نے فرمایا کہ تمہاراوافد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم 'فرمایا' وہ تو الله ورسول سے بھا گئے والے ہیں۔ ا یک وفد قبیلیۂ قضاعہ کا شام ہے آیا ہوا تھا' وخر حاتم کہتی ہیں کہ نبی سَالْقِیْمُ نے مجھے لباس عطا فر مایا' خرچ دیا اور سوار کی عطا فر مائی میں نہیں (فلیلیہ قضاعہ) کے ہمراہ روانہ ہوئی ملک شام میں عدی کے پاس آئی ان سے کہا کدا سے قطع رحم کرنے والے ظالم تم نے ایے بیوی بچوں کوتو سوار کرلیا اور والد کے بسماندگان کوچھوڑ دیا۔

عدى بن عاتم كا قبول اسلام:

چندروز وہ عدی کے پاس مقیم رہیں'انہوں نے عدی ہے کہا' میری رائے ہیے کہتم رسول اللہ سلامی اسے جاملو عدی روا تہ ہوکررسول اللہ مَالِيْظِ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کوسلام کیا اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ آپ نے پوچھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔

رسول الله طَالِيَّةُ الْبِينِ اپنے مکان پر لے گئے ایک گذا بچھا دیا جس میں تھجور کی جھال جمری ہوئی تھی اور فر مایا کہ اس پر بیٹھو' رسول الله مَالَيْظِيمْ زِمِن رِبينه كُ آبُ في ان كسامة اسلام بيش كيا عدى اسلام كي آئ -

رسول الله عَنْ يَتْجُمُ نِهِ الْهِينِ ان كَي قوم كِصدقات (محاصل) برعامل بنا ديا ـ

جمیل بن مرشدالطائی نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ عمر و بن اسے بن کعب بن عمر و بن عصر بن عنم بن حارثہ بن ثوب بن معن الطائي نبي علا الله كان خدمت مين حاضر ہوئے وہ اس زمانے ميں ڈيز ھوسو برس كے تھے۔

انہوں نے آئخضرت مُنافِقائے۔ شکارکودریافت کیا' آپٹنے فرمایا کہ جس کوتم قتل کرواوراس کوخودمرتے دیکیلوتو کھاؤ' جو شکارزخی ہوکر بھاگ جائے'اورتمہاری نظرے اوجھل ہوکر مرجائے تواہے چھوڑ دو۔

یے عرب میں سب سے بڑے تیرا نداز تھے' یہی وہ مخص ہیں جن کے بارے میں شاعرامر وُالقیس بن حجر پیشعر کہتا ہے ۔ وب رام من بنى ثعل "مخرج كفيه مى سَّتُوه '' قنبیائہ بی تعل میں ایسے تیزانداز بھی ہیں کہ چھپے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھیلیاں نکال کے تیر چلاتے ہیں''۔

(۳۲)وفد تجيب:

ابوالحوریث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْزَا کی خدمت میں <u>و ه</u>یں وفد ججیب آیا' بیلوگ تیرہ آ دی تھے اپنے ہمراہ وہ صدقات بھی لیتے آئے جواللہ نے ان پرفرض کیے تھے۔

رسول الله مَثَاثِثَةِ إِنْ الوَّلُون كومر حبا فر مايا ُ احْجِي عِكَةُ شَهْر ايا اورمقرب بنايا بلال كوَسِم ديا كذان كي مهمان داري احْجِي طرح کریں اور انعامات دیں۔

ہ پ (معمولاً) وفد کو جتناعطا فر مایا کرتے تھے ان لوگوں کواس سے زائد دیا اور فر مایا کداب تو تم میں کوئی نہیں رہا (جس کو انعام نہ ملاہو ) ان لوگوں نے عرض کی کہ ایک لڑ کا ہے جس کوہم اپنے کیاووں پرچھوڑ آئے ہیں' وہ ہم سب ہے کم من ہے' فر مایا کہ

لڑ کا حاضر خدمت ہوا' اور عرض کی میں بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہول' جوابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ان کی حوالج پوری کر دی میں میری حاجت بھی پوری فرماد پیچئے۔

فرمایا تمهاری حاجت کیا ہے؟ عرض کی اللہ سے دعا میجئے کہ وہ میری مغفرت کرئے بچھ پر رحمت نازل کرئے اور میری امیری میرے دل میں کردے۔ فرمایا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر'اس پر رحمت نازل کر اور اس کی امیری اس کے دل میں کردے۔ آ پُ نے اس کے لیے بھی اسنے ہی انعام کا تھم دیا جتنااس کے نماتھیوں میں سے ہرایک کو دلایا تھا'یہ لوگ اپ متعلقین کے یاس روانہ ہو گئے۔

سوله آدى برمان جج رسول الله مَنْ الله الله على من على رسول الله مَنْ الله على إن لوك عداس الركودريافت فرمايال لوگوں نے عرض کی کہاہے جو پچھاللدوے دے اس پراس سے زیادہ قاعت کرنے والا ہم نے کمی کونییں دیکھا۔ رسول الله مَنْ يَقْتُوا فِي فِي ما يا كه بين الله سے آرز وكرتا موں كهم سب كا خاتمه اى طرح مور

(٣٣)وفدخولان:

متعدد اللعلم سے مروی ہے کہ وفد خولان' جو دس آ دمیوں پر مشتل تھا' شعبان <u>شاھ</u>ین آیا ان لوگوں نے عرض کی نیا رسول الله ہم لوگ الله پر ایمان رکھنے والے اس کے رسول کی تقدیق کرنے والے اور اپنی قوم کے رہ جانے والوں کے قائم مقام بین اور ہم نے آپ کی جانب اونٹوں کو تھا کرسٹر کیا ہے۔

رسول الله مَلَاثِيَّةِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمَالِسَ جَوانِ لوگوں کا بت تقا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عرض کی کدوہ تو خراب اور بری حالت میں ہے ہم نے اسے اس اللہ سے بدل لیا جس کوآپ لائے ہیں۔اگر ہم اس کی جانب واپس ہوں گے تو منہدم کرویں گے۔

ان لوگوں نے امور دین کے متعلق چند ہاتیں رسول اللہ منابھاتے دریافت کیں تو آپ ان کے متعلق بتانے لکہ آپ نے کسی کو حکم دیا کہ انہیں قر آن وحدیث کی تعلیم دیے نیولاگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں تفہرائے گئے اور ان کی مہمان داری

چندروز کے بعد جب رخصت ہونے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی انعام دینے کا حکم دیا میلوگ ایکی قوم یں واپس گئے (اپنے اسباب کی) گرہ تک نہ کھو لی جب تک عمانس نے بت کومنہدم نہ کردیا 'ان لوگوں نے ان چیز وں کوحرام کر لیا جو ر سول الله مَنَّاتِيَةِ أِنْ الْهِرَوام كُروى تَقِينُ اورانبيل حلال كرليا جوآبٌ نے ان كے ليے حلال كروى قين يہ (۱۳۴۷)وفد قتبلهٔ جعفی

ا بی بکر بن قیس انجھی ہے مروی ہے کہ قبیلہ بھی کے لوگ زمانتہ جاہلیت میں دل کوحرام بھھتے تھے ان میں ہے دوآ دی قیس ئاسلمەبن شراحیل بنی مرآن بن بھٹی میں سے اورسلہ بن بزید بن مثبعہ بن انجمع بطور وفدرسول اللہ عظافیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ بيە دونوں اخيافی جھائی تھے ان کی والدہ مليکہ بنت الحلو بن مالک بن حريم بن جھی ميں سے تھی اسلام لائے تو رسول

www.islamiurdubook.blogspot.com الطبقات ابن معد (مندوم) المنافق المن معد (مندوم) المنافق المن معد (مندوم) الله علی کی ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ دل نہیں کھاتے۔ان دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ بغیراس کے كهائج بوئے تعبار ااسلام كمل نبيس بوسكتا-آپُ نے ان کے لیے دل مظایا وہ بھونا گیا' آپ نے سلمہ بن بزید کودیا' جب اس نے لیا تو اس کا ہاتھ کا پینے لگا۔ رسول الله مَلَا يَعْ فِي ما ياكذات كالواس في كاليا اور يشعركها: وترعد حين مسته بناني على انى اكلت القلب كرها ''اس بات پر کہ میں نے جبراُ دل کو کھایا۔ جب میری انگلیوں نے اسے چھواتو وہ کا نبتی تھیں''۔ رسول الله مَثَالِينَا نَ قَيْس بن سلم كوا يك فرمان لكه دياجس كامضمون بينها كه "بيفرمان محمد رسول الله مَثَالِينَا كي جانب سے قیں بن سلم بن شراحیل کے لیے ہے کہ میں نے تم کوقوم مران اوران کے موالی حریم اوران کے موالی اور کلاب اوران کے موالی میں سے ان لوگوں پر عامل بنایا جونما زکو قائم کریں زکو ہویں اپنے مال کاصد قد دیں اسے پاک وصاف کریں۔ رادی نے کہا کہ قتبلے کلاب میں اردوز بیدوجزء بن سعد العشیر ہوزید اللہ بن سعدو عائد اللہ بن سعدو بنی صلاء ہ تھے جو بنی الحارث بن كعب ميل سے تھے۔ راوی نے کہا کہ ان دونوں ( قیس بن سلمہ وسلمہ بن بزید ) نے کہا کہ یارسول اللہ ہماری والدہ ملیکہ بنت الحلو قیدی کور ہا سراتی تھی' نقیر کو کھلاتی تھی' مسکین پر رحم کرتی تھی' وہ مرگئ ہے' اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑکی کوزندہ در گورکر دیا تھا۔ اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ جس نے زندہ درگورکیا (وہ بطورعذاب کے )اور جس کوزندہ درگورکیا گیا (وہ بطورانقام یاشہادت) دوزخ میں ہیں (بین کر) دونوں ناراض ہو کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ فر مایا کہ میرے پاس آؤ وولوں واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ میں مگر ال دونوں نے نہ مانا اور ملے گئے دونوں کہتے جاتے تھے کہ واللہ جس مخص نے ہمارادل کھایا اور بیددعویٰ کیا کہ ہماری مال دوزخ میں۔ وہ اس کا اہل ہے کہ ہرگز اس کی پیروی ندکی جائے۔ ید وونوں چلے گئے رائے میں کسی مقام پر پہنچے تورسول اللہ مظافیر کے ایک صحابی ملے جن کے ہمراہ زکو ق کے پچھاونٹ خ صحالی کوان دونوں نے ری سے جکڑ دیااوراونٹ ہنکا لے گئے۔ پیوا قعہ نبی مَالیّیْز کومعلوم ہوا تو دوسر ہلعونین کے ساتھ ان دونوں پربھی لعنت فر مائی کہ رعل و ذکوان وعصیہ ولحیان ا ملیکہ کے دونوں بیٹوں پر جوحریم ومرآن کے خاندان سے ہیں اللہ لعنت کرے۔ ولیدین عبدالله انجعفی نے اپنے والدہ اورانہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہ ابوسرہ جن کا نام پریدین مالک عبدالله بن الذؤيب بن سلمه بن عمرو بن ذہل بن مرآن بن بعظی تھا بطور وفد نبی مَنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمراہ ان کے

ینے سر دوعزیز بھی تھے۔

## 

رسولانلد متالیقیم نے عزیزے یو جھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا عزیز۔ (غلبہ وعزت والا) فرمایا کہ اللہ کے سواکو کی عزیز نہیں' تم عبدالرحمٰن ہوئیہ لوگ اسلام لے آئے۔

ابوسرہ نے عرض کی نیارسول اللہ میری مقبلی کی بیٹت میں ایک بتو ڑی ہے جو مجھے اپنی سواری کی تکیل کیؤنے سے رو تی ہے رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے ایک پیالہ منگایا' اس سے بتوڑ ری پر مارنے لگے اور ہاتھ سے مجھونے لگے۔ چنا نمچہ وہ جاتی رہی۔رسول اللہ سَلِّ ﷺ نے ان کے دونوں میٹوں کے لیے دعا فرمائی۔

ابوسبرہ نے عرض کی: یارسول اللہ مجھے میری قوم کی وادی یمن بطور جا گیرعطا فرمایئے آپٹے نے عطا فرما دی گاس وادی کا نام حردان تھا۔ یہی عبدالرحمٰن خیشمہ بن عبدالرحمٰن کے والمد تھے۔

#### (٣٥) وفدصداء:

بی المصطلق کے ایک شیخ نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ مٹائٹیٹا مربے میں جب جعر اندے والیس ہوئے تو قیس بن سعد بن عبادہ کوٹواح یمن میں بھیجااور تھم دیا کہ قبیلۂ صداء کوروندڈ الیں۔

وہ چارسومسلمانوں کے ہمراہ قناۃ کے نواح میں لشکرانداز ہوئے قبیلۂ صداء کا ایک شخص آیا 'اس لشکر کودریافٹ کیا تواہے ان لوگوں کے متعلق بتایا گیا۔

وہ تیزی ہے روانہ ہو کر رسول اللہ مُٹائیٹیل کی خدمت میں وار د ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے کیس پشت والوں کے وفد کے طور پر حاضر ہوا ہوں' آپ گھر کووا پس بلا لیجئ<sup>ے م</sup>یں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ سُٹائٹیلا نے ان لوگوں کووا پس بلالیا۔

اس کے بعد ان (صداء کے) لوگوں میں سے پندرہ آ دمی رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے ' رسول اللہ مٹاٹیٹی سے اپنی قوم کے لین مائدہ لوگوں کی طرف سے بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔

اسلام ان لوگوں میں پھیل گیاان میں ہے سوآ دمی ججہ الوداع میں رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

زیاد بن الحارث الصدائی ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا' عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آ پ میری قوم کی جانب لشکر بھیجے رہے ہیں لشکر کوواپس بلا لیجئے' میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے لشکر کوواپس بلالیا۔

میری قوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے (مجھے) فرمایا کہا ہے بردارصداء بیٹک تمہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے عرض کی : بیاللہ درسول کے طفیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ یمی (زیاد) وہ خض ہیں جن کورسول اللہ شاپٹیٹر نے ایک سفر میں اذان کینے کا بھم دیا تو انہوں نے اذان کبی' بلال آئے کہ اقامت کہیں رسول اللہ شاپٹیٹر نے فر مایا کہ برادر صداء نے اذان کبی ہے اور جس نے اذان کبی ہے وہی اقامت کیے گا۔

## 

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ کو چھوڑ کراور نبی مُلَاثِیَّا کے مطبع بن کر بطور وفعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سعد بن عبادہ ٹٹیاٹھ نے یہاں تھر کے وہ قر آن اور فرائض وشرائع اسلام سیکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ سَاُٹِیِّا نے انہیں بارہ اوقیہ چائدی انعام فرمائی ایک اچھی نسل کا اونٹ سواری کے لیے اور عمان کا بنا ہوا ایک جوڑ ا پہننے کے لیے عنایت فرمایا۔

انہیں قبیلۂ مراد و ندخج وزبید پر عامل بنایا ٔ ان کے ہمراہ خالد بن سعید بن العاص کوصد قات پر (مامور فرما کر ) بھیجا' ایک فرمان تحریر فرمادیا جس میں فرائض صد قد تھے۔

رسول الله مَثَالِينَا كَي وفات تَك برابروه عامل صدقه رہے۔

### (۳۷)وفد قبیله زبید:

مگھ بن عمارہ بن حزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ عمر بن معدی کرب الزبیدی فنبیائے زبید کے دس آ دمیوں کے ہمراہ مدینہ آئے' پوچھا کہ اس سرسبز جگہ میں رہنے والے بن عمرو بن عامر کا سردارکون ہے؟ان ہے کہا گیا کہ سعد بن عبادہ جی ایڈ ہیں۔

ا پنی سواری کو کھیٹے ہوئے روانہ ہوئے تا آس کہ سعد کے دروازے پر پہنچ سعد نکل کران کے پاس آئے انہیں مرحبا کہا' ر

کجادے کے اتا رنے کا حکم ویا۔اوران کی خاطر مدارات کی۔

رسول الله سَلَاطِیْلُم کی خدمت میں پیش ہوئے وہ اور ان کے ہمرا ہی اسلام لائے چندروزمقیم رہے کی رسول الله سَلَاطُؤ لے انبین انعام دیا اور اپنے وطن کو والیس گئے اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔

جب رسول الله مُثَالِّقَامُ کی وفات ہوگئ تو مرتد ہو گئے اس کے بعد پھراسلام کی طرف رجوع کیا' جنگ قادسیہ وغیرہ میں خوب شجاعت ظاہر کی۔

## (۳۸)وفد قبيلهُ كنده:

زہری سے مروی ہے کہ اشعث بن قیس قبیلۂ کندہ کے انیس شتر سواروں کے ہمراہ رسول اللہ مظافیاً کی خدمت میں حاضر ہوئے' پیلوگ رسول اللہ سکالٹیا کے پاس مجد میں آئے وضع بیقی کہ کا کل بڑھے ہوئے تھے' سرمہ لگا تھا' جمز ہ کے جے پہنے ہوئے تھے' جن کا حاشیہ تربیکا تھا اوراو پر سے ریشی کیڑے تھے جن پر سونے کے پتر پڑھے ہوئے تھے۔

رسول الله مَالِيَّةِ عَنْ ان لوگوں سے فرمایا کہ کیاتم لوگ اسلام ٹینں لائے؟ان لوگوں نے عرض کی کیوں ٹییں' فرمایا یہ کیا حال ہے جواپنا بنارکھاہے؟ان لوگوں نے اسے ڈال دیا۔

جب وطن کی واپسی کااراد ہ کیا تورسول اللہ مٹاٹلٹائے نے ان لوگوں کودی وی او قیرانعام دیااورافعت کو ہارہ او قیرعطافر مایا۔ (**۳9) وفدصد ف**:

شرجیل بنعبدالعزیز الصدفی نے اپنے بزرگوں ہے روایت کی کہ ہماراوفد نبی رسول اللہ مُکَاثِیمًا کی خدمت میں حاضر ہوا'

# الطبقات ائن معد (مددوم) المسلك المسلك المسلك المباد المن المنظام المسلك 
كل انيس آ دى تھے جواونٹيوں پرسوار تھے تبداور جا درلياس تھا۔

یہ لوگ رسول اللہ عَلَیْتُمُ کے پاس آپ کے مکان اور منبر کے درمیان پنچے اور بیٹھ گئے سلام نہیں کیا۔ فر مایا : کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں فر مایا پھرسلام کیوں نہیں کیا ؟

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ''السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ'' آپ نے فرمایا ملیم السلام بیٹے جاؤ' لوگ بیٹھ گئ رسول اللہ علی کی سے اوقات نماز دریافت کیے آپ نے انہیں متاہے۔

(۱۰۰۰)وفد حسین:

جن بن وہب سے مروی ہے کہ ابو نظبہ الخشنی اس وقت رسول اللہ منائقظ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ تخیبر کی تیاری فر مار ہے تھے وہ اسلام لائے آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خیبر میں حاضر ہوئے اس کے بعد حثین کے سات آ دمی آئے اور ابو نظبہ کے پاس انزے اسلام لائے بیعت کی اور اپنی قوم میں واپس گئے۔

(۴۱)وفد سعد پذیم.

ابوالعمان نے اپنے والدے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ مٹالٹا کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم لوگ مدینے کے نواح میں اترے' مجد نبوی کے ارادے سے نکلے تو ہم نے رسول اللہ مٹالٹا کومجد میں جنازے کی نمازیز ھاتے دیکھا۔

رسول الله مَثَاثِیْنَ فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم کون لوگ ہو؟ عرض کی: ہم بنی سعد بذیم میں ہے ہیں'ہم اسلام لائے' بیعت کی اورا بنی سواریوں کی طرف واپس ہوئے۔

آ پ ؓ نے ہمارے متعلق بھم دیا تو ہم تھہرائے گئے۔ ہماری مہمان داری کی گئی تین دن تک مقیم رہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالو۔

بلال <sub>ٹنکاش</sub>ور کو تھم ہوا تو انہوں نے ہمیں چنداو قیہ جا ندی انعام دی ہم لوگ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اللہ نے انہیں بھی اسلام عطافر مایا۔

(۴۲)وفد بلي:

رویفع بن ثابت البلوی ہے مروی ہے کہ میری قوم کا وفدر رکتے الاوّل <u>و جی</u>ن آیا میں نے ان لوگوں کواپنے مکان ( واقع محلّه ) بنی حدیلہ میں اتارا میں ان لوگوں کو لے کرمحمد رسول الله مَا کالله عَاللهِ عَالِي اِس آیا۔

آ پضیج کے دفت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹے وفد ابوالضباب آ گے بڑھے رسول اللہ مَافَاقَیْزا سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کی' بیقوم اسلام لے آئی۔

رمول الله مناطق ہے ضیافت اور اپنے وینی امور میں چند ہاتیں دربیافت کیس آپ نے جواب دیا میں ان لوگوں کو اپنے مکان واپس لایا۔

# اخبات الناسعد (مددوم) المستحد 
رسول الله سَلَّقَيْدُ ایک بو جه مجور لا کرفر مانے لگے کہاں مجور کواستعمال کرو۔ بیلوگ مجبور وغیرہ کھایا کرتے تھے' تین دن تک رہے' پھررسول الله سَلَّقِیْم کی خدمت میں جا ضربوئے کہ آپ سے رخصت ہوں۔

(۱۳۳)وفد ببراء (یمن):

ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ وفد بہراء یمن ہے آیا جو تیرہ آ دی تھے بیلوگ اپنی سوار یوں کو کھیٹے ہوئے آئے (محلّہ) بی جدیلہ میں مقداد بن عمر و کے دروازے پر پننچ 'مقدادنکل کران لوگوں کے پاس آئے ان کومر حبا کہااور مکان کے ایک جصے میں تظہرایا 'بیلوگ نبی مثلاثیم کے پاس آئے'اسلام لائے فرائض سیکھے اور چندروز قیام کیا۔

رسول الله عَلَيْمَةِ اَکَ پاس آئے کہ آپ کے رخصت ہوں' آپ نے ان کوانعام کا تھم دیا' یہ لوگ اپنے متعلقین کے پاس واپس آگئے۔

(۴۴)وفد بني عذره:

الی عمرو بن حریث العذری ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آ دمیوں کا وفد صفر ہم ہے میں رسول اللہ مَالِیْنِیَّم کے پاس آیا 'جن میں حز ہ بن نعمان العذری وسلیم وسعد فرزندان ما لک وما لک بن ابی ریاح بھی تھے۔

یدلوگ رملہ بنت الحارث النجاریہ کے مکان میں اترے نبی مُثَاثِّتُا کے پاس آئے ایام جاہلیت کا سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیائی بھائی ہیں' ہمیں لوگوں نے خزاعہ و بنی بحر کو بھے ہے بہٹایا تھا' ہماری قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔

رسول الله سَلَاقِيَّةُ نِهُ مَايَا''مرحباوا ہلا'''مجھے سے کسی نے تمہارا تعادف نہیں کرایا، تمہیں اسلام سے کس نے روکا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کی قکر میں آئے ہیں۔

اموروین کے متعلق چند باتیں نبی مظافر اسے دریافت کیں آپ نے جواب دیا سب مشرف بداسلام ہوئے چندروز قیام کیا' پھراپٹے متعلقین میں دالیں آگئے آپ نے آئییں ای طرح انعامات دیئے جس طرح آپ وفود کو دیا کرتے تھے ان میں سے ایک کوآپ نے چادر بھی اوڑھائی۔

ابوز فر الکلمی ہے مروی ہے کہ زمل بن عمر و العذری بطور وفد نبی مَانْ ﷺ کے پاس آئے انہوں نے عذرہ کے بت ہے ''( تصدیق رسالت کے متعلق) جو کچھسنا تھا بیان کیا' فر مایا کہ بیر کہنے والا ) کوئی مومن جن تھا (بت نہ تھا)۔

زمل اسلام لائے رسول اللہ طَالْقِیْمَ نے ان کے لیے قوم کی سرداری کا جھنڈ ابا ندھ دیاصفین میں معاویہ شیٰھنڈ کے ساتھ حاضر ہوئے۔انہیں کے ساتھ مرج میں تھے کہ قُل کر دیئے گئے۔

جس دفت وه بطور وفدني مَنْ النَّالِمُ كَا باس حاضر موت توبيا شعار زبان يرته:

الیک دسول الله اعمات نصها اکلفها جزنا وقوزا من الرمل ''یارسول الله مُلاَثِیْمِ مِن آبِ ہی کی جانب سواری کارخ چیرا ہے۔ ناہموارو دشوارگز ارریکتان طے کرنے میں

## 

لا نصر خیر الناس نصرا مؤزرا واعقد حبلا من حبالك فی حبلی غرض بیب که بهترین انسان کی تحکم واستوارامداد کردن \_اورا پ مَالْتَیْم کرشته مبارک کی ایک دیمی با ندهاول یه واشهد آن الله لا شی غیره ادین له انقلت قدمی نعلی میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے میرا جوتا میر سے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے میرا جوتا میر سے قدم کو بھاری رکھے''

#### (۴۵)وفد بني سلامان:

محمد بن بچی بن مہل بن ابی حثمہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمروالسلا ہانی بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ ٔ وفد ملا مان رسول اللہ مثلاثی آئے ہاں آئے ہم سات آ دمی تھے۔

رسول الله متالظیرے پاس پہنچاتو آپ مسجد سے نکل کرایک جنازے کی طرف جس کی آپ کے وعوت دی تھی جارہے تھے' ہم نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ۔فرمایا: وعلیم' تم لوگ کون ہو؟ عرض کی' ہم سلامان سے جیں اور اس لیے آئے جی کرآپ سے اسلام پر بیعت کریں' ہم اپنی قوم کے لیہماند ولوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔

آ پ ؑ اپ غلام ثوبان کی طرف مڑے اور فرمایا کہ اس وفد کو بھی و ہیں اتار و جہاں وفد از تے ہیں نماز ظہر پڑھ کی تواپخ مکان اور منبر کے درمیان بیٹھ گئے' ہم لوگ آپ کے پاس گئے نماز شرائع اسلام اور جھاڑ پھو تک کو دریا فت کیا۔

آ پ کے ہم میں سے ہر مخص کو پانچ او قیہ چاندی عطافر مائی' ہم لوگ وطن واپس گئے بیروا قعیر شوال <u>و اس</u>کا ہے۔

#### (۲۷)وفدجهینه:

ابوعبدالرحمٰن المدنی سے مروی ہے کہ جب نبی مُلَاثِیُّا مدینے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبدالعزٰی بن بدر بن زید بن معاومیالجمنی جو بنی الربعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ میں سے تھے بطور وفد آئے 'ہمراہ ان کے اخیافی اور پچاڑاو بھائی ابورویہ بھی تھے۔

رسول الله متلافیظ نے عبدالعزی سے فرمایا کہتم عبداللہ ہو'ابوروعہ سے فرمایا کہ ان شاءاللہ تم رخمن کو دھلا دو گے۔ آنتخصرت مثلاثیظ نے فرمایا تم لوگ کون ہو'انہوں نے کہا کہ ہم بی غیان ہیں (غیان کے معنی سرکشی کے ہیں) فرمایا کہتم بی رشدان ہو(رشدان کے معنی ہدایت یانے کے ہیں)۔

ان لوگوں کی وادی کا نام غوی تھا (جس کے معنی گمراہی وسرکٹی کے ہیں ) دسول اللہ مظافیظ نے اس کا نام رشدر کھا آپ نے جہینہ کے کوہ اشتر وکوہ اجروک لیے فرمایا کہ بید دونوں جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں جن کوکوئی فقید نہ روند سکے گا۔

فنتح مکہ کے دن جھنڈاعبداللہ بن بدرکو دیا 'ان لوگول کومنجد کے لیے زمین عطافر مائی' میدینے کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کے لیے زمین دی گئی۔ نبی مَلَاقِطُ کے متعلق بنا تو اسے تو ڑ ڈالا۔ وہاں سے روانہ ہوا' مہین نبی مَلَاقِطُ کے پاس آیا' مسلمان ہوا' کلمۂ شہادت ادا کیا' منابعہ منابعات میں کومیت

حلال وحرام كي متعلق جواحكام تصبب پرايمان لايا-

اسى مضمون كومين ان اشعار مين كهنا بول:

شهدت بان الله حق واننی لآلهة الاحجار اول تارك میں شہادت دیتا ہوں كراللہ ش ہے ہے شك میں پھروں كے معبودوں كاسب سے پہلا چھوڑتے والا ہوں ؟ و شمرت عن ساقى الازار مهاجرا اليك اجوب الوعث بعد الدكارك

میں نے اپنی پنڈلی سے تہد چڑھا کر آپ کی طرف اس طرح ججرت کی کہ میں بخت و دشوار راہ و زمین کوقطع کرتا ہوں۔

لا اصحب خيرالناس نفسا ووالدا . . . رسول مليك الناس فوق الحبائك

تا کہ میں ایسے شخص کی صحبت اٹھاؤں جواپنی ذات وخاندان کے اعتبارے سب سے بہترین اورلوگوں کے اس مالک سریاں

ڪرمول ٻين جوآ مانون ڪاوپر ہے'۔

اس کے بعد رسول اللہ مَاکاتُونِ اللہ مَاکاتُونِ مِی جانب بھیجا کہ آنہیں اسلام کی دعوت دیں'ان سب نے اس کوقبول کیا'سوا۔ ایک شخص کے جس نے ان کی بات کار دکیا۔

عمرو بن مرونے اس پُر بدوعا کی جس ہے اس کا مندنوٹ گیا' وہ بات کرنے پر قادر ندر با۔ نابیناا ورمختاج ہو گیا۔ ( ۴۷۷ ) وفعہ بنی رقاش:

عبدعمر وبن جبلہ بن وائل بن الجلاح الکلمی ہے مروی ہے کہ میں اور ایک شخص عاصم جو بنی عامر کے بنی رقاش میں ہے تخ روایتہ ہوئے 'بی مُؤاٹیٹی کے باس آئے آئے 'نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا' ہم اسلام لائے۔

آ تخضرت مثلظظ نے فرمایا کہ میں نبی ای صادق و پا کیزہ ہول خرابی اور پوری خرابی ان شخص کی ہے جو میری تکذیر کرے مجھ سے روگر دال ہواور جنگ کرے بہتری اور پوری بہتری اس شخص کی ہے جو مجھے جگد دے میری مدد کرے مجھ پرایمال لائے میرے قول کی تصدیق کرے اور میرے ہمراہ جہاد کرے۔

ہم دونوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں'آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہیں' دونوں اسلام لے آئے' ع عمرویہ شعر رہے <u>صف گگے</u>:

# اخبار الني عالية الله المستحددة على اخبار الني عالية الله المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحد المستحددة 
وامنت بالله العلى مكانة واصبحت للاوثان ماعشت منكرا

میں اللہ پرایمان لایا جس کی منزلت برتر ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں بتوں کامنکر رہوں گا''۔

ر بیعہ بن ابراہیم الدمشقی ہے مروی ہے کہ حارثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکلمی اور حمل بن سعدا نہ بن حارثہ بن معفل بن کعب بن علیم بطور وفدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ کے باس آئے۔

حمل بن سعدانہ کے لیے جھنڈ ایا ندھا' و ہاس جھنڈے کولے کرمعاویہ کے ہمراہ صفین میں تھے۔

حارثة بن قطن كے ليے ايك فرمان تحريفر ماديا جس ميں يمضمون تفاكه بيفرمان نبي محر (رسول الله مظافية) كى جانب سے وومة الجندل اوراس كے نواح كے ان باشدگان كے ليے ہے جونتبيلير كلب كے حارث بن قطن كے ساتھ ہيں بارش سے سيراب ہونے والی صحرائی محجور کے درخت ہمارے بین شہر کے محجور کے درخت تمہارے ہیں جس زیٹن پر چشمہ وغیرہ کا یانی جاری ہواس پر محصول عشر ( دسواں حصہ ) ہےا در جو ہارش سے سیرا ب ہواس برمحصول نصف عشر ( ببیسواں حصہ ) ہے نہ تنہار ہےاونٹوں کی جمعیت کو جمع کیا جائے گا اور نہ ایک دومواشی ہوں تو ان کو برابر کیا جائے گاتھہیں نما ز کو وقت برادا کرنا ہوگا اور ز کو قاس کے حق کے موافق ادا کرنا ہوگی تم ہے گھابن نہیں روکی جائے گی' اور نہ سامان خانہ داری کاعشر ( دسوال حصہ ) کیا جائے گا' تم ہے اس کا عہد و میثاق ہے تمہارے ذیمے خیرخواہی ووفا داری اوراللہ ورسول کی ذمہ داری ہے۔اللہ اور مومنین حاضرین گواہ ہیں۔

(۴۸)وند بی جرم:

معدین مرہ الجری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہارے دوآ دمی بطور وفدرسول اللہ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے ' ايك كانام اصقع بن شريح بن صريم بن عمروبن رياح بن عوف بن عمير وبن الهون بن اعجب بن قد امد بن برم بن ريال بن حلوال بن عمران بن الحاف بن قضاعه تقااور دوسرے مودہ بن عمرو بن ریاح تھے۔

دونوں اسلام لائے رسول الله سائٹیٹر نے ان کوایک فرمان تحریر فرمادیا۔ مجھے بعض جرمیین نے وہ شعر سنائے جواصقع یعنی عام بن عصمه بن شريح نے کھے تھے:

> فتى الفتيان حمال الغرامه وكان ابوشريح الخير عمى ''ابوشرے الخیرمیرے بچاتھے۔جوبوے بہادراور ذمہ داری کے برداشت کرنے والے تھے۔

عميد الحي من جرم اذا ما ﴿ ذُو وَالَّا كَالَ سَامُونَا طَلَامُهُ

الیمی حالت میں بھی وہ قبیلۂ جرم کے سر دار تھے جب کہ مال ومتاع پر دست درازی کرنے والوں نے ہمیں مصیبت میں وْ الْ رَكِياتِهَا \_

وسابق قومة لما دعاهم الى الاسلام احمدٌ من تهامه جب كداحد (مَنَاتِينِمُ) نے عطے ان كى قوم كواسلام كى دعوت دى تو وہ اس دعوت حق كے قبول كرنے ميں اپنى تمام قوم ہے۔بقت لے گئے۔

# اخداني عد (هدوم) كالمنافق من من اخداني الفاق

فلباه وكان له ظهيرا فرفله على حَيّ قدامه

انہوں نے آپ کولبیک کہااور آپ کے مددگار ہو گئے۔ آپ نے انہیں قدامہ کے دونوں قبیلوں پرسروار بناویا''۔

عمرو بن سلمہ بن قیس الجری سے مردی ہے کہ جب بیالاگ اسلام لائے تو ان کے والد اور قوم کے چند آ دی بطور وفد نبی مُظَافِیْظُ کے پیاس آ ئے 'قر آ ن سیکھا حوا گے دینی پوری کیس۔

ان لوگوں نے آتخضرت مُکاٹیٹا ہے عُرض کیا کہ جمیں تماز کون پڑھائے' آپ نے فرمایا کہتم میں سے نماز وہ پڑھائے جس نے سب سے زیادہ قرآن یادکیایا سیکھا ہو۔

بیلوگ اپنی قوم میں آئے دریافت کیا مگر کوئی ایبا شخص نہ ملا جو مجھ سے زیادہ قرآن کا جانے والا ہو' حالا نکہ میں اس زمانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے بدن پرصرف ایک جا درتھی'ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے آئیس نما زیڑھائی' آج تک قبیلۂ جرم کا کوئی جمع ایبانہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام نہ ہوں۔

راوی نے کہا عمر و بن سلمہ اپنی و فات تک برابرلوگوں کی نماز جناز ہ پڑھاتے اورمبحد میں امامت کرتے۔

ابویز پیدعمرو بن سلمهالجزی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی (کے کؤئیں) کے سامنے رہا کرتے تھے جس پرلوگوں کا راستہ تھا'لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بیام (اسلام) کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں'اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے'اور بیوی جمیعی ہے۔

میں میرکرنے لگا کہ اس میں سے جو پچھ سنتا تھا اے اس طرح یا دکر لیتا تھا کہ گویا میر سے بینے پر مگ جڑ ھا دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے بینے میں بہت ساقر آن جمع کر لیا عرب قبول اسلام کے لیے فتح کمدے منتظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہوا اگر آنخضرت مٹی پیٹیمان لوگوں پر غالب آ جا کیں تو آپ کھا دق و تی ہیں۔

جب فتح مکہ کی خبر آئی تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کی خبر ( آنخضرت مُنْفَیْنِ کے پاس) لے گئے جب تک اللہ کوان کا قیام منظور ہوارسول اللہ مَنْفِیْز کے ساتھ مقیم رہے۔اس کے بعد آئے جب وہ ہمارے نزدیک آگئے قوہم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

انہوں نے کہا: بخدا میں رسول اللہ منگائی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں آ بخضرت منگائی منہیں اس بات کا تھم دیتے ہیں اور اس اس بات مے منع فرماتے ہیں فلاں نماز فلاں وقت پڑھؤاور فلاں نماز فلاں وقت 'جب نماز کاوقت آئے تو کوئی تم میں سے اذان کے تمہاری امامت وہ مخض کرے جوتم میں سب نے زیادہ قرآن جا نتا ہو۔

ہمارے ہمسامیہ نے غور کیا تو ان لوگوں نے کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن جانے والا نہ پایا۔ اس لیے کہ میں شتر سواروں سے یاد کیا کرتا تھا 'ان لوگوں نے جھے ابنا امام بنایا 'میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا حالا نکہ میں چھ برس کا تھا 'میر سے بدن پر ایک چادر تھی کہ جب میں مجدہ کرتا تو وہ بدن سے بہت جاتی تھی 'قبیلے کی ایک عورت نے کہا کرتم لوگ اپ تاری کے سرین کوہم سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بڑین کا ایک گرہ درگرہ کرتہ پہنایا جنتی صریت مجھے اس کرتے سے ہوئی آتی کسی چر سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بڑین کا ایک گرہ درگرہ کرتہ پہنایا جنتی صریت مجھے اس کرتے سے ہوئی آتی کسی چر سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں میں کہ جسے ہوئی آتی کسی چر سے کیوں نہیں جسپاتے ان لوگوں میں کہ جسے ہوئی آتی کسی جس

## 

عمرو بن سلمہ الجرمی سے مروی ہے کہ میں شتر سواروں ہے ماتا تھا' وہ مجھے آیتیں پڑھاتے تھے میں رسول اللہ مٹالٹیکم کے زمانے ہی میں امامت کیا کرتا تھا۔

عمرو بن سلمہ سے مروی ہے کہ میرے والد اپنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ مٹائٹی کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو پچھنز مایا اس میں پیجمی تھا کہ تمہاری امامت وہ خض کرے جوتم میں سب سے زیادہ قرآن جا نتا ہو۔

میں ان سب میں جھوٹا تھا اور امامت کیا کرتا تھا' ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری کے سرین تو ہم سے چھپاؤ۔ پھر ان لوگوں نے میرے لیے کرنہ بنایا میں جتنا اس کرتے ہے خوش ہواکسی چیز ہے خوش نہیں ہوا۔

عمرو بن سلمہ نے مروی ہے کہ جب میری قوم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تبہاری امامت و دفخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جانتا ہو۔

ان لوگوں نے مجھے بلایا' رکوع وجود سکھایا' میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا' میرے بدن پرایک پھٹی ہوئی چادرتھی' لوگ میرے والدے کہا کرتے تھے کہتم ہم سے اپنے بینے کے سرین کیون نہیں چھپاتے۔

#### (۴۹)وفد قبیلهٔ از د:

منیر بن عبداللہ الاز دی ہے مروی ہے کہ صرو بن عبداللہ الازوی اپنی قوم کے انیس آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ مُمَّالِيَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوئے فروہ بن عمروک پاس اثرے فروہ نے ان لوگوں کوسلام کیااور ان کا اگرام کیا۔

یہ لوگ ان کے بہاں دس روز ہے صردان سب میں افضل تھے رسول اللہ سلاھیے نے ان کواپی قوم کے مسلمانوں پر امیر بنایا اور عکم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل بمن سے جہاد کریں جو قرب وجوار میں ہیں۔

ی<u>ہ نگلے</u>اور جرش میں پڑاؤ کیا جوالی محفوظ شہر تھا'اسی میں قبائل یمن تھے جوقلعہ بند ہو گئے تھے صردنے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کیا توایک مہینے تک محاصرہ رکھا'ان کے مولیثی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔

وہ محاصرہ اٹھا کر کوہ شکر کی طرف چلے گئے یہ سمجھے کہ بھاگ گئے لوگ ان کی تلاش میں 'فکلے۔صرونے اپنی صفیں آراستہ کیس اور حملہ کردیا 'جس طرح چا ہاان لوگوں کو تہ تنج کیا میں گھوڑے پکڑلیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔

اہل جرش نے دوآ دمیوں کورسول اللہ مٹالٹیا کے پاس جیجا تھا جو متلاثی وننظر تھے رسول اللہ مٹالٹیا نے ان کولوگوں کے مقابلے اورصر د کی فتح کی خبر دی۔

یہ دونوں اپنی قوم کے پاس آئے اور کل حال بیان کیا۔ ایک وفد رسول اللہ طَالِمَیُّام کے پاس حاضر ہوا ارکان وفد اسلام لائے آپ نے انہیں مرحبافر مایا اور فرمایا کرتم لوگ صورت کے ایکھ ملا قات میں سچ کلام میں پاکیزہ اور امانت میں بڑے ہوئتم میرے ہواور میں تمہارا ہوں۔

آپؑ نے ان لوگوں کا (میدان جنگ بیں) شعار (لفظ) مبرورمقرر فر مایا ٔ اوران کے گاؤں کو خاص نشانوں ہے محفوظ و www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

### (۵۰)وفدغسان:

محمد بن بکیرالغسانی نے اپنی قوم غسان سے روایت کی کہ ہم لوگ رمضان مصلح میں رسول اللہ مُلَّا ﷺ کے پاس مدیخہ آئے' کل تیرہ آ دمی تصرملہ بنت الحارث کے مکان میں اتر بے دیکھا کہ تمام وفود عرب سب کے سب محمد مُلَّالِّتِمْ کی تصدیق کررہے تھے کہ ہم نے آپس میں کہا کہ عرب کے اہل بصیرت کیا اس نظر ہے دیکھیں گے کہ عرب بھرمیں ہم ہی برے ہیں۔

ہم رسول اللہ سکالٹیڈا کے پاس آئے اسلام لائے تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جو پھلائے ہیں سب حق ہے ہم جانتے شہ تصر کہ قوم ہماری پیروی کرے کی پانہیں رسول اللہ مُنافِظ نے ہمیں انعامات دیئے۔

یہ لوگ واپس ہوئے وہ کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی 'ان لوگوں نے اپنااسلام پوشیدہ رکھا' ان میں سے دومسلمان مرگئے اور ایک نے جنگ برموک میں عمر بن الخطاب ہی تاہد کو پایا' وہ ابوعبیدہ سے ملے' اپنے اسلام کی خبر دی وہ ان کا کرام کیا کرتے تھے۔

#### (۵۱)وفد بن حارث بن کعب:

عبداللدین عکرمہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی کہ رکتے الاوّل مواج بیں رسول الله مَالَّا اللهِ خالد بن ولید بن الله عن مؤتبا سومسلما توں کے ساتھ نجران بھیجااور حکم دیا کہ جہاد کرنے سے پہلے تین مزتبا سلام کی دعوت دیں۔

خالدنے بھی کیا۔جوبی الحارث بن کعب وہاں تھے انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔اوراس نہ ہب میں داخل ہوگئے جس کی انہیں خالد نے دعوت دی تھی خالد انہیں لوگوں کے پاس تھمر گئے انہیں اسلام وشرائع اسلام کتاب اللہ وسنت رسول اللہ (مثالیق م) کی تعلیم دی۔

بیددا قعدرسول اللہ مُنَاقِیْم کولکھااور بلال بن الحارث الممز نی کے ہمراہ بھیج کر آپ کومسلمانوں کے غلبے اور بی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی سے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول الله مُثَالِيَّةِ مَنْ فَالدَّوْتُر مِيْرُ مايا كهان لوگون كوخش خبرى دواور ڈراؤ بھى، آ ۇجب تواس طرح كەتمهارے بمراہ ان كا وفد بھى ہو' خالدارى طرح آئے كه بمراہ ان لوگوں كا وفد بھى تھا، جن ميں قيبى بن الحصين ذوالغصه 'يزيد بن عبداليدان' عبدالله بن المدان' پزيد بن المجمل' عبدالله بن قراد شداد بن عبدالله القنانى وعرو بن عبدالله بھى تتے۔

خالدنے ان لوگوں کواپنے پاس تھبرایا۔ رسول اللہ سُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ لوگ بھی ہمراہ تھے آپ نے فریایا کہ میکون لوگ بیل جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔عرض کیا گیا کہ ریہ بنی الحارث بن کعب ہیں۔

ان کوگوں نے رسول اللہ مُکَافِیْنَ کوسلام کیا۔ کلمیرشہادت'' لا الله الا الله محمد رسول اللہ'' پڑھا۔ رسول اللہ مُکَافِیْنَ نے ان لوگوں کو دس دی اوقیہ جاندی انعام عطا فرمائی' قیس بن الحصین کومماڑ سے بارہ اوقیہ جاندی عطا فرمائی' انہیں کورسول اللہ مَکَافِیْنَ نے بنی الحارث بن کعب پرامیر بنایا۔

شعبی سے مروی ہے کہ عبدہ بن مسبرالحارثی رسول اللہ مَالَّيْظِ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے وہ چیزیں دریا فت کیس جن کووہ چیچے چھوڑ آئے تھے اور اپنے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں۔

نی مَلَّقَیْمُ آئیں وہ چیزیں بتانے گئے اس کے بعد رسول الله مَلَّقِیمُ نے ان سے فرمایا کہ اے ابن مسہرا سلام لے آؤاور اپنے دین کودنیا کے عوض فروخت نہ کرو'وہ اسلام لے آئے۔

## (۵۲)وفد قبيله مدان:

حبان بن ہانی مسلم بن قیس بن عرو بن ما لک بن لائی الہمد انی ثم الارجی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کرقیس بن ما لک بن لائی الارجی رسول اللہ منافظیم کے پاس آئے 'آپ کے میں تھے انہوں نے عرض کی بیارسول اللہ میں اس لیے آپ منافظیم ک خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ٹیرائیان لاؤں اور آپ کی مدد کروں۔

فرمایا' مرحبا' اے گروہ بھدان کیاتم' لوگ وہ اختیار کرو گے جو مجھ میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مال باپ آپ گپر فلدا ہوں۔ بی ہاں' فرمایا: اچھاتم اپنی قوم کے پاس جاؤ'ا گرانہوں بھی یمی کیا تو واپس آنا میں تمہارے ماتھ چلوں گا۔

قیں اپنی قوم کی جانب روافہ ہوئے وہ لوگ اسلام لائے معتمل کے لیے اندر کئے قبلے کی طرف رُخ کیا ، قیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کررسول اللہ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مُلَا لّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

ر سول الله مَا لِيُؤَمِّ نِهِ ما يا كه قيس كيسے البيھے قاصد قوم ہيں اور فرما يا كہتم نے وفا كى اللہ تمہارے ساتھ وفا كرے۔

آ پؑنے ان کی پیٹائی پر ہاتھ پھیرا' ان کی قوم ہمدان کے (قبائل) جوخالص ونجیب تنے'جو بیرونی تنے'جولواحق تنے اور جوان کےموالی تنے سب پران کی امارت کے لیےتح ریز فرمایا کہ وہ لوگ ان کی بات نیں اطاعت کریں اور پیرکہ ان کے لیے اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے' جب تک تم لوگ نماز کو قائم رکھوا ورز کو ۃ اوا کرو۔

آ پً نے قیس کو تین سوفرق (پیانۂ یمن) بیت المال میں سے ہمیشہ کے لیے جاری فر مایا' دوسوفرق سشش اور جوار نصف نصف اور ایک سوفرق گیبوں۔

ابواطّ نے اپن قوم کے شیو ٹے سے روایت کی کہ ایام تج میں رسول اللہ طَالِیُمْ نے اپنے آپ کوقیا کل عرب کے سامنے پیش کیا' قبیلۂ ارحب کے ایک فیض جن کا نام عبداللہ بن قیس بن امام غز ال تھا آپ کے پاس سے گز رے فرمایا' کیا تمہاری قوم کے پاس مدافعت کی قوت ہے' عرض کی جی ہاں۔

آ پ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا 'وہ مسلمان ہوئے' مگر یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی قوم آپ کے ساتھ برعہدی کرئے گ اس لیے آپ کے آئے دور ہے گا وعد ہ کیا۔

## www.islamiurdubook.blogspot.com اخبارالني مالين المستحد (حددهم) المستحد (حددهم) المستحد المست آپ نے ان ہدانی کوان کی قوم کے ارادے ہے روانہ فرمایا 'بی زبید کے ایک شخص ذباب نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد فنیار ارحب کے چندنو جوانوں نے عبداللہ بن قیس کے عوض ذباب الربیدی کوفل کردیا۔ الل علم سے مروی ہے کہ وفد ہمدان رسول الله ماللي الله ماللي اس كيفيت سے آيا كمان كے بدن برحمر ہ كے بينے ہوئے كير \_ تے جن كى كوٹ دياج (ريشم) كى تھى ان لوگوں ميں ذى مشعار كے حزوبن مالك بھى تھے۔ رسول الله سَالِينَةً ن مايا كه بهدان كيا اجها قبيله ب كهدو يرسيقت كرف والا اورمصيبت يرصبر كرف والا ب أنبيل ميس ہے اسلام کے رؤساوابدال ہول گے۔ یہ لوگ اسلام لے آئے 'نبی مَلْ ﷺ نے ان لوگوں کے متعلق تحریر فر مایا کہ ہمدان کے خارف ویام شاکر کے علاقے' اہل الهضب وخفاف الرمل ملمانوں کے لیے ہیں۔ ( ۵۳ )وفد بنوسعد العشيره: عبدالرحمٰن بن ابی سر ہ انجیفی ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے نبی مثالثیّا کی روا نگی کی خبرسنی تو بنی انس اللہ بن سعد العشیر ہ کے ایک بخص ذیاب نے سعد العشیرہ کے بت برجس کا نام فراض تھا حملہ کیا اور اسے دیزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعدوہ بطور وفد نبی مُلافیظ کے باس گئے اسلام لائے۔اور پیشعر کھے: ' تبعت رسول الله أذجاء بالهلاي وخلقت فراضا بدار هوان ''میں نے رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمِ کی پیروی کرلی جب آ ب مایت لائے۔اور فراض کومیں نے مقام ذات میں جھوڑ دیا۔ شددت عليه شدة فتركته كان لم يكن والدهر ذوحدثان میں نے اس پر حملہ کیااوراہے اس حالت میں چھوڑا کہ گویاوہ تھا ہی نہیں زیانہ تو انقلاب والا ہے تی۔ فلما رأيت الله اظهر دينه اجبت رسول الله حين دعاني جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کر دیا توجب مجھے رسول اللہ مَالَّيْنِظِ نے دعوت دی میں نے قبول کر لی۔ فاصبحت الاسلام ماعشت ناصرا والقبت فيها كلكلي وجراني

میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام کامد د گا ررہوں گا۔اوراسی میں ابناتمام زور لگاؤں گا۔

فهن مبلغ سعد العشيرة اننى شريت الذيبقى بآخرفان ادم ذرد بر مر فريان مراحة فريان درد برايد

ہے کوئی جوسعدالعشیر ہ کو پینج اوے کہ میں نے فانی چیز کے عوض باقی رہنے والی چیز خریدی ہے''۔ اور

مسلم بن عبداللہ بن شریک انتخی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن ذباب الانبی جنگ صفین میں علی بن الم سریت میں میں سریاں نو ۔۔۔

طالب میں اندیکے ساتھ تھے وہ ان کے لیے کائی تھے۔ تعدید

(۵۴۷)وفد قبيله ينس بن ما لك:

نہ ج کے عنس بن ما لک کے قبیلے کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں ایک شخص تنے جو بطور وفد نبی ملکی ڈا کے پا

## 

جب آپ کھانا نوش فرما چکاتو تبی مثلظیم ان کے قریب آئے اور فرمایا کہ کیاتم شہادت دیتے ہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد مثلظیم اس کے بندہ ورسول ہیں'انہوں نے کہا کہ''اشہدان لا اللہ الا اللہ وان محمد آعیدہ' ورسول ''۔

فرمایا: تم طمع ہے آئے ہو یا خوف ہے 'عرض کی طمع کے متعلق پیرع ضربے کہ بخدا آپ کے قبضے میں کوئی مال نہیں (جس کا کوئی لا کچ کرے ) اور خوف کے متعلق پیرگزارش ہے کہ بخدا میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لشکر نہیں پہنچ کئے (کہ کوئی خوف نہ کرے ) لیکن مجھے(عذاب آخرت گا) خوف ولا یا گیا تو میں ڈرگیا 'مجھ سے کہا گیا کہ اللہ پرائیان لاؤ میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ متابعی جامنرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ قبیلہ عنس کے اکثر لوگ مقرر میں' چندروز ہوتیا م میں وہ رسول اللہ متابعی کے بابس آئد ورفت کرتے رہے۔

آخراً پ کے رخصت ہوئے آئے رسول اللہ ملاکھا کے فرمایا کہ روانہ ہوجاؤ آپ نے انہیں زادراہ دیا' اور فرمایا کہ اگر تہمیں کوئی (مرض وغیرہ)محسوں ہوتو کسی قریب کے گاؤں میں بناہ لے لینا۔

وہ روانہ ہوئے راہتے میں شدید بخار آگیا' انہوں نے کسی قریب کے گاؤں میں بناہ کی اور وہیں وفات پائی اللہ ان پر رحمت کرنے ان کا نام ربیعہ تھا۔

#### (۵۵)وفددار پین:

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ وغیرہ ہے مردی ہے کہ دار بین کا وفدرسول اللہ سُلَالِیُّیَّا کے پاس آپ کی تبوک ہے واپسی کے وقت آیا۔ بیدش آدی ہے جن میں تمیم وقعیم فرزندان اوئل بن خارجہ بن سواد بن جذیر بین دراع بن عدی بن الدار بن ہائی بن حبیب بن نمارہ بن تحم 'بیزید بن قبیل بن خارجہ الفا کہ بن تعمان بن جبلہ بن صفارہ یا صفار بن ربیعہ بن دراع سے 'ہائی بن حبیبعزیز ومرہ فرزندان بن صفارہ 'ابو ہند وطیب فرزندان ور' بھی ورعبداللہ بن رزین بن رعمیت بن ربیعہ بن دراع سے 'ہائی بن حبیبعزیز ومرہ فرزندان ما لک بن سواد بن جذیر بھے۔

ییلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ مٹاٹیلیم' نے طیب کا نام عبداللہ اورعزیز کا نام عبدالرحمٰن رکھا' ہانی بن حبیب نے رسول اللہ مٹاٹیلیم کوشراب کی مشک چند گھوڑے اورایک رمیشی قباجس میں سونے کے پہر گلے ہوئے تضط بطور مدید پیش کی۔

آ پ نے گھوڑ وں اور قبا کو قبول فرمالیا (اور مشک کو قبول نہیں فرمایا) یہ قباءعباس بن عبدالمطلب کوعطا فرمائی عباس ہی ہوء نے عرض کی کہ میں اسے کیا کروں گا ( کیونکہ ) اس کا پہننا جائز نہیں فرمایا: سونا نکال کراپئی عور توں کے لیے اس کا زپور بنوالویا اسے (فروخت کرکے) خرچ کرلو' قباء کے رہیم کوفروخت کرڈ الواور اس کی قیمت لے لو۔

عباس مخان میں ہودی کے ہاتھ آٹھ ہزار درم کوفر وخت کردیا ، تمیم نے عرض کی ہمارے نواح میں روم کی ایک قوم ہے جن کے دوگاؤں ہیں ایک کا نام جری اور دوسرے کا بیت عیون ہے اگر اللہ آپ کو ملک شام پر فتح عطا فرنائے تو یہ دونوں

## 

جب ابو بکرصدیق می او تو انہوں نے ان کو پی گاؤں دے دیئے آئیں ایک فر مان لکھ دیا 'وار بین کا وفد رسول الله علاقیم کی وفات تک مقیم رہا آ پ نے ان لوگوں کے لیے ایک سووت (پیانہ غلہ )وضیت فر مائی۔

(۵۶)وفدالر ہاویین از قبیلیهٔ مذجج:

زید بن طلحہ النبی سے مروی ہے کہ مصابع میں بندرہ آ دمی رہا دمین کے رسول اللہ عَلَّاثِیْم کی خدمت میں آئے' بیلوگ قبیلئہ نزج کے تھے' رملہ بنت الحارث کے مکان پرا ترے۔

رسول الله مَنْ تَقِيَّمُ ابن لوگوں کے پاس تشریف لائے 'بڑی دیر تک ہا تیں کرتے رہے ان لوگوں نے رسول الله مُنَّافِیْمُ کو چند ہوایا بیش کیے جن میں ایک گھوڑ ابھی مرواج نام کا تھا' آ پ نے اس کے تعلق تھم دیا تو آ پ کے سامنے پھیرا کیا آپ نے اے پسند فرمایا۔

یہ لوگ اسلام لائے قرآن وفرائض سکھے آپ نے ان لوگوں کو بھی ای طرح انعام دیا جس طرح آپ وفد کو دیا کرتے سے کہ ان کے بڑے درجے والے کوساڑھے بارہ اوقیہ چاندی اور کم ورجے والے کو پانچ اوقیہ ٹیالوگ اپنے وطن والیس گئے۔ ان میں سے چند آ ذی آئے اور رسول اللہ مظافیۃ کے ساتھ مدینے سے ج کیا 'رسول اللہ مٹافیۃ کی وفات تک مقیم رہے ' آپ نے خیبر کی پیداوار سے لشکر کی مدیس ان لوگوں کے لیے ایک سوست جاری کرنے کی وصیت فر مائی اور فر مان لکھ دیا۔ ان لوگوں نے اس کوز مانۂ معاویہ میں فروخت کر ڈالا۔

عمرو بن ہزان بن سعدالر ہادی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم میں سے ایک آ دی جن کا نام عمر و بن سبیع تھا بطور وفعد نبی مَنْافِیْقِ کے پاس آئے اوراسلام لائے۔

رسول الله متالظیم نے ان کے لیے ایک جھٹڈ ایا ندھ دیا۔ یبی جھٹڈ الے کر انہوں نے معاویہ محادیہ محداہ جنگ صفین میں (حضرت علی محالیف کے شکرے ) جنگ کی' ہار گاورسالت میں اپنی حاضری کے متعلق بیا شعار کے :

الیك رسول الله اعملت نصها تجوب الفیافی سملقا بعد سملق ''یارسول الله میں نے سواری کارخ آپ کی جانب کر دیا ہے جو کیے بعد دیگرے دشت و بیابال کی صحرا نو ردی کر رہی ہے۔

علی ذات الواح اُنگلفھا السری تَنُخَبَّ ہو حلی مرق ثبم تعنق وہ سواری جس پرککڑی کی زین ہے میں اس کوشب ٹوردی کی تکلیف دے رہا ہوں میر اسامان اٹھائے ہوئے بھی تو جھک جاتی ہےاور بھی گردن او فچی کر لیتی ہے۔

فمالك عندى راحة او تلجلجى بباب النبى الهاشمى الموافق السواري مير الموافق السواري مير الموافق السواري مير الموافق السواري مير الموافق 
# اخدالني الناران عد (صدوم) المسلك الم

عتقت اذا من رحلة ثم رحلة وقطع دياميم وهم مسؤرق وہاں پہنچنے کے بعد پھرتو ہرا یک سفر سے رہا وآ زاد ہوجائے گئ نہ تجھے کہیں جانا پڑے گا ندا کی زحت ہوگی کہ شب بھر بیدارر ہے''۔

تیسرے شعر میں "قلجہ" کالفظ ہے اس کے معنی بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ بنج اوٹنی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں کہ چھر ندا تھے۔

شاعر کہتاہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها مصاد بن مذعور تلجج غادرا "محبوبت کون ہے کہ جاک کہدوے کہ اس کا شوہر غداری کے باعث تذیذ ہے میں پڑگیا ہے'۔

#### (۵۷)وفدغامه:

متعدد الل علم ہے مروی ہے کہ وفد غاید رسول اللہ مظافیا کے پاس رمضان میں آیا' یہ دس آ دی تھے جوبقیع الغرقد میں اترے اپنے اجھے کپڑے پہنے اور رسول اللہ مظافیا کم خدمت میں روانہ ہوئے آپ کوسلام کیا اور اسلام کا اقرار کیا۔

رسول الله مطّاليَّةِ إن كوا يك فرمان تحرير فرما ديا جس ميں شرائع اسلام شخفيدوگ ابى بن كعب كے باس آئے توانہوں نے ان لوگوں كوقر آن سكھا يا 'اوررسول الله مطّاليَّةِ منے ان لوگوں كواسى طرح انعام ديا جس طرح دفد كود ہے تتے اور سيوا پس گئے۔ (۵۸) وفد فتبيلئر النجع :

شیوخ نخے ہے مروی ہے کہ قبیلہ نخع نے اپنے دوآ ومیوں کوجن میں ہے ایک کا نام ارطاۃ بن شراحیل بن کعب تھا کہ بنی حار شہن سعد بن مالک بن التح میں ہے تھے ووسر ہے جیش کوجن کا نام ارقم تھا کہ بنی بکر بن عوف بن التح میں سے تھے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے یاس جمیجا' بیدونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ مُثَالِیَّۃ کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا 'دونوں نے قبول کیا اورا پی قوم کی جانب سے بیعت کی رسول اللہ سکا تیج گئے ان کی حالت اور حسن ہیئت پیند آئی' فرمایا: کیا تمہارے پیچھے تمہاری قوم میں سے کوئی تم دونوں کے مثل ہے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آ دمی چھوڑ آئے ہیں جوسب کے سب ہم دونوں سے افضل ہیں' ان میں سے ہر ایک معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کاموں کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہمارے شریک وسہیم نہیں ہوتے ہیں۔

رسول الله طَالِقَةِ إِنْ كِاوران كَي قُوم كِه لِيهِ دَعاتِ خِيرِفر ما كَي اورفر ما يا كداب الله نَظ كوبركت دئ ارطاة كوامير قوم بنائے ايک جَمِينَدُ اعطافر ما يا جو فتح مكه ميں ان كے ہاتھ ميں تھا' وہ اسے قاد نيه ميں بھي لائے تھے'ا كىروز ( ليتى جنگ قاد سه ميں ) وہ شہيد ہوگئے'ان كے بھائى دريدنے اسے لے ليااور وہ بھى شہيد ہوگئے' دونوں پراللّدرجت نازل كرے پھراسے بنی جزيمہ كے سيف بن الحارث نے ليااوركوفہ لے گئے۔

محمد بن عمر والاسلى سے مروى ہے كەرسول الله مَنَا لَيْزَاك پاس جوسب سے آخرى وفدا يا و ه وفدنج تھا'يدلوگ يمن سے وسط

. کر طبقات این سعد (صدوم) کر مسل کر می کان پر اترے رسول الله منافظ کے پاس اسلام کا قرار کرتے ہوئے محرم البع میں آئے بید دوسوآ دمی تھے جو رسلہ بنت الحارث کے مکان پر اترے رسول الله منافظ کے پاس اسلام کا قرار کرتے ہوئے آئے۔

> ان لوگوں نے یمن میں معاذین جبل مخاصف سے بیعت کی تھی'ان میں زرارہ بن عمر ویھی تھے۔ مشام بن محمد نے کہا کہ میدزرارہ بن قیس بن الحارث بن عداء تھے اور یہ نصرانی تھے۔

#### (۵۹)وفد بجیله:

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ جرئر بن عبداللد البجلی شاھیں مدینہ آئے ہمراہ ان کی قوم کے ڈیڑھ سوآ دی تھے رسول اللہ مظافظ نے (ان لوگوں کی آمدے پہلے بطور پیشین گوئی حاضرین سے ) فرما دیا تھا کہ اس وسیع راہ ہے تہیں ایک بہترین بابر کت محض نظر آئے گا جس کی پیٹانی پرسلطنت کا نشان ہوگا۔ جریرا پی سواری پرنظر آئے ہمراہ ان کی قوم بھی تھی 'یہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی۔

جریے کہا کہ پھررسول اللہ مُٹاٹیٹائے ہاتھ پھیلا یااور بھے بیعت کیااورفر مایا کہ (یہ بیعت)اس پر ہے کہتم شہادت دوک سوائے اللہ کے کوئی معبودنہیں اور میں اللہ کارسول ہوں' نماز قائم کرو' زکو' ق دو رمضان کے روزے رکھو' مسلمانوں کی خیرخواہی کرو۔ والی کی اطاعت کرواگر چیدہ معبثی غلام ہی ہو۔

عرض کی جی ہاں۔ آپ نے انہیں بیعت کرلیا۔

قیس بن عزرہ الاحمسی قبیلۂ احمس کے ڈھائی سوآ دمیوں کے ہمراہ آئے 'رسول اللہ مَکَا ﷺ نے ان لوگوں سے فر مایا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس اللہ (اہللہ کے بہادر) ہیں زمانۂ جاہلیت میں ان لوگوں کو یکی کہا جاتا تھا۔

رسول الله سُکُلِیُّانِے فرمایا کہ آج سے تم لوگ آمس الله (الله کے بہادر) ہو بلال بی طبقہ کو تکم دیا کہ بجیلہ کے شتر سوار وں کوانعام دواور چیئن سے شروع کر وانہوں نے بہی کیا۔

جریم بن عبداللہ کا قیام فروہ بن عمروالبیاضی کے پاس تھا'رسول اللہ سُلَالِیُّمْ نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریافت فرمایا'عرض کی: یارسول اللہ مُنَّالِیْمُ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا'اؤان کومسا جداورصحنوں میں غالب کردیا' قبائل نے اپ وہ بت تو ڑڈالے جن کی وہ یوجا کرتے منتھے۔

فر مایا: اچھا ڈوالخلصہ (بت) کیا ہوا۔عرض کی کہ ابھی تو اپنی حالت پر باقی ہے۔ان شاءاللہ اس ہے بھی راحت مل حائے گی۔

رسول الله متالینظم نے ان کو ذوالخلصہ کوتو ژنے کے لیے بھیجا' ان کے لیے جھنڈ ابائد ھاتو عرض کی کے بیس (سواری نہ جانے سے ) گھوڑے پرتھپرنہیں سکتا ہوں' رسول الله متالینظم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا کہ اے اللہ ان کو ہادی (ہدایت کرنے والا) اورمہدی (ہدایت یا فقہ) بنادے۔

وہ اپنی قوم کے ہمراہ جوتقریباً دوسوتھ روانہ ہوئے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ واپس آئے رسول اللہ سَالَتُظِیمُ نے ان سے

## اخبقات این سعد (صدوم) کال المحلال ۱۹ کال محلال المحلال المحلول المحلال المحلول المحلو

دریافت فرمایا که کیاتم نے اسے تو ڑڈالا؟ عرض کی جشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا' جی ہاں ( تو ڑڈالا ) اس پر جو کچھ تھا میں نے لے لیا' اے آگ میں جلادیا ایسی گت بنادی کہ جواس سے مجت کرتا ہے اسے نا گوار ہوگا ہمیں اس کے توڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔

رسول الله من فی اس روز قبیل احمس کے بیادہ اور سواروں کے لیے وعائے برکت کی۔

(۲۰)وفد قبیلهٔ حثعم

یزیدودیگراہل علم ہے مردی ہے کہ جربر بن عبداللہ کے ذوانخلصہ کومنہدم کرنے اور قبیلنے مجمع کے بچھالوگوں کوآل کرنے کے بعدوفد عشعث بن زحروانس بن مدرک قبیلیز مشعم کے چندآ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ منافظیم کے پیاس آیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر جو پچھوہ اللہ کے پاس سے لائے ایمان لاتے ہیں آپ ہمیں ایک فرمان - ککھ دیجئے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی پیروی کریں۔

آ پُّنے ان لوگوں کوالیک فرمان لکھ دیا جس میں جریر بن عبداللہ و حاضرین کی گواہی تھی۔

(٦١)وفدالاشعريين:

ا بل علم نے کہا ہے کہا شعر پین رسول اللہ ملاقاتیا کے پاس آئے' وہ پچاس آ دمی تھے جن میں ابوموی الاشعری شاہد ' ان کے بھائی اوران کے ہمراہ قبیلۂ عک کے دوآ دمی تھے'یہ لوگ کشتی میں بحری رائے ہے آئے اور جدے میں اترے۔

جب مدینے کے زویک پین گئے تو کہنے لگے کہ "غدًا ملقی الاحبہ محمدا وحزبہ" (کل ہم احباب سے ملیں گے محمد طاقیق اوران کے کروہ سے )۔

یہ لوگ آئے تورسول اللہ مٹالیکی کوسفر خیبر میں پایا۔ رسول اللہ مٹالیکی ہے قدم بوس ہوئے بیعت کی اور اسلام لائے رسول اللہ مٹالیکی نے فرمایا کہ اشعر بین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھیلی میں مشک ہو۔

(۲۲)وفد حضرموت:

الل علم نے کہا ہے کہ وفد حضر موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول اللہ متالیق کے پائ آیا پیاوگ بی ولیعہ شاہان حضر موت حمہ ومخوس ومشرح والصغہ بتھے بیلوگ اسلام لائے۔

مخوس نے کہا بیار سول اللہ اللہ ہے وعا کیجئے کہ وہ میری زبان سے میرے اس مکلے پن کو دور کر دیے آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی اورانہیں کچھ غلہ ( سالانہ ) حضرموت کی پیداوار سے عطافر مایا۔

واکل بن حجر الحضر می بطور وفد می منافظام پاس آئے عرض کی کہ میں اسلام وہجرت کے شوق میں آیا ہوں' آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اوران کے سریر ہاتھ چھیزا۔

وائل بن حجر کی آمد کی خوشی میں ندا دی گئی که''الصلوٰ ۃ جامعة'' تا کہ لوگ جمع ہوجا ئیں (جب کسی کام سے لیے لوگوں کو جمع کرنامقصود ہوتا تھا تو بھی ندا دی جاتی تھی )۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (مددم) معاويد بن الي سفيان كوعم ويا كدانبين تظهرائين وه وائل كهمراه بياده روانه بوع وائل اونث بر سوار تقد

معاویہ جی افور نے ان سے کہا کہ اپنا جوتا میری طرف ڈال دیجئے (کہ میں اسے پہن لوں) انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہارے کیننے کے بعد میں اسے پہنوں معاویہ جی افور نے کہا کہ اچھا مجھے اپنے پاس بٹھا لیجے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو معاویہ نے کہا کہ گرمی کی شدت میرے پاؤں جھلسا دیتی ہے انہوں نے کہا کہ میری اؤٹئی کے سائے میں چلو اس میں تمہارے شرف کے لیے کافی ہے۔

بیغام رسالت شاہ حضرموت کے نام:

جب انہوں نے اپنے وطن کی روانگی کا ارادہ کیا تورسول اللہ مَا اللّٰہِ عَلَیْمِ نے بیفر مان لکھ دیا:

بی فرمان محمہ نی مُثَافِیْمُ کی جانب سے واکل بن ججرشاہ حضرموت کے لیے ہے کہتم اسلام لائے' جوزمینیں اور قلع تمہارے ''قبضے میں بیں وہ میں نے تمہارے لیے کردیے تم ہے دی جی سے ایک حصہ لے لیا جائے گا' جس میں صاحب عدل خور کرے گا' میں نے تمہارے لیے بیشرط کی ہے'تم اس میں کی نہ کرنا' جب تک کہ دین قائم ہے اور نبی وموشین اس کے مدد گار بیں۔

ابن افی عبیدہ ہے مروی ہے کہ تخوی بن معدی کرب بن ولیعہ مع اپنے ہمراہیوں کے بی عَلَیْمَۃُم کے پاس بطور وفد آ ہے' یہ لوگ روانہ ہوئے تو مخوس کولقوہ ہو گیا'ان میں سے کچھلوگ واپس آ ئے اور عرض کی: یارسول اللہ سر دارعر ب کولقوہ ہو گیا' آ پ ہمیں اس کی دوابتا ہے۔

رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْكِ سوئى لواسے آگ ميں تپاؤپھران كى دونوں بلكوں كوالٹو بس اى ميں اس كى شفاء ہے' لامحاله اى كى طرف جانا ہے'اللہ بى زيادہ جانتا ہے كہتم لوگوں نے ميرے پاس سے روانہ ہوتے دقت كيا كہا تھا (جس كى دجہ سے يہ سزالمی' انہوں نے حضرت معاوید ہے۔ متكبرانه كلمات كے تصرحواللہ كونا گوار ہوئے )ان لوگوں نے يہى كيا۔ وہ اچھے ہوگئے۔

عمرو بن مہا جرالکندی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حضر موت کے قبیلیہ تعدی تھیں جن کا ٹام تہناہ بنت کلیب تھا۔ انہوں نے رسول الله مَاللَّمُونِّ کے لیے ایک لباس منایا۔ اپنے بیٹے کلیب بن اسد بن کلیب کو بلایا اور کہا کہ اس لباس کو نبی مُثَالِیُّ اُلم کے پاس لے جاؤوہ اسے آپ کے پاس لائے اور اسلام قبول کیا۔

ر صول الله مَا يُعْلِمُ نِهِ ان مَكَ لِيكِ دَعا فرما كَيْ ان كى اولاد مِيں ہے ايک فض نے اپنی قوم کو تعریض کرتے ہوئے مياشعار کم میں:

> لقد مسح الرسول اہابینا ولم یمسح وجوہ بنی بحیر ''رسول اللہ مُلِیُّیُمَانے ہمارے داداکے چیرے پرہاتھ کھیرا۔ بی بحیرکے چیروں پرآپ نے ہاتھ نہیں کھیرا۔ شبابھم وشیبھم سواء فہم فی اللؤم اسنان المحمیر چنانچیان لوگوں کے بوڑھے اور جوان سب برابر ہیں'وہ سب کمینہ پن میں گدھوں کے دانتوں کی طرح ہیں''۔

﴿ طِبْقَاتُ اِن معد (صدروم) ﴿ الْعِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

من وشنوبوهوت تهوی بی عذافرة الیك یا بحیر من بحفی وینتعل "میل بر بوت سے آرہا ہول آتے ہوئے جمک جمک جاتا ہول۔ میں آپ کی جناب میں عاضر ہورہا ہول اے ان سب سے بہتر جویا بر ہندو ما پوشدہ ہیں۔

تُجوب ہی صفصفا غیرا منا ھلہ تزداد عفوا اذا اکلت الابل حواری مجھے ایسے میدانوں سے لارہ ہے جہاں تالا پوس کے گھاٹ بھی گردآ لود ہیں اونٹ جب تھک جا تیں تو ان کا گردوغماراور بڑھ جائے۔

شھرین اعملھا نصا علی وجل ارجو بذاك بواب الله یارجل اى دشت نوردی میں دومہینے گزرگئے كەندامت كے ساتھ سفر كرد با بول اور اس سفر سے اللہ كا الروثواب كى اميد ركھتا ہوں۔

انت النبی الذی کنا نخبرہ وبشرفنا بك التوراة والرسل آپمُالْلِیْمُ اوبی نی بیں جن کی ہمیں خبر دی جاری تھی ہمیں توریت نے اور پیمبروں نے آپ مالیُّیُمُاک متعلق بشارت دی تھی''۔

واكل بن جحركي در بار نبوت مين حاضري:

علقہ بن واکل سے مروی ہے کہ واکل بن حجر بن سعد الحضر کی بطور وفد نبی مُثَافِیْزا کے پاس آئے آپ نے ان کے جرے ، پر ہاتھ چھیرااور دعا فر مائی انہیں ان کی قوم کا سردار بنایا۔

آ پؑنے لوگوں سے تقریمِ فرمائی کہا ہے لوگو! بیروائل بن حجر ہیں جو تنہارے پاس اسلام کے شوق میں حفرموت ہے آئے ہیں ۔اس پرآ پؑنے اپنی آ واز کو بلند فرمایا' پھرمعاویہ سے فرمایا کہانہیں لے جاؤ اوران کور ہ میں کسی مکان میں گھیراؤ۔

معاویہ محاویہ محاویہ محاویہ انہیں نے کہا کہ میں انہیں لے گیا، گرمی کی شدت ہے میرے پاؤٹ تجلس رہے تھے، میں نے (وائل بن حجرہے) کہا کہ جھے (اونٹ پر) اپنے پیچھے بٹھا لیجئ انہوں نے کہا کہتم بادشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو میں نے کہا کہ انچھااپنے جوتے جھے دے دیجے کہ انہیں پکن کرگرمی کی تکلیف سے بچوں انہوں نے کہا کہ اہل یمن کو یہ خرنہ پہنچے کہ رعیت نے بادشاہ کا جوتہ پہن لیا، اگرتم چا ہوتو میں تنہارے لیے اپنی اونٹی کو (تیزی ہے) روک لوں اورتم اس کے سائے میں چلو۔

معادیہ ٹی ادو کہا کہ پھر میں نبی مُنافِیْزا کے پاس آیا اور آپ کوان کی گفتگو کی خردی تو فرمایا کہ بےشک ان میں جاہلیت کا حصہ باقی ہے۔ جب انہوں نے واپسی کاارادہ کیا تو آپ نے فر مان لکھ دیا۔

(۶۳)وفد قبیلهٔ از دعمان:

علی بن حمد سے مروی ہے کہ اہل عمان اسلام لائے تورسول اللہ مثالیقیانے علاء بن الحضری می ہذیو کوان لوگوں کے یاس جیجا

# اخبرانی عد (مندوم) کال محال ۱۳ ما کالی از این علی از ای

كدوه ان كوشرائع اسلام لكها تين اورز كوة وصول كري-

ان لوگوں کا ایک وفدرسول الله مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَن

مخربة العبدى نے جن كانام مدرك بن خوط تھا عرض كى كه مجھے ان لوگوں كے پاس بھیج د بيجئے - كيونكدان كا بھى پرايك احسان ئے انہوں نے جنگ جنوب بیں مجھے گرفتار كرليا تھا ' پھر مجھ پراحسان كيا (كدر ہاكرديا) -

آ بگے نہیں کوان لوگوں کے ہمراہ عمان بھیج دیا ان کے بعد سلمہ بن عیاد الا زدی اپنی فوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ آئیں بتایا تو عرض کی کہ آپ اللہ علی کہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں رسول اللہ علی کی ا انہیں بتایا تو عرض کی کہ آپ اللہ کے دعا سیجنے کہ وہ ہماری بات اور اُلفت کو جمع کردے۔

آ یئے نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی سلمہ اوران کے ہمرای اسلام لائے۔

( ١٣٧ ) وفيد غافق:

ا بل علم نے کہا ہے کہ جلیجہ بن شجار بن صحار الغافقی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول الله مظافیۃ کے پاس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ ہم لوگ اپنی قوم کے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں'اسلام لائے ہیں' ہمار مے صدقات میدانوں میں رُکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کر تمہارے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے ہیں' تم پر وہی امور لازم ہیں جومسلمانوں پر لازم ہیں۔عوذ ہن سریر

الغافق نے کہا گہ ہم اللہ پرایمان لائے۔اوراس کےرسول کی بیروی کی۔

(١٥) وفد بارق:

الل علم في كها ہے كه وفد بارق رسول الله طَالِيَّةُ كے باس آيا تو آپ نے انہيں اسلام كى دعوت دى وہ لوگ اسلام لائ اور بيعت كى رسول الله طَالِيْةِ نِي أَنْهِ مِن فَرِمَان لَكُورِ مِنْ كُلُورِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

یہ فرمان محمد رسول اللہ (منظیم کی جانب ہے بارق کے لیے ہے کہ فہ تو بارق سے بغیر دریافت کیے ہوئے ان سے پھل کاٹے جائیں گئے نہ جاڑے یا گری میں ان کے وطن میں جانور چرائے جائیں گئے جو مسلمان چراگاہ فہ ہونے کی وجہ سے یا خود روگھاس چرانے کے لیجان کے پاس سے گزر ہے تو اس کی تین روز کی مہمان داری (ان کے ؤمنے) ہوگئ جب ان کے پھل پک جائیں تو مسافر کو اپنے گرے ہوئے بھل اٹھانے کا حق ہوگا جو اس کے شکم کوسیر کردیں 'بغیراس کے کہ وہ اپنے ہمراہ لادکر لے جائے۔ گواہ شدا ہو عبیدہ بن الجراح وحذیفہ بن الیمانی۔ بقلم الی بن کعب می الشخاب

(۲۲)وفد قبيله دوس:

ال المسلم نے کہا ہے کہ جب طفیل بن عمر والدوی اسلام لا کے تو انہوں نے اپنی قوم کودعوت دی 'و ہ اسلام لا نے 'اورستریا اس آ دئی جوقر ابت دار تھے مدینے آئے 'ان میں ابو ہر پر ہ وعبداللہ بن از پہرالدوی ٹھائٹن بھی تھے۔ رسول اللہ شائٹی کم خیبر میں تھے' بیلوگ آئے' کے پاس گے اور وہیں قدمیوں ہوئے۔

# علىقات ابن معد (مدورم) كالمستحدين المستحدين المباراتين المقطع مع المستحدين المباراتين المقطع المستحدين المستحد

ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ متالظ ان فقیمت فیبر میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ لگایا 'یہ لوگ آپ کے ہمراہ مدینے آئے۔ طفیل بن عمیر نے عرض کی نیار سول اللہ مجھ میں اور میری قوم میں جدائی خدفر ماسیے 'آپ نے ان سب کور ہ اللہ جاج

ابو ہررہ میں اندوجب وطن سے نکلے تو اپنی جرت کے بارے میں بیشعر کہا:

''رات کوسفر کرتے' تکلیف اٹھاتے رہ تورد ہیں۔ کہ اس ہفرنے کفر کی آبا دی سے نجات دلا دی''

عبدالله بن ازیبرنے عرض کی نیارسول الله مجھے اپی قوم میں شرافت ومرجبہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فرماہ ہجئے کے

رسول الله ملافية إن فرمايا كدار دوس اسلام فريب (بون كي حالت ميس) شروع بوااور فريب بي بوجائك

۔ اللہ کی تقیدیق کرے گانجات پائے گا'جو کسی اور طرف ماکل ہوگا ہر باد جائے گا۔ تمہاری قوم میں سب سے بڑے ثو اب والا دہ مخف ہے جوصد تی میں سب سے بردا ہوا اور جن عنقریب باطل برغالب ہوجائے گا۔

### ٩٤) وفد ثمّاله والحدان :

ائل علم نے کہاہے کہ عبداللہ بن عنس الثمالی ومسلیہ بن بزان الحدانی اپنی اپنی توم کے گروہ کے ساتھ مکہ کے بعد رسول لد مٹالٹیجا کے پاس آئے اور اسلام لائے رسول اللہ مٹالٹیجا ہے اپنی قوم کی جانب ہے بیعت کی۔

رسول الله منافقاً ان جوز كو ة ان كاموال برمقر دفر مائى اس كے متعلق ایک فرمان ان لوگوں كوتحر برفر مادیا جس كو ثابت اقیش بن شاس نے لکھا۔ اس پرسعد بن عبادہ ومحمہ بن مسلمہ منافقات كی شہادت ہوئی۔

## ۲۸)وفد قبیلهٔ اسلم:

اہل علم نے کہا کہ عمیرہ بن افسی فنبیائہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ ورسول پر ایمان کے 'آپ کے طریقے کی پیروی کی' آپ اپنے بیمال ہمارااییا مرتبہ مقرر فر ماد پیچئے جس کی فضیلت عرب بھی جانیں' کیونکہ ہم لوگ اسار کے بھائی ہیں اور بیچی وفراخی میں ہمارے ذھے بھی آپ کی وفا داری وید دگاری ہے۔

رسول الله مَلَافِيَّةُ نِي فِر ما يا كه اسلم كوخدا سالم ركھا درغفار كى خدامغفرت كرے۔

رسول الله منافظ الله منافظ الله عنافظ المسلم قبائل عرب کے لیے خواہ وہ ساحل پر دیتے ہوں یا میدان میں ایک فر مان تحریر فر مادیا ں میں مواثی کے فرائض وز کو 5 کا ذکر تھا۔

ال صحیفه کوثابت بن قیس بن شاس می اور نیز کلهاا در ابوعبیده بن الجراع وعمر بن الحطاب می وین کی شهادت به و کی به ۲۹ ) و فد قبیل در جذام :

انل علم نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن عمیر بن معبدالجذ ای جو بی نصیب کے ایک فرونتے قبل خیبرایک سلے میں رسول اللہ مقاطع کے لے پاس آئے آپ کوایک غلام بطور ہدید دیاا وراسلام لائے 'رسول اللہ مقاطع کے انہیں ایک فریان لکھ دیا:

بیقر مان رسول الله مَالِیْج کی جانب سے دفاعہ بن زید کے لیے ان کی قوم اور ان کے ہمرا ایوں کے نام ہے رفاعہ ان لوگوں www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقات ابن عد (صدوم) كالمستحد و المستحد و المستحد ال

کواللہ کی طرف دعوت دیں جوآ جائے وہ اللہ کے گروہ میں ہے جوا نکار کرےاہے دوماہ کے لیے امان ہے۔

قوم نے دعوت قبول کی اور اسلام لائی۔

لقیس بن ناتل الجذای ہے مروی ہے کہ قبیلہ جذام میں بی نفا نہ کے ایک شخص تھے جن کا نام فروہ بن عمرو بن النافرہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ مُکالیّیم کواییخے اسلام کی خبر جیجی اور ایک سفید مادہ خجر بطور مدید پیش کی۔

فروہ دوم کی جانب ہے رومیوں سے ملے ہوئے علاقہ عرب پر عامل بیٹے ان کامتعقر معان اوراس کے متصل کا علاقہ شا' تھا' اہل روم کوان کے اسلام کی خبر پینچی توان کوطلب کیا' گرفتار کر کے قید کر لیا۔ پھرانہیں نکالا کہ گردن مارویں۔ انہوں نے بیشعر کہا:

ابلغ سراة العؤمنين باننى صلم لربى اعظمى و مقامى " "سردار سومين كوميرى فبريبنجادو ايني رب كي ليرميرى بديال بحى مطيع بين ادرميرامقام بحى فرمال بردارمقام ب- "-(\*4) وفدم بره:

اہل علم نے کہا کہ وفد مہر ہ جن پر مہری بن الا بیض رئیس تھے آیا رسول اللہ مٹائٹیٹا نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا سہ لوگ اسلام لائے آئے نے ان کوانعام دیا اورا یک فرمان تحریر فرما دیا :

'' یے فرمان محدرسول اللہ طَائِقُتُم کی جانب ہے مہری بن الابیش کے لیے ان مہرہ کے متعلق ہے جو آنخضرت سَائِقِیْم پر ایما ا الا سی نہ تو یہ فنا کیے جا کیں نہ بر باد کیے جا کیں ان پر شرائع اسلام کا قائم کرنا واجب ہے' جواس تھم کو بدلے گا'وہ (گویا ) جنگ کرے اور جواس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے اللہ ورسول کی ذمہ داری ہے' گری پڑی چیز (مالک کو) پہنچانا ہوگی' مواثی کوسیراب کر ہوگا' میل کچیل برائی ہے' بے حیائی نا فرمانی ہے۔

بقلم محدين مسلمة الانصاري \_

اہل علم نے کہا کہ قبیلہ مہرہ کے ایک شخص جن کا نام زہیر بن قرضم بن العجیل بن قباث بن قبوی بن نقلان العبدی بن الآم بن مہری بن حیدان بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ تھا جوالشحر سے تھے رسول اللہ سُلِّ النِّیْلِ کے پاس آئے۔

رسول الشرطانية المان کی بعد مسافت کی وجہ ہے اگرام ومدارت فرماتے تھے' جب انہوں نے والیسی کاارا دہ کیا تو آپ ّ۔ انہیں بٹھایااورسوار کرایا۔اورانہیں ایک فرمان تحریر کر دیا جوآج تک تک (بعجد مصنف)ان لوگوں کے پاس ہے۔ حب سرین مذتہ ہے۔

(۷۱)وفد قبیلهٔ حمیر

ر سے رسی میں ہیں۔ قبیلہ جمیر کے ایک شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ مظافیظ کا زمانہ پایا اور بطور وفد آپ کے پاس حاضر ہوئے مروی ہے ما مک بن مرار ہوالر ہاوی قاصد شاہان جمیران لوگوں کے خطوط وخبراسلام رسول اللہ مظافیظ کے پاس لائے۔ یہ داقعہ رمضان <u>9 ھ</u>کا ہے آپ نے بلال ج<sub>ناش</sub>ور کو تھم دیا کہ ان کو خمبرائیں مدارات وضیافت کریں۔ رسول اللہ مظافیظ نے حارث بن عبدالکلال وقیم بن عبدکلال وقعمان مرداران ذی رعین ومعافر و جمدان کے نام تجریر فرمایا

اخبارالني تأيين المحافظ المعالق المحافظ المعالق المعا

''امابعد! میں اس اللہ کی حمر کرتا ہوں جس کے سواء کوئی معبود نہیں' تمہارے قاصد' ملک روم ہے واپسی کے وقت ہمارے 'پاس بہنچ انہوں نے تمہارا پیام اور تمہارے یہاں کی خبرین ہمیں پہنچا ٹیں تمہارے اسلام اور قبل مشرکیین کی خبر دی' بس اللہ تبارک ونعالی نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے' بشرطیکہ تم لوگ نیکی کرواللہ ورسول کی اطاعت کرو' نماز کو قائم کرو' زکو ۃ ادا کرواور غنیمت میں سے اللہ کانمس اس کے نبی کافمس اور فتخب حصہ جوصد قہ وزکو ۃ مومنین پرفرض کیا گیاہے' ادا کرو'۔ حدید سم میں ما شرب

(۷۲)وفداہل نجران:

اہل علم نے کہا کدرسول اللہ مُنگائیا گئے ایک فرمان بنام اہل نجران بھیجا ؑ ان کے چودہ شرفائے نصاری کا ایک وفد آپ کے پاس رواند ہوا۔ جن میں فنبیلۂ کندہ کے عاقب عبدالمسیح ' بنی رہیعہ کے ابوالحارث بن علقمہ اوران کے بھائی گرز ۔ اورسید داوس فرزندان حارث وزید بن فیس وشیہ وخویلد وخالد وعمر ووعبید اللہ بھی تھے۔

ان میں تلین اُ دمی تھے جوتمام معاملات کے منتظم تھے۔

عا قب امیر دمشیر تھے انہیں کی رائے پروہ لوگ عمل در آ مدکر تے تھے۔

ابوالحارث استنف (یا دری) اور عالم وامام و منتظم مدارس تتھے۔ سیدان کی سواریوں کے منتظم تتھے۔

كرزرادرابوالحارث ميشعر برد هتي موئ ان سب كي آك بوه.

اليك تغدو قلقا وضينها معرضا في بطنها جنينها

مخالفا دين النصارى دينها

''آپ کی جناب میں اس طرح حاضر ہور ہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچر ہے وہ بھی مصطرب ہے۔ نصارای کے خمر ہب سے ان کا غد ہب بالکل جدائے''۔

( بیشعر پڑھتے ہوئے ) وہ نبی مُلَا ﷺ کے پاس آئے وفدان کے بعد آ یا الوگ متجد میں داخل ہوئے ان کے بدن پرخبر ہ کے کپڑے اور چا درین خیس جن پرخریر کی بٹیان گلی خیس ۔

بیاوگ معجد میں مشرق کی جا مب ( جدھر بہت المقدی ہے ) نما زیز ھنے کو کھڑے ہوئے رسول اللہ سکا ٹیٹیائے فر مایا کہان کو بہنے دو۔

جب آنخضرت مُلاَیُمُا کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا' بات نہیں کی'عثان <sub>تقاش</sub>ونے ان سے کہا کہ یہتمہاری اس ہیٹ کی وجہ ہے ہے۔

ای روز وہ لوگ واپس چلے گئے 'منے کورا ہوں کے لباس میں آئے 'سلام کیا تو آپ نے جواب دیا' انہیں اسلام کی دعوت دی' ان لوگوں نے انکار کیا' اور آپس میں بہت گفتگواور بحث ہوئی۔

وغوت ِمبابله:

آپ آن انہیں قرآن بنایا اور فرمایا کہ میں تم ہے جو پھے کہتا ہوں اگرتم افکار کرتے ہوتو آؤ میں تم ہے مباہلہ کروں گا ( یعنی

اس بات پر وہ لوگ واپس گئے منج کوعبدامسے اوران میں سے دوصاحب رائے رسول اللہ علی ہے کیاں آئے ' عبدالمسے نے کہا کہ ہمیں میدمناسب معلوم ہوا ہے کہ آپ سے مباہلہ نذکرین'آ پ جوچا ہیں تھم دین'ہم مان لیں گےاوراآپ سے صلح کرلیں گے۔

آ بُ نے ان ہے دو ہزارہ تھیاروں پر (اورامور ذیل پراس طرح صلح فرمالی کہ) ایک ہزارہ تھیار ہرر جب میں اورایک ہزارہ ہم بین اورایک ہزارہ ہم بین اور ایک ہزارہ ہم بین اور ہیں اور تیں ہوں گے۔ بجران اوران کے آس پاس والوں کی جان مال مذہب ملک زمین حاض تا سب اوران کی عبادت گا ہوں کے لیے اللہ کی بناہ اور محمد نبی رسول ( مُنَافِینَام ) کی فرمہ داری ہے نہ تو ان کا کوئی استف اپنی استفی سے نہ کوئی راہب اپنی رہا نہت سے اور شرکوئی وقف سے ہٹایا جائے گا۔ اس پر آ پ نے چند گواہ قائم فرمائے جن میں سے ابوسفیان بن حرب واقر عین جالی ومغیرہ بی شعر بھی تھے۔

یہ لوگ اپنے وطن واپس کئے سید و عاقب بہت ہی کم تشہرنے پائے نتھے کہ بی محمد مثلاً نظام کے پاس آ گئے اور اسلام لائے آپ نے انہیں ابوابوب انصاری کے مکان پراتارا۔

الل نجران جوفرمان نبی مُنگاتینظ نے ان کے لیے تجریر فرمادیا تھا' آپ کی وفات تک اس کے مطابق رہے (اللہ کا سلام و صلوات درحمت ورضوان آپ پر ہو)۔

ابو بکرصدیق ھی ہوئے تو انہوں نے اپنی و فات کے وقت ان کے متعلق وصیت تحریر فر مائی جب بہلوگ سودخوری میں مبتلا ہو گئے تو عمر بن الخطاب میں ہوئے نے ملک سے انہیں نکال دیا اور ان کے لیے تحریر فر مایا کہ:

'' بیدہ فرمان ہے جوامیر المومنین عمر شیاہ و نے نجران کے لیے تحریر فرمایا ہے کہ ان بیں ہے جوجائے وہ اللہ کی امان میں ہے'
رسول اللہ منافی کے اور ابو بکر شاہ و نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ تحریر فرمایا اس پڑھل کرتے ہوئے ان کوکوئی نقصان نہ پہنچائے' امرائے
شام وعراق میں سے بیلوگ جس کے پاس پہنچیں وہ انہیں فراخ دلی سے زمین دیں اگر دہ اس میں کام کریں تو وہ ان کے اخلاف کے
لیے صدقہ ہے' اس میں کمی کوان پر نہ کوئی گئے آئش ہے اور نہ کوئی بار'جو مسلمان ان کے پاس موجود ہوتو ان پڑھلم کرنے والے کے ظلاف
ان کی مدد کرئے کیونکہ میروہ قوم ہے جن کی ذمہ داری ہے (عراق وشام) آئے نے کے بعد ان کا دوسال کا جزیہ انہیں معاف کر دیا
جائے گا 'نہیں سوائے اس جائیواد کے جس میں ہی کام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی) 'نکلیف نہ دی جائے گی 'ندان پڑھلم کیا
جائے گا نہنی کی جائے گی ۔ گواہ شد عثان بن عقان و معیقیب بن ابی فاظمہ ان میں سے پچھلوگ عراق پنچے اور مقام نجرانیو میں
جائے گا نہنی کی جائے گی ۔ گواہ شد عثان بن عقان و معیقیب بن ابی فاظمہ ان میں سے پچھلوگ عراق پنچے اور مقام نجرانیو میں

(۳۷)وفد جیشان:-

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ابو وہب الجیشانی آپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ عَلَاثِیْم کے یاس آئے'

# 

رسول الله طلیقیائے فرمایا کہ کیاتمہیں اس سے نشہ ہوتا ہے؟ عرض کی' زیادہ پئیں تو نشہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا قلیل بھی حرام ہے جس کے قلیل سے نشہ ہوتا ہوانہوں نے آپ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جوشراب بنائے اور اپنے کارندوں کو پلائے رسول اللہ متالیقیائے نے فرمایا کہ ہرنشروالی چیز حرام ہے۔

#### ( ٤٨ ) وفد السباع ورندول كاوفد:

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ منگائی آب اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک جمیریا آیا 'رسول اللہ منگائی آب سامنے کھڑا ہو گیاا ورآ واز کرنے لگا۔

رسول اللہ منگاٹیٹی نے فرمایا کہ بیددرندوں کا قاصد ہے جوتمہارے پاس آیاہے اگرتم لوگ اس کا کوئی حصد مقرر کر دوتو اس کے علاوہ کسی چیزیر نہ بڑھے گااورا گرتم اس کوچھوڑ دواوراس ہے بچوتو وہ جو کچھ لے لے گااس کا رزق ہوگا۔

اصحاب نے عرض کی : یارسول اللہ ہم تو اس کے لیے کسی چیز پر بھی راضی نہیں۔ نبی مٹائٹیٹم نے اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشار ہ فر مایا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلدی جلا جا' وہ پلٹ گیا' دیکھا تو بھاگ رہاتھا۔

## توريت وانجيل مين ذكررسالت مآب مَلَا لَيْكُمْ!

ا بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ توریت میں نبی محد رسول اللہ سُالِیُّوَا کی کیسی تعریف یاتے ہیں انہوں نے کہا:

ہم آپ کواس طرح پاتے ہیں کہ (نام نامی) محمہ بن عبداللہ (مثالیّتیم اُسلام ولا دت مکداور بھرت گاہ کھجوروں کا باغ ( یعنی مدینہ ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی'نہ تو آپ (معاذ اللہ) بے ہودہ گفتار ہوں گے نہ بازاروں میں شور وغل کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیں گے'معاف کردیں گے اور بخش ویں گے۔

ابوصالے سے مروی ہے کہ کعب نے کہا جمہ مناقطیم کی نعت تو ریت میں یہ ہے محمہ مناقطیم میرے بیندیدہ بندے ہیں'نہ بدخلق ہیں نہ بخت کلام'نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے ہیں'نہ برائی کے بدلے برائی' بلکہ معاف کردیں گے اور بخش دیں گے۔ان کی جائے ولا دت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔

کعب سے مروی ہے کہ ہم تو ریت میں یہ پاتے ہیں کہ محمد ( عُلِّقَیْمُ ) نبی مختار نہ بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں شور وغل کرنے والے ہوں گے برائی کے عوض برائی نہ کریں گے معاف کردیں گے اور بخش دیں گے۔

زیدین اسلم ہے مردی ہے کہ جمیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ سَالِیَّتِیَّا کی صفت تو ریت میں ہے

کر طبقات این سعد (صدره) کی کار بیت کوموجود رہنے والا) بٹارت دیے والا اور ڈرانے والا اور امیین کا سے کہ'' اے نی ہم نے آپ کوشاہر (یعنی آپ کی شریعت کوموجود رہنے والا) بٹارت دیے والا اور ڈرانے والا اور امیین کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں' میں نے آپ کا نام متوکل (خدا پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے' نہ تو وہ بدخلق ہوں گئے نہ بخت کلام ندراستوں میں شور وغل کرنے والے۔اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گئے لیکن معاف کردیں گے اور ورگز دکریں گئے میں انہیں اس وقت تک ندا تھاؤں گا تاوقت کی این آس کے ذریعے سے ٹیم سے ہوجانے والے فر بہ کوسید ھانہ کردوں اس طَرح سے کہلوگ''لا اللہ اللہ اللہ نا نیک ندا تھاؤں گا تا وقت کے دریعے سے نابین آسکھول کو اور بہرے کا نوں کو آور غلاف تجڑ ھے ہوئے اس طَرح سے کہلوگ' لا اللہ اللہ اللہ نا نہ کے ذریعے سے نابین آسکھول کو اور بہرے کا نوں کو آور غلاف تجڑ ھے ہوئے

کعب کومعلوم ہوا توانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام نے بیج کہا۔

دلوں کو کھول دوں گا'' یہ

ز ہری سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: توریت میں رسول اللہ شائٹیٹم کی کوئی نعت ایسی نہ رہی جو میں نے نہ دیکھے لی ہو' سوائے حکم کے' میں نے تمیں دینازایک معینہ میعاد کے لیے آپ کوقرض دیئے تھے'میں آپ کوچھوڑے رہاجب میعاد کا ایک روزرہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے محمد (سکٹیٹیٹم) میر احق اداکر دیجئے' اے گروہ بی عبدالمطلب آپ لوگوں کی ٹال مٹول بہت بڑھ گئے ہے۔

عمر فخالف نے کہا او یہودی خبیث اگر آنخضرت عَلَیْظِ نہ ہوتے تو میں خیرا سرتو ڑ ڈالٹا رسول اللہ عَلَیْظِ نے فر مایا کہ اے ابوحفض (عمر جن فیل فلا تمہاری مغفرت کرئے ہم دونوں کواس کلام کےعلاوہ تم سے اس امری ضرورت تھی کہتم مجھے اس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ جو مجھ پرواجب ہے دو'وہ (یبودی) اس کامختاج تھا کہتم اس کامنی وصول کرنے میں اس کی مدو کرتے ہ

یہودی نے کہا کمد میری جہالت وتی سے برابرآپ کے حکم وٹری میں اضافہ ہی ہونارہا'آپ نے فرمایا اے یہودی تیرے حق کا وقت تو کل ہوگا'اس کے بعدآپ نے فرمایا کہ اے ابوصف اس کواس باغ میں لے جاؤ جواس نے پہلے روز مانگا تھا'اگریہ راضی ہوجائے تو اس کواشنے اپنے صاع دے دو'اور جو پچھتم نے اس کو کہا ہے اس کی وجہ سے اپنے اپنے صاع زائد دے دو'اگروہ راضی شہوتو پھر یکی اس کوفلان فلاں باغ سے دے دو۔

. وه مجبور پرراضی ہوگیا'عمر میں ہوئیہ نے اس کوہ دیا جورسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا تھا اورا تنازیا دہ بھی جس کا آپ نے بھم دیا تھا۔ یہودی نے مجبور پر قبضہ کرلیا تو کہا''اشہدان لا اللہ الا اللہ' واندرسول اللہ'' اے عمر ہی ہوئیہ آپ نے مجھے جو کچھ کرتے دیکھا مجھے اس پرمخض اس امرنے آ مادہ کیا کہ میں نے تمام صفات فہ کورہ توریت رسول اللہ مٹاٹیٹیم میں مشاہدہ کر لی تھیں صرف حلم باقی تھا' آج میں نے وہ بھی آ زمالیا' میں نے آپ کوتوریت کی صفت کے مطابق پایا۔

میں آپ کوگواہ بنا تا ہول کہ ہیے مجوراورمیرے مال کا نصف حصہ تمام فقرائے مسلمین پرصرف ہوگا' عمر پڑی ہوئے کہا کہ یا بعض فقراء پرتو اس نے کہا کہ یا بعض فقراء پر۔اس یہودی کے تمام گھر دالے اسلام لے آئے سوائے ایک صدسالہ باڑھے کہ جواپنے کفریر قائم رتیا۔

الطقات عد (حدوم) المستحد الما المستحد الما المستحد الما المستحد الما المستحد الما المستحد الم

عطاء بن بسارے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نبی متالیق کی صفت مذکورہ تو رہے کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ''ہاں' واللہ تو رہت میں بھی آپ کی وہی صفت بیان کی گئی ہے جو قرآن میں ہے۔ یتا پیھا النہی آنا ادسلناك شاھداً و مبشرا و نندیدا یہی تو رہت میں ہے کہا ہے نبی ایم نے آپ کوشاہد و بشیر و نذیر اور بے پڑھوں کا مجافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میر سے بند سے اور رسول ہیں' میں نین نین نین کی ایم متوکل رکھا ہے' نہ تو بدخلق ہیں نہ بخت کلام ندراستوں میں بکواس کرتے والے' برائی کے بدلے برائی نہ کریں گئی بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گئیں اس وقت تک انہیں وفات ندروں گا تا وفتا یکہ میں ان کے ذریعے ہے ٹیڑھے دین کوسیدھا نہ کردوں' بایں طور کہ لوگ''لا اللہ الا اللہ'' کہنے لکین اس کے ذریعے سے نابینا آپ ککھاور بہرے کان پائیں گے اور غلاف چڑھے دین کوسیدھا نہ کردوں' بایں طور کہ لوگ''لا اللہ الا اللہ'' کہنے لکین اس کے ذریعے سے نابینا آپ ککھاور بہرے کان پائیں گور نالہ الا اللہ'' کہنے لکین ۔

کعب احبار نے بھی بھی بہی بیان کیا سوائے اس کے کہان کے الفاظ بدلے ہوئے تھے جن کے معانی بھی تھے۔

کثیر بن مرہ سے مروی ہے کہ اللہ فرما تا ہے کہ تمہارے پاس ایسے رسول آ گئے جونہ تو ست ہیں نہ کاہل'وہ ان آ تکھوں کو کھولیس گے جونا بیناتھیں' ان کا نوں کوشنوا بنا کیں گے جوبہرے تھے'ان قلوب کاپر دہ جا ک کریں گے جوغلا ف میں تھے'اور اس سنت کوسیدھا کریں گے جو کے ہوگئے تھی یہاں تک کہ لا اللہ اللہ کہا جانے لگے۔

قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹیم کی نعت بعض کتب (ساویہ) میں بیہ ہے کہ محمد رسول اللہ مُکاٹیٹیم نہ نوں گے شیخت کلام' نہ ہازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے عوض برائی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکریں گ ان کی امت ہر صال میں حمد (وشکر) کرنے والی ہوگی۔

ابن عباس سے''فاسٹلوا اہل الذكر'' كَي تَقْيِر مِيْن مروى ہے كہ''فاسٹلوا'' (دريافت كرلو) كا خطاب مشركين قريش سے ہے كہتم يہودونصارى سے پوچھلوكدرسول الله مَا يُقِيمُ كاذكرتوريت وانجيل بيں ہے بانہيں۔

قاده سے اس آیت''ان الذین یک تعدون ما انزلنا من البینات والهدای الآیة ''جولوگ بهاری نازل کی ہوئی ہدایت ودلائل کو چھپاتے ہیں 'کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ یہود ہیں۔ جنہوں نے محمد سُلَاثِیْنِ کو چھپایا' عالانکد''وهد یجدونه مکتوبة عنده هد فی التوراة والانجیل''(وه انہیں اپنے یہاں توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں)''ویعلنهم اللاعنون''(اورلعنت کرنے والے ان پرلعنت کرتے ہیں) یعنی اللہ کے ملائکہ وموثین۔

عیز اربن حریث ہے مروی ہے کہ عاکشہ ٹیائیٹنانے کہا کہ رسول اللہ متالیٹنا کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ نہ بزخلق ہوں گے نہ پخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکزیں گے۔

سہل مولائے عتبیہ سے مروی ہے کہ وہ اہل مریس کے نصرانی تضاورا پی والدہ اور پچا کی پرورش میں بتیم ہے'وہ انجیل پڑھا کرتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چپا کانسخہ (انجیل) لیااوراہے پڑھا'جب میرے سامنے ایک ورق گز را تو مجھے اس کی تحریر

جب میں ذکر محمد مُثَلِّقَیْظِ کے اس مقام کی پنچا تو میرے چپا آگئے 'انہوں نے ان اوراق کودیکھا تو مجھے مارااور کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو ان اوراق کو کھولٹا اور پڑھتا ہے میں نے کہا کہ اس میں احمد نبی مُثَاثِیْظِ کی نعت ہے'انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔





# خصائل نبوی کا دِل آ ویز نظاره

پیرخلق عظیم کے اخلاق بزبان سیدہ عائشہ میں این ا

حسن بھری میشیلاسے مروی ہے کہ عاکشہ فناہ فناہ فناہ عالیہ میں گائی کے اخلاق دریا دنت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کاخلاق بس قر آن شے (یعنی بالکل قرآن کے مطابق شے)۔

مسروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ وہ عائشہ تفاد خاتے پاس کے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ سُلِطِیْم کے اخلاق بیان سیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم عرب نہیں ہو جو قرآن کو پڑھو' میں نے کہا کہ بول کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے۔

سعیدین ہشام ہے مردی ہے کدمیں نے عائشہ خاہ ناہے کہا کہ جمھے رسول اللہ طالیج کے اخلاق ہے آگاہ بیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں عائشہ خاہنانے کہا کہ رسول اللہ طالیج کے اخلاق قرآن تھے۔ قادہ خاہدے کہا کہ قرآن انسان کے لیے بہترین اخلاق لایا ہے۔

حن سے مردی ہے کہ بی مُثَاثِیُّا کے اصحاب کا ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ کاش ہم لوگ امہات الموشین کے پاس جاتے' ان سے وہ اعمال دریافت کرتے جولوگوں نے نجامجھ مثالِثِیْ کی طرف منسوب کے ہیں۔ شاید ہم لوگ اس کی بیروی کرتے۔

ان لوگوں نے ان کے پاس پھرائیس بھیجا' مگر قاصدایک ہی بات لایا کہتم لوگ اپنے نبی مُثَاثِیُّا کے اخلاق دریافت کرتے ہو آپ کے اخلاق قرآن سے آپ رات گزارتے تھے نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے روز ہر کھتے تھے ادر روز ونہیں بھی رکھتے تھ اپنی ہولیوں کے پاس بھی جاتے تھے۔

انس می انتفاعی مروی ہے کہ رسول اللہ مانٹیا اخلاق میں سب ہے بہتر تھے۔

ائی عبداللہ النجد کی ہے مروی ہے کہ میں نے عائشہ می اینائے پوچھا کہ رسول اللہ مٹالٹیؤا کے اخلاق اپ گر میں کیسے تھے' انہوں نے کہا کہ آپ مب ہے بہتراخلاق کے تھے' نہ تو خودحدے بوسھتے تھے اور نہ دوسروں کوفش بات نناتے تھے' نہ آپ راستوں میں بکواس کرنے والے تھے' آپ بدی کے عوض بدی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگذر فرماتے تھے۔

مسروق ویشیلاے مروی ہے کے عبداللہ بن عمر میں دین کہا: رسول اللہ مُقالید کا شخود صدید برد ہے تھے تہ کی کوفیش بات پیر

خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ پچھلوگ زید بن ثابت ٹی ڈیڈ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ہے رسول اللہ مثالیق کے اخلاق بیان کیجیئے انہوں نے کہا کہ میں قو آنخضرت مثالیق کا پڑوی تفامین تم سے کیا کیابیان کروں۔ جب آپ پروی تازل ہوتی www.islamiurdubook.blogspot.com کے طبقات ابن سعد (صدوم) کی مسل کی تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو کیا میں آئخ ضرت مَثَالِیْمُ کی بیسب با تین تم سے بیان کروں۔

عائشہ میں اور میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ دسول اللہ مگالی جب اپنے گھر میں تہا ہوتے تھے تو کیوکررہے تھے۔ عائشہ میں ایشنانے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم تھے تمہارے مردول میں سے ایک مرد تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ بننے والے اور تیسم کرنے والے تھے۔

اسودے مروی ہے کہ بین نے عائشہ ٹیاٹیٹا سے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کاوقت آتا تھا تو نکل کرنماز پڑھتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹی دینا سے کہا گیا کہ نبی مثلظیم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جوتم میں سے کوئی کرتا ہے۔اپنے کپڑے میں پیوندلگاتے تھے اور جوتا ٹا گلتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹنائٹائٹا کہ رسول اللہ سَاَلِیُٹِرَاپنے گھر بیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کپڑ اسپتے تھے'جوتا ٹا نکتے تھےاوروہ کام کرتے تھے جومرواپنے گھرول بیس کیا کرتے ہیں۔

اسودے مروی ہے کہ عاکشہ خیادشانے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ شانٹیٹر اپنے متعلقین میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہآ پایے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کو چلے جاتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عاکشہ خواستان کہا کہ رسول اللہ سَلَقَیْرُ اُ گھرے کام کاج کیا کرتے تھے زیادہ تر آپ سلائی تے تھے۔

عائشہ میں اختیار دیاجا تا تھا جن میں ہے کہ رسول اللہ متی ہی گئے کے جب بھی الیبی دوبا توں میں اختیار دیاجا تا تھا جن میں سے ایک آسان ہوتو آ پ اس کواختیار فر ماتے تھے جوآسان ہو۔

عائشہ جی اوٹ میں میں ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کو جب دوباتوں میں اختیار دیاجا تا تھا تو آپان میں ہے آسان کو اختیار فریاتے تھے۔ بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔اوراگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دورر بنے والے تھے اور رسول اللہ مٹالٹیٹی نے مجھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا' سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمت کو قرار اجائے' تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عاکثہ خاہد خان میں ہے کہ رسول اللہ طاقع کے جب بھی دوباتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں ہے آسان کو

اختیار فربایا۔ عائشہ خوالٹنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقاتیا نے کسی مسلمان پرالین کوئی لعنت نہیں کی جو باد کی جائے نشآ پ کے بھی کسی کواپینے ہاتھ سے مارا سوائے اس کے کدآ پ جہاد فی سبیل اللہ میں مارتے تھے۔

۔ بھی ایسانبیں ہوا کہ آپ ہے کوئی چیز ہاگئی گئی ہواور آپ نے اس سے انکار کیا ہو۔ موائے اس کے کہ آپ سے گناہ کا سوال کیا جائے تو بے شک آپ سب سے زیادہ دوررہنے والے تھے بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ کو دوباتوں میں اختیار دیا گیا ہواور

﴿ طِبْقَاتُ ابن سعد (مدوم) ﴿ اللَّهُ اللَّ

عائشہ میں میں اور کو سول اللہ مگا ہی اسے نہ اپنے خادم کو مارانہ عورت کو اور نہ بھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

عائشہ تھ الفظائے مروی ہے کہ رسول اللہ ملک اللہ اللہ کرتے ہوں آپ وجب بھی دوبا توں میں اختیار دیا گیا توان میں آپ کوسب سے زیادہ پسندیدہ آسان تربات ہوتی تھی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو گناہ نہ ہو گئاہ نہ ہو گئاہ نہ ہو گئاہ نہ ہو گئاہ اللہ کا مناف کے لیے اس کا انتقام نہیں لیا 'تاوفلیکہ اللہ کی حرمات نہ توڑی جا کیں اس وقت بے شک آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

ایک اورر وایت کا بھی یہی مضمون ہے۔

رسول المتعلقية إكا خلاق حسنه كے نا در نمونے:

علی بن انحسین (زین العابدین ) ہے مروی ہے کہ نہ تؤرسول اللہ مَثَالِیَّا نے کبھی کسی عورت کو مارانہ خادم کو آ پ کے اپنے ہاتھ ہے کبھی کسی کونبیس مارا سوائے اس کے کہ آ پ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

ابی سعید خدری میں اللہ علی گؤاری لڑکی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول اللہ علی گؤاس سے بھی زیادہ حیادار تھا گیا جب کوئی ہات نالپند فرماتے تھے تو ہم اس کوآپ کے چیرے سے محسوس کر لیتے تھے۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم غیر حدیث لایا جاتا تھا تو آپ اسے ضرور معاف کر دیتے تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ بھی اییانہیں ہوا کہ نی مالی آئی ہے کچھ ما نگا گیا ہوا ور آ ب نے '' 'نہیں'' فر مایا ہو۔ محمد بن الحفیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی گئی سمجھ کسی چیز کے لیے ''نہیں'' نہیں فرماتے تھے جب آ پ سے ورخواست کی جاتی تھی اور آ پ کرنا چا ہے تھے تو '' ہاں' فرماتے تھے اور جب نہیں کرنا چا ہے تھے تو سکوت فرماتے تھے' آ پ کی ہیہ بات مشہورتھی۔

ابن عباس خواہد من جب آپ کی ملاقات جبرین ہے ہوتی تھی تو آپ سب اوقات سے زیادہ تنی ہوتے تھے رمضان میں جبریل فتم ماہ تک ہرشب کو آپ کے ملتے تھے اور رسول اللہ مالی کی انہیں قرآن ساتے تھے جب جرئیل آپ سے ملتے تھے تو آپ آندھی سے زیادہ خبر میں تنی ہوجاتے تھے۔

انس بن ما لک خلافہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر اندتو گالی دیتے تھے نہ فیش بات فرماتے تھے اور نہ لعنت کرتے تھے' ہم بیں ہے کسی سے ناخوشی کے وقت بیفر ماتے تھے کہ'' اسے کیا ہوا'یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو''۔

کر طبقات این سعد (صدروم) کرد می که رسول الله مخالفها کی دوخصلتین تھیں جن کوآپ کسی کے سپر دند کرتے تھے رات کا دضو

جب آب المحقة منظ اور سائل كور اربتا تقايبال تك كرآب اس كودية تقير

ابراہیم ہے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مَالَّیْظِ کو بھی نیددیکھا گیا کہ آپ بیت الخلاء سے نکلے ہوں اور یضونہ کیا ہو۔

نینب بنت بحش می انتخار زوج برمطیرہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّیْلِ کومیری زردگن سے وضوکر نابہت پندھا۔ عاکشہ میں انتخاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْلِ کو جب دوبا توں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ترکو اختیار فرمایا۔ رسول اللہ مُکالِیْلِ نے بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا' سوائے اس کے کہ آپ کواللہ کے بارے میں ایذاء دی جائے تو آپ انتقام لیتے تھے۔

یں نے رسول اللہ منافقا کونہیں دیکھا کہ آپ خیرات سوائے اپنے کی اور کے سپر دکرتے ہوں ( لیعنی سائل کو اپنے وست مبارک سے عطافر ماتے تھے کہ مبارک سے عطافر ماتے تھے کی خادم سے نہیں دلواتے تھے ) یہاں تک کہ آپ ٹو دہی اس صدقے کوسائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ منافقا کونہیں دیکھا کہ آپ گئے اپنے وضو ( کا پانی لانے ) کوئی کے سپر دکیا ہو آپ خود ہی اسے مہیا کرتے تھے یہاں تک کہ رات کی نماز ( تہجد ) پڑھتے تھے۔ (جب بھی کمی سے یانی نہیں مناک تے تھے )۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ بی مَنْ الْقُوْلُ گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے اور غلام کے پکارنے کا جواب دیتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ بی مَنْ النِّمُ الریکارنے کا) جواب دیتے تھے۔

انس بن ما لک جی اور سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق گرھے پرسوار ہوتے تھے اپنے بیچے (کسی کو) سوار بھی کر لیتے تھے اور غلام کی بکار بھی سنتے تھے۔

حزہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ اللہ علی 
شعمی ویشیلائے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَائِیْنِمُ گدھے کی نگی پیٹے پربھی سوار ہوئے ہیں۔ راشد بن سعدالمقر کی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَائِیْنِمُ نے فلام کے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔ انس بن مالک می ہوئیہ ہے کہ رسول اللہ سَنَائِیْمُ غلام کی پکار کا بھی جواب دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک می ہوئے تھے میں ہے کہ نبی مُنَائِیْمُ مریض کی عیادت کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے 'گرھے پر سوار ہوتے تھے اور غلام کی پکار پر آ جائے تھے میں نے جنگ خیبر میں آپ کوایک گدھے پر دیکھا جس کی باگ بھور کی چھال کی تھی۔ انس بن مالک می اللہ عناہ بھو سے کہ رسول اللہ مَنَائِیْمُ زمین پر بیٹھا کرتے تھے 'زمین پر کھاتے تھے' غلام کی دعوت قبول

# الطبقات ابن معد (حدودم) كالمنافق ابن معد (حدودم)

کرتے تھے فرماتے تھے اگر مجھے دست (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں اور اگر مجھے کریلی (کا گوشت) ہدیے کے طور پر دیا جائے تو ضرور قبول کروں آپ اپنی بکری بھی (اپنے ہاتھ سے ) باندھتے تھے۔

یجی بن انی کثیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے فرمایا میں ای طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام کھا تا ہے اور ای طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے کیونکہ میں تو (اللہ کا)غلام ہی ہوں' نبی مٹالٹیٹے دوز انو بیٹھا کرتے تھے۔

انس بن ما لک نی ہوند سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ سکا تیکی کی ایک جماعت نے نبی سکا تیکی سے خفیہ طور پر آپ کے عمل کو دریافت کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو خبر دی ان میں سے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہ کروں گا۔ بعض نے کہا میں گوشت نہ کھاؤں گا' بعض نے کہا کہ میں بستر پرنہ سوؤں گا' بعض نے کہا کہ میں روز ہ رکھوں گا اور روز ہ ترک نہ کروں گا۔

نبی مَنْ اللّٰی کی حدوثنا کی اس کے بعد فرمایا کدان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فلاں فلاں بات کہی میں تو نماز پڑھتا ہوں' موتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں' ترک بھی کرتا ہوں' اورعورتوں سے نکاح کرتا ہوں' پس جومیری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے۔

سعید بن جیرے مردی ہے کہ مجھ سے ابن عباس تھا ہونانے فرمایا 'اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویال ہول۔

حسن سے مروی ہے کہ جب اللہ نے محد مظافر کے موجوث کیا تو فرمایا یہ میرے نبی ہیں ہے میرے پیندیدہ ہیں ان سے محبت کروان کی سنت اوران کے طریقے کو اختیار کروجن پر وروازے بندنہیں کیے جاتے اور نہ جن کے آگے دربان کھڑے ہوئے ہیں (یعنی ان کی زندگی شاہانہ نہ ہوگی) ندان کے پاس سے کو کھانے کے طباق لائے جاتے ہیں ندشام کو۔ (یعنی بادشاہوں کی طرح لوگ نذرانہ نہیں دیے بلکہ فاقے پر فاقے ہوتے ہیں وہ زمین پر بیٹھتے ہیں اپنا کھانا بھی زمین ہی کھاتے ہیں اور موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے ہیں گدھے پرسوار ہوتے ہیں اور موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے ہیں گدھے پرسوار ہوتے ہیں اپنی انگلیاں جائے لیتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری سنت سے منہ چھیرے گا وہ میرا میں ہے۔
میں ) آپ (کھانے کے بعد) اپنی انگلیاں جائے لیتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری سنت سے منہ چھیرے گا وہ میرا

ہاک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ منالیقیا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا' ہاں' اور آپ بہت خاموش رہنے والے آ دی تھے آپ کے اصحاب اشعار کرٹھا کرتے تھے زمانۂ جا ہلیت کی باتوں کا ذکر کرتے تھے اور ہشتے تھے'جب وہ ہنتے تھے تو رسول اللہ منالیقی مسکراتے تھے۔

جابر بن سمرہ میں مند ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ علی تیا کے ساتھ سومر تنہ سے زیادہ بیٹھا ہوں' مسجد میں آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے اور زمانتہ جاہلیت کی با تنیں بیان کرتے' رسول اللہ علی تیل مجبی اکثر تنبیم فرمادیتے۔

عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله منافیظ سے زیادہ تبہم کرتے ہوئے کسی کونہیں

ويكحاب

### قوت مرداند.

صفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰہِ مَایا کہ چریل ایک ہانڈی لائے میں نے اس میں سے کھایا تو مجھے جماع میں جالیس مردوں کی قوت دی گئی۔

مجاہد ولینمیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا لیکٹی کو چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی، جنت کے برخض کو اس مردوں کی قوت دی جائے گی۔

طاؤس ولينملان مروى ہے كەرسول الله مَالْيَيْنَ كو جماع میں جالیس مردوں كى قوت دى گئى تھى \_

ابوجعفر محمہ بن رکانہ نے اپنو والد سے روایت کی کہ انہوں نے نی مظافیر اسے کشی لڑی۔ نبی مظافیر انہیں پچھاڑ دیا میں نے نبی مظافیر کو فرماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹو پیوں پر عمامے باندھنے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیر ٹو پی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹو بی پر )۔

### ا بی ذات سے تصاص لینے کا موقع:

عمر بن شعیب سے مردی ہے کہ جب عمر میں انتقاد شام میں آئے توان کے پاس ایک شخص آیا جوان سے اس امیر (حاکم) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہیں تو عمر وین العاص میں انتقاد نے کہا خلاف فیصلہ کرانا چاہیں تو عمر وین العاص میں الفاق میں اس کے بیڑیاں ڈالنا چاہیں تو عمر وین العاص میں ا

عمر شکاه عنون کہا میں اس کی وجہ نے قید کرنے میں پرواہ نہیں کرتا' میں نے رسول اللہ منافیق کو یکھا ہے کہ آپ پی ذات سے قصاص لینے کا موقع ویتے تھے' عمرو بن العاص فناہؤ نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کر دیں' انہوں نے کہا کہ تم چا ہوتو اسے راضی کر دو۔

عطاءے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی آئے خدش کو اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ نبی منافظ آورا ابو بکر وعمر کا این نے اپنی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔

## 

عائشہ شاشے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا لَوگوں کی طرح پے در پے (تیزی سے) کلام نہیں فرماتے تھے آپ جدا جدا جملوں سے کلام فرماتے تھے جس کو ہر سننے والا یاد کر لیتا تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل ترتیل وتر بیل تھی ( یعنی جملوں کی ترتیب نہایت خوبی ہے ہوتی تھی اور بہت تھم تھم کربیان فرماتے تھے )۔

### قراءَت اورخوش الحاني:

ابراجيم سے مروى ہے كدرسول الله مَالِيَّةُ كَلَ قُراءت آپ كى رئيش مبارك كى حركت معلوم ہو جاتی تھى۔

ام سلمہ ٹھاﷺ عمروی ہے کہ رسول اللہ علی لیا گئی کی قراءت اس طرح تھی انہوں نے ''بسم اللہ الرحمٰ اور الحمد للہ رب العالمین'' کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

قادہ میں بیون سے مروی ہے کہانس میں بیٹوسے رسول اللہ مثل قیام کی قراءت کی کیفیت دریافت کی گئی توانہوں نے کہا کہ آ کی قراءت مدتھی' پھرکہا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں آپ بسم اللہ کوالرحمٰن کواورالرحیم کو کھینچتے تھے (مدکر تے تھے )۔

قادہ ٹناہ موسے مروی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جوخوبصورت اور خوش آ وازند ہوئیہاں تک کہ اللہ نے تہارے نبی مَا اللّیُمُ کومبعوث کیا تو آ پ کوبھی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا' آ پ ( قراءت میں ) کمن نہیں کرتے تھے مگر کسی فذر مہ ( لینی دراز ) کرتے تھے۔

عَا مُنْهُ مِن وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا يَتُلِيمُ مَيْن ون مَهُمْ مِن قرآن نهيں برحة تھے۔

#### انداز خطابت:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةِ عَلَیْ جب لوگوں ہے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی دونوں آ تکھیں سرخ ہوجاتی تھیں' آپ آ واز کو بلند کرتے تھے' اپ غضب کو تیز کرتے تھے گویا آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرار ہے ہیں جوسی یا شام کوآنے والا ہے' اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث ہوئے ہیں' آپ کلے کی اور بھی کی انگی ہے اشارہ فرماتے تھے پھر قرماتے تھے کہ بہترین ہدایت محمد (مُلَّا لِیُمُنِیْم) کی ہدایت ہے' سب سے بری بات وہ ہے جو ( دین میں ) ایجاد ہوئر بدعت ( لیمیٰ نوایجاد) گراہی ہے' جو مرجائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے متعلقین کا ہے قرض یا جائیداد چھوڑ جائے تو وہ میرے پر دہوگا اور

عامر بن عبداللہ بن الزبیر خادیمانے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُثَالِیمُ اپنے ہاتھ میں چیمڑی لے کر خطبہ ارشاد فریاتے تھے۔

با كمال اخلاق كاليمثال شابكار:

این مسعود شی فیزے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَر مایا: اے الله جس طرح تو نے میری پیدائش اچھی کی ای طرح

www.islamiurdubook.blogspot.com

## الطبقات ابن سعد (صدروم) المسلك المسلك المسلك الخبار الني سن الخبار الني سن المسلك الم

مسروق ولیٹھیڈے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر میں ہیں گیا' وہ کہدر ہے تھے کہ تہمارے نبی مُلَاثِیَّا نہ تو بدخلق تھے نہ فخش گؤ' ہے' فرمایا کرتے تھے کہتم میں سب سے بہتر وہ ہے جوسب سے اجھے اخلاق کا ہو۔

ابن عباس وعائشہ ری ایشے ہے مروی ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو رسول اللہ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَالِلًا مُنَا اللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لَا لَيْ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهِ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِمُنَا لِلللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنِ لِمُنَا لِللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنَا لِلللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِيلِي الللَّهُ مُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللللَّهُ مُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِللللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِللللَّهُ مُن لِللللللْمُنْ لِللللْمُنْ لِلللللْمُ لِلللْمُنْ لِللللْمُنْ لِللللْمُنْ لِللللَّهُ مُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِلْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِلللْمُنَالِمُ لِلللْمُنْ لِلللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُنْ لِ

اساعیل بن عیاش مسے مروی ہے کہ لوگوں کے گنا ہوں پرسب سے زیادہ صابر رسول الله عَلَيْظِم ہی تھے۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عائشہ فی افغانے کہارسول اللہ مُقَافِیْم کوجھوٹ سے زیادہ کوئی عادت نا گوارنہ تھی جب مجھی آپ کوصحابہ بی اللہ تھے ادنی سے جھوٹ کی بھی اطلاع ہوجاتی تھی تو آپ ان سے رک جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہوجاتا کہ انہوں نے توبیر کی ہے۔

انس بن ما لک بنی ہوئوں ہے کہ رسول اللہ مظافیا ہے جب کوئی شخص ملتا تھا اور آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کے ہاتھ سے اپناہا تھ نہیں کھنچتے تھے تا وقتیکہ وہ شخص خود ہی اس کو نہ چھیرے رسول اللہ مظافیق کو اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلاتے مجھی نہیں ویکھا گیا۔

مولائے انس بن مالک می دورے مروی ہے کہ میں دس سال رسول اللہ منافیا کی صحبت میں رہا میں نے تمام عطر سونکھے گر رسول اللہ منافیل کی خوشہو سے زیادہ اچھی کوئی خوشہونییں سونکھی رسول اللہ منافیل کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص آپ سے ماتا تھا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا ہاتھ بکڑلیا تھا تو آپ بھی اس کا ہاتھ بکڑلیتے تھے اور اپناہاتھ نہ کھنچ تھے تا وقت کہ وہ خود اپنے ہاتھ کونہ کھنچ لے۔ جب آپ اصحاب میں سے کی سے ملتے تھے اور وہ (چیکے سے بات کہنے کو) آپ کا کان لے لیتے تھے تو آپ بھی ان کا کان لے لیتے تھے بھراس کونہ چھڑاتے تھے تا وقت کہ وہ خودنہ چھڑا کمیں۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ بی مُلَا تَقِیْم کے پاس جب کو کی شخص آتا تھا اور آپ اس کے چیرے پرخوشی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ کیڑ لیتے تھے۔

سعیدالمعبری ہے مروی ہے کہ بی منافیر اجب کوئی مل کرتے تھے تواسے قائم رکھتے تھے پینیں کہ بھی کریں ادر بھی چھوڑ دیں۔ حسن رفقار:

سیار بن ابی الکام سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ جب چکتے تھے تو ایک با زار والے کی طرح چکتے تھے نہ تو تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور نہ عاجز۔

ابوہریرہ جی افغات مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول اللہ مَالْقُوْمُ کے ہمراہ تھا جب چِتنا تھا تو آپ میرے آگے ہوجاتے تھے میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جومیرے پہلومیں تھے اور کہا کہ آنخضرت کے لیے ایراہیم خلیل کے طرح تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

### الطبقات ابن سعد (صدروم) المستحدد الله المستحدد الله المستحدد الله المستحدد الله المستحدد الم

جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ سالٹیڈا جب چلتے تھے تو ادھرادھر نہ د یکھتے تھے اکثر آپ کی جا در درخت یا کسی اور چیز میں اٹک جاتی تھی مگر آپ بلٹتے نہ تھے'لوگ ہنتے تھے اور وہ آپ کے بلٹٹے سے بے خوف تھے۔

زید بن مرتد سے مروی ہے کہ میں نے نبی مظافیا سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی کویا آفاب ہے جواپنے سامنے جاتا ہے اور نبی طافیا کے سامنے جاتا ہے اور نبی طافیا کے سامنے کہ اس کے اللہ کا میں اس کے سامنے کے اللہ کا میں اس کے ساتھ جلیں ) حالا تک آپ کوشش نہیں کرتے تھے۔

### آ داب طعام:

اسحاق بن علی نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول الله مُلَّقَّةِ مُوتکیدلگا کر کھاتے ہوئے بھی نہیں ویکھا گیا۔ نہ آپ کے نشانِ قدم پرکوئی چل سکتا تھا۔

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ جرکیل علاق نی مُنگاتِیاً کے پاس آئے اور آنخضرت مُنگاتِیاً کے کے بالائی قطعہ (عوالی) میں تکمیدلگا کر کھانا کھار ہے جریل علاق نے آئے ہے کہا کہ یا محمد (مُنگاتِیاً) بادشاہوں کی طرح ؟ رسول الله مُنگاتِیم بیٹھ گئے۔

زہری ہے مروی ہے کہ بی مُنالِیْ کے پاس ایک فرشتہ آیا جواس کے بل آپ کے پاس نہیں آیا تھا'اس کے ہمراہ جریل علیا لا بھی تھے اس فرشتے نے کہا اور جریل علیا لا خاموش رہ کہ آپ کا رب آپ کو اس میں اختیار دیتا ہے کہ آپ بی وہادشاہ ہوں یا بی وہندہ۔ نبی سکالیٹی کے جریل کی طرف ان سے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح دیکھا' جریل نے مشورہ دیا کہ آپ کو اضع سیجے۔رسول اللہ سکالیٹی کے فرمایا کہ نبی وہندہ ہونا مجھے بیند ہے۔

ز ہری نے کہا کہ لوگوں کا خیال رہے کہ نبی مظافیق نے جب سے ریکلہ فر مایا بھی تکیہ لگا کرنہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے۔

عائشہ ٹن شناسے مروی ہے کہ نبی سُلَا اللہ ان سے فرمایا کہ اے عائشہ ٹن شافا اگر میں جاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے ۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی تہد کی گرہ کجنے کے برابرتھی اور کہا کہ آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہا گرآپ نبی وبادشاہ بنتا جاہیں (تو میں بتادوں) اور اگر نبی وبندہ بنتا جاہیں (تو میں بنادوں) جبریل نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تواضع سیجے میں نے کہا کہ نبی وبندہ (بنتا جاہتا ہوں)۔

عا کشہ بی اور اس کے ابتد نبی مالی ہے۔ اور اس کے ابتدائی میں اور اس کے میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں م بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیجا کو تین انگلیوں سے کھاتے دیکھا' انگوٹھے سے اور جواس کے متصل ہے اور پچ کی انگلی سے' میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ انگلیوں کے پوٹچھنے کا ارادہ کرتے تھے تو قبل اس کے کہ انہیں پوچیس اپنی نتیوں انگلیوں کو چاشتے تھے' پہلے پچ کی انگلی چانتے تھے' پھراس کے قریب والی' پھرانگوٹھا۔

#### 

الی امامہ سے مروی ہے کہ نی مُنَافِیْقِ نے فرمایا کہ میرے دب نے میرے سامنے پیش کیا کہ وہ میرے لیے مکے کی کنگریال کوسونا بنادے میں نے کہا کہ اے میرے دب نہیں میں ایک روز بھوکار ہوں گا اور ایک روز پیٹ بھروں گا (بیآپ نے تین مرتبہ یا ای کے قریب فرمایا) جب بھوکا ہوں گا تو تیرے آگے عاجزی کروں گا اور تھنے یا دکروں گا'جب پیٹ بھروں گا تو تیری تھرکروں گا اورشکر کروں گا۔ اخلاق نبوی برحضرت انس میں اللائد کی گو اہی ؛

امسلمہ والنا سے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیم نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا' اس نے دیر کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر قصاص (کا اندیشہ) نہ ہوتا تو بیں تھے اس مسواک سے مارتا۔

انس نی اور سے مروی ہے کہ میں نے دی سال رسول اللہ منافیظ کی خدمت کی گربھی نہیں و یکھا کہ آپ نے ہم نیمنوں کے کھٹنوں کی طرف پاول پی بیلائے ہوں نہ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ مضافحہ کیا ہواور آپ نے اپناہا تھاس کے ہاتھ سے کھٹنے لیا ہو کہ ان کہ کہ وہ وہ تف خود ہی ہوگا ہو گھر آپ اس سے ہت گے ہوں بیاں تک کہ وہ فض خود نہ ہے میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی یہیں فر ما یا کہ تم نے بیلاد یہ کیوں کا نہ بیفر ما یا کہ تم نے بیلاد وہ فض خود نہ ہے میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی یہیں فر ما یا کہ تم نے بیلاد وہ فضی خود نہ ہے میں نے حو کام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی یہیں فر ما یا کہ تم نے بیلاد وہ فرد نہ ہے گھر ایسانہ ہوا کہ کس نے اور یہ کیوں نہ کیا ' میں نے عطر سونگھا ہے' مگر کوئی خوشبور سول اللہ مثانی ہوتا وہ تک کیا ہو۔

آپ کی طرف (خفیہ ہات کے لیے) کان جھا یا ہواور آپ نے اپناس ہٹالیا ہو۔ تا وہ تکیکہ وہ خود نہ ہٹ گیا ہو۔

رسول الله مُلَّالِيَّةُ مُكَا اشْعَارُ بِرُّ هِنَا:

حسن می اداد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالیوم مثل کے طور پر بیشعر پڑھ رہے تھے:

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

"يعنى آدى كواسلام اورضيفى (بدى سے)رو كئے كے ليے كافى ہے"۔

ابوبكر ين العداد كها: يارسول الله شاعرف تواس طرح كهائية:

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا

' د طعیفی اور اسلام انسان کوبدی سے روکنے کے لیے کافی ہے''۔

يحرجهي رسول الله مَالْطِيمُ بَهِي قرماتِ تنفي:

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

ابوبر جن اور نا الله المريس كوانى وينا مول كرب شك آب الله كرسول بين ندتو آب كوشعر كاعلم باور ندريآ ب ك

ليےمناسب ہے۔

عكرمد في وحد مروى بركم عائف ويونات وريافت كيا كرآب أن كمي رسول الله مَا يُعْفِرُ كوبطورش شعر برسطة

www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سِعد (صدوم) ﴿ طِبقاتُ ابْن سِعد (صدوم) ﴿ طِبقاتُ ابْن سِعد (صدوم) ﴿ طِبقاتُ ابْن سُلُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ 
''اور تیرے پاس وہ مخص خریں لائے گا جس کور درنہیں''۔

إخلاق كريمانه مين حياء كالبهلو:

یجیٰ بن عبید الجیضی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَالْتِیَّا بیشاب کے لیے اس طرح تکیدلگاتے تھے جس طرح مکان (میں بیٹھنے) کے لیے۔

مقداد بن شرح نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عائشہ ٹھٹھٹا کواللہ کی قتم کھا کر بیان کرتے سنا کہ جب سے رسول اللہ مَالِیْنِیْم بِرقر آن نازل ہوائسی نے آپ کو کھڑے ہو کر بیٹا ب کرتے نہیں دیکھا۔

حبیب بن صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ م

ابن عباس میں ہون ہے کہ رسول اللہ مظافیق (استجاء ہے) نکل کر پانی بہا دیا کرتے تھے گھرمٹی ہے کہ (شیم)
کرتے تھے میں کہتا تھا کہ یارسول اللہ پانی تو آپ کے قریب ہے فرماتے تھے کیا معلوم شاید میں اس کے پاس نہ پہنچوں۔
مولائے عائشہ میں ہونی ہے کہ عائشہ می اوٹائے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ مظافیق کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔
انس بن مالک میں ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیق بیت الخلاء میں جاتے تھے تو تا وقتیکہ اس مقام کے قریب نہ ہو جا کیں جس کا ارادہ ہوتا تھا آپ کے ایمین جے کہ جب رسول اللہ مظافیق بیت الخلاء میں جاتے تھے تو تا وقتیکہ اس مقام کے قریب نہ ہو جا کیں جس کا ارادہ ہوتا تھا آپ کے ایمین جے نے شافی استانے تھے۔

كثرت عبادت

مغیرہ بن شعبہ شاہ وی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی اتی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پرورم آ جاتا تھا آپ کے (کی کو) کہاجا تا توفر ماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ابوسلمہ خیاہؤں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لِیُمُا کی وفات نہ ہوئی ٹاوفٹیکہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کرنہ ہوگئ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک و ممل سب سے زیادہ پہندیدہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ کم ہو۔

يانى يىنے كائبوي انداز:

میں میں میں عبداللہ بن الس سے مروی ہے کہ انس برتن میں (پانی پینے وقت) دویا تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مُلا ﷺ کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے و یکھا گیا۔

انس جی اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ متالی پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیرزیادہ خوش گوار مبارک اور نیک ہے۔انس میں اور نے کہا' لہذا میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

ابوہریرہ مخاہدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی جب بیاہے ہوتے تھے تو اپنی آ واز بیت کر دیتے تھے اور چیرہ ڈ ھا تک

## اخبرالني النال المعد (مقدوم) المعلق 
قابل رشك ادائين:

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُگانِیَّ آنے فر مایا: ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ سحری میں تا خیر کریں 'افطار میں نقیل کریں۔اور نماز میں داہنے ہاتھ کو ہا کیں ہاتھ پررکھیں۔

يزيد بن الاصم مع مروى ب كدرسول الله من الله المعلى كي نمازيس جمائي لينة نهيس ديكها كيار

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ظافیہ جنازے کے ساتھ بھی سوار نہیں ہوئے۔

عبدالعزیز بن ابی رواد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّ النَّمَ اللهِ مَنَّا اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ

راشد بن سعدوغیرہ سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّاقِیَّا جب نماز پڑھتے تصفی اپنادا ہنا ہاتھ با کیں ہاتھ پرر کھتے تھے۔ رسول عربی مُلَّاقِیْنِیَّا کاغسل اور وضوء:

عا کشہ بی دونا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متا گھڑا ایک صاع (پانی) سے خسل کرتے تضاور ایک مد (پانی) ہے وضو کرتے ضے۔

انس بن ما لک رفتی الفتر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ رب نے چھے اس کا حکم کو یا ہے۔ راوی اول عبیداللہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے پینچے داخل کیا کہ گویا وہ اپنی واڑھی آسان کی طرف اٹھاتے میں۔

ایاس بن جعفرالحفی سے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ مثالیق کا ایک رو مال تھا جس ہے آ پ وضو کے وقت یا ٹی یو ٹچھتے تتھے۔

عائشہ ٹئاسٹے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا لِلْمُ عَلَيْهِمْ ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنا پیند فر ماتے تھے وضو کرنے میں 'چلنے میں اور جوتا پہننے میں ۔

عبادات میں عادت مبارکہ:

انس مئی مدود سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تیج آبی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج فرماتے اور اس میں اللہ کا نام لیتے۔ عاکشہ میں میٹناسے مروی ہے کہ نبی مثل تیج آب بھر میں کوئی ایس چیز جس میں صلیب کی تصویر ہوبغیر توڑے نہیں چھوڑتے تھے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

### الطبقات ابن سعد (صدوم) المستحد الله المستحد ا

ابن عمر میں شاہ سے مروی ہے کہ نبی مَثَاثِیُّا جب کی ضرورت کے بھو لنے کا اندیشرکرتے تھے تو اپنی چھنگلیایا اپنی انگوٹھی میں ڈورالیپیٹ لیتے تھے۔

مجامد ولیشملیا سے مروی ہے کہ رسول الله مَالینیم دوشنب اور پنج شنبے کوروز ہ رکھتے تھے۔

انس میں اور روزہ انٹا تھا آپ کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اتنا ترک کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ نے روزہ ترک کردیا۔

انس بن ما لک نفاط میں سے مروی ہے کہ نبی مگافی عمیدالفطر میں بھجوروں سے افطار فر ماتے تھے پھر (نماز کو) چلے جاتے تھے۔ عائشہ نفاط مروی ہے کہ نبی مگافی کا کسی تاریک گھر میں نہیں بیٹھتے تھے تاوفتیکہ آپ کے لیے چراغ ندروش کرویا جائے۔ خلق عظیم کا مرقع کا مل:

عبادہ بن الصامت جی افود ہے مروی ہے کہ ایک روڑ رسول اللہ مٹالینی ہمارے پاس تشریف لاے ابوبکر میں الفونے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ تا کہ ہم رسول اللہ مٹالینی ہے اس منافق کی فریا دکریں رسول اللہ مٹالینی نے فر مایا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہواللہ ہی کے لیے کھڑے ہو۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیٹی کے لیے نیا پھل لا یاجا تا تھا تو آپ اسے بوسہ دیتے تھے آتھوں سے لگاتے تھا در فرماتے تھے کہا ہے اللہ جس طرح تو نے جمیں اس کا اوّل د کھایا ہے اس طرح اس کا آخر بھی دکھا۔

ابی حمیدیا بی اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی کے فرمایا کہ جبتم میری جانب سے کوئی حدیث سنوجس کو تمہار سے دل مان لیں تہمار سے روکی اور بشرے اس کے لیے نرم ہوجا کیں اور تم سیمجھو کہ وہ تم سے قریب ہے تو بیس تم سے زیادہ اس کے قریب ہول ان لیان کیا ہوگا) اور جبتم میری جانب سے کوئی قریب ہول (لیمن اگر وہ صفمون میر سے اور تمہار سے مناسب ہے تو سمجھو کہ میں نے بیان کیا ہوگا) اور جبتم میری جانب سے کوئی الی حدیث سنوجس کا تمہارے دل اٹکار کریں اس سے تمہارے روکیں اور بشر نے نفرت کریں اور تم سے جھو کہ وہ تم سے بعید ہے تو میں بہت ذیا دہ دور ہول (کہ میں نے ایکی بری بات نہ کہی ہوگی)۔

### قبول مدييه وردصدقه:

عائشہ میں میں سے مروی ہے کدر سول اللہ منگا تی مجمد بی قبول فر مالیا کرتے تھے اور صدقہ نہیں قبول فر ماتے تھے۔ ابو ہریرہ میں مند سے مروی ہے کدر سول اللہ منگا تی تی اور فر ماتے تھے اور صدقہ نہیں کھاتے تھے۔

حبیب بن عبیدالرجی ہے مردی ہے کہ جب نبی مثل اللے اے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ یہ بدیہ یا صدقہ ؟اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو نہیں کھاتے تھے اوراگر کہا جاتا' کہ ہدیہ ہے تو کھالیتے تھے۔

چند یبودی آپ کے پاس ایک پیالہ ٹرید کا لائے تو استفسار فرمایا کہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ عرض کی کہ ہدیہ ہے آنخضرت مَالَیْظُانے کھالیا' ان میں سے بعض نے کہا کہ محمد (مَالَیْظُم) (اس کے کھانے میں) بندے کی طرح بیٹے رسول اللہ مَالَیْظِمُ سمجھ گئے' فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور بندے ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔

### اخبرانيم العادة ابن سعد (مدرم)

عون بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب نبی مثالی آئے یاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ بیصدقہ ہے یا ہدیۂ اگروہ لوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ اسے اہل صفہ کے پاس بھوا دیتے تھے اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو آپ اسے رکھوالیتے 'اوراہل صفہ کو بلالیتے۔

ابوہریرہ ٹنائنڈسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیر کے پاس غیر قرابتداروں کے یہاں سے کھانالایا جاتا تھا تو آپ دریافت کرتے تھے'اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھاتے تھے'اوراگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں سے ) فرماتے تھے کہ کھاؤ' خوذ نہیں کھاتے تھے۔

رشید بن ما لک سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ مُٹائٹیٹا کے پاس تھا۔ ایک شخص ایک طباق لایا جس میں تھجورین تین فرمایا کہ یہ کیا ہے صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدقہ ہے فرمایا کہ اسے اس قوم (اصحاب صفہ) کے آگے بڑھا دو۔ حسن میں اللہ آپ کے آگے مٹی میں تھیل رہے تھے انہوں نے ایک تھجور لے کراپٹے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ مُٹائٹیٹی نے ان کی طرف دیکھ لیا ' آپ نے اپنی انگی ان کے منہ میں ڈال کروہ تھجور نکال لی اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ ہم آل مجد (مُٹائٹیٹیم) صدقہ نہیں کھاتے۔

نبی مُٹالیُّنا کے صحابی غیداللہ بن بسر سے مروی ہے کہ میری بہن رسول اللہ مُٹالیُّنا کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں آپ اسے قبول فرماتے تھے۔

عبداللہ بن بسر تن اللہ عن مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْظِ ہدیے قبول فرماتے تھے صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔ علی تن اللہ علی تن اللہ علی تن رسول اللہ مُلَّاثِیْظِ کو ہدیہ بھیجا آپ نے قبول فرمایا 'سلاطین آپ کو ہدیہ بھیجے تھے تو آپ تجول فرماتے تھے۔

انس بن ما لک ہی ہوئد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِّقِتُم نے فر مایا اگر مجھے دست ( کا گوشت ) بطور ہر رہے بھیجا جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا'اورا گر مجھے کریلی (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا۔

حمید بن عبدالرحمٰن الحمیری سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیجائے نے فرمایا : اگر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کر ڈل اور اگریمی بطور مدیی دیا جائے تو ضرور قبول کر دل۔

این الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی خات کے بہاں گئے آپ کے پاس کھانالا یا گیا جس میں گوشت نہ تھا۔ فرمایا' کیا میں تمہارے بہاں ہا نٹری نہیں و یکھتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی' جی ہاں۔ یہ بریرہ کوبطور صدقہ دیا گیا ہے' اور آپ گھا۔ فرمایا' کیا میں تھاتے' فرمایا کہ وہ مجھے تو بطور صدقہ نہیں دیا گیا ہے' اگرتم لوگ کھلاؤ کے تو ضرور کھالوں گا۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ بھی صفحون ایک دوسری عدیث میں اس طرح ہے کہ دہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

حن خاہدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھ پراور میرے الل بیت پرصد قدحرام کردیا ہے۔ حسن خاہدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کی اپنے میں اپنے گھر میں تھجوریں پڑی دیکیا ہوں جن کومیرا بی جا ہتا ہے

## كِر طبقات ابن سعد (معدوم) كل المستودم) مر مجهداس كالمستودم) مر مجهداس كهان المستودم) مر مجهداس كهان المستودم المستودم المستوديم المستودم 
انس بن ما لک میناندے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کا ایک تھجور پرگز رہوا جوراستے میں پڑی ہو کی تھی' فر مایا کہا گر مجھے اس کے صدقہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور کھالیتا۔

ا بن عمر چیدین کاایک پڑی ہوئی تھجور پرگز رہوا توانہوں نے اسے کھالیا۔

عبدالملک بن المغیر ہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ نے فر مایا 'اے بی عبدالمطلب صدقہ لوگوں کامیل کچیل ہے لہذا نہ تو اے کھاؤاور نہ اس پر عامل (کلکٹر) بنو۔

فخر دوعالم مَنْ لَيْنَاكُم كَلِي مِغُوبِ غَزائين:

عاكشه تئامنا سعروى بكرسول الله متاثيقهم كوحلواا ورشهد بيندها

انس تھ است مردی ہے کہ میں نبی مُنافیظ کے پاس آیا تو انفاق سے اہل مدینہ میں سے ایک درزی نے آپ کی دعوت کی تقل می وہ آپ کے دوت کی تقل میں اسے تقل وہ آپ کے پاس بولی بھی تقل میں نے دیکھا کہ آپ کولو کی پیند آر ہی تھی میں اسے تبی مُنافیظ کے آگے بوصل نے لگا۔ انس میں ہونے کہا کہ جب سے میں نے لوکی کو نبی مُنافیظ کو پیند آتے دیکھا ہے اس روز سے وہ مجھے بھی پیند ہے۔

آنس فئالفندس مروى ب كه نبي مَالْقَيْلِمُ كُولُوكَ يبند تقير

ا بی طالوت سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک ٹھائٹو کے پاس گیا وہ لوکی کھارہے تھے اور کہدرہے تھے کہ اے پیارے درخت ٔ رسول الله مَثَالِثَیْم کے تجھے پیند فرمانے سے تو مجھے بھی کیسا پیند ہے۔

انس بن ما لک ٹھاھئے سے مروی ہے کہ جب ہمارے یہاں لوگی ہوتی تھی تو ہم اس میں رسول اللہ مُٹالیٹیٹر کوتر جیج دیتے تھے۔ عبد اللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُٹالٹیٹر کوکٹری مجبور کے ساتھ کھاتے ویکھا۔

عائشہ میں بینا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹو آمانٹری کے پاس آتے تھے اس میں سے دست (کی بوٹی) لے لیتے تھے اور اسے نوش فرماتے تھے' پھرنماز پڑھتے تھے' نہ وضوکرتے تھے' نہ کلی کرتے تھے۔

عمرو بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالْقِیْظِ کو دیکھا کہ آ پّے نے دست نوش فرمایا 'پھر اٹھے کلی کی اور نماز پڑھی دِصْوَبین کیا۔

الحق بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ام حکیم بنت الزبیران میں ہے تھیں جو نبی مُلَا ﷺ کوای طرح کیچھ ہدیے بھیجتی تھیں ایک روز

www.islamiurdubook.blogspot.com

﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صندوم) ﴿ الْمُعَاتُ ابْنَ سعد (صندوم) ﴿ الْمُعَاتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْظُمْ الْوَسَى مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ام سلمه بن النظفات مروى ب كدرسول الله مَنْ لَيْزُمْ فِي أُوشت نوش فرما يا اور نما زيرهمي وضونيس كيا\_

ابورافع سے مردی ہے کہ میں نے نبی مُنَافِیْنَا کے لیے بکری ذرج کی تو آپ نے فرمایا کہا ہے ابورافع دست مجھے دے دو میں نے آپ کو (دوسرا بھی) دے دیا بھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو میں نے آپ کو (دوسرا بھی) دے دیا بھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو عرض کی یارسول اللہ کیا بکری کے دوسے زائد دست بھی ہوتے ہیں فرمایا اگرتم خاموش رہتے جو جو میں مانگاتھا وہ مجھے ضرور دیتے۔ انس بن مالک میں ہوتے ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْنَا تر مجور اور یکا ہوا گوشت ساتھ ساتھ توش فرماتے تھے۔

ابن عباس میں میں موی ہے کہ رسول اللہ منگالیا کا سب سے زیادہ پہندیدہ کھانا۔ روٹی کا ٹرید آور مجبور کا ٹرید لیعنی طوا تھا۔

انس مىدىدى سے مروى ہے كدرسول الله مناليني كور يد بيندها\_

علی بن الاقمرے مروی ہے کہ نی مُلَّا لِیُّمَا کھور کھاتے تھے جب آپ اس کے ردی جھے پر پہنچے ' تواہے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ بیرجو نے گئی ہے جھے عطا فرما دیجئے تو قرماتے کہ میں جس چیز سے اپنے لیے نامخوش ہوں اس سے تمہارے لیے بھی خوش نہیں۔

عبدالمبیمن بن عباس بن سهل بن سعید نے اپ والد سے اور انہوں نے ان کے دا داسے روایت کی کہ انہیں ایک پیالہ صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا اس صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھا نا تو بیس نے ویکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھی کوئی عنا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھی کا گئیں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھی آٹا بیسا جا تا اسے ( بجائے چھانے کے ) دومر تبد ( بھوی اڑائے کے لیے ) منہ سے پھوٹکا جا تا 'پھر آپ کے لیے ( کھانا تیار کیا جا تا اور آپ توثن فرماتے )۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شیافیئد نے فرمایا کہ میرے لیے رسول الله مُلَاثِیْنِ کو کھاتے دیکھنے کے بعد اب آٹا نہ چھانا جائے۔

ریج اور بنت معو ذبن عضراء دونوں سے مروی ہے 'بنت معو ذکہتی ہیں کہ میں نبی محمد منافظیم کے پاس ایک دو پیٹہ بھر محجوراور پرندے نیچے کا پچھ پارچہ لائی آ پ کے اس میں سے کھایا مجھے ایک لپ بھر کرز پوریاسونادیا۔اور فر مایا کہ اس کا زیور پہنو۔

عائشه دی انتفاہ مروی ہے کہ رسول الله متا تیزا کے لیے شیریں یانی تلاش کیا جا تا تھا۔

انس بن ما لک جیاہ ہوں ہے کہ ایک طباق مجود بطور ہدیہ رسول اللہ مثاقاتا کودی گئ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ایک شخی لے کر مجھ دینے لگے کہ از دانج کو بجوا دی جا ئیں ایک مٹھی آپ نے لی نوش فر مایا اور اس کی تھٹی اپنی ہا ئیں طرف بھیکئے لگے ایک سیاہ بکری آپ کے پاس سے گزری اس نے اسے کھالیا۔

### ﴿ طِبقاتْ ابْنَ سَعَد (صَدِوم) العَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ا نالبنديده غذائين:

ابوالیوب می استوں میں ہوں ہے کہ عرض کی: یا رسول اللہ مَثَّلَقِیْمُ آپ مجھے کھانا بھیجا کرتے تھے جب میں آپ کی انگلیوں کا نشان و کیسا تھا تو اس میں ہاتھ ڈالٹا تھا' یہ کھانا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اس میں آپ کی انگلیوں کا نشان نہیں پایا 'رسول اللہ مَثَّلِیْمُ نے فرمایا کہ ہاں' اس میں بیازتھی' میں نے اس فرشتے کی دجہ سے اس کا کھانا لہند نہیں کیا جومیرے یاس آتا ہے' تم لوگ کھاؤ۔

سوید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِیّا کے پاس ایک پیالہ (کھاٹا) لایا گیا جس بیں لہن تھا' آپ نے اس کی بومحسوس کی تو اپناہا تھ روک لیا' معاذ نے بھی اپناہا تھ روک لیا' اور ساری جماعت نے اپنے اپنے ہاتھ روک لیے' آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپناہا تھ روک لیا اس لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ روک لیے رسول اللہ مُلَّافِیْمَان تم لوگ کھاؤ' میں تو اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم لوگ سرگوشی نہیں کرتے۔

ابوصحرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَا لِيُعَلِّم کے پاس بادام کے ستولائے گئے۔ آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ انہیں دورر کھویہ تو دولت میں مست ہونے والوں کا نثریت ہے۔

یزید بن قسیط سے مروی ہے کہ نی منافق کے پاس ستولائے گئے جو بادام کے تتے جب پیش ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ بادام کے ستو آئپ کے فرمایا کہ اسے مجھ سے دورر کھؤیہٹا زیروردوں کے بیننے کی چیز ہے۔

ابن عباس میں میں موی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تَقِیْمُ کو تھی بنیرادرایک گوہ بطور ہدیددی گئ آ پُ نے تھی اور بنیرنوش فر مایا گوہ کے لیے فر مایا کہ بیدہ چیز ہے جو میں نے بھی نہیں کھائی 'جواسے کھانا چاہے دہ کھائے' وہ آپ کے دسترخوان پر کھائی گئ۔

ٹابت بن ودیعہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی مُظَّلِّماً کے پاس ایک گوہ لائی گئ تو آپ نے فرمایا کہ بیا ایک امت ہے جوسخ کردی گئی (لیخی بطور عذاب انسان کواس شکل میں بدل دیا ِ گیا) واللہ اعلم۔

ٹابت بن بزید بن ودبعہ سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی مظافیظ کے ہمراہ تنے (شکار میں) گو ہیں ملیں تو ہم نے انہیں بھونا' ایک گوہ نبی مُکانیٹنز کے پاس لائے۔ آپ نے ایک لکڑی لی اوراس (گوہ) کی انگلیاں گننے گئے اور فر مایا کہ بنی امرائیل کی امت مسخ کرکے زمین کے حیوانات بناویئے گئے بچھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان ہیں' آپ نے اسے نہ کھایا اور شمنع کیا۔

ابن عباس محالی خوان لایا گیا جس میں گورت کے کہ میں اللہ منافقی میں میں کہ کہاں ہے کہ ایک خوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت سے مائٹ کھانا چاہاتو میمونہ نے کہا: یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جبیں عرض کی: یہ گوہ کا گوشت ہے فرمایا: میہ وہ گوشت ہے فرمایا: میہ وہ گوشت ہے خوامی نہیں کھایا' آپ کے پاس فضل بن عباس وخالد بن ولید محالیت اور ایک خاتون بھی تھیں' فرمایا: میہ ونہ محالیت میں خالد محالیت خاتون کھی تھیں کھایا' میمونہ محالیت میں محالیت میں محالیت کھا کہا کہ میں وہ چیز نہ کھا دُن کی جورسول اللہ متابع کی ایس کھا کیں۔

ابو ہریرہ میں فوٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیج اے پاس سات گوہیں ایک بہت بڑے پیالے میں لائی گئیں جن پر تھی پڑا ہوا تھا' فرمایاتم لوگ کھاؤ' خودنہیں نوش فرمایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا ' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا ' 2 ارشاد

## اخبرالبي طاقة ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المبرالبي طاقية المسلك المبرالبي طاقية المسلك المبرالبي طاقية المبرا

ا بی سعید خدری می الفتار سے مروی ہے کہ رسول الله مثل الله من الله الله من الل

ابن عباس جی ہونہ بنت الحارث میں ہونے کے درسول اللہ مٹالٹی کے ہمرکاب میں اور خالد بن الولید میں ہونہ بنت الحارث میں ہوئے کے پاس کے میمونہ جی ہونے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کو اس ہدیے میں سے نہ کھلاؤں جو ہمیں اس عقیق نے دیا ہے؟ فرمایا: ہاں ورجعی ہوئی گو ہیں لائی گئیں نبی محمد رسول اللہ مٹالٹی ہے انہیں غور سے دیکھا خالد بن الولید میں ہوئی گو ہیں لائی گئیں نبی محمد رسول اللہ مٹالٹی ہی ہوئی ہیں آپ کوگوں کو وہ دو دھ نہ پلاؤں جو ہمیں بطور ہدید دیا گیا ہے فرمایا بہتر ہے۔ ایک برتن دو دھ کا لایا گیا رسول اللہ مٹالٹی ہی نہ فرمایا 'آپ کی دہنی طرف میں تھا با کمیں طرف خالد میں ہوئی کہ ہوئے میں اپنے او پر خالد کو ترجی دول ، میں جو اللہ مٹالٹی ہو کے میں اپنے او پر خالد کو ترجی دول ، میں جو اللہ میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا 'جس کو اللہ دووھ پلائے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا جا اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کو اکور کی کھانا کھلائے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کو الکہ بہتر کھلا' جس کو اللہ دووھ پلائے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی جو اکور کی تھا بیت کے اسالٹی ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا کہا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا کہا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا ہوں کہا ہے کہا ہے اللہ ہمیں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا ہے کہا ہے اللہ ہمیں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا ہو کہا ہو ہو کہ دیا ہے کہا ہے کہا ہو کہ کہا ہو کہ کو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا گھا کہا گھا کہا کہا ہو کہا گھا کہ کو کھانا کہا ہو کہا کہا گھا کہ کو کہا گھا کہ کو کہا کہا ہو کہا گھا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا گھا کہا گھا کہ کو کہا کہا کہا کہا گھا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ

ا بن عباس شاشن سے مروی ہے کہ ام هید خالہ ابن عباس شاشن نے رسول اللہ مُلَاثِیْمُ کو کھی پنیراور چندگو ہیں بطور ہدید مجیجیں آپ نے گھی اور پنیرٹوش فر مایا اور ناپندیدگی کی وجہ سے گوہوں کوچھوڑ دیاوہ رسول اللہ مُلَاثِیْمُ کے دسترخوان پر کھائی گئیں۔اگر حرام ہوئیں تورسول اللہ مُلَاثِیْمُ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتیں۔

ابن عمر ہیں ہیں سے مروی ہے کہ ایک مختص نے رسول اللہ متابعی کوآ واز دی کہ آپ گوہ کے بارے میں کیا قرماتے ہیں؟ فرمایا: ندمیں اسے کھا تا ہوں اور نداسے حرام کہتا ہے۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مظافیاتے یاس ایک گوہ لائی گئ تو فرمایا کہ ہم لوگ شہری ہیں اس ہے ہمیں کراہیت آتی ہے۔

### عورت اورخوشبو سے محبت:

انس ہی اور خوشبوے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّ اللہِ مَالِی کہ جھے دنیا میں عورتوں اور خوشبوے محبت دی گئی اور میری آ تکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔

حسن می اور و سے کہ رسول اللہ علی تی ایک میں میں دنیا میں سوائے مورتوں اور خوشبو کے کی خیبیں چاہتا۔ میمون سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی تی نیا میں سے سوائے مورت اور خوشبو کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ عاکشہ میں وفائے مردی ہے کہ نبی ملی تی کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھیں' خوشبو' عورتیں اور کھانا' آپ نے دو چیزیں پاکیں

الطبقات ابن سعد (مدروم) المسلك المسلك المسلك المسلك الخيار الذي ما المسلك المس

اورايك چيزنبيل يالي عورت اورخوشبويائي كهانانبيل يايات

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کدرسول الله مَالَّيْظِ نے دنیا ہے کوئی الی چیز نہیں پائی جوآ ب کو عورت اور خوشبو سے زیادہ و۔

معقل بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰهُ مَانِينَا اللّٰهِ مَانِينَا اللّٰمِ مَانِينَا اللّٰهُ مَانِينَا اللّٰهُ مَانِينَا اللّٰهُ مَانِينَا اللّٰمِ نَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِ

انس بن ما لک فئاللهٔ است مروی ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا ہے نبی مثالیَّا کابر آمد ہونا جان لیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ جب رسول الله منافظ آتے تھاتو خوشبودار ہوا سے بچیان لیے جاتے تھے۔

ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے مروی ہے کہ انس (ہدیہ) خوشبو والی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مَثَاثَیْ ا واپس نہیں فر ماتے تھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ سُکا اُلیا کے سامنے خوشبو پیش کی گئی ہواور آپ نے واپس کردی ہو۔

محمد بن علی می الله علی تو الله علی ال نے کہا ہاں و کارة الطیب لگاتے تھے میں نے کہا و کارة الطیب کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشک وعزر۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیا کے پاپ ایک خوشبو (سک)تھی جس میں ہے آپ کگاتے تھے۔ ابی سعید خدری انٹا اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیا کے پاس مشک کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مالیا کہ کیا ہے سب اچھی خوشبونہیں ہے۔

عبید بن حربج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہن سے کہا: اے ابوعبدالرطن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس خلوق (خوشبو) کواچھا بچھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیخوشبورسول الله عَلَّا اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَیْمُ کوسب سے زیادہ پیندھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہیں جب دھونی لیتے تھے تو کا فور کوعود پررکھتے تھے اس سے دھونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول الله مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا لِللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنَا لِللّٰهِ مِنَا لِللّٰهِ

### الفقر فخرى كے تا جدار كے معاشى حالات:

ابن عباس جی پیشناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مُنْ کئی کی راتیں خالی پیپ گزارتے تھے آپ کے تعلقین کورات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان حضرات کی روٹی اکثر بھو کی ہوتی تھی۔

انس بن ما لک می اور کی ہے کہ فاطمہ ہی اور ایک گڑا روٹی کا ٹبی علائے کے پاس لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تن اور علی ایک انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹکیا پکائی تھی میراجی خوش نہ ہوا میں پیکڑا آپ سکا تی ٹی ال ان فرمایا کہ تین دن کے بعد ریسب سے پہلا کھانا ہے جو تہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔

اخبراني العد (صدوم) العادة المن العالم العا

الوجريره فناهد عمروى ب كدرسول الله مَنَّ النَّيْرَ بحوك كي وجدا إلى يشت سے پھر باند سے تھے۔

مسروق ولیشین سے مروی ہے کہ ایک روز جس وقت عائشہ میں ہوئی جھ سے حدیث بیّان کر رہی تھیں تو یکا یک رونے لکیں' میں نے کہا کہ ام المومنین آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کہا کھانے سے میں سیرنہیں ہوئی' جب رونا چاہا تو اس پرروئی کہ رسول اللہ مَانَّا لَیْتُمْ پر چارچا رمہینے گزرجاتے تھے کہ آپ گیہوں کی روٹی سے پیٹ نہ بھرتے تھے۔

عائشہ تفاط اسے مروی ہے کہ بے در بے تین تین دن تک آل محمد منافیا میں وشام بوکی روٹی ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آ یا اللہ سے واصل ہو گئے۔

عائشہ جی اون ہے مروی ہے کہ آل محمد (مَنْ اَلْقُومُ) تین دن تک گیہوں کی روثی سے شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ک وفات ہوگئ نذآ پ کے دسترخوان سے کوئی عکراروٹی فاصل اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

ابو ہریرہ فضط سے مروی ہے کہ ایک چاندے دوسرا چاند آل رسول الله مظافیظ پرگزر جاتا تھا کہ آپ کے مکانوں میں آگ نہ سلگائی جاتی تھی نہ روٹی کے لیے نہ ساگ کے لیے اوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وی الله بھر یہ لوگ س چیز ہے جیتے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وی اور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ انہوں نے کہا کہ مجور اور پائی سے انصار بمسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ دودھ کی کہا کہ مجود اور پائی سے انصار بمسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ دودھ کی کہا کہ تھے۔

ابوامامه سے مروی ہے کہ اہل بیت رسول الله مَالِيُّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ عَالَيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيُّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ 
حسن می مدود سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالی آئے خطبہ ارشاد فر مایا کہ آل محد میں واللہ ایک صاح (۱۲۸۳ میر) غلہ بھی رات مجر ندر ہا 'مالانکہ وہ نو گھر تھے واللہ آنخضرت مگالی آنے میکہ اللہ کے رزق کو کم سمجھ کرنیں فر مایا 'بلکہ اس سے آپ نے اپنی امت کی خم خواری کی ہے۔

ا بن عباس چیون سے مروی ہے کہ واللہ آل محمر پر متعدد را تیں ایسی گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانا نہ یاتے تھے۔

احسیمین کے مولی ولید کے بعض خاندان والوں سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا کھارہے تھاتھ ہمیں ابو ہر ریرہ مخاطئ نظر آئے 'ہم نے انہیں مرحبا کہا اور کہا کہ آئے گے ( کھانا کھائے ) انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اسے نہ چکھوں گا' رسول اللہ مظافیظ کی اس حالت میں وفات ہوگئ کہ نہ آپ کو کی روٹی سے شکم سیر ہوئے نہ آپ کے اہل وعیال۔

عاکشہ می است مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ ایک دن میں دومر تبہ می میرنہیں ہوئے یہاں تک کہ واصل بحق ہو گئے نہ ہم فی میری کی وجہ سے آپ کا بچا ہوا کھانا اٹھایا میہاں تک کہ آپ اللہ سے واصل ہو گئے سوائے اس کے کہ ہم اسے کسی غیر حاضر کے لیے اٹھا لیتے تھے۔

پھر عائشہ می او من است کیا گیا کہ آپ لوگوں کی معاش کیا تھی انہوں نے کہا کہ پانی اور مجوز ہمارے مسابیا انصار تھا اللہ انہیں جزائے خیردے ان کے دود رود الے جانور تھے وہ ان کا دود رہ ہمیں پلاتے تھے۔

عائشہ وی واسے مروی ہے کہ آل محمد تین ون تک گیہوں کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے میاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ نہ

### الطبقات ابن سعد (صدوم) اخبار النبيء ملى فيتيوم

آ گے کے دسترخوان سے کوئی فاضل تکڑاا شایا گیا 'یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی۔

عائشہ فاسنا سے مروی ہے کہ آل محمر بے در بے تین دن گیہوں کے کھانے سے شکم سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ نبي مَثَالِقَيْمُ اپني راه حِلْے گئے۔

عائشہ ہی اون سے مروی ہے کہ واللہ آل محمد پرایک ایک مہینداییا گزرجا تا تھا کہ ہم لوگ روٹی تک نہ پکاتے تھے راوی نے يوچها كدام المومين پررسول الله مَنْ لَيْمَ كيانوش قرمات تصي انهول نے كہا كه بمارے بمسايدانسار تنظ الله انہيں جزائے خردے ان کے یاس کھےدود صوتا تھااس میں سےوہ رسول الله مَالَّالِمُ کَور بدریت تھے۔

نوفل بن ایاس البذلی ہے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف ہمارے ہم نشین تھے اور بڑے اچھے ہم نشین تھے ایک روز وہ والیسی میں ہمیں بھی لے گئے ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے عسل کیا 'باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ایک مگن لائے جس میں روٹی گوشت تقاجب وہ رکھا گیا تو عبدالرحن رونے لگے میں نے کہا کداے ابوٹھ آپ کو کیا چیز زُلا تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول الله طاليظ كى وفات تواس حالت مين موكى كرندة بي يوكى روئى عظم سير موسة اورندة يك كالل بيت مين مينيس خيال کرتا کہ ہم لوگ اس ( گوشت روٹی ) کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔

ابو ہرریہ ہی اندویے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ تو سو تھے تکڑے سے بھی شکم سیر نہ ہوئے۔ اور آ پ دنیا کو چھوڑ گئے تمہاری پر کیفیت ہے کہتم لوگ دنیا کورائیگاں لیے ہوئے ہوئیہ کہدے انہوں نے اپنی انگلیاں بجا کیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ می مغیرہ بن الاخنس کے پاس سے گز را کرتے تھے اور وہ کھانا کھاتے ہوتے تھے ابو ہریرہ وی دونے کہایہ کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میدے کی روٹی اور قربہ گوشت ابو ہریرہ میں دونے کہا کہ میده ( نقی ) کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا ہے ابو ہریرہ می د نے تعجب کیا چرکہا کہ اے مغیرہ تم پر تعجب ہے۔ رسول الله منافظ کم او الله عز وجل نے اس حالت میں اٹھالیا کہ آپ روٹی اور روغن زیتون ہے بھی دن میں دومرتبہ شکم سیر نہ ہوئے تم اور تبہارے ساتھی یہاں آ لیل میں دنیا کو رائگال کیے ہوئے ہووہ اس طرح اپنی انگی سے بجاتے تھے کہ گویاوہ لوگ بجے ہیں۔

انس بن ما لک تفاه ہے مروی ہے کہ نبی مظافیر ان میں یا شام کے کھانے میں مجھی گوشت روٹی کوجی نہیں کیا بجراس کے کوئی خاص حالت پیش آئے۔

انس بن ما لک فئاہ ہو ہے مروی ہے کہ میں نبی مَثَاثِیْرًا کے ایک و لیمے میں حاضر ہوا جس میں نہ گوشت تھا نہ رو ٹی۔ قنادہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ انس بن مالک ہی ہوئے کیاں جاتے تھے ان کا نان پر کھڑا ہوتا تھا ایک روز انہوں نے (ہم ہے) کہا کہ کھاؤ' مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ سُلُ ﷺ نے الی بار ایک روٹی دیکھی یا بھونی ہوئی بکری تا آ ٹکہ آپ واصل بحق

عائشہ تیں ہونا ہے مروی ہے کہ نبی متالیقیم کے شکم میارک میں ایک روز میں دو کھانے مجھی جمع نہیں ہوئے اگر آ ہے کے گوشت

کر طبقات این سعد (صدوم) کی می این سال کی کی کافیات این سال می این سال کی کی کافیات این سال کی کی کافیات کی کی ک نوش فرمایا تو اس پر کسی چیز کا اضاف نیمیں کیا ' مجور کھائی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نمیں اورا گرروٹی کھائی تو تنہا' آپ مریض آ دی سے عرب آپ سے کسی دوا کی تعریف کرتے تھے تو آپ اس سے علاج کرتے تھے اور مجم جس کی تعریف کرتے تھے آپ اس سے علاج کرتے تھے۔

عائشہ شاشنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی کی وفات ہوگئی اور دن میں دومرتبہ بھو کی روٹی ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے اگر ہمیں کوئی طباق بطور ہدیہ بھیجاجا تا تھا جس میں تھجوراور چر بی کابرتن ہوتا تو ہم اس سے خوش ہوتے تھے۔

حمید بن بلال سے مروی ہے کہ عاکشہ می است کہا: ایک رات کو ابو بکر می اسٹ ران بھیجی میں نے وہ کاٹی اور سول اللہ منافیق کے کہا: ایک رات کو ابو بکر می اسٹ میں ایک ران بھیجی میں نے وہ کاٹی اور سول اللہ منافیق کے کہا گیا کہ بغیر چراغ کے اللہ منافیق کی خاطر اسے پہلا ہے رہی کا رسول اللہ منافیق کے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم روثی اس سالن کے ساتھ کھاتے آل مجمد منافیق کے را آپ گوشت کا مند رہی ہیں ) انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم روثی اس سالن کے ساتھ کھاتے آل میں اتو انہوں نے برایک ایک مہینہ گزرجا تا ہے کہ نہ وہ روٹی پکاتے ہیں نہ ہانڈی چڑھاتے ہیں حمید نے کہا کہ میں نے صفوان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں پر دودو مہینے گزرجاتے تھے۔

عائشہ فی افغات مروی ہے کہ میں رسول اللہ منگافیا کے ہمراہ گھر میں بیٹھی تھی ابو بکر میں افغانے بکری کی ایک ران بطور ہدیہ بھیجی کھر میں رسول اللہ منگافیا کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کاٹ رہی تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے؟ عائشہ میں ہنا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کوتیل ہوتا تو ہم اسے کھاتے۔

ام المونین عائشہ خالات مروی ہے کہ ایک شب کو ابو بکر مخالات کے بہاں سے ہمارے یہاں ایک ران آئی میں اسے پہڑے ہوئے تھی اور نبی منالی کاٹ رہے تھے یا نبی منالی کے اپنی منالی کے اپنی منالی کے اپنی منالی کی میں اسے کہا کہ ام المونین کیا اس وقت آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم اسے کھاتے (یعنی تیل ہوتا تو اسے کھانے میں استعال کرتے 'چر پیٹا تو چراغ جلاتے )۔

عائشہ تھ اللہ عالم مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کی وفات ہوگئ مگر آپ دن میں دومر تبہ بھی روٹی اور زیتون سے شکم سیر نہ ہوئے۔

نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رہی ہوئد کومسلمانوں کی وسعت رزق وکثرت فتوح کا ذکر کرتے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافظیم کودیکھاہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے اپنا دن اس طرح گزارتے تھے کہ ردی تھجوری بھی نہلتی تھیں جس سے اپناشکم مبارک بھرتے۔

نعمان بن بشیرایک خطبے میں کہتے تھے کہ لوگواللہ کا شکر کرو رسول اللہ منالیقیم پر اکثر ایبادن گزرتا تھا کہ آپ ردی مجبورے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشیر منبر پرسے کہتے تھے کہتمہارے نبی مُلَاثِیْنَار دی تھجورہے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے اور تم لوگ جملہ اقسام کی تھجور اور مکھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے 'یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے راضی نہیں ہوتے۔

اخبرالني تأثير المحاث ابن سعد (مندوم)

عمران بن زیدالمدانی سے مردی ہے کہ میرے والدنے کہا: ہم لوگ عائشہ شکا نظامے پاس گئے اور' امال سلام علیہ' کہا، انہوں نے'' وعلیک' کہا اور رونے لگیں' پوچھا' ام المومنین آپ کا رونا کس سبب سے ہے' کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں ہوسے بعض لوگ شم شم کے کھانے کھاتے ہیں' پھرالی دوائیں تلاش کرتے ہیں جن سے کھانا ہضم ہواس پر مجھے تبہارے نبی سکا فیڈا ہادآ گئے اور اس بات اس عالت میں گئے کہ شکم مبارک ایک دن میں دو کھانوں سے نہیں بھرا۔ آپ جب مجمورے شکم سیر ہوتے تھے تو رو ٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی اس شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو '' کچور سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اس ای بات سے محکم لا ایا ۔

محمرین المکند رہے مروی ہے کہ مجھے مروہ بن زبیر ملے۔انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔

اے ابوعبداللہ میں نے ''لبیک'' کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اماں عائشہ ہیں ہنائے پاس گیا وہ بولیں' اے میرے فرزند' میں نے لبیک کہااس پروہ کہنے لگیں کہ واللہ ہم لوگ چالیس چالیس رات اس طرح گزارتے تھے کہ رسول اللہ مثل تی آئے میں کے نام نہ چراغ روش ہوتا تھا نہ اور پچھ' میں نے عرض کی کہا ہے اماں! پھر آپ لوگ زندہ کیوں کر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ پانی اور مجوز ہے۔

معاویدین قرہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مثل تی اس کھائی اس طرح گزارتے تھے کہ سوائے پانی اور تھجورے کوئی غذا نہ ہوتی تھی۔

انس بن ما لک مین شندے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیَّا کوبطور ہدیہ گھجور دی گئی آپ اے ہدیۂ جھیجنے لگئے میں نے آپ کو بھوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھ کراس میں سے کھاتے دیکھا۔

انس می انس می انسان می انسان می الله می انس می الله می الله که آب اس میں ہے می مجر مجر کے بعض از واج کو بھینے لگئے بھراس میں سے اس انداز سے نوش فر مایا کے معلوم ہوتا تھا گویا آپ کواس کی اشتہاء ہے۔

انس می الدورے مروی ہے کہ ایک یہودی نے بھو کی روٹی اور چربی پرنی منگاٹیٹی کی دعوت کی تو آپ نے قبول فرمالی۔ عائشہ میں الانتخاصے مروی ہے کہ نبی منگاٹیٹی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ ہم لوگ پانی اور کھجور ہے بھی شکم سیرنہ ہوئے۔ عاکشہ میں الانتخاصے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیٹی کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ لوگ پانی اور کھجور ہے پیدے بھرتے تھے۔ مہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیٹی ایک دن میں دو مرتبہ شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دنیا کو

انس میں انسے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹا کے سامنے سے ( دسترخوان پرسے ) کوئی چیز کبھی نہیں اٹھائی گئی اور ندآ کے ہمراہ کوئی چٹائی لیے جائی گئی جس برآپ بیٹھتے۔ ( لیعنی سفر میں )۔

ا بن عمر میں انتخاب مروی ہے کہ میں نے نبی مثل کیا کے وہ میصا کہ روغن زیتون سر میں لگایا' جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

### 

اساء بنت برید سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی کی وفات ہوئی اورجس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک یہودی نے یہاں ایک وٹن (تقریباً ۵من ) بھو کے عوض رہن تھی۔

ابوحازم سے مروی ہے کہ میں نے بہل بن سعد سے پوچھا کہ کیا یہ چھلنیاں رسول اللہ سُکاٹیٹی کے زمانے میں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ایک چھلنی بھی نہیں دیکھی ۔

رسول الله ﷺ فَيْ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ام سلمہ خواہ نظامتے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی۔ سلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی' جب بھو پسوائے جاتے تھے تو ہم لوگ اسے صرف پھٹک لینتے تھے۔

ا بن رومان مصروى ب كدرسول الله منافيز اورابو بمروعم هادين موكا آثا بغير جهنا كهات تقر

ابو ہریرہ می دعدے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ فرمايا کرتے تھے: اے الله میں تھے ہے بھوک ہے پناہ مانگیا ہوں وہ بری ما ہے۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ رسول اللہ مثل فیا کی وفات نہ ہوئی تا وفتیکہ آپ کی اکثر غذا بھو کی روٹی اور مجور نہ ہوگئ۔ حکیم بن جابرے مروی ہے کہ ٹی مثل فیا کے پاس ایک کدود یکھا گیا تو پوچھا گیا آپ اے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اکثر ای کوغذا بناتے ہیں جس پر ہمارے عیال کا گزارہ ہوتا ہے۔

ابو ہریہ ہی افتان سے مروّی ہے کہ بی منافی ہو کے رہا کرتے تھے۔ راوی نے ابو ہریہ ہی افتان ہے بوچھا کہ یہ ہوک کیسی ہوتی تھی ؟ آبو ہریہ ہی ان جہ سے اوراس قوم کی وجہ سے جو ہوتی تھی ؟ آبو ہریہ ہی ان ان کو اس بھی کوئی کھانا نہ کھاتے تھے۔ جس میں ہمراہ اصحاب اور وہ اہل حاجت جو مسجد سے پیچھے ہولیتے تھے نہ ہوں جب اللہ نے جبر فتح کر دیا تو لوگوں کوکی قد روسعت ہوگئ حالا نکہ اب تک تکی تھی اور معاش نہا بیت دشوارتھی بیجھے ہولیتے تھے نہ ہوں جب اللہ نے جبر فتح کر دیا تو لوگوں کوکی قد روسعت ہوگئ حالا نکہ اب تک تکی تھی اور معاش نہا بیت دشوارتھی بیا ملک تھا جو پھر بیلاتھا زراعت نہ ہوتی تھی با شندوں کی غذائی مجبورتھی ۔ لوگ ای حالت پر تھے کہ رسول اللہ منافی ہوتے کہ سول اللہ منافی ہوتی معد بن عبادہ ہی ایک تھا تھے دو ہوتی کے بیاں جاری تھا معد بن عبادہ ہی ایک تھا تھے دو ہوتی کوئی معاش نہ تھی میں حالات ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جو نکلا سے کندھوں پر لا دکر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے اکثر باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ اپنے کندھوں پر لا دکر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے اکثر باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ اپنے کندھوں پر لا دکر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے اکثر باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ اپنے کندھوں پر لا دکر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے اکر باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل

اخبرالني والله الله الله الله الله والله 
مقدام بن معد مکرب سے مروی ہے کہ نبی مُلَّقِیْم نے فرمایا: پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں جس کوآ دی بھرے آدمی کو اتنے لقنے کافی بیں جواس کی پشت کوقائم رکھیں اگر اسے (اس سے زائد کھانے سے) چارہ کارنہ ہوتو (پید کا) تہائی حصہ اس کے کھانے کے لیے اور تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہے۔

### شائل نبوى كاحسين منظر

جمال مصطفیٰ کی رعنا ئیاں:

ایک انساری سے مروی ہے کہ انہوں نے علی ہی ہوئے ہیں ہو کو جیس اپنی تلوار کے پر تلے کو کمر میں لئکا ہے ہوئے سے۔ رسول اللہ منافیق کی صفت و کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہارسول اللہ منافیق مرتی مائل خوب گورے رنگ کے تھے۔ آپ کی آئسیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں بال سید ھے (لیعنی بغیر گھوٹگر کے ) سے درلین مبارک خوب گھنی تھی دخیارہوانہ تھا۔ بال کا نول تک سے (لینی پیٹے تھے اس بال سید ہے ( الینی بغیر گھوٹگر کے ) سے درلین مبارک خوب گھی سے سے ناف تک تھا۔ بال کا نول تک سے (لینی سید ہے الیہ ان بال باریک سے گردن چاندی کا لوٹا معلوم ہوتی تھی سینے ناف تک شاخ کی طرح بال سینے میں اس کے سواکوئی بال نہ تھا تھی بھر کی ہوئی تھی جب چلتے تھے تو اس انداز سے کہ کو بیا انحد اوفر ما رہ بین اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا پھر کی چٹان سے اتر رہ بین جب مزتے تھے تو پورے مزتے تھے ( لیمی مرف گردن چیر کرنہیں دیکھتے تھے ) آپ کے چبرے کا پینہ موتی معلوم ہوتا تھا چینے کی خوشہو تیز خوشہو والی مشک سے بھی زیادہ پا کیزہ تھی اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کا میں عا جزتھا اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کا میں عا جزتھا اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کا میں نہ آپ کے بعد۔ آپ کا میں عا جزتھا اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کا میں عا جزتھا اور نہ برخاتی (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کا میں نہ آپ کے بعد۔

علی بن ابی طالب می افزدسے مروی ہے کہ دسول اللہ منافظ میں سے سر بڑی آگئے کمی پلک آگھیں بڑی سرخی کھنی واڑھی اور چیکتے رنگ والے تھے جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جھک جاتے تھے کہ گویا کسی بلندی پر چل رہے بین اور جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔

علی بن ابی طالب می اور واڑھی گھنی تھی ہشیلی اللہ سکا گھٹے نہ نہ بند قامت سے نہ پست قد سر بڑا اور واڑھی گھنی تھی ہشیلی اور قدم پر گوشت سے بند پست فیڈ سر بڑا اور واڑھی گھنی تھی ہشیلی اور قدم پر گوشت سے بیند وشکم کے بال دراز سے جب آپ چلتے تو بلندی پر چلئے کی طرح چلتے سے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں نہ میں نے آپ سے پہلے آپ کا مثل و یکھا شدآپ کے بعد۔

یوسف بن مازن الراس سے ہمروی ہے کہ کس نے علی بن ابی طالب فلانڈ سے کہا کہ ہم ہے ہی مظافیع کا حلیہ بیان سے انہوں نے کہا کہ ہم ہے ہی مظافیع کا حلیہ بیان سے انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ مائل بہ بلندی شے اور نہ متوسط اندام سے زیادہ شح مجمع میں سب سے بلندنظر آتے تھے رنگ بہت زیادہ گورا اور سر بروا تھا۔ حسین اور کشاؤہ ابرو تھے پلکیں طویل تھیں ہتھیایاں اور قدم پر گوشت تھے۔ جب چلتے تھے تو جسک جاتے تھے گویا نشیب میں اثر رہے ہیں جبرے پر پسید موتی معلوم ہوتا تھا' نہ میں نے آپ ٹاٹھیا ہے پہلے آپ کا مثل ویکھا نہ آپ کے تبعد۔

علی میں ہونے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ اس نے جھے یمن بھیجا تھا' میں ایک روزلوگوں کو خطبہ سنا رہا تھا کہ علائے یہود میں سے ایک عالم اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے کھڑا اس میں دیکھ رہا تھا' اس نے جھے پکارااور کہا کہ ہم سے ابوالقاسم کا حلیہ بیان سیجے ۔
علی میں ہونو نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ ان نو پہت قد ہیں اور نہ نمایاں بلند قامت بال نہ بالکل گھوگریا لے ہیں نہ سید سے بلکہ وفوں کے درمیان ہڈیاں بودی ہیں' ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت وونوں کے درمیان ہڈیاں بودی ہیں' ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہیں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں' بلکیں لمبی ہیں ہیں اور ابروباہم ملی ہوئی ہیں' بیشانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے جب آ ب چکتے ہیں تو اس طرح جمک کرچلتے ہیں کہ گویا نشیب میں اثر رہے ہیں' نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کا مثل و یکو فاصلہ ہے جب آ ب چکتے ہیں تو اس طرح جمک کرچلتے ہیں کہ گویا نشیب میں اثر رہے ہیں' نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کا مثل و یکو اور نہ آ گئے کہ بعد کوئی آ ہے کا مثل دیکھا۔

علی جی اور نے کہا کہ وہ خاموش ہوگیا چر پوچھا کہ اور کیا ہے میں نے کہا کہ یہی جھے یاد ہے اس عالم نے کہا کہ آپ ک

﴿ طِبْقَاتُ ابْن سعد (صدروم) ﴿ الْمُحْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّاللَّا الللللَّالْمُ الللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

علی وی اور کہا کہ واللہ آپ کی بہی صفت ہے عالم نے کہا کہ اور بھی ہے۔ پوچھاوہ کیاعالم نے کہا کہ آپ میں آگ کی طرف جھاؤ ہے علی وی اور جی اور جھاؤ ہے علی وہ بات ہے جو میں نے اس طرح تم سے بیان کی آپ اس طرح چلتے ہیں گویا نیچا تر رہے ہیں اس عالم نے کہا کہ میں بہی صفت اپنے والد کی کتاب میں پاتا ہوں اور میں آپ کے متعلق یہ بھی پاتا ہوں کہ آپ اللہ کے حرم وامن و بیت اللہ سے مبعوث ہوں کے پھر آپ ایک ایسے حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ تو دحرم بنا کیں گاور اس کی حرمت اس حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ تو دحرم بنا کیں گاپ آپ آپ گائی کے جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ ہم آپ کے ان انسار کو جن کے پاس آپ گائی حرمت اس حرم کی ایک قوم پاتے ہیں جو مجبور کے باغ والے ہیں۔ ان سے قبل اس زمین کا باشندہ یہود کو یاتے ہیں۔

علی می الفون نے کہا کہ آپ ایسے ہی ہیں اور وہی رسول الله میں الله میں الله میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ بس اسی عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اس پرمروں گا اور ان شاء اللہ اس پر اللہ اللہ عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اس کی اور ان شاء اللہ اس تات رقیامت میں ) اٹھایا جاؤں گا چروہ علی می الافقائے ہیں ہوئی۔ وہ شے اس کے بعد علی ہی اللہ عن الدورہ عالم وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس (عالم) کی وفات ابو بر میں اللہ عن الفت میں ہوئی۔ وہ رسول اللہ من اللہ عن الل

انس بن ما لک ٹھھٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹھاٹی سب لوگوں سے بلند بننے نہ تو آپ بہت دراز قد سے نہ پہت قامت نہائیے گورے جو بالکل سفید ہوں اور نہ سیاہی ماکل گندم گوں (بلکہ سرخی ماکل تنے ) نہ آپ کے بال بالکل گھونگریا لے شخے اور نہ بالکل سید ھے شخے۔

انس میں انسے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا گئی گورے اور چیک دارنورانی رنگ کے تھے جب آپ چلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے میں نے آپ کی خوشبوسے زیادہ خوشبود ارمشک یاعز سونگھا۔ زیادہ خوشبودارمشک یاعز سونگھا۔

انس بن ما لک بن الله بن الله علی الله منافظیم کندی رنگ کے تنے میں نے کوئی مشک یا عبر رسول الله منافظیم کی خوشبو دار میں سونکھا۔ خوشبو سے زیادہ خوشبو دار میں سونکھا۔

انس ٹی اس ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِ اللہ کامٹل نہیں دیکھا۔

انس می الدر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متا تیج نم نہیت قدیقے نہ بلند قامت۔

ابوہریہ فاد میں مردی ہے کہرسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی کی مقبلی پر گوشت تھی اور قدم بھی۔ آپ خوبصورت تھے میں نے آپ

#### 

ابو ہریرہ می مفود سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیل کی باہیں کمی تھیں ، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا 'آپ پ پورے آگے کی طرف پھرتے اور پورے پیچھے کی طرف میزے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ نہ بدخلق تھے نہ بدنیان 'اور نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے۔

محمہ بن سعیدالمسیب سے مردی ہے کہ ابو ہر میرہ ڈی میئو جب کس اعرابی کو یا کسی ایسے شخص کودیکھتے تھے جس نے نبی مُلَّلَّيْتُمْ کو نہیں دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ کیا میں تم سے نبی مُلَّلِیْتُمْ کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم پر گوشت تھے' بلکیں لمی تھیں اور گورے تھے۔

### محبوب خدا مَلَاثِيمُ كَي دلر باا دائين:

آ پاکیک دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے میرے ماں باپ آ پاپر فدا ہوں آپ کامثل نہ میں نے پہلے دیکھانہ بعد کو۔

ابو ہریرہ میں مندوں ہے کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ منالیجی سے زیادہ حسین نہیں دیکھی عارض منور گویا ایک درخشندہ آ فاب تھا' رسول اللہ منالیجی سے زیادہ تیز رفار کسی کوئیس و یکھا گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی'ہم لوگ اپنے آپ کو (اتنا تیز چلنے کے لیے )مشقت میں ڈالتے تھے آپ ساختہ چلتے تھے۔

ابو ہریرہ میں ہوئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے پنڈلیاں اور کلائیاں بوی تھیں ووٹوں شانے موٹے تھے اور شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا سینہ بھی خوب چوڑا تھا سرکے بال نہ سید ھے تھے نہ گھونگریا لے بلکیں کمبی اور داڑھی خوب صورت تھی 'کان پورے تھے' مجمع میں بلند کنظر آتے تھے' نہ دراز قد' نہ پست قامت' سب لوگوں سے زیادہ خوش رنگ تھے' ایک دم سے آگے مڑتے تھے اورایک دم سے پیچھے مڑتے تھے۔ میں نے تو آپ کامثل نہ دیکھانہ سنا۔

ابو ہریرہ میں موری ہے کہ نبی منافظیم کی میکیں لمبی تھیں' کو لے گورے تھے جب سامنے مڑتے تو پورے مڑتے تھے۔ اور جب پیچھے مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے' میری آ نکھ نے تو ندآ پ کامٹل دیکھا اور ندہر گرنجھی دیکھے گی۔

ابوہریرہ می الفئنسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْمِ ہے زیادہ حسین کمی کونبیں ویکھا عارض منور آفاب کی طرح روثن تھا' اور میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْمِ سے زیادہ تیز رفار کسی کونبیں دیکھا' کو یاز مین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی' ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو پالیں اور آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

### حسن كامل كامر قع كامل:

بی عام کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ابوا ما سالبا ہلی کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوا مار آپ عرب ہیں 'جو پکھ بیان کریں گے اسے کافی شافی بیان کریں گے لہذا مجھ سے رسول اللہ منافیظ کا ایسا وصف بیان کیجئے کہ گویا میں آنخضرت منافیظ کو دیکھ

## اخبارالني على المان سعد (صدوم) المان الما

ابوامامہ نے کہا کہ رسول اللہ مُلِافِیْنِ ایسے گورے رنگ کے تھے جس میں سرخی عالب تھی' آئھیں سیاہ وخوبصورت تھیں'
پلکیں لمبی تھیں ۔ شانے موٹے تھے' بانہوں اور سینے پر بال تھے' ہاتھ یاؤں پر گوشت تھے' سینے پر ناف تک بالوں کی لکبرتھی' مردوں
میں آپ سے لمبے بھی تھے اور ٹھگنے بھی تھے (یعنی آپ متوسط اندام تھے) لباس میں دو تحوی (کچے سوت کی) چا دریں تھیں' تہہ آپ مُلَّافِیْنِ کے گھنے سے تین چارا نگل نیچے رہتی تھی' جب آپ چا در اوڑھتے تو اسے لیٹیتے نہ تھے' بغل کے نیچ کر لیتے تھے' چلتے تو اس طرح جھک کرچلتے کہ گویا بلندی پرچل رہے ہیں' جب آپ مرٹر تے تو پورے بدن سے مرٹر تے تھے' آپ مُلَّافِیْنِ کے شانوں کے ورمیان خاتم نبوت تھی۔

عامری نے کہا کہ آپ نے تواس طرح مجھ سے دصف بیان کیا کہا گر آنخضرت مثل ٹیٹی سب لوگوں میں ہوتے جب بھی میں آپ کوضرور پیچیان لیتا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالَيْنِ کا دہانہ بڑا تھا اور ایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔

جاہر بن سرہ ٹی منزے مروی ہے کہ انہوں نے نبی منگائی کا وصف بیان کیا تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنخضرت منگائی کاچہرہ شل تلوار کے تھا تو جابر نے کہا کہ شس وقتری طرح گول تھا۔

براء بن عازب میں ہوئے ' سے مرویٰ ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ أ

براء سے مروی ہے کہ آ ب کے شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھانہ آ ب پست قد تھے نہ بلند قامت۔

یز پیدالفاری سے مردی ہے کہ میں نے ابن عباس ہی دین کے امیر بھرہ ہونے کے زمانے میں رسول اللہ مٹالٹیٹی کوخواب میں دیکھا تو ابن عباس ہی دیکھا ہے ابن عباس ہی دیکھا ہے ابن عباس ہی دیکھا تھا اللہ سٹالٹیٹی کوخواب میں دیکھا ہے ابن عباس ہی دیکھا کہ رسول اللہ سٹالٹیٹی کوخواب میں دیکھا ہے ابن عباس ہی دیکھا کہ ساتھ کو خواب میں دیکھا فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کومیرے مشاہد بننے کی طاقت نہیں اس لیے جس نے مجھے (میرے واقعی جلیے کے ساتھ کوخواب میں دیکھا ہے جلیہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے سوان کرتا ہوں۔

بیان کرتا ہوں۔

میں نے ایک شخص کود یکھا جو دوآ دمیوں کے پیچ میں ہیں (لیمی صدیق و فاروق ہی پین کے) ان کاجم و گوشت گذم گوں ماکل بہ سفیدی ہے حسین وہن ہے آ تکھیں سرمہ آلود ہیں چہرے کے خط و خال خوبھورت ہیں واڑھی یہاں ہے یہاں تک بھری موٹی ہے (ایک کیٹی ہے دوسری کیٹی تک اشارہ کیا) یہاں تک کہ سینے کو بھرے دے رہی ہے رعوف (راوی) نے کہا کہ جھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا تعریف تی این عباس میں ہوتا کہا کہ اگرتم آ تخضرت مُلاَثِیْنِ کو بیداری میں دیکھے تو اس سے زیادہ آ بیکی صفت نہ بیان کر سکتے ۔

ابن عباس جواهنات مروی ہے کہ رسول الله متافق نے قرمایا جس نے قیسی وموی وابراہیم عناظم کو دیکھا عیسی علائظ

اخبراني عد (مدروم) كالعمال ١٣٢ كالمالي البي الله المراني المران تو گھونگر یالے بال سے سرخ رنگ کے اور چوڑے سینے کے تھے موی علائلا گندم گوں خوبصورت جسم والے اور سیدھے بال والے تھے جیسے رُط (جاٹ) ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کی کدابراہیم ملائظہ ( کیسے تھے) فرمایا کدائیے صاحب لینی خود آنخضرت مَنَّالِينَا لَمُ كُودِ تَكُولُو..

ا بن عباس میں شاہ اس مروی ہے کہ نبی ملا النظم بغیر پورے بدن کے ندمڑتے تھے جب چلتے تھے تو اس طرح اطمینان سے کہ آپ میں ستی نہ ہوتی تھی۔

جریری ہے مروی ہے کہ میں افی طفیل کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا' انہوں نے کہا کہ میرے سوا کو کی شخص زندہ نہیں ر با۔جس نے رسول اللہ علی اللہ علی او میصا ہو یوچھا کیا آپ نے آنخضرت علی اللہ کا دیکھا ہے؟ کہا کہ بان میں نے کہا کہ ٱتخضرت مَاللَّيْكِمُ كى كياصفت تقى انهول نے كہا كه آب كورے خوبصورت اور مياند قد كے تھے۔

جريرى سے مروى ہے كہ يس نے ابى الطفيل سے كہا كمآب نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِ كود يكھا ہے تو انہوں نے كہا كہ بال۔ آنخضرت مَالَيْنِ مُحرب اور خوب صورت تقر

ا بن عمر جی این سے مروی ہے کہ جل نے رسول الله منافقہ اسے زیادہ جہاور زیادہ شجاع ودلیر اور زیادہ نورانی ویا ک صاف کسی کونہیں دیکھا۔

زیاد مولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص وی افقد سے لوچھا کہ کیارسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ انہوں نے کہا کنہیں' آپ نے تواس کا قصد بھی نہیں کیا' آپ کا بڑھایا آپ کی ٹھڈی اور نیچے والے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی پیشانی میں تھا (یعنی یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے) اگر میں ان (سفید بالون) کو گنا عابتا تو گن سکتا تھا' میں نے کہا کہ آ تخضرت مَنَاتِيكُم كيصفت (حليه) كماتهي؟

انہوں نے کہا کہ آپ نہ تو لیے تھے نہ بہت قد نہ بہت زیادہ گورے اور نہ گندم گوں (سانو لے) نہ بال بالکل سید ھے تھے نه بالکل گھونگریا لئے داڑھی بہت خوب صورت اور پییثانی کشادہ تھی 'رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی' انگلیاں پر گوشت تھیں' سراور داڑھی کے بال نہایت ساہ تھے۔

عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَالَّيْنِا (نماز کے بعد) واہنی طرف اس طرح سلام پھیرتے تھے يهال تك كمآپ كے رضارے كا گورا بن نظراً تا تفا (ليني اس طرح مڑتے تھے كہ صف والے آپ كے رضار و يكھتے تھے)\_

سیخ بنی کنانہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْجُ اُ گورے قوم میں بلنداورسب ہے حسین تھے۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَلْیُلْم سرخی مائل گورے تھے انگلیاں پر گوشت تھیں' نہ بلند قامت ہی تھے نہ

پست قد 'بال نہ تو بالکل سید ھے تھے نہ بالکل گھونگریا لے جب چلتے تھے تو لوگ آپ کے پیچھے دوڑتے تھے'تم آپ کامٹل بھی نہ

الى الطفيل سے مروى ہے كہ ميں نے رسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِ كوفتح مكہ كے روز ديكھا نہ تو جرے كے شديد كورے بن كو بھى

کر طبقات این سعد (صدوم) کی می این سال کی می این سال کی می اور وہ لوگ بھی ہیں جوآپ نے زیادہ پست قد بھولوں گا اور ضبالوں کی شدید سیا ہی کؤ وہ لوگ بھی ہیں جوآپ سے زیادہ لیے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جوآپ سے زیادہ بیں ۔ آپ بیادہ خولہ سے کہا کہ میہ کہا کہ این والدہ خولہ سے کہا کہ میہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ علی این جھاآ یہ کالباس کیا تھا'انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اب یا ذہیں۔

ام بلال سے مروی ہے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ مُگانین کا شکم مبارک دیکھا تو مجھے نہ کیے ہوئے کاغذ ضرور یاد آ گئے جوایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔

ابوابوب بن خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مُٹاٹیٹیز کی طرح کوئی آ دمی مستعد نہیں دیکھا' آپ مُٹاٹیٹیزامثل نصف جا ند کے تھے۔

عبداللدين بريده سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَيْمُ كُونْد مسب سے خوبصورت تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم اپناہایاں پاؤں پھیلا دیتے تھے یہاں تک کہ اس کا ظاہری حصہ ہا ہ نظر آتا تھا۔ محدین علی محاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔

حسن ہی اور سے مردی ہے کہ رسول اللہ مقافیخ اسب سے زیادہ تی سب سے زیادہ بہا درسب سے زیادہ خوبصورت گورے اور خوش رنگ تھے۔

عکرمہ سے مزوی ہے کہ رسول اللہ منافیاتی مونچیں کتر واتے تھے اور آپ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیا ہی اپنی مونچیں کتر واتے تھے۔

عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیم ہنتے نہ تھے صرف مشکراتے تھے اور پلٹتے تھے تو پورے بدن سے پلٹتے تھے ( صرف گردن نہ پھیرتے تھے )۔

عائشہ میں اللہ علی اللہ مالی میں مرت سے تو بورے بدن سے مرتے تھے۔

۔ '' قادہ سے مروی ہے کہاللہ نے کوئی نی نہیں بھیجا جوخوش آ واز اور خوب صورت نہ ہوئسب ہے آخر میں تہارے نبی کو بھیجا۔ آپ بھی خوبصورت وخوش آ واز تھے آپ ( قراءت میں ) گنگری نہ کرتے تھے البتہ کسی قدر مدکرتے تھے۔

نارفع بن جبیر بن مطعم تی شفت مروی ہے کہ نبی مناطقیانے فر مایا : میرابدن بھاری ہو گیا ہے للبذاتم لوگ نماز کے قیام اور رکوع وجود میں جھے سے سبتت مذکرو۔ ( لیٹی میرے قیام ورکوع وجود کے بعد کیا کروڈ کیونکہ امام سے پہلے جائز نہیں )۔

عا کشہ ٹٹا شے مروی ہے کدرسول اللہ مٹالٹیٹا کوئی نماز بیٹھ کرنہ پڑھتے جب من دراز ہوا تب بیٹھنے لگئے یہاں تک کہ جب سورت کی تیں یا جا لیس آیتیں رہ جاتی تھیں تو اٹھ کر پڑھتے تھے اور سجد ہ کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرم الخزاق ہے مروی ہے کہ جھے ہے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک سخت مین کے ہموار میدان میں تھے جوسرز مین''عز ہ'' میں تھا' ہمارے پاس سے ایک رسالہ گز را' ان لہ گوں نے راستے کے کنارے یام کیا مجھے والدنے کہا کہ نماز شروع کی گئ' اتفاق سے ان لوگوں میں رسول اللہ شالٹیٹل بھی تھے'ان لوگوں کے ساتھ میں نے

﴿ طبقاتْ ابن سعد (صدوم) ﴿ الْحَالِقُ الْمُعَالَّيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ عَلَيْمَا وَهِ اللَّهِ عَلَيْمَا لَهُ عَلَيْمَا وَهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْمَا مَا اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَا وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْمَا مَا اللَّهُ عَلَيْمَ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْمَا مَا اللَّهُ عَلَيْمَا وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْمَا مَا اللَّهُ عَلَيْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْمَا مِنْ مَا عَلَيْمَا عَلَيْمَ عَلَيْمَا مِنْ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ

ابن عباس میں شام سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹی کو بحالت مجدہ شکم کوز مین سے دولا کیے ہوئے دیکھا' اور میں نے آ یے کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

میمونہ خواہ میں اس مروی ہے کہ رسول اللہ مُنالِیم اللہ مُنالِم مُنالِم اللہ مُنالِم مُنالِم اللہ مُنالِ

جابر بن عبداللہ خاشن سے مروی ہے کہ نبی مثالی جب بجدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ابی سعید خدری خاہدئد سے مروی ہے کہ وہ منظر میری آئھوں میں ہے کہ نبی مثالی جب بجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اِنْتُوا جب بجدہ کرتے تصور آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ ہم سے براء میں اور نے ارسول اللہ سَالْقِیْلِم کی نماز کی ) صفت بیان کی وہ اپنی ہتھیلیوں پر تک گئے 'سرین بلند کر دیئے۔اور کہا کہ رسول اللہ سَالِقَیْلِمَ اسی طرح سجد ہ کرتے تھے۔

### جمال رسالت كابيان بربان سيدناحسن بن على شياف

حسن بن علی خادشت مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ التم یمی ہے دریافت کیا' وہ رسول اللہ مظافیظ کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے میں چا ہتا تھا کہ مجھ ہے بھی کچھ بیان کریں'اس کیے میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا پھڑے ہوئے ہوزگ و محترم و معظم ہے چھڑہ مبارک اس طرح چکتا تھا جس طرح چاند چودھویں شب کو چکتا ہے 'متوسط قد والے ہے لیجاور دراز قد والے ہے چھوٹے تھے سرمبارک بڑا تھا' بال ندھونگریا لے تھے نہ بالکل سید ہے' جب بال بھرتے تھے تو ککھی کر لیتے تھے لیکن اگر بڑھا تے تھے تو کانوں کی لوسے آگے نہ بڑھتے تھے رنگ خوبھورت اور چک دار تھا بیٹانی کشادہ تھی' ابر وباریک اور دراز تھیں' ان دونوں کے درمیان ایک رگتی جوغصے کی حالت میں متحرک ہوجاتی تھی۔ ناک ایسی تھی کہ بچھوٹے ہے بانسہ امجرا ہوا تھا' اور نتھنے چھوٹے بچھوٹے تھے' آپ کا ایک نور تھا جوناک کے اوپر اس طرح تھا کہ جوشش اس پڑور نہ کرے وہ سمجھے کہ آپ کی ناک بی اتن بلند ہے' داڑھی تھی تھی' دہانہ بڑا تھا' دانت باہم ملے ہوئے نہ تھے' سینے پر بالوں کی لکیر باریک تھی گردن کمی اور خوبصورت تھی' اس میں خون کی سی خون کی سی خوب کو صفائی میں جا ندی کی طرح تھی' مزاج معتدل تھا' بدن

کر طبقات این سعد (صدرہ)

اخبرانی تا این بہت بھاری بڑے ضابطہ و متحمل سے سینداور پیٹ برابر تھا (یعنی ناف انجری ہوئی ندتھی) سینہ چوڑا تھا' دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا' پنڈلیاں موٹی تھیں' آ پ نہایت نورانی وستقل مزاج سے کلے سے ناف تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا' شکم و پہتان پر بال نہ سے اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پر اور سینے کے بلند حصوں پر بال سے ہاتھ کے گئے لیے سے 'جھیلی کشادہ اور' ہڈیاں معتدل تھیں' ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت سے 'ہاتھ پاؤں لیے سے 'تلوے زمین پر نہ لگتے سے' دونوں قدم ہموار سے جن سے پائی دور رہتا تھا' جب چلتے سے تھ اور تر نے والے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے سے جے نشیب میں اثر رہے ہیں' بڑے وقار سے چلتے سے بڑے تھے' آ کھ نیکی کرے تھا تھا کھ نیکی کرے تھا تھا کھ نیکی کرنے تھا تھا کھ نیکی کرنے تھا تھا کہ نیکی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا' (ہرکام میں ) اصحاب سے آ گے رہتے تھے جو تھی آپ کے ساتھا تو آ آپ کی سلام میں سبقت فرماتے تھے۔

حسن شی اور نے کہا کہ میں نے ایک زمانے تک اس کو حسین بن علی شی ان پیشیدہ رکھا' جب ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کو معلوم کر پچکے ہیں۔اور میں نے جو پچھا ہے ماموں سے پوچھاوہ بھی پوچھ جی ہیں' مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد سے آنخصرت منافظیم کی آمد ورفت ونشست و ہرخاست اور شکل وصورت پوچھ پچکے ہیں' اور انہوں نے اس میں سے کوئی بات چھوڑی ٹہیں ہے۔

حسین ہی افتونے کہا کہ میں نے اپنے والدہ نبی مُثَالِّیُمُ کی تشریف آوری کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کواپئی ذات کے لیے (گھریس) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے) اجازت تھی' جب آپ مکان میں تمہرتے تھے تو اس تشریف فر مائی کوتین حصوں میں تقسیم فر ماتے ہے۔

### الطِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعظم العالم العلم العالم العلم العالم 
(وقت قیام کا)ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ اہل بیت (لینی از داخ) کے لیے اورا یک حصہ اپنی ذات کے لیے اسپے جھے کو اپنے اورلوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے تھے ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔

عادت تقی کہ اہل فضل و کمال کو اپنی مجلس میں ترجیج دیتے اور بقدران کی دینی فضیلت کے ان کی قدر کرتے ان میں بعض ایسے تھے جو ایک حاجت والے تھے' بعض دو حاجت والے اور بعض دو سے زائد حاجت والے آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے اور خود انہیں سے ان باتوں کو دریافت کر کے جو ان کے اور امت کے لیے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جو ان کے لیے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے تھے فرماتے کہ جو حاضر ہے وہ ان امور کو غائب تک پہنچا دے اور میرے پاس اس شخص کی حاجت پہنچا دیا کر وجو خود اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو ثابت قدم رکھے گا' آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے وکی ذکر نہ ہوتا اور نہ آپ کی کی کی بات اس کے سواء قبول فرماتے' لوگ طالب بن کر آتے' بغیر خاص غدات لیے ہوئے نہ جاتے' اور رہبر و مطلوب بن کر نگلتے تھے۔

حسن شی الله منظم کے بہا کہ میں نے علی شی الله و سے آنخضرت منگاتی آئے کہ باہر آنے کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول الله منگاتی آپنی زبان رو کے رہتے سوائے ایسی باتوں کے جولوگوں کے لیے مفید ہوتیں 'ان میں الفت پیدا کرتیں' اور افتراق یا نفرت سے بچاتیں۔آپ ہرقوم کے بزرگ کا اگرام فرماتے'اوراس کوان لوگوں کا والی بناتے تھے۔

لوگوں سے پر ہیز فرماتے'ان سے بچتے بغیراس کے کہ کس سے اپٹارٹ یا اخلاق بدلیں' اصحاب کی غم خواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے'اچھائی کی تعریف و تائید کرتے اور برائی کی مذمت کر کے اسے کمزوروست بنادیتے۔

مرامر میں معتدل تھے۔ کسی عادت میں اختلاف نہ تھا اوگوں کی غفلت کے خوف سے عافل نہ ہوتے تھے ہر صورت حال کے لیے تیار ہے ت میں کہ تا ہی نہ فرماتے 'قرض حدسے نہ گزرتا کہ لوگ آپ کی مدد کریں۔

آ پ گنز دیک سب سے بہتر وافضل وہ لوگ تھے جن کی خیرخواہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ تھے ہوتے ۔

جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس آپ کو پہنچائے (لیعنی لوگوں پرسے بھاندتے نہ تھے بلکہ خال جگہ جوسب سے آگے ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے )اورای کا حکم دیتے تھے۔اپنے ہر منشیں کو (جگہ میں )اس کا حصہ دیتے تھے کوئی سے خیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ قابل احترام دوسراہے۔

جو تخص کمی ضرورت ہے آپ کے پاس بیٹے جاتا ہا آپ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تو آپ اس کے ساتھ رُکر ہے بہاں تک کہ وہ خود ہی واپس ہوجائے اور جب کو کی شخص آپ ہے کسی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے

کر طبقات این سعد (صدوم) کی مسلوگوں پروسیع تھا' آپ ان کے لیے باپ تھ' حق میں آپ کے نزد یک سب سے اور سے میں آپ کے نزد یک سب برابر تھے۔

آپ کی مجلس صبر وحیاء وحلم وامانت کی مجلس تھی جس میں آوازیں بلندند ہوتی تھیں نہ گھر والوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا نہ لوگوں کی کمز وریوں کی اشاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا' جونضیلت پاتے تقادی کی وجہ سے نضیلت پاتے' متواضع رہتے' بڑوں کا وقار ملحوظ رکھتے چھوٹوں پر رحم کرتے' صاحب حاجت کے ساتھ ایٹار اور مسافر کی گلہداشت کرتے تھے۔

حسن می الفظار کے بہا کہ میں نے علی میں الفظار سے بوچھا کہ اپنے ہمنشیوں میں آنخضرت علی الفظار کی سیرت کیسی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی الفظار ہمیشہ خندہ پیشانی رہنے والے نرم اخلاق والے سہولت کی زندگی بسر کرنے والے بیخے نہ تو درشت خوشے نہ بدمزاج 'نہ بکواس کرنے والے نہ بے ہودہ بکنے والے نہ بے ہودہ بکنے والے نہ بحوثی کرنے والے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تعافل ہر سے نہ اس کاعیب بیان کرتے تھے اور نہ اس کی رغبت طاہر فرماتے تھے۔

تین چیزیں آپ نے خودترک فرمادی تھیں'شک کرنا' مال کثیر جمع کرنا' اور غیر مفید ہا تیں کرنا' تین چیز وں ہے آپ مُنْ اِلْتِیْمْ نے لوگوں کو چپوڑ دیا تھا' آپ کسی کی غدمت نہیں کرتے تھے' نہ کسی کو عار دلاتے تھے' اور نہ کسی کی پوشیدہ بات کا تجسس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام کرتے جس میں آپ کوٹواب کی امید ہوتی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تو اہل مجلس اس طرح خاموث ہوجاتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں (کہ ڈرا بولیس گے تو اڑجا ئیں گی) پھر جب آپ خاموش ہوجاتے تھے تو لوگ کلام کرتے تھے )۔

اگرکوئی شخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تو لوگ اس کی بات نہیں کا منتے تھے اس کے فارغ ہونے تک ایسے فاموش رہتے گویا سر پر چڑیاں بیٹی ہیں ۔ لوگ اپنے ابتدائی زمانے کی باتیس کرتے کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے اور جس شے سے خوش ہوتے اس سے آپ بھی خوش ہوتے ۔

مسافر وغریب کو بات کرنے اور سوال کرنے میں اس کی ہے ادبی پر صبر فرماتے۔ اس وقت اصحاب اسے دور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے کہ جبتم کسی طالب حاجت کو دیکھو کہ وہ بچھ طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرو سوائے تلافی کرنے والے کے اور کسی کی مدح وثناء قبول نہیں کرتے تھے آپ کسی کی بات کوقط نہ کرتے تا وفتیکہ وہ خود ہی نہ گز رجائے اور روکنے یا اٹھ جانے سے قطع نہ کردے۔

حسن جی مدون نے کہا کہ پھر میں نے علی خی مدون ہے دریا فت کیا کہ آنخضرت علی ایک کے سکوت کی کیا کیفیت بھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مالی کیا کا سکوت جارطور پرتھا' علم پڑا حتیاط پڑ تقریر پر یعنی کسی امر کے برقر ادر کھنے مان لینے اور قبول کر لینے پر-

﴿ طَبِقَاتُ اَنْ سَعَد (صَدوم) ﴿ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا غور وقكر ير ــ

آپ کی تقریر پرنظرڈ النے اورلوگوں کی بات سنے میں ہوتی تھی (یعنی دیکھ کریاس کر پچھنہ فرماتے تھے جس سے میہ ثابت ہوتا تھا کہ میہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک درست ہے۔ اور آپ کاغور وفکر ان امور میں ہوتا تھا جو باقی رہنے اور فناء ہونے والے ہیں۔

حلم وصبر کے جامع ہے آپ کونہ تو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار اجتیاط صرف چار ہاتوں پر مخصرتھی نیکی کے اخذ کرنے میں کہاس کی پیروی کریں 'بدی کے ترک کرنے میں کہاس سے بازر ہیں عقل سے غور وفکرا پیے امور میں جوامت کی بہود کے ہوں'اوران امورکوقائم کرنے میں جن سے امت کی دنیاوآ خرت رقع ہو۔



### اخبقات ائن معد (صدوم) المسلك 
# مہر نبوت جورسول اللہ سَلِّاتِیْزِم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی درمیان تھی

### ميرنبوت

جابر بن سمرہ ٹی اور سے مروی ہے کہ آنخضرت ملی فیل کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی جوجم وشکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابقی ۔

جابر بن سمرہ ٹی شئنے سے مروی ہے کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی جورسول اللہ منافیق کی پیشت میں کوئر کے انڈے کے برابر نشان زخم کی طرح تقی۔

جابر بن سمرہ نئی ہوئی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثانی کیا گئے کی پشت کی مہر دیکھی جوا نڈے کی مثل تھی۔

ا بی رمنہ سے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ متالیج کے فرمایا کہ اے ابورمنہ قریب آؤاور میری پیٹے سہلاؤ' میں قریب گیا' پیٹے سہلائی' پھراینی انگلیاں مہر نبوت پر رکھیں اور انہیں جھوا تو وہ بال تھے جوشانوں کے پاس اکٹھا ہو گئے تھے۔

معاویہ بن قرونے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ مُکالیُّیُّا کے پاس آیا اور بیعت کی' آپ کا کرچہ کھلا ہوا تھا' میں نے اپناہاتھ کرتے کے کریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کومس کیا۔

عاصم الاحول بن عبداللہ بن سر جس ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُلَا يُلِيَّا کے پاس آیا 'آپ اسحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے سے میں آپ کے پیچے گھوم گیا تو آپ میرا مطلب سمجھ گئے اور اپنی پشت سے چا در ہٹا دی 'میں نے مہر نبوت دیکھی جوشل مٹھی کے تھی جس کے گردایسے خال تھے جو مے معلوم ہوتے تھے میں آیا 'اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ 'اللہ آپ کی مغفرت کرئے فر مایا تہارے تہاری بھی مغفرت کرئے ہیں۔ فر مایا ہاں تہارے تہاری بھی مغفرت کرئے ہیں۔ فر مایا ہاں تہارے لیے بھی اور آپ نے بیآ یت پڑھی : ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات ﴾ (اے نبی آپ اپنی افرشوں کی مغفرت کی دعا کے بیت کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی )۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ' پھر میں آیا اسے بوسہ دیا اور عرض کی نیار سول اللہ مُن اللہ م

ا بی رمیہ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ مَثَاثِیْم کے قریب گیا 'والد نے زخم کی طرح کا ایک نشان رسول اللہ مَثَاثِیْم کے شانوں کے درمیان دیکھا تو عرض کی: یا رسول اللہ میں بڑا طبیب ہوں' کیا اس کا علاج نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں اس کا

### 

الی رمنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مٹالیٹا کے پاس آیا تو کیا دیکتا ہوں کہ آپ کے شانے میں اونٹ کی مینگئی یا کبور کے انڈ نے کی طرح کا نشان ہے۔ عرض کی: یارسول اللہ کیا اس کی دوانہ کردوں؟ کیوں کہ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں جوطبابت کرتے ہیں فرمایا''اس کی دواوہ بی کرے گا جواسے ظہور میں لایا ہے'۔

ائی رمنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُنَافِیَّا کے پاس گیا 'ہمراہ میرابیٹا بھی تھا' فر مایا کیاتم اس سے عبت کرتے ہو'عرض کی جی ہاں' فرمایا' نہیتم پرشفقت کرے اور نہتم اس پرشفقت کرو۔

پھر میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے شانوں کے پیچھے شل سیب کے نشان ہے۔ عرض کی: یارسول اللہ میں دوا کرتا ہوں اجازت دیجئے کہ اس میں شگاف کروں اور اس کا علاج کروں 'فرمایا: اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

ابی رمی سے مروی ہے کہ میں نبی مظافیق کے پاس گیا ہمراہ میراایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے کہاا ہے میرے بیٹے یہ اللہ کے نبی بیٹی او عرض کی یارسول اللہ میں اظباء کے خاندان ہے ہوں میر ہے بیل جنب اس نے آپ کو دیکھا تو ہیب سے کا بیٹے لگا۔ جب میں پہنچا تو عرض کی یارسول اللہ میں اظباء کے خاندان ہے ہوں میر ہوا والد بھی زمانہ جاہلیت میں طبیب تھے۔ ہماری میہ بات مشہور ہے جھے اس نشان کے بارے میں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے علاج کی اجازت دیجے 'اگریدز خم ہے تو میں اس میں شکاف کروں گا'اور اللہ اپنے نبی کو شفادے گا'فر مایا کہ اس کا سوائے اللہ کے کوئی طبیب نہیں' وہ کبوتر کے انٹرے کے برابر تھا۔

### رسول الله مَالِيَّةُ مِلْ مِلْ اللهِ مَالِيَّةُ مِنْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ

براء بن عاذب می شدے مروی ہے کدرسول الله مَاليَّةِ آئے ایسے بال تھے جوشانوں سے لکتے تھے۔

براء بن عازب مینفند سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیج کے بال کان کی اوتک تھے۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں کسی گونہیں دیکھا کہ مرخ جوڑے میں رسول اللہ مُثَالِثَائِم کے زیادہ حسین معلوم ہوتا' آ پؓ کے بال شانوں کے قریب لگتے تھے۔

براء ﷺ مروی ہے کہ میں نے کسی کورسول اللہ منگالیا ہے زیادہ خوب صورت نہیں دیکھا' جب آپ سرخ لباس میں پیادہ چلتے تصاور بال دونوں شانوں کے قریب ہوتے تھے۔

انس بن ما لک تکاه عندے مروی ہے کہ رسول الله مَالِينِيْم کے بال کا نول ہے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

ائس بن ما لک نفاط سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹلؤ کے بال ایسے تھے جوشا نوں تک وہنچے تھے یا شانوں سے لگتے تھے۔ انس مخاط سے سروی ہے کہ رسول اللہ شاہٹو کی بال کا نول سے متحاوز نہ ہوتے تھے۔

الجى رمثەت مروى ہے كہ ميں خيال كرتا تھا كەرسول الله مَلَاثِيْلِمُ انسانوں كے مشابدند ہوں گے ديكھا تو آپ بشر تھے اور آ پ كے پنے (كانوں نك بال) تھے۔

على من المناسب في مَا النَّيْمُ كاوصف مروى بي كدا بي ين والعصف

### الطبقات ابن معد (صدودم) المسلك 
عائشہ جی ایکنا سے مروی ہے کہ رسول الله متا اللہ علی اللہ ہے جات دیادہ اور پورے بالوں ہے كم تھے۔

ابوالمتوكل الناجى سے مروى ہے كدرسول الله مَلَا يُؤْمِ كے بال كانوں كى لوسے ينچے تھے جوآپ كى لوكو چھپائے رہتے تھے۔

ام ہانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهُم كود يكھا كيرة بكى جارميند صيال يعنى بال تھے۔

ابن عباس میں موں ہے کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر کنگھی کے ) پڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں کنگھی کے کہا کرتے تھے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مُن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰ

تھیم بن عمیرے مروی ہے کہرسول اللہ عَلَا لَیْمُ مَلَّکُھی کرتے تھے۔ کنگھی کرنے کا تھم دیتے تھے اور گردن تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ جب تک اللہ نے جا ہا پیشانی کے بال چھوڑے رہے اس کے بعد تنگھی کرنے لگے۔

جابرین عروے مروی ہے کرسول اللہ مان کے سراورداڑھی کے بال برصائے تھے۔

حسن بن محمہ بن الحقیہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے نبی مُثَالِّیْنِ کے شل کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَالِثِیْمِ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے حسن نے کہا کہ میرے بال بہت ہیں تو جابر میں ورنے کہا کہ اے بیٹیجے رسول اللہ مَثَاثِیُمَ کے بال تبہارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت یا کیزہ تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَاقِیْمُ کواپٹی بیشانی کے بالوں کی جڑ پر تجدہ کرتے ویکھا۔ انس ٹھائیئن سے مروی ہے کہ میں نے قادہ ٹھائیڈ کے بالوں سے زیادہ کس کے بال نبی مُنَاقِیْمُ کے بالوں کے مشابہ میں دیکھنے اس روز قادہ جھائیڈ بہت خوش ہوئے۔

انس ٹی انٹر جی سے مردی ہے کہ میں نے نبی منافظیم کواس طرح دیکھا کہ نائی آپ کی بجامت بنار ہاتھا اور اصحاب آپ کے گرد گھوم رہے تھے جوآپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانانہیں چاہتے تھے۔

داڑھی مبارک کے بال اور بڑھا بے کے آثار:

ٹمیدالطّویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک می دون سے دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ سُلُ اللّٰہِ آنے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ اللّٰہ نے آپ کو بڑھا ہے کی بدر بی نہیں دی آپ میں بڑھا ہے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا ' داڑھی کے اگلے ھے میں صرف چند بال (سفید) تصاور آپ کا بڑھا پا ہیں بالول تک بھی نہیں پہنچا تھا۔

حمیدالطّوبل سے مروی ہے کہ انس بن مالک تفاطعہ سے پوچھا گیا کہ کیار سول اللہ عَلَیْظِمُ خضاب لگاتے تھے انہوں نے کہا کہ آ پ کے بالوں کی سیابی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی ( یعنی بال استے سفید نہ ہونے پائے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی ) آپ کی داڑھی کے سفید بال بھی میں کی مقدار تک نہ پہنچنے پائے تھے زیریں لبستر ہ بال سفید تھے۔

### اخبرالبي الله المحال المالية الله المالية الم

ٹابت سے مروی ہے کہ انس سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُکالیُّظِ ہوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھاپے کاعیب نہیں دیا'آپ کے سراور داڑھی میں ستر واٹھارہ بال سفید تھے۔

ٹابت البنانی سے مردی ہے کہ انس می انٹونے سے نبی مُثالِثَیْنِ کے خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُثالِثَیْنِ نے ایسا بڑھا پانہیں دیکھا جس میں خضاب لگایا جاتا ہے صرف زیریں لب کے پچھ بال چھڑی تھے جن کواگرتم جاہتے تو شار کر سکتے تھے۔

انس بن ما لک شائن سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله م

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹئ مندؤ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ منافیظ نے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ آ پاس عمر کونہیں پنچ کے بردھایا صرف آپ کی کا کلوں میں تھا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹھافاؤ سے دریافت کیا' کیا رسول اللہ مُلَّافِیْنَ نے خضاب لگایا' انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کونیس پینچے کین الو بحر میں فیونٹ نے خضاب لگایا ہے پھر میں اسی روز آیا اور خضاب لگایا۔

انس شام وی ہے کہ نبی مظافر ان کہ بھی خضاب نہیں لگایا واڑھی کے اگلے جھے میں زیریں اب تھوڑی ہی سفیدی تھی ، اورسریا کا کلوں میں تواس قدر قلیل تھی کہ نظر بھی نہ آتی تھی۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک تفایقے سے دریافت کیا کہ رسول اللہ منافیقی خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خضاب کی حد تک نہیں پہنچ واڑھی میں چندسفید بال تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جاہر بن سمرہ ہی اور یافت کیا کیا رسول اللہ سَالَیْمَ اور ھے ہو گئے تھے' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سُلِّالِمَّا کے سراور داڑھی میں بڑھا پانہ تھا' صرف چند بال آپ کی ما تک میں سفید تھے' جب تیل لگتے تھے تو تیل ان کو پوشیدہ کر لیتا تھا۔

جابر بن سمرہ میں شعرے مروی ہے کہ ان سے نبی منافظ کے بڑھا پے کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنے سرمیں تبل لگاتے تھے تو خلام ہر ہوتا تھا۔ سرمیں تبل لگاتے تھے تو بڑھا یا خلام رنہ ہوتا تھا اور جب تبل نبیں لگاتے تھے تو خلام ہر ہوتا تھا۔

جابر بن سمرہ ٹھاشنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی پیشانی اور داڑھی کے بال تھجڑی ہو گئے تھے جب آپ اس میں تیل لگاتے اور تنگھی کرتے تھے تو ظاہر نہ ہوتے تھے اور جب بال بھر جاتے تھے تو ظاہر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے مروی ہے کہ ایک حجام نے رسول اللہ علی ﷺ کی موجیحیں کتریں' داڑھی میں سفیدی ویکھی تو کترنے کا قصد کیا' نبی علی ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اسے رو کا اور فر مایا کہ اسلام میں جو پھے بھی بوڑھا ہوگا قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب ولٹیلٹ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مَالِّلْلِیَّمْ نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس حد تک نہیں ہنچے تھے۔

زیادمولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص پی افتاہے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ سکا گئی انے خضائے۔ لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں' آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا' آپ کا بڑھا پا داڑھی میں زمریں لب اور پییثانی میں تھا اگر میں انتہا شار کرنا جاہتا تو شار کرسکتا تھا۔

الہیثم بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگاٹیئی کا بڑھا پاڑیریں لب اور پییٹانی میں دیکھا میں نے اس کا انداز ہ کیا تو تنسی عدد سفید مال ہوں گے۔

بشرمولائے مازئین سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ان اللہ عند کے جائے کہ کیارسول اللہ علیہ آئے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کنہیں۔ آپ کا بڑھا پا خضاب کافتاح نہ تھا' زیریں لب اور پیشانی میں خفیف سی سفیدی تھی اگر ہم اسے تارکرنا جا ہے۔ تو تنارکر لیتے (کہ کتنے بال سفید ہیں )۔

جریر بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن بشر سے کہا کہ کیا نبی مَثَاثِیْرُ ابورْ مے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ زیریں۔ لب چند بال سفید ہوگئے تھے۔

جریر بن عثان الرجی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَالَّيْظِ کے صحابی عبداللہ بن بشرے وریافت کیا کہ کیا ہی مَالَّيْظِ پوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس (عمرے توجوان تھے کیکن داڑھی میں یاز مریں لب چند بال مفید ہو گئے تھے۔

انی جیفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالَّیْنِمُ کواپے وقت دیکھا کہ آپ کا پیرحصہ یعنی زیریں لب سفید ہو گیا تھا' ابو جیفہ سے کہا گیا کہ آپ اس زمانے میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تیر کی لکڑی بنا تا تھا اوراس میں نگا تا تھا۔

جیفہ کے والدوہب السوائی سے مروی ہے کہ میں نے نی مُثالثِظ کود یکھا کہ نیچے والے ہونٹ میں رکیش بچہ میں ایک انگل بدی تھی۔

الى قيف سے مروى ہے كمين في رسول الله مَاليَّةُ كُود يكها كدريش بيسفيد مؤكيا تها .

قاسم بن الفضل سے مروی ہے کہ میں محمد بن علی می اور سکت بیاں آیا اور صلت بن زید کی طرف دیکھا جن کے ریش بچہ پر بڑھاپے کی آمیزش دوڑر ہی تھی (بعنی زیریں لب سفید ہوگئے تھے) محمد نے کہا کہ اس طرح نبی مثل تی آئے آگے بالوں کی سیاہی سفیدی کی آمیزش آپ کے ریش بچہ میں جاری تھی صلت اس سے بہت مسرور ہوئے۔

جان بن دینار بن گربن واسع سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله منافظ الرحایا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آرہا ہے فرمایا کہ بچھے سورت ﴿الراکتب احکمت آیاته ثعر فصلت﴾ نے اور الی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ( یعنی ان سورتوں میں قیامت کے جو بولناک احوال بیان کیے گئے ہیں ان کے خوف سے مجھ پر بڑھایا طاری ہوگیا)۔

ابی سلمے سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یارسول اللہ ہم لوگ سرمبارک میں بردھایا دیکھتے ہیں فرمایا کہ کیونکر بوڑھانہ ہوں

اخبرالني العالث ابن معد (صدوم)

حالاتكمين سورة ﴿هود واذا الشمس كورت ﴾ يؤصنا بول-

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی مظافیراً سے عرض کی میں ولادت میں آپ سے برا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر وافعل میں (پھرآپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑھے ہوگئے ) فرمایا کہ سور کا موداوراس کے ساتھ کی سورتوں نے اوران واقعات نے جو مجھ سے پہلے امتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑھا کردیا۔

ابن عباس نی الفن سے مروی ہے کہ ابو بکر وی الفند نے کہا: یا رسول الله میں دیکھا ہوں کہ آپ بھی بوڑ ھے ہو گئے فر مایا کہ مجھے تو سور م الواقعہ والمرسلت و عد یتسالون واذا الشمس کورت ، ہودنے بوڑ ھا کردیا۔

عطا ہے مروی ہے کہ بعض اصحاب نبی مَنْ الله الله علی یارسول الله بردها پابہت تیزی ہے آپ کی طرف آرہا ہے قرمایا ' بان مجھے ہوداور اس کی سورتوں نے بوڑھا کر دیا 'عطاء نے کہا کہ اس کی سورتیں ﴿اقترب الساعة والمرسلت واذا الشمس کورت ﴾ بین ۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی مُنگانی کے سے عرض کیا گیا کہ آپ بوڑھے ہوگئے اور آپ پر بڑھا یا جلد آ گیا فرمایا جھے سورہ ہود اور اس کی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا۔

عرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکر می اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ آپ کوس نے بوڑھا کردیا فرمایا کہ سورہ ہود ﴿الواقعه والمرسلت وعمد يتساء لون واذا الشمس كورت ﴾ نے۔

قادہ سے مردی ہے کہ صحابہ ٹھا شینے نے عرض کی: یارسول اللہ بڑھایا آپ کی طرف تیزی سے آگیا فرمایا کہ مجھے ہوداوراس کی سے سورتوں نے بوڑھا کردیا۔

انس بن مالک نفاه و سے مروی ہے کہ جس وقت ابو بکر وعمر نفاظ منبر کے سامنے بیٹھے تھے ان دونوں کورسول اللہ سَلَاظِیَّا اپنی بعض از واج کے جمرے سے برآ مدہوئے ہوئے اپنی داڑھی پوشچھتے اسے اٹھاتے اور دیکھتے ہوئے نظر آئے۔

انس شین نیز نے کہا کہ آنخضرت مگالی کے داڑھی میں بنست سرکے بڑھا پی کا اثر زیادہ تھا جب آپ ان دونوں کے پاس آکر تھر ہے تو آپ نے سلام کیا ابو بکر شین ایو بکر شین نیو نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ بی فدا ہوں آپ بر بڑھا پاتیزی ہے آر ہا ہے آنخضرت مگالی کے اپنی داڑھی ہاتھ سے اٹھائی اور اسے دیکھا ابو بکر شین نیو کی برفدا ہوں آپ برفرات دیکھا ابو بکر شین نیو کی میں میں ہورہ ہوداور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر شین نیو کہا کہ جا سے میں میں میں میں میں کورت کہا باتھ ہے القادعه سأل سائل و اذا الشمس کورت العاقد وما العاقدی۔

#### شبوت خضاب کی روایات:

عثان بن عبدالله بن موہب ہے مروی ہے کہ ہم لوگ ام سلمہ میں شفائے پاس گئے تو وہ ہمارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول الله مٹی تین کے بچھ بال تھے اس میں حنااور نیل کا (سرخ) خضاب لگا ہوا تھا۔

#### 

ابن موجب مصمروی ہے کہ انہیں ام سلمہ فن الشفائے رسول الله من النجام کے سرخ بال دکھائے۔

عكرمه بن خالد سے مروى ہے كەمىرے ياس رسول الله مَالَيْنَاكِ بال بين جورْنكين بين اورخوش بودار بين \_

یجیٰ بن عباد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہمارا ایک سونے کا تھنگر وتھا جس کولوگ دھوتے تھے اس میں رسول اللہ مَثَاثِیُمْ کے بال تھے چند بال نکالے جاتے تھے جن کارنگ حنااور نیل سے بدل دیا گیاتھا۔

عثان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے الی عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کے خاندان کے پاس رسول اللہ منافقا کے چند بال دیکھے جو حناسے رینکے ہوئے تھے۔

ر بیعہ بن الی عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَثَاثِیُّا کے چند ہال دیکھے جوسر ختھ میں نے ان سے دریافت کیا تو کہا کہ بیخوشبو سے سرخ ہوگئے ہیں۔

عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہان سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مَثَاثِیْنَا نے خضاب لگایا توانہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِا کے دونوں رخساروں کے بال کھچڑی ہو گئے تھے آپ نے ان پر حنا اور نیل کا خضاب لگایا۔

آبی رمنہ سے مروی ہے کہ نبی منافظ کے بال کان کی لوتک تھے ان میں حنا کا اثر تھا۔

ابن جرت کے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ٹی ڈین سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی (سفید) داڑھی کارنگ بدلتے بین انہوں نے کہا کہ میں نے رسولِ اللہ منافیا کے کہا کہ آپ بھی (مجھی بھی) اپنی داڑھی کارنگ بدلتے تھے۔

عبید بن جرت سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا میں ابن عمر ہی ہیں گیا اور کہا: میں ویکھیا ہوں کہ سوائے اس زردی کے آپ اپنی واڑھی کارنگ اور کسی رنگ سے نہیں بدلتے 'انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَثَّاثِیْرُم کو ویکھا کہ آپ بھی یہی کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین داڑھی خلوق (خوشبو) سے زر در نگتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مُثَاثِیم بھی زرو رنگتے تھے۔

عبدالرحمٰن الثمالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنگائِیُمُ اپنی داڑھی کارنگ بیری کے عرق سے بدلتے تھے اور بجمیوں کی مُخالفت کے لیے بالوں کارنگ بدلنے کا تھم دیتے تھے۔

كرابت خضاب كي روايات:

ابوہریہ و میں مول ہے کہ رسول اللہ منافیا کے فرمایا کہ برحابے کا (بالوں کا سفید) رنگ بدل دواور بہودونسال ی کی مشابہت نہ کرو۔

ز بیر مینان سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالی کے فرمایا بروھا پے کوبدل دواور بیبود کی مشابہت نہ کرو۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ منگالی کے ضرمایا بروھایا بدل دواور بیبود کی مشابہت نہ کرو۔

اخبار الني علية التي سعد (مندوم)

ابوذر ہی انٹوے مروی ہے کدرمول اللہ منگافیز نے فرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس ہے تم اپنے بڑھا پے کارنگ بدلوحنا اور

نیل ہے۔

کہمس نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ نبی مُلَاثِیْرِ ان فرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھا پے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔ ^

ابو ہریرہ ٹی افزوے مروی ہے کہ نبی منگا اللیج نے فرمایا ' یہودونصار کی خضاب نہیں کرتے 'لہذاتم لوگ ان کی محالفت کرو۔ ابرا تیم بن محمد بن سعد بن افی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا لیج نے فرمایا یہود ائینے بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے میں ؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے ' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرؤ اور سب سے افضل چیز جس سے تم بڑھا ہے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

ابو ہریرہ خیاہ ہوئے سے مروی ہے کہ نبی طَلَقِیْم نے فرمایا ' یہود ونصال کی خضاب نہیں کرتے 'لہذاتم لوگ ان کی مخالفت کرو۔
ابرا ہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْلِیْم نے فرمایا یہود اپنے بڑھا پے کے ساتھ کیا برتاؤ
کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے ' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرو' اور سب سے افضل چیز جس
سے تم بڑھا ہے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

اسود بن بزیدسے مروی ہے کہ انصار رسول اللہ منگھائے پاس گئے ان کے سراور داڑھی کے بال سفید ہے آپ نے انہیں رنگ بدلنے کا حکم دیا تولوگ سرخ وزرد کے درمیان ہوگئے۔

قادہ ڈی انڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیڈ کی فیر مایا جس کولا محالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی اور نیل کا خصاب کرے۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیڈ کی ایک کے درسیا ہی ہے ) بدلنا پیند فر ماتے تھے۔

ابن عباس خارش ہے مروی ہے کہ نبی منافیظ کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا جومہندی کا خضاب لگائے ہوئے تھا، فرمایا کلیاا چھا (رنگ) ہے اس کے بعدا کیک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا جومہندی اور نیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا، فرمایا بیتوان سب سے اچھا ہے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانَا فَيْمُ نِے فرمایا؛ رنگوں سے (بڑھا پے کو )بدل دیا کرؤاوراس میں مجھے سب سے زیادہ پہندوہ رنگ ہے جوسب سے زیادہ گہرا ہو۔

عمروبن العاص عدوى بي كررسول الله ما الله على المات خصاب منع فرمايا:

ابن عباس میں بیٹ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹائے نیز مانیا آخرز ماند میں ایک قوم ہوگی جو (جنگلی ) کبوتر وں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی'وہ لوگ جنٹ کی خوشبو بھی نہ سونگھیں گے۔

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ انٹر نایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف (رحمت ہے) نہ دیکھے گاجو سیاہ خضاب لگائے گا۔

## اخباراني على (صدور) كالمنافق التي المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی ایک شخص کودیکھا کہ بال سیاہ کیے ہوئے ہے شام کو جب دیکھا تو بال سفید سے فرایاتم سلطان ہو۔ فرمایاتم کون ہو عرض کی میں فلاں ہوں فرمایاتم سلطان ہو۔

ز ہری سے مروی ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ مخص ملعون ہے جوداڑھی کوسیا ہی سے بدلے۔

عبدالملک بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ عطاء سے وسمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیلوگوں کی بدعات میں سے ہے میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے اصحاب کی ایک جماعت کو دیکھا ہے مگر ان میں سے کسی کو وسے کا خضاب لگاتے نہیں دیکھاؤہ لوگ تو صرف مہندی اور نیل اور اسی زردی کا خضاب لگاتے تھے۔

#### بالوں پر چونے کالیہ:

ابراہیم سے مروی ہے کدرسول الله مَثَاثِیْمُ (جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے )چونے کالیپ لگاتے تھے تواپے ہی ہاتھ سے پوشیدہ مقام اور زیرناف کام لیتے تھے۔

حبیب سے مروی ہے کہ بی مظافیر اجب لیپ لگاتے تھے تواہیے ہی ہاتھ سے زیرنا ف کا کام لیتے تھے۔

حبيب بن ابي ثابت مروى بكرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله ما

قاده می الله الم مروی ہے کہ ندر سول الله مَثَالِيْنِ اللهِ مَثَالِيْنِ اللهِ مَثَانِ مِن اللهِ مَثَانِ مِن اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ مِن اللهِ مَثَانِ اللهِ مَاللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَاللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَاللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَاللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَاللهِ مَا مَاللهِ مَا مَاللهِ مَا مَاللهِ مَا مَاللهِ مَا مَاللهِ مَا مَاللهِ مَالِي اللهِ مَثَانِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَثَانِ اللهِ مَنْ اللهِ مَاللهِ مَنْ اللهِ مَالِي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَالِي مَنْ اللهِ مَنْ مَا مَالِي مَنْ اللهِ مَنْ مَاللّهِ مَنْ مَا مَالِي مَنْ اللهِ مَا مَالِي مَنْ اللّهِ مَا مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَنْ مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي مَا مَالِي

ا بن عمر میں پین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَاللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا ال

انس می الدور سے مردی ہے کہ رسول اللہ مثالی نی کے لیکھائے۔ ابوطیبے نے آپ کے بچھنے لگائے 'آنخضرت مثالی کیا نے ان کے لیے (بطورا جرت) دوصاع (غلے) کا حکم دیا 'اورلوگوں کو حکم دیا کہ ان پر جومحصول ہے اس میں تخفیف کر دیں۔

جابر شی الدہ سے مروی ہے کہ ۱۸ ررمضان کودن کے وقت ابوطیبہ کچھنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے بوچھا'تم کہاں تھے'انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مَنَّا لِیُنْ اِس تھا آپ کے کچھنے لگار ہاتھا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تی ابوطیبہ کو بلا یا 'انہوں نے آپ کو پچھنے لگائے' دریافت فرمایا کہ تمہارا خراج کتنا ہے' عرض کی کہ تین صاع' آپ نے ایک صاع کم کردیا۔

جابر فناہ ہو سے مروی ہے کہ الوطیب نے رسول اللہ مُثَاثِقِاً کے پچھنے لگائے استفسار قرمایا کہ تنہارا خراج کتنا ہے۔عرض کی کہ اتنا اتنا ہے آپ نے ان کاخراج کم کردیا اورانہیں (اس بیشے ہے )منع نہیں کیا۔

انس بن ما لک تفایقے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائی کے پینے لگوائے ابوطیبہ جوبعض انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے آپ کے پچینے لگائے 'آپ نے انہیں دوصاع غلہ عطافر مایا' ان کے آقاوں سے فرمایا کہ ان کے محصول میں کمی کر دیں'

## ﴿ طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك 
ابن عباس میں ہن من من من کے کہ رسول اللہ منگافی کے بینے لکوائے اور تجام کواس کی اُجرت عطافر مائی۔اگریہ (اُجرت) نایاک ہوتی تو آی اسے نہ دیتے۔

ابن عباس جی شن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے روزے کی حالت میں تجھنے لگوائے اس روز آپ پر غنی طاری ہوگئی۔اس لیے روزہ دار کے لیے تجھنے لگوا نا مکروہ ہے۔

عامرے مروی ہے کہ بنی بیاضہ کے ایک غلام نے رسول اللہ سکا لیا آگے کچھنے لگائے فرمایا : تنہمارا خراج کتا ہے اس نے کہا کہا تا اتناہے آپ نے اس کے خراج میں کی کردی اور اُجرت نہیں دی۔

سرہ بن جندب ہی اور سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طالقیا کے پاس تھا' آپ نے ایک جہام کو بلایا' اس نے سینگوں کے پیخ لگانے کے بچنے لگائے دوجھری کی نوک ہے آپ کے کانے لگا' ایک اعرابی آیا' اس نے آپ کودیکھا اور وہ جا نتا نہ تھا کہ بچھنے لگانا کیا چیز ہے پریشان ہوگیا' عرض کی یارسول اللہ آپ اسے کس بات پر (اُجرت) دیتے ہیں' بیتو آپ کی کھال کافا ہے رسول اللہ طالقیا نے فرمایا کہ بیجامت ( پچھنے لگانا ) ہے' اس نے کہا کہ جامت کیا چیز ہے فرمایا: لوگ جو دواکر تے ہیں اس میں سے بہتر چیز ہے۔

عمر وبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے داداسے روایت کی کہرسول اللہ مکافیائے نے پیچنے لگوائے 'اور آپ پ نے تجام کواس کی اُبرت عطا فر مائی۔

> ابن عباس چھ پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا لِیُجِیْنِ کُلُوائِیْ جَامِ کُواُجِرت دی اور زائد دی۔ زید بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّالِیْزِ نے مجد بیس (بحالت اعتکاف) کچھنے لگوائے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّالِیُزِ ان مسجد میں تجھنے لگوائے۔

ابن عباس بی المن عمروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنَ نے بحالت احرام مچھنے لگوائے جس کا سبب بی تھا کہ آپ نے اس بکری کے گوشت کا ایک لقمہ کھالیا تھا جس کواہل خیبر کی ایک عورت نے زہر آلود کر دیا تھا' جب سے آپ نے بیز ہر آلود لقمہ کھایا' برابر شاکی (مریض) ہی رہے۔

عطاء ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْم نے بحالت احرام مجھنے لگوائے۔

ابن عباس می انتفاسے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ نے بحالت احرام وروز ہ تجھنے لکوائے۔

ابن عماس شار من مروى بررسول الله مَالِينَظِم في محالت روز و تحيير لكوائد

ا بن عباس من المناس مروى ب كرسول الله مَا يَظِيُّمْ نِي بحالت احرام يجيفي لكوائد

ا بن عباس خارجین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے ایک در د کی وجہ سے بحالت احرام مچھنے لگوائے 'وریافت کیا گیا کہ کیا آنخضرت منگافیؓ نے بحالت احرام مسواک بھی کی تو ابن عباس چاہیں نے کہا کہ ہاں۔

اخبرالبي سائيم المعالق ابن سعد (صدوم) ائس بن ما لک شاہ عناہ عناہ مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا الَّالِمُ مَا اللَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّٰ اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص می الدار سے مروی ہے کہ انہوں نے سر کی ابھری ہڑی پر جو تا او کے اوپر ہے اپنا ہاتھ رکھا اورکہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ مَثَاثِیْمَ کیجےلگواتے تھے عقیل وغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمَاس (حجام) کوفریاد رس کہا کرتے تھے (اس کانام مغیثہ رکھاتھا)۔

عبدالرحمٰن بن خالد بن الوليد سے مروی ہے کہ وہ اپنے سر پر اور دونوں شانوں کے درمیان مجھنے لگوایا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے امیر پر جامت کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول الله مَالَّيْظِ بھی اس کے پچھنے لگواتے تھے اور کہا کہ جو اپنا پہ خون بہائے گا تواسے نقصان نہ ہوگا' کیا ایک چیز سے دوسری چیز کاعلاج نہ کیا جائے۔

حسن شام المات مروی ہے کہ رسول اللہ ما \* پچھنوں کا حکم دیتے تھے۔

قادہ سے مروی ہے کہ بی مُلاَثِیْنِ دو تجھنے گردن کی رگوں میں لگوائے تصاورا یک گدی میں۔

جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِی اللہ مَالی اللہ مَالیہ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَالیہ اللہ مَالیہ اللہ مِن ال

عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز سے مروى ہے كدرسول الله مَاليَّةُ أن وسط سريس مجين لگوائي آپ اس كو (مرض كا) دور كرنے والافر ماياكرتے تھے (يعنی اس كانام منفذ ركھاتھا)۔

بكيربن الاقتح ہے مروى ہے كہ مجھے معلوم ہوا كہ اقرع بن حابس مئىلىئورسول اللہ سَالَيْنَا کے پاس اس وقت كئے جب آ پ وسط سر کی رگ میں مچھنے لگوار ہے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن انی کبشہ آپ نے وسط سر کی رنگ میں کیوں مجھنے لگوائے تو رسول الله مَا يَشِيَّمُ نِهِ ما يا كهاب ابن حابس اس ميں در دسر داڑھوں كے در دُنينداور پياري كي شفاء ہے راوي كہتے ہيں كه مجھے شك ہے کہ آ پ نے جنون بھی فرمایا۔

حسن منی استورے مروی ہے کدرسول اللہ منگائی آنے اپنے سرمیں تچھنے لگوائے اور اصحاب کو بھی اپنے سروں میں تجھنے لگوائے كاحكم ديا - انس مئي المئة سے مروى ہے كەرسول الله مَالْ يُؤْمِ نے فر ماياسر ميں سچھيے لگوا نا ہى مغيثه (يعني فريا درس وشفاد ہندہ) ہے۔

جب میں نے (خیبروالی) یبود بیکا (زہرآ لود) کھانا کھالیا تو مجھے جبریلئے اس کامشورہ دیا۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل ہاور قبط بحری (ایک دوا کانام) ہے۔

انس بن ما لک ٹئاہ ہوئی ہیں ماروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے قرمایا مجھے جس شب میں معراج ہوئی ہیں ملائکہ کے جس گروہ پر گزرا أنهول نے بھی کہا کہا ہے محد (مثاقیم) اپن امت کو جامت ( پچینے لگوانے ) کا حکم دیجئے۔

عمرو بن سعید بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللللّٰمِ مَا الللّٰمِ مَا اللّٰمِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰم اعلیٰ سے گزراسب نے مجھے پچھنے لگوانے کامشورہ دیا۔

# کر طبقات ابن سعد (مقدوم) کال کی کال کی کال الله منافق می ایمان کی کال کارتاری کی کارتاری کی کی کارتاری کی کی کارتاری کی کی کی کارتاری کی کی کارتاری کی کی دوا ہے۔ کی دوا ہے۔

ام سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنَافِیْنِم پچینے لگواتے تھے تو میں نے آپ کوخون دفن کرنے کا حکم دیتے سا۔ ہارون بن رباب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْنِم نے پچینے لگوائے ایک شخص سے فر مایا کہ اسے اس طرح دفن کر دو کہ کوئی کتا نہ کھود ہے۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ میں روزہ دار کے لیے پچھنے لگانے کواس کیے ناپند کرتا ہوں کہ نبی مُنَافِیْنِ نے بحالت روزہ لگوائے تھے تو آپ ہے ہوش ہو گئے تھے۔ عکر مدنے کہا کہ اس وقت ایک شخص منافق ہو گیا۔ ( یعنی جب اس نے آپ کی بے ہوشی دیکھی تواسے آپ کی نبوت میں شک ہوااوروہ منافق ہوگیا )۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر رغن تنجد کی ناس لیتے تھے اور سرکو بیری کے پانی سے دھوتے تھے۔

## قص شوارب

### موعججين كتروانا

ابن جرتج سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر ہی ایشناسے کہا کہ میں نے آپ کومونچیں کتر واتے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَا کَالَیْمُ کُوا بِنِی مونچیس کتر واتے دیکھا ہے۔

عبدالرحن بن زیادے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِيْم كناروں ہے مو چیس كترواتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مجوی (پاری) آیا جواپی مو پیس بڑھائے اور داڑھی کتر وائے ہوئے تھا' فر مایا کہ تجھے اس کا حکم کس نے دیا'اس نے کہا کہ میرے دب نے فر مایا میرے دب نے مجھے بیے کم دیا کہ اپنی مونچھیں کتر اوادّ ک اور داڑھی بڑھاؤں۔

## پوشاک ولباس مبارک

### سفيدلياس كااستعال:

سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کے فرمایا تنہیں سٹید کپڑ ااختیار کرنا جا ہے ای کوتمہارے زندہ لوگ پہنیں اوراس کا اپنے مردوں کوکفن دو کیونکہ بیتنہارا بہترین کپڑ اہے۔

عمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَا اللهِ الل

ا بن عباس سی المن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرواوران پیغ مردول کوائی کا کفن دیا کرو۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طِبقاتُ ابْنِ سعد (صدوم) كل المسلك الما يسلك الما يسلك النبي سائية الله المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المستعال:

براء سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ مُلَا تَلِیُّا ہے زیادہ حسین کی کونہیں دیکھا۔ براء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَا تُلِیُّا کے جسم پرسرخ جوڑا دیکھا' میں نے کوئی چیز آ پ سے زیادہ حسین جھی نہیں دیکھی۔

براءے مروی ہے کہ میں نے سر پہنے رکھنے والوں میں سرخ جوڑے میں رسول اللہ مَثَالِیُّا کِے زیادہ حسین نہیں ویکھا۔ عون بن ابی جیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابطح میں رسول اللہ مثَّالِیُّا کے پاس گیا۔ آپ سرخ خیمے میں تھے ب بدن پرایک سرخ جہزاور سرخ جوڑا تھا، گویا پیڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔

زر بن میش الاسدی سے مروی ہے کہ بنیاریم اد کے ایک شخص صفوان بن عسال نبی رسول اللہ مثالیقی ہے یاس آئے آپ مجد میں سرخ چادد پر تکیرلگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جمعہ وعیدین میں رسول اللہ عَلَالْیُمْ اسرخ جا دراوڑھا کرتے تھے۔

قبیلہ کنانہ کے ایک شخصے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ متالیقیا کواس طرح دیکھا کہ جسم اطہر پر دوسرخ چادریں تھیں۔ ابی جعفر محمد بن علی سے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا جمعہ کوسرخ چا دراوڑھتے تھے اور عیدین میں ممامہ باندھتے تھے۔ قیس بن سعد بن عبادہ ڈی شوندسے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا تھارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لیے عنسل کا پانی رکھ دیا' آپ نے عنسل کیا' ہم ایک قشم کا رنگا ہوا رو مال لائے جسے آپ نے اوڑھ لیا' گویا شکم مبارک کی بٹوں میں کسم کا اثر آج

بحر بن عبداللہ المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانَّقُوْم کے پاس ایک کسم کا رنگا ہوا رومال تھا' جب از واج کے پہاں گشت کرتے تو اس کا پانی نچوڑتے تھے (اسے باندھ کرغنسل کرتے تھے )۔

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ایک رومال دیکھا جو کسم میں رنگا ہوا تھا۔

بھی میری نظر میں ہے۔

ام سلمہ ٹناھئنا سے مروی ہے کہ اکثر رسول اللہ مَثَاثِیْنِم کا کرتۂ چا دراور تہبند زعفران اور کسم میں رنگا جا تا تھا' آپ اسی لباس میں (گھر ہے ) نگلتہ تھے۔

یجی بن عبداللہ بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُؤِلِ کے کپڑے کرتۂ خپا درّاور عمامہ زعفران میں رسکے جاتے تقے۔ اساعیل بن عبداللہ جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سکاٹیٹِلِ کے جسم پر چپا دراور عمامہ بمیر لیعنی زعفران کارنگا ہوادیکھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظیا کے تمام کپڑے زعفران میں رکئے جاتے تھے یہاں تک کہ عمامہ بھی۔ شاید ابن عمر خامد عن مروی ہے کہ نبی مثالظیا کے کپڑے ذرور کئے جاتے تھے۔

زیدین اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیرا کے تمام کیڑے بیبال تک کہ عمامہ بھی زعفران میں ریکے جاتے تھے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

یعلٰی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُثَاثِیْنِ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سبز چا در کو بغل کے نیچے سے اوڑ ھے ہوئے

و مکھانے

ائی بردہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ خاسٹنا کے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بنی ہوئی موٹی تہداورایک پیوند دار کمبل نکال لائیں اور تشم کھائی کہرسول اللہ مٹالٹیٹا کی وفات اس لباس میں ہوئی۔

عائشہ ٹی انتہ ٹی اور کی ہے کہ نبی مالی کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی۔ آپ نے اے اوڑ ھاعا کشہ ٹی ایٹنانے نبی مالی کی کورے بین اور اس چادر کی سیابی کا ذکر کیا' جب آنخضرت مالی کی کواس میں پسینہ آیا تو اون کی بومحسوس ہوئی اسے بھینک دیا' آپ کوخوشبو بیند تھی۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن فلاں بن الصامت ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی فی عبدالا شہل میں ایک کمبل میں نماز بردھی جس کوآ ہے اوڑ ھے تھے' کنکریوں کی ٹھنڈک ہے بیچنے کے لیے آ ہے'ای پر ہاتھ رکھتے تھے۔

مشیخہ بنی عبدالاشہل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے مجد بنی عبدالاشہل میں ایک کمبل اوڑھ کرنماز پڑھی' آ پ جب سجدہ کرتے تھے تو کنگریوں کی ٹھنڈک ہے بیچنے کے لیے اسی کمبل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

سبل بن سعدے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول الله مُنافیظِ کے پاس ایک بنی ہوئی چا در لائیں جس بیں دوحاشے سے اور عرض کی نیار سول اللہ بیچا در میں نے اپنے ہاتھ سے بن ہے میں اسے لائی ہوں کہ آپ کو اُڑھا وَں ُرسول الله مَنَافِظِ نے ضرورت کی بنابر اسے لےلیا 'ہم لوگوں کے پاس اس کیفیت سے تشریف لائے کہ وہی چا در آپ کی تہر تھی۔

ماضرین میں ہے ایک شخص نے جن کا راوی نے نام بھی بتایا اس چاور کو ہاتھ سے ٹولا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ بھے
اڑھاد بیجے 'فر مایا: اچھا' پھر جب تک خدا کو منظور ہوا آپ مجلس میں بیٹھے اور واپس تشریف لے گئے 'جب اندر پہنچ تو اسے نہ کیا اور
اس شخص کے پاس بھواویا 'حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھانہ کیا' رسول اللہ منگا ہے اُنے ضرورت ہونے کی وجہ سے استعمال
کیا اور تم نے آپ سے مانگ کی 'حالا نکہ تم جانے تھے کہ آئے خضرت منگا ہے اُس کی وٹالے نہیں' اس شخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے
اسے آئے ضرت سے لباس بنانے کے لیے نہیں مانگا ہے' بلکہ میں نے اسے اس لیے آپ سے مانگا ہے کہ جس روز میں مروں تو وہی میرا
کفن ہو سہل نے کہا کہ جس روز وہ مرسے تو وہی چا وران کا کفن ہوئی۔

عبدالله مولائے اساء سے مروی ہے کہ اساء خواہ بینا ہمارے پاس ایک جبہ نکال کرلائیں جو دیبائے خسروانی کا تھا' اُس کی آستین کی بغل میں خسر وی دیباتھی' اور جاک وگریبان بیں ای کی مغزی تھی' اساء خواہ نظائے کہا کہ بیدرسول الله مُنافیح کا جبہہ جسے آپ پہنا کرتے تھے' جب رسول الله مَنافیح کی وفات ہوگی تو بیعائشہ می ایٹ بیاس رہا' عائشہ می ایشان کی وفات ہوگی تو میں نے اسے لے لیا' ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔

انس بن ما لک بن الله عند الله علی الله ما الله

اخبرانبي سائين عد (هندوم) المسلك الم

حسن شین این از الله مین سے کسی کے کمبل میں نماز پڑھی جونہ باریک تھانہ موٹا۔

عمامه مبارك كارتك:

ابوز بیرے مروی ہے کدرسول اللہ سکالٹیا کے میں اس طرح داخل ہوئے کہ سر پرسیاہ عمامہ تھا۔ جعفر بن عمر و بن حریث نے اپنے والدے روایت کی کہ آنخضرت مَثَاثِیَّا نے اس طرح خطبہ ارشاد فر مایا کہ سر پرسیاہ

عمامه تفايه

حسن خی الدین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کا ایک جھنڈ اسیاہ تھا جس کا نام عقاب تھا' اور آپ کا عمامہ بھی سیاہ تھا۔ یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کے جھنڈ ہے سیاہ تھے۔

یر پیره بن بیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظافی ایس بجدہ کرتے تھے تو عماہے کواپنی پیشانی سے اٹھادیتے تھے۔
عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظافی نے وضوکیا آپ کے سرپر عمامہ تھا محمامہ سرسے اٹھایا اور آگے کے جھے پر س کیا۔
حسن میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ عظافی جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔
این عمر میں ہین سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظافی جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔
عروہ 'بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظافی کوایک نقش وزگار کا عمامہ بدیئے دیا گیا 'آپ نے اس کے قتل وزگار کو کاٹ

قادہ میں اللہ سنگائی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں اللہ عن اللہ علیہ ہے۔ لباس پیندتھا' انہوں نے کہا کہ میمنی جا در۔

محربن بلال سے مروی ہے کہ میں نے (خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے بدن پررسول اللہ مَثَاثِیْنَ کی ایک یمنی چا در دیکھی جس کے دوحاشیے تھے۔

لباس مين سندس وحرير كااستعال:

انس بن مالک نی دین نے سے کہ شاہ روم نے بطور مدیدرسول اللہ متا ہوئی کو سندس کا ایک جبہ جیجا' آپ نے اسے پہنا' گویا مجھے آپ کے ہاتھ اب بھی نظر آ رہے ہیں جواپنے طول کی وجہ سے بلتے تھے حاضرین کہنے گئے کہ یا رسول اللہ یہ (تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ) آپ پر آسان سے نازل کیا گیا ہے فرمایا کہتم لوگ اس سے کیا تعجب کرتے ہوؤ قتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے سعد بن معاذ کا جنت میں ایک رومال اس سے بہتر ہے' پھر آپ نے اسے جعفر بن ابی طالب جی دیا وہ اس انہوں نے بہنا تو نبی متا ہی تی ایک رومال اس لیے نبیس دیا تھا کہ خود پہنوعرض کی پھر میں اسے کیا کروں فرمایا اسے بھائی نبیا شی کو بھیجے دو۔

انہوں نے بہنا تو نبی متا ہی تھی ایک رہیمیں سے تہمیں اس لیے نبیس دیا تھا کہ خود پہنوعرض کی پھر میں اسے کیا کروں فرمایا اسے بھائی نبیا شی کو بھیجے دو۔

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَا يُعْزِرُ كوجرير كى ايك عبابطور مدية جيجى گئ آپ نے نے پہنی اى میں نماز پڑھی کھر

عاکشہ شاہ خاصے مردی ہے کہ ابوجم بن حذیفہ نے رسول اللہ مُلَّا ﷺ کو ایک شامی چا در ہدیہ دی جس میں نقش ونگار تھے' رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ اسی چا در میں نماز کوتشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فر مایا کہ بیرچا در ابوجم کو واپس کر دو' کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑی اور دو مجھے فتنے میں ڈالنے ہی کوشی ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ عَلَیْتُنِمْ نے ایک چادراوڑھی جس میں نقش ونگار تھے آپ نے وہ ابوجهم کودے دی اور ابوجهم سے ابنجانی (انٹج کی بنی ہوئی) چادر لے لی ابوجهم نے کہا: یارسول اللہ بیے کیوں؟ فرمایا کہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑتی تھی۔

رسول الله مَا يَعْمُ كلباس مبارك كي لمبائي اور جور الى:

انس بن ما لک تھ اللہ میں موی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ متالیق کے ہمراہ جارہا تھا' آ پ کے بدن پر نجرانی چا درتی جس کا عاشیہ موٹا اور سخت تھا' ایک اعرابی ملا اس نے آپ کی چا در کواس زور سے تھسیٹا کہ رسول اللہ متالیق کی گردن کی کھال میں چا در کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اس نے کہا کہ یا محمد (متالیق کی) اللہ کے اس مال میں سے مجھے بھی دلواسیتے جو آپ کے پاس ہے' رسول اللہ متالیق متوجہ ہوئے اور بنے' پھراس کے لیے دینے کا تھم دیا۔

انس بن ما لک جی شفنہ سے مروی ہے کدرسول الله مثاقیقاً کا کر دوسوتی کم لمبان والا اور چھوٹی آسٹین کا تھا۔ بدیل سے مروی ہے کدرسول الله مثاقیقاً کی آسٹین ہاتھ کے گئے ( پہنچے ) تک تھی۔

عروه بن زبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی جاور کا طول چار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔

عروہ بن زبیر سے مردی سے کررسول اللہ منگافیا کی وہ چا درجس میں آپ وفد کے پاس تشریف لاتے اور ایک حضری چا در کاطول چار ہاتھ اور عرض دوہاتھ ایک بالشت تھا۔ وہ خلفاء کے پاس تھی۔ بوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کو انہوں نے ایک چا در میں تہ کر کے رکھا تھا 'عیدین میں (نماز کے وقت ) اوڑھا کرتے تھے۔

ابن عباس می این عباس می اور کے کہ رسول اللہ مُنافِظِم ایسا کردہ پہنتے تھے جس کی لمبان اور آستینیں کم تھیں ۔ عبدالرحلٰ بن ابی لیا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کود بکھا کہ ان کے بدن پرایک نگک آستین والاشای جبرتھا۔ از ار (تہبند) مبارک:

یزید بن افی صبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی اپنی تبیند سامنے سے لٹکاتے تھے اور پیچھے سے او چی رکھتے تھے۔ عکر مدمولائے ابن عباس شامین سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس شامین کودیکھا کہ جب وہ تبیند با ندھتے تھے تو اگلا

### 

ابن عباس پی پین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَا لَیْکُمْ کودیکھا کہناف کے نیچ تہبند باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی عمر ہیں اوریکھا کہوہ ناف کے اور تہبند باندھتے تھے۔

سرمبارک ڈھانپ کرر کھنے کی عاوت:

انس بن ما لک میں ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَاتُظِیَّا اپنی چا در بکثر ت سرے اوڑ ھا کرتے تھے چا در کا کنارہ ایسامعلوم . ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کیٹراہے (سرکا تیل لگ جاتا تھا)۔

انس بن مالک ٹی افزوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اُلَیْ اللہ مُلَا اُلِیْ چا در سے سرڈھا تک لیا کرتے تھے الیامعلوم ہوتا تھا کہ گویا بیتیل والے یازیتون والے کی حیا درہے۔

معاویہ بن قرونے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزید کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ مُکاٹیٹیٹا کے پاس گیا' اور بیعت کی' آپ کا کرنتہ کھلا ہوا تھا' اپناہا تھو کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کوس کیا' عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ ٹی ہوؤواور ان کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے گری میں اسی طرح دیکھا کہ بید دونوں بھی گھنڈی نہیں لگاتے تھے اور گلا کھلار کھتے تھے۔ لباس بیننے وفت ڈعا:

ابوسعیدخدری میں اللہ علی ہے کہ رسول اللہ متابع جب کوئی نیا کپڑ ابنائے تو اسے کر تہ تبدندیا عمامے سے مام سے یاد فرماتے اور فرمائے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تو ہی مجھے میر پہنا تا ہے میں تجھ سے اس کا بہترین اور جو اس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا بہترین مانگنا ہوں۔

عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی فرماتے تھے کہ جبتم میں سے کوئی کیڑا پہنے تو یہ کیے: ''سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کیڑا بہنایا جس سے میں اپناستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں''۔

ایاس بن جعفر الحنفی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَاثِیْمَ کا ایک رومال تھا'جب آپ وضوکرتے تواسی ہے یو نچھتے۔

## اخباراني العالم المعالم المعال

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی نے ایک جوڑا یا کپڑاانیس اونٹیوں کے عوض میں خریدا۔ اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی نے سر ہاوقیہ چاندی کا ایک جوڑا خریدا۔ موسی الحاری سے جوز مانتہ بن امیہ میں مصروی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی سے ایک طیلیان (عجمی عباء) کا ذکر کیا گیا فر مایا ' بیدہ کپڑا ہے جس کاشکرادانہیں ہوسکتا۔

اساعیل سے مروی ہے کہرسول الله مَالَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْلِيْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ الللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ اللللْعِلْمِ عَلَيْكُواللّهِ الللّهِ عَلَيْكُواللْعِلْمِ عَلَيْكُولِ الللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَ

### ایک ہی کیڑے میں نمازیر هنا:

اَبُن عَبَالَ مُن عَبَالَ مُن مُن سِعِروی ہے کہ انہوں نے رسول الله مَن اللهِ عَلَيْهِم کوایک ہی چادر میں نماز پڑھتے ویکھا جس کے زائد ھے ہے آپ زمین کی سردی وگری ہے بیجتہ تھے۔

انس بن ما لک ٹفاندندے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیانے جوسب سے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی و وایک ہی کپڑے میں ابو بکر ٹھائیڈ کے پیچھے پڑھی جے آپ ایک بغل کے پنچے اور ایک کندھے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے۔

انس چھھٹوسے مروی ہے کہ رسول اللہ تالیج کے مرض موت میں ایک ہی کپڑے میں جے آپ بغل کے پیچے اور کندھے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے بیٹھ کرنماز پر بھی۔

مویٰ بن ابراہیم بن ابی ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ انس بن مالک ٹھاہؤ کے پاس گئے تو وہ اٹھ کر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے گئے ہم نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑے ( تہبند ) میں نماز پڑھتے ہیں حالا تکہ آپ کی چا در بھی رکھی ہوئی ہے۔

انبول نے کہا کہ ہال میں نے رسول الله مَاليَّةِ مَا كواس طرح نماز بیا ہے و يكھا ہے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِّیُنَا نے بیاری ْکے زمانے میں اپنے گھر میں ہمیں نماز مغرب ایک ہی کپڑے میں پڑھائی جے آپ ایک بغل کے بیچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے آپ نے سورہ مرسلت پڑھی اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نماز نہیں پڑھی۔

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیُّا نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے بیٹیے اوپر تھے۔ عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُثَاثِیُّا کواپنے مکان میں ایک ہی کپڑے میں جھے آپ اوڑھے تھے نماز پڑھتے دیکھا۔

عربن الی سلمہ المحز وی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ طالقیم کو ایک ہی گیڑا اوڑ ہے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ ابن عقبل سے مروی ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ ہے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھا ہے جس طرح آپ نے رسول اللہ طالقیم کونماز پڑھتے دیکھا ہے انہوں نے اپنی چاور لی اسے سینے کے بیچے سے باندھا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ طالقیم کو ای طرح کرتے دیکھا ہے۔

## اخدراني على (صدوم) كالمن المعالي المعالي المنافقة المن عد (صدوم)

ابوز بیرے مروی ہے کہ میں نے جاہر بن عبداللہ کو آیک ہی کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا جس کو وہ آیک بغل کے پنچے سے
اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے جاہر نے ابوز بیر کو بتانیا کہ جاہر رسول اللہ مٹالٹیؤ کے پاس گئے تو آپ بھی ایک ہی کپڑے میں
نماز پڑھ رہے تھے جس کو ایک بغل کے پنچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے حالانکہ ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے۔ جاہر
نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ مٹالٹیؤ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوایک ہی تہبند باندھے ہوئے نماز پڑھتے ویکھااس کے سوا آپ کے جسم پرکوئی کپڑانہ تھا۔

این عمارین بیارنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مُظَافِعُ نے ایک بھی کپڑے میں ہماری امامت کی جسے آپ ایک بغل کے بینچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے۔ اُس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر پڑا تھا۔ پھر جب آپ قارغ ہوئے تو عمر مُحَامِدِ نے کہا کہ اس میں اس میں کینی جنابت وشب خوابی کے کپڑے میں نماز؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

ابوسعید خدری ٹی اور سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ عُناہِ اِس آ پُ کے مکان میں گیا' آ پُ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جسے ایک بغل کے نیچے سے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑ ھے تھے۔

معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن ام الموثنین ام جبیبہ میں عظافی اسے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ مُٹاٹیڈ آس کیڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں دیکھتے تھے۔

#### حالت استراحت:

عاکشہ میں منظم سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ علی علی اللہ علی ال

عائشہ ہی ہونا ہے مروی ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئیں تو انہوں نے رسول اللہ سُلُقِیْم کا بستر ایک دیری ہوئی عباء دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے ایک بستر بھیجا جس بی اون بھراتھا بھر میرے پاس رسول اللہ سُلُقِیْم تشریف لائے اور فر مایا کہ بید کیا ہے عرض کی: یارسول اللہ فلال انصار بیریمرے پاس آئی تھیں انہوں نے آپ کا بستر ویکھا اور وہ گئیں اور انہوں نے یہ بستر بھیج ویا ' فر مایا کہ اس کو واپس کردو میں نے واپس نہیں کیا۔ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر میں رہے آپ نے بین مرتبہ یکی فر مایا 'پھر فر مایا کہ واللہ اے عائشہ ہی ہونا اگر میں جا بتا تو اللہ میرے ساتھ سونے جاندی کے پہاڑ کر دیتا۔

عائشہ ٹی انظامے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مُلا لیکا کے لیے ایک عباء بچھا دین تھیں جس پر دونوں سوتے تھا آپ ایک شب کوتشریف لائے میں نے اس (عباء) کو چو ہرا کر دیا تھا' آپ اس پرسوئ' پھر فر مایا کہ اس شب کومیرے بستر کوکیا ہوا تھا کہ وہ

کر طبقات این سعد (صددوم)

جیسا پہلے تھا و بیا تہیں تھا عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے چو ہرا کردیا تھا' آ پ نے فر مایا کہ اسے اسی طرح کردوجس طرح تھا۔

عاکشہ شاہ خاہد تھا تھا تھا ہوں ہے کہ رسول اللہ منا تھا تھا ہے گھر میں کوئی چیز جس میں صلیب ہوبغیر تو رُ نے نہیں چھوڑ تے تھے۔

چابر بن سمرہ شاہ فیہ اور بی ہے کہ رسول اللہ منا تھا ہے گھر میں کوئی چیز جس میں صلیب ہوبغیر تو رُ نے نہیں چھوڑ تے تھے۔

چابر بن سمرہ شاہ فیہ اسٹ کا روی ہے کہ رسول اللہ منا تھا ہے گھر کیا گا لگ گیا انگی سے خون نکل آیا 'فر مایا کہ بیا نگی ہی ہے جو خون آ لود ہوگئ اللہ کی راہ میں اس کا سابقہ نہیں پڑا (یعنی یہ جہاد میں خون آ لود نہیں ہوئی ) آپ کو چار پائی پر لٹایا گیا جو کچور کی چھال جمری ہوئی تھی۔

کی رسی سے بنی ہوئی تھی 'سر ہانے ایک تکیہ رکھا گیا جس میں کھور کی چھال جمری ہوئی تھی۔

عمر شاہ ہوئا کہ جہا کہ پہلو میں رسی کے نشان پڑگئے ہیں رونے لگے تو فر مایا کہ تہمیں کیا چیز رُلاتی ہے عرض کی ایاسول اللہ مثانی ہے میں اور سندی واستبرق کا (ریشی ) لہاس پہنتے ہیں۔ فر مایا کیا تم اللہ مثانی ہمی کہ ہوں ہور ہے ہیں۔ فر مایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے لیے آخرت ہواوران کے لیے دنیا 'اس مکان میں (جس میں آنخضرت مثانی تشریف فرما تھے) جربیاں تھیں جن کی بوآتی تھی عمر محالات کہا کہ آپ انہیں نکلوادی (تو بوجاتی رہے) فر مایانہیں میگر والوں کا سرما ہیہے۔

حسن نی ادورے پر دیکھا جس کے نشان کی اللہ متا اللہ علی کے آپ کو بورے پر دیکھا جس کے نشان پہلو میں پڑے ہے ہے ای گھر میں کچھ بد بودار چربیاں بھی تھیں عمر شاہدہ دونے کے لئے تو آپ نے فرمایا کہ اے رال تی ہے؟ عرض کی آپ اللہ کے نبی میں (اور اس حالت میں بیں) اور کسرای وقیصر سونے کے تختوں پر بیں فرمایا کہ اے عمر شاہدہ کیا تم راضی نہیں کہ دنیاان کے لیے ہواور آخرت ہمارے لیے۔

عطاء سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب نی مظافی کے پاس کئے 'آپ ایک چری بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے تھے جس میں تھجور کی چھال بھری تھی 'اسی مکان میں چر بی بھی پڑی تھی 'عمر میں ہو دونے لگے تو فر مایا 'اے عمر میں کیا چیز دلاتی ہے۔ عرض کی: میں اس پر روتا ہوں کہ کسرای وقیصر طرح طرح کے ریشی فرشوں پر ہیں۔ اور آپ اللہ کے منتخب و برگزیدہ ہو کراس حالت میں ہیں جیسیا میں دیکھا ہوں' فر مایا: اے عمر میں ہو اندرو' کیونکہ اگر میں چاہتا کہ میرے ساتھ پہاڑ سونا بن کرچلیں تو ضرور چلتے 'اوراگر دنیا خدا کے زد یک ایک مچھر کے برکے برابر بھی (باوقعت ) ہوتی تو وہ اس سے کا فرکو کھھنہ دیتا۔

عبداللہ بن مسعود میں ہوئے ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ آئیک بوریے پر لیٹے جلد مبارک میں بوریے کا نشان پڑگیا' بیدار ہوئے تو میں سہلانے نگا اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ مَالِّةُ آئی آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس پرکوئی چیز بچھا دیا کریں جوآپ کو بوڑے سے بچائے رسول اللہ مَالِّقُیْمُ نے قرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب میں اور دنیا محض اس طرح ہیں جیسے ایک سوار کہ ایک درخت کے سامہ میں آبا بھر چلا گیا اور اسے جھوڑ گیا۔

الى العضر مولائ عمر بن عبيدالله سے مروى ہے كه عمر بن الخطاب نبى مَالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ 
انس بن ما لک جی اندرے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ علیہ اسلیم کے مکان میں ایک بوریے پرنماز پر صافی جو پرانا

## اخبارالني طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك 
ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا'آپ مال اللہ اے اسے کسی قدریانی سے ترکر دیا پھراس پر مجدہ کیا۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئاہؤں ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْاً کا ایک چری استر کا جبہ تھا جس پر آ پُنماز پڑھتے تھے اور آ پُ چری استر کا جبہ دیاغت کیا ہواپیندفر ماتے تھے ( تا کہ ید بونہ آئے )۔

جریریا ابی جریرے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مَثَاثِیُما کے پاس پہنچا' آپ ہم لوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے۔ میں نے آپ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کردیکھا تو وہ بھیڑ کی کھال کا تھا۔

سعیدالمقمری سے مروی ہے کہ نبی مُگالِیَّا کا ایک مجور کا بوریا تھا جے آپ دن کو بچھاتے تھے'جب رات ہوتی تو مجد کے جمرے میں رکھ دیے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔

زید بن ثابت ٹی الاؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹا اللہ عُٹا اللہ علی آ واز نہ بی آ واز نہ بی آ واز نہ بی آ واز نہ بی آ ہے کہ اسکو کے ایک کہ اللہ میں برابر تنہارے اس برتاؤ کود کھٹا رہا یہاں تک کہ نہ کر سکو گے (بیدوا قعہ عُٹان کے پاس نگل آ سی آ ہے الہٰ ذاا ہے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز سے سوا آ دی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جواس کے گھر میں ہو۔

### رسول التُدَمَّلُ عِيْنِهُمْ كَاحِائِ عَمَاز:

انی قلابہ سے مروی ہے کہ میں ام سلمہ ہی وہ ان کے گھر میں گیا ان کی پوتی ام کلثوم سے نبی محمد رسول اللہ مُلَّ اللهِ مُلَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ مُلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَل عَلَى اللهِ عَل

عائشہ میں بناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْنِ جھوٹے ہے بور بے برنماز برُ صاکرتے تھے۔

عائشہ تھا تشہ تھا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگافیکا نے مجھ سے فرمایا کہ سجد سے بوریا لا دوعرض کی میں تو جا تصد ہوں فرمایا تہبارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

عائشہ خاسفاے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹی مُٹالٹی مُسجد میں سے آپ نے کنیز سے فرمایا کہ مجھے بوریا دے وے م عائشہ خاسفان نے کہا کہ وہ تو حائصہ ہے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے عائشہ خاسفان نے کہا کہ آپ کا مقصد بیتھا کہ ہم۔ اسے بچھادیں کہ آپ اس پرنماز پراحمیں۔

ا بن عمر میں پیشنا سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکاٹٹیا نے فر مایا اے عائشہ میں پیشنا مجھے مسجد سے بوریا دے دو ُعائشہ تی پیشنا نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو حائصہ ہوں فر مایا کہ وہ تمہار ہے ہاتھ میں نہیں ہے۔

ابن عر المن المن مروى ب كرسول الله مَا الله ما

میموند می انتخابت الحارث (ام المونین) نے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا چھوٹے بوریے پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

## کر طبقات ابن سعد (صدرم) کر ما نعت :

این عمر جی دینا سے متعدد طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَّاتِیْزُ نے ایک سونے کی مہر بنوائی جب آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے تو اس کا نگینہ تھیلی کی طرف رکھتے تھے 'پھرلوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں (مہریں) بنوالیس تورسول اللہ مثَّاتِیْنِ منہر پر بیٹھے آپ نے اسے اتارڈ الا اور فر مایا کہ میں انگوٹھی (مہر) پہنتا تھا اور اس کا نگینہ تھیلی کی طرف رکھتا تھا آپ نے اسے پھینک دیا اور فر مایا کہ واللہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔ نبی مثَالِیْمُ نے انگوٹھی بھینک دی تولوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

طاوس سے مروی ہے کہ نبی مظافر آنے سونے کی انگوشی ہوائی' ایک روز جس وقت آپ خطبہ فر مار ہے تھے نظراس پر پڑی اسے دیکھے کرفر مایا کہتم لوگوں کے لیے دوسری ہے پھرآ پ نے اسے اتارڈ الا اور پھینک دیااور فر مایا کہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔

جعفر بن مجرنے اپنے والدسے روایت کی کہرسول اللہ منگافیظ بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگ آپ کی طرف و کیھنے لگے آپ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیں چھنگلیا پر رکھ لیا 'پھرائی اہل میت کے پاس واپس آئے اور اسے پھینک ویا۔

> ابوہریرہ خیاہ وی ہے کہ نبی مَلَاثِیُّا نے سونے کی انگوشی ہے مع فرمایا ہے۔ رسول اللّٰہ مَالِّیْنِیْم کی جا ندی کی انگوشی:

ابن عمر خی پین سے (متعدد طرق سے) مروی ہے کہ رسول اللہ علی پینے نے قیصر روم کے نام فرمان تحریر فرما یا اوراس پر مہر نہیں لگائی آپ سے کہا گیا کہ بغیر مہر کے آپ کا فرمان پڑھا نہیں جائے گا'رسول اللہ علی پینے نے ایک چاندی کی مہر بنوائی اور اس پرنقش کرایا 'نقش بیرتھا'' محمد رسول اللہ علی بینے کے ہاتھ میں اس کی سفیدی گویا اب بھی مجھے نظر آر ہی ہے۔

حماو بن سلمہ ہے مروی ہے کہ انس بن مالک می اللہ علی اللہ علی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ علی اللہ مثال اللہ مثال اللہ مثال اللہ مثال اللہ مثال اللہ مرتبہ آپ نے عشاء میں تقریباً نصف شب تا خبر کردی جب آپ نما ڈیڑھ چکے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فر ما یا کہ لوگ تو نما ڈیڑھ چکے اور سو گئے اور تم لوگ اس وقت تک نما زبی میں ہو جب تک تم اس کے انتظار میں رہو اس نے کہا کہ آپ کی انگوشی کی چک جودست مبارک میں تھی گویا اس وقت بھی میری نظر میں ہے اور انس می اللہ نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا۔ (انگوشی یا کیں ہاتھ میں تھی)۔

انس بن ما لک میں ہوں ہے کہ رسول اللہ سَائِیْتُیْمِ نے ایک انگوشی بنوائی جوخالص جایدی کی بھی اور فر مایا کہ اس طرح کی انگوشی کوئی نہ بنوائے۔

انس بن ما لک جی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَاقِیْجُ کی انگوشی جائدی کی تھی جس کا تگیینہ بھی ای کا تھا۔ زہیر نے کہا کہ میں نے حمید سے دریا فٹ کیا کہ تگینہ کیسا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا تھا۔ انس بن ما لک جی دوئر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانگھُٹِر نے جائدی کی انگوشی بنوائی جس کا تگینہ عبثی تھا اور نقش'' محمد رسول

اللهُ 'تقار

## كِ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلام العلم ا

انس بن ما لک ہی ایک ہوں ہے کہ انہوں نے صرف ایک روز رسول اللہ سکا اللہ سکر اللہ سکا اللہ سکر 
ابن عمر خیار شاہر میں ان کے بعد وہ کہ رسول اللہ سکا گیٹی نے جاندی کی ایک مہر بنوائی جوآ پ کے ہاتھ میں رہی آ پ کے بعد پھروہ ابو بکر خیار نئی اللہ نئی میں رہی ان کے بعد وہ عمر شخاہ نئے ہاتھ میں رہی بیاں تک کہ جاہ ارلیں میں (حضرت عثان خیار نئی اللہ نئے ہاتھ ہے ) گریڑی اس کانقش'' محمد رسول اللہ'' تھا۔

ابن عمر خارہ من سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالی ایس اللہ منگالی ایس میں ''محمد رسول اللہ'' منقوش تھا' آ یا اس کا نگلینہ تھیلی کی طرف رکھتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ كَل مهر جا ندى كى تھى اس پر "محدرسول الله "معقوش تھا۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائلیٹر نے سونے کی مہر پھینک دی اور ایک مہر چائدی کی بنوالی آپ اے اپنے بائمیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔

عامرے مردی ہے کہرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ كَى مهرجا مَدى كَي تَقَى -

حضور على الله كى مهرمبارك:

ابراجيم سے مروى ہے كدرسول الله منافيظ كى مبراو ہے كتي جس برجاندى كا يتر چر ها مواتھا۔

مکول سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی کی مہر لو ہے گئی جس پر چا ندی کا پیتر چڑھا ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کا تگینہ کھلا ہوا تھا۔

سعید سے مروی ہے کہ خالد بن سعید ہی اللہ منافیق کے پاس آئے ان کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی۔رسول اللہ منافیق نے نے فرمایا کہ اسے جھے اتاروؤ انہوں نے اسے اتارویا تووہ اللہ عنافیق کے خرمایا کہ اسے جھے اتاروؤ انہوں نے اسے اتارویا تووہ لو ہے کہ تھی جس پر جاندی منڈھی تھی فرمایا کہ اس پر کیامنقوش ہے۔عرض کی دنھررسول اللہ 'رسول اللہ منافیق نے اسے لے کے بہن لیا جوم پر آ یے کے ہاتھ میں تھی وہی تھی۔

عمروین بیخی بن سعیدالقرشی نے اپنے دادا ہے روایت کی عمرو بن سعید بن العاص جس وقت حبشہ ہے آئے تو رسول اللہ مظافیق کے پاس کے فرمایا کہ اے عمرو تمہارے ہاتھ میں بیا مگوشی کیسی ہے عرض کی یارسول اللہ بیہ چھلا ہے فرمایا اس کانقش کیا ہے عرض کی یارسول اللہ بی فرمایا کی انقش کیا ہے عرض کی یارسول اللہ 'اسے رسول اللہ مظافیق نے لے لیا اور اسے مہر بنالیا' وہ آپ کی وفات تک ہاتھ میں رہی پھڑا ہو بکر می اللہ کی دفات تک ان کے ہاتھ میں رہی پھرا سے عثمان میں اوہ اللہ مین کے لیے وفات تک ہا تھ جس کا نام بیراریس تھا' وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھودنے کا تھم دے رہے تھے کہ مہر کنویں بیل کر ایک کنان بھٹرت اپنی مہرا ہے ہاتھ ہے کہ مہر کنویں بیل کر بیٹے ہوئے کھودنے کا تھم دے رہے تھے کہ مہر کنویں بیل کر بیٹے ہوئے کو دنے کا تھم دے دے رہے تھے کہ مہر کنویں بیل کر بیٹ کا نام بیراریس تھا' وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھودنے کا تھم دے درہے تھے کہ مہر کنویں بیل کر وہ کا سے تلاش کیا مگرکوئی اس پر قابونہ پاسکا۔

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المبدائي المب

ا بن سيرين سے مروى ہے كەرسول الله مَاليَّيْمَ كى مهر پر دبسم الله محدرسول الله ، منقوش تھا۔

انس بن ما لک تکالائزے سے مروی ہے کہ نبی مَالِّیْتِ کی مہر پر تین سطر میں'' محمد رسول اللہ'' منقوش تھا مجمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اللہ ایک سطر میں (اوراس کی بیئت پیتھی: (اللہ) )۔

انس بن ما لک نکالفئزے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگانِیم نے ایک مہر بنوائی اور فر مایا کہ ہم نے ایک مہر بنوائی ہے اس میں ایک نقش کندہ کرایا ہے لہٰذا کوئی شخص اس نقش پرنقش نہ کندہ کرائے ( یعنی اپنی مہر پر بینش نہ کندہ کرائے )۔

طاؤس سے مردی ہے کہ قریش نے رسول اللہ متالی آئے سے عرض کی بیباں ایسے لوگ ہیں جو گویا مجم کو چاہتے ہیں کہ کوئی فرمان بغیر مہر کے جاری نہیں کرتے ای بات نے آپ کواس پر آمادہ کیا کہ اپنی مہر بنوا کیں آپ نے اس پر'' محمد رسول اللہ'' کندہ کرایا' اور قرمایا کہ میری مہر کاسائقش کوئی نہ کندہ کرائے۔

انس جي النف عروي م كرسول الله مَا يَعْلِم كي مبركانقش وحير سول الله على

، حسن میں میں موں ہے کہ رسول اللہ منگافیز انے قر مایا کہ میں نے ایک مہر بنوائی ہے لہٰذا کوئی شخص اس کی خلاف ورزی نہ کرے اس کانقش'' محمد رسول اللہ' تھا۔

جان بن البی عثان سے مروی ہے کہ حسن میں الشری سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی انگوشی میں اللہ کا کوئی نام کندہ ہو اوروہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے انہوں نے کہا کہ کیا یہی رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْظُ کی مہر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہ تھی لیعنی دومجہ رسول اللہ'' (اورآپ کی کو پہنے ہوئے بیت الخلاء بھی جاتے تھے )۔

ابراجيم وغيره سے مروى ہے كەرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كَلْ مَهر كَانْتَشْ ' محمدرسول الله' تقار

محرے مروی ہے کے رسول الله مَالَيْظِمُ كي مير كافقش "محرسول الله" تقال

الوظده سے مروی ہے کہ میں نے ابوالعالیہ سے بوچھا کہ رسول الله مَا الله عَلَيْدًا کی مہر کانقش کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ صدق الله ثم الحق الحق بعدہ محمد رسول الله (الله عليه عليه حق بی ہے اس کے بعد محد اللہ کے رسول ہیں )۔

محمد بن عبداللد بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّقَیْقِ نے معاذ بن جبل جی بید کو یمن جیے 'جب وہ یمن سے آئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں ایک چاندی کی مہر تھی جس کا نقش'' محمد رسول الله ''تھا رسول الله سلامی نے فر مایا کہ بیم کہ بیری ہے عرض کی یارسول الله عیں لوگوں کواحکام لکھا کرتا تھا' اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں کم وہیش نہ کردیا جائے اس لیے میں نے ایک مہر بنوائی جس کولگا دیتا ہوں فر مایا اس کا نقش کیا ہے' عرض کی '' محمد رسول الله'' تو رسول الله مُلَّا الله عَلَی الله مُلَّا الله مُلَالله مُلَّا الله مُلَّالله مُلَّا الله مُلَّالله مُلَّا الله مُلَّا الله مُلَّالله مُلِّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مِلْ الله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلِالله مُلَّالله مُلْلِه مُلَّالله مُلْلِم مُلِي مُلْمَالِ مُلِي الله مُلْلِم الله مُلِي الله مُلْلُلُه مِلْ الله مُلْلِم الله مُلْلِم مُلِي مُلِي مُلِي مُلِي الله مُلْلِم الله مُلْلِم الله مُلْلِم مُلِي مُلْم مُلِي مُلْم مُلِي مُلْم مُلِي مُلْلِم مُلِي مُلْلِم مُلْمَالِي مُلْمِ مُلِي مُلِي مُلْمِ مُلْمِلُولُ مِلْمُلِي مُلْمِ مُلِي مُلْمِ مُلْمِ مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلِي مُلْمِلُولُ مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلْمُلُولُ مُلْمُ مُلِي مُلْمُ مُلِي مُلْمُ ُم مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْم

# اخبارانبي تاليم المراب المرابي المراب

انس بن ما لک میں او بکر وعمر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں رہی ابو بکر وعمر میں اللہ اللہ میں اللہ م

علی بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیَّا الویکر وعمر شی بیٹن کے ساتھ تھے' جب اس (مہر) کوعثمان میں بیٹونے لے لیا تو وہ گریڑی اور غائب ہوگئ' چرعلی میں ہوئندنے اس کانقش گندہ کرالیا۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْتِم کی مہرعثان ہی اللہ عَلَیْتِ کے ہاتھ سے کر پڑی مالاش کی گئی مگرنہیں ملی۔ ابن عمر ہی اللہ ماروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْتِم اپنی مہر کا نقش مُضلی کی طرف رکھتے تھے۔

حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی رافع کو دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنتے دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنے دیکھا' اورعبداللہ بن جعفر نے کہا کہ رسول اللہ سُکاٹیڈی دا ہنے ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

يعلى بن شداد \_ مروى ہے كەرسول الله مَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَاللهُ عَلَيْهِ إِلَى الكَوْهَى بائلي باتھ ميں نہ پہنتے تھے۔

سعید بن المسیب ولیسیات مروی ہے کہ نہ رسول اللہ مٹالیٹی نے انگوشی پہنی بہاں تک کہ آپ واصل بحق ہو گئے نہ الوبکر شی اور نہ الموسی پہنی بہاں تک کہ آپ واصل بحق ہو گئے نہ الوبکر شی اور نہ عثان شی اور نہ عثان شی اور نہ عثان شی اور نہ عبال تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے۔اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مٹالیٹی کے تین اصحاب کا ذکر کیا۔ رسول اللہ مٹالٹیٹی کے تین اصحاب کا ذکر کیا۔ رسول اللہ مٹالٹیٹی کے تین مبارک:

انس بن ما لک نی فق سے مروی ہے کہ رسول الله طالبیم کی تعلین میں دو تھے تھے۔

جابر شاہدہ ہے مروی ہے کہ محد بن علی نے ان لوگوں کے لیے رسول الله مَالِیَّیْمَ کی پاپیش نکالی انہوں نے مجھے دکھائی کہ اس کی ایٹ ی حضری جوتی کی طرح تھی اور اس کے دو تھے تھے۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی پاپٹن میں دو تشعے تھے جن کے سرے ایڑی میں جڑے تھے۔ انس میں اندورے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی پاپٹن میں دو تشعہ تھے جن پر بال ند تھے۔

ہشام بنء وہ سے مروی ہے کہ بین نے رسول اللہ مُثَاثِینَا کی پاپوش دیکھی جو بیٹلی ایٹری والی اور ڈیان کی طرح نوک وارتھی' اس کے دو تھے تھے۔

عیسیٰ بن طہمان ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جب انس جھائٹ ہے پاس متھ توانہوں نے حکم دیا 'ایک پاپوش نکالی گئی جس کے دو تتمے تھے' پھر میں نے ثابت البنانی کو کہتے سنا کہ یہ یا پوش نبی مثالیق کی ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں ملے میں ایک گفش ساز کے پاس گیا اوراس سے کہا کہ میری تعلین کے تھے بناوے اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں داہنی طرف تنے لگا دول جیسا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹی کی تعلین میں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا اس نے کہا کہ فاطمہ بنت عبیداللہ بن عباس کے پاس دیکھا ہے میں نے کہا کہ ان میں اسی طرح کے تھے لگا دوجیے تم نے رسول اللہ مٹالٹی کی تعلین میں دیکھے اس نے دونوں تنے داہنی طرف لگا دیئے۔

عمروبن حریث سے مروی ہے کہ انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے بابن کرنماز نہیں پڑھتے (لیمنی اس کے جواز سے انکار کرتے ہیں ) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیٹم کواپئی پیوندگی ہوئی تعلین میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ زیاد بن فیاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹم (مجھی بھی ) اپنی پیوند دار نعلین میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک احرابی سے مروی ہے کہ میں نے تمہارے نبی علیط کی پیوندگی ہوئی پاپوش دیکھی ہے۔

سعید بن پزید سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک تفایشوں دریافت کیا ٹبی محدرسول اللہ عَلَیْقِیمُ تعلین پہن کرنماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

محمد بن اساعیل بن مجمع سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن ابی حبیب سے پوچھا گیا کہ آ ب نے رسول اللہ علی ایکا کو کس طرح پایا اتو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مجد قبامیں نعلین بین کرنماز پڑھتے و یکھا۔

عمروبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ مُظْافِیْم کو برہنہ پابھی نماز پڑھتے دیکھا ہے اور پاپوش پہن کربھی' آپ (بعد نماز تشبیع پڑھنے کے لیے) دائنی جانب بھی پلٹتے تھے اور بائیں جانب بھی' سفر میں روز ہ بھی رکھتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے' پانی کھڑے ہوکر بھی پیتے تھے اور بیٹھ کربھی پیتے تھے۔

خالدین معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیج نے پاپوش بین کربھی نماز پڑھی اور برہند پابھی' کھڑے ہو کربھی اور بیٹھ کربھی اور آپ داہنی طرف بھی پلکتے تھے اور بائیں طرف بھی۔

آئی سعید سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مٹالیخ نماز پڑھ رہے تھے تو تعلین اتار کر بائیں طرف رکھ دیں' لوگوں نے بھی اپنی تعلین اتارویں۔ جب رسول اللہ مٹالیخ نماز اداکر چکے تو قر مایا کہ تہمیں اپنی جو تیاں اتار نے پرٹس نے آمادہ کیا' لوگوں نے عرض کی' ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار ڈالیس تو ہم نے بھی اتار ڈالیس' فرمایا کہ جریل علائلانے مجھے بتایا کہ ان میں نجاست بحری

#### 

محمد بن عباد بن جعفرے مروی ہے کہ رسول الله مَگافیظِم کی اکثر نمازیں تعلین پہن کر ہوتی تھیں' آپ کے پاس جریل علیط آئے اور کہا کہ ان میں پچھنجاست ہے' تو رسول الله مُگافیظِم نے اپنی تعلین اتار ڈالیں' پھرسب نے اپنی تعلین اتار ڈالیں' جب رسول الله مَگافیظِم نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہم لوگوں نے کیوں اتاریں' لوگوں نے عرض کی کہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیں تو ہم نے بھی اتار دیں' فرمایا کہ مجھے تو جریل علائلے نے بتایا کہ ان میں پچھنجاست ہے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّافِیْم نے نماز میں اپنی تعلین اتار دیں جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تعلین پھینک دیں تو لوگوں نے بھی اپنی تعلین پھینک دیں جب آپ نے دیکھا کہلوگوں نے تعلین پھینک دیں تو آپ نے پہن لیں اس کے بعد آپ کوتعلین اتار تے نہیں دیکھا گیا۔

ابی النظر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق کی پاپیش کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اسے تھوڑ ہے سے حریر (ریشم) سے جوڑلیا' پھراسے دیکھنے گئے جب نماز پوری کر چکوتو فرمایا کہ اس کو نکال دواور وہی رہنے دوجو پہلے تھا۔ کہا گیا کہ یار سول اللہ منافیق کیوں؟ فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف و بھتا تھا۔

عاکشہ تفاید خاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْزُا پی ہر حالت میں دانی طرف سے شروع کرنا پیند فر ماتے ہے وضومیں کنگھی کرنے میں 'یاپیش پیننے میں راوی نے کہا کہ جہاں تک ہوسکے داہن طرف سے شروع کرنا جاہیے۔

عائشہ ٹھ شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ م کربھی' آ پ' اپنی جانب سے شروع کرتے تھے اور بائیں طرف سے بھی۔

عبید بن جرت کے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خلافا سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سبتی پاپوشیں پند کرتے ہیں (سبتی وہ چڑا ہے جس پر بال نہ ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

عبید بن جرتی سے مروی ہے کہ میں ابن عمر خالات کی پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ صرف سبتی (بغیر بال کے چڑے کی )جو تیاں پینتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَاکِلَیْکُم کو بھی ایسا ہی کرتے و یکھا ہے۔

منهال بن عمروب مروى ہے كدائس مىلاندرسول الله مَالَيْتُومْ كَ كَفْش برداروآ ب بردار تھے۔

### موزے مبارک:

عبداللہ بن ہریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ صاحب حبشہ نے نبی محمد مَالَّظِیُّم کو دوسادہ چری موز سے بطور مدید بھیج آپ ان پرمسے کرتے۔

ابن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کرنجاشی نے رسول الله ماللی کا دوسیاہ سادہ موزے بطور ہریہ بیجے آپ نے پہنے اوران پرمسے کیا۔

### ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (هدوم) كِلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَل مِنْ عَلَيْهِ عَلَي

عا کشہ مخاصفا سے مردی ہے گہرسول اللہ مُنگانِیَّا مرات یادن کو جب سوکر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ شداد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مسواک نے رسول اللہ مُنگانِیْز کے مسوڑ ھے یٹلے کردیئے ہتھے۔

عا کشتہ ٹھ انتشاہ سے مروی ہے کہ رات کورسول اللہ مُٹالیکی کی مسواک رکھ دی جاتی اور آپ مسواک شروع کرتے 'جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے 'وضوکرتے مختصری دور کعتیں پڑھتے کھر آٹھ رکعتیں پڑھتے 'تب وتر پڑھتے تھے۔

ابو ہریرہ خاصہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائی کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کرتے تھے۔مسواک آپ کے مندمیں ہوتی تھی اور آپ' عاعا'' کہتے تھے۔ گویا اُبکا ئیاں لیتے ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٹی نے روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کی قیادہ سے کہا گیا کہ لوگ اس کونا پسند کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ مُٹائیٹیٹی روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کرتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹی سفر میں مسواک لے جاتے تھے۔

رسول الله مَا لَيْنَا كَا كَنْكُهَا سرمهُ آئينداور بياله:

این جرت سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلَا قَتُمَ کا ہاتھی دانت کا کنکھا تھا جس ہے آپ کنکھا کرتے تھے۔خالد بن مغدان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِيْمَ سفر میں کنگھا آئینہ تیل مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے۔انس بن مالک جی فید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیْمَ بکثرت سرمیں تیل ڈالتے اور داڑھی یانی سے صاف کرتے تھے۔

ابن عباس میں من مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کی سرمہ دانی تھی جس ہے آپ سوتے وقت ہرآ کھے میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے۔

عمران بن ابی انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آپی داہنی آ کھے میں تین مرتبہ سر مدلگاتے اور بائیں میں دومرتبہ۔ محمد بن عبیداللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائی آمروز سے کی حالت میں بھی سرمہ انڈ لگائے تھے۔

ابن عباس تفاری سے مروی ہے رسول الله منافقاً ان فرمایا کہ تہمیں اثد استعمال کرنا جا ہیے کیونکہ بینظر کو تیز کرتا ہے بال اُگا تا ہے اور آ نکھروش کرنے والی چیزوں میں ہے بہترین ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مقوض نے ایک شیشے کا بیالہ نبی محمد رسول اللہ علی فیزا کو بطور مدید بھیجا آپ اس میں پانی بیا کرتے تھے۔

عطاہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَاتِينَا کا ایک شیشے کا بیالہ تھا جس میں آپ یائی ہے تھے۔

حمید سے مردی ہے کہ میں نے انس ٹی افغائے پاس رسول اللہ مَلَّاقِیْم کا پیالیہ دیکھا جو چاندی ہے بندھا ہوا تھا (شیشے کا تھا اس لیے توٹ گیا تو ُغالبًا انس ٹی اللہ نے چاندی کے تارہے اسے بندھوالیا ہوگا )۔

#### 

سيف الني مثَّاللَّهُ مِنْ

عبدالمجیدین مہیل سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّالِیَّا مدینے میں ججرت فرما کے ایک تلوار بھی لائے جو ما تور کے والد کی تھی۔ ابن عباس جھائیں سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّالِیَّا نے اپنی تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں غنیمت میں پائی۔

ابن المسيب سي بھي اي طرح مردي ہے اس كے بعد بيمردي ہے كدرسول الله سَالَيْنَا في اس كانام برقر ادر كھا۔

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین ہی ہندہ ورسول اللہ مٹالیٹی کی تلوار ہمارے پاس نکال کرلائے تو اس کے قبضے پر جائدی چڑھی تھی اُس کاوہ حلقہ اورکڑی جس میں حمائل ہوتی ہے جاندی کی تھی وہ کمزوراور پتلی ہوگئ تھی۔منبہ بن الحجاج السمی کی تھی اور جنگ بدر میں آپ کوملی تھی۔

ا بن عباس ٹن پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَکَاتُلَیُّا نے جنگ بدر میں ایک تلوارا پنے لیے بخصوص کر لیٰ اس کا نام ذوالفقار تھا'اور آپؓ نے ای تلوار کے بارے میں غروہ احد میں خواب دیکھا تھا۔

علقمه مروى ب كدرسول الله مَا لَيْنِيم كَيْ لُواركانام ذوالفقار اورجهند عانام عقاب تقاله والله اعلم

مروان بن ابی سعید بن المعلّی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّةُ اللهِ مَالَّةُ اللهِ عَلَيْقِاع کے بتھیاروں میں سے تین ملواریں ملیں یک تیخ قلعی تھی ایک کانام تبار اور ایک کانام حف (موت) تھا'اس کے بعد آپ کے پاس مخذوم ورسوب تھیں جو آپ کونس سے ملی نفیس۔

رَيا دِبن الِي مريم عصمروى ہے كدرسول الله مَاللهُمُ كَاللوار خِف كَي تَعْي جُس مِين تَير وهارتهي \_

عامرے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُطَالِّقُطُ کی تلوار ذوالفقار کے میان پر پڑھا کہ '' مُون بہا مومنین پر ہے۔اسلام میں بغیر مولی کے کوئی نہ چھوڑا جائے (لیمنی نومسلم کا مولی ضرور بنایا جائے ) اورمسلم کو کا فرے موض قبل نہ کیا جائے۔

انس بن ما لک نئ شف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالنَّيْرُم کی تلوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی ہوئی تھی۔

عمرو بن عاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگافیاً کی تلوار کے میلان کی نوک جاندی کی تھی اس کے قبضے پر بھی جاندی چڑھی تھی اوراس کے درمیان جاندی کی کڑیاں تھیں۔

سعید بن الحن سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ کی تلوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی تھی۔

جعفر بن محمدنے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ مٹائٹیٹر کی تلوار کے میان کی نوک اور حلقے اور قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔ م

زرهٔ مبازک:

مروان بن ابی سعید بن المعلٰی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالطِیْزِ کوقینقاع کے اسلحہ میں دوزر ہیں بھی ملیں جن میں ایک کا تا م سعد بیاورایک کا نام فضہ تھا۔

محمہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ میں نے غزوہ احد میں رمول اللہ مَالْتَیْزَا کے بدن پردوز رہیں دیکھیں جن میں ایک زرہ کا

www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) ﴿ لَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین می اللہ متابع اللہ متابع کی زرہ نکال کر ہمارے پاس لائے وہ بھی یمنی تھی' باریک حلقہ دار' جب اس کی کڑیوں کے بل لٹکا دیا جاتا تھا تو زمین سے نہیں گئی تھی اور جب چھوڑ دی جاتی تھی تو زمین سے کگئی تھی۔

جعفر بن محمر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی زرہ میں پشت پر جا ندی کے دو حلقے تھے عبداللہ کا قول ہے کہ چھاتی پر تھے اور خالد کہتے ہیں کہ سینے پر تھے میں نے اسے لٹکایا تو اس نے زمین پرنشان ڈال دیا۔

جعفرین محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اینی ایک زرہ ابواشحم یہودی کے یہاں جو بنی ظفر کا ایک فرد تھا بھ کے عوض رہن رکھی تھی۔

ابن عباس وعائشہ میں انتخاصے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ تمیں یا ساٹھ صاع جو کے عوض رہن تھی' جوعیال کے نفقے کے لیے تھے۔

اساء بنت یزیدے مروی ہے کے رسول الله مَالَّيْظِم کی وفات ہوئی اورجس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زروا میک وسق بو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔

رسول الله مَنَا لَيْهِمْ كِي وْ صَال:

مکول ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظی کے پاس ایک ڈھال تھی جس میں مینڈھے کے سرکی تصویر تھی نبی متالظی کے ان تصویر کاہونا ناپیند کیا 'منج ہوئی تو اللہ نے اس (تصویر) کودور کردیا تھا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّواللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

مروان بن افی سعیدین آمعلٰی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کو بنی قبیقاع کے اسلحہ بیں سے تین نیزے اور تین کمانیں ملیں 'ایک کمان کا نام روحاتھا' درخت شوھط کی ککڑی کی کمان کا نام بیضاء تھا ایک زرورنگ کی کمان کا نام صفراء تھا جو درخت بنع کی ککڑی کی تھی۔

### رسول الله مَعَالِينَا كَمُ كَلِي سواريان:

محد بن یجی بن مہل بن انی حثمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلا گھوڑا جس کے رسول اللہ مٹائیٹی ما لک ہوئے وہ قاجے آپ نے مدینے میں بن فزار کے ایک خص سے دی اوقیہ چا ندی میں خریدا تھا' اس کا نام اس اعرابی کے بہاں ضری تھا۔ نبی محدرسول اللہ مٹائٹی منے نے سکب رکھا' بیسب سے پہلا گھوڑ اتھا جس پر رسول اللہ مٹائٹی آنے احد کی جنگ کی اس روز سوائے اس گھوڑ ہے کے اور ابو بردہ بن نیار کے ایک گھوڑ ہے جس کا نام ملادح تھا مسلمانوں کے ہمراہ اورکوئی گھوڑ انہ تھا۔

یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيُّوْمُ کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سکب تھا۔

علقمہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالْ يُعْتِمُ كے گھوڑے كا نام سكب تھا'اس كى بيثانی سفير تھی اس كے ہاتھ ياؤں ميں سفيدي

www.islamiurdubook.blogspot.com

اخبرالني الغير النواعلم الخير والله اعلم المناطقة المناط

۔ انس بن مالک میں منطقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقی نے ایک گھوڑ ہے کی جس کا نام سیمہ تھا دوڑ کرائی' و واقل آیا' آپ خوش ہوئے اوراہے پیند فرمایا۔

ا بن عباس فی این سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ علی ایک گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔

محر بن عمروے مردی ہے کہ میں نے محر بن کی بن سہیل بن ابی حثمہ سے مرتج کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیدوہ گھوڑا تھا جس کورسول اللہ متالی خطاب اس اعرابی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ٹابت نے آپ کے موافق شہادت دگی تھی اور بیاعرابی بی مرہ کا تھا۔

ابی بن عباس بن سہل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میرے نزدیک رسول اللہ مثاقیق کے میں گوڑے سے ازاز ظرب اور لحیف کراز تو مقوتس نے بطور ہدید یا تھا، لحیف ربیعہ بن ابی البراء نے بطور ہدید یا تھا، آپ نے اس کے عوض میں بن کلاب کے مواثی کی زکو ہ وصول کرنے کی خدمت ان کودے دی تھی، اور ظرب فروہ بن عمر والحجذ امی (والی عمان) نے بطور ہدید دیا تھا، ایک گھوڑ اتم ہم داری نے بھی رسول اللہ مثاقیق کے لبطور ہدید دیا تھا، جس کا نام وردتھا جو آپ نے عمر جی ایک کودے دیا عمر جی اللہ کا اللہ کا اللہ کا راہ عیں جہاد کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ زیج ڈالنے کے قابل ہے۔

ا بی عبداللہ واقد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ اٹھ کراپنے ایک گھوڑے کے پاس گئے آسٹین سے اس کا منہ پوچھا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے کرتے سے (اس کا منہ پوچھتے ہیں) فرمایا گھوڑں کے معاملے ہیں جبریل علائل نے مجھ پر عماب کیا ہے۔

ابن عباس نفائل سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ 
روسے دیاں کی ہوئی ہے۔ موٹی بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ دلدل نبی علائل کی مادہ خچرتھی نیرسب سے پہلی مادہ خچرتھی جواسلام میں رکھی گئی اور بیآپ کومقوتس نے بطور ہدیہ دی تھی اس کے ہمراہ اس نے ایک گدھا بھی جس کا نام یعفورتھا آپ کوبطور ہدیہ دیا تھا' مادہ ٹچرمعاویٹ کے زمانہ تک زندہ درہی۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ دلدل کوفروہ بن عمر والجذامی نے بطور ہدیہ جیجا تھا (گربیہ ہوہے) اسے مقوض نے بھیجا تھا۔ علقہ سے مردی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ نبی مظافیا کی مادہ خچر کا نام دلدل تھا۔وہ سفید تھی اور پنیع میں رہی یہاں تک کہ وہیں مرگئ۔والنداعلم

۔ زامل بن عمروے مردی ہے کہ فروہ بن عمروالحِدُامی نے نبی مَنْ اللَّیْمُ کوایک مادہ خجر جس گانام فضہ تھا بطور ہدیکیجی آپ

النبرالني ما المعد (مدروم) المعد (مدروم) المعدد المعدوم) المعدد المعدوم المعدد المعدوم المعدد المعدوم المعدد المعدوم المعدد المعدد المعدوم المعدد ال

نے وہ مادہ خچراورا بنا گدھا یعفو را بوبکر چھنئو کو ہبہ کردیا 'بیگدھا ججۃ الوداع سے واپسی کے وقت مرگیا۔

علی بن ابی طالب میں ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ میانیم اُس کو ایک ماوہ خچر بطور ہدید دی گئ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ سَلَقَيْنُمُ الرَّبِمِ اسَ كُواچِنَّ مُعُورُ ول سے گا بھن كرا كيں توبيہ ہمارے پاس اپنے ہی جیسی مادہ خچر لائے گی رسول الله سَلَافِیْزَ نے فرمایا كه بیتو وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔

علقمہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الله سَلَيْنَا کے گدھے کا نام یعفورتھا واللہ اعلم۔

الی عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والدہ روایت کی کہ انبیاء کمبل پہنا کرتے ' بکریاں دویتے اور گدھوں پر سوار ہوتے 'رسول الله مَنْ لِيُنْفِرُ كَالِحِي ايك گدها تھا جس كانام يعفورتھا۔

جعفرنے اپنے والدسے روایت کی که رسول الله مَنَافِیْتِمْ کی مادہ خچر کا نام شہباءاور گدھے کا نام یعفو رتھا۔ رسول الله مَثَالِينَا كَيْ مُعَالِدي كِي اونتنيان:

موسی بن محمد بن ابراہیم التیمی نے اپ والدے روایت کی کرقصواء (اونٹنی) بنی الحریس کے مواشی میں تھی اس کواور اس ك ساته الله من افتى كوابوبكر ويده عند في المحسودرم كوخريدا تها والقواء) كورسول الله من الني الديكر ويدا تعاديد عارسودرا میں لے لیا۔وہ آپ کے پاس دی یہاں تک کدمر گئ اس اونٹنی پر آپ نے بجرت فرمائی جس وقت رسول الله مَالَيْتُو آمدين تشريف لائے تووہ چاردانت کی تھی اوراس کا نام قصواء جدعا تھا 'عضباء تھا۔

ابن المسيب مصمروي ہے كماس كانام عضباء تقااوراس كے كان كا كناره كتا ہوا تھا۔

جعفرنے اپنے والدسے روایت کی کہ رسول اللہ مالیکا کی اونٹنی کا نام قصواءتھا۔علقہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ إِلَى اوْمُنِّي كانام تصواء تَقا والله اعلم .

انس بن ما لک می ده و سے کر دول الله مَا الله مَا الله عَلَيْم كی ایک اونٹنی كانا مقسواء تھا والله اعلم۔

ائس بن ما لک جی دو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰهِ مَا الللللّٰمِنْ الللّٰمِ الللّٰمِيْمِ الللّٰمِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِنْ اللّٰمِ مَالْمُعْمِمِ مِ رہی تھی ایک اعرابی اپنے نوجوان اونٹ پر آیا اوراس نے اس کے ساتھ دوڑ ایا توعضاء پیچے رہ گئی مسلمانوں کونا گوار ہوا'لوگوں نے کہا کہ عضباء پیچھےرہ گئ میدوا قعدر سول اللہ مُناتِیم کے معلوم ہواتو آ پ نے فرمایا کہ اللہ پرواجب ہے کہ دنیا کی جوچیز بلند ہووہ اسے نیچا

سعید بن المسیب ولیملیات مروی ہے کہ قصواء رسول اللہ مثالیم کی اونٹن تھی کہ جب بھی دوڑ میں بھیجی جاتی تو آ کے ہوجاتی ایک دفعہ وہ پیچپے رہ گئی تو اس کے پیچپے رہ جانے ہے مسلمانوں کو پخت بے چینی پیدا ہو کی رسول اللہ شکا گئی نے فر مایا کہ لوگ جب کسی چیز كوبلندكرنا جاجة بي اقوخداات نيجاكر ديتاب

قد امد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله ما الله ما الله علی این اونٹی صبباء پر رمی کرتے و پکھا۔ سلمہ بن نہیط نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے فتح میں رسول الله مالی کا کو فد میں سرخ اونٹ پرسوار دیکھا۔

## كر طبقات ابن معد (مقدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك الفيرالنبي من المباران المسلك ال

معاویہ بن عبداللہ بن عبیداللہ بن الی رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا ﷺ کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں 'یہ وہی تھیں جن بج قوم نے غابہ میں چھاپہ مارا تھا' کل ہیں تھیں انہیں سے رسول اللہ مَا ﷺ کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے' ہرشب کوآپ کی خدمت میں دو ہڑی مشکوں میں دودھ لایا جاتا تھا' ان میں وہ دودھ والی اونٹنیاں بھی تھیں جن کا دودھ بہت کثرت سے تھا' ان کا نام حناء۔ سمراء' عریس سعد یہ' بغوم پیسرہ اور دباء تھا۔

بنهان مولائے ام سلمہ میں وی ہے کہ میں نے ام سلمہ میں ہوں کہتے سنا کہرسول اللہ منافق کے ساتھ ہماری زندگی دودھ پرتھی یا پیدکہا کہ ہماری اکثر زندگی غابہ میں رسول اللہ منافق کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں جن کوآپ نے ازواج پرتقسیم فرمادیا تھا' ان میں سے ایک کانام عریس تھا' ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسرکرتے) تصاور جتنا دودھ چاہتے (لے سکتے تھے)۔

عائشہ ٹی اینٹی جی اوٹٹی جس کا نام سمراء تھا بہت دودھ والی تھی اور وہ میری اوٹٹی کی طرح نہ تھی' ان سب کا چرواہا دودھ والی اونٹنیوں کو ایک چراگاہ لے گیا جونواح جوانیہ میں تھی' وہ ہارے گھروں پر آیا کرتی تھیں' ان دونوں (عریس وسمراء) کولا یا جاتا تھا اور ان کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ نبی سُائِینِم کی اونٹنی اپنے برابر کی اونٹنیوں سے زیادہ دودھ والی پائی جاتی تھی۔

ثابت مولائے امسلمہ میں افغانے مروی ہے کہ امسلمہ شائٹ نے کہا کہ ضاک بن سفیان الکلائی نے نبی محکد رسول اللہ منائٹ فل کواکی اونٹی جس کا نام بردہ تھا بطور ہدیہ دی میں نے بھی کوئی اونٹی اس سے انچی نہیں دیکھی اس کا دودھ اتنا دوہا جاتا تھا جتنا وہ بکٹر ت دودھ دینے والی اونٹنوں کا دوہا جائے 'وہ ہمارے کھروں پر آتی تھی 'اس کو ہند اور اساء باری باری بھی احداور بھی جماء میں چراتے تھے' پھراہے اس کے ٹھکانے پر لاتے تھے اور ان کے ساتھ چا در بھر کر درخت کے گرے ہوئے یا درخت کے لاتھی سے جھاڑے ہوئے ہے بھی ہوتے تھے وہ رات سے جسے تک چارے میں بسر کرتی تھی 'اکٹر اسے آپ کے مہمانوں کے لیے دوہا جاتا تھا'اس کا میں کا وہ لوگ پیتے تھے یہاں تک کہ پہلی رات کا دودھ وہ لوگ پی لیتے تھے۔ اور جو پچتا تھا بعد کوہم لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا'اس کا میں کا

عبدالسلام بن جبیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ عَالَیْمَ کی سات دودھ والی اونٹیاں تھیں جو ذی الحجد راور جماء میں رہتی تھیں' ان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا' ایک اوٹٹی کانام مہرہ تھا ایک کاشقر اءاور ایک کا دباء مہرہ بی عقبل کے مواشی میں سے سعد بن عبادہ جن اللہ علی تھی وہ بہت دودھ والی تھی شقر اءود باء کو آپ نے سوق الدط میں بنی عام سے خریدا تھا' بردہ و ہم اء و عربی ویسیرہ و حناء کا دودھ دو ہا جاتا تھا اور ہررات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا' نہیں میں رسول اللہ مَن اللهِ عَلم کیا میارتھا جس کو لیس ویسیرہ و حناء کا دودھ دو ہا جاتا تھا اور ہررات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا' نہیں میں رسول اللہ مَن اللهِ علام بیارتھا جس کو لوگوں نے قبل کردیا۔

سعیدین المسیب ولیتمیزے مروی ہے کہ جب شام ہوجاتی اور رسول الله منگینی کے پاس آپ کی اونٹیوں کا دود صنیس آتا تقاتو آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس کو پیاسا کرے جس نے اس شب کوآل محمد منگینی کو پیاسا کیا۔

## ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (مقدوم) كالعلاق الله مَا ال

ا ابراہیم بن عبداللہ سے مروی ہے کہرسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ اور اطراف۔

این عیاس خان عیاس خان عصروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کی سات دودھ دینے والی بھیٹرین تھیں جن کوام ایمن چراتی تھیں۔ محمد عبداللہ بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکالٹیٹی کی بکریاں اُحد میں چرائی جاتی تھیں ہر شب کواس کے گھرپر آتی تھیں جس میں رسول اللہ سکالٹیٹی کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیبہ کنیزام سلمہ میں مناسب مروی ہے کہ ام سلمہ میں مناسب پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ منالیج جنگل تشریف لے جاتے ہے تو انہوں نے کہا کنہیں واللہ میں نے آپ کو (جنگل جاتے ) نہیں دیکھا ہماری سات بھیٹریں تھیں ، چرواہا بھی انہیں احد لے جاتا اور بھی جہاء اور شام کو انہیں ہمارے پاس لاتا ' ذی الجدر میں رسول اللہ منالیج کی دودھ دینے والی اونٹیاں تھیں 'رات کوان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا تھا 'غابہ میں بھی تھیں' رات کوان کا دودھ بھی ہمارے پاس آ جاتا تھا 'اونٹ اور بکری ہی سے ہماری اکثر زیرگی تھی۔

مکول سے مروی ہے کدان سے مرداری کھال کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مظاملی کی ایک بکری کا نام قمر تھا ایک روزوہ آپ کونہ بلی فرمایا کہ قمر کیا ہوئی 'لوگوں نے عرض کی' یارسول اللہ وہ تو مرگی فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیا گی 'لوگوں نے عرض کی' وہ تو مردار تھی فرمایا دباغت اس کی طہارت ہے۔

ا بی الہیٹم بن التیمان سے مروی ہے کدرسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں بکری ہے ان کے یہاں برکت ہے۔ خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں تین بکریاں (چرکے ) رات کوآ کیں ان کے یہال دات بھر ملائکہ رہتے ہیں جومنے تک ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

رسول الله من الله على المرده غلام:

ابو ہریرہ میں موں ہے کہ میراخیال تو یہی ہے کہ مندواساء فرزندان حارثہ الاسلی رسول اللہ منافیج کے غلام ہی تھے میدونوں آپ کی خدمت کرتے تھے انس بن مالک جی میدونوں آپ کے دروازے سے ملتے ذریعے۔

سلکی مخاطف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکافِینا کی خاومہ میں تھی اور خصرہ' رضای ومیونہ بنت سعد تھیں' ہم سب کورسول اللہ مُنَافِینا نے آزاد کرویا تھا۔

جعفر بن محمدنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُکافِیز ا کی ایک کنیز و کا نام خصر ہ تھا۔

عتبہ بن جیبرہ الاشہلی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیائے ابو بکر بن حزم کوتحریر فرمایا کہ جیرے لیے رسول اللہ مُلَاثِیْرًا کے خدام مرداور عور توں اور آپ کے آزاد کر دہ غلاموں کے ناموں کی تحقیق کرو۔

انہوں نے لکھا کہ ام ایمن تھیں جن کا نام بر کہ تھا'بدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِم کے والد کی کنیز تھیں۔

رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْهِ إِلَى الله مَنْ الله عَلَيْمُ الله مَنْ الله عَنْ الله عَل

## اخباراني ما الله المن يدا بو كيل ا

ابوکبشہ جن کی ولا دت کے میں ہوئی تھی' انہیں آپ نے آزاد کردیا' انسہ جن کی ولا دت سراۃ میں ہوئی تھی' انہیں بھی آپ نے آزاد کردیا۔ صالح شتر ان کوبھی جو آپ کے غلام تھے آزادی دے دی سفیند آپ کے ایک غلام تھے انہیں بھی آزاد کردیا۔ ثوبان یمن کے ایک شخص تھے' جن کورسول اللہ منگا لیے اسے میں خرید کر آزاد کردیا' ان کا نسب یمن میں ہے۔ رباح عبثی تھے۔ انہیں بھی رسول اللہ منگا لیے اُسے غلامی سے رہائی عطافر مائی۔

يبارجشى غلام تص جن كوآب يئے فروؤ بن عبد بن تعليد بيل بايا تفا أنيس آزاد كرديا۔

ابورا فع عباس کے غلام سے ان کوعباس می اور الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل کو بهد کردیا۔ جب عباس می ادام لائے تو ابورا فع نے رسول الله مثل لیکن کو ان کے اسلام کا تمر ہ سنایا۔رسول الله مثل لیکن خش ہوئے اور انہیں آزاد کر دیا اور ابورا فع کا نام اسلم تھا۔ فضالہ یمنی آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام سے جنہوں نے بعد کوشام کی سکونت اختیار کرلی۔

مویمبه مزینه میں پیداہوئے تھے انہیں بھی آ پانے آ زادی بخش \_

رافع 'سعید بن العاص کے فلام تھے 'سعید کاڑے رافع کے وارث ہوئے ان پی سے بعض نے اسلام میں اپنا حصہ آزاد کردیا اور بعض رُکے رہے دافع رسول اللہ مکا لیا ہے اور آپ سے ان لوگوں کے بارے میں طالب المراد ہوئے جنہوں نے آزاد نہیں کیا تھا تا کہ وہ بھی انہیں آزاد کردیں رسول اللہ مکا لیا کے بارے میں ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے آپ کو بہرکردیا۔ آپ کے انہیں آزاد کردیا وہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ مکا لیکھ کا مولی ہوں۔

مرعم رسول الله طَالِيَّةِ كَ عَلام حَيْ ان كور فاعر بن زيد الجذامى نے آنخضرت سَالِيَّةِ كو بهد كيا تھا 'برجى ميں پيدا ہوئے ہے'
ابو ہريرہ فن الله عن الله طَالِيَّةِ بحب نير مراك الله طَالِيَّةِ بحب نير آئے تو وادى
الوہري فن الله عن الله طَالِيَّةِ بحب نير آئے ہوں الله طَالِيَّةِ بحب بير آئے تو وادى
القرى كى طرف واپس ہوئے وہاں اپنا كجاوہ اتار رہے ہے كہ مرعم كے پاس ايك نامعلوم تير آيا 'جس نے انہيں قبل كر ديا - كہا گيا كہ شہادت انہيں مبارك ہور سول الله مَالِيَّةِ فَيْ فرمايا كو تم ہاں ذات كى جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے جس چا دركو جنگ خيبر ميں
اس نے ہم ہے ليا تھا وہ اس برآگ ميں جال كي جائے گي۔

كركره بهى رسول الله مَالِيُغِيَّمُ كَ عْلَام تَصْد

ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول اللہ مَلَّا اِنْتُحُ ایک غلام کا نام رباح تھا' بیرسول اللہ مَلَّا اِنْتُمَا کے اس سامان پر نتھے'جس پرعیبنہ بین حصن نے چھایہ مارا تھا۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ عد (صَدوم) ﴿ الْعَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اوراز واج مطهرات كمكانات:

عبداللہ بن برید البذیل سے مروی ہے کہ بیل نے از واج نبی طابط کے مکانات اس وقت دیکھے جب ان کوعمر بن عبدالعزیز ولینظ نے منہدم کیا ہے کی اینٹ کے مکان تھ مجر کے تھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پرگارے کی کہ گل کی ہوئی تھی میں نے شار کیا تو مع مجروں کے نومکان تھے وہ عاکشہ میں ہوئیا کے مکان کے درمیان سے اس درواز رہ تک تھے جو باب النبی علیا کے متصل تھا، اساء بنت حسن بن عبداللہ بن عبیداللہ بن العباس کے مکان تک۔

میں نے ام سلمہ میں نے ام سلمہ میں نہا کہ مکان اور ان کا حجرہ یکی آینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافظ نے نزوہ دومة الجندل کیا تو ام سلمہ میں نفائے اپنا حجرہ یکی اینٹ کا بنوالیا 'رسول اللہ منافظ آئے تو آپ کی نظر اینٹ پر پڑی آئے اپنی ازواج میں سب سے پہلے ام سلمہ میں نفائے پاس کے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں شفاوہ سب سے بدتر چیز میں مسلمان کا مال صرف ہوئ تعمیر ہے۔

محمد بن عمر و نے کہا کہ میں نے بیرصہ معاذبین محمد الانصاری سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عمر بن ابی انس بھی تھے میں نے عطاء خراسانی کو کہتے ستا اور وہ قبر مبارک اور منبر شریف کے درمیان تھے کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹیٹی کی از واج کے مجر سے مجمور کی شاخوں کے پائے جن کے درواز وں پرسیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پر دے پڑے تھے میں ولید بن عبد الملک کا فرمان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جارہا تھا اس میں انہوں نے از واج رسول اللہ مٹائٹیٹی کے مجر وں کو مجدر سول اللہ مُٹائٹیٹی میں داخل کرنے کا تھم دیا تھا 'میں نے اس روز سے زیادہ لوگوں کوروتے ہوئے نہیں دیکھا۔

عطاء کہتے ہیں کہ پیل نے ای روز سعید بن المسیب ولٹھیڈ کو کہتے ہوئے سنا کہ واللہ بیں توبیہ چاہتا تھا کہ بیاوگ ان ججروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے 'اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا بیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اپنی حالت پر چھوڑ دیتے 'اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا بیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اللہ عالم میں کس چیز پر کفایت فرمائی بیدا کہ ایسی بات تھی جولوگوں کو بکٹر سے مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفر سے دلاتی۔

معاذنے کہاجب عطاء خراسانی اپنی حدیث ہے فارغ ہوئے تو عمر بن ابی انس نے کہا کہ ان میں سے چارمکان کچی اینٹ کے تھے جن کے تھے جن میں جو کے تھے دروازوں پر بالوں کے تھے جن کی شاخ کے تھے جن میں حجر سے نہ تھے دروازوں پر بالوں کا ٹاٹ پڑا تھا 'میں نے پر دے کونا یا تو وہ تین ہاتھ طویل اورا کیے ہاتھ سے زیادہ عریض تھا۔

یہ جوتم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک این مجلس میں دیکھا ہے جس میں اسحاب رسول اللہ علیہ ہے خور ایک این مجلس میں دیکھا ہے جس میں اسحاب رسول اللہ علیہ بن عرف اور ابوا مامہ بن عمل بن حقیف اور خارجہ بن زید بن علیہ بن عجب تھے بیال تک کہ آنسوؤں نے ان کی داڑھیوں کوتر کر دیا تھا اس روز ابوا مامہ نے کہا کہ کاش وہ چھوڑ جسٹ بھی تھے بیال تک کہ آنسوؤں نے ان کی داڑھیوں کوتر کر دیا تھا اس روز ابوا مامہ نے کہا کہ کاش وہ بھوڑ دستے جاتے اور دیکھتے اللہ اپنے نبی علیظ کے لیے مس چیز پر راضی تھا عالمانکہ دنیا کے خزانوں کی بخیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔

## 

عبداللہ بن عامرالاسلمی ہے مروی ہے کہ ابو بکر بن حزم اپنی نمازگاہ میں تھے وہیں انہوں نے جھے ہے کہا کہ اس ستون کے جو قبر مبارک کے اس کنارے کے متصل ہے کہ دوسرے ستون سے ملا ہوا ہے اور رسول اللہ مثالیق کے درواز ہے کے راہتے میں واقع ہے یہی زینب بنت جحش میں شائل ام المونین ) کا مکان ہے رسول اللہ مثالیق ای میں نماز پڑھتے تھے یہ سب آج تک اساء بنت حسن بن عبداللہ بن العباس کے مکان سے صحن مجد تک ہے آئخضرت مثالیق کے بہی مکانات ہیں جن کو میں نے مجور کی شاخ کا دیکھا جن پرگارے کی کہا گل کی ہوئی تھی اوران پر بالوں کا ٹاٹ پڑا تھا۔

ایک شخ اہل مدینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے تجر رے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو تھجور کی شاخوں کے تھ'جن برکھالوں کے تکڑے منڈ تھے تھے۔

داؤ دبن شیبان سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی مَثَاثَیْزُم کے جمرے دیکھے جن برناٹ بڑے تھے۔

حسن ٹنی شائد سے مروی ہے کہ عثان بن عفان جی الافت میں میں ازواج نبی مثل ٹیو کے ججروں میں واخل ہوتا تھا اور ان کی چھتیں اپنے ہاتھ سے جھولیتا تھا۔ ان کی تھتیں اپنے ہاتھ سے جھولیتا تھا۔

### رسول الله مَنْ لَيْنَا لِمُ كَالِينِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ

محمہ بن کعب سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلاصدقہ (بعنی وقف) رسول اللہ طَالَقَیْم کا اپنے اموال کا وقف ہے ، جب مخریق احد میں قتل کردیئے گئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میں مرجاؤں تو میر سے اموال رسول اللہ طَالِقَیْم کے لیے بین ' تورسول اللہ طَالِقَیْم نے ان پر قبضہ کیا اور انہیں وقف (تصدق) کردیا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جنگ احدیث مخریق نے کہا کہا گرمیں مرجاؤں تو میرے اموال محر کے لیے میں وہ انہیں جہال اللہ بتائے خرج کریں میدسول اللہ منگائی کے صدقات عامہ تھے۔

عمر بن عبدالعزیز ولینمایت مروی ہے کہ وہ اپنے زمانۂ خلافت میں خناصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اس زمانے میں سنا جب مشائخ مہاجرین وانصار میں سے بہت لوگ موجود تھے کہ بی مجمد سکا تیجا نے سات باغ اموال مخریق میں سے وقف کیے سے مخریق نے یہ کہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے مال محمد (سکا تیجا کے لیے میں وہ انہیں جہاں اللہ بتائے خرج کریں۔ وہ غروہ احد میں قبل کردیئے گئے رسول اللہ مکا تیجا نے فرمایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی ہیں۔

اس کے بعد عمر میں اندونے ہمارے لیے ان (باغوں) کی تھجوریں منگا کمیں ایک طباق میں تھجوریں لائی گئیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے لکھا ہے کہ یہ تھجوریں انہیں خوشوں میں سے ہیں جورسول اللہ مثاقیق کے زمانے میں تھے۔ اور رسول اللہ مثالیق اس میں سے نوش فرماتے تھے۔

راوی نے کہا کہ امیرالموشین انہیں ہم میں تقلیم کردیجئے۔انہوں نے جب تقلیم کیں تو ہم میں سے ہر شخص کونونو کھجوری ملیں۔ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیلانے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیا اور اس درخت کی مجور کھائی میں نے اس کی می شیریں اور تازہ کھجوزئیں دیکھی۔

## اخبار الني ما المحالة التي معد (صدوم)

انی وجزہ بیزید بن عبیدالسعدی ہے مروی ہے کہ تخریق بنی قبیقاع کے سب سے بڑے امیر تھے وہ علائے یہوداور تو ریت کا علم رکھتے والوں میں سے تھے رسول اللہ سکا لیکٹی ہمراہ آپ کی مدد کرنے کے لیے اُحد گئے عالانکہ وہ اپنے دین (یہودی) پر تھے محمد بن مسلمہ وسلمہ بن سلامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد (سکا لیکٹیل) کے حوالے ہیں وہ جہاں انہیں اللہ بتائے خرچ کریں۔

جب ہفتے کا دن ہوااور قریش ہماگ کے اور مقتولین دفن کردیئے گئے تو مخریق مقتول پائے گئے جن کے زخم بھی تھے وہ مسلمانوں کی قبروں سے بلحدہ دفن کیے گئے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نداس روز اور نداس کے بعدرسول اللہ سکا پڑھیا ہے۔ ان کے حق میں دعائے رحمت نی گئ آپ نے اس سے زیادہ نہیں فرمایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی تھے بس یہی آپ کا تھم ہے۔ عثمان بن وثاب سے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سکا پہنے اُصدے واپس آئے تو آپ نے نے تو آپ کے اموال تقسیم فرمادیئے۔

زہری سے مروی ہے کہ بیسا تون باغ اموال بی نفیر میں سے ہیں۔

محمہ بن مہل بن الی حثمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِيْنَم کا وقف اموال بی نضیر میں سے تھا'اور وہ سات باغ تھ (جن کے نام بیہے )۔

الاعواف الصافية الدلال المثيب برقة حتى مشربة ام ابراهيم

مشربه ام ابراہیم اس لیے نام رکھا گیا کہ ابراہیم کی والدہ ماریہ اُسی میں رہتی تھیں ٹیکل مال سلام بن مشکم النفیری کا تھا۔ محمد بن کعب القرظی سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا تیجا کے زمانے میں اوقاف میں سات باغ تنے الاعواف الصافیہ الدلال المثیب ' برقہ 'حسٰیٰ مشربہ ام ابراہیم۔

ابن کعب نے کہا کہ آنخضرت ملاقط کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولا دیراوراپی اولا دی اولا دیر وقف کیا ہے۔

عمر بن الخطاب تن المحادث النظام الله من الله

. فذك مسافرون كي ليه \_

اورخيبر وقف تقابه

خمل وجھی آپ نے تین حصوں پرنقیم کردیا تھا۔

دوجزومسلمانوں کے لیے تھے اور ایک جزومیں ہے آپ اپ اہل وعیال پر صرف فرماتے اگر پچھ فاضل رہتا تو اسے فقرائے مہاجرین میں تقبیم فرمادیتے۔

رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ مَا ا

مروان بن ابی سعید بن المعلی سے مروی ہے کہ میں نے ان کنوؤں کو تلاش کیا ہے جن کا یانی رسول الله سال علی میں نے اور

جن میں آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور لعاب وہن ڈالا۔

آب بربضاعه كايانى ينة تصحس كوبيراني انس كهاجا تاب\_

آ بُاكك كوي كايانى بيت تصحوآج قربوعديله كيهويس ب-آبُ جاسم كايانى بيتے تھے۔

آب دارخانول كاياني بهي ينتي تقي

قباء کے بیرغرس کا پانی بھی چیتے تھے اس میں آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کدیہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عیرہ کا پانی پینے تھے جو بنی امید بن زید کا کنوال ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے دعائے برکت فرمائی اس میں لعاب دہن ڈالا اور اس کا پانی پیا گئے ہے منافی کے اس کا نام پوچھا تو عیرہ بتایا گیا 'آپ نے اس کا نام بسیرہ رکھا۔ آپ عقی کے بیررومہ کا بھی پانی پینے تھے۔

سللی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منالی ابوایوب کے مکان پر اترے تو ابوایوب آپ کی خدمت کیا کرتے ہے آپ کے لیے ابی اس مالک بن العضر کے کئویں سے پانی لایا کرتے ہے جب رسول اللہ منالی کی ان سے مکان چلے گئے تو انس بن مالک اور ہمندوا ساء فرزندان حارثہ بیرستیا سے پانی کے گھڑے لا دکر آپ کی از واج کے مکانات پر لے جاتے ہے گھڑ آپ کے خادم رباح جو حبثی غلام ہے آپ کے حکم سے بھی بیرغرس سے پانی بھرتے ہے اور بھی بیر بوت السقیا سے۔

الہیثم بن نفر بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول الله سُلَظِیم کا خادم تھا اور جماجین کی جماعت کے ساتھ آپ کے دروازے سے وابستہ تھا'میں آپ کے پاس ابی الہیثم بن التیہان کے بیرجاسم سے پانی لا تا تھا'اس کا پانی بہت اچھاتھا۔

ابن عمر نفاشناسے مروی ہے کہ رسول اللہ سَکَالِیُّا نے اس وقت فر مایا جب آپ بیرغرس کی مینڈھ پر بیٹھے تھے کہ میں نے آج شب کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک چیشے پر بیٹھا ہوں مرادیجی کنواں تھا۔

ابن عباس محاطفنا سے مروی ہے کدرسول الله مثالی اے فرمایا کہ بیرغرس جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا لِيَّا فِي فِر مایا: بیرغرس بھی کیسا اچھا کنوان ہے 'یہ جنت کا ایک چشمہ ہے اُس کا پانی سب پانیوں سے اچھاہے ٔ رسول اللہ مُلِیِّ اِنْ کے لیے اس کا پانی بھراجا تا تھا اور آپ کو بیرغرس سے عسل کرایا جا تا تھا۔

انس بن مالک ٹٹائٹوئنے سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مٹائٹوئٹے کے ہمراہ قباء گئے 'آپ بیرغرس پنیخ اس میں ایک گدھے پر پانی مجراجار ہاتھا ہم لوگ دن کے اکثر تھے میں اس طرح کھڑے رہے کہ ہمیں اس میں پانی ہی نہ ماتا تھا' رسول اللہ مٹائٹوئٹے نے ڈول میں کلی کی اور اسے کنویں میں ڈال دیا تو وہ تری میں جو ش مارنے لگا۔

انی جعفرے مروی ہے کدرسول الله مُنَاتِيَّا کے لیے بیرغرس کا پانی بھرا جا تا تھا اور ای ہے آپ کونسل کرایا جا تا تھا۔ مہل بن سعدے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے رسول الله مَنَاتِیْنِ کو بیر بضاعہ کا یانی یا یا ہے۔

الى بن عباس بن مهل بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بین نے رسول الله من کے اصحاب کی ایک جماعت سے سنا جن میں ابواسید وابو مید والی مہل بن سعد بھی تھے کہ رسول الله منافیز کم بیر بضاعہ پر تشریف لائے ؛ ڈول سے وضو کیا اور اسے کنو کیس

میں ڈال دیا' دوبارہ ڈول میں کلی کی اور اس میں لعاب دہن ڈالا اور آپ نے اس کا پانی بیا' آپ کے زمانے میں جب کوئی بیار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کدا سے بضاعہ کے پانی سے نہلاؤ' دہ نہلا یا جاتا تھا تو اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ گویار بی گوکھول دیا گیا ہے۔

ابوحمیدالساعدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیق کو بار ہا ہیر بضاعہ پر کھڑے دیکھا ہے آپ کے گھوڑوں کواس کا یانی پلایا جاتا تھا' آپ نے بھی اس کایانی پیااور وضو کیااوراس کے بارے میں دعائے برکت کی۔

محد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ ہے بیررومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص کا تھا'وہ اُجر ٹت پراس کا پانی پلاتا تھا اور فرمایا کہ اس مسلمان کا یہ کیسا اچھا صدقہ ہوجوا سے مزنی سے خرید لے اور وقف کرد ہے' عثان بن عفان میں ہونو نے اس کو چارسود بنار میں خرید ااور وقف کردیا' جب اس پر منڈیر بنادی گئ تو اُدھر سے رسول اللہ مظافیۃ کررے آپ نے نے اس دریافت کیا تو بتایا گیا کہ عثان میں ہوئے اسے خرید کروقف کو دیا' آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دے' پھر آپ نے اس کے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس میں بیا' رسول اللہ مظافیۃ نے فرمایا کہ بیشیریں پانی ہے' دیکھو خبر دار اس وادی میں کوؤں کی کثرت ہوگی اور وہ شیریں ہوں گے' اور مزنی کا کنواں ان سب سے زیادہ شیریں ہے۔

مطلب بن عبداللہ بن خطیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا الل

محمود بن الرقیع سے مروی ہے کہ آئیں وہ کلی یا دہے جورسول اللہ سُلُطِیَّا نے ڈول میں کرکے بیرانس میں ڈالی تھی۔ انس بن مالک میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیِّا نے ہمارے اس کنویں کا یانی بیا ہے۔ عاکشہ میں ہوئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیِّا کے لیے بیر بیوت السقیا سے پانی بھراجا تا تھا۔ عاصم بن عبداللہ ایکھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُطِیِّا نے بدرجاتے وقت بیرالسقیا کا پانی پیا۔اس کے بعد بھی آپ اس کا یانی بیا کرتے تھے۔



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

الحمدلله

ولا اله الا الله، والله اكبر

اللهم صَلِّ على نبيّك محمد و على آله واصحابه وبارك وسلّم رب انعمت على فزد

### آ ثارِوفات

زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار:

ايومبيده بن عبدالله في والدس روايت كى كرسول الله ستاني اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي اللهم اغفرلي اللهم اغفرلي اللهم اغفرلي اللهم اغفرلي بعد من عبدالله والفتح كانزول بواتو فرمايا: ﴿سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي اللهم انت التواب الرحيم ﴾

ابن عباس می دی ہے مروی ہے کہ سورت ﴿ اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ لله کی طرف بلانے والی اور دنیا سے رخصت رخصت مرفی ہے۔

عائشہ شاشنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالَيْنَ آخر عمر میں بیکلمات بکٹرت فرمایا کرتے ہے: ''سبحان الله وبحمدہ' استغفرالله واتوب الیه''میں نے عرض کی: یا رسول الله طَالَيْنَ آپ کلمہ 'سبحان الله وبحمدہ' استغفرالله واتوب الیه'' کی اس قدر کٹرت فرماتے ہیں کہ اس سے قبل نہیں فرماتے تھے۔

حصرت نے فرمایا: میرے پروردگارنے مجھے میری امت میں ایک علامت کی خردی کہ جب اس کود یکناتو اپنے پروردگار کی حدوشیج کرنا اور اس سے استغفار کرتے رہنا' میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے شافا جاء نصر الله والفتح' ورأیت الناس

ید خلون فی دین الله افواجا الخ ﴾ ابن عباس شدن سے مروی ہے کہ جب سورت ﴿اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ نازل ہوئی تو رسول الله عَلَيْنِيْ الله فاطمه شاهِ فنا کو بلایا اور فر مایا کہ مجھے میری خبر مرگ سنادی گئی۔

فاطمر فی دفا کہتی ہیں: بیس کے میں رونے لگی تو فرمایا: رونہیں میرے گروالوں میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گا۔ بیس کے میں اور رسول الله مقاطر کے اللہ والفتح الله والفتح الله والفتح

ين كوك آئے جور قتق القلب تھے۔

فرمایا: ایمان بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔

انس بن ما لک تھ میں موی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مکا ٹیٹی پر آپ کی وفات سے پہلے پے در پے وہی بھیجی یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے ۔سب سے زیادہ وحی اس روزنازل ہوئی جس دن رسول اللہ مُکا ٹیٹیل کی وفات ہوئی ۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ عباس می الفتات نے کہا کہ میں ضرور معلوم کرلوں گا کہ ہم میں رسول اللہ مُظَافِیْم کی زندگی تنی باقی ہے 'انہوں نے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ اگر آپ اپنے لیے تخت بنا لیتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ کو بھائی بنالیا ہے 'آپ نے فر مایا: واللہ میں برابران کے درمیان ای طرح رہوں گا کہ وہ میری چا در چھینتے ہوں گے اور مجھے ان کا غبار پہنچتا ہوگا 'یہاں تک کہ اللہ مجھے ان سے راحت دے گا عباس میں میں تھا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ منافیۃ کی زندگی ہم میں قلیل ہے۔

واثلہ بن الاحقع ہے مردی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ مُگالِیْ اِسْریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ یہ سجھتے ہو کہ میری وفات تم سب سے اوّل ہوں' کجاوے کی لکڑیوں کی طرح تم لوگ میرے وفات تم سب سے اوّل ہوں' کجاوے کی لکڑیوں کی طرح تم لوگ میرے پیچھے ہوگے کہ تم میں سے بعض بعض کو ہلاک کریں گے فالد بن خداش کی روایت میں (بجائے اقادًا بمعنی کجاوے کی لکڑیاں) افادًا جمعنی قوم و جماعت ہے۔

سالم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَالِّیْ نے فرمایا: مجھے اس عالم میں جے سونے والا دیکھتا ہے ونیا کی تجیاں دی گئیں تبہارے نبی مُثَالِیْم کوا چھے رائے کی طرف لے گئے اورتم دنیا میں اس حالت میں چھوڑ دیئے گئے کہ سرخ وزردوسفید حلوا کھارہے ہو کہ اصل سب کی ایک ہے (لیخی) شہداور گھی اور آٹا 'لیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی پیروی کی۔

بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیَّا نے فرمایا: میری حیات تنہارے لیے بہتر ہے (جس میں) تم بھی باتیں کرتے ہواور تم سے بھی باتیں کی جاتی ہیں جب میراانقال ہوگا تو میری وفات تنہارے لیے بہتر ہوگی تنہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاکیں گے'اگر میں خیر دیکھوں گا تواللہ کی حمد کروں گا اورا گر شرد کیھوں گا تو تنہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔

ابوسعید خدری شاہئونے نبی مظافیخ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا عنقریب مجھے دعوت دی جائے گی جو میں قبول کر لوں گا میں تم میں دونقیس چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اورا پی عترت ( ذریت ) کتاب اللہ ایک ری ہے جوآ سان سے زمین کی طرف دراز کی گئے ہے اور میری عترت میرے اہل بیت ہیں جھے لطیف وجیرنے خردی ہے کہ بید دونوں جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں وار د ہوں 'دیکھوتم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیسا برتاؤ کرتے ہو۔

# ﴿ طِبقاتُ ائن سعد (صدوم) كالعلاق الما كالمن الما كالمن الخبار البي عَلَيْمَ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ابوصالح نے مروی ہے کہ جریل علیک ہرسال ایک مرتبہ رسول اللہ مٹالٹی کوتر آن سناتے اور دور کرتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں آپ اٹھالیے گئے تو انہوں نے دومرتبہ سنایا 'رسول اللہ مٹالٹی مضان کے عشرہ آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے ' جسسال وفات ہوئی آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

ابن سیرین ولٹیلیٹ نے کہا کہ جریل علیظ ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نبی سُلُٹیلِمُ کوقر آن سناتے جبوہ سال ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی' تو آپ کوانہوں نے دومرتبہ سنایا' (محد بن سیرین) نے کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔

ابن عباس می دندن سے مروی ہے کہ دسول اللہ منافیقی ہر دمضان میں قرآن جریل علائل کوسناتے تھے جب نبی منافیقی اس شب کی صبح کرتے تھے جس میں آپ کو جوسنا نا ہوتا تھاوہ سناتے تھے تو آپ کی صبح اس حالت میں ہوتی تھی کہ آندھی ہے بھی زیادہ پخی ہوتے تھے آپ سے جو چیز مانگی جاتی تھی دے دیتے تھے جب اس (رمضان کا) مہینہ ہوا جس کے بعد آپ وفات پا گئے تو آپ نے ان کو دومر شدسنایا۔

ابن عباس میں من من میں ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیئز خیر میں سب لوگوں سے زیادہ بخی شے آپ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ تنی ہؤجاتے شے بیہاں تک کہ وہ ختم ہوجا تا تھا جب آپ سے جبریل علائطلا ملتے تھے تورسول اللہ مُٹالٹیئز ان کوقر آن سناتے تھے اور تیز آندھی سے زیادہ تی ہوجاتے تھے۔

یزید بن زیادے مردی ہے کہ رسول اللہ مثلاثی نے اس سال جس میں آپ اٹھالیے گئے عائشہ ہیں ہونا ہے اس ہونا کہ جریل علاظہ جھاکو ہرسال ایک مرتبہ قر آن سناتے تھے مگراس سال انہوں نے دومرتبہ سنایا ہے'کوئی نبی ایسانہیں ہوا جواپنے اس بھائی کی نصف عمر نہ زندہ رہا ہو جواس کے قبل تھا' عیسیٰ بن مریم عبداللہ ایک سوچیس سال زندہ رہے' یہ (میری زندگی کے ) ہاسٹھ سال ہو ہے' اس کے نصف سال بعد آپ وفات یا گئے۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ جریل علیظ رسول اللہ طَالِیْجَا پر نازل ہو کر ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو قرآن پڑھائے تھے جب وہ سال ہوا جس میں رسول اللہ طَالِیْجَ اٹھا لیے گئے تو جریل عَلِظ نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کودو مرتبہ قرآن پڑھایا۔

عبداللہ نے کہامیں نے اس سال رسول اللہ متالیق کے دہن مبارک سے (سن کر) پڑھا' واللہ اگر میں بیرجانتا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کاعالم ہے اور اس کے پاس مجھے اونٹ پہنچا ئیں گے تو میں ضرور سوار ہوکر اس کے پاس جاتا۔ واللہ میں اسے نہیں جانتا۔

رسول الله مَالِينَةُ فِي يهود ك جادوكا الر:

عاکشہ ڈیاڈنٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا پر بحرکیا گیا' آپ خیال کرتے تھے کہ بیہ شے کریں گے مگر اسے کرتے نہ

## 

دوسرے نے کہاان پر (رسول اللہ مناققیم) پر محرکیا گیاہے اس نے کہا من نے آپ پر محرکیا ہے کہالبید بن الاسلم نے اس نے کہا کس چیز میں (اس نے سحرکیا) کہا کنگھے میں' کنگھے سے گرے ہوئے بالوں میں' ادرا یک موٹے کھجور کے درخت کے کنویں میں۔ یوچھاوہ ( درخت ) کہاں ہے'اس نے کہاذی ذروان میں۔

رسول الله سَالَيْظِيمُ وہاں گئے جب واپس آئے تو عائشہ می الانفا کو خبر دی کداس تھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر' اوراس کا پانی ایسا ہے جیسا مہندی کا پانی' میں نے (عائشہ می الفنانے) کہا: یارسول اللہ اسے لوگوں کے لیے ظاہر کرد بیجے' فر مایا: اللہ نے مجھے تو شفادے دی' میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگوں میں شرنہ برا دیجئتہ ہو۔

غفرہ کے آ زاد کردہ غلام عمرے مروی ہے کہ لبید بن الاعظم یبودی نے بی مظافیظ پر سحر کیا جس ہے آپ کی بینائی کم ہوگئ اصحاب نے آپ کی عیادت کی جبرئیل اور میکائیل عبر نظام نے آپ کواس کی خبر دی ' بی مظافیظ نے اس (ساحر) کو پکڑا تو اس نے اقرار کیا' آپ نے سحر کواس گڑھے میں سے نکلوایا جو کویں کی تہ میں تھا' پھرا سے کھیٹچا اور تھوک دیا' وہ (سحر) رسول اللہ مظافیظ سے دور ہوا اور آپ نے اس (یبودی) کومعاف کردیا۔

عمر بن الحكم سے مروى ہے كہ جب رسول الله مَلَّ النَّرِّ أَنْ كَالْحِيمِين حديبيہ سے واپس آئے اور محرم آگيا تو يہود كے وہ رؤسا جو مدينے ميں باقی تھے ان لوگوں ميں سے تھے جو اسلام ظاہر كرتے تھے حالا نكہ وہ منافق تھے بيلوگ لبيد بن الاعصم يہودي كے پاس آئے جو بی زريق كا حليف اور ايساساح تھا كہ يہود جانتے تھے كہ وّہ ان سب ميں زيادہ محروز ہر كا جانئے والا ہے۔

ان لوگوں نے اس سے کہا کہا ہے ابوالاعظم تو ہم سب سے زیادہ سحر جاننے والا ہے ہم نے محمدٌ پرسحر کیا ہے ہمارے مردول اورعورتوں نے ان پرسحر کیا ہے مگر ہم لوگ (ان کا) کچھ نہ کرسکے تو دیکھتا ہے کہ ہم پران کا کیا اثر ہے ہمارے دین کے کیسے خالف ہیں جن کووہ تل وجلاءوطن کر چکے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ ہم لوگ بھتے اجرت دیں گے تو ان پرایساسح کر کہ انہیں ہلاک کردے نمین دینار مقرر کیے کہوہ رسول اللہ مٹافیظ پرسح کرے۔

اس نے آپ کے تکھے کا اور ان بالوں کا جو کنگھا کرنے سے گرتے ہیں قصد کیا' اس میں چندگر ہیں لگا کیں تھو کا اور ایک موٹی مجور کے نیچ ( فن ) کر دیا' پھراہے لے جا کرایک کنویں کے ( قریب) حوض میں ( فن ) کر دیا۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخبرالبي طَافِيًّا بن سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك الخبرالبي طَافِيًّا في المسلك المسلك الخبرالبي طَافِيًّا في المسلك في المبيئة كيا)-

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک کواس حذیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو اعصم کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا جولبید کی بہنیں تھیں' وہ لبید سے زیادہ ساحراور زیادہ خبیث تھیں' لبیدوہ شخص تھا جواسے لے گیا اور کنویں کے حوض کے بیچے دفن کیا' جب ان لوگوں نے وہ گر ہیں لگا ئیں تو رسول اللہ مظافیظ کی بینائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں سے ایک نے بید مکاری کی کہ وہ عائشہ میں شفاک پاس گی۔ نبی محدرسول اللہ مثل شائم کی بینائی جانے کی عائشہ میں شفان کے باس گی۔ نبی محدرسول اللہ مثل شفائم کی بینائی جانے کی عائشہ میں شفائ کوذکر کرتے سن لیا' وہ نکل کراپٹی بہنوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دک' اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو انہیں (بذر بعدوتی) خبر دے دی جائے گی' اگر نہ ہوں گے تو بیاس کے عوض میں ہوگا' جو کا میا بی آ پ نے ہماری قوم اور ہمارے اہل وین پر حاصل کی ہے' اللہ نے آپ کو خبر دار کر دیا۔

حارث بن قیس نے کہا: یا رسول اللہ' کیا ہم وہ کنواں منہدم کر دیں' آپؓ نے انکار کیا مگر حارث بن قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسے منبدم کر دیا حالا نکہ اس سے پیٹھایا نی مجراجا تا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنواں کھودا جب وہ دوسرا جس میں تحرکیا گیا تھا منہدم کر دیا تورسول اللہ عَلَیْمَیْمُ نے اس کے کھودنے پران کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی ٹکالا۔ بعد کووہ منہدم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس مخص نے رسول اللہ مُثَاثِیُمُ کے حکم سے سحرکو ٹکالا اور وہ بجائے جبیر بن ایاس الزرقی کے قیس بن محصن تھے۔

ابن المسیب اور عروہ بن زیبر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّ فَرَ ما یا کرتے تھے کہ مجھ پر یہودی بی زریق نے سحرکیا۔

ابن عباس شدن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْ ایمار ہوئے عورتوں کے اور کھانے پیٹے میں سحرکیا تھا 'آپ پر دوفر شخے

اس وقت اترے کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں شخان میں سے ایک آپ کے سر بانے بیٹے گیا اور دوسرا پائٹنی 'ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں کیا شکایت ہے 'کہا سحرکیا گیا ہے اس نے کہا کس نے آپ پر کیا 'کہا لبیدین اعصم یہودی نے 'اس نے کہا کس چیز میں 'کہا ایک محور کے پھول میں 'کہا اس کا علاج کیا ہے اس نے کہا کس چیز میں 'کہا ایک کا علاج کیا ہے ۔ کہا کنویں کا یا فی نکالا جائے پھرا شایا جائے اور مجور کا پھول نکالا جائے (بیکہ کر) وہ دونوں فرشتے آٹھ گئے۔

نی مَالَیْقُ نِے عَلی اور عمار می ایون کو بلا بھیجا' دونوں کو تھم دیا کہ اس حوض پر جا کیں اور وہی کریں جو آپ نے (ملا ککہ ہے) سنا تھا۔ وہ دونوں گئے اس کا پانی ایسا ہوگیا تھا گویا مہندی ہے رنگ دیا گیا ہے' اس (پانی ) کو انہوں نے نکالا' پھر اٹھا کر کھجور کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا جس میں گیارہ گر ہیں تھیں' یہ دونوں سور تیں نازل کی گئیں' تھل اعوذ بدب الفاق. قبل اعوذ بدب الفائ نی سائٹی اس سول اللہ مالی گئیں تھی یہاں تک کہ تمام گر ہیں کھل گئیں' نی سائٹی کھانے بینے میں اور عور توں کے بارے میں آزاد ہوگئے۔

زید بن ارقم سے مردی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے نبی مثلظام کے لیے گرہ لگائی 'وہ ایسے شخص تھا جس پر آپ کو اطمینان تھا'اسے وہ فلاں فلاں کئویں میں لے گیا' آپ کی عیادت کے لیے دوفرشتے آئے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ جانتے ہو www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات این سعد (صدره) کی می این سعد (صدره) کی می کی افزان کی این سعد (صدره) کی می کی کی این می کی کی این ان ا که آپ کوکیا ہوا؟ آپ کے لیے فلاں انصاری نے گرہ لگائی اور اسے فلاں فلاں کنویں میں پھینک دیا۔ اگر آپ اسے نکال لیس تو ضرورصحت ہوجائے۔

لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے گئے 'پانی کو سبز پایا' انہوں نے اسے نکال لیا اور پھینک دیا' رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کی صحت ہو گئے۔ نہ تو آپ نے (اس انصاری سے ) اس کے متعلق بیان کیا' نہ آپ کے چبرے میں (نا گواری کا کوئی اثر) دیکھا گیا۔

ز ہری طلیعیائے نے دمی ساحر کے بارے میں (بیٹنوی) مروی ہے کہ وہ قل نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے دسول اللہ مُکاٹیٹیٹر پرسحر کیا مگر آ پ نے اسے قل نہیں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائی نے اس (ساح) کومعاف کردیا۔ معاف کرنے کے بعدا سے دیکھتے تھے تو اس سے مند پھیر لیتے تھے۔ محمہ بن عمرونے کہا کہ ہمارے نز دیک ان لوگوں کی روایت سے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اسے قل کر دیا ہے زیادہ ثابت ہے (کہ معاف کردیا)۔

# رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَي كُوشش:

ابراہیم ہے مروی ہے کہ (صحابہ مختاہ ) کہا کرتے تھے کہ یہود نے رسول اللہ مظافیق کوزہر دیا اور ابو بکر مختاہ کوزہر دیا۔
حسن مختاہ عمروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ مظافیق کو ایک زہر ملی بکری ہدیؤ دی آپ نے اس کے
گوشت کا ایک مکڑا لے کرمنہ میں ڈال کر چبایا ' پھر تھوک دیا ' اصحاب سے فرمایا کہ زُک جاؤ کیونکہ اس کی ران مجھے بتاتی ہے کہ وہ
زہر ملی ہے اس یہودیہ کو بلا بھیجا اور اس سے فرمایا کہ تو نے بھی کیا اس بے کہا کہ میں نے یہ جانا چاہا
کہ اگر آپ صادق ہول گے تو اللہ تعالی آپ کو اس کی اطلاع کردے گا اور اگر کا ذب ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دے
دول گی۔

الیسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَالِیَۃ اصد قد نہیں کھاتے سے ہدیے کھاتے سے ایک یہودیہ نے آپ کوایک
کی ہوئی بکری ہدیۂ بھیجی رسول اللہ عَالَیْۃ اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے کھایا اس بکری نے کہا میں زہر یلی ہوں' آپ نے
اسچا سے کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ اٹھالؤ کیونکہ اس نے جھے خبر دی ہے کہ دہ زہر یلی ہے سب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔
بشر بن البراء مرکئے تو رسول اللہ مَالِیُۃ اسے بلا بھیجا اور فر مایا کہ جو کچھ تو نے کیا اس پر تجھے کس نے برا بھیختہ کیا؟ اس
نے کہا میں نے جاننا چاہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے
داحت دوں گی آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ کہا درا گر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ کے دراحت دوں گی آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گر تو میں کردی گئی۔

ابن عباس شائن سے مروی ہے کہ یہود خیر کی ایک عورت نے رسول اللہ مٹائٹی کا ایک بکری ہدیۂ بھیجی آپ کواس کاعلم ہو گیا کہ دہ زہر بلی ہے'اسے بلا بھیجااور فر مایا تونے جو پچھ کیا اس پر تجھے س نے ابھارااس نے کہا میں جاننا چاہتی تھی کہ اگر آپ ٹبی ہیں تو اللہ اس کی اطلاع کر دے گا اور اگر آپ کا ذب ہوں گے تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت دلا دیں گئے رسول اللہ سَائٹی ہجہ اس کا از محسوں کرتے تھے تو بچھنے لگواتے تھے' آپ ایک مرتبہ مے روانہ ہوئے جب احرام باندھا تو (زہر کا) کچھاڑ محسوں ہوا' آپ

# اخبارالني العالم (هذورم) كالمستخطرة المما المستخطرة المالي العالمية المستخطرة المالي المستخطرة المالي المستخطرة المالية المستخطرة المست

ابو ہریرہ ٹیانٹونے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیڈ نے اسے تعرض (بازپرس) نہیں فر مایا۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیکی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیڈ پر سحر کیا گیا' آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے سینگ ہے آپ کی دونوں کنپٹیوں میں تجھنے لگائے۔

غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ دسول الله سُکا ﷺ نے اس عورت کوتل کا تھم دیا جس نے بکری میں زہر ملایا تھا۔ ابوالا عوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ جھے نو مرتبہ قتم کھا نااس بات پر کہ رسول الله سُکا ﷺ شہید ہوئے ایک مرتبہ تم کھانے سے زیادہ پیند ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کوئی بنایا اور آپ کوشہید کیا۔

ابو ہریرہ اور جاہر بن عبداللہ اور سعید بن المسبیب اور این عباس شاہ نے سے مروی ہے کہ ان میں بعض نے بعض سے بچھے زیادہ کہا ہے۔ کہ جب رسول اللہ مظافی کے خیبر فتح کیا اور آپ مطمئن ہو گئے 'زینب بنت الحارث جومرحب کی جیتی اور سلام بن مشکم کی زوجہ بھی' دریافت کرنے لگی کہ بکری کاکون سا حصہ مجمد (مٹافیزیم) گوزیادہ پسند ہے کوگوں نے کہا کہ دست۔

اس نے اپنی ایک بھیڑکوؤئ کیا 'اسے بھونا ایبا زہر دینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑے۔ زہروں کے بارے بیں یہودیوں سے مشورہ کیا توسب نے اسی زہر پراس سے اتفاق کیا 'اس نے بحری کوزہر آلود کیا 'اس کے دونوں با ہوں اور شانوں ( دست ) میں اور زمادہ زہر کھرا۔

جب آفابغروب ہو گیا اور رسول اللہ مَالِّقُتُمُ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کروا پس ہوئے تو وہ آپ کے قدموں کے پاس (آکے) بیٹھ گئ آپ نے اس سے (حال) دریافت کیا 'اس نے کہا اے ابوالقاسم ہدیہ ہے جومیں آپ کودیتی ہوں۔

نی مَثَلَیْمُ کِی مَثَلِیْمُ کِی مِسَاسے لے کہ آپ کے آگے رکھ دیا 'اصحاب موجود تھے یا جوان میں سے موجود تھے۔ان میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے'رسول اللہ مُثَلِیْمُ اِنْ فَرِ مایا 'قریب ہوجاؤاور شب کا کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ مَثَالِیُمُ نے دست لے کے پچھے اس میں سے مندمیں ڈال لیا 'بشر بن البراء مُیٰ ہوئندنے ایک دوسری ہڑی مندمیں ڈالی۔

بشرنے کہا کہ منم ہے اس دات کی جس نے آپ کا اکرام کیا۔ بیس نے اسے اپ اس نوالے بیس جے بیس نے کھایا تھا لگتے ہی محسوس کرلیا' مگر مجھے بیان کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ بینا گوار ہوا کہ بیس کھانے سے آپ گونفرت ولاؤں' جب آپ گر مجھے بیان کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ بینا گوار ہوا کہ بیس کھانے سے آپ گونفرت ولاؤں' جب آپ کہ منہ کا نوالہ کھالیا تو بین کے آپ نے اسے نہ نگلا ہوتا۔ کیونکہ اس بیس نافر مانی ہے بشراپنے مقام سے المحضے نہ پائے کہ ان کا رنگ طیلمان (سبز کپڑے) کی طرح ہوگیا' انہیں ان کے درونے ایک سال کی مہلت دی کہ وہ بغیر کروٹ ولائے کروٹ نہیں لے سکتے تھے یہاں تک کہ مرگئے' بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بشراپنے مقام سے سنے کوڈ الاگیا' اس نے کھایا' اپنا ہاتھ چھے کیا تھا کہ مرگیا۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) كالعلاق الما كالعلاق اخبار البي تاليق الما المعالق اخبار البي تاليق الما المعالق الما المعالق المعالم المعالق المعالم المعا

رسول الله طَالِيَّةُ فَيْ نَهِ بَنْ الحَارِثُ وَ بِلَا كَفَرُ مَا يَا كَهُوْ فَى جَوَ يَحْ كَيَا اللهِ عَلِيَّ كِي اللهِ عَلَيْهُ إِنْ بَي بُول كَا وَرَسُو بِرَ وَقَلْ كِيا- مِين فِي كِيا كَهُ الرَّآبُ بَي بُول كَ توبِهِ دست خبر اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَهُ كِيا مِير فِي بِاللهِ بَيْ بِهَا اورشُو بَر كُولْ كِيا- مِين فِي كَهَا كَهَا كَهَا كَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي بَي وَلِي اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

رسول الله مَالِيَّةُ أَنْ اس كَ كَعان كَي وجد ا إِنِي لَدى مِين تَحِينِ لَكُوائ جوابو ہند نے سينگ اور جھرى سے لگائے وسول الله مَالِيُّةُ مِن اپنے اصحاب كو تكم ديا۔ انہوں نے بھی اپنے سروں كے بچ ميں تجھنے لگوائے۔

رسول الله منافظیم اس کے بعد تین سال تک زندہ رہے یہاں تک کہ آپ کودہ دردہوا جس میں آپ اٹھالیے گئے۔ آپ ا اپنے مرض کے بارے میں فرمانے گئے میں برابراس نوالے کا اثر محسوں کرتا رہا جو خیبر کے دن کھایا تھا' یہاں تک کہ آج میری ابہر کے جو پشت میں ایک رگ ہے انقطاع کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ مَنافظیم نے شہادت کی وفات پائی' (صلوات اللہ علیہ ورحمتہ و بر کا تہ ورضوانہ )۔

## آ تخضرت مَثَالِيَّةُ كاشهدائ احداورالل بقيع كے لئے استغفار فرمانا:

علقمانی والدہ ہے راوی ہیں کہ میں نے عائشہ خلاط کہ کہتے سنا کہ ایک شب کورسول اللہ طَالَیْقِ کھڑے ہوئے آپ ان اللہ علی ورسول اللہ طَالِیْقِ کھڑے ہوئے آپ ان نے اپنے کپڑے پہنے پھر باہر نکلے میں نے (عائشہ خلاط نے) اپنی خادمہ بریرہ کو تھم دیا تو وہ آپ کے بیچے ہوگئیں جب آپ بھی میں آئے تو اس کے قریب اتنی در مطبرے جننی دریاللہ نے چاہ وہاں ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئی انہوں نے بھی بتایا 'آپ سے میں نے بچھ بیان نہیں کیا یہاں تک کہ جم ہوگی میں نے آپ سے بدواقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ میں اہل بھیج کی طرف بھیجا گیا تھا کہاں کے لیے رحمت کی دعا کروں۔

عائشہ ہی او نامی مردی ہے کہ رات کے کسی جھے میں نے نبی طَالِیْتِیْم کونہ پایا تو میں آپ کے بیچھے گئ' اتفا قا آپ بھیج میں سے آپ نے فرمایا'' السلام علیم اے قوم مونین تم ہمارے پیش رو ہوا در ہم بھی تم ہے ملئے دالے بین اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر اور ندان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا کر' عائشہ ہی وہنانے کہا کہ پھرآپ میری طرف متوجہ ہوئے۔

عائشہ فارشنا ہے مروی ہے کہ جب بھی رسول اللہ طالیج کی شب ان کے یہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آخر شب ہیں بقیج کی طرف نکل جاتے تھے اور فرماتے تھے''السلام علیم اے قوم مؤنین ہم ہے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے ) ان شاءاللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں۔اے اللہ بقیج الغرفنہ والوں کی مغفرت فرما''۔

عَا نَشْہ جَىٰ وَابِ مَروى ہے كه وسط شب مِيں رسول الله سَالَيْظُ ابْنِ خواب گاہ سے المَّه كَارُ ہوئے 'عرض كى ايارسول الله عَلَيْظُ مِر والله مِي بِيابِ آپُ بِي فدا ہوں'' كہاں' فرما يا جھے تكم ديا كيا ہے كہ اہل بقیع كے ليے استغفار كروں' پھررسول الله عَلَيْظُ مروانہ ہوئے ميں۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

# 

رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ 

ر، روں کے گرفر مایا: اے ابو مو پہر پھر فر مایا' اے ابو مو پہر ' مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئ 'پھران سب کے اور میں ہے کر مایا: اے ابو مو پہر پھر فر مایا: اے ابو مو پہر نے فران کے خزار کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا' میں نے (ابو مو پہر نے) عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فندا موں آپ کو خزانے اور بین کی کو جنت کے ساتھ ساتھ اختیار فرمایا اے ابو مو پہر بین نے لقائے الہی اور جنت اختیار کر میں آپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔
لی جب آپ کو اپس ہوئے تو وہ در دشروع ہوا جس میں آپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔

ن بب اپ داہل آب کے دور در رس کا اللہ منافیقی کے پاس کوئی بھیجا گیا' آپ سے کہا گیا مطلبے اور اہل بقیع کے لیے دعائے عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی کی میجا گیا' آپ سے کہا گیا مطلبے اور اہل بقیع کے لیے دعائے رحمت کی دعائی ورمت سیجے' آپ گئے اور ان کے لیے رحمت کی دعائے رحمت سیجے' آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے لیے پاس بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ چلئے اور شہدائے اُحد کے لیے دعائے رحمت سیجے' آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے لیے دعائے رحمت سیجے' آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے لیے دعائے رحمت کی ۔ آپ سر میں پٹی ہاندھ کرلوٹے' یہ آپ کے اس در دکی ابتداء تھی' جس میں آپ منافیقی کی وفات ہوئی۔

عقبہ بن عامر المجنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے آٹھ سال کے بعداس طرح شہدائے احد کے لیے وُ عائے رحمت کی جس طرح زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت کرنے والا آپ منبر پر چڑھے اور فر مایا کہ'' میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہول' میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں سے ( ملنے کا ) وعدہ حوض ( کوثر پر ) ہے' میں اسے دیکھ رہا ہوں حالا نکہ میں اپنے اس مقام پر ہول' میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لانکہ میں اپنے اس مقام پر ہول' مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے کہتم اس میں رغبت کروگ'۔ محصے تم ہے میں اللہ منافیظ کی طرف کر لی۔ عقبہ نے کہا کہ یہ میری آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ منافیظ کی طرف کر لی۔

#### 

# رسول الله مَنَّا لَيْنِيْمُ كَابِيامٌ علالت

#### علالت كا آغاز:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عائشہ خیاس خانہ کہ کہ درمول اللہ علی بیٹے کا وہ عارضہ جس میں آپ کی وفات ہوئی شروع ہوا تو
آپ میمیونہ میں خان میں سے اس روز روا شہ ہو کر میرے پاس آگئے میں نے کہا'' ہائے سر' تو آپ نے فر مایا میں چا بتنا ہوں
کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری ٹماز جنازہ پڑھتا اور تہمیں فون کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا چا ہے ہیں تو اس روز مجھے یہ
نظر آتا ہے کہ آپ کی اور عورت سے شادی کریں گے رسول اللہ مقالی کے فر مایا کہ میں ''کہنے کائم سے زیادہ مستحق ہوں
کیونکہ تمہارے دروسرسے میرا دروسر بہت زیادہ ہے اس لیے میری طرف توجہ کرو پھر رسول اللہ مقالی میونہ میں ہوئے مکان واپس
کے آپ کا درداور شدید ہوگیا۔

ایراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالین مخرت عاکشہ خادشانے پاس آئے تو انہوں نے کہا''وائے س'' نی مُٹالینٹانے فرمایا: میں''وائے س'' ( کہنے کا زیادہ مستق ہوں) ہیآ پاکے اس در دکی ابتداء تھی جس میں آپ کی وفات ہو کی حالانکہ آپ کی در دکی اس طرح شکایت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو در دہے۔

عمر بن علی سے مردی ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول اللہ مَالَّيْرُ کا عارضہ شروع ہواوہ چہار شنبہ تھا' آ غاز عارضے سے وفات تک تیرہ دن ہوئے۔

# تكليف كى شدت اور كيفيت مرض:

ام المومنین عاکشہ نی دفاہے مروی ہے کہ رسول اللہ ما الله کا اللہ کا کا کے کہ کا معامل کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کا کا کہ 
ابو بردہ ٹی افتار نے بعض از واج نبی منگافیا سے روایت کی ہے اوران کا گمان ہے کہ وہ عائشہ میں میں کے رسول اللہ منافیا کے ایک ایس ہے کہ وہ عائشہ میں میں اگر ہم ایسے بیمار ہوئے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی عورت ایسا کرتی تو آپ اس سے تبجب کرتے ، فرمایا جمہیں معلوم نہیں کہ مومن پرخی کی جاتی ہے کہ وہ بخی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے۔

# اخبدالني العد (صددم) المستحد 
ابوبردہ ٹی اور دہ ٹی اور دہ ٹی اور میں ہے کہ رسول اللہ مگا گھٹے بیار ہوئے دردا تناشد پد ہو گیا کہ اس نے آپ کو بے قرار کردیا ،جب افاقہ ہواتو آپ کی کئی بیوی نے عرض کی کہ آپ نے مرض میں اس تھے کہ اگر ہم میں ہے کوئی ایسی شکایت کرتی تو اسے خوف ہوتا کہ آپ اس پر عصد کریں گے فرمایا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ مومن پر اس کے مرض میں اس لیے تختی کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟''۔

عائشہ میں اللہ من اللہ علی ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جے رسول اللہ من اللہ علی اسے زیادہ شدید در دہوا۔

عبداللہ ہے مردی ہے کہ میں نی مُثَاثِیْنا کے پاس آیاجب کہ آپ کو بخار تھا، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی یارسول اللہ آپ کو شخار ہے؛ فرمایا: ہاں جھے اتنا بخار ہوتا ہے جھتا تنہا رے دوآ دمیوں کو عرض کی: آپ کے اجر بھی دو ہوں گے، فرمایا، ہاں فتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روئے زمین پرکوئی مسلمان ایسانہیں 'جے مرض کی یا اور کسی بات کی تعکیف پہنچے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گنا واس طرح نہ کم کرتا ہو جس طرح درخت اپنے ہے (خزاں میں ) کم کرتا ہے۔

ابوسعیدخدری شاہد سے مروی ہے کہ ہم نبی منافیز کے پاس آئے ان کواییا سخت بخارتھا کہ ہم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ شدت حرارت سے آپ رخم ہر نہیں سکتا تھا 'ہم لوگ تبیج برخصنے لگے۔

رسول الله منگانی آنے فرمایا کہ کوئی شخص انبیاء سے زیادہ بخت مصیبت میں نہیں ہوتا۔ جیسی ہم پرمصیبت بخت ہوتی ہے و یے ہی ہمارا اجر بھی دو چند ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر جو کیں مسلط کی جاتی ہیں بہاں تک کہ اسے قبل کردیتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر ہند ہوتا ہے اور اسے سوائے عباء کے جسے دہ یہن لیتا ہے اور کے خبیں ماتا کہ ستر چھیائے۔
پھوٹین ماتا کہ ستر چھیائے۔

ابوسعید خدری می الله منافظ الله منافظ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو بخار تھا اور آپ ایک جا دراوڑ ھے تھے انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھا تو چا در کے اوپر سے اس کی حرارت محسوں کی انہوں نے کہا آپ کو کس قدر سخت بخار ہے فرمایا ہم لوگوں پر اسی طرح سخت مصیبت کی جاتی ہے اور ہمار ااجرڈیا دہ کیا جاتا ہے۔

ابوسعیدنے پوچھا کہسب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے فر مایا 'انبیاءُ انہوں نے کہا' پھر کون' فر مایا صالحین' ان میں کا کوئی فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے' یہاں تک کہوہ سوائے عباء کے جسے وہ قطع کرتا ہے اور پھنجین پاتا' اور جووں میں مبتلا ہوتا ہے' یہاں تک کہ وہ اسے قل کردیتی ہیں' ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنائم میں کا ایک شخص عطاء میں ۔

بكر بن عبداللہ سے مروى ہے كم عمر في الله اس حالت ميں رسول الله طالية الله على إس آئے كه آپ و بخار تا انہوں نے

گزار بنده نه بنول به

کر طبقات این سعد (دست دوم)

کر طبقات این سعد (دست دوم)

آپ پر ہا تھورکھا' شدت حرارت ہے اٹھالیا' عرض کی یا نبی اللہ آپ کا بخاریا آپ کا باری کا بخار س قد رسخت ہے فر مایا کہ دات کو بہ شام کو بحد اللہ میں نے سر سورتیں پڑھیں 'جن میں سات طویل تھیں' عرض کی یا نبی اللہ اللہ نے آپ کے انگے بچھا گناہ معاف کر دیے اس لیے اگر آپ اپنے نفس پرزمی کریں یا اپنے نفس سے تخفیف کریں (تو بہتر ہو) فر مایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ثابت بنانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ اس حالت میں اپنے اصحاب میں برآ مدہوئے کہ آپ پر درد (کا اثر) معلوم بور ہاتھا' آپ نے فر مایا جم مجھے جس حالت میں دکھی ہے ہور ای حالت میں ) میں نے شب کوسات طویل سورتیں پڑھی ہیں۔

مغیرہ بن شعبہ تن سفیہ تن سفیہ حروی ہے کہ نبی منافیظ (نماز تبجہ میں) اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدموں پر ور رہ ہوجا تا تھا' آپ کے کہا گیا کہ آپ کے دونوں قدموں پر ور رہ ہوجا تا تھا' آپ کے کہا گیا کہ آپ کے یکوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کے انگلے پچھا گناہ معاف کردیے ہیں فر مایا تو کیا میں شکم

سعد ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَافِیْقُ ہے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ فرمایا' انبیاء پھر جوزیادہ مشا بہ ہو' پھر جواس کے زیادہ مشابہ ہو' آدمی بقدرا پنے دین کے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے' وہ اگر سخت دین دار ہے تواس مصیبت میں مبتلا ہوگا' بندے پر برابر مصیبتیں نازل ہو مصیبت بھی سخت ہوگی' اور اگر اس کے دین میں ڈھیلا پن ہے' تو وہ بقدرا پنے دین کے مبتلا ہوگا' بندے پر برابر مصیبتیں نازل ہو رہتی ہیں' جس سے اس کی الیکی خالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رخصت ہوتا ہے تو اس پرکوئی گناہ (باقی ) نہیں رہتا (یع

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ سعد بن مالک نے پوچھا' یارسول اللدسب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے (الح)مشر حدیث نذگور

ابوالتوکل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّاقِیَّا بیمار ہوئے آپ کا مرض شدید ہوگیا تو ام سلمہ نکھیٹا چلا کے (رونے لگیر فرمایا بھیمرو سوائے کا فرکے کوئی چچ گرنہیں روتا۔

جب رسول الله مَنْ الْقَيْمُ كِي اس مرض ميں شدت ہوگئی جس ميں آ پ كی وفات ہوئی تو ميں آ پ كا ہاتھ پکڑ كے سہلانے

اوران کلمات ہے آپ کے لیے دعائے حفظ کرنے لگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا' اور کہا'' دب اغفولی والحقنی بالرفیق'' (اے پروردگارمیری مغفرت فرمااور مجھے رفت سے ملادے) عائشہ ٹھائٹانے کہا کہ بیآ خرک کلمات تھے جو میں نے آپ سے سنے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہرسول اللہ مَالَيْنَا جب کی مریض کی عیادت کرتے تھے تو اپنا ہاتھ اس کے چرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے: "اذھب الباس رب الناس واشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لايغادر سقما".

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ بِيَارِ مِوعَ تُو آپُّ نِي عَا مَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَا مَنْهُ مَنْ عَا مَنْهُ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ المَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ (الدِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

عائشہ خی انتا ہے مروی ہے کہ جب نی مظافیۃ ایمارہوئے تویس آپ کا ہاتھ پکر کرآپ کے سینے پر پھیرنے لگی اوران کلمات سے دعا کرنے لگی:"افھب الباس دب الناس"آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور کہا"اسال الله الرفیق الاعلیٰ والاسعد" (یس اللہ سے رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں)۔

عائشہ ن اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک اللہ میں اپنے اوپر معوذات (حفاظت کی دعا کیں) دم کیا کرتے سے جب آپ کواس مرض کی شدت ہوگئ تو میں ان دعاؤں کو آپ پر دم کرنے گلی اور آپ کا ہاتھ آپ پر چھیرنے لگی۔

عائشہ نی دنا سے مروی ہے کہ جب نی ملک اللہ اللہ و عات آپ کے لیے دعائے حفاظت کرتی تھی (جوبیہ تھی): "اذھب الباس رب الناس بیدك الشفاء فی الا انت" (تیرے بی ہاتھ میں شفاء ہے تیرے سواكوئی شفا دینے والا نہیں) "اشف شفاء لا یغادر سقما" پھر جب آپ مل اللہ فات ہوا تو میں اس دعاسے آپ کے لیے دعائے حفاظت کرنے گئی آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ کی وککہ وہ (دعائیں) تو مجھے پہلے فائدہ کرتی تھیں۔

عائشہ کا اللہ علی اللہ علی ہے کہ وہ رسول اللہ علی ہے آپ کے مرض میں معود تین (قل اعود برب الفلق فل اعود برب الناس) سے دعائے حفظ کرتی تھیں دم کرتی تھیں اور آپ کے چرے پر آپ کا ہتھ چھیرتی تھیں۔

ابن الى مليك سے مروى بے كه عاكش فلا الله مَالَيْنَا رسول الله مَالَيْنَا كَ سِينَ پِ (باتھ) پيمِرتى تھيں اور كہتى تھيں: "اكشف الباس رب الناس انت الطبيب و انت شافى" (الله كوكوں كے پروردگار تكليف دوركر تو بى طبيب ہے تو بى شفادين والا ہے) نبى مَالَيْنَا فرمانے كے "المحقنى بالرفيق المحقنى بالرفيق" (بجھرفق سے ملاوے بھے رفق سے ملادے)۔

، قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّتِم کے ذکک مارا گیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا 'اس بیس اپنا ہاتھ ڈال کر''قل ھو اللّٰہ احد' قل اعو ذبر ب الفلق' قل اعو ذبر ب الناس'' پوری پوری پڑھی۔

عاكثه من الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله من الله من الله على الله من الله على 
جب آپ بخت بمار ہوئے تو میں نے آپ کا دا به ناباتھ لے کراہے آپ پر پھیرااور کہا"افھب الباس رب الناس اشف وانت الشافی" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چیڑا لیا اور دو مرتبہ فرمایا: "اللّٰهم اغفولی واجعلنی فی الرفیق الاعلی" (اے الله میری مغفرت فرما اور مجھے رفتی اعلیٰ سے ملادے مجھے آپ کی وفات کاعلم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرانی محسوس کی )۔

ابن عائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلَقِیُّانے فرمایا: اے ابن عائش کیا تہمیں میں سب سے بہتر دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت کر دانوں سورتیں 'فل اعو ذہر ب الناس و قل اعو ذہر ب الفلق ''۔

عبدالرطن بن السائب الهلالى سے جوزوج كنى مَلَا تَقِيمُ ميونه فناهِ فا كَيْجِ تَحْ مروى ہے كہ مجھ ميونه فناهِ فان نے كہا: الله عند فناه فان نے كہا: "بسم الله ارقبك والله يشفيك من الله الله الله الله الله الله الله يشفيك من كل ذاء فيك اذهب الباس رب الناس واشف لا شافى الا انت "(ميں الله كنام سے جمارُ تى بون الله تهميں براس مرض سے شفاد سے جمارُ تى بون الله تهميں براس مرض سے شفاد سے جمارُ تى شفاد سے والانيس) ر

عاکشہ شی انتخاب مروی ہے کہ رسول الله طالی ایک ایٹ مرض میں فرمایا: "بسم الله توبة اوصنا بریقة بعضنا" لیشفی سقیمنا باذن ربنا" (اللہ کے نام سے اپنی زمین کی مٹی کو ہم میں سے کی کے تھوک سے ملاتا ہوں تا کہ ہمارے رب کے تھم سے ہمارے بیارکوشفادے )۔

ابوسعیدے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَلَا قَيْمُ يَار ہوئے تو جريل عَلِظَانے آپوان (كلمات سے) جماڑا: "بسم الله ارفيك من كل شيء يؤ ذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك" (الله كنام سے آپ كوجھاڑتا ہوں ہراس چز سے جو آپ كوايذ ادے برحاسداورنظرے اوراللہ آپ كوشھاوے)۔

نی مَنْ اللهِ عَلَیْ کَیْ زوجه عَاکَشْه نی اللهٔ عَن الله عَلَیْ الله مَنْ اللهٔ عَنَالَیْمُ ایارہوئے تو جریل نے آپ کوجھاڑااور کہا: "بسم الله یبریك من كل داء یشفیك من شركل حاسد اذا حسد ومن شركل ذی عین "(الله ك نام سے جوآپ کو ہرمرض سے صحت دے آپ کو ہر حاسد كے صدسے جب وہ حد كرے اور ہر نظر لگانے والے كثر سے شفادے )۔

جير بن الى سليمان سے مروى ہے كہ جريل عَلِيْكَ مُم مَالَيْكُم كَ لِيهِ دِعائِم حَالَة عَاظت كيا كرتے ہے كہ "بسم الله الرحمٰن الله ارقبك مِن كل شئ يؤذيك من شركل ذى عين ونفس حاسله وباغ يبغيك بسم الله ارقبك والله يشفيك".

عائشہ می استفاے مردی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا "بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شرحاسد اذا حسد ومن شركل ذي عين".

عطاء سے مروی ہے کہ مجھے میں معلوم ہوا کہ وہ تعویز جو جرئیل علائل نے نبی مثل النظیا کے کھانے میں بہود کے سر کرنے کے وفت کیا بیڑھا "بسم الله ارفیك بسم الله یشفیك من كل داء يعينك، خد فلتمنيك من شرحاسد اذا حسد".

# رطبقات این سعد (صدرم) میلاد میل میل میل امامت: مرض کے ایام میل صحابه کی امامت:

عائشہ میں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کے دردقا آپ کے پاس اصحاب عیادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی اور وہ کھڑے سے پھرآپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ جب اپنی نماز پوری کرلی تو فرمایا امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہتو تکبیر کہو جب رکوع کر بے تو رکوع کر وجب بیٹھے تو بیٹے تو بیٹے تو بیٹے تو بیٹے جدہ کر وجب بامام کرے۔

زہری سے مروی ہے گدانس بن مالک وی افظ کو کہتے سا کدرسول الله مظافیق کھوڑے پر سے گر پڑے وابنا کولہا کھل گیا ا ہم لوگ آپ کے پاس عیادت کرنے گئے نماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے پیچے بیٹھ کرنماز پڑھی' آپ نے نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ امام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے 'جب وہ تکبیر کہ تو تکبیر کہ وہ جب رکوع کرے تورکوع کرو جب اٹھے تو اٹھ جاؤ' جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کہ تو "دبنا لك الحمد" کہو اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

ابراجیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیظم نے اس حالت میں لوگوں کی امامت کی کہ آپ شخت بیار تھے اور نماز میں الدیکر میں افتہ پر سہارالگائے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہ فی الله عروی ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَمَ الله الله عَلَمَ الله الله عَلَمَ الله عَلَم جب وه تبیر کے تو تبیر کہو جب وہ رکوع کر نے تو رکوع کر وجب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کے تو"د بنا لك الحمد" كهؤجب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو سبل کے بیٹے کے نماز پڑھو۔

حضور عَلَاسِك كَ عَلَم إلى الوبكر في الدين كل امامت:

جب ابوبکر می اور کوئی آئے ہے محسوس کی تو وہ سمجھ گئے کہ اس طرح سوائے رسول اللہ مَثَاثَیْنِ کے اور کوئی آئے نہیں بڑھ سکتا' وہ نماز میں ادھراُدھر نہیں و کیھتے تھے' پیچھے صف کی طرف ہے' رسول اللہ مَثَاثِیْنِ نے انہیں ان کے مقام پرواپس کر دیا' آنخضرت سُلَّیْنِیْم ابوبکر میں اور کی بیلو میں میٹھ گئے' اور ابوبکر میں اور کے دیے۔

جب دونوں حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو ابو بکر شکاہ ہونے کہا''اللہ اللہ رسول اللہ بیں'۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھراللہ آپ تندرست بین بیدون خارجہ کی بیٹی کا ہے'۔وہ بنی الحارث بن الخزر ن کے انصار میں سے ابو بکر شکاہ ہو گئیس کی بیوی تھیں رسول اللہ سَالَیْکِا نے انہیں اجازت دی۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنِي جَانماز پر يا جَرول كى جانب بينه كُ آپُ نے لوگول كوفتوں نے ڈرايا پھرآپُ نے اتن بلندآ واز ئے ندادى كدآپ كى آ وازم تجدكے درواز نے سے باہر نكل رہى تتى والله لوگ جھے ذرائجى مجبور نہيں كر كئے 'ميں صرف وہى چيز طلال

رطبقات این سعد (صدره) کی کاب میں حلال کردی اور وہی چیز حرام کرتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کردی مجم فرمایا: اے فاطمہ میں اللہ علی کتاب میں حرام کردی کھوپھی) جو پھھ اللہ کے پاس (نعت آخرت) ہے اس کے لیے تم دونوں عمل کرو (بغیرعمل کے) میں تم دونوں کے پچھاکا منہ آسکوں گا۔

آ پ مجلس سے اٹھ گئے آ دھادن بھی نہ گزرا کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔ آخری بارزیاری مصطفیٰ مَاکائیاً ہے:

انس بن ما لک جی ادر میں موری ہے کہ رسول اللہ منالیّلیّا کے اس در دمیں جس میں آپ کی وفات ہو گی ابو بکر جی ادر اوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے جب دوشنبہ ہوا اور وہ لوگ نماز کی صفول میں تھے تو رسول اللہ منالیّلیّا جرے کا پر دہ کھول کر ہماری طرف نظر کرنے گئے آپ اس طرح کھڑے تھے کہ چیرہ گویا قرآن کا ایک ورق ہے رسول اللہ منالیّلیّا نے بہم فر مایا تو ہم لوگ بھی رسول اللہ منالیّلیّا کے برآ مدہونے کی خوشی میں مسرور ہوگئے۔ حالانکہ ہم لوگ نماز میں تھے ابو بکر جی ادیکر جی ادا کہ ہم لوگ نماز میں بھی ہے کہ صف سے مل جا کیں انہیں سے گمان ہوا کہ دسول اللہ منالیّلیّا نماز کے لیے برآ مدہوئے این رسول اللہ منالیّلیّا نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا انہیں میں کہ اپنی نماز پوری کرو پھر دسول اللہ منالیّلیّا اندر ہو گئے اور پر دہ ڈال دیا 'اسی روز آپ کی وفات ہوگئی۔

زہری سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹھاہؤتہ کو کہتے سنا: سب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ سُلُاہُؤُم کو دوشنبہ کے روز دیکھا' آپ نے جس وقت پردہ ہٹایا تو لوگ صف بستہ ابوبکر ٹھاہؤد کے پیچھے تھے جب آپ کولوگوں نے دیکھا تو وہ سُلُنائے' آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پرتظہرے رہوؤ میں نے آپ کے چہرے کودیکھا کہ گویا قرآن کا ایک ورق تھا' پھرآ یٹ نے پردہ ڈال دیا اور اس دن کے آخریں آپ کی وفات ہوگئی۔

ابن عباس شاشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةِ اللهِ مَالَةِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مِلْمَاللهِ مِلْمُولِ اللهِ مَاللهِ مِلْمُولِ اللهِ مَاللهِ مِلْمُولِ اللهِ مِلْمُولِ اللهِ مَاللهِ مِلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ مُلْمِلُهُ مِلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مَلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولُ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولُ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُ مُلْمُولِ اللهُ مَلْمُولِ مُلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ مُلْمُولِ مُلْمُولِ اللهِ مُلْمُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلْمُلُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلْمُلُولُ مُلْمُلُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُولِ مُلْمُلُولِ مُلْمُلُمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلِمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلِمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُلِمُ مُلْمُ

عاکشہ میں منظامے مروی ہے کہ اس معاملہ (نماز) میں نے رسول اللہ مَالِقَظِ ہے بار بار گفتگو کی مجھے بکٹر ہے (ایک ہی بات کے ) دہرانے پرصرف اس امرنے برا میجنتہ کیا کہ بیرے دل میں بیآیا کہ لوگ اس شخص کو پہندنہ کریں گے جوآپ کے بعد آپ ک

کر طبقات ابن سعد (صدوم) کی محتوان می کان کی کان کی اختران می کان کی ک جگه پر کھڑا ہوئیں میہ خیال کرتی تھی کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے منحوں سمجھیں گئیں نے یہ چاہا کہ نبی رسول اللہ مُلَا لِيُّا مِنْ الو بکر میں اللہ میں ۔

انس بن ما لک جی الاغد سے مروی ہے کہ دوشنبہ کوجس وقت مسلمان فجر کی نماز میں تصاورا بوبکر جی الاغد انہیں نماز پڑھار ہے تھے کیا یک رسول اللہ مُٹا اللہ عُلی اللہ عَلی اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے کہ سے میں اللہ میں قدر مسکرائے ابوبکر جی اللہ عیاتے کے کہ صف میں اللہ عالمی اللہ میں الل

مسلمانوں نے جب رسول اللہ مُگاٹیا ہم کو دیکھا تو خوثی میں انہوں نے بیارادہ کیا کہا پی نماز میں تتربتر ہو جا کیں رسول اللہ مُگاٹیا نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہا پی نماز پوری کرو' آپ ججرے کے اندرتشریف لے گئے اور پر دہ ڈال دیا'رسول اللہ مُگاٹیا ہم کی اسی روز وفات ہوگئی۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ ٹی ایٹنا کے پاس آیا'ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ طافیۃ کے عرض کا حال میان کیجے'انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ طافیۃ کے مرض کا حال اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ سے کہا کہ جب رسول اللہ طافیۃ کے میں بے کہا کہ بین کے دور کا اللہ کی ال

لوگر مبحد میں بیٹے ہوئے (دن کی) آخری نمازعشاء کے لیے رسول اللہ مَا اَنْظَار کررہے میٹے رسول اللہ مَا اَنْظَار ابو بکر اِنْ اللہ بھیجا کہ لوگوں کونماز پڑھا دیں 'قاصد آیا کہ رسول اللہ مَا اِنْظِیْم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کونماز پڑھا دیجے' ابو بکر اِنْ اللہ نے کہ رقیق القلب میچے کہا 'اے عمر ہی اللہ تم لوگوں کونماز پڑھا دو' عمر ہی اللہ نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں 'آخر ابو بکر ہی اللہ بی نے کئی دن نماز پڑھائی۔

عبیداللہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس میں مناف کی پاس گیا اور کھا کہ رسول اللہ منافیظ کے مرض کے متعلق مجھ ہے

# اخرالبي الفيال المعدد المستدوم 
عائشہ خی ایٹ جو کچھ بیان کیا میں آپ کے سامنے پیش کرون انہوں نے کہا بیان کرؤ میں نے ان سے بیان کیا انہوں نے اس میں سے کسی بات کا اٹکارنہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہا کہ آیا انہوں نے تم سے اس شخص کا نام بتایا (جوسہاراوینے میں )عباس تی اللہ و کے ساتھ تھا میں نے کہانہیں انہوں نے کہا: وہ علی بن الی طالب ٹی الاؤد تھے۔

عائشہ میں منظانے کہا' میں میصرف اس لیے کہتی تھی کہ یہ (امامت) میرے والدسے باز رکھی جائے میں نے (اپنے ول میں) کہا کہ لوگ اس شخص کو ہر گرز قبول شہریں گے جور ہول اللہ مظافی کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ ہر جادثے میں اس سے فال بدلیا کریں گئاس لیے میں بیچا ہتی تھی کہ یہ میرے والدہ دوک لیا جائے۔

عائشہ می استفاسے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیہ آئے شب دوشنہ بیاری کی حالت میں گزاری کوئی مرداورکوئی عورت الی خدرتی جورسول اللہ متالیہ کے درد کی وجہ سے شیخ کومسجد میں شاآئی ہو مؤذن آیا اور اس نے آپ کونماز صبح کی اطلاع دی آپ نے فرمایا ابو بکر شاہد نا سے لوگوں کونماز پڑھانے کو کہو ابو بکر میں شائد نے اپنی نماز کی تکبیر کہی رسول اللہ متالیہ اند نے پردہ کھولا اورلوگوں کونماز پڑھتے دیکھا تو قرمایا: اللہ نے میری آنکھوں کی شندک نماز میں کی ہے۔

دوشنبہ کی صبح آپ کوافاقے کی حالت میں ہوئی آپ نظل بن عباس ہیں میں اور اپنے غلام تو بان پر تکیہ لگا کربر آمد ہوئے اور مبحد میں آئے۔

لوگ ابو بر شاہدہ کے ساتھ منے کی نماز کا بحدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے تھے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئ آپ آئے یہاں تک کہ ابو بکر شاہدہ کے پاس کھڑے ہوگئ ابو بکر شاہد نے پیچھے بٹنا جیابا تو بی مظافی آپ کی اس کھا ان کی جانماز پر بڑھا دیا ' دونوں (حضرات) نے مل کرصف بنائی 'رسول اللہ مظافیر کھی ہے تھے اور ابو بکر شاہدہ آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے ابو بکر شاہدہ نے سورت بوری کرلی تو (رکوع کے بعد) دو بحدے کیے پھر بیٹھ کرتشہد (التحیات)

# کر طبقات این سعد (صدوم) کر طبقات این سعد (صدوم) کر طبقات این سعد (صدوم) کر طبقات کرده می اوروا پس تشریف کے گئے۔ برخ صف لگئے جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی منافق کے دوسری رکعت بردھی اوروا پس تشریف کے گئے۔

### حضرت عمر خی الدین کے مصلّی پر آنے کا واقعہ:

عبداللہ بن زمعہ بن الاسود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَافِیْز کی مرض وفات میں عیادت کی آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے بلال مُؤسِّد آئے رسول اللہ مَا اللہ اللہ مَا 
میں نکلا اور اس طرح لوگوں سے ملا کہ ان سے بات نہ کرتا تھا' جب عمر بن الخطاب میں افغان سے بیچھے والے کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اور اس طرح لوگوں سے ملا کہ ان سے کہا کہ اے عمر شی الدیم تم لوگوں کو نماز پڑھا دو عمر شی الدیم مصلی پر کھڑے ہوئے' وہ بلند آ واز شخص سے تھے تکبیر کہی تو رسول اللہ سکا لیکھڑنے ان کی آ واز سن آ پ نے جمرے سے سر باہر نکالا' بہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا' پھرآ پ نے فرمایا' دنہیں نہیں ابن الی قافہ (الویکر شی الدیم کا نہ پڑھا کیں''۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الل

# سيدنا صديق أكبر مين الدوم مثلى نبوى مَالَيْدُ فِلْمِيرِ:

ابن عباس خاس خاس خاس مروی ہے کہ نمآز کا وقت آیا تو نبی مظافی نے فرمایا: ابوبکر خاسفہ کونماز پڑھانے کا تھم دو جب
ابوبکر خاسفہ نبی مظافی کے مقام پر کھڑے ہوئے تو انہیں بہت رونا آیا اور وہ پریشان ہو گئے نبی مظافی کو نہ پانے کی وجہ ان
(ابوبکر خاسفہ) کے چیچے جولوگ تھا نہیں بھی بہت رونا آیا نماز کا وقت آیا تو مؤذن نبی مظافی کے پاس آیا اور کہا کہ نبی مظافی اس کہ کہ کہ شخص کولوگوں کونماز پڑھانے کا تھم ویں کیونکہ ابوبکر خاسفہ اور جوان کے چیچے تھے رونے سے پریشان ہوگئے ہیں رسول اللہ مظافی کی زوجہ حفصہ خاسف نے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کوا ٹھنے کے قابل کرے عمر خاسفہ سے کہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول مظافی کوا ٹھنے کے قابل کرے عمر خاسفہ سے کہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کہا تہ ہوگا ہیں۔

مؤ ذن عمر رہی اطفہ کے پاس گیا' انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی' جب نبی متلظظ نے ان کی تکبیر می تو فرمایا بیہ کون شخص ہے' جس کی تکبیر میں سنتا ہوں' آپ کی از واج نے کہا کہ' دعمر بن الخطاب ہی الائو'' اور آپ سے بیان کیا کہ مؤذن آپا تھا' اس نے کہا کہ نبی مثلظ نے کہوکہ آپ کی شخص کولوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیں کیونکہ ابو بکر می الائو تو رونے سے پڑیشان ہوگئے' تو حقصہ ہی الائمانے کہا کہ عمر ہی الائوں سے کہوکہ لوگوں کونماز پڑھا تمین' رسول اللہ مثلظ تی الم فالے بیا تھے والیاں ہو' ابو بکر ہی الائد سے کہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تمیں کیونکہ وہ (عمر ہی الفور) اگر ان (ابو بکر ہی الائد) کوخلیفہ نہ کریں گے تو لوگ اطاعت نہیں کریں گے۔

# الطبقات الن معد (مندوم) المن المنافق ١٩٨ المنافق المن

ابن عباس میں ہوا ہے کہ بی مقاطر اللہ کو جب وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ابو بکر میں ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ابو بکر میں ہوئی تو خود آئے ابو بکر میں ہوئی تو آئے ہے ہے ہے ہے ہے ہوئے کا ارادہ کیا تو آپ نے وہ آئیت شروع کی جے نے انہیں اشارہ کیا تھا۔ ابو بکر میں ہوئی ہوئی میں جانب بیٹھ گئے آپ نے وہ آئیت شروع کی جے ابو بکر میں ہوئی ہوئی میں جانب بیٹھ گئے آپ نے وہ آئیت شروع کی جے ابو بکر میں ہوئے دی تھا۔

حسن شی او تا ہوئی ہو آپ کہ جب رسول الله منگالی کو وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وقات ہوئی ہو آپ کونماز کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن آیا آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ ابو بکر شی ادبئر کو تکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں کیونکہ تم تو پوسف علائل کی ساتھ والیاں ہو۔ کی ساتھ والیاں ہو۔

محمد بن اہرا ہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناقِیَّا نے اپنے مرض کی حالت میں ابو بکر میں ہوئ سے فر مایا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ' کچھافاقہ ہواتو آپ ہاہر نکلے اس وقت ابو بکر ٹی ہوئولوں کو نماز پڑھارے تھے پھرانہیں خبر نہ ہوئی جب تک رسول اللہ مُنَاقِیُّا نے اپناہاتھان کے دونوں شانوں کے درمیان نہ رکھا' ابو بکر می الدو پچھے ہے اور نبی مُناقِیْم ان کی داہنی جا نب بیٹھ گئے ابو بکر میں الدونے نماز پڑھی اور نبی مُناقِیْم نے بھی ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی' پھر جب آپ واپس ہوئے تو فر مایا: کوئی نبی ہرگر نہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

محمہ بن قلیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیوًا نے فر مایا کوئی نبی ہر گزنہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

ا بن عمر می این است مروی ہے کہ عمر می الدین نظیم نہیں کہی تو رسول اللہ منافیق نے ان کی تکبیر سی آئے نے غضب کی حالت میں اپنا سر نکالا اور فر مایا: ابن قیا فد (ابو بکر می الدیز) کہاں ہیں' ابن الی قیا فہ (ابو بکر می الدیز) کہاں ہیں؟۔

ابوسعید خدری می اور آب کے پاس مو ذن آیا تو آپ نے درد میں مبتلا رہے جب آپ کو کی محسوں ہوئی تو برآ مد ہوئے تکلیف جب شدید ہوگئ اور آپ کے پاس مو ذن آیا تو آپ نے فرمایا البو بکر می اور آپ کو کی محسوں ہوئی تو برآ موجود (مؤذن) ایک روز آپ کے پاس سے اس محم کے لیے لکلا کہ لوگوں کو تکم دے کہ تماز پڑھیں 'اور ابن ابی قاف (ابو بکر می اور آپ موجود خرین الحظاب می اور آپ کے پاس سے اس محم کے لیے لکلا کہ لوگوں کو تماز پڑھائی جب انہوں نے تکبیر کہی تو رسول اللہ سکا پی تم مایا نہیں نہیں 'ابن ابی قاف کہ کہاں ہیں؟ پھر شین لوث کئیں اور عمر می اور تو اپس ہوئے ہم لوگ ابن ابی قاف ہے کہاں ہیں؟ پھر شین لوث کئیں اور عمر می اور تو مول ایس ہوئے ہم لوگ ابن ابی قاف کہ کے آئے تک جوالے میں مضحم ہرے رہے پھر آگے بردھ کے انہوں نے لوگوں کو تماز بڑھائی۔

ام سلمہ بی این اسلمہ بی انتخاب مروی ہے کہ رسول اللہ منابیجی اپنے درد میں (پیکرتے) تھے کہ جب تخفیف ہوتی تو نکل کرلوگوں کونماز پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوں کرتے تو فرماتے لوگوں کو تھم دو کہ نماز پڑھ لیں ایک روز صبح کی نماز لوگوں کو ابن ابی قافہ نے پڑھانگ انہوں نے ایک رکعت پڑھی مجررسول اللہ منابیج کی اور ان کے پہلومیں بیٹھ گئے آ پ نے ابو بکر ٹی ایڈو کی افتراکی جب ابو بکر بڑی ایڈو نے نماز پوری کرلی تو رسول اللہ منابیج کے ابنی علالت میں ابو بکر جی ایٹ کے ساتھ فجرکی ایک رکعت پڑھی کھر بقیہ

# الخيارالني مؤلفي المن المعدوم) المعدوم المعدوم المعتمد (معدوم)

۔ رکعت بوری کی محمد بن عمرونے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے اصحاب کے نزدیک یہی ثابت ہے کہ رسول اللہ سَکَالَیْمُ نے ابو بکر شیاستہ کے پیھے نماز پڑھی۔

حضور عَلَاكِ كَي زندگي مين ستره نمازون مين امامت:

محمد بن عمروے مروی ہے کہ میں نے الو بکر بن عبداللہ بن ابی سرہ سے پوچھا کہ الوبکر رہی انتخاب کو گوں کو کتنی نمازیں پڑھا نمیں انہوں نے کہا جھ سے الوب کر جھا نمیں انہوں نے کہا جھ سے الوب بڑھا نمیں انہوں نے کہا جھ سے الوب بن عبدالرحمٰن بن صفحه نے بیان کیا '(اوران سے )عباد بن تمیم نے (اوران سے )رسول اللہ سَائِ اللّٰہِ کے ایک صحابی نے (بیان کیا) کہ الوبکر میں اللہ عالمیں اتنی نمازیں بڑھا کیں۔

عکر مہ سے مروی ہے کہ الو بکر بڑی افٹونے نے لوگوں کو تین نمازیں پڑھا کیں (جن میں رسول اللہ مُٹائِٹِیمَ بھی شریک ہوئے)۔ ایوموئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائِٹِیمَ جب بیار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہوگی تو فر مایا' الوہر ہی الفظ کو جہ موں گے۔ وولوگوں کونماز بڑھا کمل نُماکٹ جی بیغنی نرکہ اُن سول اللہ الوہکر جی بیغن قتق بالقلہ بین موجد کر کئی کے شام مرکب سے مدن گ

کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں عائشہ تکامٹھانے کہا'یا رسول اللہ ابوبکر ٹکا ہوئر قبق القلب ہیں ُوہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ توممکن ہے لوگوں کو (گربیدوزاری کی وجہ سے قرآن) نہ سٹاسکیں'آپ نے قرمایا'ابوبکر ٹکاھؤ کوئٹم دوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں'تم تو یوسف علائلگ کی ساتھ والیاں ہو۔

عبداللہ (بن مسعود) ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیق اس دنیا ہے ) اٹھا لیے گئے تو انصار نے (مہاجرین ہے)

کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے (ہو) عمر شاہ ہوان کے پاس آئے اور کہا' اے گروہ انصار کیا تم نہیں جانے کہ

رسول اللہ متالیق آنے ابو بکر شاہ ہو کہ وہ کو گول کو نماز پڑھانے کا حکم دیا' انہوں نے کہا' بے شک (جانے ہیں) عمر شاہ ہو تہ میں گون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شاہ ہو گہ تا ہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی بناہ ما لیک بناہ بی کہ ہم ابو بکر شاہ ہو گہ وہ ابو بکر شاہ ہو گہ وہ ابو بکر شاہ ہو گہ وہ ابو بکر شاہ ہو گہ اس سے ہم اللہ کی بناہ ما لیک بناہ ہو کہ وہ ابو بکر شاہ ہو گہ ہو گہ ہم ابو بکر شاہ ہم ابو بکر شاہ ہو گہ ہم ابو بکر شاہ ہو گہ ہم ابو بکر شاہ ہو ہو گہ ہم ابو بکر شاہ ہو کہ ہم ابو بکر ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہم ابو بکر شاہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہم ابو بکر شاہ ہو کہ ہ

ايام علالت مين شان ابوبكر خلافه مين فرامين نبوي مَلَاقَيْنَام:

کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیُّا ہے آپ کی وفات کے بل پانچی باتوں میں میرا زمانہ قریب ترہے میں نے آپ کوفر مانے سنا کہ آپ اینے ہاتھ کو ہلاتے تھے' کہ میر کے بل کوئی نبی الیانہیں ہوا کہ اس کی امت میں سے اس کا کوئی خلیل (خاص دوست ) نہ ہو آگاہ رہوکہ میر نے خلیل ابو بکر ہی ہڈو ہیں' اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابر اہیم علائل کے خلیل بنایا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے پاس ابوبکر میں ہونا لؤ عاکشہ می ہؤشائے کہا کہ ابوبکر میں ہؤئر کرید خالب ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحطاب میں ہؤتہ کو بلالیں' آپ نے (دوبارہ) فرمایا' ابوبکر میں ہؤتہ کو بلاو' عاکشہ میں ہونانے کہاا بوبکر میں ہفتار قبق القلب ہیں'اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحطاب میں ہؤتہ کو بلالیں۔

ا آپ نے فرمایا متم یوسف علائظ کی ساتھ والیاں ہو میرے لیے ابو بکر شی پیواوران کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ لکھ لیس مبادا'

محدین المکند رہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّاتِیْمُ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے لیے البوبکر میں اللہ مَلَّاتِیْمُ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے لیے البوبکر میں اللہ کا اوگ ابن الخطاب میں اللہ کے پاس بلالائے 'آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئ' جب افاقہ ہوا تو فرمایا: میرے لیے البوبکر میں اللہ کا انہوں نے ابن الخطاب کوآپ کے پاس بلالیا تو فرمایا: تم یوسف علائے کی ساتھ والیاں ہو۔

اس کے بعدعا کشہ میں وہ خوا سے کہا گیا' کہتم نے اپنے والدکورسول اللہ مگاٹیٹی کے لیے جیسا کہ آپ نے تم کو حکم دیانہیں بلایا' انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گمان تھا کہ لوگ جب میرے والدکی آ واز سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ مٹاٹیٹیٹی کے کیتے برے جانشین ہیں' لوگوں کا اس بات کوعمر میں وہ وہ کے کہنا مجھے زیادہ لینند تھا پر سبت اس کے کہوہ بات میرے والد کے لیے کہیں۔

قاسم بن جھے نے اور عروہ نے اور عبداللہ بن عتبہ نے اس طرح عائشہ میں ہونا سے روایت کی کدایک حدیث دوسرے کی حدیث موسرے کی حدیث میں بن جھی نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مکالیڈی کی بیاری کی ابتدا میمونہ میں ہونی کھر میں ہوئی کھر رسول اللہ مکالیڈی میرے پاس آئے اور میں (اپنے وروسر کی وجہ سے)'' ہائے س'' کہدر بی تھی فرمایا: میری زندگی ہی میں اگر ایسا ہوتا کہ میں تہارے لیے استغفار کرتا اور تمہارے لیے دعا کرتا 'تمہیں کفن ویتا اور تمہیں فن کرتا (تو اچھا ہوتا) میں نے (عاکشہ میں ہوتا کہ کہا کہ' ہائے افسوں' خواکی تم آپ تو میرامرنا چاہتے ہیں'اگر ایسا ہوتا تو آپ اس روز کی اور سے نکاح کرتے۔

#### خلافت كالشاره:

نبی مَالِیُّیْ نے فرمایا: میں ہوں'' ہائے سر'' ( کہنے کامشحق کیونکہ میرا درد سرتم ہے بہت زیادہ ہے ) میں نے قصد کیا کہ کی کو بھیج کر تمہارے والداور تمہارے بھائی کو بلواؤں اور اپنا عہد مضبوط کر دوں تا کہ کوئی طبع کرنے والا اس امر میں طبع نہ کرے اور نہ کہنے والے (اس کے لیے ) کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔

پھر فرمایا: ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں' ( کیونکہ سوائے ابو بکر مختلفظ کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے )اللہ بھی اٹکار کرے گا اور مومنین بھی رد کریں گے 'یا اللہ رد کرے گا اور مومنین اٹکار کریں گے' بعض راویوں نے اپنی حدیث میں کھا کہ''اللہ سوائے ابو بکر مختلفظ کے (اور سب کی خلافت ہے )اٹکار کرے گا''۔

جسن میں ہوں ہیں وی ہے کہ ابو بکر میں ہوئے نے کہا: یا رسول اللہ مثالثینی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دو یمنی چا دریں اوڑھے ہوں میں لوگوں کا پا خاندروند تا ہوں اور میرے سینے میں دوباغ ہیں آپ مثالثینی نے فر مایا کہ دوباغ ( کا مطلب یہ ہے کہ ) تم دوسال تک والی ( ملک ) رہوگ میمنی چا در ( کا مطلب یہ ہے کہ ) تم اپنے بیٹے سے خوش نہ ہو گے ( ابیا ہی ہوا کہ ان کے ایک فرزند حضرت عثان میں ہوئے کہ باغیوں میں شریک تھے اور پا خانہ ( تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ) منہیں ان سے اویت نہیں پنچے گ

www.islamiurdubook.blogspot.com

محر بن جبیرے مروی ہے کہ بی مظافیا کے پاس ایک شخص آیا جوآ پ سے کسی بارے میں تذکرہ کررہاتھا' اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کونہ پاؤں (تو کس سے ملوں) آپ نے فرمایا' ابو بکر ٹی ایڈ کے پاس آنا'محمد بن عمر ونے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تھی۔

مناقب صديق بزبان رحت عالم العليم

ابوسعید خدری می افغان سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِقَیْمُ نے لوگوں کوخطبہ سنایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیاو آخرت کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے جواللہ کے پاس تھاا سے اختیار کرلیا 'ابو بکر می افغار دیا تھے میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا اس شخاص تھے جے اختیار دیا گیا تھا اورا بو بکر می افغاد بم سب سے زیادہ اسے جانے تھے۔ رسول اللہ طَالِقَیْمُ نے فرمایا اے ابو بکر می افغاد تم بخیریت رہو کوگوا پی جان ومال میں سب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے رسول اللہ طَالِقَیْمُ نے فرمایا اے ابو بکر می افغاد تم بخیریت رہو کوگوا پی جان ومال میں سب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے

رسول الله منافظیم نے قرمایا: اے ابوبلر می مندوم می جیریت رہو تو تو اپی جان وماں میں سب سے زیادہ ، ھے پر انسان و والے ابوبکر میں مندور ہیں انسانوں میں کسی کوفکیل بنا تا تو وہ ابوبکر میں مذکر ہی ہوتے 'لیکن مجھے ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور اسلامی محبت ہے مسجد کے اندرکو کی دروازہ سوائے ابوبکر میں مندئد کے دروازے کے بندکر نے سے باقی نہ رہے۔

ب ہے۔ یکی بن سعید سے مروی ہے کہ نبی مَلَّ ﷺ نے فرمایا الوگوں میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی جان ومال

میں ابو بکر ہی اور میں ایر تمام دروازے جو مجد کے اندر نکلتے ہیں سوائے ابو بکر ہی اور کے درواز نے کے سب بند کردوے

معاویہ بن صالح نے کہالوگوں نے (اعتراضاً) کہا کہ آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے اوراپی خلیل کا دروازہ چھوڑ دیا' رسول اللہ علی ﷺ نے فرمایا: مجھے معلوم ہو گیا جو کچھتم نے ابو بکر ٹھائیٹ کے دروازے کے بارے میں کہا' میں ابو بکر ٹھائیٹ کے دروازے پرنورد کچھتا ہوں اور تمہارے دروازے پرظلمت دیکھتا ہوں۔

ابن عباس میں شون ہے کہ رسول اللہ مقالیم عمر میں اپنے سرمیں ایک کیڑے کی پٹی باند سے ہوئے نکلے منبر پر بیٹے اللہ کی ایک کیڑے کی بٹی باند سے ہوئے نکلے منبر پر بیٹے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فر مایا کہ کوئی شخص الو بکر میں اپنی قافیہ سے زیادہ اپنی جان و مال میں مجھ پراحسان کرنے والا نہیں ہے اگر میں انسانوں میں ہے کئی کوفلیل بنا تا او ابو بکر میں ایفور کوفلیل بنا تا کیکن اسلامی دوئی افضل ہے وہ تمام کھڑ کیاں جو اس مسجد میں بین سوائے ابو بکر میں ہوئی کے بندگردو۔

. ابوب بن بشیرالانصاری نے بعض اصحاب رسول اللہ مُلا تَقْیَّا ہے روایت کی که رسول اللہ مَثَاثِیْنِ (حجرے ہے ) برآ کہ ہوئے

حرطبقات این سعد (صدروم)

اخبار النبی سائیلی الله کی اور منبر پر بیٹے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا ، جب تشہد پورا ہوگیا تو سب سے پہلے شہدائے اُحد کے لیے استغفار کی بھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا گیا' اس نے جواس کے رب کے پاس ہے' اسے اختیار کرلیا۔

لوگوں میں سب سے پہلے اسے ابو بمرصدیق ٹی اللہ نہ سمجھ گئے 'انہیں معلوم ہو گیا کہ دسول اللہ مثالثینی کی مراد (بند ہے ہے) اپنی ذات ہے ٔ وہ رونے گئے 'رسول اللہ مثالثینی نے ان سے فر مایا اے ابو بکر ٹی اللہ او پررحم کرو'وہ تمام دروازے جو مجد میں نکلتے نہیں 'سوائے ابو بکر ٹی اللہ تھے دروازے کے 'سب بند کر دو' کیونکہ میں صحابہ ٹی اللہ میں ان کے برابر کسی شخص کواپنے نز دیک احسان میں افضل نہیں جانیا۔

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَاثِیُّانے درواز ون کے متعلق تھم دیا کہ سوائے ابو بکر جی الائٹ کے درواز کے سب بند کر دیئے جائیں تو عمر بی الدینے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑکی کھول لوں تا کہ جب آپ نماز کوٹکلیں تو میں آپ کود مکھلوں ٔرسول اللہ مَثَاثِیُّامِ نے فرمایا 'منہیں۔

عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے کہا: یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آ ب نے پچھ لوگوں کے دروازے مبحد میں کھلے رہنے دیۓ اور پچھ لوگوں کے بند کرا دیۓ؟ رسول اللہ طالعی ان نے خاص میں ان اپنے تھم سے کھلارہنے دیۓ اور نہ میں نے اپنے تھم سے بند کیے (بلکہ جو پچھ کیاؤہ اللہ کے تھم سے کیا)۔ زندگی اور موت میں سے امتخاب کا اختیار:

عائشہ محافظ سے مروی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی بیس مرتا تا وقتیکدا سے دنیاوا خرت میں اختیار ند دیا جائے اشداد مرض میں جب آنخضرت مکالٹی کی آواز بیٹر گئی تو میں نے آپ کو کہتے سنا ''مع اللہ بین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئك دفیقا" (ان نبیوں اور صدیقوں اور شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام كیا ' اوروہ لوگ بہت اجھے دفق ہیں ) مجھے یقین ہوگیا كہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔

مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ عاکشہ میں پیٹائے کہا در سول اللہ مگالیّتی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ایسانہیں جس کی جان قبض نہ کی جائے اسے اس کا تو اب نہ دکھایا جائے اور وہ ( جان ) اسی کی طرف واپس نہ کر دی جائے 'پھراسے جان کے اس کی طرف واپس کیے جانے اور (عالم آخرت میں ) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

''میں نے یہ بات آپ سے ( من کر ) یا دکر لی تھی' میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ دیکھا تو آپ کی گر دن جھک گئی' بھی بٹائیڈآ پ نے قضا کی' مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپ نے کہی تھی' پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا' اس وقت میں نے کہا کہ واللہ آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گئے' آپ نے فرمایا؛ جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ' ان انہیاءُ وصدیقین وشہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے افعام کیا' اور یہ لوگ بہت اچھے رفیق جن''

بى مَالَيْتِهُمْ كَارُ وجِهِ عَاكِشْهِ مُحَالِمُعَاتِ كَهَا كَدِرِسُولِ اللهُ مَالِينَةُ عَجِبِ تندرست حَصْلة فرمايا كرتے تَصْلَد كَرُونَى نبي بين اٹھايا جا تا

# المِقاتُ ابن سعد (صدود) كالمنظمة المن سعد (صدود) كالمنظمة المن سعد (صدود)

تاوقتنگداسے جنت میں ٹھکا نا نہ دکھا دیا جائے اور اختیار نہ دیا جائے۔

''رسول الله مَثَالِيَّةُ عارض ميں مِتلا ہوئے'آپ كا سرمير بن انو پرتھا' تھوڑى وير كے ليے آپ پر بے ہوشى طارى ہوئی' افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نظر مكان كی حجبت كى طرف اٹھائی اور فرمايا: اے اللّدر فيق اعلیٰ'۔

'' میں سمجھ کی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے اور میں جان گی کہ جوحدیث آپ ہم سے بیان کیا کرتے تھے وہ سمجے ہے' بی آخری کلمہ تھا جس کارسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ 
ام سلمہ شاہ فار فیاز وجہ نبی مُنالِیْظِ سے مروی ہے کہ میں نے کہارسول الله مُنالِیْظِ کو جب اختیار دیا جائے گاتو آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے۔

عائشہ ٹی اٹنٹہ ٹی اٹنٹ اس کے میں نے رسول اللہ منافیل کو گل وفات کے کہتے ساالی حالت میں کہ میں آپ کواپنے سیفے سے لگائے تھی کہ "اللّٰہم اغفولی واد حملی بالوفیق" (اے اللّٰہ میری مغفرت فرما' مجھے پررحمت فرما' اور مجھے دفیق سے ملادے )۔

عباد بن عبدالله بن الزبير في و من مروى ب كه عائشه في و التخار وى كه انهول نے نبى سالين كول وفات أس حالت مين كه وه آپ كي بارادگائے ہوئے تھيں خوب غورے سا' آپ فرماتے تھے: "اللهم اغفولي وار حمشي والحقني بالرفيق الاعلى"

مالک بن انس سے مروی ہے کہ'' مجھے عائشہ خادی معلوم ہوا کہ رسول اللہ متالیۃ اللہ علی بی نہیں مرتا تا وقتیکہ اسے اختیار نہ دیا جائے جب میں نے آپ کو کہتے ہا: ''اللهم الوفیق الاعلی'' توسمجھ کی کہ آپ اب اس دنیا میں مقام نہ فرما کیں گے۔

ا بی بردہ بن ابیمویٰ سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی کوعا ئشہ ٹٹا ڈیٹا پنے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور شفا کی دعا کر رہی تھیں' آپ کوافاقہ ہوگیا تو فر مایا' دنہیں میں اللہ سے جبریل ومریکا ئیل واسرافیل عنطلام کے ساتھ رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں'۔

حاضرین میں ہے سوائے ابوبکر خ<sub>الف</sub>ئز کے کوئی نہ سمجھا' وہ روئے اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فندا ہوں' ہم سب لوگ اپنی جان ومال اور باپ بیٹے آپ پر فندا کرتے ہیں' پھرآپ (منبرے )انزےاوراس پر قیامت تک نہ کھڑے ہوئے۔ از وارج مطیمرات کے مابین مساوات:

جعفرین محرنے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مَالَقَیْم بیاری کی حالت میں ایک جا در پراُٹھائے جاتے تھے اور اس طرح

# 

اَ فِی قلابہ سے مروی ہے کہ نبی مَثَاثِیُّا اِنی از واج کے درمیان (اوقات) تقسیم کرتے تھے 'آپ ان سب میں مساوات طحوظ رکھتے اور فرماتے:

''اےاللہ بیوہ ہے جس کامیں مالک ہول'اورتو زیادہ مالک ہے اس شے کا جس کامیں مالک نہیں ہوں' یعنی حب قلبی''۔ از واج کی اجازت سے سیدہ عاکشہ مٹی اینٹنا کے حجرہ میں منتقل :

ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیق کا در دشر ید ہوگیا تو آپ نے اپنی از واج سے عاکشہ میں سفانے گھر میں رہنے کی اجازت جا ہی کہ اجا تا ہے کہ ان سے فاطمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت جا ہی کہ اجا تا ہے کہ ان سے فاطمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت دے دی آپ کے دونوں قدم دے دی آپ میمونہ میں شفائے گھر سے نکل کر عاکشہ میں شفائے گھر کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے دونوں قدم عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائی عباس میں شفائی کے بعد جھا کہ وہ علی بن ابی طالب میں شفائے ہے۔

عائشہ می انتشان وجہ نبی منگافی آنے بیان کیا کہ جب رسول اللہ منگافی آن سخت بیار ہوگئے اور در دشدید ہو گیا تو آپ نے اپنی از واج سے اس امرکی اجازت چاہی کہ آپ کی تیار داری میرے گھر میں کی جائے 'سب نے آپ کواجازت دے دی' آپ اپنے دونوں پاؤں زمین پررگڑتے ہوئے فضل بن عباس ہی ہیں اورایک اور شخص کے درمیان نکلے۔

عبیداللہ (راوی حدیث) نے کہا: جو کچھ عائشہ جی ایٹھانے کہااس کی میں نے ابن عباس بی ایٹھ کوخبر دی تو انہوں نے کہا کہ کیاتم جانتے ہودہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ می ایٹھانے نام نہیں لیا۔ میں نے کہانہیں' ابن عباس می الشینانے کہاوہ علی می اللہ وسطح ان کی کسی خیر پر عائشہ میں ایٹھا کا دل خوش نہیں ہوتا۔

عائشہ می استان کہا کہ رسول اللہ مٹالی اللہ مٹالی ان میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس حالت میں کہ آپ کا در دشدید ہو گیا تھا ، فرمایا ، مجھ پرسات مشکول سے (پانی) ڈالوجن کی ڈوریاں تہ کھولی جائیں میرے ذھے شروری ہے کہ لوگوں سے عہدلوں ان دونوں یعنی (میمونہ ہی ایک کے گھرسے لانے والوں) نے آپ کو حصہ میں مناز دجہ نبی مٹالی کے گئی میں بٹھا دیا ، ہم لوگ ان مشکوں سے آپ پر (پانی ڈالنے گئے بیماں تک کہ آپ ایسے ہاری طرف اشارہ کرنے گئے کہ (بس) تم لوگ کر چکے بھر آپ لوگوں کی جانب میکا انہیں نماز برطائی اور خطیہ سایا۔

یزید بن بانبوس سے مروی ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حضرت عائشہ تفایشنا سے (ملنے کی) اجازت جاہی' انہوں نے ہمیں اجازت دی' جب ہم لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے (درمیان کا) پر دہ تھینج لیا اور ہارے لیے ایک فرش بچھا دیا جس پرہم لوگ بیٹھ گئے۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیج جب میرے دروازے پرگز رئے تھے تو مجھے کوئی الیمی بات پہنچاتے تھے جس سے اللہ نفع دے آپ ایک روزگز رے مگر بچھنیں فرمایا ' بھرایک روزگز رے مگر بچھنیں فرمایا ' تب میں نے کہا' اے جاریہ (لونڈی) میرے

# اخبرالني طَاعَاتُ ابن سعد (صدوم)

ليے دروازے پرفرش بچھادے اس نے فرش بچھادیا 'میں آپ کے راہتے میں اس فرش پر بیٹھ گئ اوراپیے سر پریٹی بانڈھ لی۔

رسول الله سَلَيْقِيْمُ مير بي پاس سے گزر بي اور فرمايا تبهارا كيا حال ہے؟ ميں نے كہا جھے (دردس ) كى شكايت ہے۔رسول الله سَلَقَيْمُ نے فرمايا ميں بھی'' ہائے س'' (يعنی سر كے درد) ميں مبتلا ہوں' پھر آپ چلے گئے اور بہت تھوڑى در تھ ہرے تھے كہ آپ كو ايك جا در ميں لا دكر لا يا گيا اور مير ہے گھر ميں داخل كيا گيا۔

آپ نے اپنی از واج کو بلا بھیجا'سب آپ کے پاس جمع ہوئیں' فرمایا: میں علیل ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں گھو مہیں سکتا' لہٰذاتم لوگ چا ہوتو مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ میں دینا کے گھر میں رہوں' سب نے اجازت دے دی' میں آپ کی تیمار داری کرتی تھی' حالانکہ میں نے آپ کے قبل کسی مریض کی تیمار داری نہیں کی تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب نی مُلَّ اللَّهِ کا مرض شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: "میں کل کہاں ہوں گا" لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے بیہاں آپ نے فرمایا: پھر میں کل کے بعد کہاں ہوں گا 'لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے بہال از واج سمجھ گئیں کہ آپ کی مرادعا نشہ میں میں سب نے کہا کہ یارسول اللہ ہم نے اپنے دن اپنی بہن عائشہ میں میں کو ہبہ کردیئے۔

عائشہ شاہ خانشہ علی تک مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی اوراج پر دورہ کیا کرتے تھے جب آپ کی تکلیف بڑھ گی اور آپ میمونہ شاہ خاکے گھر میں تھے تو آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ میرے گھر میں رہنا جاہتے ہیں۔انہوں نے کہایا رسول اللہ کہا راوہ دن جوہمیں پنچتاہے ہماری بہن عائشہ شاہ ٹا کے لیے ہے۔

### سيده عا كشصديقه شاهنان في مسواك چباكردي:

عائشہ تھا نظا ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ اسی روز واپن ہوکر میرے جربے میں آگے تو میری آغوش میں کروٹ کے بل لیٹ گئے میں ابو بکر جی افغان کے خاندان میں سے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سزمسواک تھی رسول اللہ مظافیظ نے اس مسواک کی طرف حالا نکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی الی نظر ہے دیکھا کہ میں بچھ گئی کہ آپ کواس کی خواہش ہے میں نے کہا یارسول اللہ آپ چا ہے ہیں کہ میں آپ کو میہ مواک دوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسے لے کر چبایا جب نرم ہوگئ تو آپ کو دی آپ نے اس سے بہت زیادہ دانت صاف کرتے دیکھا تھا ، پھر آپ نے اسے رکھ دیا۔

اسے رکھ دیا۔

عائشہ جی انظامے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر جی پین رسول اللہ مَالَیْظِیم کی بیاری بیں آپ کے پاس آئے بیس آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی' آپ نے حکم دیا کہ بیس اسے دانتوں سے زم کر دوں' میں نے زم کر کے رسول اللہ مُناکِظِم کودے دی۔

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ عائشہ شاہ ہوں کہتے سا کہ بھی پراللہ کے انعابات اور میرے ساتھ اس کے ایتھے عطایا میں سے تھا کہ رسول اللہ سَکَاتِیْنِظُ کی وفات میرے مکان میں میری باری (کے دن) میں اور میرے ہی آغوش میں ہوئی موت کے وقت بھی میر ااور آپ کالعاب دہن جمع ہوگیا۔

الطبقات ابن سعد (صدوم) كالمستحد المستحد المستح

قاسم نے کہا جو پھھ آپ نے فرمایا وہ سب ہم سجھ گئے گر آپ کے اور آئے ضرت مٹائیڈ کے لعاب دہن میں کیوکر اجتاع ہوا۔ انہوں نے کہا' نبی سائیڈ کے پاس میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ام رومان آپ کی عیادت کے لیے آئے ان کے ہاتھ میں ترمسواک تھی رسول اللہ مٹائیڈ کی کودیکھا کہ آپ اپن نظر اس کی طرف اٹھاتے برمسواک تھی رسول اللہ مٹائیڈ کی کودیکھا کہ آپ اپن نظر اس کی طرف اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا اے عبدالرحمٰن مسواک کو دانت سے کچل کے مجھے دے دو میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ مٹائیڈ کی میدمیں ڈال دیا' آپ نے اس سے مسواک کی میرے اور آپ کے لعاب دہن کا اجتماع ہوگیا۔

#### مرض وفات ميں دوا كايلا ياجانا:

عمروبن دینارے مروی ہے کہ رسول اللہ علی روزہ دارتھا؟ شایدا ساء بنت عمیس میں اس کا تھم دیا کیا آئیں یہ اندیشر تھا کہ جھے (مرض) ذات الجنب ہے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ذات الجنب کو مسلط کرے سوائے میرے بچاعباس میں ہوئی اللہ علی میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ جھوڑ اجائے جیسا کہ ان لوگوں نے مجھ دوا پلائی آپ کی ازواج اٹھ کرایک دومرے کو دوا پلائے لگیں۔

عاکشہ خواہ اللہ منافظ میں ہورہ ہول اللہ منافظ میں دردہ دوجاتا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روزوہی دردآپ کو میں دردہ دوجاتا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روزوہی دردآپ کو ہوگیا ، جس سے رسول اللہ منافظ پراتی بے ہوئی طاری ہوئی کہ ہم لوگ ہے کہ بستر پرآپ کی وفات ہوگئ ہم نے آپ کو دوا پلا دی جب افاقہ ہوا تو آپ بھھ کے کہ ہم نے آپ کو دوا پلا کی ہے فرمایا: تم لوگ بجھی تھیں کہ اللہ نے جھے پر ذات الجب کو مسلط کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اسے جھ پر غالب کرے واللہ گھر میں کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی ہوئی کے اس جی دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی ہوئی کہ ایک جو بی خالب کرے واللہ گھر میں کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی ہوئی ہوئی کہ بھی کے بیاں جی ہوئی کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ ' سوائے میرے پچا

پھر گھر میں کوئی ندبچا جے دوانہ پلائی گئی ہوا تقاق ہے آپ کی از واج میں سے کسی نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں کو گوں نے کہا 'تم مجھتی ہوگی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گئ حالانکہ رسول اللہ ملکا لیکھڑنے فرما دیا ہے کہ گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑ ا جائے 'ہم نے انہیں بھی دوا پلادی' حالانکہ وہ روزہ دارتھیں۔ نے انہیں بھی دوا پلادی' حالانکہ وہ روزہ دارتھیں۔

### الله کے بی کوموذی مرض نہیں ہوتا:

ام سلمہ جی بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کا در دمیمونہ جی بین شروع ہوا جب آپ کی تکلیف میں کمی ہوگئ تو آپ نے نکل کرلوگوں کونماز پڑھائی جب شدت محسوں کی تو فر مایا: لوگوں کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھ لیں ہم نے آپ پر ڈات الجب کا اندیشہ کیا 'شدت ہوگئی تو دوا بلادی۔

نی سٹائٹیڈ نے دوائی تیزی محتول کی افاقہ ہو گیا تو فرمایا جم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا 'ہم نے آپ کو دوا بلائی آپ نے فرمایا کس چیز کی ؟ ہم نے کہا عود ہندی قدر ہے کم کسم اور چند قطرے روغن زیتون کے آپ نے فرمایا جنہیں کس نے اس کامشور ددیا انہوں نے کہا کہ اساء بنت عمیس نے۔

# 

فرمایا: رہوہ طب ہے جوان کے پاس ملک حبشہ سے آئی ہے' گھر میں کوئی بغیردوا بلائے نذرہنے پائے' سوائے ان کے جو رسول اللہ کے بچاہتے لیتنی عباس میں دوئہ ' پھر فرمایا: وہ کیا چیزتھی جس کا تمہمیں مجھ پراندیشہ تھا' تو انہوں نے کہا' ذات الجنب' فرمایا: اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پرمسلط کرے۔

(فرمایا)لوگ (میرے مرض کے متعلق) کیا کہتے ہیں؟انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہ ذات الجعب ہے رسول اللہ سُکھیٹیاً نے فرمایا اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے رسول پر مسلط کرے کیونکہ وہ تو شیطان کی مار ہے میداس لقمے کی وجہ سے ہے جسے میں نے اور تہارے بیٹے (بشرین البراء نے بوم خیبر میں ) کھایا تھا' یہ وہ وقت ہے کہ اس نے میری رگ پشت کا بے دی ہ

ابن عباس می در ایا نے کہا کہ پھرا کی دوسرے کو دوایلانے لگے۔

ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ ام سلمہ اور اساء بنت عمیس جی پیشن نے ہی نے آپ کو دوا پلائی' نبی مَالِیْ آئی کی قسم کی وجہ ہے اس روز میمونہ بھی پیشنا کو بھی دوا پلائی گئی حالا تکہ وہ روزہ دار تھیں' یہ گویا آپ کی طرف ہے ان لوگوں کومز اتھی۔

## وفات ت قبل مال كي تقسيم:

عائشہ ٹھائٹ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیا گیا کے پاس کی دینار آئے جنہیں آپ نے سوائے چھے کے سب کوتقسیم کر دیا ' چھ دینارا پنی کسی زوجہ کو دے دیۓ آپ کونیند نہ آئی 'فرمایا: وہ چھ دینار کیا ہوئے' لوگوں نے کہا آپ نے وہ فلاں بیوی کورے دیۓ ' فرمایا وہ میرے پاس لاؤ (جب لائے گئے) تو آپ نے ان میں سے پانچ انصار کے پانچ گھروں میں تقسیم کر دیۓ 'اور فرمایا اس (ایک) کوفرج کرو'اس کے بعدار شاوہوا: اب مجھے چین آیا اور آئے سورے۔

مطلب بن عبدالله بن حطب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ أَنْ عَائشَة هَا مُنْ اللهِ عَالَيْهُ هَا مُنْ اللهِ عَالَيْهُ هَاللهُ عَالَيْهُ هَا مِنَ عَبِداللهُ بن حطب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيْنِ عَلَى بوئ مایا: اسے خرج کرڈ الو رسول الله مَالِیْنَ مُر مِنْ اللهِ عَالَیْهُ بِعْنی طاری موگئ آ بان کے (عائشہ مُن الله عَن اللهِ عَلى برتے جب افاقہ مواتو فرمایا: اسے عائشہ! کیاوہ سوناتم نے خرج کردیا؟ انہوں نے کہا واللہ بین یارسول الله آ بے نے اسے منگایا اینے ہاتھ پر رکھا مثار کیا تو چھودینا رسے فرمایا: محمد کا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان موگا

رطبقات ابن سعد (مقدوم) کی دور است میں اللہ سے ملاقات کرے کہ بیاس کے پاس ہوا آپ نے وہ سب خرج کردیے اوراسی روز آپ کی وفات ہوگئ۔

اگروہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ بیاس کے پاس ہوا آپ نے وہ سب خرج کردیے اوراسی روز آپ کی وفات ہوگئ۔

ابو ہریرہ فی الفرنز سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُ اللّٰہِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰہِ مِنا اللّٰہِ مِنا ور بھی گرزیں کہ میرے پاس اس میں کا اس حالت میں اس پر تین دن بھی گرزیں کہ میرے پاس اس میں کا ایک دینار بھی باقی ہواور جھے ایسا محق می جو اسے بطور صدقے کے قبول کر کے سوائے اس کے کہ میں (اس میں ہے ) کچھ بقدر اس قرض کے جو مجھ پر ہے محفوظ کر اول ۔

اس قرض کے جو مجھ پر ہے محفوظ کر اول ۔

عقبہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثَةُ مُمَازعمر ہے فارغ ہوکرلوٹے تو آپ اس قدر تیزی ہے گئے کہ آپ کو کسی نے نہ پایالوگوں کو آپ کی سرعت ہے تجب ہوا' جب آپ ان کے پاس والیس آئے تو اُپ نے ان کے چبرے میں جو (اثر تعجب) تھا پیچان لیا' فرمایا میرے پاس گھر میں سونا تھا' مجھے بینا گوار ہوا کہ میں اسے اپنے پاس وقت گزار نے دوں اس لیے میں نے اس کی تقسیم کا تھم دے دیا۔

حسن تفسق سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ مَنَافِیم کوئی ہوئی تو چرے معلوم ہوا کہ شب اس حالت میں گزری ہوئی تو چرے سے معلوم ہوا کہ شب اس حالت میں گزری ہے کہ کسی امر نے آپ کو گئر میں ڈال دیا ہے کوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے چرے کومتغیر پاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آئی زات آپ کوکسی امر نے متفکر کر دیا رسول اللہ مُنافِیم نے فرمایا: (بات) ہے ہے کہ سونے کا دواو قیدرات کومیرے پاس رہ گیا تھا جے میں نے روانہیں کیا تھا۔

عائشہ خاص مونی ہے کہ رسول اللہ مثل تی مض الموت میں فرمایا 'سونا کیا ہوا؟ میں نے کہا'یا رسول اللہ'وہ میرے پاس ہے فرمایا: یہاں لاو' وہ سات اوپر پانچ (دینار) کے درمیان تھ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا: محمر کے متعلق اللہ کیا گمان کرے گا اگروہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ یہ (وینار) اس کے پاس ہوں (اے عائشہ جائشہ کا انہیں فرچ کرڈ الو۔

عائشہ میں خوالے موں ہے کہ رسول اللہ منافی نے مرض وفات میں فرمایا: اے عائشہ میں خوال او وہ آپ کے پاس دینارلائیں جونویا سات سے آپ نے انہیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ محمد کا کیا گمان ہے اگروہ اللہ سے ملے اور بیار) اس کے پاس ہول۔

عائشہ خادین سے مروی ہے کہ شام ہونے کے بعد رسول اللہ علی ﷺ کے پاس آٹھ درم آئے آپ برابراس حالت میں کھڑے یا بیٹے رہے کہ آپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے سنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیرند گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آ وازئ میں ہوئی تو عرض کی یارسول اللہ میں نے آپ کو ابتدائی شب میں بیٹھا یا کھڑا دیکھا آآپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے سنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیریتہ گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آ وازئ فر مایا : ہاں شام ہونے کے بعد آٹھ ورہم آئے اللہ کیا سمجھے گا اگر میں اس سے اس صالت میں ملون کہ چند درہم یاں ہوں۔

مهل بن معدے مروی ہے کدرمول الله مَلْ اللهُ عَلَيْظِ کے پاس مات دینار تھے جوآ پُ نے عائشہ ثابہ فائد الله علی اس رکادیے تھے

کرطبقات ابن معد (حدوم)
جب آپ یمار ہوئے تو فر مایا: اے عائشہ! سونے (کے دینار) علی میں اللہ علی اللہ عل

قبر رمسجد بنانے والے بدترین خلائق

عاکشہ شاہ خانشہ میں خاص مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کی ازواج نے بزمانہ بیاری جناب رسالت مآب سکافیا آپ ہی کے مضور میں اس کنیسے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوب صورتی وقصاویر کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ وام حبیبہ شاہرین ملک حبشہ میں جا چکی تھیں کرسول اللہ منگافیا نے فرمایا: بیروہ قوم ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو بہاوگ اس کی قبر پرمسجد بنا لیستے ہیں وہ اوگ خدا کے زویک بدترین خلائق ہیں۔

### يهود برلعنت:

عائشہ وعبداللہ بن عباس میں اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ مرض نازل ہواتو آپ اپنے چہرے پرایک رومال (مربع وساہ) والنے گئے جب آپ کا دم گھٹا تھاتوا سے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے آپ ای طرح کررہے تھے کہ آپ نے فرمایا کی دونصاری پرخدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا' آپ کو گول کوان (یہود ونصاری) کے عمل سے ڈرار ہے تھ

جندب سے مروی ہے کہ انہوں نے وفات سے پانچ روز قبل رسول الله سَلَّقَیْم کوفر ماتے سنا خبر دار! جولوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاءوصالحین کی قبورکومساجد بنا لیتے تھے گرتم لوگ قبورکومساجد نہ بنانا 'کیونکہ میں تنہیں اس سے منع کرتا ہول۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلی اللہ مثلی ہے جوآ خری بات معلوم ہوئی وہ بیتھی که'' خدا غارت کرے یہود کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا''۔

اساعیل بن ابی عکیم ہے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز ولٹھیا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مظافیا نے عارضہ موت میں فرمایا: خدا غارت کرے یہود وفصالای کو چنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مجدہ گاہ بٹالیا' (یہود وفصالای کے ) دونوں دین ملک عرب میں ہرگز باتی ندر ہیں گے۔

عطاءین بیار سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے' اس قوم پراللہ کا بہت بخت غضب ہواجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسا جد بنالیا۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

#### 

حسن نی افران سے مروی ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کومبحد میں دفن کریں عائشہ شاہ شاہ نا کہ اسول اللہ مکا تیا آ میرے آغوش میں سرر کھے ہوئے تھے جب آپ نے فرمایا: اللہ ان قوموں کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں مجد بنالیں 'توان سب کی رائے اس پر منفق ہوگئی کہ آپ کوعائشہر شاہ نائے مکان میں اسی مقام پر دفن کریں جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ کعب بن مالک سے مروی ہے تہمارے نبی شائلی گاہے میری ملاقات کا قریب ترزماند آپ کی وفات سے پانچے روز پہلے کا ہے میں نے آپ کوفرماتے سنا کہ جولوگتم سے پہلے تھے۔انہوں نے اپنے مکانوں کوقبر بنالیا' میں تہمیں اس سے منع کر تا ہوں' خبر دار'

اسامہ بن زید مختص مروی ہے کہ ہم لوگ رسول الله عَلَيْظِمْ کے پاس بزمانہ بیاری عیادت کرنے آئے 'ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ ایک عدنی چا در سے مندڈ ھائے کھڑے تھے آپ نے اپنا منہ کھول دیا اور فرمایا: اللہ یہود پرلعنت کرے جو چربی کو حرام کہتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں۔

ابو ہریرہ تفایدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیج نے فر مایا:اےاللہ میری قبرکو بت نہ بنا'اللہ اس قوم پرلعت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبورکومسا چد بنالیا۔

## وصيت نبوي مَنَا لَيْنِمُ اوروا تعدِ قرطاس:

ابن عباس می پین رونے گئے اور کہتے کے پنج شنبہ کو بیار ہوئے (بید کہد کر) ابن عباس می پین رونے گئے اور کہتے کے پنج شنبہ اور کون سا پنج شنبہ رسول اللہ مکا پینے کا در دشدید ہو گیا تو فر مایا دوات کا غذلاؤ میں تبہارے لیے ایسافر مان لکھ دوں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہوسکو جولوگ آپ کے پاس متھان میں ہے کہا کہ نبی اللہ (جمیس) چھوڑتے ہیں پھر آپ سے کہا گیا کہ آیا جو آپ نے طلب فر مایا (دوات و کا غذر عبر کا غذر غیرہ) میں منگابا۔

سلیمان بن ابی مسلم نے جوابن ابی تیجے کے مامول تھ سعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عباس چھ پیشن نے کہا پنجشنبہ ای دن رسول الله منگافیا کا در دشد بد ہوگیا' آپ نے فر مایا: میر سے پاس دوات و کاغذ لا و' میں تہمیں ایسا فر مان لکھ دوں کہ تم مجھی گراہ نہ ہو۔ لوگ آپس میں جھٹڑ نے لگے حالانکہ نبی منگافیا کے پاس جھٹرنا مناسب نہیں' پھر لوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ نے ہمیں چھوڑ ویا' چلوخود آنخضرت منگافیا کے دریافت کریں۔

لوگ آپ کے پاس آئے اورای بات کود ہرانے گئے آپ نے فرمایا : مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہوئیں تنہیں تین وصیتیں کرتا ہوں' مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو' وفد (آنے والے قاصدوں) کی اس طرح مدارات کروجس ظرح میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا' تیسری وصیت سے راوی نے سکوت کیا (اور کہا کہ) مجھے معلوم نہیں کہ (این عباس ٹھوٹن نے) اسے بیان کیا اور میں بھول گیا' یا انہوں نے دیدہ ودانتہ اس سے سکوت کیا۔

# اخبراني المقات ان سعد (مقدوم) كالمنافق الما المنافق المن

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹالِیْنِم کو وہ عارضہ ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایبا فر مان لکھ دیں جس ہے نہ وہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کیے جاسکیں 'گھر میں شوراور بات چیت ہونے لگی 'عمر بن الحطاب مُحَاسِفَة نے (آپ ہے ) گفتگو کی' پھر نبی مُٹالِیْنِم نے بیہ خیال ترک فر مادیا۔

علی بن ابی طالب می الفاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی بیاری جب شدید ہوگئ تو فر مایا: اے علی می اللہ علی اللہ میں کا غذر کا غذلانے سے ) پہلے آ ہے کی جان نہ چلی جائے میں کا غذ سے زیادہ یادر کھنے والا ہوں (مجھ سے زبانی فرماد ہے جے)۔

آپ کا سرمیری باہوں اور بازوؤں کے درمیان تھا کہ آپ وصیت فرمانے لگئے نماز اور زکوۃ اور جن (غلاموں) کے تم لوگ مالک ہو (ان کا خیال رکھنا)''آپ ای طرح فرمار ہے تھے کہ روح پرواز کرگئ آپ نے کلمۂ شہادت''لا الدالا اللہ وان محمراً عبدہ ورسولہ'' کا تھم دیا اور فرمایا: جس نے ان دونوں (توحید فرسالت) کی شہادت دی اس پر دوزخ حرام کردگ گئی۔

ابن عباس میں میں میں ہے کہ' پنجشنباورکون ساپنجشنبہ؟''(راوی نے) کہا کہ گویا میں ابن عباس میں میں آنسود کیو رہا ہوں جوان کے رخسار پرموتی کی گڑی کی طرح (جاری) تھے''رسول اللہ عَلَّاتِیْظِ نے فرمایا میرے پاس کف اور دوات لاؤ' بیس تہارے لیے ایک فرمان کلے دوں جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو''۔لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَّاتِیْظِ ہمیں چھوڑتے ہیں۔

عربن الخطاب و الفظاب الفظاب الفظاب الفظاب الفظاب الفظاب الفظاب الفظال الف

ابن عباس شائن سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّيْمَ کَل وفات کا وقت آیا تو گھر میں لوگ تھے جن میں عمر بن الحطاب شائن مجمد میں عمر بن الحطاب شائن مجمد میں اللہ مَالَیْمُ کِل فرمایا: آؤ میں تبہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں کہ اس کے بعدتم لوگ مُراہ نہ ہو عمر شائد نے کہا کہ رسول الله مَالَیْمُ کِل دور دخالب ہے تمہارے یاس قرآن ہے جوکافی ہے۔

گھر والوں نے اختلاف کیا اور جھڑنے گے بعض وہ تھے جو کہتے تھے (کاغذآ پ کے ) قریب کردو کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ تمہارے لیے لکھ دین دوسرے لوگ وہی کہتے تھے جوعمر می اوٹونے کہا تھا' جب شور واختلاف بہت ہو گیا اور رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کولوگوں نے پریثان کردیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

عبيدالله بن عبدالله ن كما كرابن عباس فيدين كما كرت تف مصيبت اوروه بهي يوري مصيبت رسول الله سَالَيْظِم كفرمان

ابن عباس می النظام کی سے کہ رسول اللہ مکا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں تمہارے لیے اللہ منا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ منا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ منا اللہ علی  اللہ علی اللہ عل

عبدالله بن عباس محادث ہے مروی ہے کہ علی بن الی طالب مخاطفہ رسول الله مَثَّلَظُمِّ کے اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے پاس سے نکلے'لوگوں نے پوچھا'اے ایوالحسن ہنا الله مِنْ الله مَثَّلِظُمِّ نے کس طرح صبح کی انہوں نے کہا بحد اللہ تندرستی کی حالت میں صبح کی۔

عباس بن عبدالمطلب ہی مور نے ان کا ہاتھ بکڑ کر کہا کیا تم نہیں ویکھتے کہ تین (شب) کے بعدتم لاتھی کے غلام ہو گئے۔ واللہ مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ مگالٹینما اپ اس ورد میں وفات پا جائیں گئے میں اولا دعبدالمطلب کے چرے (بوقت وفات) پیجا نتا ہوں تم ہمیں رسول اللہ مگالٹینما کے پاس لے چلو ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعدیہ عکومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو ہمیں معلوم ہوجائے اوراگر ہمارے سواکسی اورکو ملے تو ہم آپ کے گفتگو کریں کہ آپ ہمیں وصیت کردیں۔

علی خاہدونے کہا' واللہ اگر ہم رسول اللہ مثالی اس کی درخواست کریں گے تو آپ ہمیں اس ہے روکیں گے کہ لوگ حمہیں بیر (خلافت ) کبھی نہیں دیں گے اس لیے میں آپ ہے بھی درخواست نہ کروں گا۔

عامرات میں علی میں ہے مردی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مقالیۃ کے مرض وفات میں علی شادئو ہے کہا کہ میں آپ کی وفات کو عندر ہے۔ میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مقالیۃ کے مرض وفات میں علی شادئو ہے کہ میں ہے آپ کسی کو عندر بھتا ہوں 'تم ہمیں آپ کے پاس لے چلوتو ہم آپ سے دریا فت کریں کہ کون آپ کا خلیفہ ہوگا'اگر ہم میں ہے آپ کسی خلیفہ بنا کمیں تو بہتر ہے ورنہ ہمیں وصیت کر دیں تا کہ ہم اس شخص کو یا در کھیں جو آپ کے بعد (خلیفہ) ہو علی شادؤ نے ان سے اس وقت وہی کہا تھ جسیل اللہ مقالیۃ کا اللہ مقالیۃ کے تو انہیں صاحب نے علی شادؤ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بھیلا ہے میں آپ سے بیعت کرلوں تا کہ لوگ بھی آپ سے بیعت کرلیں مرعلی شادؤ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صددم) کی کوئی ہے بھی جوآ پ سے جھڑا کر سے ابن عباس جی پیشن نے کہا پھرسب لوگ منتشز ہوگئے اے میرے چپایہ حکومت تو آپ ہی کی ہوگی کوئی ہے بھی جوآ پ سے جھڑا کر سے ابن عباس جی پیشن نے کہا پھرسب لوگ منتشز ہوگئے اور نبی مثالی کے باس نہیں گئے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی مُنافِیْنِ کے پاس آپ کے مرض وفات میں عباس میں این آئے تو علی بن ابی طالب میں اداء نے کہا کہ آپ کیا جا ہتے ہیں عباس میں اداؤ نے کہا ہیں رسول اللہ مَنافِیْنِ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم میں سے کسی کوخلیفہ بنا دیں 'علی میں اداؤ نے کہا آپ ایسا نہ کیجے' بوچھا کیوں؟ جواب دیا 'مجھے اندیشہ ہے کہ آنخصرت مُنافِیْنِ فرما دیں گے' 'مہیں' اور آپ کے نہیں کہنے کے بعد جب ہم لوگوں سے خلافت طلب کریں گے تو وہ بھی اٹکارکر دیں گئے کیونکہ رسول اللہ مُنافِیْنِ نے اٹکارکر دیں گئے کیونکہ رسول اللہ مُنافِیْنِ نے اٹکارکر دیا ہے۔

قاطمہ بنت حسین می الله علی میں الله مثالثه مثاله مثالثه مثاله مثالثه مثاله مثالثه مثاله مثالثه مثاله مثالثه مثالث

عا ئشہ ٹئاﷺ کو بلایااور خفیہ طور پران سے پچھے کہا تو وہ رونے لگیں' پھرانہیں بلایااور پوشیدہ طور پران سے پچھے کہا تو وہ بننے لگیں۔

عائشہ خیار نے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْنِم نے مجھے بیز جردی کہ وہ اپنے اس در دمیں اٹھا لیے جائیں گئو میں رونے لگی پھر آپ نے مجھے بیا طلاع ذی کہ گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گئو میں (خوش ہوکر) ہنسی۔

عائشہ خاسفات مروی ہے کہ میں رسول اللہ مظافر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ خاسفا اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ ان کی رفتار رسول اللہ مظافر کے رفتار کے مشابہ تھی آئے نے فرمایا میری بیٹی کو''مرحبا'' پھر آئے نے انہیں اپنی بائیں جانب یاداہن جانب بٹھالیا اور خفیہ طور پر ان سے بچھ کہاوہ رونے لکیں' پھر ان سے خفیہ طور پر بچھ فرمایا تو بینے لکیں میں نے کہارونا اور ہستا میں نے اس طرح قریب تزنہیں دیکھا' رسول اللہ مظافر کے لئے تو تمہیں اپنے کلام کے لیے مخصوص کیا بھرتم روقی ہو'وہ کیابات تھی جو بطور راز کے رسول اللہ مظافر کے تم سے بیان کی' انہوں نے کہا میں الی نہیں ہوں کہ آپ کاراز فاش کردوں۔

جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے ان سے چروریافت کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جرئیل میرے پاس ہر

www.islamiurdubook.blogspot.com

# اخارالبي الله المحال ١١٣ المحال المالي الله المحال المالي الله المحالة المحال

سال آئے تھاورایک مرتبہ قرآن کا دورکرتے تھے اس سال بھی وہ آئے اور دو دور کیے میں خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لیے کیسا اچھا پیش روہوں 'پھر آنخضرت مظافیلاً نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں مجھ سے ملنے میں سب سے پہلی تم ہوگ میں اس کی وجہ سے روئی 'پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں یا تمام عالموں کی عورتوں کی سر دار ہوجاؤ' تو میں ہنے۔ تو میں ہنے۔

ام سلمہ نی اور ان کے گان میں بات کی وہ رونے گیں گالی کے ان کے گان میں بات کی جس سے وہ بیٹے گیں میں نے رسول اللہ متالی کے گان میں بات کی وہ رونے گیں میں نے رسول اللہ متالی کی میں بات کی وہ ان کے گان میں بات کی وہ ان کے گان میں بات کی وہ سے اور رونے گاسب پوچھا تو انہوں نے کی وہ ات تک ان سے دریافت نہیں گیا وہ ات کے بعد میں ابل کہ رسول اللہ متالی کے بعد میں ابل کہ رسول اللہ متالی کے بعد میں ابل جنت کی وہ تو ہے میں ہنی۔

ا بی جعفرے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّالِيَّةِ کے بعد فاطمہ میں بینا کو ہشتے نہیں ویکھا 'سوائے اس کے کہان کے منہ کا کنا راکھل جاتا تھا۔

#### حضرت اسامه بن زيد الله الفناك بارب بيل فرمان نبوى:

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ دسول اللہ سکا اللہ س

اسامہ بن زید جی است مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے لوگوں کی بید گفتگوسٹی کہ آپ نے اسامہ بن زید جی است کو مہاجرین وانسار پر عامل بنا دیا' رسول اللہ منافیظ با ہر تشریف لائے منبر پر بیٹے آپ نے اللہ کی حمہ و ثنا کی اور فرمایا: اے لوگو!
اسامہ جی است کے شکر کوروانہ کردو میری عمر کی فتم' اگر اب تم نے ان کی امارت کے بارے میں کلام کیا ہے تو ان کے قبل تم نے ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے مالا تکہ وہ امارت کے اہل بین جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل تھے الشکر اسامہ جی است وہ دوانہ ہوگیا' وہ جرف پنچ اور لوگ ان کے پاس تمع ہوگئے وہ لوگ اس جالت میں روانہ ہوئے کہ رسول اللہ سنا فی تاری شدید ہوگی تھی اسامہ جی ان کے مران کی بھاری شدید ہوگی تھی۔ اسامہ جی ان کے مرسول اللہ سنا فی تارک شدید ہوگی تھی۔ اسامہ جی ان کے ہمرانی انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رسول اللہ سنا فیضلہ کرتا ہے۔

جب دسول الله متَّالِيَّيْظِ كى بِهارى بهت بؤهدًى تومين اپنے لشكر سے بلیٹ آیالوگ بھی میرے ہمراہ آ گئے'رسول الله مَّالَّيْظِ اپر عنتی طاری تھی' آپ مِنَّالِیَّظِ ابو لئے نہ تھے آپ ابنا ہاتھ آ سان کی طرف اٹھا کر مجھ پرچھوڑنے گئے میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

# 

ابن عمر نی الفین سے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ ایک سریہ جیجا جس میں ابو بکر دعمر نی الفین بھی ہے ان پر آپ نے اسامہ بن زید میں اسلام بنایا 'لوگوں نے ان کے بارے میں بعنی ان کے کمن ہونے کے بارے میں طعن کیا 'رسول الله مظافیۃ کی معلوم ہوا تو آپ ممنبر پر چڑھے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا لوگوں نے اسامہ نی الفیق کی امارت میں طعن کیا ہے انہوں نے ان سے پہلے ان کے والد کی امارت میں بھی طعن کیا تھا حالا نکہ وہ دونوں اس کے اہل ہیں 'اسامہ نی الفین میرے مجبوب ترین لوگوں میں ہیں 'خبر دار میں تم لوگوں کو اسامہ نی الفین کے ساتھ خبر کی وصیت کرتا ہوں۔

عبدالله بن عمر می شخص سے مروی ہے کہ نبی مظافیر آنے ایک الشکر بھیجااوران پراسامہ بن زید میں ہون کو امیر بنایا ' بعض لوگوں نے ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتو تم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں کلام کرتے ہوتو تم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں کلام کرتے ہوتو تم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کرتے تھے خدا کی فتم وہ امارت کے اہل تھے وہ میرے مجبوب ترین لوگوں میں تھے اور ان کے بعد یہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں جیں۔

عبداللہ بن الم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں رسول اللہ سکا اللہ اللہ اللہ اللہ سکا اللہ سکہ اللہ سکا ال

انصار کے متعلق فرمان رسالت:

عائشہ می است میں اس کے بمیں رسول اللہ منافیا نے تھم دیا کہ ہم سات کٹوؤں کے پانی کی سات مشکیں آپ پر ڈالیں ہم نے اس تھم کی تعمیل کی بعب آپ نے خسل کرلیا ' تو آپ کوراحت محسوں ہوئی ' آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی انہیں خطبہ سنایا ' شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی اوران کے لیے (رحمت کی) دعا کی ' پھر آپ نے انصار کے لیے وصیت کی فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں ضبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے مہاجرین تم نے اس حالت میں ضبح کی ہے کہ تم لوگ ترقی کرو گے اورانسار نے اس حالت میں ضبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے جس پروہ آئی جی تر نے آدی اس حالت کے برے آدی اس حالت میں کر اوران کے برے آدی جس پروہ آئی جی تر نے آدی جس پروہ آئی جس پروہ آئی جس بروہ آئی

عبدالله بن کعب نے نبی مُلَا لَیْمُ کے کسی صحابی ہے روایت کی ہے کہ رسول الله مَلَّ لِیُمُ ایپ نمر پر پی باند ھے ہؤئے باہر آئے اور فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم تر قی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ جس حالت پر آئے ہیں' اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گئے میرے انصار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے پتاہ دی' ان میں جو نیک ہوں ان کا

#### 

رما بو بد بون ان سے درگر را ور بو ن بون ان سان سے جین ایا ا

ابوسعید خدری ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانی جب برآ مد ہوئے تو لوگ حلقہ آئے ہوئے آپ کا حال دریافت کررہے تھے آپ نہایت تیزی سے نکلے جا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھے آپ نہزی سے آپ نہایت تیزی سے نکلے جا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھے آپ منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کرآپ کی طرف آگئے یہاں تک کہ مجد بحرگی رسول اللہ مثانی آئے کی میں اس میں اس تھ دیا البنداان کے بارے میں میر خال رکھوان کے جونے تو فر مایا : لوگوانسارا سے بیں کہ انہوں نے مجھے بناہ دی اور ہر طرح سے میر اساتھ دیا 'لبنداان کے بارے میں میر خال رکھوان کے جونے ورگز رکرو۔

نعمان بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّا نے اپنے مرض موت میں فرمایا کہ ہرنبی کا ترکہ یا جائیداد ہوتی ہے۔ انصار میراتر کہ وجائیداد ہیں لوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی البذائم ان کے حن کوقبول کر داوران کے بدکومعا ف کرو۔

ابوسعید خدری می ادار سے مروی ہے کہ دسول اللہ منگاٹیٹی نے فرمایا: میرے انصار وہ بیں کہ جھے اور میرے اہل بیت کو پنا دی' تم ان کے مین کو قبول کر واور ان کے بدسے درگز رکرو۔

ابن عباس نوروں ہے روی ہے (یہ صفون عبد اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا) کہ ہی مثل النہ النہ ہیں ہے کہا گردورہے ہیں فرمایا انہیں کون دلا تاہے لوگوں نے کہا انہیں یہ خوف ہے کہ آب رفتی اعلیٰ سے جاملیں گئے (پھر سب راوی اس حدیث میں شفق ہو گئے ان سب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ سے اللہ سے جاملیں گئے (پھر سب راوی اس حدیث میں شفق ہو گئے ان سب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مثل اللہ اللہ علی اللہ مثل اللہ کا ایک کنارا اپنے کندھوں پر ڈا۔ ہوئے سے اور مزمر پر بیٹھ گئے آپ ایک رضائی اوڑھے ہوئے ہے جس کا ایک کنارا اپنے کندھوں پر ڈا۔ ہوئے سے اور میں ایک پٹی با ندھے ہوئے سے (عبداللہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ) وہ پٹی ملی تھی (اور ابوقیم اور ابوالولید نے کہا کہ) وہ پٹی تھی تھی تھی آپ ہوئے ہیں کہ انسار (مددگار) کم ہوتے ہیں کہ کہا کہ کہ طرح ہوئے ہیں کہا کہ ) آپ اپنے مرض موت میں نکلے سے اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹ کرے (ابوالولید نے اٹھالیے گئے۔

کرے (ابوالولید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ) آپ آپ ہے مرض موت میں نکلے سے اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹ بیاں تک کہ آپ اٹھالیے گئے۔

انس میں اندوں ہے کہ رسول اللہ طالی اللہ طالی اللہ طالی اللہ طالی ہوئے کہ سریر پٹی بندھی تھی 'انصار نے اپنے خدام اور اولا سے آپ کا استقبال کیا 'آپ نے فرمایا : قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب لوگوں سے محبت کرتا ہوا انصار نے جو کچھان پر واجب تھا ادا کر دیا 'جو تمہارے ذے ہے وہ باتی ندر ہا' لہٰذاان کے من کے ساتھ احسان کرواوران کے بدر درگز درگرو۔

احسن شاہ عدم وی ہے کہ نبی مظافر ان ایس اسلام میں سے بعدتم تکلیف سے دوچار ہوگ انہوں نے ا یا نبی اللہ پھر آ ہے ہمیں کیا تھم ویتے ہیں' آ ہے نے فرمایا میں تنہیں سیتھم دیتا ہوں کرتم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے مل جانا۔ اخبراني تاقيم

انس نی الدیند سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا 'انس نی الدینہ نے کہا بیس تہمیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مقافیظ کی وصیت انصار کے بارے میں یا ددلاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ مقافیظ نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اوران کے بدسے اللہ مقافیظ نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اوران کے بدسے درگر رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے مہماں تک کہ اس برگر بڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مقافیظ کیا تھی مراور آ تھی میں برہے اسے (تم دونوں) روانہ کردویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض وفات میں وصیت نبوی منافظات

انس بن ما لک شاہئد ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُثَاثِیْلُم کا وقت وفات آگیا تو آپ کی اکثر وصیت بیتی ''نماز''اور ''تمہار بے لونڈی غلام''رسول اللہ مَثَاثِیْلِم پیرالفاظ اپنے سینے میں گنگنار ہے تصاور آپ کی زبان اسے ادانہ کرسکتی تھی ۔ کے شخیر میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ایک میں میں کہ ایک کو کر کر وصیت جب کہ آپ کی

سی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹئ اللیڈ کو کہتے سنا کہرسول اللہ مٹل ٹیٹی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی ۔

ام سلمہ میں ہوئا سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیم موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (بزیدراوی نے کہا کہ) آپ یوفرمار ہے تھے۔ مگر زبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ سُلُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فرمایا''اپ لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑا پہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو'اوران سے زم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْمُ ان آخر زمانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین ( دین یہودودین نصاری ) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولٹھائے سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ مظافیظ نے جو بات فرمائی بیتھی کہ اللہ یہودونسال کو عارت کر ہے جہ است کے اللہ یہودونسال کو عارت کر جہ نہوں نے اپنیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونسال کے کا ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا کیں۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ مظافیظ نے جو بات پوری کی وہ بیتھی کہ آپ نے ان رم کی تو بات بوری کی وہ بیتی کہ آپ نے ان رم کیا تو ان رم بایداللہ بن عبداللہ بن عبد

جزيرة العرب مين دونون دينون كونه جيوزون گا-

علی بن عبداللہ بن عباس جو من سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ من اور رہاو یوں اور دوسیوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

 ایک مخض کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا کی ہے'اے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اور اس نے کہا' یار سول اللہ میں بخیل ہوں برز دل ہوں اور بہت سونے والا بھی ہوں البذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور برزولی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مٹالٹی کے اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ میں ایک ہوں اللہ سے دعا سیجے کہ وہ مجھ سے اسے دور کردے آپ نے فر مایا عائشہ جی ہونا کے مکان میں چلؤ جب رسول اللہ مظافیہ عائشہ جی ہونا کے مکان پر واپس آئے تو آپ نے اپنا عصااس کے سر پر رکھااور اس کے لیے دعا فر مائی عائشہ جی ایٹ کہا کہ پھروہ دیر تک بکثرت تجدے کرتے رہی آپ نے فر مایا " سجدے دراز کرؤ کی توکلہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ تجدے کی حالت میں ہونا کشہ جی ہونانے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ منابعہ کی دعا کا اثر اس میں و کھ لیا۔

عا کشہ مخالف کا مطاب کے درسول اللہ منگائی آئے نے اپنے مرض موت میں فر مایا:ا بے لوگوکوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرؤ میں نے صرف وہی حلال کیااور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیج آنے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو بھے پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا 'میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کوحرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ میں شاور اے صفیہ میں ہوئی رسول اللہ متالیج آم) جو پھھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے ممل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امرین بے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعید بن المسیب ولیفیل سے مروی ہے کدرسول الله منافیظ نے فرمایا: اے اولا دعید مناف میں جہیں اللہ ہے کی امریس ب

اخبارالني مؤلفات ابن معد (مقدوم)

انس نئ الفئوس مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس ٹئ الفؤ نے کہا میں تہمیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مظافیق کی وصیت انصار کے بارے میں یا ددلاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ مظافیق نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگز رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے بہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مظافیق کا حکم سراور آسمی حسل پر ہے اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَثَالَّا يُعْلِمُ

رف و السرین ما لک می الدین سے مروی ہے کہ جب رسول الله متالیقیم کا وقت وفات آگیا تو آپ کی اکثر وصیت بیتھی''نماز''اور ''تمہار بے لونڈی غلام''رسول الله متالیقیم بیرالفاظ اپنے سینے میں گنگنار ہے تھے اور آپ کی زبان اسے ادانہ کرسکتی تھی۔ کسی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک میں الله علی الله متالیقیم کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی

سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ نکار نماز اور تمہارے لونڈی غلام '' ام سلمہ نکار ناز نماز اور تمہارے لونڈی غلام ' (یزیدراوی نے کہا کہ ) آپ ریفر مار ہے تھے مگرز بان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے گر زبان ادانہ کرتی تھی۔

۔ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی در کے لیے رسول اللہ مَثَاثِیَّا پِغْشی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا'' اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ اپہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے نرم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله یبودودین نصاری) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولٹیلیا ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مٹالٹیلی نے جو بات فر مائی بیتھی کہ اللہ یہود ونصاری کو غارت کر بے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گا ہ بنالیا دونوں دین (یہود ونصاری کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مظافیر آنے جو بات پوری کی وہ پیھی کہ آپ نے ان ر ان رہادیین کے لیے وصیت فرمائی جوالرہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھ مال بھی دیا اور فرمایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

برین مرب میں میں اور دوسیوں کے لیے مال کی علی بن عبداللہ بن عباس میں میں میں میں میں میں اور دوسیوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

ویت رہاں۔ جابر ٹی افزوں ہے کہ میں نے نبی مُثَاثِیْم ہے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فر ماتے تھے خبر دارتم میں ہے کو کی شخص بغیراس کے ندمرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ کر طبقات این معد (صدره)

کی تی بیان کیا کدرسول الله منافیخ کی بیاری کے ذمانے بین فضل بن عباس میں ہون آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اسے فضل ابید پٹی میرے سر پر باند ہدو دو انہوں نے باند ہدی۔ پھر نی منافیخ نے فرمایا: ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے بی منافیخ کا ہاتھ پکڑلیا، آپ کھڑے ہوئے اور ان کے سہارے سے مجد بین داخل ہوئے الله کی جدو ناکے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق جمسے دابستہ سے میں ہوں اس لیے جس شخص کی آبر دکو میں نے پچھ نقصان پہنچایا ہوتو یہ میری آبر و میں کے بحد فضان پہنچایا ہوتو یہ میری آبر و موجود ہائے بدلہ لے لینا چاہیے۔ موجود ہائے بدلہ لے لینا چاہے۔ موجود ہائے بدلہ لے لینا چاہیے۔ موجود ہائے بال کو میں نے پچھ نقطان پہنچائی ہوتو یہ میراجہ موجود ہائے بدلہ لے لینا چاہیے۔ جس شخص کے مال کو میں نے پچھ نقطان پہنچایا ہوتو یہ میرامال موجود ہے اسے لینا چاہیے جان او کہ تم میں سب سے زیادہ بھے جس شخص کے مال کو میں نے پچھ نقطان کے بیا بھی ہوگا کہ میں اپنے در سب خریث میں بات میں اس نے کو بری کر چکا ہوں کو کئی تھی ہوا داروہ اسے لے لیا بچھ بری کردے تاکہ میں اپنے در سب سے تریاد میں اسے کو بری کر چکا ہوں کو گئی تھی ہوا دروہ اسے لے لیا بچھ بری کردے تاکہ میں اپنے در سب سے میں میں اسے کے بری کر چکا ہوں کو گئی تھی میں ہوگا میں نے بھی انتظام لینے میں رسول الله منافیخ کی عداد سے ویفض کا اندیشر تھا ہے کہ بین اس پر غالب آگیا ہوتو اسے بھی کا اندیشر تھا ہے کہ بین اس کے لیے دعا کروں گا۔

ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے' فرمایا بھے ہے'ائے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا'اوراس نے کہا' پارسول اللہ' میں بخیل ہوں' بزدل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوں' لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور بزدلی اورخواب کو مجھ سے دور کردئے رسول اللہ مُثَالِثِیْم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

عاکشہ میں طالت مروی ہے کہ رسول اللہ متالی آئے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرو میں نے صرف وہی طلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! واللہ کی شے کو جھ پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کوحرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ کا اللہ نا اور اے صفیہ محالیہ کا اللہ متالیج کے اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کی امر میں بے نماز نہیں کر سکتا۔

سعید بن المسیب ولیسی الله سے مروی ہے کدرسول الله منافیق نے فرمایا: اے اولا دعبد مناف میں تنہیں اللہ سے کی امر میں ب

کر طبقات ابن سعد (حدودم)

انس فی الفرند سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو بکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس فی الفرند نے کہا میں تمہیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اوررسول اللہ مقالیق کی وصیت انصار کے بارے میں یا دولاتا ہوں انہوں نے بع چھا کہ دسول اللہ مقالیق نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان تبول کیا جائے اوران کے بدسے درگز رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے بہاں تک کہ اس پر گر بڑے اور لوٹ کے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مقالیق کا عمام مراور آئے کھوں پر سے اسے (تم دونوں) روانہ کردویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَلَاثَیْظُمُ:

کسی شخص ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹئاٹیؤ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ ن اللہ علیہ اللہ ملکی اللہ ملکی موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز اور تبہار بے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ) آپ یوفر مار ہے تھے۔ مگر زبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

رباق دارے من مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ مَثَاثِیَّةً بِرِغْشی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا''اپنے لونڈی کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ مَثَاثِیَّةً بِرِغْشی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا''اپن غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ ایپناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے نرم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی آنے اپنے آخرز مانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین (دین یہودودین نصاری) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبد العزيز وليُّما يَّتَ عمر وي ہے كہ سب ہے آخر ميں رسول الله سَلَّا لَيُّمَا نَے جو بات فرمائی بيتى كہ الله يہود ونصارى كو غارت كرے جنہوں نے اپنے انبياء كى قبور كوسجدہ گاہ بناليا دونوں دين (يہودونصارى كے ) ملك عرب ميں نہ باقی رکھے جائيں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ منافیکی نے جو بات پوری کی وہ پیھی کہ آپ نے ان رہاویین کے لیے وصیت فر مائی جوالرہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھے مال بھی دیا اور فر مایا: اگر میں باتی رہ گیا تو جزیرۃ العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑ دل گا۔

جابر ٹئاسٹونے مروی ہے کہ میں نے نبی طالتیا ہے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فرماتے تھے :خبر دارتم میں ہے کوئی شخص بغیراس کے ندمرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ اخبارالبی مالی است المحد (صدور) کی کارسول الله مالی کی بیاری کرز مانے میں فضل بن عباس میں ہنا آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: است کی کی نے بیان کیا کہ رسول الله مالی کی بیاری کرز مانے میں فضل بن عباس میں ہنا آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اس ایس کی میرے سر پر با عدھ دو انہوں نے با عدھ دی۔ پھر نی مالی ہوئ الله کی جد و ثنا کے بعد فرمایا: ہم میں سے بی منافی کا ہاتھ پیڑیا کا ہاتھ پیڑیا کا ہاتھ پیڑیا ہوئے الله کی جد و ثنا کے بعد فرمایا: ہم میں سے بعض کے حقوق جمعے دابستہ سے میں ہوں اس لیے جس شخص کی آبر دکو میں نے پچھ نقصان پہنچایا ہو تو یہ میری آبر و موجود ہائے بدلہ لے لینا چاہیے موجود ہائے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے جس فوجود ہے اسے بدلہ لے لینا چاہیے بینیائی ہوتو یہ میراجہ موجود ہے اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے پچھ تقام لین چاہا ہوتو یہ میرا مال موجود ہے اسے لینا چاہیے جان او کہ تم میں سب سے زیادہ بھے سے جس شخص کے مال کو میں نے پچھ انتقام لین میں سب سے زیادہ بھے سے میں سب سے زیادہ بھو سے میں اس خوری کر چکا ہوں کوئی شخص ہر گزید نہ ہم کے مجھ انتقام لین میں رسول الله منافی کی عدادت و بغض اس حال الله منافی کی میں اس پر غالب آگیا ہوتو اسے بھی کا اندیشر تفا۔ کیونکہ یہ دونوں با تیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا فنس کی بری بات میں اس پر غالب آگیا ہوتو اسے بھی جھے سے مدد لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

ایک تخف کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا سچ ہے اسے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اور اس نے کہا' یارسول اللہ' میں بخیل ہوں' بردل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوَنْ للبذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے بخل اور برز دلی اورخواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مٹالٹی کے لیے دعا فر مائی۔

ایک مورت الحی اور اس نے کہا کہ میں الی ہوں اللہ سے دعا کیجے کہ وہ مجھ ہے اسے دور کردے آپ نے فرمایا عائشہ شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ میں اللہ مقالیم کے اللہ مقالیم کے اللہ مقالیم کہ میں نے رسول اللہ مقالیم کی دعا کا اثر اس میں دیکھیلیا۔

عائشہ میں پین اور وی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے اپنے مرض موت میں فرمایا۔ اے لوگوکوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کروئیں نے صرف وہی حلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ایٹ مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کی شے کو جھے پر معلق نہ کروکہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ جھ الشفا اور اے صفیہ میں بین اللہ علی رسول اللہ متالیقی میں جو پھھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے ممل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امرین سے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعیدین المسیب ولیطی سے مروی ہے کر سول اللہ مالی اللہ مالی استاد استاد اللہ میں میں اللہ سے کی امریس بے

کر طبقات ابن سعد (حدودم) کی مسلم الله سام میں بیار نہیں کرسکتا 'اے فاطمہ ڈیاسٹی اللہ سے کی امریس بے نیاز نہیں کرسکتا 'اے فاطمہ ڈیاسٹی بنت محمد طالبی میں میں اللہ سے کسی امریس کے نیاز نہیں کرسکتا 'ونیا میں تم لوگ مجھ سے جو جا ہو ما نگ کو' مگر آخرت میں صرف تمہارے عمل ہی کام آئریں گے۔ آئیں گے۔

آ تخضرت مَثَالِثُهُمْ كَيْ صِحابِهِ النَّهُ عَنْ عُودُ عامَينِ. .

ابن مسعود ہیں اللہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی مظافیر اور ہمارے حبیب نے ہمیں اپنی موت سے ایک ماہ قبل اپنی خبر موت کی سنا دی میں ہمیرے ماں باپ اور میری جان ان پر فدا ہوں ، جب جدائی کا زمانہ قریب آگیا تو آپ نے ہمیں ہماری مال عائشہ ہیں اللہ کے گھر میں جع کیا' ہمارے لیے آپ نے تحقی پر داشت کی فرمایا تم لوگوں کو''مرحبا' اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے اللہ تمہیں بیائے میں تمہیں تمہیں جائے میں تمہیں بیائے میں تمہیں خوف دے اللہ تمہیں بیائے میں تمہیں بلند کرے اللہ تمہیں اللہ سے ڈرا تا ہول میں اس کی خوف خدا کی وصیت کرتا ہول اور تا ہول اور تمہیں اللہ سے ڈرا تا ہول میں اللہ کے خوف خدا کی وصیت کرتا ہول اس کے بندوں اور اس کے شہروں میں زیادتی اور فساونہ کرو خوا ف اس کے بندوں اور اس کے شہروں میں زیادتی اور فساونہ کرو نئی ان اور فساونہ کرو کی اور فساونہ کرو کی اور فساونہ کرو کی انہ کرو کی اور فساونہ کرو کی انہ کرو کی انہ کرو کی اور فساونہ کرو کی انہ کرو کی کو کی کرو کی کا نہ کرو کی کا نہ کرو کی کرو کرو کروں میں کے لیے ہے اللہ نے فرمایا کیا مشکر میں کا ٹھکا نا جہنم میں نہیں ہے۔

ہم لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کی اجل کب تک ہے آپ نے فرمایا: جدائی اللہ کی طرف جنۃ المادی کی طرف اور سدرۃ المنتهٰی کی طرف اور رفیق اعلیٰ کی طرف اور کا س ادنی کی طرف اور حظ اور مبارک عیش کی طرف واپسی کا وفت قریب آگیا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم آپ کو کس چیز میں کفن دین آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو میرے انہیں کیڑوں میں یا یمنی

جادرول مل ۔

عرض کی نیارسول اللہ! آپ پرنماز کون پڑھے گا'ہم بھی رونے گے اور آپ بھی روئے پھر فرمایا: تلم ہواؤ' اللہ تم پررحم کرے اور تہارے نبی کی طرف ہے تہ ہیں بڑائے خیر دے جب تم مجھے شمل و کفن وے چکنا تو مجھے میرے اسی تخت پر مبرے اسی گھر میں میری قبر کے کنارے رکھ دینا' تھوڑی ویر کے لیے میرے پاس سے باہر ہوجانا' کیونکہ سب سے پہلے بچھ پرنماز پڑھیں گے وہ میرے حبیب و خلیل جرئیل علیک ہوں گے' پھر میکا ٹیل علیک 'پھر اسرافیل علیک پھر ملک الموت کو ان کے ہمراہ ان کے تمام کشکر ملائکہ ہوں گے پھرتم ایک آگر وہ ہوکرا ندر آن' مجھ پرصلوٰ قوسلام پڑھنا' مجھ اوصاف بیان کرنے اور بآواز بلندرونے سے اذبت ند دینا' پہلے مجھ پر میرے عزیز مرد نماز پڑھیں' پھران کی عورتیں پھر بعد کوئم لوگ' میرے جواصحاب موجود نہیں ہیں انہیں سلام کہدوینا' ان لوگوں کو جو میر کی اس قوم میں سے میرے دین میں میری بیروی کریں آئیس بھی سلام پہنچا دینا۔ عرض کی بیارسول اللہ آپ کوقبر میں کون داخل کرے گا'فر مایا میرے اعز ہ نمہت سے ملائکہ کے ہمراہ' جواس طرح تہمیں و کیھتے ہیں کہم آئیس نہیں دیکھتے۔ اخت ای کلمیات اور کیفیات:

ابی الحویرَث ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیلی کو جب کسی مرض کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اللہ سے عافیت کی وعا کرتے تھے جب مرض موت ہوا تو آپ نے شفا کی دعانہیں کی اور فر مانے لگے کہانے نس مجھے کیا ہوا کہ تو ہر جائے بناہ کی بناہ لے لیتا ہے۔

﴿ طبقاتْ ابن سعد (صدوم) ﴿ النَّبِي عَلَيْهِمْ مِن مُعَدَ فَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِن مُعَدَ فَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مِن مُوت نازل ہوئی تو آپُ فی کا ایک پیالہ منگایا 'اے اللّٰہ موت کی تحق پر میری مدد کر 'اور تین مرتبہ بیفر مایا: اے جرئیلٌ! میرے قریب ہوجاؤ' اے جرئیلٌ میرے قریب ہوجاؤ'۔ اے جرئیلٌ میرے قریب ہوجاؤ۔

عاکشہ محالی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافی کواس حالت میں دیکھا کہ آپ انقال فر مارہے ہے آپ کے پاس ایک پیال تھا جس میں پانی تھا اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے پھراپنے منہ پر پانی پھیرتے تھے اور فر ماتے تھا اے اللہ سکرات موت پرمیری مددکر۔

ابن عباس وعائشہ مخاطئے اسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مناظیۃ اپرموت نازل ہوئی تو آ باک چادرا پے چیرے پرڈال لیتے تھے جب اس سے دم گھنٹا تھا' تواسے چیرے سے ہٹا دیتے تھے اور فرماتے تھے بیبود ونصاری پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومیا جد بنالیا۔

### وفات نبوي مَثَالِينَا كَالْمِناكِ سِانحه:

جعفر بن محد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مَالَّيْظِیم کی وفات کو تین را تیں باقی رہ گئیں تو آپ پر جرکیل نازل ہوئے اور کہا'اے احمرا بھے اللہ نے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے آپ مَالِّیْلِم ہے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ اپنے کو کیما پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے جرکیل علائل میں اپنے کو مغموم اور کرب و بے چنی میں پاتا ہوں۔

جب تیسرادن ہوا تو پھر جرئیل ٹازل ہوئے ان کے ہمراہ ملک الموٹ اور ایک اور فرشتہ بھی اتر اجس کا نام اساعیل ہے 'جو ہوائیں رہتا ہے' نہ بھی آسان کی طرف چڑھتا ہے' اور نہ بھی زمین کی طرف اتر تاہے' وہ ایسے ستر ہزار فرشتوں پر مقرر ہے جن میں کوئی ایسا فرشتہیں ہے جوستر ہزار فرشتوں پر مقرر نہ ہو۔

جرئیل ان سب کہ گے بڑھے اور کہا: اے احمد اللہ نے جھے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیات اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے کو کیما پاتے ہیں آپ نے فرمایا: اے جرئیل اپنے کومغموم اور کرب و بے چینی میں پاتا ہوں۔

### ملك الموت كي آمد:

ملک الموت نے اجازت جا ہی تو جر ٹیل نے کہا: یا احمر پہ ملک الموت ہیں' جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں' انہوں نے نہ آپ مُلَاثِیَّا سے پہلے کی آ دمی سے اجازت جا ہی اور نہ آپ کے بعد کسی آ دمی سے اجازت جا ہیں گئے آپ نے فرمایا' انہیں اجازت دے دو۔

ملک الموت داخل ہوئے 'رسول اللہ مُگالِّمُوُّا کے آگے اُرکہا 'یارسول اللہ یااحمرُ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہےاور مجھے تھم دیا ہے کہ آپ جو تھم فرما کیں میں اس میں آپ کی اطاعت کروں اگر آپ مجھے تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں

## (طبقات ائن سعد (صدوم)

ذیبن اسے قبض کروں گا'اورا گرآپ تھم دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں' تو میں چھوڑ دوں گا' آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تم اطاعت کرو گے انہوں نے کہا: مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے کہ آپ جو تھم دیں میں اس کی اطاعت کروں۔

جریل نے کہا: یا احد! اللہ آپ کا مشاق ہے آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تہیں جس کام کا تھم دیا گیاہے اسے جاری کر وجریل نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ! بیمیراز مین پرآخری مرتبہ آناہے ونیا میں مجھے صرف آپ ہی سے حاجت تھی۔

۔ پھررسول اللہ سَائِیٹِیم کی وفات ہوگئ اوراس طرح تعزیت کی آ واز آئی کہلوگ آ واز اور آ ہٹ <u>ننتے تھے اور کسی شخص کو</u>نہ

المحققة عنظانا

یا اہل البیت السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ "کل نفس ذائقۃ الموت" (ہرجان موت (کامزہ) چکھنے والی ہے)"وانعا پو فون اجو رکم یوم القیامة" (قیامت کے دنتم لوگوں کے تواب ضرور پورے دیئے جائیں گے) بے شک اللہ کے نام میں ہر مصیب کی تسلی ہے ہرمرنے والے کا جائشین اور ہرفوت شدہ کا تدارک کپس اللہ ہی کا بھروسا کرواوراس سے اُمیدرکھؤ مصیبت زوہ تو صرف وہی شخص ہے جو تو اب سے محروم کیا گیا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تذ۔

علی می النور سے مروی ہے کہ ان کے پاس دو قریش کے آ دمی آئے انہوں نے کہا کہ کیا بیستم دونوں کورسول اللہ منافیقیم کا حال سناؤں دونوں نے کہا: ہاں ہم سے ابوالقاسم منافیقیم کا حال بیان سیجے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافیقیم کی وفات سے تین دن قبل کا زمانہ ہوا تو آپ کے پاس جرئیل علیک اترے پھرعلی میں ہوئی خدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں بیان کیا نم جانبے ہوکہ یہ تعزیت کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہانہیں تو کہا یہ خضر ہیں۔

حضور مَالِكُ كاسرمبارك آغوش صديقه فالمنظ من ا

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی سے کہا کہ کیا نبی مظافیظ نے مسلمانوں کو وصیت فرمائی ؟ انہوں نے کہا 'آپ نے کہا 'آپ نے کہا ہزیل بن شرحبیل میں شوند نے کہا کہ کہا ہو گاہوں نے کہا 'آپ نے کہا ہزیل بن شرحبیل میں شوند نے کہا کہ کیا اور علیہ میں اللہ مثالیظ کے وصی پرز بردسی حکومت کرتے تھے؟ کیا 'ابو بکر میں شائند نے یہ پہند کیا کہ انہیں رسول اللہ مثالیظ کے وصیت کسی اور کے لیے کو کی عہد ملا پھران کی ناک میں خلافت کی تکیل ڈال دی گئی (یعنی اگر رسول اللہ مثالیظ کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں شائند الی برعمل کرتے )۔

عائشہ شی انتخاب مروی ہے کہ نہ رسول اللہ مُنگالِیَّا مِنْ کوئی وینارچھوڑ اندکوئی درم ندکوئی بکری ندکوئی اونٹ اور ندکسی بات کی وصیت کی۔

اسود می اور کا اور کا ایک کے ماکشہ میں وہائے کو چھا گیا کیا رسول اللہ متابطی نے وصت کی؟ انہوں نے کہا آپ کیونکر وصت کرتے آپ نے ایک طشت منگایا تا کہ اس میں پیشاب کریں پھرآپ کمیرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ کمر گئے آپ کی وفات میرے سینے اورآغوش ہی میں ہوئی۔

اسود سے مروی ہے کہ ام المومنین عائشہ می دونا سے کہا گیا کیارسول اللہ ما اللہ علی میں مدد کو وصیت کی تھی او انہول نے

### کر طبقات این سعد (صدوم) کی مطابق می این می المینی می المینی کی اور مجھے خر کہا کہ آپ کا سرمیرے آغوش میں تھا' آپ نے طشت منگایا' اس میں پیشاب کیا۔ آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خر نہ ہوئی' پھر کب آپ نے علی میں میشو کو وصیت کی؟

ابراجیم مختلط سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیظ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی اور آپ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ حضرت عائشہ میں ہٹھائے سینے سے تکمید لگانے ہوئے تھے۔

عائشہ نفسٹن سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ منافیظ میرے سینے پر تھے اور آپ نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا یکا کیک آپ کا سر جھک گیا 'مجھے گمان ہوا کہ آپ میرے سر میں سے بچھ جا ہے ہیں' آپ کے منہ سے شنڈ اپانی نکلا جومیری بنٹلی کی ہڈی پر پڑا جس سے میری جلد کے روئیں کھڑ ہے ہوگئے مجھے بیگان ہوا کہ آپ شافیظ پر غثی طاری ہوگئ تو میں نے آپ کوا یک کپڑے سے ڈھا تک دیا۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ خادیما کہ اکر سول اللہ خلائیل کی وفات میرے گھر میں اور میرے آغوش میں ہوئی' جب آپ ٹیار ہوتے تصفق جبریل علائل آپ کے لیے ایک دعا کرتے تھے میں بھی آپ کے لیے وہی دِعا کرنے لگی تو آپ نے اپنی نظر آسان کی طرف اٹھائی اور فرمایا''رفیق اعلیٰ کے ساتھ''۔

عبدالرحمٰن بن ابی بکر جھ بین آئے ان کے ہاتھ میں ایک سبز جہنی تھی آپ نے اس کی طرف دیکھا تو بھے خیال ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے میں نے اس کا سراچبایا اور دانت سے کچل کر اور ترکر کے آپ کو دے دی چرجس طرح آپ کو میں نے مسواک کرتے دیکھا تھا اس سے زیادہ اچھی طرح آپ نے اس سے مسواک کی آپ اسے لیے دے تا آ نکہ وہ آپ کے ہاتھ سے گرگی یا آپ کا ہاتھ گرگیا۔

ونیا کی اخیرساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ نے میرااور آپ کالعاب وہن جمع کرویا۔

عائشہ خاشہ خاشہ خاش کے مروی ہے کہ مجھ پراللہ کے انعامات میں سے بیہ ہے کہ میری آغوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی پرظلم نہیں کیا نبی مَا اَلْتُا کَمَا وَفات ہوئی۔

عائشہ جی شاہے مروی ہے کہرسول اللہ مَا اَلَیْمَ کی وفات میری آغوش میں اور میری باری کے روز ہو گی جس میں میں نے کسی پرظلم نہیں کیا۔

عائشہ نکاسٹانے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰیٰ کا وفات میری آغوش اور میری ہی باری میں ہوئی جس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا (یعنی اور از واج کی باری نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپ ون خوشی سے حضرت عائشہ نکا ہوئی کو بہہ کر دیئے تھے ) مجھے اپنی کہ سنی سے تجب ہوا کہ رسول اللہ مَا اللّٰیٰ عَمْرے آغوش میں اٹھائے گئے میں نے آپ کواس حالت پر بھی نہ چھوڑا 'یہاں تک کہ آپ کو منسل دیا گیا 'لیکن میں نے ایک تک سے کرا ہے آپ کے سرے یہے رکھ دیا۔ میں تورتوں کے ساتھ کھڑی ہوکر چیخے گی اور سراور منہ پینے گی میں نے آپ کا سرتکہ پر دکھ دیا تھا 'اور آپ کوائے آغوش سے ہٹا دیا تھا۔

## بر طبقات ابن سعد (مدردم) بسلام المسلم المسلم المسلم المبارانبي عليه المسلم المبارانبي عليه المسلم 
جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مردی ہے کہ کعب احبار نے عمر فی افذ کے زمانۂ خلافت میں کہا کہ ہم لوگ امیرالمونین عمر فی افذ کے پاس بیٹے تھے میں نے پوچھا: وہ کیا بات تھی جوسب ہے آخر میں رسول اللہ منافظی نے فرمائی عمر فی افز نے کہا کہ عمل کا فی افز نے کہا کہ علی فی افز نے کہا کہ میں آپ علی فی افز نے کہا کہ میں آپ کا فی کا افز نے کہا کہ میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے تھا آپ کیا اس میرے کندھے پر رکھے تھے جب فرمایا ''نماز' نماز' کعب نے کہا کہ انہیاء کا آخرز ماندایسا بی ہوتا ہے۔اوراسی کا انہیں تھم دیا گیا ہے اوراسی بروہ 'بعوث ہوتے ہیں۔

کعب نے کہا: امیرالمومنین آپ کوکس نے عسل دیا ، فرمایا علی ٹٹٹٹٹ پوچھو ان سے کعب نے پوچھا تو انہوں نے کہا ، میں آپ کونسل دے رہاتھا ، عباس ٹٹٹٹٹ بیٹھے ہوئے تھے اسامہ اور شقر ان پانی لے کرمیرے پاس آ جارہے تھے۔

عبداللہ بن محر بن عمر بن علی بن ابی طالب نی افذ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول
الله متالیقی نے مرض موت میں فر مایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ علی نی اور بلائے گئے آئے خضرت متالیقی نے فر مایا میرے قریب ہوجاؤ ،
علی نی اور نے کہا کہ میں آپ کے قریب ہوگیا آپ نے بھی پر تکیہ لگالیا آپ کر ابر بھی سے تکیہ لگائے رہا ور گفتگوفر ماتے رہے ہی
متالیقی کا کچھ لعاب دہن بھی میرے لگتا رہا 'رسول الله متالیقی پر موت نازل ہوئی 'میری آغوش میں آپ کو مرض کی شدت ہوگئ تو میں
نے بکارا اے عباس جی اور میں ہلاک ہوتا ہوں 'عباس جی اور ن ونوں نے بل کے آپ کو ان ویا۔

علی بن حسین می الدورے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظی اس حالت میں اٹھائے گئے کہ آپ کا سرعلی میں اندے کے آغوش میں تھا۔ شعمی ویلٹھیئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سرعلی ہیں ہوئی ہے آغوش میں تھا۔ علی میں الدورے آپ کوشسل دیا، فضل آپ کو آغوش میں لیے تھے اور اسامہ میں الدو فضل میں الذور کو پانی دے رہے تھے۔

ابی غطفان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس خی النہ کہا کہ آ ہے کہ وفات اس حالت میں دیکھا کہ آ ہے کہ وفات ہوئی اور آ ہے کا سرکس کے آغوش میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ آ ہے کہ وفات اس حالت میں ہوئی کہ آ ہے کلی خی الله علی الله علی الله میں ہوئی کہ آ ہے کہ رسول الله میں ہوئی کہ آ ہے کہ اس کہ اس خوش کے میری آغوش میں ہوئی الله میں ہوئی کہ آ ہے کہ وفات میری آغوش میں ہوئی الله میں ہوئی کہ آ ہے کی فی الله میں ہوئی کہ آ ہے کی فی الله میں ہوئی کہ آ ہے کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آ ہے کی فی الله میں ہوئی کہ آ ہے کی فی الله میں ہوئی کہ آ ہے کی میں سے میں کہا ہی میں موجود رہنے سے آگار کیا اور کہا کہ رسول الله میں گھر کے اس میں ہوئی کہ آ ہے کو سل دیا میر سے والد عباس می الله علی فی الله عبال کہ اور کہا کہ رسول الله میں گھر دیا تھا کہ ہم پوشیدہ ور بین وہ پرد سے کہ ماس سے ۔

بعدازوفات يمنى جادراور هانا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ام الموثین عائشہ ٹئھٹنانے کہا کہ رسول اللہ سکا پیٹی کو جب آپ کی وفات ہو گی تو یمنی چا دراوڑھا کی گئی۔

# کر طبقات ابن سعد (مندوم) کر طبقات ابن سعد (مندوم) کر طبقات ابن سعد (مندوم) کر طبقات ابن سائلیم کر ابو بریره شاهد کہتے تھے کہ جب رسول الله مالیکی کی وفات ہوئی تو آپ کو یمنی عادراوڑ ھائی گئی۔

عائشہ نئا میں اور اور اور اور اللہ مناطبی کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ کو یمنی جا دراوڑ ھائی گئ۔ سید نا صدیق اکبر منجالائ کا رُخ مصطفیٰ پر بوسہ:

الیمی سے مروی ہے کہ نبی منگافی کی جب وفات ہوگئ تو آپ کے پاس ابو بکر میں اور آئے انہوں نے آپ کو بوسد دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیسی یا کیزہ حیات والے اور کیسی یا کیزہ وفات والے ہیں۔

البهی سے مروی ہے کہ ابو بکر شاشئہ نبی مُنالین کا وفات کے وقت موجود نہ تھے وہ آپ کی وفات کے بعد آئے آپ کے چرے سے جا در ہٹائی 'پیٹانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ کین وحیات والے اور کیسی پاکیزہ وفات والے ہیں 'بِ شک آپ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہیں کہ وہ آپ کو دومر تبہ (موت) سے سیراب کرے۔

عائشہ تھ النہ تھ النہ تھ النہ تھ اللہ علیہ کے جب رسول اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ابو بکر میں اللہ کا ورآپ کے پاس سے میں نے پردہ اٹھا دیا' انہوں نے آپ کے چرے سے جا در ہٹائی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا' چرکہا واللہ رسول اللہ کی وفات ہوگئ وہ آپ کے سرکی طرف سے بہت گئے اور کہا'' ہے نبی' پھر انہوں نے اپنا منہ جھکایا' آپ کے چرے کو بوسد دیا' اپنا سراٹھایا اور کہا'' وائے ضلیل' پھر اپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسد دیا پھر سراٹھایا اور کہا'' وائے صفی'' پھر آپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر آپنا واوڑ ھادی اور با ہر یلے گئے۔

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر ٹھا اور نے وقات کے بعد نبی مُثَاثِیُّا کے پاس جانے کی اجازت چاہی تو لوگوں نے کہا کہ آج آ پ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں انہوں نے کہاتم کی کہتے ہو وہ اندر گئے آپ کے چبرے سے جاور ہٹائی اور بوسد دیا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ عاکشہ میں مطاق وجہ نبی سکا فیٹی نے انہیں خبر دی کہ ابو بکر میں ہونا اس کے چر مکان سے گھوڑ ہے پر آئے وہ انرے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی بہاں تک کہ عاکشہ میں ہونا کے پاس کے چر رسول اللہ مطاقی کی زیارت کا قصد کیا جوا کیے بینی چا در سے ڈھکے ہوئے تنے انہوں نے آپ کا چبرہ کھولا 'جھک کر بوسہ دیا 'اوررو ہے' پر کہا میرے مال باپ آپ پر فعدا ہول واللہ آپ پر اللہ دوموتیں بھی جمع نہ کرے گالیکن وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تو اس موت سے آپ مرکھے۔

سعید بن المسیب ولینمائیسے مروی ہے کہ جب ابو بکر مخالط نے سال کینچے جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے تو کہارسول اللہ سَالِینیْ کی وَفَات ہوگئ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کی بے شار رحتیں آپ پر ہوں وہ آپ پر جھک بوسہ دیا اور کہا آپ حیات میں بھی یا کیزور ہے اور وفات میں بھی۔

ا بن عباس وعائشہ تک اللہ سے مروی ہے کہ ابو بکر می انتقاب نے رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَالَیْنِ کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسد دیا۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سِعد (مندوم) ﴿ الْفَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

انس بن مالک می مذہوسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگائی کی وفات ہوئی تو لوگ رونے گئے عمر بن الخطاب می اللہ منگائی کی موات ہوئی تو لوگ رونے گئے عمر بن الخطاب می الفیا میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہر گزشی کو یہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمد مرکئے انہیں بلا بھیجا گیا جسے موکی بن عمران کو بلا بھیجا گیا تھا وہ اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہے واللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا نے جا کین گے جو کی مان کریں گے کہ آپٹر گئے۔

عکرمہ میں اللہ علیہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی روح کومعراج ہوئی ہے جیسے کہ موسیٰ علیات کی روح کومعراج ہوئی تھی عمر میں علیات کی موسیٰ علیات کی روح کومعراج ہوئی تھی عمر میں اللہ متالیقی مرے نہیں صرف آپ کی روح کومعراج ہوئی تھی رسول اللہ متالیقی نہیں مریں گے تا وقتیکہ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔

عمر تن الفرن الراس طرح کلام کرتے رہے بہاں تک کدان کی دونوں بانجھوں سے جھا گ نکل آیا پھر عباس ہی الفرنے کہا کہ رسول اللہ منافظ کی اوبدل علی ہے جیسے کہ بشرکی بوبدل جاتی ہے رسول اللہ منافظ کی رسان اللہ منافظ کی کہ اس سے کی کواللہ ایک مرتبہ موت دے گا اور رسول اللہ منافظ کی کو دومر تبدوہ اللہ کے زدیک اس سے زیادہ محرم ہیں کھرا گر ایسا ہی ہوجیساتم لوگ کہتے ہوتو اللہ پر بیامرگرال نہیں کہ وہ آپ پر سے مٹی کو کھود کرآپ کو نکال دے آپ ندمرے تا وقت کہ آپ ندمرے تا وقت کہ آپ سیل الہی کو واضح بنا کے نہ چھوڑا آپ نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا آپ نے نکاح کیا اور طلاق دی (لیعنی دونوں کے سیل الہی کو واضح بنا کے نہ چھوڑا آپ نے خلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا آپ نے نکاح کیا اور طلاق دی (لیعنی دونوں کے احکام طاہر کیے) جنگ کی اور سکے گئ آپ ایسے بحریاں چرانے والے نہ تھے جن کا مالک انہیں اپنے پیچھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جا کہ ان پر بیول کی پیتاں اپنی پیتاں جھاڑ نے کی کنڑی سے جھاڑتا ہے اور ان کے حوض کی مینڈھ اپنے ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان نے حوض کی مینڈھ اپنے ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور اللہ منافظ کیا کیا گئے کی طرف سے تمہیں تکان پہنچانا تھا۔

عائشہ خی ہونا ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طَالِیَٰیْم کی وفات ہوگی تو عمراور مغیرہ بن شعبہ خی ہیں نے اندرآنے کی اجازت چاہی دونوں آپ کے پاس آئے چرہ مبارک سے چادر ہٹائی عمر شی ہوند نے کہا''ہائے غشی' رسول اللہ طَالِیْنِم کی غشی س قدر سخت ہے۔ دونوں کھڑے ہوگئ جب دروازے تک پہنچ تو مغیرہ نے کہا''اے عمر شی ہوند واللہ رسول اللہ طَالِیُّنِم وفات پا چکے عمر شی ہوند نے کہا' تم جھوٹے ہورسول اللہ طَالِیُّنِم مرے ہیں ہے ایسے میں ہوکہ فتہ تہمیں شکار کر لیتا ہے رسول اللہ طَالِیُّنِم مرگز نہ مریں کے تاوفتا کہ آپ منافقین کوفانہ کردیں'۔

#### خطبه صداقي شاشعة

ابوبكر سي دوران حالت ميں آئے كه عمر مي دوران كو خطبہ سنار ہے سے ابوبكر سي دوران سے كہا خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہو گئے ابوبكر سي دوران ميت واتھ ميتون ﴾ آپ جى خاموش ہو گئے ابوبكر مي دوران ميت واتھ ميتون ﴾ آپ جى (اےرسول) مریں گے (اور بيلوگ بھى فریں گے ) چرانہوں نے (بيا آیت) پڑھی:

## 

﴿ وَما مَحْمَدُ الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل نقلبته على اعقابكم ﴾ ''اور محر بھی صرف رسول ہی ہیں'ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے' تو کیا وہ مرجا کیں یافل کردیئے جا کیں تو تم لوگ پس پشت واپس ہوجاؤ گے؟''۔

وہ آیت سے فارغ ہوئے تو کہا: جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہوتو محمد تو مر گئے اور جواللہ کی عبادت کرتا ہوتو اللہ زندہ ہے وہ بھی نہیں مرے گا۔

عمر شی البندان سے بیت کروالوگوں نے انہوں نے کہا ہاں عمر شی البند نے کہا: اے لوگوا بیا بوبکر شی اور مسلمانوں کے بوڑھے ہیں البنداان سے بیعت کروالوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔

سعید بن المسیب ولینمائی سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی اور کہتے تھے کہ ابو بکر ٹی اور اس حالت میں مجد میں آئے کہ عمر بن الخطاب ٹی اور الخطاب ٹی اور اس بات چیت کررہ ہے تھے وہ سید ھے نبی مظالی آئے کہ کان میں داخل ہوئے جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور جوعا کشہ ٹی اور ان ان انہوں نے نبی مظالی آئے جہرے سے مینی چا در ہٹائی جس میں آپ ڈھے ہوئے تھے آپ کا چہرہ ویکھا اس موت اس پر جھے بوسہ دیا اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں واللہ آپ پر اللہ دوموتیں جمع نہیں کرے گا' آپ بے شک اس موت سے مرکے جس کے بعد آپ میل مریں گے۔

الوبكر شاه فرن العبر المحرور 
﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين﴾.

'' محریجی اللہ کے رسول ہیں' کیا ہے اگر مرجا ئیں یاقتل کردیئے جائیں تو تم لوگ اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجاؤ گے؟ اور جوش اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا'اللہ شکر گرز اروں کو جز ادے گا''۔

جب ابو بکر شکھنے نے اس کی تلاوت کی تو لوگوں کو نبی مُنَافِیْزِ کی موت کا لیقین ہوگیا۔ سب نے یاان میں ہے اکثر نے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ واللہ (ابو بکر شکھنے کے تلاوت کرنے تک کو یا لوگ جانے ہی نہ تھے کہ بیآ یہ بھی نازل کی گئی ہے۔

سعیدین المسیب ویشید کا گمان ہے کہ عمر بن الخطاب تفاید نے کہا کہ واللہ بیہ وائے اس کے کچھ نیس کہ ابو بکر تفاید کواس کی تلاوت کرتے میں نے سنا میں مدہوش ہو گیا حالانکہ میں کھڑا تھا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ

## اخبار الني تالية مركاء

ابوبکر مین الدیند با برآئے اور عمر میں الدیند نے کہا: اے اپنی مہلت پرقتم کھانے والے مگر عمر میں الدیند نے ابوبکر میں الدیند سے کلام نہ کیا ' عمر میں الدید بیٹھ گئے ابوبکر میں الدین ہے دو تا ایان کی اور کہا: خبر دار جو تحض محمد کی عبادت کرتا تھا 'جان لے کہ مجمد کرے اور جو تحض اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور بھی ٹہیں مرے گا'اور کہا:

﴿ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين ﴾.

لوگ چیج کے رونے لگے۔

انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ ٹھائیو کے پاس جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر مہاجرین میں سے۔

ابو بحروم وابوعبیدہ بن الجراح رضافیہ ان کے پاس کے عمر میں افونے نے تفتگو شروع کی تو ابو بکر میں الفونے انہیں خاموش کر دیا ، عمر میں اللہ کہتے تھے کہ واللہ میں نے اس گفتگو کا صرف اس لیے ارادہ کیا تھا کہ میں نے ایک الی بات سو جی تھی جو مجھے پسند آئی تھی ، اور مجھے اندیشہ تھا کہ ابو بکر میں افراس بات کونہ بیان کریں گے۔ ابو بکر میں افون کے گفتگو کی ان کی گفتگو سب سے زیادہ بلیغ تھی انہوں نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیر بیں اور تم انصار وزیر۔

حباب بن المنذ رالسلمی نے کہا: نہیں' واللہ ہم بھی یہ گوارانہ کریں گئے ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے' ابو بکر میں مذور نے کہا:''نہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ وزیر ہو' قریش مسکن ودار کے اعتبار سے وسط عرب کے ہیں اور باعتبار نسب کے سب سے زیادہ شریف ہیں البذاعر اور الوعبیدہ میں میں سے بیعت کرلو۔

عمر شی الدونے کہا کہ ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں' آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہم سب سے زیادہ نبی مظافیر کے مجبوب ہیں' عمر شی الدفاف ان کا ہاتھ بکڑ لیا انہوں نے ان سے بیعت کرلی' اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کرلی' کسی کہنے والے نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ شی الدف کو آل کردیا' تو عمر شی الدف نے کہا' انہیں اللہ نے آل کیا۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ مجھے انس بن مالک جی دیونے خبر دی کہ جب رسول اللہ سکا پیٹی کی وفات ہوئی تو عمر میں ہو اوگوں میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ،خبر دار میں کسی کو یہ کہتے ہرگز نہ سنوں کہ مجموم کے کیونکہ مجرم سے نہیں انہیں ان کے

اخبار الني عافق ابن معد (مندوم) المن المنافق 
رب نے بلا بھیجا 'جیسا کہ اس نے موسیٰ کو بلا بھیجا تھا اور وہ چالیس رات اپنی قوم سے غائب رہے تھے۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ولیٹھانے خبروی کہ عمر بن الخطاب میں الفورنے اپنے اس خطبے میں یہ بھی کہا کہ مجھے أميد ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْنِیْمَان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کا ٹیس کے جو پیگمان کرتے ہیں کہ آپ نے وفات یائی۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ عائشہ مخااہ غفاز وجد نبی مُگاہی ابو مرایا کہ ابو مکر مخالفہ اپنی قیام گاہ سے جوالتے میں تھی' ایک گھوڑے پر آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی' عائشہ میں منازے پاس كَ اوررسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ  كوبوسَه ذيا اوررون لكَ عَيْرِكِها ميرے مال باپ آپ پر فدا مون الله آپ پر دوموتيں بھی جمع نہ كرے گا ، وہ موت جوآپ پر لکھی گُڑی تھی اے آ چکی۔

ابوسلمہ بنی اللہ عنا کہ مجھے ابن عباس بنی اللہ ان خبر دی کہ ابو بکر بنی اللہ اس حالت میں نکلے کہ عمر بنی اللہ اوگوں سے کلام کر رے منے انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤعمر مخاطفہ نے بیٹھنے سے انکارکیا 'پھرکہا کہ بیٹھو' مگر و ونہیں بیٹھے۔

الويكر الكالفاء في التهديشروع كيا تو لوك ان كي طرف متوجه موكة اورعمر الكالفاء كوچهور ويا انهول في كها "اما بعداتم ميس سے جو محض محمد کی عباوت کرتا تھا تو محمد مر کے اور جو محض اللہ کی عباوت کرتا تھا تو اللہ زعرہ ہے جومرے گانجیں اللہ نے فرمایا ہے:

﴿ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مأت اوقتل تقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين،

راوی نے کہاواللہ ابو بکر بی اور کے اس آیت کے تلاوت کرنے سے پہلے گویالوگ جانے بی نہ تھے کہ اللہ نے بیرآ بہت بھی نازل كى سيئسب لوگوں نے اسے ابو بكر مى الديم ماس طرح حاصل كيا كه كوئى بشر ايبان فقا جيم بيآية تلاوت كرتے ند سنو

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ولٹھیائے خبر دی کہ عمر بن الخطاب محالاتھ نے کہا کہ سوائے اس کے پچھرنہ ہوا کہ بیل نے ابو بکر مخاصفہ کواہے تلاوت کرتے سناتو میں مدہوش ہوگیا 'یہاں تک کہ میرے دونوں قدم مجھے برداشت نہ کرتے تھے اور میں ز مین برگریزا'جب میں نے انہیں تلاوت کرتے ساتو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ منگائی کی وفات ہوگئی۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن الخطاب شاہدہ سے مبح کوستا جس وقت رسول اللہ مَالْقِيْلِ كى مجد من ابوبكر فئاندة سے بیعت كى كى اور ابوبكر شاند رسول الله مكافية كم منبرير بينے عمر شاندة نے ابوبكر شاند سے بہلے تشہد يرها كجركها:

'' امابعد کل میں نے تم سے ایک بات کہی تھی جوالی نہتی جیسی میں نے کہی تھی' واللہ میں نے اسے خداس کتاب میں پایا جواللہ نے نازل کی اور نہ اس عبد میں جورسول اللہ مالیا گیائے جھے سے لیا وہ صرف میری آرزوتھی کہ رسول اللہ مالیا

پھر عمر الله منافذ نے وہ بات کی جووہ کہنا جا ہے تھے کہ: آپ ہم سب کے آخر میں وفات پائیں گئ مگر اللہ نے اپنے رسول ا

﴿ طبقات ابن سعد (صدوم) ﴿ اخبار النبي طبقائي المستحدد الله النبي طبقائي النبي 
ابی سلم بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ لوگ عائشہ تھ اور لوگوں پر گواہ ہیں نبی مُظَافِّۃ کے پاس آ کرآ پ کود کیھنے گئے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مرسکتے ہیں حالانکہ آپ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں نجر آپ مرجا کیں گے حالانکہ آپ نے لوگوں پر شاہدت نہیں دی جنہیں واللہ آپ نہیں مرے آپ حض اٹھا لیے گئے جسیا کہ عینی بن مریم عبداللہ اٹھا لیے گئے اور آپ ضرور ضرور واپس آ کیں گئے انہوں نے ان لوگوں کوڈرایا جنہوں نے بیر کہا کہ آپ مرگئے عاکشہ ٹھ اٹھا کے جرمے میں اور دروازے پر انہوں نے ندادی کہ آپ کو فن نہ کرو کیونکہ رسول اللہ مُنالِقَامِ مرینیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات ہوئی تو عباس بن عبد المطلب نکا اور کہا کہ اگرتم میں سے
سی کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات کے بارے میں کوئی عہد ہے تو وہ ہم سے بیان کرے لوگوں نے کہا ' دنہیں ہے' انہوں نے
کہا اے عمر ہی ہذار اس میں سے پچھ تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا ' دنہیں' عباس ہی ہدانہ نے کہا گواہ رہو کہ جو شخص نبی مٹائیٹی بڑکی
عہد کی کہ آپ نے نے اپنی وفات کے بعد کے لیے اس سے لیا ہے شہاوت و سے گا تو وہ کذاب ہوگا' فتم ہے اس اللہ کی کہ سوائے اس کے
کوئی معبود نہیں' رسول اللہ مٹائیٹی کے انقال کیا۔

محمہ بن ابی بکریاام معاویہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مُنَافِیْاً کی موت میں شک کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا' آپ م گئے اور بعض نے کہا' نہیں مرے اساء بعث عمیس نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھا اور کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْاً کی وفات ہوگئ' کیونکہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھائی گئی۔

#### يوم وفات:

محد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا ﷺ 19رصفر البعد چہار شنبہ کو بیار ہوئے آپ تیرہ رات بیار رہے اور آپ کی وفات ۲ ررہے الاوّل راآج ہوم دوشنبہ ہوئی۔

علی بن ابی طالب میں ہوئے اور ۱۲ رہے اللہ منافیظ ۲۹ رصفر السے یوم چہار شنبہ کو بیار ہوئے اور ۱۲ ررکیج الا وّل السے یوم دوشنبہ کو آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباس خارد من المرسم التربية من المرسم وي ب كرسول الله مظافيظ كي وفات ١٢ ررج الاقبل البيريوم دوشنبه كو بولي ابن عباس اور عاكشه شئاليظ سے (دوسرے سلسله روايت سے ) مروى ہے كه رسول الله مظافیظ كي وفات ١٢ ررج الاول البيريوم دوشنبه كو بوكي ۔

## اخبرالني طالقات ابن سعد (صدروم) كالمستخدم وسندوم) المستخدم المستح

على شاه الما وي من الله من اله من الله 
عکرمہ ٹیکانٹونے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹم کی وفات دوشنبہ کو ہوئی' آپ بقیہ روز اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھے رہے یہاں تک کہ رات کو دفن کیے گئے۔

عثمان بن محمدالاخنسی سے مروی ہے کہرسول اللہ مَلَّالَیْنِ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی جب آ فتاب ڈھل گیا تھا اور آپ چہارشنبہ کودفن کیے گئے۔

ائی بن عباس بن بهل نے اپنے والدیے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ منگافیز کم و فات دو شنبہ کو ہوئی آپ وشنبہ وسہ شنبہ کوڑ کے رہے یہاں تک کہ چہار شنبہ کو فن کیے گئے۔

ما لك سے مروى ہے كدرسول الله ماليني كى وفات دوشنب كوموئى اور آ بسر شنبه كوفن كيے كتے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيَّا فِيْمَ كَي وفات دوشنبہ کوزوال آفتاب كے بعد ہوئي۔

ابن عباس می انتفاعت مروی ہے کہ تمہارے نبی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی۔

الیمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیا ہی وفات کے بعد ایک شاندروز تک دفن نہ ہوئے حتی کہ آپ کا کرنہ پھول گیا اور آپ کی خضر میں تغیر و یکھا گیا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کدرسول الله مَاللَّيْظِ کے ناخوں میں جب بیزی آسمی اس وقت مدفون ہوئے۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ جب وہ دن ہواجس میں نبی منائی اٹھالیے گئے تو مدینے کی ہرشے تاریک ہوگئ ہم نے آپ کے دُن (کی گرد) ہے اپنے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ اپنے قلوب کو متغیر پایا ( یعنی وہ نور ندر ہاجو آپ کی حیات میں تھا)۔ رسول اللّٰد مَنَّا اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیخ نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد لوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں گئیر حدیث من کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے ( یعنی تعزیت کا کیا مطلب ہے ) جب رسول اللہ مُنافیخ اٹھا لیے گئے تو لوگ ایک دوسرے سے مل گررسول اللہ مُنافیخ کم کی تعزیت کررہے تھے۔

ا بی رہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگانی کے فرمایا جم میں کسی کو جب کوئی مصیبت پنچے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکر لے جو میری وفات ہے ہے کیونکہ بیسب سے بڑی مصیبت ہے۔

قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا 
جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ 
## اخبراني عليات اين سعد (مدوم)

من كل مصيبة "بُ بُشك الله كنام مين برمصيبت كي تسلى ب وخلفًا من كل هالك اور برمر في وال كاعوض ب ودركا من كل مافات (اور برفوت شده شي كا تدارك ب ) فبالله فثقوا (لهذا الله بى پر بحروسه ركهو) واياه فارجوا (اوراس ساميرركهو) اتما المصاب من حريم الثواب (صرف وبي مصيبت زوه ب جومصيبت ك ثواب سے محروم ربا) والسلام عليم ورحمة الله

كرتے سميت عسل دينے كا حكم:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مگانٹیلم کوایک کرتے میں عسل دیا گیا (ہروایت سلیمان بن بلال) جب آپ کی وفات ہوئی۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے خسل کا وقت ہوا تو لوگوں نے آپ کا کرتہ اتار نے کا ارادہ کیا' انہون نے ایک آواز سنی کہ کرتہ نہ اتارو' آپ کا کرتہ نہیں اتارا گیا' اور آپ کواسی حالت میں خسل دیا گیا کہ وہ کرتا آپ گے جسم پرتھا۔ کے جسم پرتھا۔

فعنی والنی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرند نداتا روا آپ کوای طرح عشل دیا گیا کہوہ کرتا آپ کے جسم پرتھا۔

شعبی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے نداوی گئ کہ کرنتہ نداتار و آپ کواس طرح فنسل دیا گیا کہ وہ کرنتہ آپ کر تقا۔

ا پ رہ ۔ غیلان بن جریر سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ نبی منافیا کم کوشسل دے رہے تصفو انہیں دفعتہ ایک ندادی گئی کہ رسول اللہ منافیا کو بر ہندنہ کرو۔

الحكم بن عتيبہ سے مروى ہے كہ لوگوں نے جب نبى مظافیم كونسل دینے كا ارادہ كيا تو انہوں نے آپ كا كر تدا تارنا چاہا ایک آواز آئی كداہتے نبی كو برہندند كروانہوں نے اسى طرح آپ كونسل دیا كه آپ كا كرند آپ پرتفا۔

منصورے مروی ہے کہ ان لوگوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرند نہ اتارو۔

بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی مُثَالِّیِم کونسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ کا کرتہ اٹار نے چلے کسی منادی نے گھر کے گونے سے ندادی کہ آپ کا کرتہ نہ اتارو۔

عائشہ خی نظامے مروی ہے کہ اگر مجھے میرامعاملہ پہلے ہی معلوم ہوجاتا جو بعد کو معلوم ہواتورسول اللہ سُلَا اَتَّا ہُم کسوائے آپ کی ازواج کے کوئی شان ندویتا رسول اللہ سَلَا اَتُوْ مَلَا فِ کیا جب وفات ہوئی تو اصحاب خی اُنٹی نے آپ کے شسل میں اختلاف کیا 'بعض نے کہا کہ اس طرح شسل دو کہ آپ کے اوپر آپ کے گیڑے ہوں'اسی وفت جب کہ وہ لوگ اختلاف میں ہے آئییں غنودگی آگئ جس سے ان میں سے ہر شخص کی داڑھی اس کے سینے پر ہڑگئ پھر کسی کہنے والے نے کہا' جومعلوم نہ ہوا کہ کون تھا آپ کو اس طرح عشل دو کہ کی جب کہ وہ کے آپ کے (جسم ) پر ہوں۔

ا بن عباس میں من سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثالیظ کی وفات ہوئی توجولوگ آپ کوٹسل دے رہے تھے انہوں نے

### اخبرالبي علي المستعد (مددوم) مستعد (مددوم)

اختلاف کیا کیرانہوں نے ایک کہنے والے کوسنا جو انہیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کیا ہے کہ اپنے نبی کواس طرح عسل دو کہ ان پراٹ کا کرنتہ ہواس پررسول اللہ منگائی کوآپ کے کرتے ہی میں عسل دیا گیا۔

### ٱنخضرت مَنْ لَيْنَا كُمُ كُوسُلُ وينه كااعزاز:

ہامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگانِیم کوعلی بن ابی طالب اور نصل بن عباس اور اسامہ بن زید ہیں آئی نے عسل دیا' علی چھٹ آپ کوشس دیتے جاتے تصاور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فیزا ہوں آپ حیات میں بھی پا کیزہ تھے اور وفات میں بھی۔

عام سے مردی ہے کہ علی مختلفہ نبی مظافیہ کو کسل دے رہے تھے اور فضل اور اسامہ ڈی انڈو آپ کو سنجا لے ہوئے تھے۔ معمی ولٹھیائے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیا کم کواس حالت میں عنسل دیا گیا کہ عباس مختلفہ بیٹھے تھے اور فضل آپ کو سینے سے لگائے تھے علی مختلفہ آپ کواس طرح عنسل دے رہے تھے کہ آپ گرآپ کا کرتا تھا اور اسامہ پانی دینے کے لیے آ مدور فت کر رہے تھے۔

ا برا ہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْزُم کوعباس اورعلی اورفضل ٹناٹیٹیم نے شسل دیا نے فضل بن دکین نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ عباس میں عدو آنہیں چھیائے ہوئے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَائِظِیم کے مُسل کا ذیمہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس شاہ اور رسول اللّه مَنَائِظِیم کے آزاد کردہ غلام صالح نے لیا۔

زہری سے مروی ہے کہ عباس علی بن الی طالب فضل اور رسول الله مَالْقِیْم کے آزاد کردہ غلام صالح نے نبی مَالْقَیْم ک عُسَل کا نظام کیا اور آپ کا پردہ کیا۔

یزید بن بلال سے مروی ہے کہ علی تفاطع نے کہا کہ نبی منگافیڈانے بیدوصیت کی تھی کہ انہیں میرے سوا کوئی عنسل نہ دے اور نہ کوئی بغیراس کے کہاس کی آئمیس ڈھا تک دی جائمیں میراستر دیکھے۔

فضل اور اسامہ دونوں آ دمی مجھے پردے کے پیچھے سے پانی دیتے تھے اور ان دونوں کی آئھوں پر پٹی بندھی تھی میں کسی عضو کو بھی لیتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا تمیں آ دمی میرے ہمراہ اسے اللتے پلتے ہیں یہاں تک کہ میں آپ کے خسل سے فارغ ہوگیا۔

علی بن الی طالب نامدئوں ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ مَالیّنِ کِشال کی تیاری شروع کی توسب لوگوں کو ہاہر کر کے دروازہ پندکرلیا' انصار نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں اور ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جوسب جانے ہیں' قریش نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے جدی عزیز ہیں' پھرا بو بکر ہی ادائو کے لہا: اے گروہ سلمین ہرقوم اپنے جنازے کی اپنے غیر سے زیادہ ستحق ہے' اس کیے میں تمہیں اللہ کی قشم دیتا ہوں کہ اگرتم لوگ اندر جاؤگو تم ان (علی وضل واسامہ ہی ایکٹیے) کوآپ سے ہٹا دو

### كر طبقات اين معد (مندوم) اخبار الني سأافييوم

ك والله آب ك ياس كوكى نه جائے سوائے اس كے جو بلايا كيا ہے۔

علی بن حسین جی الفیدے مروی ہے کہ انصار نے ندادی کہ جارا بھی حق ہے کیونکہ آپ تو ہماری بیٹی کے بیٹے ہیں جمارا مرحبہ اسلام میں وہ ہے جو ہے انہوں نے ابو بکر رہی اینونے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہی جماعت (علی واسا مہوعباس میں اللہ میں آپ سے زیادہ محبت کرنے والی ہے تم لوگ علی وعباس میں میں سے درخواست کرو کیونکہ ان کے پاس وہی جاسکتا ہے جسے وہ حیا ہیں۔

عبدالله بن نقلبه بن صعیر سے مروی ہے کہ نبی مگاہیا ہم کوعلی وفضل واسامہ بن زید وشقر ان میں پیٹی نے نفسل دیا 'آپ کے حصہ ز بریں کے عسل کا انتظام علی می الدونے کیا اور فضل می الدور آپ کو سینے سے لگائے تھے عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان می اللیم اپنی وال بي تقيد

سعید بن المسیب ولٹھیا سے مروی ہے کہ نبی مُلَالِیم کونسل علی شی الدائنے دیا اور آپ کوئفن حار آ دمیوں نے دیا ' یعنی علی اور عباس اور فضل اور شفر ان حی الله غالب

ا بن عباس میں پین سے مروی ہے کہ ٹبی مُکاللیم کوعلی اور فضل میں پینا نے اس ویا عباس میں ادیوے ان لوگوں نے کہا کہ وہ عسل کے وقت موجو در ہیں گرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نبی مَثَافِیّا نے بیتکم دیا ہے کہ ہم پوشیدہ رہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محرعمرو بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقیق کوعلی اور فضل بن عباس مخالفے نے عسل دیا ' على مى الله جوتوى تقية بوالتع بلت تق اورعباس في الله درواز بي تقيانهول نے كہا كه مجھة ب كي سل ميں موجودر بنے سے صرف ال امرف روكا كه مين ويكها تها كه آب مجھ سے شرماتے ہيں كه ميں آپ كوير مندويكھول-

موی بن محربن ابراہیم بن الحارث الیتی نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی منافیق کوعلی قضل عباس اسامہ بن زیداور اوس بن خولی مخالفیم نے خسل دیا اور یہی لوگ آپ کی قبر میں اتر ہے۔

علی وی اور اسامہ بن زید میں شخصے رسول اللہ عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں شخصے رسول اللہ مَثَالِثَةً فِي كُونُسل وما \_

ز بیر بن موی سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن ابی جہم کو کہتے سنا کہ نبی منابطی کوعلی اور فضل اور اسامہ بن زید اور شقر ان شَاللَيْنَ فَعُسَلَ ويا على شَاللَيْنَ فَي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلْمُ عِنْ اللَّهِ عِلْمُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّ زيداور شقران آپيرياني ذالتے شئ آپير آپ کا کرتا تھا۔

اوس بن خولی نے کہا کہ اے علی دی ہوء ہم تہمیں اللہ کی قشم دیتے ہیں کہ رسول اللہ منافظ کی خدمت میں جارا حصہ بھی دؤ على چىلائدنے ان ہے كہاا ندر آجاؤ كو واندر كئے اور بيٹھ گئے۔

ابی جعفر محمہ بن علی شاہئے سے مروی ہے کہ نبی ملاقع کے تین عنسل دیئے گئے میری کے پانی سے آپ کواپنے کرتے میں عنسل دیا گیا' آپ کواس کنویں میں ہے عسل دیا گیا جس کا نام الغرس تھا جو قبامیں سعد بن خیشہ کا تھا اور آپ اس کا پانی پیتے تھے' على وي الله و آپّ كينسل پر مامور تيخ عباس وي الله و التي تقطفيل آپ كوسينے سے لگائے ہوئے تھے اور كہتے تھے الجھے راحت

## 

د بیجئے آپ نے میری رگ قلب قطع کردی میں ایسی چیز محسوں کرتا ہوں جو مجھ پر دومرتبہ نازل ہوتی ہے۔

عبدالله بن الحارث سے مروی ہے کہ جب نبی مَاليَّيْنِ کی وفات ہوئی تو علی تفاطر کھڑے ہوئے انہوں نے دروازہ مضبوط بند کر دیا' پھرعباس تفادیوں آئے ان کے ہمراہ عبدالمطلب کے خاندان والے بھی تھے وہ لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے' علی مخاہدہ کہنے گئے کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ حیات میں بھی یا کیزہ تھے اور و فات میں بھی \_

ایک الیی یا کیزہ ہوا چلی کہ ولیں انہوں نے بھی نہ یا ٹی تھی' عباس میں ایٹونے نے علی میں ایٹونے کیا کہ عورت کی طرح ناک میں بولنا چھوڑ دو'اورتم لوگ اپنے صاحب کے پاس آؤ'علی فھاھؤنے کہا کہ میرے پاس فضل کو بھیجو۔

انصار نے کہا کہ ہم رسول الله منافظ کی خدمت میں سے اپنے صفے میں تنہیں اللہ کی قتم ولاتے ہیں انہوں نے اپنا ایک آ دى اندر بھيجا بجن كانام اوس بن خولى تھا' دوايئے ايك ہاتھ ميں گھڑ اليے تھے۔

على مئل المارة أب المعمل ويا كدوه ابنا باته آب كرتے كے بيج داخل كرتے ہے فضل آپ پر كير اوالے ہوئے تھاورانصاری پانی دےرہے تھے علی میں میں ایک ہڑاجس کاندران کا ہاتھ تھا اورا پ کے جم پر کر ہے۔

عبدالواجد بن اليعون مروى بكرسول الله مَالْيَعِيمُ في السيخ مرض موت مين على بن ابي طالب مي المؤسف فرما يا تقاكمه ا علی می الدر جب میں مرجاؤں تو تم مجھے شل دینا 'انہوں نے کہایار سول اللہ میں نے تو بھی کسی میت کوخسل نہیں دیا 'رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م نے فرمایا کہتم تیار کردیئے جاؤگے باتھہیں آسان کردیا جائے گا۔علی میں ویونے کہا کہ پھر میں نے آپ کوٹسل دیا چنانچہ میں جس کسی عضو کو پکڑتا تھا تو وہ میرے تا لع ہوتا تھا' فضل اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ اے علی میں ایک جلدی کر ومیری بييهُ أُولَى جِاتى ہے۔

ا بن جری کے سے مروی ہے کہ بیل نے ابوجعفر کو کہتے سنا کہ نبی مثلاثی کے حصہ ذریریں کے خسل کے منتظم علی میکاہوئو تھے۔ سعید بن المسیب ولیکیا سے مروی ہے کہ علی میں میں میں میں ایک کے وقت آ ب سے بھی وہ چیز تلاش کی جومیت ے تلاش کی جاتی ہے ( یعنی بول و براز جومیت کا پیٹ سوت کر نگالا جاتا ہے ) مگر انہوں نے پچھ نہ پایا تو کہا میرے ماں باپ آپ یے فداہوں آپ حیات میں بھی پاک تصاور وفات میں بھی پاک ہیں۔

تكفين مصطفى سَالتُهُ بَلِمَ:

عائشہ میں وہنا ہے مروی ہے کہ جب نبی مگافیوم کی وفات ہوئی تو آپ کوتین سفید سوتی نیمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں ندعمامه تفائه كرتا\_

عبداللد بن نمیر کی حدیث میں عروہ نے کہا' دلیکن حلہ'' (جوڑہ ما جا در تہبند یا پیٹی ) لوگوں کوشبہ ہوا کہ وہ نبی مُلاَثِیْرا کے لیے خريدا گياہے تا كداں ميں آپ كوكفن ديا جائے پھروہ چھوڑ ديا گيا 'اور آپ كوتين سفيد سوتی كپڑوں ميں كفن ديا گيا۔

عاكثه فلا والماكم الله على وعبدالله بن الى بكر ويدون في المائية النبول في كها مين المصار كا والله والمحصال میں کفن دیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسے اللہ اپنے نبی کے لیے پیند کرتا تو ضرور اس میں آپ کوئفن ولواتا انہوں نے اسے

#### 

فروخت کردیااوراس کی قیمت خیرات کردی۔

این عمر جی پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا ہی کو تین سوتی کیٹروں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرنہ تھا نہ عمامہ۔ عاکشہ تھ النظاسے (دوسرے سلسلہ روایت سے ) مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی کو تین سوتی کیٹروں میں کفن دیا گیا جن میں

نەكرىنەتھانەغمامە-

عائشہ ٹی انتشاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْر کو تین سوتی روئی کے کپڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ مامہ۔ یکی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ٹی انتیاب بیار تصفیق انہوں نے عائشہ ٹی انتہا تھا کہ رسول اللہ مُلَاثِیْر کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں گفن دیا گیا۔

يعقوب بن زيد سے مروی ہے كہ نبى مَنْ النَّيْظِ كوتين سفيد سوتى كپٹروں ميں كفن ديا گيا جن ميں نه كرتا تعانه ممامه-

ابوقلا بہے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیْرًا کونین ٹینی سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلابے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقیم کونین بے جوڑیمنی سفید کیڑوں میں کف دیا گیا۔

علی وی افزوں سے مروی ہے کہ رسول الله منافظیم کوتین روئی کے سوقی کپڑوں میں کفن دیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔

عائشہ ٹی ہوئنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِينًا کو تین سوتی کپٹروں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلابے مروی ہے کہ نبی مُنافِید کم کونین بے جوڑسفید کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

قاده تئالله سيمروي ہے كەنبى مَثَالْتَيْمُ كُونِين كپروں مِيں كفن ديا كيا۔

عبدالرطن بن القاسم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِيَّا کو تين کپڙوں ميں گفن ديا گيا۔ شعبہ نے کہا کہ آپ ہے کس نے بيان کيا؟ تو انہوں نے کہا ميں نے اسے محمد بن علی سے سنا۔

۔ ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں اولا دعبدالمطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بکٹرت جمع تھے میں نے کہا کہ نبی مُثَاثِیْم کوکس چیز میں کفن دیا گیا توانہوں نے کہا تین کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں نہ قباتھی نہ کر نہ نہ ثمامہ۔

مکول ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةَ عِنْمَ کَا تَعْین سفید کپٹروں میں کفن دیا گیا۔

سعید بن المسیب ولٹھیا ہے (متعدد سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ منگاتی کم کودو بے جوڑ اور ایک نجرانی چا در میں کفن دیا گیا۔

سعید بن المسیب ولٹیلیڈاور ابوسلمہ بن عبد الرحن ولٹیلیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیلیم کوئین کپڑوں میں کفن دیا گیا دو سفید کیڑے تھے اور ایک چا در حبرہ (بینی )تھی۔

علی بن حسین میں ہوں ہوں اسلمہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ متابطی کو تین کیٹروں میں کفن دیا گیا'جن میں ایک جا درحبر ، تھی۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ منافیق کو تین کیٹروں میں گفن دیا گیا جن میں دوصحاری کیٹر ہے



جعفر کہتے تھے کہ مجھے میرے والدنے اس کی وصیت کی اور کہا کہ اس پر ہر گزیکھ اضافہ نہ کرنا 'محمہ بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی (یمی) خیال کرتا ہوں۔

محمد بن على سے مروى ہے كەرسول الله مَالْتَيْزُمْ كوتين كپڑوں مِس كفن ديا گياجن مين ايپ حبر وقعا۔

ابن عباس میں میں سے رسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیق کودوسفید کپڑوں اور ایک سرخ چاور میں کفن دیا گیا۔ ابی اور زہری سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ مثاقیق کوتین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک چاور

تين جا دروں ميں كفن:

عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَّالَثِیْمُ کو تین ٹینی موٹی چا دروں میں کفن دیا گیا' جن میں ایک تہبندا یک کریۃ' ایک لفا فہ تقا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں بنی عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیاان سے پوچھا کہ کس چیز میں رسول اللہ سکا لیٹی کو کفن دیا گیا'انہوں نے کہا کہ سرخ حلہ (جوڑا) اور ایک قطیفہ (جاور) میں۔

حسن الفاهد عدم وى ب كه ني مَنَافِيمُ كوايك قطيفه (جاور) اور حمر و كے جوڑے ميل كف ديا كيا۔

ابراہیم سے (بددوسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظِم کو حلے اور کرتے میں کفن دیا گیا فضل وطلق کی حدیث میں حلہ پمانیہ ہے (حلہ چا درو تہد کے مجموعے کا نام ہے)۔

حسن منک شف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا تاہی کے حلہ حبر ہ اور کرتے میں کفن دیا گیا۔

ابن عباس مید است مردی ہے کررسول اللہ مالی اللہ مالی کے مرخ نجرانی ملے میں کہ جے آپ پہنتے تھے اور ایک کرتے میں كفن ما گما۔

ضَحاك بن مزاحم سے مروى ہے كدرسول الله مَاليَّيْنِ كودوس خ چا دروں ميں كفن ديا گيا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ وہ مدینے میں بن عبد المطلب کے چھیر میں آئے انہوں نے ان کے بوڑھوں سے دریافت کیا

كىكس چيز بين رسول الله مَكَافِينَمُ كوكفن ديا گيا توانهوں نے كہا كەدوسرخ كپٹروں ميں چن كے ہمراہ كرية خەتقا\_

محربن على بن الحسديف نے اپنے والد ہے روایت کی کہ نبی مُلاَثِیْ کوسات کیٹروں میں گفن دیا گیا۔

مجابد سے مروی ہے کہ نبی مالی الم کا ودوسوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا جن کومعاذیمن سے لائے تھے۔

الوعبدالله محمر بن سعد (مؤلف كتاب) نے كہا كہ بيروايت وہم ہے ُرسول الله مَّلَاثِيُّمُ كَى وفات كے وقت معاذيمن ميں تنے۔(وہ وہاں سے والپس نہيں آئے تنے جو جاور س لاتے)۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی منافیق کو حلہ حمر ہ میں گفن دیا گیا' پھروہ اتارڈ الا گیا اور سفید کیڑوں میں گفن

## اخبار الني تأليق

دیا گیا عبداللہ بن افی بکر تھ النون نے کہا کہ اس مطے نے رسول اللہ مظافیق کی جلد کومس کیا ہے بھے سے بیہ جدانہ ہوگا یہاں تک کہ جھے اس میں کفن دیا جائے وہ اسے رکھے رہے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اس مطے میں کوئی خیر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کے لیے اختیار کرتا 'مجھے اس کی حاجت نہیں' کو گول کو ان کی پہلی رائے سے بھی تعجب ہوااور دوسری رائے سے بھی۔

عاكشه مى الناسيم وى بى كەرسول الله مَالْلَيْمُ كَالْمُونَ مِن عمامه ندها-

ابیب سے مردی ہے کہ ابوقلا یہ نے کہا کہ کیا تنہیں ان لوگوں کو ہمارے سامنے رسول اللہ مناقظ کے کفن میں اختلاف کرنے سے تعب نہیں ہے۔

جيدرسالت پر حنوط (خوشبو) كااستعال:

حن خیاہ و سے جومیت کے گفن میں لگائی ہے۔ حنوط لگایا گیا (حنوط ایک مرکب خوشبو ہے جومیت کے گفن میں لگائی جاتی ہے)۔

ہارون بن سعدے مروی ہے کہ علی مخالات کے پاس مشک تھی انہوں نے وصیت کی کہ ان کے حنوط لگایا جائے علی مخالات نے سنے کہا یہ مشک رسول اللہ منگاٹیڈیٹر کے حنوط سے بچی ہوئی ہے۔

جابر سے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی شاہ ہوئے سے دریافت کیا کہ آیا رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے حنوط لگایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔

رسول الله مَا لَيْدُ اللهِ مَا زِجنازه:

حسن شین شدہ سے مروی ہے کہ آپ کولوگوں نے شمل دیا کفن پہنایا اور حنوط لگایا پھر آپ کوایک تابوت میں رکھ دیا گیا 'اور مسلمانوں کے گروہ گروہ کر کے لائے گئے جو کھڑے ہو کر آپ پر نماز پڑھتے تھے' پھروہ باہر چلے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے تھے' یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ یرنماز بڑھ لی۔

عبدالرحمٰن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب الیٹی کو کہتے سنا کہ جب رسول اللہ سَالَ اللّٰہِ عَلَی وفات ہوئی تو آپ کو تا ہوت پر رکھ دیا گیا 'لوگ گروہ ہوکر آپ کے پاس آتے تھے آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر ہوجائے تھے 'کسی نے ان کی امامت نہیں کی۔

ا بن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّیْنِ ایک تا بوت پر رکھ دیئے گئے مسلمان گروہ گروہ کر کے واخل ہوتے تھے اور اس طرح آپ یِنماز وسلام پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگ گروہ ہو کر داخل ہوتے تصرسول اللہ مُکافِیْزِ ایر نماز پڑھتے تصاور آپ کی نماز جنازہ میں ان کی امامت کی نے نہیں گی۔

ابوعیم سے جواس موقع پر حاضر تھے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالظیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح آپ کی نماز جناز ہ پڑھیں'جواب ملا کہ اس دروازے سے باہر چلے جاؤ۔

کر طبقات این سعد (صدرم)

ایوحازم المدنی سے مردی ہے کہ جب نبی مظافی کا اللہ نے اٹھالیا تو مہاجرین گروہ گروہ ہوکر داخل ہوئے آپ پرنماز

پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے گھرای طریقے پر انصار داخل ہوئے گھراہل مدینہ یہاں تک کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں

داخل ہو تین ان سے کسی ایسے طریقے پرآ واز و فریاد ہوئی جیسی ان سے ہوتی ہے تو انہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آ وازسی جس داخل ہو تین ان سے کسی ایسے طریقے پرآ واز و فریاد ہوئی جیسی ان سے ہوتی ہے تو انہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آ وازسی جس داخل ہو تین اور ساکت ہو گئیں 'یکا یک کسی کہنے والے نے کہا کہ' اللہ کے نام میں ہرم نے والے سے تبلی ہے ہر مصیبت کا عوض ہے ہرفوت شدہ کا بدلہ ہے جموروہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کردیا ہوا ور مصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کردیا ہوا ور مصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کردیا ہوا ور مصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے پورا کردیا ہوا ور مصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان تو اب نے کہا کہ دیکھا ہو۔

ابی بن عباس بن مہل بن سعد الساعدی نے اپنے والدسے اور انہوں نے ان کے داداسے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافیظ کی وفات ہوئی تو آپ اپنے کفنوں میں رکھ دیئے گئے بھر آپ کو تابوت پر رکھا گیا'لوگ ایک ایک گروہ ہو کر آپ پر نماز پڑھتے سے ان کا امام کوئی نہ تھا' پہلے مرد داخل ہوئے انہوں نے نماز پڑھی' پھر عور تیں۔

عبدالحمید بن عمران بن الی انس نے اپنے والدے اور انہوں نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھی جو نبی مُلَا لِیُکُمْ پر وَاقِعْل ہوئے 'آ مخضرت مُلَا لِیُکُمْ اپنے تابوت پر تھے ہم عور تیں صف برصف ہو کر کھڑی ہوتی تھیں' ہم دعا کرتے تھے اور آپ کرنماز پڑھتے تھے آپ شب جہار شنبہ کو مدفون ہوئے۔

موی بن جمد بن ابراہیم بن الحارث الیتی ہے مروی ہے کہ میں نے یہ ضمون ایک کاغذیب پایا جس میں میرے والد کا خط ہے کہ جب رسول اللہ مثالی ہوئے ووٹوں نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ مثالی ہوئے ووٹوں نے کہا دوٹوں نے ہم اواس قدر جماعت مہاجرین وانصاری تھی جس قدر گھریس گئجائش تھی ''السلام علیک ایہا النبی ورحمہ اللہ وبر کا تہ ان دوٹوں کے ہمراہ اس قدر جماعت مہاجرین وانصاری تھی جس قدر گھریس گئجائش تھی انہوں نے بھی اس طرح سلام کیا جس طرح ابو بکر وعمر بھی تین نے سلام کیا سب نے اس طرح چند صفیل بنالیس کہ اس پران کا امام کوئی نہ تھا'ابو بکر وعمر ہی ہوئی نے جورمول اللہ مؤلی تی مقریب ہی صف اوّل میں تھے کہا۔

اے اللہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جو پھھآپ پر نازل کیا گیا'آپ نے پہنچادیا'آپ نے اپی امت کی خیرخواہی کی راو خدامیں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اور اس کے کلمات پورے ہو گئے'آپ اس پر ایمان لائے جو یکا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں کر جو اس کلام کی پیروی کریں جوآپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو جمع کر دے کہ آپ ہمیں بچان لیں اور ہم آپ کو بیجان لیں 'بےشک آپ مومین کے ساتھ بڑے مہر بان اور رخم کرنے والے تھے'ہم ایمان کے عض میں بدل نہیں جا ہے اور نہ ہم بھی اس کے عض میں قیمت جا ہے ہیں'۔

لوگ آمین آمین کہ رہے تھے ایک گروہ نکلتا تھا تو دوسرا داخل ہوتا تھا' یہاں تک کدمردوں نے آپ گرینماز پڑھ لی' پھر عورتوں نے 'اور بچوں نے 'جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے مقام قبر میں انہوں نے گفتگو کی۔

عبداللہ بن عباس میں شام مردی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی منافظ پر نماز پڑھی وہ عباس بن عبدالمطلب اور بی ہاشم تھ وہ باہر آئے اور مہاجرین وانصار داخل ہوئے پھر گروہ ہوکر اور لوگ جب مرد پڑھ کیے توصفیں بنا کے دیجے آپ کے

## 

یاس داخل ہوئے بعد کوعورتیں عائشہ تھا ایشا ہے بھی مثل حدیث ابن ابی سرہ (جواویر مذکورہے) مروی ہے۔

ابن عباس میں میں میں میں میں کہ رسول اللہ مظافی اور وشنبہ کوآ فتاب و صلنے سے سیشنبہ کوآ فتاب و صلنے تک تابوت میں رہے کو لوگوں نے آپ کو قبر میں اتار نے کا ارادہ کیا تو الوگوں نے آپ کو قبر میں اتار نے کا ارادہ کیا تو تابوت کوآپ کے باٹوں کی جانب سرکا دیا اور اسی جگہ ہے آپ داخل کردیئے گئے آپ کی قبر میں عباس بن عبدالمطلب فضل بن عباس و قتم بن ابی طالب اور شقر ان میں میں ہوئے۔

علی شاہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیل تا ہوت میں رکھ دیئے گئے تو میں نے کہا کہ کوئی شخص آپ کے آگے گھڑا نہ ہو شاید وہی تھاری امامت کریں جو تمہارے زندہ ومردہ کے امام تھے لوگ ایک ایک گروہ کر کے داخل ہوتے تھے اور ایک ایک صف کر کے اس طرح آپ پرنماز پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا کوگ تابیر کہدر ہے تھے اور میں رسول اللہ مٹائیل کے قریب کھڑا ہوائے کہدر ہاتھا:

(سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته اللهم انا نشهدان قد بلغ ما انزل الله ونصح لامته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل الله اليه و ثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه).

''اے نی سلام علیک ورحمۃ الله و برکانہ' اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ پر جو پھینازل کیا گیاوہ آپ نے پہنچا دیا اور اپنی امت کی خیرخوائی کی اللہ کے راستے میں یہاں تک جہاد کیا کہ اللہ نے اپنا دین غالب کر دیا اور اس کی بات پوری ہوگئ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرجولوگ کہ جو پھھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی پیردی کرتے ہیں' آپ کے بعد ہمیں ٹابت قدم رکھ اور ہمیں آپ کو جع کردے'۔

لوگ آمین آمین کہدر ہے تھے بہاں تک کہ مردوں نے آب برنماز پڑھی پھرعورتوں نے ادر بچول نے۔

عمر بن محمر بن عمر ونے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جولوگ رسول اللہ مُنَّافِیْزا کے پاس گئے وہ بی ہاشم سے پھر مہاجرین اورانصار' پھراورلوگ بہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے تو عورتیں اور بیچے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کم پر بغیرامام کے اس طرح نماز پڑھی گئی کہ مسلمان گروہ گروہ ہو کرپاس آتے نماز پڑھتے' جب فارغ ہوتے تو عمر ہی ہونا نہ اور ہے کہ جنازہ اوراہل جنازہ کو چھوڑ دو۔ روضۂ انور (آرام گاہ رسالت مآب شکاٹی کیا۔

عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہو کی تو آپ کے اصحاب یا ہم مشورہ کرنے لگے کہ آپ کو کہاں وفن کریں ابو بکر جی دونے کہا کہ آپ کو وہیں وفن کر و جہاں اللہ نے آپ کو وفات دی فرش اٹھایا گیا اور آپ اس کے نیچے دفن کیے گئے۔

الى سلم بن عبدالرحن ويحيى بن عبدالرحن بن عاطب سے مروى ہے كدابوكر فقط منافظ كر رسول الله مَلَا يَعْمَ كمال وفن

ابن عباس تفاشن سے مردی ہے کہ جب سہ شدنہ کورسول اللہ مُلَّا اللهِ مُلَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ مَلَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ مَلَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ 
یجی بن بهماہ سے جوعثان بن عفان میں مورک آزاد کردہ غلام تصمر دی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول الله مَا اللهُ مَا ا جسم وہیں مدفون ہوتے ہیں جہاں ارواح قبض کی جاتی ہیں۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگافیخ نے فرمایا اللہ جس نبی کو وفات دیتا ہے وہ ہمیشہ اسی مقام پر مدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

عمر بن ذر سے مروی ہے کہ ابو بکر میں شفر نے کہا کہ'' میں نے اپنے خلیل (مُثَاثِینِاً) کو کہتے سنا کہ جو نبی جس مکان میں مراوہ ہمیشہ اس مکان میں وفن کیا گیا میں نے ابو بکر بن عمر بن حفص ہمیشہ اس مکان میں وفن کیا گیا میں نے ابو بکر بن عمر بن حفص سے ان شاء اللہ سنا۔

مالک بن انس سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ منافیظ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کومنبر کے پاس دفن کیا جائے دوسرول نے کہا کہ آپ کومنبر کے پاس دفن کیا جائے دوسرول نے کہا کہ بین نے رسول اللہ منافیظ کو کہتے سنا کہ بین نے رسول اللہ منافیظ کو کہتے سنا کہ بین مکان میں دفن ہوتا جہاں اللہ نے اس کی روح قبض کی ہے پھررسول اللہ منافیظ کو اس مقام سے بٹایا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اوروہاں آپ کی قبر کھودی گئی۔

سعید بن المسیب ولینملائے سے مروی ہے کہ عاکثہ مخاصنانے ابو بکر مخاصنہ ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تین چاند ہیں جو میرے جرے میں گریٹ ابو بکر مخاصنہ نے کہا بہت اچھا ہے کی (راوی) نے کہا کہ چرمیں نے لوگوں کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ متالیق کی جب وفات ہوئی اور آپ عاکثہ مخاصنا کے گھر میں دفن کیے گئے تو ابو بکر مخاصنہ نے ان سے کہا کہ بیتمہارے تین چاندوں میں سے ایک ہیں اور ان میں سب سے بہتر ہیں۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ عاکشہ میں بیٹا نے کہا کہ بیل نے خواب میں اپنے حجرے میں تین چاند دیکھے میں ابو بکر میں بنات کیا ہے اس کی کیا تعبیر لی میں نے کہا کہ اس کی تعبیر لی میں نے کہا میں نے رسول اللہ میں تیا ہے بیٹے اس کی تعبیر لی

الوبكر بن الدف الموث ہوگئے جب رسول الله مَا اللهِ عَلَيْدِيمَ كَي وفات ہو كي تو وہ ان كے ياس آئے اور كہا كہ تہار كر بن جا ندكوتو بہنجا ديا

ابو بکر جی ہونہ خاموش ہو گئے جب رسول اللہ مکا گئے گئے گئے ۔ گیا پھر ابو بکر وعمر جی پیشن دونوں انہیں کے مکان میں دفن کیے گئے۔

موسیٰ بن داؤد سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہیں ہوند کو کہتے سنا کہ عائشہ ہیں ہیں کا مکان دوحصوں پرتقسیم کیا گیا' ایک حصہ وہ ہے جس میں نبی مَثَالِیْ کُلِم فِی قرمتی اور دوسرا حصہ وہ جس میں عائشہ رہتی تھیں' دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار تھی' عائشہ ہیں ہونی تھیں کہ اکثر جہاں قبر ہے رات کے سونے کے کپڑوں میں اندر چلی جاتی تھیں' جب عمر ہی ایڈو فن کردیئے گئے تو وہ بغیراس کے اندرنہ گئیں کہ اپنے پورے کپڑے بہتے ہوتی تھیں۔

عبدالرحمٰن بن عثمان بن ابراہیم سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ عائشہ ڈی ایڈنٹا اس مقام پڑجہاں ان کے والدرسول اللہ مُٹی ایڈنٹے کے ساتھ دفن ہوئے تھے اپنا نقاب کھول ویٹی تھیں 'جب عمر ٹی ایڈنز دفن ہوئے تو وہ نقاب ڈال لیتی تھیں' پھر انہوں نے نقاب کوسر سے علیحدہ نہیں گرایا۔

حمادین زید نے عمر و بن دینار اورعبیداللہ بن ابی بزید کو کہتے سنا کہ رسول اللہ سُکاٹٹیٹی کے زمانے میں نبی سُکٹٹیٹی کے مکان پر دیوار نہتھی' سب سے پہلے جنہوں نے اس پر دیوار بنائی وہ عمر بن الخطاب ہی الانوستے' عبیداللہ بن ابی بزید نے کہا کہ ان کی دیوار چھوٹی تھی' اسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا اور بڑھایا۔

رسول الله مَثَالِينَا مِنْ كَالْحِدُ مِهَارك:

جریر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیا نے فر مایا لحد (بغلی قبر) ہمارے لیے ہے اورشق (سید طی قبر) ہمارے اغیار کے لیے وکیج کی روایت میں ہے کہشق الل کتاب کے لیے اورفضل بن دکین کی حدیث میں ہے کہشق ہمارے اغیار کے لیے ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ مدینے میں دوآ دمی تھے جوقبریں کھودتے تھے۔ایک ان میں سے لحد (بغلی قبر) کھودتا تھا اور دوسراشق (سیدھی قبر) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالیٹیٹا کے لیے کون ہی قبر مناسب ہوگی' تو کسی نے کہا انتظار کرو ان دونوں گورکن میں ہے جو پہلے آئے وہی اپناعمل کرئے پھروہی آیا جولحد کھودتا تھارسول اللہ مٹالٹیٹا کے لیے لحد کھودی گئی۔

عائشہ ٹی ﷺ ناسے مروی ہے کہ مدینے میں دوقبر کھودنے والے تھے ایک لید کھودتا تھا اور دوسراشق کو گوں نے انتظار کیا کہ ان میں ہے کون آتا ہے کھروہ آیا جولید کھودتا تھارسول اللہ مَنْ ﷺ کے لیے لید کھودی گئی۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب ہے مروی ہے کہ قبر کھودنے کے لیے ابوطلے کو اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا گیا' اہل مکہ ش کھودتے تنے اور اہل مدینہ لحد کھودتے تئے ابوطلحہ آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھودی۔

محمر بن المنکد رہے مروی ہے کہ جب نبی مُنگافیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دوگورکنوں گوکہلا بھیجا' ایک وہ جوشق کھودتا تھا اور دوسرالحد کھودتا تھا' وہ آیا جولحد کھودتا تھا اس لیے رسول اللہ مُنگافیم کے لیے لحد کھودگا گئی۔

قاسم سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک شخص شق کھودتا تھا اور دوسر الحد جب نبی منافیظ کی وفات ہوئی تو اسحاب جمع ہوئے '

الطقات ابن سعد (صدوم)

انہوں نے دونوں گور کنوں کو بلا بھیجااور کہا کہا ہے اللہ آپ کے لیے انتخاب کر پہلے وہ آیا جولید کھودتا تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کرمدینے میں دوگور کن تھے ایک ان میں سے ضرح (سیدھی قبر ) کھود تا تھا اور دوسرا لحد جب رسول الله من الله على وفات ہوئی تولوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو پہلے آئے گا ہم اسے حکم دیں گے کہ بی منافظ کے لیے قبر کھودے پہلے وہ آیا جولید کھودتا تھا ہشام نے کہا کہ میرے والدائ مخص سے تعجب کرتے تھے جوضریح میں دفن کیا جاتا تھا حالا تکہ رسول اللهُ سَنَافِينَا كُدِينِ مِنْ مِدْفُونِ ہُوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کے مدینے میں دو خض تھے ایک لحد کھودتا تھا' دوسرا لیزنہیں کھودتا تھا' لوگوں نے کہا کہان دونوں میں جو پہلے آئے گاوہ اپنا کام کرے گا' پہلے وہ چھن آیا جولحد کھود تاتھا' اس نے رسول اللہ متا ہی کے لیے لید کھودی۔ حسن بنی الله علی الله منافیقیم کے لیے اور کھودی گئی۔

اساعیل بن محمد بن سعد سے مروی ہے کہ سعد سے کہا گیا کہ ہم لوگ آپ کے لیے لکڑیاں مہیا کریں جس میں آپ مُلَا لُوْمُ کو دُن کریں' تو انہوں نے کہانہیں'میرے لیے لحد کھود و جبیبا کہ رسول اللہ منافقیم کے لیے لحد کھودی گئی۔

یعقوب بن زید وغفرہ کے آ زاد کردہ غلام عمرے مروی ہے گہرسول اللہ مُثَاثِیَّا کے لیے لیہ کھودی گئے۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ جنہوں نے نبی مالیٹی کے لیے لید کھو دی و ہ ابوطلحہ تھے۔

عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی میر کہ جب سعد کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کد کھود واور مجھ پر پچھ اينك نصب كردو جبيها كررسول الله متأثيث كما تهوكيا كيار

علی بن حسین ٹنکالیئندسے مروی ہے کہ نبی مَالیَّنِیَّا کے لیے لحد کھودی گئی اور آ پ کی لحد پر پکی اینٹ نصب کی گئی \_

علی بن حسین تفادئنے (دوسرے سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول الله مالی الله مالی کے لیے لحد کھودی گئ اور آپ کی لحدیر کچی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین تفایشوں ایک اورسلسلے سے ) مروی ہے کہ کھودنے میں تو نبی مُثَالِیْمُ کے لیے لید کھودی گئی اورنصب کرنے میں آپ کی لحدیر کی اینٹ نصب کی گئی۔

قاسم بن محر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحدیر کچی اینٹیں نصب کی گئیں شعبی ہے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَيْنِ كے ليے لحد كھودى كئى اورآپ كى لحدير كچى آينين لگائى كئيں۔عاصم الاحول سے مروى ہے كەميى نے عامر ے نی مَالَقُدُ کی قبرکو یو چھا توانہوں نے کہا کہ وہ لحد ہے۔

عاصم سے مروی ہے کہ بیں نے معنی ولٹھیا سے کہا کہ نی مُظّافِظ کے لیے ضریح کھودی گئی یا لحد انہوں نے کہا کہ آ یے کے لیے لحد كھودى گئ اورآ پ كى قبرييل كچى اينٹيں لگائي گئيں۔

ابراہیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیُّا کے لیے لحد بنائی گئی آپ قبلے کی جاب سے داخل کیے گئے اور آپ کوسر کی طرف ين نبيل الاراكيار

اخبارالني تالياني المحالي المحالية الم

سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ بیتین قبرین رسول اللہ مُثَالِیَّا 'ابو بکر اور عمر تھا یہ فائس کی اینٹ سے بنی ہیں' اور لحد ہیں' تینوں قبلہ رُخ ہیں اور باہم ملی ہوئی ہیں' جابر تھا اور نے کہا کہ (اس حدیث کے ) سب (راویوں کے ) اجداداس روضہ میں ہیں۔

ابن عباس می از مروی ہے کہ جب انہوں نے رسول الله مَثَّلَیْتُمْ کے لیے قبر کھود نے کا ارادہ کیا تو مدینے میں دوخض سے ابوعبیدہ بن الجراح می اندے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری می اللہ مدینہ کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری می اللہ مدینہ کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ می اللہ کہ کے باس میں اور فرمایا وہ لیک کو ابوعبیدہ می اللہ نے باس میجا، دوسرے کو ابوطلحہ می اللہ اور فرمایا اور فرمایا اور فرمایا اور فرمایا کے لیے گورکن کا انتخاب فرما، ابوطلحہ می اللہ کے ساتھی نے ان کو پالیا۔ وہ آنہیں لے آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لیے کو کن کا انتخاب فرما، ابوطلحہ می اللہ کے ساتھی نے ان کو پالیا۔ وہ آنہیں لے آئے اور انہوں نے آپ کے لیے کہ کھودی۔

ابی طلحہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی مگانی کے لیے شق اور لحد میں اختلاف کیا 'مہا جرین نے کہا کہ آپ کے لیے شق کھود وجیسا کہ ام لوگ اپنے ملک میں کھود تے ہیں' جب اختلاف بڑھا تو انہوں نے کہا اے اللہ اپنے انسار نے کہا کہ لحکہ کھود وجیسا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کھود تے ہیں' جب اختلاف بڑھا تو انہوں نے کہا اے اللہ اپنے نبی کے لیے قبر کا انتخاب فرما (یہ کہہ کے ) انہوں نے ابوعبیدہ اور ابوطلحہ شاہد کے لیا جیجا 'کہان دونوں میں سے جو پہلے آئے وہ اپنا ممل کرے پہلے ابوطلحہ آئے انہوں نے کہا واللہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ نے آپ من منا اللہ المحلک کے بیا متخاب کیا ہے کہ وکہ کود کھو تھے اور اسے لیند فرماتے تھے۔

### فرش قبر

ابوجمرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس چھ بین کو کہتے سنا کہ نبی مَالِیُنِیُم کی قبر میں سرخ چا در کا فرش کیا گیا 'وکتے نے کہا کہ بیہ نبی مُنالِقِیُم کے لیے خاص تھا (امت کے لیے جا مُزنہیں)۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جس شخص نے قبر میں جا در بچھائی وہ شقر ان رسول اللہ سَالَطَّیَّا کے مولی تھے۔ حسن مُناهِ اللہ عَمَّالِیَّا کُلِی کہ مِسُولِ اللّٰهِ مَنَّالِیَّا کُلِی کَبِر مِیں ایک پر انی سرخ جا در بچھائی گئی جسے آپ اوڑھا کرتے تھے جا در اس لیے بچھائی گئی کہ زمین ترتھی۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مُثَالِّقِیْم کی قبر میں اس پرانی سرخ چا درکا فرش کیا گیا جسے آپ اوڑھتے تھے۔ عقبہ بن الصبهاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن انکائلیئر کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مَثَالِثِیُمْ نے فر مایا: میری لحد میں میری چا در کا فرش کرنا کیونکہ زمین انبیاء کے اجسام پرغالب نہیں کی جاتی۔

قادہ ہی اندے سروی ہے کہ بی منافظ کے پنچے جادر کا فرش بچھایا گیا۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ایک غلام نبی مُلَّاثِیْم کی خدمت کیا کرتا تھا جب نبی مَلَّاثِیْم وَن کیے گئے تو اس نے اس چادرکوقبر کے کنارے دیکھا جو نبی مُلَّاثِیْم اوڑھا کرتے تھا اس نے اسے قبریش بچھادیا اوڑ کہا کہ اسے آپ کے بعدکوئی نہ اوڑھے گا' وہ چھوڑ دی گئی۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سِعد (صَدوم) ﴿ الْعِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهُ اللَّهِ الللِّهُ الللِّهُ الللِّ

حسن جي الشور سعمروي م كدرسول الله ماليني كواولا دعبدالمطلب في تبريس داخل كيار

عامرے مروی ہے کہ نبی منگائی کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ بن اللہ واضل ہوئے مجھے مرحب یا ابن ابی مرحب نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے ہمراہ عبد الرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہ تھی قبر میں داخل کیا 'وکیع کی حدیث میں ہے کہ تعمی ولیتیلانے کہا: میت کے ولی صرف اس کے اعزہ ہیں۔

عامرے مروی ہے کہ نبی منگالی کی قبر میں جار آ دمی داخل ہوئے فضل نے اپنی حدیث میں کہا بی محصات خص نے بیز جردی جس نے ان جاروں کود یکھا ہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی مُظَافِیْاً کی قبر میں علی اورفضل اوراسامہ بن زید نفاشینے داخل ہوئے' ان سے ایک انصاری نے جن کا نام خولی یا ابن خولی تھا کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں قبور شہداء میں اتر تا تھا' نبی مُظَافِیْاً تو تمام شہداء سے افضل ہیں' ان لوگوں نے انہیں بھی اینے ہمراہ داخل کرلیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللهِ مَلْ اللهِ مَلِي مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَل

مویٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ مَالَّيْظِ کی قبر میں علی فضل بن عباس بن عبدالمطلب ٔ اسامہ بن زید ٔ اوراوس بن خولی شکافِتُم اتر ہے۔

علی شکالٹوٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَائِیُّا کی قبر میں وہ خود ٔ عباس ٔ عقیل بن الی طالب اسامہ بن زید اور اوس بن خولی شکالٹیٹم اتر ہے بیرو ہی لوگ ہیں جنہوں نے آ ہے کوگفن دیا تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مگائی کی قبر میں علی فضل اور اسامہ نئاڈیٹھ اترے 'لوگ کہتے ہیں کہ صالح اور شقر ان اور اوس بن خولی نئاڈیٹھ بھی اتر ہے۔

ابن عباس می است سروی ہے کہ رسول اللہ مالی کی قبر میں علی اور فضل اور شقر ان می اللہ استرات ہے۔

عبدالرحنٰ بن عبدالعزیز سے مروی ہے: میں نے عبداللہ بن الی بکر بن محد بن عمرو بن حزم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مَا لَيْنِيْمَ کَ قَبْرِ مِیں کُونِ الرّافقا' انہوں نے کہا کہ آپ کے اعز واوران کے ہمراوانصار بن الحبلی میں سے اوس بن خولی ش<sub>اط</sub> ہو۔

علی بن حین چیدن می از ہے کہ اول بن خولی نے کہا کہ اے ابوالحن میں تمہیں اللہ کا اور اپنے اسلامی مرتبے کا واسطہ ولا تا ہول کہ مجھے نبی منافظ کی قبر میں اترنے کی اجازت دو انہوں نے کہا اترو میں نے علی بن حسین تھ میں سے بوچھا کہ قبر میں

## الرطبقات ابن سعد (صدروم) مسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي والتي المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المراقبين المسلك المراقب المسلك المراقب المسلك 
مغيره بن شعبه ويالاؤنه كااعز از:

تعبہ ٹی النظیانے مغیرہ بن شعبہ ٹی الائوں سے روایت کی میں کونے میں لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ نبی سکا لیے آئے کے ساتھ وقت گزارنے میں سب لوگوں سے آخر ہوں جب نبی سکا لیے آئی اگوٹی (مہر) گزارنے میں سب لوگوں سے آخر ہوں جب نبی سکا لیے آئی اگوٹی (مہر) ڈال دی اور کہا: اے ابوالسن ٹی الڈوٹی انہوں نے کہا اتر واورا پنی الگوٹی لے لؤمیں اتر اُناکوٹی لے کی اور قبر کی کہی اینٹ پر رکھ دی مجرکی انہوں نے کہا اتر واورا پنی الگوٹی لے لؤمیں اتر اُناکوٹی لے کی اور قبر کی کہی اینٹ پر رکھ دی مجرکی آئے۔

ا بی معشر سے مروی ہے کہ مجھ سے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جب علی شاہئے قبر سے باہر آ گئے تو مغیرہؓ نے اپنی انگوشی قبر میں ڈال دی اورعلی بنی ہدئیو سے کہا کہ بیمیری انگوشی' علی بنی ہوئیون نے سن بن علی بنی ہوئیوں سے کہا کہ اندر جاؤاورانہیں ان کی انگوشی دے دو انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ابوعیم نے بھی اسی کی شہادت وی کہ جب رسول اللہ منافیظ قبر میں رکھ دیئے گئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں کی جانب پر مٹی ہائے گئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں کی جانب پچھرہ گیا ہے آگراہے درست کردوتو بہتر ہے انہوں نے کہاتم اندر جاؤاوراہے درست کردوالوں نے ان پر مٹی ڈال دی بہاں تک کہوہ ان کی نصف پٹر لیوں تک آگئ وہ نظے اور کہنے گئے کہ رسول اللہ منافیظ کے حضور میں تم سے زیادہ قریب میراز مانہ ہے۔

عروہ سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ سَالَةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی مقافلاً کی قبر میں سب لوگوں سے زیادہ مغیرہ بن شعبہ کا زمانہ ہے جنہوں نے اپنی انگوشی آپ کی قبر میں ڈال دی اور کہا 'میری انگوشی' انہوں نے انتر کے اسے لیا اور کہا کہ میں نے اسے صرف اسی لیے ڈالا تھا۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ٹنے لوگوں کے نگل آنے کے بعد نبی سُلُٹِیْلِم کی قبر میں اپنی انگوشی ڈال دی کہ اس میں انزین علی بن ابی طالب شی ہوئے نے کہا کہتم نے صرف اس لیے اپنی انگوشی ڈالی کہ آپ کی قبر میں انزواورلوگ کہیں کہ بی بھی نبی سُلُٹِیُلِم کی قبر میں انزے متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس میں بھی نہیں انزوگ اورانہیں روک دیا۔

عبداللدين محربن عمر بن على مئية وزنه إب والديه روايت كى كهلى بن ابي طالب مئية وخه كها كه لوگ به يه كهين كهم اس

کر طبقات این سعد (صددوم) کی میں میں اور این میں میں اور اور اور این میں میں اور این میں میں اور اور اور اور ان کے اس کے میں ہیں اور ان کو در در کا در ان کودے دی۔

علی بن عبداللہ بن عباس سے مردی ہے کہ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا بید عوای ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیَّا کے ساتھ سب سے زیادہ ان کا زمانہ گزرا' بیغلط ہے' واللہ سب سے قریب ترعہد رسول اللہ مَثَالِیُّا کے ساتھ' قشم بن عباس مُنالِثُنا کا ہے جو قبر میں جتنے لوگ تھان میں سب سے چھوٹے تھے اور جولوگ اوپر چڑ تھے وہ ان میں سب سے آخر تھے۔

#### آتخضرت مَنْ لَيْنِمْ كَي تدفين:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ دوشنے کوآ فتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہوئی انصار کے نو جوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کے اقارب سے کوفن کرنے سے بازرہے آپ اس وقت تک وفن نہ ہوئے جب تک تہائی رات نہ گزرگی سوائے آپ کے اقارب کے کوئی شخص کمال رنجیدہ نہ تھائی عنم نے جب رسول اللہ مظافیظ کی قبر کھودی گئی بھاؤڑوں کی آوازش اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے۔

بنی عنم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے بھاؤڑوں کی آ واز اس وقت سی کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مور ہے تھے۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُقَافِیم رات کو فن کیے گئے 'بولیٹ نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت بھاؤڑوں کی آ واز من رہے تھے کہ رسول اللہ مُقَافِیم رات کو فن کیے جارہے تھے۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ ام سلمہ میں انٹیاز وجہ نبی مَنْ اَلْتِیْمُ کہا کرتی تھیں کہ مجھے نبی مَنْ الْتِیْمَ تصدیق نہیں ہوئی جب تک کہ ابریقوں سے پانی گرنے کی آ واز نہ آئی ( لیعنی جب آپ کوشل دینے بلکے تب یقین آپا کہ واقعی میں آنخضرت مَنْ الْتِیْمُ اینے خدا سے جالے )۔

عا کشہ مخاطب مردی ہے کہ ہمیں رسول اللہ مَالِیُّۃُ کے دفن کا اس دفت تک علم نہیں ہوا جب تک کہ ہم نے سے شنبہ کو پیجیلی شب بیماؤڑوں کی آ واز نہین لی۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَّ اللَّهِ مُلَّ اللَّهِ مُلَّقِیْمُ رات کو فن کیے گئے انصار بی عنم کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ ہم نے شب سے شنبے کوآخر شب بھاؤڑوں کی آواز سنی۔

یجی بن عبدالرحلٰ بن محمد لبید نے اپنے دادا سے روایت کی کہ دوشنے کوآ فناب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ مَثَالَیْظِ کی وفات ہوئی اورا پ سے شنبے کو جب آفتاب ڈھل گیا تو ذن کیے گئے۔

علی مخاہ و سے بھی مثل روایت بالا مروی ہے۔

سعید بن المسیب ولیمیلا اورا بی سلمه بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّتِیْم کی وفات دو شبے کو ہوئی اور آپ سہ شبے کو مرفون ہوئے۔

## اخبرانی طبقات این معد (صدوم)

ابراہیم سے مروی ہے کہ نی منافظ قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیے گئے نوح بن پر پدالمؤدب سے مروی ہے کہ ابراہیم بن سعد سے پوچھا گیا کہ: "کم نول النبی صلی الله علیه وسلم فی الارض قال ثلظ" (نبی منافظ من میں متنی گہرائی میں اتارے گئے تو انہوں نے کہا تین گز)۔

قبر پر پائی چپٹر کنا:

عبدالله بن ابی بحر بن محد بن عمر و بن حرام ہے مروی ہے کہ نبی مَالِیَّتِیْم کی قبر پر پانی چیز کا گیا۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی مَالِیْتِیْم کی قبر پر پانی چیز کا گیا۔

قبر مصطفیٰ کی ہیئت:

ابوالبراء سے (جو مالک بن اساعیل کے کمان میں زبیر کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں) مروی ہے کہ میں مصعب بن زبیر شاہ نئو کے ہمراہ اس مکان میں داخل ہوا جس میں رسول اللہ مقابلی اور ابو بکر وعمر شاہرین کی قبر ہے میں نے ان کی قبور کو مستطیل (لما) دیکھا۔

سفیان بن دینارے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹالینی اورا بو بکروعمر شاشن کی قبروں کوسنم (بشکل کوہان شتر) دیکھا۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی مُٹالینی کی قبرز مین سے بچھاونچی کردی گئی ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کی قبر ہے۔ جعفر بن عمر نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُٹالینی کی قبرا یک بالشت اُونچی تھی۔

ابوبکرین حفص بن عمر بن سعید سے مروی ہے کہ نبی مٹالٹیٹرا اورابوبکر وعمر مخاہدین کی قبرمسنم تھی جس پرسٹگر بڑے تھے عمر و بن عثلان سے مروی سرگ میں نہ خاصر بن مجرک کہتے ، داک میں مدر سے جمد بدین تیں نہ قب سے میں میں

عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ان قبروں پر آیا 'ان پر سرخ سنگر مزے دیکھے۔

ابراہیم بن نوفل بن سعید بن مغیرہ الہائتی نے اپنے والدے روایت کی کے عمر بن عبدالعزیز ولٹیمائٹے کے مانے میں وہ دیوارگر پڑی جو بی مُنافیناً کی قبر پرتھی عمر میں المبند نے اس کے بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت وہ بنائی جارہی تھی تو عمر میں المبند بیٹے ہوئے تھے انہوں نے علی بن حسین میں ہوئے کہا کہ اے علی میں المبند کھڑے ہواور نبی منافیناً کے مکان میں جھاڑودو واسلم بن مجد اٹھ کران کے پاس گئے اور کہا خدا آپ کونیک ہدایت دے کیا میں بھی جھاڑودوں؟ انہوں نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ خدا آپ کونیک بنائے کیا میں بھی جھاڑودوں؟ انہوں نے کہا تم سب بیٹھواوراے مزاحم تم کھڑے ہواور جھاڑودو مزاحم اٹھے انہوں نے اس میں جھاڑودی۔

مسلم نے کہا کہ بیامراب ثابت ہوگیاہے کہ وہ مکان جس میں ٹبی مُنَافِیُّا کی قبر ہے ُعا کشہ ڈیائیٹا کا مکان ہے'اس کااور اس کے حجرے کا دروازہ شام کی طرف ہے مکان کی حجیت جس طرح تھی وہ اپنے عال پر ہے' مکان میں ایک گھڑ ااور آپ کا پرانا زین ہے۔

محد بن عبد الرحن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبد العزیز ولیٹھیا کے زمانے میں رسول الله منافقیا کی قبر کی ویوارگر

www.islamiurdubook.blogspot.com

# 

وفات کے وقت رسول الله مَثَالِثَيْمُ کی عمر:

ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہانس بن مالک تفاہؤ کہتے تھے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کی وفات اس وقت ہوئی جب آ پ ٔ ساٹھ برس کے تتھے۔

ابوغالب البابلى سے مروى ہے كہ وہ علاء بن زياد العدوى كے پاس حاضر ہوئے جوانس بن مالك شئ الله عن الفت كر رہے تھے كہ اے ابوحز ہ رسول الله سَنْ اللهِ عَلَيْمَ كُلُ عَمرو فات كے روز كياتھى' انہوں نے كہا كہ جس روز آپ كواللہ نے وفات دى ساٹھ برس پورے ہوگئے تھے'اور آپ اس وفت بھي سب سے زيادہ جوان سب سے زيادہ حسين وجيل اور سب سے زيادہ كيم تھے۔

عروہ نے مروی ہے کہ نبی مُثالِثاً اس وقت معوث ہوئے جب آپ ّ چالیس سال کے تصاور وفات جب ہوئی تو ساٹھ سال کے تھے۔

انس بن مالک نے نبی سکا اُلیا ہے۔روایت کی کہ آپ جب نبی بنائے گئے تو جالیس سال کے تھے کے میں آپ دس سال رہے اور مدینے میں دس سال آپ کی داڑھی اور سرمیں میں بال بھی سفید نہ تھے۔

یخیٰ بن جعدہ سے مروی ہے کہ نبی مُلَا ﷺ نے فر مایا اے فاطمہ ہیں ہونی ہون اسے بعث کے بعد جوعمر دی گئی وہ اس کی عمر کی نصف ہوئی عیسیٰ بن مریم ہیں ہونا چالیس سال کے لیے مبعوث ہوئے اور میں بیس سال کے لیے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہرسول اللہ مُقافِیْز نے فرمایا ہر نبی اپنی نبوت کے بل کی عمر سے نصف عمر تک زندہ رہتا ہے عیسیٰ بن مریم اپنی قوم میں چالیس سال رہے۔

ابن عباس خاہرین ہے (بہ سسلسلہ) سعید بن المسیب عائش معاویہ ٹی اٹھ ، جریر جنہوں نے معاویہ بن البی سفیان سے سنا ، ابوجعفر فبیلہ اسلم کے ایک شخص عائش عبید اللہ بن عتب عامر (دوسلسلوں سے ) عبدالرحمٰن بن قاسم (اپنے والد سے ) اور علی بن حسین خی اعدان سب حضرات سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْظِم کی وفات ہوئی تو آپ ینسٹے سال کے تھے۔ بی ہاشم کے مولی ابن عباس چی ایس میں میں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَا اللّٰہُ عَلَیْظِم کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹے سال کے تھے۔ بی ہاشم کے مولی

عمارے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس چھانے کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی کی جب وفات ہوئی تو آپ پینیٹھ سال کے تھے۔

بی ہاشم کے مولی عمار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں شون سے پوچھا کہ جس روز رسول اللہ سَلَّ ﷺ کی وفات ہوئی تو کقنے سال ہوئے تھے۔انہوں نے کہا کہ ان کی قوم میں تمہارا سا آ دمی مجھے نہیں دکھائی دیا جس پر بیسٹے فنی رہا ہوئیں نے کہا کہ میں نے جب دریافت کیا تو میرے سامنے اختلاف کیا گیا' انہوں نے کہا کیا تم حساب جانے ہو؟ میں نے کہاہاں' انہوں نے کہا چالیس سال وہ جوڑوجس وقت آ پ مبعوث ہوئے اور پندرہ برس محم میں جب آپ پوشیدہ رہتے تھے اور خوف کرتے تھے اور دس سال

# الخبات ابن سعد (منددوم) المنظمة المن المنظمة المن المنافقة المن سعد (مندوم) المنظمة المنافقة 
آپ کی جمرت کے مدینے میں۔

انس بن مالک ابن عمرُ ابن عباسُ سعید بن المسیب بسلسله دیگر ابن عباسٌ ہے ایک تیسرے سلسلے سے پھر ابن عباس خارشن سے اور دوسرے سلسلے سے انس بن مالک خارشوں سے کہ درسول اللہ سکا ﷺ نے مدینے میں دس سال قیام کیا' ابو جمرہ کی حدیث میں ابن عباس خارشن نے کہا کہ آپ نے ملے میں تیرہ سال قیام کیا جس میں آپ پروجی آتی رہی۔

رنج وغم سے صحابہ شاشیر اور اہل بیت کی حالت

انس شی الدورے مروی ہے کہ جب نبی سائیٹی کے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بے ہوش کرنے لگی فاطمہ میں اللہ عن اللہ میں شائیٹی کے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بہر سول اللہ میں شیخانے کے داللہ کی سول اللہ میں شیخانے کہا: ہائے پدر کہ رب نے آپ کو دعوت دی اسے آپ نے قبول کر لیا 'ہائے پدر جنت میں فیالے کی کہ فیا ہے کہا: ہائے پدر جرک سائیس کے ہائے پدر اپنے دب سے س قدر قریب ہوگئے 'جب الفر دوس جن کا ٹھکا نا ہے ہائے پدر جرئیل کو ہم آپ کی خبر مرگ سائیس کے ہائے پدر اپنے دب سے س قدر قریب ہوگئے 'جب الفر دوس جن کا ٹھکا اللہ میں قدر قریب ہوگئے 'جب آپ فیل کر دیا ہے گئے تو فاطمہ نے کہا: اے انس کیا تم لوگوں کے دل اس سے خوش ہوئے کہتم رسول اللہ میں تھی ہوئے کہ اللہ دوس کے دل اس سے کہا گیا اللہ میں کہا گیا اللہ میں کہا گیا آپ

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹائیٹی کی وفات ہوئی تو ام ایمن والدہ اسامہ بن زید روئیں ان ہے کہا گیا 'اے ام ایمن کیا تم رسول اللہ مُٹائیٹی پرروتی ہو انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں بیٹیس جانتی کہ آپ ایسی چیز کی طرف گئے جود نیائے آپ کے لیے بہتر ہے میں آسان کی خبر پرروتی ہوں جومنقطع ہوگئ ۔

عاصم بن محر بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جی اٹنے کا کونی مکا ٹیٹے کا بغیر روڈ نے ذکر کرتے نہیں سا۔
شبل بن علاء نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی منافظ کا وقت وفات آیا تو فاطمہ جی اٹنے اور کیں 'بی منافظ کے نے فر مایا اسول اسے پیاری بٹی ندرو جب میں مروں تو ''اناللہ وانا الیہ راجعون'' کہنا' بیانسان کے لیے ہر مصیبت کاعوض ہے انہوں نے کہایار سول اللہ' آپ کاعوض آپ نے فر مایا میرا بھی۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثالثیم کی وفات کے بعد فاطمہ مثالث کو بہنتے نہیں دیکھا' سوائے اس کے کہ ان کے منہ کا کنارہ کمی قدر کھل گیا ہو۔

عبدالرحن بن سعید بن ریوع سے مروی ہے کہ ایک روزعلی بن ابی طالب رنجیدہ اور چادر اوڑ ہے ہوئے آئے ' ابو بکر میں اندونے کہا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں' علی میں اندونے کہا کہ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی وہ تمہیں لاحق نہیں ہوئی' ابو بکر میں اندونے کہا علی میں اندونی جو کہتے ہیں سنوا تم سب لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آیا تم نے رسول اللہ مظافیۃ کم برجھ سے زیادہ مملکت کسی کودیکھا ہے؟۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹی الدینہ کہتے سنا کہ''رسول اللہ مَثَاثِیَّتِیْم کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب میں سے بعض کوآپ کا اس قدرغم ہوا کہ قریب تھا کہ ان کی عقل پر بن جائے میں بھی انہیں میں تھا' جن کوآپ کاغم تھا' اس وقت جب کہ میں مدینے کے قلعوں میں سے کسی قلع میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو بکر جی الاؤر سے بیعت ہو چکی تھی تو میرے پاس سے

ابو بکر میں افرون نے کہاتم سے کہتے ہو واللہ میں گمان کرتا ہوں کہتم کسی ایسے امر میں مشغول تھے جوتم اپنے دل میں کہدرہے تھے' میں نے کہا ہاں' پوچھا' وہ کیا بات تھی' میں نے کہارسول اللہ مُلَّا ﷺ کی وفات ہوگئی اور میں نے اس امت کی نجات کے وسیلے کو بھی آپ سے نہ پوچھا کدوہ کیا ہے' اس کو میں اپنے ول میں کہدر ہاتھا' اور اس معاسلے میں اپنی کوتا ہی پر تعجب کرر ہاتھا۔

الوبكر شاه و نه الدون في المرين في الركوات كوليات كوليات اورات في في بناديات بين في وجواده كيات و الوبكر شاه و في المرين في ا

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیق کے مرض موت میں ازواج آپ کے پاس جمع ہوئیں'آپ کی زوجہ صفیہ میں شائن کہا کہ یا نبی اللہ میں چاہتی تھی کہ جو تکلیف آپ کو ہوہ جھے ہوجاتی اور آپ اچھے ہوجاتے'نبی مُنافیق کی ازواج نے ان پرچشم نمائی کی'آ بخضرت مُنافیق نے بیدد کھ لیا' فرمایا تم لوگ کلی کرو'انہوں نے کہا کس وجہ سے یارسول اللہ آپ نے فرمایا تم نے ابی ساتھ والی کی چشم نمائی کی'واللہ وہ مجی ہیں۔

قاسم بن محمد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِّيُّمْ کے ایک صحابی کی نظر جاتی رہی ان کے پاس اصحاب عیادت کے لیے گئ انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں آ تکھوں کو صرف اس لیے جاہتا تھا کہ ان سے رسول اللہ سَالِیُّمِّمُ کو دیکھوں 'جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھالیا تو بتا لے ہرنیاں نظر آنے سے مسرمت نہیں ہوتی۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عاکشہ میں مقاطر ہیں مقاطر ہی ایک کروٹ لیٹ جاتی تھیں انہوں نے خواب میں ویکھا کہ آپ نکل کران کے پاس آئے ہیں عاکشہ میں مینانے کہا واللہ بیاس غم کی وجہ سے جس میں میں میں مبتلا ہوں آپ بھی نکل کرمیرے پاس نہ آئیں گے اور انہوں نے بیترک کردیا۔

# ﴿ طِبْقَاتُ اِنْ سِعد (صدرم) كَالْكُلُونِ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالَّيْنِ الْمِينَ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالَّيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي ِي الْمُعِلِي مِلْمِي الْمُعِلِي مِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِل

ابوبکر میں بینونے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹالِیْتُم کو کہتے سنا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ عاکشہ عمر بن الخطاب عثان بن عقان علی بن ابی طالب زبیر بن العوام سعد بن ابی وقاص اور عباس بن عبد المطلب حق الله سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیُّتِم نے فرمایا: ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ،ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مُٹالِیُّتِم کی مراد اپنی ذات تھی۔

ابو ہریرہ می اور میرے عامل کی تخواہ کے بعد صدقہ ہے (وایت کی میرے وارث دینارو درہم تقسیم نہ کریں میں جو کچھ چھوڑوں وہ میری از واج کے نفتے اور میرے عامل کی تخواہ کے بعد صدقہ ہے ( یعنی وقف ہے )۔

عائشہ شاہ فاللہ ماروں ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابو بکر شاہ ہوئے کا وہ صدقہ جو مدیے میں شااور فدک اور طلب کی جواللہ نے اپنے رسول کو بغیر خور بیزی کے نیمت میں دی اس وقت فاطمہ نبی شاہ نی ناتیج کا وہ صدقہ جو مدیے میں شااور فدک اور خس خیبر کا بقیہ بھی طلب کرتی خیس نا ابو بکر شاہ ہونے کہا کہ رسول اللہ منافیج نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑی صدقہ ہے محمد (منافیج نے) کے گھروالے اس مال میں صرف کھا سکتے ہیں ما لک نہیں ہو سکتے 'بخدا میں رسول اللہ منافیج کے صدقات میں جس طرح وہ عہد نبوی میں ہے تغیر نہ کروں گا'اس میں رسول اللہ منافیج نے جو پچھمل کیا میں اسے خوب جا نتا ہوں 'ابو بکر شاہ شاہ نے اور کیا ۔ فاطمہ شاہ نوا کو بی خوب جا نتا ہوں 'ابو بکر شاہ نوا کی ایک اس میں سے کوئی چیز بھی فاطمہ شاہ نوا کہ بی بعدوہ چھم مینے زندہ رہیں۔

جعفرے مروی ہے کہ ابوبکر میں افوار ہی المطلب بھی اپنی قاطمہ ہیں اور اللہ میں این عباس بن عبد المطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئیں عباس بن عبد المطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئے ان کے ہمراہ علی میں الدین آئے ابوبکر میں اور جو کھالت نبی میں الدین آئے ہوئے ایسا فرزند عطا کرجو) میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو ابوبکر میں الدین کہا کہ رسول اللہ میں الدین کی میراث کا معاملہ اس طرح ہے تم تو واللہ اس طرح جانے ہوجس طرح میں جانیا ہوں علی میں الدین کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا اللہ میں جو بول رہی ہے اور فی میں اور اللہ اس کے۔

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثَافِیْز کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے سوائے اپنی از واج کے مسکن اور ایک زمین کے 'کسی چیز کی وصیت نہیں کی۔

عمرو بن الحارث جورسول الله متاليخ كے سائے اور آپ كى زوجہ جو يرييہ كے بھا كى تقے مروى ہے كہ والله رسول الله متاليظ كا في قات كے وقت نہ كو كى ورہم چھوڑ اندويتار نہ غلام نہ لونڈى نہ كو كى اور چيز سوائے اپنے سفيہ خچر متصيار اور ايك زبين كے جسے آپ نے بطور صدقہ (وقف) چھوڑ ا۔ آپ نے بطور صدقہ (وقف) چھوڑ ا۔

عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے سوائے اپنے سفید نچر متھیاراورایک زمین کے جے آپ نے صدقہ کر دیااور کچھ نہ چھوڑا۔

عائشہ می ایش می دی ہے کہ ایک شخص نے ان سے رسول اللہ مَالِیَّتِیْم کی میراث کو پوچھا تو انہوں نے کہا تہارا باپ نہ ہوتم مجھ سے رسول اللہ مَالِّیْنِیْم کی میراث پوچھتے ہو ٔ حالانکہ آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ نہ آپ نے کوئی دینارچھوڑ انہ درہم' نہ غلام نہلونڈی اور نہ بکری نہ اوٹٹ۔

علی بن حسن می دوی ہے کہ رسول اللہ منگائی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے شددینار چھوڑا نہ درہم اور نہ غلام نہ لونڈی۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاکٹیٹا کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپٹاکٹیٹانے نہ کوئی دینار چھوڑانہ 'درہم' نہ غلام نہ لونڈی نہ بائدی (ایک زرہ اس حالت میں چھوڑی کہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع ( تقریباً ہمن ) بھو کے عوض رہن تھی۔

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلوم الم

زیداسلم وعمرو بن عبداللہ مولائے غفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیقیم کی وفات ہو چگی تو ابو بکر میں ہوئوں پاس بحرین سے مال آیا، کہا کہ جس شخص کے لیے نبی مُنافیقیم کا وعدہ ہووہ میر ہے پاس آئے ، جابر بن عبداللہ الانصاری آئے انہوں نے کہا کہ نبی مُنافیقیم نے محصے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس بحرین کا مال آئے گا تو آپ مجھ کواس قدر دیں گے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شار کیا تو پانچ سودرہم تھے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شار کیا تو پانچ سودرہم تھے وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شار کیا تو پانچ سودرہم تھے وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شار کیا تو پانچ سودرہم تھے وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شار کیا تو پانچ سودرہم تھے وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شار کیا تو پانچ سودرہم میں ہونے میں دوسر ہے لوگ آئے جن سے دسول اللہ مُنافیقیم نے وعدہ کیا تھا۔ ہرخض نے وہ لیا جواس سے آئے وعدہ کیا تھا۔ ہرخض

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ مَالِيَّتُواْ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدر اور اس قدر دوں گا، مگروہ آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہرسول اللہ سَالِیُّوْا کی وفات ہوگئ جب وہ مال ابو بکر جی ہوئے کے پاس فید کے پاس اللہ مَالِیُّوْا کے پاس وعدہ ہو وہ آئے جابر نے کہا کہ آئے خضرت مَالِّیُوْا نے بھے اس قدر اور اس قدرویں گئے تخضرت مَالِیُوْا نے مجھے اس قدر اور اس قدرویں گئے ابو بکر جی سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس بحرین کا مال آئے گا تو آپ مجھے اس قدر اور اس قدرویں گئے ابو بکر جی سودرہم تھے چمردوم وجہ اور لیا۔

جابر شاستہ سے مروی ہے کہ نبی مُظَافِیْنِ نے فرمایا جب ہمارے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدراوراس قدر دوں گا' آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا' وہ مال ابو بکر شاسئند کے پاس آیا تو ابو بکر شاسئند نے کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ مُنَافِیٰنِ کے پاس وعدہ ہووہ ہمارے پاس آئے میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھے سے کہا لے لوئیں نے ایک لپ یا چنگل جمرایا' میں نے اسے یا پنچ سودرہم یا یا' پھراس طرح دومرتبہ اور لیا۔

جابر سے مروی ہے کہ ابو بکر ہی ہوئونے رسول اللہ سکا ٹیٹی کی وفات کے بعد خطبہ پڑھا اور کہا کہ جس محض کے لیے رسول اللہ منافی کے پاس وعدہ ہووہ کھڑا ہوجائے جابر بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو میرے لیے تین مرتبال بھر کرویا جائے گا' پھرانہوں نے ان کے لیے تین مرتبال بھردیا۔

جابر ٹنی اور سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر ٹنی اور نے کہا کہ اپ بھراؤ میں نے پہلی مرتبہ اپ بھرا تو اسے یا نچ ہوتیا گیا' پھر انہوں نے کہا کہا تناہی دوبارہ اپ بھراؤ میں نے ایسا ہی کیا۔

ابوسعید خدری جی ہوئوں ہے کہ میں نے ابو بکر جی ہوئوں کے منادی کؤجب بحرین کا مال آیا تو بیندا دیتے سنا کہ جس شخص سے رسول اللہ منافیقی نے کوئی وعدہ کیا ہوتو وہ آئے کوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں دیتے تھے پھر ابو بشر المازنی آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سَائِلْقِیْم نے فرمایا اے ابو بشر جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہمارے پاس آنا 'ابو بکر جی ہوئوں نے انہیں دویا تین لیے بحرکر دیا تو انہوں نے اسے جودہ سودرہم یایا۔

کر طبقات ابن سعد (صدروم) کی کال کی کال کی کال کا ترض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کالی کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کے ایک کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کے ایک کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کے ایک کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کے ایک کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کیاری کیا کہ کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کیا کہ کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کیا کہ کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کیا کہ کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کیا کہ کا قرض ادا کیا اور ابو بکر مین الفیاری کا قرض اور کیا کہ کا قرض اور ابو بکر میں میں کا کہ کا قرض اور ابو بکر میں کا کہ کا قرض اور ابو بکر میں میں کا کہ کا قرض کیا گئی کے کہ کا کہ کا تو بالفیاری کیا گئی کے کہ کا تو بالفیاری کیا گئی کے کہ کا تو بالفیاری کیا گئی کے کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کا تو بالفیاری کیا گئی کے کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کر کا تو بالفیاری کیا کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کر کا تو بالفیاری کیا گئی کے کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کا تو بالفیاری کیا گئی کے کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کر کے کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کیا کہ کا تو بالفیاری کیا کہ کو بالفیاری کیا کہ کا تو بالفیاری کی کا تو بالفیاری کیا کہ کائی کے کہ کائی کیا کہ کائی کیا کہ کائی کی کائی کیا کہ کائی کیا کہ

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
حضور عَلَائِكُ كَعْم مِين اشعار كَهَ والعِصرات:

محمد بن عمر والواقد ی نے اپنے رجال (رواۃ) ہے روایت کی کہ ابو بکر صدیق تن الفظام نے رسول اللہ مثالظام کا (حسب ذیل) مرشہ کہا ہے:

# حضرت الو بكر صديق شيان عند كاشعار:

یاعین ذایکی ولا تسألی وحُق البکاء علی السید "اے آکھا گریہ کراوراس سے ملول شہوالیے سردار کے شایان شان ہے کہ اس پردوکیں۔
علی خیر خِنِدف عند البلاءِ المسلی یغیب فی الملحد

على حير جِندف عند البلاءِ المسلى يغيب في الملحد البلاءِ المسلى يغيب في الملحد البلاءِ المحد البلاءِ أَن الملحد البلاءِ أَن الملك ولت البلاد على احمد فصلى المليك ولى العباد وربّ البلاد على احمد

وه ما لك جو بندول كاوالى اورشهرول كاپروردگار برسول الله مَالْيَتْ پردرود بيجير

فکیف الحیاة لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشهد ابزندگی کی کیاصورت ہے وہ کیوب تو کھوگیا ، جو تمام حاضرین صحبت کے لیے وجہ زینت تھا وہ تو جا تارہا۔ فلیت الممات لنا کلنا و کتا جمیعًا مع المهتدای

اے كاش! ہم سبكوموت آجاتى 'اورسب كےسب اى بدايت يافتہ كے ساتھ ہوتے"۔

ولهُ ايضًا

لُمّا رأیت نیبّنا مُتجدّه ضافت علّی بعرضمن الدُور 'جب میں نے اپنے پیغیرکو کرسب کے پغیر سے زمین کے اندرجاتے دیکھا تو مکانات باوجودا پی وسعت کے جھ پر تنگ ہوگئے۔

O خنوف: يومصيب عن منال بواور كامياب موجائك

(طبقات این سعد (صدروم) وارتعت رَوعةً مستهام واله والعظمُ منى واهنّ مكسور میں اس شیدائی کی طرح خوف زدہ ہو گیا جو گھبرایا ہوا جیران ویریثان پھرر ہاہو۔میری ہڈی کمزوروست وشکتہ ہوگئی \_ اعتيق $^{oldsymbol{0}}$  ان حِبُّك قد ثوى وبقيت منفردًا وانت حسير ا منتق! تیرامجوب تو فن ہو گیا'اب تو اکیلارہ گیا' تکان اور تعجب تھے پر طاری ہے۔ ياليتني من قبل مهلكِ صاحبي عبيّتُ في جَدَث علّي صحور ا کاش میں اپنے صاحب کی وفات کے قبل ہی کئی قبر میں اس طرح دفن ہوجا ٹا کہ مجھ پر پھر ہوتے۔ فلتحدثن بدايع من بعده تعيى ابهن جوانح وصدور آب مَنْ اللَّهُ كَ بعداليه في من عن وادث بيش آئيس كي جن (كي كران باري) سے بسليان اور سينے تھك جائيں گے "۔ و لهُ ايضًا باتت هموم تاوبنی حشدا متل الضحورنا مست هدت الجسدا ' وغم والم كروه رات بحريك بلك كيميرك پاس آتے رہے وہ ایسے خت تھے كہ پھروں كی طرح تمام شب جسم كوتو ڑا كيے۔ ياليتني حيثُ بنتُ الغداة به قالوا الرسول قد امسى ميتا فقدا اے کاش (ای وقت میں بھی مرکیا ہوتا) جس وقت دن کو مجھے خبر کمی اورلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے انقال فر ما گئے۔ ليت القيامة قامت بعد مهلكه ولا نراي بعده مالاً ولا ولدا کاش آپ کی وفات کے بعد قیامت قائم ہو جاتی گہزیم آپ کے بعد مال ودولت کود کھتے نہ اولا وکوٹ والله اثني على شيءٍ فقدت به من البوية حتى ادخل اللحدا والله الخلوقات میں سے جو چیز مجھ سے کھوئی جا بچی ہے میں ہمیشداس کی ثناوصفت کیا کروں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہوجاؤں۔ كم لي بعدك من هم ينصبي اذا تذكرتُ انَّى لا ارأك ابدا آ پ کے بعد عم والم کیا بچھ مجھے آ زار پہنچاتے رہیں گے۔ جب بیں یہ یا ذکروں گا کہا ہے بھی مجھے آپ کا دیدارنفیب نہ ہوگا۔ كان المصفاء في الاخلاق قد علموا وفي العقاف فلم تعدل به احدا سب کومعلوم تھا کہ آپ کیے یا کیزہ اخلاق تھے عفت ویر ہیز گاری میں ہم سب کی کربھی آیکا ہمسرنہیں بچھتے تھے۔ نفسى فداؤك من ميت ومن بدن ما اطيب الذكروالاخلاق والجسدا ميري جان آڀُير قربان کيا تابوت ها کيساجهم ها آڀ کي يا دکتني يا کيزه هي اخلاق کيسے اڇھے تيخ بدن کتنالطيف ها " 🚅 عبدالله بن اليس مى الأعدك اشعار: تطاول لیلی و اعترتنی القوارع ﴿ وَخَطَبٌ جَلَيلٌ لَلْبَلَيْةُ جَامِعُ ''میری رات دراز ہوگئ اور بچھے مصائب شدیدہ وحوادث عظیمہ جو بلیات کے جامع تھے ہیں آئے۔

🛈 نتيق: صديق اكبر فئاده كاخطاب قلا

والا دفع نہیں کرسکتا۔

طبقات این سعد (صدرم)
عداة گلی الناعی الینا محمدا و تلك التی تستك منها المسامع عداق گلی الناعی الینا محمدا و تلك التی تستك منها المسامع موت كی فردین والے نے مجم کوئمیں آئخ ضرت مگالی القال كی فردى ۔ بیوہ فرتھی جس سے كان بهر ہے ہوجاتے ہیں۔ فلورڈ میتا قتل نفسی قتلُها ولكنه لا یوفع الموت دافع الین آئے تو تی کوئل کرڈ النے سے اگر کسی مرنے والے كی زندگی واپس آئے تو میں اینے آپ کوئل کرڈ النے سے اگر کسی مرنے والے كی زندگی واپس آئے تو میں اینے آپ کوئل کرڈ النا لیکن موت کوکوئی دفع کرنے

فالیت لا اُثنی علی هُلك هالی من الناس ما اوفی ثبیر وفارع من نتیم کھائی کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس نے قام کھائی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس نے والے انسان کی موت پر اس کی مدح وثنا نہ کروں گاجب تک کہ کوہ ثیر وکوہ فارع مربلند ہیں۔
ولکننگ بالی علیه ومُتبع مصیبة انی الی الله واجع کے ایک ماوٹ کے بیچے پیچے رہوں گا در حقیقت مجھاللہ ہی گی جناب میں واپس جانا ہے۔
وقد قبض الله النبیین قبله وعاد اصیبت بالرزی والتبابع اللہ النبیین قبله وعاد اللہ والتبابع اللہ النبیاء کی روحیں جی قبض کیں تو معاد پر بھی مصیبت نازل ہوئی اور قوم تی پر بھی۔
اللہ نے آپ سے پہلے اور انبیاء کی روحیں جی قبض کیں تو معاد پر بھی مصیبت نازل ہوئی اور قوم تی پر بھی۔
فیالیت شعری من یقوم بامونا وهل فی قریش فی امام یُنازع فیالیت شعری من یقوم بامونا وهل فی قریش فی امام یُنازع کاش بھی معلی ہوجاتا کہ کوئ ہمارا انتظام کرے گا۔ اور کیا قریش میں کوئی اینا امام ہے جو آپ کامقابلہ کر سکے۔
فیالیت من قریش ہم ہم ازمّة هذا الاموو الله صانع فریش میں تین ہیں کہ وہی اس ام میں عنان اقترار کھتے ہیں اور کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔

على البو كرصديق المسلامة المسلامة المسلامة والمسلامة وا

ولا تبطئوا عنها فواقًا فاتّها اذا قُطعتُ لم يُمُنَ فيها المطامع السين الكي المرابع المعالمة 
واللهِ ماحملت أُنتَّى ولا وضعت مثل النبيِّ رسولِ الامِّمة الهادى "فداك تُم كى عورت كونه ايسام لهوا نه ايساوشع عمل هوا جيساً تخضرت مَلَيَّةُ إِنتَّى كَدَامَت كومِ ايت كرنے والے يَغْير مَالَيْظُا تَصَد

# اخبرالني سائل المعالث ابن سعد (عددوم)

امسلی نساء ک عطلن البیوت قما یضو بن حلف قفاستو باوتام یا حضرت آپ کی بیویوں نے اس حالت میں شام کی کرمب گھر خال کردیئے۔اب پیچے پیخیں لگائے وہ پروہ نہیں تانتیں۔ مثل الرواهب یلبسن المسوح وقد ایقن بالبوس بعد النعمة البادی راہب عورتوں کی طرح وہ گلیم پوش ہوگئ ہیں۔اوران کونمایاں عیش و تعم کے بعداب تکلیف کا یقین آگیا ہے''۔ ولڈ ایضا

آلیت حلفة برغیر ذی دخل متّی الیه حقی غیر افعاد ''ایسے نیک مردکی حیثیت میں جس کی بات میں کسی کو دخل دینے کی مجال ندہو میں نے شم کھائی ہے' میر کی بیشم حق ہے' اس میں باطل کی گنجائش نہیں۔

بالله ماحملت أنشى و لا وضعت مثل النبى نبى الرحمة الهادى خدا كوتم كسى عورت كونه اليهادى خدا كوتم كسى عورت كونه اليها حمل بوا بيس آنخضرت من الحديد اوفى بذهة جاد او بميعاد روئ في بذهة جاد او بميعاد روئ في بذهة جاد او بميعاد روئ وين بركونى اليانبيس كررا و بميائ كى ومدوارى ياوعده پوراكر في مين آپ سے زياده و فاشعار بود من الذى كان نوراً يستضاء به مبارك الامرذا حزم وارشام اليے كر برابركون بوسكتا جوا كم اس سے روشنى حاصل كى جائى تنى دال كر مين بركت تنى وه احتياط و بدايت كر في والا

مُصدِّقًا للنبين الا لى سلفوا وابدل الناس للمعووف للجادى وانبيا الناس للمعووف للجادى وانبيا الناس كالمعووف للجادى وانبيا النبين كالقدا اورطالب فيركي من سب سازياده احسان كرتاتها حير البرية انى كنت فى نهو جادفا صبحت مثل المفرد الصارى المربح من كاوقات من بهل المك نهر جارى من من المنافق عظل البيوت فما يضر بن خلف قفاستو باوتاد امسلى نساؤك عظل البيوت فما يضو بن خلف قفاستو باوتاد آپ كي يويول نياس حالت من المراب كي كرس هر خالى كردي يجي مني لكا كاب وه يردة نيس تانين من مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد ايقن بالبوس بعد النعمة البادى مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد ايقن بالبوس بعد النعمة البادى من دن كرزي كراب عورتون كي طرح وه كليم يون موكي بين كلي موكي نعت وآمائش كه بعداب ال كويتين آگيا ہے كر تكيف من دن كرزي

ولهُ ايضًا

ما بال عينك لا تنام كانّما كُحِلْتُ مآقيها بكُحلّ الا رثمد

الطبقات ابن سعد (صدروم) كالمستحد الله منافقة " تیری آ تکھوں کو کیا ہوگیا ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان میں سرمے کی کر کری سائی ہے۔ جزعًا على المهديّ اصبح ثاويا للخير من وطي الحطى لا تبعد اس مهدی پر جزع وفزع کی بنا پر نیندارگئی جواب دفن ہو چکاہے۔ اے شکر پزوں کوسب سے بہتر روندنے والے دور نہ ہو جانا۔ ياويح انصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء المُلحَد افسوس اب حضرت کے انصار اور حضرت کے گروہ کا کیا ہوگا۔ جب کر قبر میں آپ کی نبیب واقع ہو چکی ہے۔ جنبي يقيك الترب طفي ليتني كنتُ المعيب في الضريح الملحد میراپہلوآ ب کومٹی سے بچاتا مجھ پرافسوس سے اے کاش ایس ہی قبر میں غائب ہوا ہوتا۔ يابكر' آمنة المبارك ذكرة ولدته محصنةٌ بسعد اسعد اے آ منٹے کا کلوتے فرزندجن کی یادیل برکت ہے۔جوان پاک دامن عفیفے سے نیک ترین سعادت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ نورًا ضاء عيل البريّة كلها من يُهد للنور المبارك يهتدي ایک ایسانور که تمام مخلوق پراس کی روشنی تیکی \_ جھے اس بابر کت نور کی راہ دکھادی گئی اسے ہوایت ہوگئی۔ أاقليم بعدك بالمدينة بينهم يالُهِف نفسي ليتني لم أُولَد مدینے میں ان لوگوں کے درمیان کیا آ پ کے بعد میں تقبرار ہوں۔وائے حسرت کاش کہ میں پیدا ہونہ ہوتا۔ بابى وأمى من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدى میرے ماں باپ اس ہدایت یا فتہ نبی پر قربان جا کئیں جس کی وفات کے دن میں دوشنے کوحاضرتھا۔ فضلِلتُ بعد و وفاته معلِددا ياليتني صُبّحتُ سم الاسود آپ کی وفات کے بعد میں جیران رہ گیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ کالے سانٹ کے زہر کے ساتھ میری صحیح ہوتی۔ اوحَلّ امرُ الله فينا عاجلًا في روحة من يومنا اوفي غد یا ہماری نسبت اللہ کا تکم جلد آجاتا آج ہی کے دن رحلت کرجاتے پاکل فتقوم ساعتنا فنلقى سيدًا محضًا مضاربه كريم المحتد موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت قائم ہوجاتی تو ہم اس سردار سے ملتے۔جس کے خصے غل وغش سے یاک تھے اور جس کی اصل ونس كريم كلحي

یارب فاجمعنا معًا ونیتنا فی جنّدٍ تعفی عیون الحسّدِ الدیمارے پوردوگارہم سب کواکی ساتھ ہمارے پینجبر سے ملادے۔ اس بہشت میں جوحاسدوں کی آئھوں میں زخم ڈال دے۔ فی جند الفودوس واکتبھا ثنا یاذا البحلال وذا العُلا والسُودَد جنت الفردوس میں ہمیں کی جاکر دے اور اس کو جارے لیے لازم بنادے۔ اے جلال والے بلندی والے اور بزرگ والے ن

لکن افیضی علی صدری باربعنی ان الجوانح فیھا ھاجس صالی اے تکھتو میرے بینے پرچارچار آنو بہا۔ کیونکہ پسلیوں کے اندرجلادینے والامہین سوز پنہاں ہے۔
سمّے المشعب وماء الغرب یمنحه ساق بُجملهٔ ساق بازلال چشے اورمثک کے پانی کی طرح آنو بہا۔ ایبا پانی جے نالے سے لے تقارک سقا تھائے لیے پھر تا اور پالاتا ہو۔
علی دسول لنا محض صریبته سمح الحلیقة عَفَّ غیر مجھال الیے پنج بڑیر دوجو ہمارے سے خالص وظلص سے تمام فلق اللہ عن سب بڑے دوادار سے عفیف سے نادان نہ ہے۔

اددوی آخرا تحد تحد انو کتے بین گرع بی شل چارا نوکا کادرہ ہے۔

فكان العُناة كريم ماجدٌ عال حامى الحقيقة نسال الوديقة جوحقیقت اور حق کے حامی تنے نہایت بنی تنے مصیبت ز دوں کور ہائی ولانے والے تنے شریف تنے بزرگ تنے اور سر بلند تنے۔ كشاف مكرمة مطعام مسغبة وهاب عانيةٍ وجناء شملال نہایت درجہ علانیہاور کھلی ہوئی مکرمت والے بھوکوں کو ہکثرت کھانا کھلانے والے جرم کے بڑے بخشے والے تھے۔ عَفِّ مكاسبه جزلٍ مواهبه خير البرية سمح غير نكّال ان کی کمائی نہایت یا کتھی' بخشش بہت ہوی تھی' تمام مخلوق میں سب سے اچھے تھے روا دار تھے' مگرست وضعیف نہ تھے۔ وازى الزِّناد و قواد الجياد الى يوم الطواد اذا شبت باجذال جہاد کی آگ بھڑ کاتے 'سواریوں کوافسرین کےمعرے میں لے جاتے آتش جنگ مشتخل ہوتی توسب کے آگے بڑھ جاتے۔ ولا أُذكيّ على الرحمٰن ذا بشر لكنّ علمك عند الواحد العالي الله كے حضور ميں اس انسان كاميں تزكية بيس كرتا۔ اے پيغمبر! تخفي الله بي خوب جانتا ہے كہ تو كيسا تھا۔ اتّى ارى الدهر والايام لقجعنى بالصالحين و ابقى ناعم البال میں دیکھ رہاہوں کہ زمانہ مجھے اچھے اچھے بزرگوں کے قم میں مبتلا کر رہا ہے اور میں فارغ البال ہاتی ہوں۔ ياعين فابكى رسول الله اذذكرت ذات الاله فنعم القائد الوالي اے آ نکھ! جب الله کی ذات یا ک کا تذکرہ ہوتو رسول الله کورو جو بہترین سرخیل اور بہت اچھے والی تھے''۔ و لهُ ايضًا

نَبِّ المساكين ان الحير فارقهم مع الرسول تولَّى عنهم سحرا "مسكينول كونبر دے دوكر رسول الله سَالِيَّةُ كِسَاتِه بِي خِير وخوني بھي ان سے جدا ہوگئ جوسج سورے بي ان سے منہ موڑ كے چلے گئے۔

من ڈا الذی عندہ رحلی وراحلتی ورزق اہلی اذا لم نونسِ المطرا اب کون ایسا ہے کہ بارش کا سامان نہ ہوتو ہمیں اپنا بنا کے رکھے گا اور ہمارے اہل وعیال کو کھلائے پلائے گا۔

ذاک الذی لیس یخشاہ مجالِسہ اذا الجلیس سلطانی القول اوعثرا وہ ایسے سے کہاں کی گئر میں گئر ہوگی یا اس نے تندی و تیزی گفتگو میں گئر ہمی اس کو نوف نہ ہوتا۔

کان الصیاء و کان النور نتیعہ و کان بعد الا اله السمع و البصرا وہ روثن تے نور تے جن کے پیچے ہم چلتے تھے۔ اللہ کے بعد ہمارے کان اور آ نکھو ہی تھے۔

فلیتنا یوم وارو ، بمجیئہ دفتی و القوا فوقه المدرا فلیتنا یوم وارو ، بمجیئہ دفتی و القوا فوقه المدرا

# www.islamiurdubook.blogspot.com الطبقات ابن سعد (مندوم) المالي المنظمة المالية المنظمة اخبار الني سألتنيكم لم يتوك الله خلقًا من بريته ولم يعش بعدةً إنثي ولا ذكرا کاش اس دن الله اپنی مخلوق میں ہے کسی کوزندہ نہ چھوڑ تا۔ اور کوئی مادہ ونرآ پے کے بعد نہ جیتا۔ ذلَّت رقابُ بني النجار كُلِّهِم وكان امرًا من الرحمٰن قد قدرا تما مقبلهٔ بنی النجار کی گر دنیں جھک گئیں۔ یہ بات اللہ بی کی تقریر میں مقدر ہو چکی تھی'۔ کعب بن ما لک شیاه عَمْهٔ کے اشعار: ياعين فابكى بدمع ذَرى لخير البريّة والمصطفى ''اے آ کھاچھی اشکبار ہو۔ان مرنے والے کے لیے جومخلوقات میں سب سے اچھے اور برگزید ہ تھے۔ وبكيِّ الرسولَ وحُقّ البكاء عليه لدى الحرب عند اللَّقا رسول الله مَنَا لِيُومُ كوروُ اور جب إِرَّا أَيْ سريرَ آسَيَّ تَوْ حَفِرتُ يُرِرونَا بَي جا ہيے۔ غلى خير من حملت ناقة واتقى البريّة عند التقى ان پرروجوانٹنی پر جتنے لوگ سوار ہو چکے ہیں'وہ ان سب سے اچھے اور سب سے زیادہ پر ہیز گار تھے۔ على سيّد ماجد حجفل وخير الانام وخير اللّها وہ جوہر دارتھ بُزرگ تھے اور تمام جہاں میں سب سے بڑھ پڑھ کے تھے۔ لة حَسَبٌ فوق كُلّ الانام من هاشم ذلك المرتجي

ان كرداراورمنا قبسب يرفائق تھے۔ ہاشم كى ياد كار تھے جن يرسب كى لوگى موئى۔

نحصُّ بما كان من فضله وكان سراجًا لنا في الدُّجا ان کی نضیات کی بنایر ہم خاص طور بران کے ماتمی ہیں۔جوتار کی میں ہمارے لیے جراغ تھے۔

وكان بشيرًا لنا منذرًا ونورًا لنا ضوؤه قداضا ہارے تی میں وہ بشر بھی تھے نذیر بھی تھے۔اورا پسے نور تھے جس کی شعاع نے ہم کوروش کررکھا تھا۔

فانقذنا الله في نوره ونجي برحمته من نجا الله نے اس نور کے طفیل میں ہمیں بھایا۔ اور رحم کر کے آتش دوز خسے نجات دی''۔

اروى بنت عبدالمطلب منيالة عَنَا اللَّهُ عَالَى الشَّعَارِ:

الا ياعين ويحك اسعاديني بد معكِ ما بقيت وطا وعيلي ائ کھ تیرابراحال ہو جب تک توباتی ہے اپنے آنسو سے میری مدد کر اور میری بات مان۔ الا ياعين ويحك واستهلى على نور البلاد واسعديني اے آئکھ تیرا براحال ہو۔ جوملک بھر کے حق میں نور تھے اے آئکھ میری مدد کرے

تیری حیات کی شم رسول الله مظافیم کی وفات پریس نہیں روتی میں تواس فتندو بنگامہ پرروتی ہوں جو آپ کے بعد بریا ہونے والا ہے۔

کان علی قلبی لذکر محمد و ما خفت من بعد النبی المکاویا

حضرت کو یا دکر کے اور آپ کے بعد پیش آنے والے حوادث سے ڈر کے مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ول پر داغ لگ رہے ہیں۔ افاظم صلی الله رب مُحمّدٌ علی جَدَثٍ امسٰی بیثر بَ ثاویا

اے فاطمہ ! اللہ محمد کا پر وردگار ہے اس قبر پر رحمت نازل کرتے جو مدینے میں ہے۔

اُباحسنِ فادقتهٔ وتوكته فبكَّ بحزنِ آخو الدهو شاجيا اے ابوالحن (علی بن ابی طالب) تو حضرت سے جدا ہوگیا' تونے آپ کوچھوڑ دیا اب آخر زمانے تک دردناک رنج وغم سے حضرت پرروتارہ۔

> فدا لرسولِ الله امی و خالتی وعمّی و نفسی قُصَرَة نم خالیا رسول الله مَنْ الله عَلَیْ کے لیے بیری ماں اور خالداور کی اور ماموں سب فدا ہوں اور خود بیری جان آپ کی تر بان ہوجائے۔ صبرت وبلغت الرسالة صادقًا وقمت صليب الدين ابلج صافيا آپ نے مبرکیا عابت قدم رہے اللہ کے پیغام کوراستی کے ساتھ پیچایا۔ دین کواستوار فرمایا روشن وصاف بنایا۔

# اخبراني العدودم) الع

فلو أنّ رب الناس ابقاك بيننا سَعِدنا و لكن أمرنا كان ماضيا انسانون كاپروردگارا آپواگر بهار عدرميان رجنديتا توجم كوفلاح بوتى اليكن بهارامعالم تو چلنوالا بى تحال عليك من الله السلام تحيّة و أد خِلتَ جنّاتٍ من العدن راضيا يا حضرتُ آپ برالله كاسلام بواور بهشت عدن مين بخرشي درآ كين "

عا تكه بنت عبد المطلب ضائفة

عینی جود اطوال الدهر وانهموا سکبا و سحا بدمع غیر تعذیه داری قائم ہے دوواور جی کھول کے آنسو بہاؤ جس میں کوئی کوتا ہی نہونے پائے۔ داری قائم ہے دوواور جی کھول کے آنسو بہاؤ جس میں کوئی کوتا ہی نہونے پائے۔ یاعین فاسحنفری بالدمع واحتفلی حتی الممات بسجل غیر منزوم اسکارہوم ہے دم تک اسے دولا باشک بہاجس میں کی واقع نہ ہو۔

یاعین فانهملی بالدمع واجنهدی للمصطفی دون خلق الله بالنور المصطفی دون خلق الله بالنور المصطفی دون خلق الله بالنور المصطفی دون خلق الله بالدمغ المصطفی الله بالکار برای نام المصطفی دور کرد برای برندرو مسلم المصطفی می برندرو می ب

بُمستهلٌ من الشوبوب ذى سَيَّل فقد رُزنتُ بنى العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِين العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِين كيونكم عدل وفيروالي يغير مَا النَّيْرِ كي مصيبت بجم يرنازل بوئى بــــ

و کنت من حار للموت مشفِقة وللّذِي خُطَّ من تلك المقادير موت سے عَلَى الله عَلَى الله المقادير موت سے عَلَى الرق عَلَى اور نقر رين جواكھا جا چكا ہے اس سے خوفز دو تھی۔

من فقد ازھرضا فی النحلق ذی فنحر صافی من العیب و العاهات و الزور کہ اس روش ذات کو میں کھونہ بیٹھوں جس کے وسیج اخلاق بین فخر کے لائق ہے ہرشم کے عیب وامراض اخلاقی اور مکروفریب سے اس کا دامن پاک ہے۔

فاذهب حميداً جزاك الله معفرةً يوم القيامة عند النفخ في الصور ابتو قابل تعريف اوصاف كساته جا قيامت كرن جب صور پهونكا جائے تو الله تجفے جزائے خرد رے اور مغفرت نازل كرئے'۔ ولها

یاعین جودی مابقیت بعبرة سکا علی خیر البریّة احمد "اسکا علی خیر البریّة احمد "اسمیری آکه! توجب تک باقی ما ایم پرجوتمام کلول میں سب سے انجھ تنے فیاض کے ساتھ آ نسو بہاتی رہ ۔

یاعین فاحتفلی وسُنجی والسجمی وابکی علی نور البلاد مُحمّد المحمّد میری آکھ آ مادہ بوجا اوراچی طرح می گدر مُناشِع ) پردوجوتمام ملک کے نور تھے۔

# اخبرالني الفي المقات ابن معد (صدوم) المسلك المقات ابن معد (صدوم)

آلی لك الویلات مثل محمّد فی كلّ نائبة تنوب ومشهد تجه پرافسوں ہے ہرایک حادثداور ہرایک معرکہ میں تجھے محمد (سَالِیَیْمِ) جیسے کہال المیں گے۔

فابكى المبارك والموفق ذوالتقى حامى الحقيقة ذا الرَّشاد المرشد النيردوجوبركت والمعتقدة والموفق ذوالتقى تقدير كما كانت المناد المنات الم

اَم من لكل مُدَفع ذى حاجة ومسلسل يشكو الحديد مقيّد اباس حاجت اب اس حاجت مندكون كام آئے گاجو برطرف سے تكالا جاتا ہوا ہے دھكے ديئے جاتے ہوں بابد نجير ہواورلو ہے كى بندش كا گدر راہو۔

فعلیک رحمة ربنا وسلامه یاذا الفواضل والندو السودم افغیلتوں والے فیاض مردار تی پر مردگار کی رحمت وسلام ہو۔

هَلاُ فَلَاكَ الْمُوت كُلُّ مُلَعَّنِ شكسُ خلايقهِ لئيم المُحتَد تير عبد النسب كوموت كيول ندآ كَي جُوعتَى بين برخلق بين اصل وُسل كي كمينے بين ' - و لها ايضًا و لها ايضًا

اعینی جُودٌ بالدموع السواجم علی المصطفی بالنور من آل هاشم ''ا میری دونوں آکھو آ نسووں کی جمڑی لگادو۔ان پرجونور کے ساتھ برگزیدہ تتے اور خاندان ہاشم کے تتے۔
علی المصطفی بالحق والنوروالهدی وبالرشد بعد المُندَباتِ العظائم ان پرروُ وجو بڑے بڑے وادث کے بعد برگزیدہ ہوئے آئے تتے اور خی ونور و ہدایت وارشا دکوساتھ لائے تئے۔ وسُحا علیہ وابکیاما بکیتما علی المرتضی للمحکمات العزائم

تم دونوں سے جہاں تک رویا جاسکے اس پیندیدہ حق پررؤوجس کے عزم استوارو محکم تھے۔

على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والاسلام بعد المظالم ان يررؤ وجومظالم ك بعديكي وعدل وتقوى دين واسلام ك ينتديده تص

علی الطاهر المیمون ذی الحلم اوالندی و ذی الفضل والداعی لخیر التراحم پاک تھ برکت والے تھ متحمل تھ فیاض تھ صاحب فضیلت تھ آپس میں بہترین رحم وکرم کے ساتھ رہنے سہنے کی دعوت دیا

الطبقات ابن سعد (صدوم) مسلام المسلام المسلوم 
أعينى ماذا بعد ماقد فجعتما به تبكيان الدهر من ولد ادم المحمرى دونول آكھو جب انہيں كاغم تهميں اٹھانا پڑاتوان كے بعداب اولاد آدم ميں ہے كورو وگی۔ فجو دا بسجل والد باكل شارق ربيع اليتامى فى السنين البواذم المجھى طرح دوواور برض كواس كاماتم كرو جو قحط كذمانہ ميں تيبوں كاوالى وارث تھا''۔ صفيہ بنت عبد المطلب شكائ المخفا كا شعار:

لهف نفسی وبت کالمسلوب ارق اللیل فعلة المحروب " مجھا پی جان پرافسوس ہے میں رات بحرجا گنا المحروب " مجھا پی جان پرافسوس ہے میں نے اس محض کی طرح شب بسر کی جس سے سب کچھ چس گیا ہواور رہنے وغم میں رات بحرجا گنا رہا ہو۔

اف رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبى جبهم في وماكرا بي عمر المرابع من ومال موجد المرابع من ومال موجد بيل م

اورث القلب ذا كحزنا طويلا خالط القلب فهو كالمرعوب السيادة في المرعوب المرعوب المرعوب المرعوب المرعوب المرعوب المراب المرعوب المراب المرعوب المراب ال

لیت شعری و کیف امسی صحیحًا بعد أن بین بالرسول القریب کاش مجھ خبر ہوتی میں کیسے وتندرست روسکتی ہوں۔ بعداس کے رسول اللہ مَالِیْ اَلْمُ مِلَا اِللّٰمَ مَالِیْ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِي اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي الل

اعظم الناس في البريّة حقًا سيّد الناس حبّه في القلوب وودرهيقت تمام مخلوق مين سب سيرور عظ سب كرمروار تقدان كي مجت بردل مين ب-

فانی الله ذاك الشكو وحسبی يعلم الله جوبتی و نحیبی میں الله ی الله کا الله علم الله

# الخيقات ابن معد (صدوم) كالمنظمة المستعد (صدوم) ولها

أفاظم بكى ولا تسأمى بصبحك ما طلع الكوكبُ "اے فاطمدرو تارے جب تك طلوع ہوتے رہیں كى مج كورونے سے تفك نہ جانا۔

ہو المُرأیبکی وحُقّ البکاءُ ہو الماجد السید الطّیّبُ ولاا کیے تھے جن کے لیے رونا سزاوار ہے وہ بزرگ مرداراور پاک تھے۔

فاؤ حشت الارص من فقده وأى البريّة لا ينكب ال كرات من فقده وأى البريّة لا ينكب ال كرات من وران بوگئ أور تلوق من كون برخ من يرمضيت ندير كي بور

فما لى بعدك حتى المما ت الا الجوى الداخل المنصب يارسول الله (مَالَيْمَ ) مرت دم تك آپ ك بعدين در دول من مبتلار مول كي \_

فبکی الرسول وحقت له شهود المدینة والغیب رسول الله (مَالَّیْظُ) کوروو مرید کے ماضروغائب سب بی کے لیے رونا سراوار ہے۔

لتبکیك شمطاء مصرورة اذا حجب الناس لا تحجب وهبرشكل عورت آپ پرروئ گی جس كی بصارت اليی جاتی ربی بوكه جهال پروه اور حجاب كاموقع بوو هال بھی حجاب نه كرسكے۔ ليبليك شيخ ابو ولدة يطوف بعقوته اشهب

آ پ کودہ پیرمر دروئے گا جس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں ادروہ انہیں لیے ہوئے پھرر ہا ہو۔

ویبکیك ركب اذا ادملوا فلم یُلف ما طلب الطّلّب سوارجبره گزار طرح عرف مقصد مین ناكام ربین تووه آپ بی كاماتم كریں گے۔

وتبکی وعیرة من فقده بحزن ویسعدها المیشب تمام قبائل آپ گیجاتے رہے کا درد بھراگر ہیر کریں گے اوراس میں بے تابی اُن کو مددد ہے گئے۔

فعینی مالک لاندمعین وحق لدمعک یستسکب اے میری آکھا توکیوں نیس روتی کجنے تو دل کھول کے آنسو بہانا چاہیے ''۔ ولھا ایضا

غینی جودا بدمع سجم یبادر غربا بما منهدم 'اےمیری دونول آنکھور دو اورا کچی طرح روو \_

# اخبرالني الماقة الله المالي الماقة الله المالي الماقة الله المالي الماقة الله المالية 
اعینی فاسخنفر او اسکبا بوجد وحزن شدید الالم الے میری دونوں آئکھواس طرح روو کہ بجائے آنسو کے بےتابی اور بخت دردناک رخ کی تراوش ہو۔
علی صفوة الله رب العباد و ربّ السماء وبادی النسم ان پر جواہلتہ کے متن کے تمام بندوں کا پر وردگار اور گلوق کا آفریدگار ہے انہیں کو انتخاب فرمایا تھا۔
علی المرتضی للهدای ولتقی وللرُشد والتور بعد الظلم ان پر جو ہدایت وتقوی وارشاداورتار کی کے بعدروشنی کے مرتضی شھے۔

على الطاهر المرسل المجتبى رسول تحيره دوالكرم النوي تحيره دوالكرم النوي عضي الله الله النوي الن

ادقت فیت لیلی کالسلیب لوجد فی الجوابح ذی دیب در مین در است کی میں الجوابح ذی دیب در کے در کے در کے در کے در کے در کے باکت اس در کے باکت کی درک کی میں ساری تھا۔ باعث تھی جورگ ویے میں ساری تھا۔

فشیبتنی و ما شابت لدائی فامسی الراس منی کالعسیب اس درونے پیرانہ سالی سے پہلے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا' میراسراییا سفید ہوگیا جیسے برف کے گالے سے پہاڑ کی چوٹی سفیدنظر آتی ہو۔

لفقد المصطفى بالنور حقًا رسول الله مالك من ضريب بيدردان مصطفى عات رسخ الدروم بونورى نورت خقيقتًا الله كرسولٌ تنع آپ كاكوكى نظير نه تقا-

کویم الحیم ادوع مضرحیی طویل الباع منتخب نجیب سرداد بردے بہادر بردے طاقة رنہایت متخب شریف انسان۔

ثمال المعلمين وكلّ جارٍ وما كلّ مضطهدٍ غريب المعلمين وكلّ جار المعلمين وكلّ مضطهدٍ غريب

نادار پنواؤں کے اور تمام ہمسایوں کے والی دوارث جس پردیسی پرظم ہوا ہواس کے ماداد مجاتھ۔ فامّا تمس فی جدث مقیما فقیدما عشت ذاکرم وطیب

اب اگرآپ قبر میں جارہے ہوتو کیا ہوا'آپ نے تمام زندگی بزرگی و بہتری میں بسرگی۔

و كنت مو فقاً فى كل امر وفيما ناب من حدث الخطوب برامر مين تونيق آپ كى رنيق ہوتى 'جوحاد شربيش آيا آپُ بى كے ففيل اس كى شكل آسان ہوئى''۔

# اخبار الني ما الله العقبا اخبار الني ما الله العقبا اخبار الني ما الله العقبا

عين جودى بدمعة تسكاب للنبى المطهر الاواب "
"ات تكه الحجى طرح آنو بها ان يغمرك ليجو پاك شخ الله كي جناب مين نهايت رجوع ركف وال تقر
واند بى المصطفى فعى وخصى بدموع غزيرة الا سراب مصطفى كاماتم كراور برى فياضى كساته عام وخاص آنوول سے حضرت كاسوگ منا۔

عین من تذہین بعد نبی حصّه الله ربنا بالکتاب اےآ کھ!اب رسول اللہ(مَکَالِیَّمُ) کے بعد اور کون ہے جے تو روئے گی' وہی تو تھے جن کو ہمارے پرور د گار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہے مخصوص فرمایا تھا۔

فاتح خاتم رحيم رؤوفٍ صادق القيل طيب الاثواب آپُون فاتم الاثياء تظريم تظ مهربان تظ بات كے تظ پاك لباس والے تظر

مشفق على الهنا الوهاب مشفق ناصح شفيق علينا رحمة من الهنا الوهاب مشفق على المنا الوهاب مشفق على المنا الوهاب مشفق على المنا المنا الوهاب مشفق على المنا المن

عین جودی بدمعة وسهور واندبی خیر هالك مفقود "اسا كه آنسوبها اور بیدارره اورایس گررجانے والے كاماتم كرجوسب میں ایجھے تھے۔

واندبی المصطفی بحزن شدید خالط القلب فهو کالمسمود السمود السمود کالمسمود السمود کالمسمود السمود کالمسمود السمود کالمسمود 
كدت اقضى الحياة لمّا اتاه قدر خط في كتاب مجيد قريب تقاكم بين المرابي 
فلقد کان بالعباد رءوفا ولهم رحمة وخير رشيد آپُتمام بندول يرمهريان ان كيمق عن رحمت اور بهترين ره تما يتھـ

رضى الله عنه حَيًّا وميتا وجزاه والبحنان يوم النحلود زندگي اورموت برحال بين الله ان سراضي رجاور برزايش الن بيشگي كون انبين بهشت عنايت فرماك".

# افيراني طبقات ابن سعد (مدوم) و المسلك المسل

آب لیلی علّی بالستهاد و جفا الجنب غیر و طئ الوساد "
د میری رات بیداری کے ساتھ پھرآئی' بے قراری سے بستر پر پہلو لگنے نہیں یا تا۔

واعترنی الهموم جدًّا بوهن الامور نزلن حقًّا شداد السيخول نے مجھے گھرر کھائے کرور کرر کھائے جو حقیقت میں خت امور لے کے اُترے ہیں۔

رحمة كان للبرية طرًا فهدى من اطاعه للسداد وهمم المعلق كان للبرية عرب المعلق ال

طيب العود و الضريبة والشيم محض الانساب دارى الزّناد ياكبرهُ نش ياكبار نهايت شريف النسب فياض ـ

ابلج صادق السجية عف صادق الوعد منتهى الروّاد رون خوعادت كريج عفيف راستي كماتر وعده وفاكر في واللي طلب كارول كمنتها م مقصود

عاش ما عاش فی البریة براً ولقد كان نهبة المرتاد جب تک جیخلوق میں نیکی کے ساتھ جیے فیض حاصل کرنے والوں کے لیےان کا فیض حقیقت میں مال غنیمت تھا۔

ثم ولّی عنّا فقیدًا حمیدًا فجزاه الجنان رب العباد نهایت قابل تعریف مالت مین مم سے مند موڑ کے چلے گئے بندوں کا پروردگار جزامی ان کو بہشت بخشے ''۔

بندينت الحارث بن عبد المطلب في المغفاك اشعار:

یاعین جودی بدمع منك وابتدری كما تنزل ماء الغیث فانثعبا

"ائے تھاالی فیاضی ہے آنسو بہاجیے ابر باراں مینہ برسا تاہے۔

او فیض غرب علی عادیة طویت فی جدول حرق بالماء قد سربا و می بادی از برای می بادی از برای می باد. و می باد می باد

لقد امتنى من الانباء معضلة انّ ابن آمنة المامون قد ذهبا

مجھالیک د شوار خبر پیچی ہے کہ آ مندکے برکت والے فرزند جاتے رہے۔

انّ المبارك والميمون في جدتٍ قد الحفوه تراب الارض والتحديد

وه صاحب يمن وبركت اب أيك قبر مين بين أن يرخاك كالحاف ذال ركها ب

الیس او سطکم بیتاً واکرمکم خالاً وعماً کریما لیس موتشبا کیاتم سب میں وہ شریف گھرانے کے ندیجے کیا نتھیال اور ووھیال میں کوئی الی نثرافت رکھتا تھا جس میں کی تھم کی آلائش ندہو'۔

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدرم) ﴿ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أشاب ذؤابتى وأذل ركنى بكُاؤك فاظمة الميت الفقيدا دي المال مرفي والحريد في المال المال مرفي والحريد في المال مرفي والحريد في المال من المال مرفي والحريد في المال من المال من المال المال من المال الم

فاعطیت العطاء فلم تکدر واخلامت الولائد والعبیدا یا حضرت الولائد والعبیدا یا حضرت آپاس طرح عطادیتے تھے کہ کی کوکدورت نہ ہوتی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں اور غلاموں کی بھی آپ خدمت کرتے تھے۔ و کفت ملاذنا فی کل لزب اذا هبت شامیة برود ۱ مرایک مشکل میں آپ بہارے لیے جائے پناہ تھے جب ٹھنڈی ہوا چاتی اور ٹھنڈ ہوتی تو آپ بی آرام پہنیاتے۔ ہرایک مشکل میں آپ بہارے لیے جائے پناہ تھے جب ٹھنڈی ہوا چاتی اور ٹھنڈ ہوتی تو آپ بی آرام پہنیاتے۔

افاطم فاصبری فلقد اصابت رذیتک التهائم و النجودا اے فاطمہ اب الب مرکز تیری مصیبت نے تہامہ ونجد تک کوغزدہ کررکھا ہے۔

واهل البر و الابحار طرًّا فلم تخطئ مصيبته وحيدا خشى وترى والحسب اس مين شريك بين اس مصيبت ني كي وتنها نين جيور ال

ألا ياعين بكى لا تملى فقد بكر النعى بمن هويت "
"اك تكورو! هجراند جا صبح سور ي السيك سنائي آئى ہے جے ميں جا بتی هي ـ

قد بکر النعی بخیر شخص رسول الله حقاً ما حییت بهترین خص کی سنانی آئی جواللہ کے سیے پیغم رسے جب تک میں زندہ رہوں ایباد وسر المخص شاطی کا۔

فقد بکر النعی بذاک عمدا فقد عظمت مصید من لغیت ماتی نے تصدایے خرص کوشائی اس کے کدیے خرمرگ ہوی ہماری مصیبت ہے۔ وقد عظمت مصیبته وجلت وکل الجهد بعدك قد لقیت حقیقت میں بیمصیبت بهت بی بری گئ آپ کے بعد برطرح کی تکلیف مجھے پیش آئی۔

الی رب البریّة ذاك نشكو فان الله یعلم ما اتیت

مخلوقات کے پروردگارہی سے میں اس کی شکایت کرتی ہوں اس لیے کہ مجھ پر جوگزری ہے اللہ اس کوخوب جانتا ہے۔

ولها ايضًا

قد كان بعدك ابناء وهنبثه لوكنت شاهد هالم تكثر الخطب "" كي بعدط حطر كاري آلى رين أن كور كمض سننه والي من موجود و ووجود تومعالمه نه برهتا -

الله فقدناك فقد الارض وابلها فاحتل لقومك واشهدهم ولاتعب

ہم آپ کواس طرح کو بیٹے جیسے پانی کوز مین کھو بیٹے آپ اپی قوم میں آئے انہیں دیکھے ان کے ساتھ رہے اور چلے نہ جائے۔

قد كنت بدرًا ونورًا يستضاء به عليك تنزل من ذي العزة الكتب

آ پُ چودھویں رات کے چاند منظ ایسے نور منظ کہ اس سے روشی حاصل کی جاتی ہے عزت والے معبود کی جانب سے آپ پر کتابیں اُتر تی تھیں۔

و کان جبریل بالآیات یحضونا فغاب عنّاو کلّ الغیب محتجب جریل بالآیات یحضونا فغاب عنّاو کلّ الغیب محتجب جریل جوآ یتی لے کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے اب ہم سے غائب ہو گئے اور ہرا کی غیب اک طرح پردہ میں چلا جا تا ہے۔

فقد رفینت ابا سہلاً خلیقته محض الضریبة والا عراق اولغب میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم خالص کردار اور خاندان میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم خالص کردار اور خاندان کے نیجائی۔

عا تكة بنت زيد بن عمر وبن فيل كاشعار:

امست مواکبه اوست وقد کان یوکبها زینها دینها دین

وأمست تبكى على سيَّل تردّد عبرتها عينها

شام بی سے سر دارکورور بی جین آ تھے سے رہ رہ کے آ نسوآتے جاتے ہیں۔

وامست نساؤك ما تستفيق من الحزن يغتادها دينها فرطر بجُ وَثَم سِي آ بِ كي بيبيو لكوافا قد تك نبيل روره كر رخج بؤهتا ہے۔

# (طبقات این سعد (صدوم) وامست شواحب مثل النصّا ل قد عطّلت وكبا لونها وہ زردہوگی ہیں اس سوفاری سی حالت ہوگی ہے جو بے کار ہو گیا ہواوراس کارنگ جا تار ہاہو۔ يعالجن حزنًا بعيد الذهاب وفي الصدر مكتنعٌ حينها اس رنج وعم کی جارہ گری میں جو دریمیں جانے والا ہے اور سینے میں اس کا دروہے۔ يضر بن بالكّف حرا لوجوه على مثله جادها ہتھیلیوں سے چہرے بگاڑ رہی ہیں۔ایسے پراییا ہی ہوتا ہے۔ هو الفاضل السيّد المصطفى على الحق مجتمعٌ دينها وہ فاضل تھے 'سر دار تھے' برگزیدہ تھے'ان کی وجہ سے حق بردین مجتمع تھا۔ فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان ميته ر سول الله ( مَا لِيُنْظِمُ ) كے بعد آب ميں كيے جيوں أنت يو انقال كر گئے''۔ أُم أَنجُن ثِيَالِةِ فَأَكُمُ عُمْ نَاكِ اشْعَارِ: شفاء فاكثرى مبكاء عين جودى فان بذلك للدمع ''اے آ کھے!اچھی طرح روز وناہی شفاہے اس لیے روّے میں کمی نہ کر۔ حين قالوا الرسول امسى فقيدًا ميتًا كان ذاك كل البلاء جب لوگوں نے کہا کہ رسول ( مُعَافِينًا) على كے تو برتتم كى آ ز مائش كا يبي وقت تھا۔ وابكيا خير من رزيناه في الدنيا ومن خصّه بوحي السماء اے دونوں آئھوں اس کورو وجس کی مصیبت ہم پر ٹازل ہوئی ہے وہ دنیا میں سب سے اچھے تھے اور وی آسانی ہے مخصوص تھے۔ بدموع غزيرةٍ منك حتى يقضى الله فيه خير القضاء یہاں تک روؤ کہ اللہ اپنی بہترین قضا وقد رہے کام لے۔ فلقد كان ما علمتُ وصولاً ولقد جاء رحمةً بالضياء میں جانتی ہوں کہ حفرت صلدر حم كرتے تھے رحت بن كے اور روشنى لے كے آ ب آ كے تھے۔ وسراجًا يُضيُّ في الظلماء ولقد كان يعد ذلك نورًا ای قدر نبین بلکهآپ ایسے نوراور چراغ تھے جوتار کی میں روثن ہو۔ طيب العود و الضويبة والمعدن والخيم حاتم الانبياء ياك خصلت ياك منش ياك خاندان ياك عادت اورآخرى يغبر تض .

رسول الله مَرَافِينَ إِلَى واقعات يهال ختم ہو گئے۔

# صحابه منی الله نیم کی انتاع و پیروی کا حکم

# مناقب شيخين

حذیقہ بن الیمان میں پین سے مروی ہے کہ نبی مالی کی آب ان دونوں کی پیروی کروجومیرے بعد ہوں گے ( یعنی ابو بکر و عمر میں پین )۔

حذیفہ ٹی افزدے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مظافر کے پاس پیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا: جھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں میں میرا کس قدرر بنا ہوگا۔للذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرنا جومیر بے بعد ہوں گئ آپ نے ابُوبکر وعمر سی اپنی کی طرف اشارہ کیا۔ حذیفہ ٹی افزد سے ایک اور سلسلے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مظافر کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا: جھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان میری کتنی زندگی باقی ہے للیڈا تم لوگ ان دونوں کی اقتدا کرنا جومیر نے بعد ہوں گئ اور آپ نے ابوبکر و عمر ٹھارین کی طرف اشارہ کیا' اور تم لوگ عمار بن بیامر ٹھارین کی ہدایت یا ٹا اور این ام امام عبد کے عبد سے تمسک کرنا۔

این عمر جی دین سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ طافی کے زمانے میں لوگوں کوفتوی کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ الو مکر وغیر میں دین کہ ان دونوں کے سوا میں کسی اور کونیس جا نتا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر وعثان وعلی شامتہ رسول الله مَاليَّةُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا

حزہ بن عبداللہ بن عمر شاہر ن اللہ اللہ والدے دوایت کی کہ میں نے نبی مَلَّ اللَّیْمِ سے سنا کہ میں جس وقت سور ہاتھا تو میرے پاس ایک پیالہ دودوہ کا لایا گیا۔ میں نے پیا یہاں تک کہ اس کی خوشبومیرے ناخنوں میں جاری ہے میں نے اپنا بچا ہوا عمر شاہر نو دوریا اوگوں نے بچ چھا کہ آپ مَلِ اللّٰ اللّٰ کے اس کی کیا تعبیر لی فر مایاعلم۔

خفاف بن ایماء سے مروی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز عبدالرحمٰن بن عوف ٹی ہوئو کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب عمر ٹی ہوئو نے خطبہ پڑھا تو میں نے انہیں (عبدالرحمٰن بن عوف ٹی ہوئو کو) کہتے ساکہ میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک اے عمر ٹی ہوئو آپ معلم ہیں عبدالرحمٰن بن ابی الزنا دکوان سے تجب ہوا' میں نے کہا اے ابوجم تم ان سے کیوں تجب کرتے ہو انہوں نے کہا میں نے ابن ابی منتق سے سنا کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عاکشہ ٹی ہوئا سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ سکا ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ہوئوں کے حق عمر جی ہوئو کے زبان و امت میں ایک یا دومعلم نہ ہوتے ہوں' اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ہوئوں کے حق عمر جی ہوئو دی اِبان و دل پر ہے۔

ابوذ ر می الدور می الدین کے میں نے رسول اللہ مظافیر کم کہتے سنا کہ اللہ نے حق کوعمر میں الدور کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ نافع بن عمر سے مروی ہے کہ نبی منافیر کا نے فرمایا کہ اللہ نے حق کوعمر میں الدین کی زبان ودل پر کر دیا۔

ہارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن الخطاب بنی اللہ کے پاس جھیجا گیا تو میں نے فقہاء (علماء) کو ان کے پاس بچوں کی طرح دیکھا جن پروہ (عمر بنی این علم وقفہ میں غالب تھے۔

شفق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خیاہ ہوئے نے فر مایا کہ اگر عرب کے زندہ لوگوں کاعلم ایک پلے میں اور عمر شیاہ ہوئے کاعلم ایک پلے میں رکھا جائے تو بے شک ان سے عمر شیاہ ہوئے اللہ جمک جائے عبداللہ بن مسعود شیاہ ہوئے کہا کہ اگر ہم عمر شیاہ ہوئے کا حساب لگا ئیس تو وہ ۱۷۱ حصد علم کالے گئے۔

شمرے مروی ہے کہ حذیفہ تکا ایونا تمام اوگوں کاعلم عمر ٹکا افذیکے ایک ناخن کے گوشت کے پنچے پوشیدہ تھا۔ عامرے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو میں دیکھتا کہ عمر ٹکا ایڈنڈ نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ کسی امر میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے تا وفتیکہ ان کے قبل اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہ وہ مشورہ لیتے تھے۔

محمدے مردی ہے کہ میں نے عبیدہ سے دادا کی میراث یا جھے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہتم اس کی طرف کیا قصد رکھتے ہوئمیں نے اس کے بارے میں عمر میں ایٹ کے سوفیط یا در کھے ہیں میں نے کہا (سومیں) سب کے سب عمر میں اندو کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب عمر میں اندوں کے ہیں۔

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی ایون نے عبداللہ بن مسعود اور ابوالدرواء اور ابوادرواء اور ابوادرواء اور ابوادرواء اور ابودر ٹنائٹیم سے فرمایا کہ میں اسے جا تنا ہوں انہوں نے ان مینوں کواپئی وفات تک مدینے سے نکلئے نہ دیا۔

محود بن لبید سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عقان میں ہوئے کو منبر پر کہتے سنا کہ کی شخص کواس حدیث کی روایت جائز نہیں جواس نے نہ ابو بکر میں ہوئے کہ ان اس بھوڑ میں ہوئے میں بھے رسول اللہ مٹالٹینے سے حدیث بیان کرنے میں کوئی مانع نہیں آگاہ رہو کہ میں آپ کے ان اصحاب میں سے ہوں جوآپ سے حدیث کوخوب یا در کھنے والے ہیں آگاہ ہو کہ میں نے آپ کوفر ماتے سنا ہے کہ جس نے جھے پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنی نے سمتگاہ آگ کی بنالی (یعنی اس کا ٹھکانہ دوز نے ہے)۔

# على بن افي طالب ض الدعد كي قوت فيصله:

علی ٹھائند سے مروی ہے کہ جمھے رسول اللہ منگائیا نے بہن بھیجا تو میں نے کہایارسول اللہ منگائیا آپ جمھے بھیجے ہیں حالانکہ میں جوان ہوں'ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا' حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیڑ ہے' آپ نے اپنا ہاتھ میرے سیٹے پر پھیرا' پھر فر مایا اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت کراوران کی زبان کو ٹابت کر فتم ہے اس ذات کی جس نے (زمین ہے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شکہ نہیں ہوا۔

علی شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّ الْقِیْمُ نے مجھے قاضی بنا کریمن بھیجا' میں نے کہایا رسول اللہ مَنَّالِیْمُ آپ بجھے ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو جھے سوال کرس کے طلائکہ مجھے قضاء (فیصلہ کرنے) کاعلم نہیں ہے آپ نے اپناہا تھ میر نے سینے پر رکھا اور ﴿ طبقاتْ ابن معد (هندوم) ﴿ لَكُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

علی میں شورے (بدوسلسلہ) مروی ہے کہ مجھے نبی مُنَافِیْنِ نے یمن بھیجا۔ تو میں نے کہایا رسول اللہ مُنَافِیْنِ آپ مجھے ایس پرانی اور بڑی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو من رسیدہ ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کو نہ پہنچوں گا' فرمایا اللہ تمہاری زبان کو ثابت کرے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا۔

سلیمان الاحمسی نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی میں شور نے فر مایا کہ کوئی آیت الیی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے اپیا قلب عطا کیا ہے جوعقل والا ہے اور الیمی زبان دی ہے جوگویا ہے۔

الی الطفیل سے مروی ہے کہ علی ٹھا ہوئے فر مایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کو پوچھو کیونکہ اس کی کوئی آیت الی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ وہ دات کونا زل ہوئی یا دن کو ہموار زمین پرنازل ہوئی یا پہاڑیں۔

محرے مردی ہے کہ بچھے اطلاع دی گئی کہ علی می اندونے ابو بکر می اندونہ کی بیعت سے تاخیر کی انہیں ابو بکر می اندو نے کہا کہ کیاتم نے میری امارت کو تابیند کیا 'انہوں نے کہانہیں' میں نے ایک قتم کھائی تھی کہ میں اپنی چا در سوائے نماز کے لیے جائے کے ادر کسی ضرورت سے نہ اوڑھوں گا' تا وفتیکہ قرآن کو جح نہ کرلوں' لوگوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کو اس کی تنزیل کے مطابق لکھا ہے محمد نے کہا کہ اگر میتخریر (قرآن) پائی جاتی تو اس میں ایک علم ہوتا' ابن عون نے کہا کہ میں نے عکر مدسے اس تحریر کو چھاتو وہ اسے نہیں جائے تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علی بن ابی طالب می الفوے اپنے والدے روایت کی ہے کہ علی می الفوے کہا گیا گرآپ کے لیے کیا تھا کہ آپ حدیث میں رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ علی میں سب نے بڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے پوچھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے تصاور جب میں خاموش رہتا تو ازخود شروع کرتے تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ بیل نے عکر مدسے سنا کہ وہ ابن عباس شاہ من سے بیان کرتے تھے کہ جب کوئی ثقة (معتبر آ دمی ) ہم سے علی شاہ نئو کی جانب سے کوئی فتو کی بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف نہ کرتے ۔عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ بیل علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن افی طالب شاہ نئو ہیں۔

انی اسحاق سے مروی ہے کہ عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن ابی طالب جی ادو ہیں۔

ابوہریرہ بی اندونت مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی ادونے فر مایا کہ علی نی ادو ہم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔ سعید بن المسیب ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب ٹی ادونا ہے اصحاب کے پائی گئے اور فر مایا آج میں نے ایک کام کیا ہے بمجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتو کی دوانہوں نے کہا اے امیر المونین وہ کیا ہے فر مایا 'میرے پاس سے ایک جاریہ (لونڈی) گزری بمجھے وہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اس سے جماع کیا حالا تکہ میں روزہ دارتھا 'ساری جماعت نے اس کوان برگراں

﴿ طبقاتُ اِنَ سعد (صددم) ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

سعید بن المسیب ولیٹھیڈے مروی ہے کہ عمر شخاط اس امر مشکل و دشوار سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسن شخاط ننہ ہوں۔

ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ ایک روز عمر میں ہوئے جمیں خطبہ سنایا اور کہا کہ علی میں ہوئے ہم سب سے زیادہ علم قضاء کے ماہر ہیں' ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں' ہم ان میں سے چھھا شیاء چھوڑیں گے جواتی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سَالَ ﷺ سے سنا' میں رسول اللہ سَالَ ﷺ کے قول کو فہ چھوڑوں گا' حالا تکہ ابی کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔

ا بن عبال شائل سے مردی ہے کہ عمر شاہئدنے کہا کہ ہم سب سے زیادہ قضا کے جانبے والے علی شاہئد ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن کے جانبے والے ابی میں۔

ا بن عبال میں موں ہے کہ عمر میں مون نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عالم قضاء علی میں اور ہم سب سے زیادہ عالم قرآن ابی اور ہم بہت کچھالی کی قراءت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ عمر انجا اللہ علی اللہ اللہ میں اللہ میں سے زیادہ فیطے کے ماہر ہیں اور ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاء سے مروی ہے کہ عمر شخاطیۃ کہا کرتے تھے کہ علی شخاطیہ تم سب سے زیادہ قضاء کے ماہر ہیں اورانی ہم سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں۔ :

عبدالرحمٰن بن عوف شيالاعه كافقهي مقام:

عبدالله بن دیناگرالاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف میکارونوں میں سے تھے جورسول اللہ مَنَّ الْنِیْزُ کے زمانے میں جو کچھ آنخضرت مَنَّ الْنِیْزُ سے سنتے تھے اس کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور ابو بکر وعمر وعثان میں اللہ بھی۔ اُنی بن کعب میں الدور کی امتیازی حیثیت:

أبی بن کعب وانس وابعتب البدری اور انس سے (ایک اور سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول الله مظافیر آن بی بن کعب سے فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں بعض رواۃ نے کہا کہ (بجائے قرآن کے) فلاں فلاں سورت (فرمایا) انہوں نے کہا کیا کہ اللہ نے آپ سے میرانام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کے کہا کہ کیا کہ اللہ نے آپ سے میرانام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہوگئے۔ رسول اللہ منافیر اللہ نوجمت اللہ برحمته، فبذلك فليفو حوا هو خير کی آنکھوں سے بہتر ہے کہ وہ تمع کرتے ہیں)۔ مما یجمعون " (اللہ کے فعل ورحمت میں کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کیا ہے جوان سے بہتر ہے کہ وہ تمع کرتے ہیں)۔

انس می اندو سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں سورہ لم یکن سالی تھی۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اپ رسول پر "اقرأ باسم دیك الذی علق" نازل كى تو نى مَالْيُظُمُ أَبِى بَن كعب ك ياس آئ وَل تا كرتم اس سورت كوسكھ لواورا ہے بن كعب ك ياس آئ وَل تا كرتم اس سورت كوسكھ لواورا ہے

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سِعد (صَدوم) ﴿ لَا لَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

عبداللد بن مسعود ويالفية كاعلم قرآن:

ابن عباس شاہئا ہے مردی ہے کہ سوال کیا گیا تم لوگ دوقراء توں میں سے سکواولی شار کرتے ہوانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود شاہئو کی تراءت کوانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود شاہئو کی قراءت کوانہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَا تُلَاّمُ کَا اللہ مِلْاً ہِن مسعود شاہئو آپ کے اس سال کے جس میں آپ کی وفات ہوئی 'کیونکہ اس رمضان میں آپ کو دومر شیقر آن سایا گیا عبداللہ بن مسعود شاہئو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس میں سے جومنسوخ ہوگیا یا بدل دیا گیا 'وہ انہیں معلوم ہے۔

مسروق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئے نے فرمایا کہ کوئی سورت الی نہیں نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے سے معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل کی گئ اگر مجھے سے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص کسی ایسے مقام پر مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچا کیں گی تو میں اس کے یاس ضرور جاتا۔

ایراہیم سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئیہ نے کہا کہ میں نے ستر سے زائد سورتیں رسول اللہ سَالِیَّامِ کی زبان مبارک سے حاصل کیں۔

عبداللہ بن مسعود تی دوسلسلہ) مروی ہے کہ بھے سے دسول اللہ منافیا ہوں (وہب نے اپنی حدیث میں بیان کہ میں آپ کو کیسے سناوک طالع کہ آپ با ہوں (وہب نے اپنی حدیث میں بیان کہ میں آپ کو کیسے سناوک طالع کہ آپ بیان کہ است اپنے سواکسی اور سے بھی سنوں میں نے آپ کو سورة النساء سنائی یہاں تک کہ جب میں ان آیات پر کہا کہ است اپنے سواکسی اور سے بھی سنوں میں نے آپ کو سورة النساء سنائی یہاں تک کہ جب میں ان آیات پر کہنے "فکیف اذا جننا من کل امة بشھیدہ و جنناب علی هؤلاء شھیدا" (پھراس وقت کیونکر ہوگا جب ہم ہرامت کا گواہ لا ئیں گے اور آپ کو ان گواہ لا ئیں گے ) (صرف ابوقیم نے اپنی حدیث میں کہا کہ ) آپ نے بھے نے فرمایا کہ اتنا سانا تہمیں کافی ہے (اور دونوں سلسلے کے داویوں نے کہا کہ (پھر میں نے آپ کی طرف دیکھاتو نبی منافیا کی آئیسی آ نبووں میں ڈوبی ہوئی تھیں آآپ نے فرمایا کہ جے یہ لیند ہوگہ وہ قرآن کی تازہ قراءت کر سے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے اس کو ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود ہی ہوئی کی قراءت میں پڑھنا جا ہے۔

مسروق ولیٹیلئے مروی ہے کہ گویا میں اصحاب مجمد مثل گئی کے ساتھ بیٹھا ہوں' میں نے انہیں مثل دوض کے پایا' ایک حوض وہ ہے جوالیک آ دمی گوسیراب کرتا ہے ایک حوض وہ ہے جو دُن گوسیراب کرتا ہے' ایک حوض وہ ہے جوسوکوسیراب کرتا ہے' ایک حوض وہ ہے کہ اگر اس پرتمام زمین کے باشندے اتر آئیں تو وہ انہیں بھی سیراب کردے' میں نے عبداللہ بن مسعود وہ اللہ تو کوائی تتم کے حوض کے مثل پایا (جُوروے زمین کوسیراب کردے )۔

الوالاحوص سے مروی ہے کہ اصحاب نبی مَالْقِیْلِم کی ایک جماعت (یاراوی نے بیکہا کہ) نبی مَالْقِیْلِم کے چند اصحاب

کر طبقات ابن سعد (صدوم) اخبار النبی منافق ابن سعد (صدوم) اخبار النبی منافق ابومسعود نے کہا کہ جو بچھ ابومسعود نے کہا کہ جو بچھ اللہ بن مسعود خاسفہ کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا کہ جو بچھ اللہ نے محمد منافق پر بین ابوموی نے کہا کہ اگرایسا ہے تو جب ہم لوگ پوشیدہ ہوجا کیں گے تو اس کی بات نی جائے گی اور جب ہم لوگ غائب ہوں گے تو وہ موجود ہوگا۔

ا بوعمروشیبانی سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ٹی افرائ نے کہا کہتم لوگ جھے سے نہ بو چھا کروجب تک بیطلامہ تم میں ہیں ایعنی ابن مسعود ٹی افرائد۔

ابوعطیہ الہمد انی سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود میں ہیں ہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور ایک مسئلہ پوچھا' انہوں نے فرمایا کہتم نے میر ہے سواکسی اور سے بھی اس کو پوچھا ہے اس نے کہا ہاں ابوموی سے پوچھا ہے اس نے انہیں ان کے قول کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اس شخص کی مخالفت کی اور کھڑے ہو کر کہا کہتم لوگ جھے سے پچھے دریافت نہ کرو جب تک کہ بیعلامہ تمہارے درمیان ہیں۔

این مسعود می افزیک میراشریک نمین نے ستر سورتیں نی سکا الیام کی زبان مبارک سے سکھیں جن میں کوئی میراشریک نمین س شقیق بن سلمہ سے مروی ہے کہ جس وقت قراءتوں کے متعلق جو تھم دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود می الدونے ہمیں خطبہ سایا انہوں نے غلول (خیائت) کا ذکر کیا اور کہا کہ ''من یعل یات بما عل یوم القیامة'' (جو محض خیائت کرے گا تو جس چیزی اس نے خیائت کی ہے اسے قیامت میں وہ الائے گا) لوگوں نے قراءت بی برا سول ان نہ کے ہے اپ مجبوب کی قراءت بی برا سول ان نہ کہ جسے کہ میں زجر بن ثابت می انداز کے سول اللہ مالی بین کہ زبان مبارک سے ستر سے زائد سورتیں حاصل کی بین کہ زید بن ثابت می الدور کی میں کے دو کیسو سے اور داڑھی نہ تھی اور بچوں کے ساتھ کھیا کرتے تھے۔

پھرفر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اگر میں کسی ایسے خف کو جانتا جو کتاب اللہ کا مجھ ہے زیادہ عالم ہو
اور وہ ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ پہنچا تا تو میں ضرور اس کے پاس جاتا پھر عبد اللہ بن مسعود تھا ہوئو کے شقیق نے کہا
کہ میں مختلف حلقوں میں بیٹھا جن میں اصحاب رسول اللہ متابع فیرہم تھے مگر میں نے کسی کو ابن مسعود تھا ہوئے کے قول کی تر دید کرتے
نہیں سنا۔

زیدبن وہب سے مروی ہے کہ ایک روزعبداللہ اس حالت میں آئے کہ عمر خادر بیٹے ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو آتے دیکھا تو فر مایا کہ بیا یک صندوق ہے جونقہ سے بھراہوا ہے انحمش نے بجائے نقد کے علم کہا۔

اسدین وداعہ سے مروی ہے کہ عمر شی البرن این مسعود شی ایٹ کا ذکر کیا اور فر مایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جوعلم سے بھرا ہوا ہے جن کی وجہ سے بیس نے اہل قادسیہ کا کرام کیا ہے۔ ابوموٹی اشعری شی الدینہ کی عظیم الشان قراءت:

عائشہ تفاشات(بدوسلسلہ) اور عبداللہ بن بریدہ کے والدے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ابوموی اشعری میں شاء

الطبقات ابن سعد (صدوم) . اخبار الذي متانينية

کی قراءت سی اور فرمایا که ان کوآل داؤد کے مزامیر (باجوں) میں سے حصہ دیا گیا ہے۔

انس تناه فندسے مروی ہے کہ ابوموی اشعری میں میں ایک رات کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ از واج نبی مَنافِینا نے ان کی آ وازسیٰ وہ بڑے خوش آ واز تھے وہ کھڑی شتی رہیں' جب صبح ہوگئ تو 'ابومویٰ مخاشفہ سے کہا گیا کہاز واج من رہی تھیں'انہوں نے کہا کہا گر مجھے علم ہوتا تو میں مغرورتم کو (تم عورتوں کو )اوراچھی طرح سنا تااورتم (عورتوں) کومزید شوق دلاتا' (راوی) حیاد نے کہا کہ میںتم (مردوں) کواورا چھی طرح سنا تا اورتم (مردوں) کومزید شوق دلاتا۔

انس می الفظ سے مروی ہے کہ مجھے اشعری میں اللہ نے عمر میں اللہ نے پاس بھیجا 'عمر میں اللہ نے کہا کہتم نے اشعری کوکس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑ اسے کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھار ہے تھے آپ نے فرمایا 'ویکھووہ عقیل ونہیم ہیں' مگر یہ بات انہیں ندستانا' پھر مجھ سے فرمایا کہتم نے اعراب کوئس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا اشعریوں کو؟ انہوں نے کہانہیں' بلکہ اہل بقره کومیں نے کہا دیکھنے اگروہ یہ بات (لیعنی اعراب کہنا) س لیں تو انہیں ضرور نا گوار ہو انہیں خبر نہ کرنا کیونکہ وہ اعراب کہنا) س بل مربه كمالله كى اليام وى عطاكر عبد الله كى راه مين جهاد كرنے والا مو

سلیمان پاکسی اور سے مروی ہے کہ وہ ابوموی کے کلام کواس قصائی سے تشبید دیتے تھے جو ہڈی کا جوڑ معلوم کرنے میں خطا

قنا وہ فئامنٹوے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کومناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تاوقتیکہ اسے حق اتناواضح نہ ہوجائے جييا كررات دن سے ظاہر ہوجاتی ہے عمر شاشة كومعلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا ابوموی شاسفه نے سے كہا۔ ا كابرصحابه كرام الليظين عَينُ :

الوالبخترى ك مروى بكرم على شاهدك ياس آئ اوران ساصاب محمد مالينيم كالعالي وجها توانهول في كها كهان میں ہے کس کا حال 'ہم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چھاہئد کا حال بیان سیجیے' انہوں نے کہا کہ وہ حدیث وقر آن کے عالم ہوئے' اس علم كى انتها كويينچ اورانهيں بيلم كافي تھا۔

ہم نے کہا کہ ابوموی فی ایڈو کا حال بیان سیجے تو کہا کہ وہ کافی طور پرعلم میں ریکے ہوئے تھے پھروہ اس رنگ سے باہر

ہم نے کہا کہ عمار بن پاسر میں تھن کا حال بیان سیجے تو فرمایا کہ وہ مون تھے جو بھول گئے جب یا دولا یا گیا تو یا دکرلیا۔ ہم نے کہا کہ حذیفہ میں ویوند کا حال بیان بیجئے تو کہا کہ اصحاب محرمیں سب سے زیادہ منافقین کاعلم رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ ابو ذر میں اور کا حال بیان سیجیے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا پھراس میں عاجز ہو گئے۔

ہم نے کہا کہ سلمان میں میں کا حال بتاہیے تو کہا کہ انہوں نے علم اوّل وعلم آخرکو پایا وہ ایک ایسے ربار کے مانند تھے جس کی گہرائی کوہم اہل بیت میں ہے بھی کوئی نہیں یا سکتا۔

تهم نه كها: اے امير المومنين آپ اپنا حال بيان سيجيئ فرمايا: ميرا حال تم يو چھتے ہؤميرا حال پيہ ہے كہ جب ميں رسول الله

# 

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا تَقَا اور جب مين خاموش ربتا تفا توازخود مير بيساتها ابتداك جاتى تقى-

قادہ وابن سیرین سے مروی ہے کہ بی متالیا کی ابورداء عویمر سے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ابوصالح نے نبی متالی اس کے کہ سلمان کوان کی مال روئے کہ وعلم سے شکم سیر کردیئے گئے ہیں۔

معاذبن جبل شئالدُؤه كي عظمت:

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بفتر فاصلہ حد نظر معاذ بن جبل محالان علماء کے آگے آئیں گے۔

ا بی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینِّم نے فر مایا کہ قیامت کے دن معاذ بقد رحد نظر علماء کے آگے ہوں گے۔ حسن میں میں موری ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْم نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل میں اللہ علماء کے آگے میں موری ۔

محرین کعب القرقی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاہیم کے قیامت کے دن معاذین جبل میں مدود بھتر رحد نظر علاء کے آگے ہول گے۔

انس بن مالک ٹی اداؤہ سے مروی ہے کہ نبی مَا اللّٰیُمُ نے فرمایا کہ میری اُمت میں سب سے زیادہ حلال وحرام کاعلم رکھتے والے معاذبین جبل ٹی اداؤہ جیں۔

معاذبن جبل می اور سے مردی ہے کہ جب مجھے رسول الله مَا الله عَلَیْمُ نے بین جھیجاتو فرمایا اگر تمہارے سامنے کو کی قضیہ پیش کیا تو تم کس چیز (قانون) سے فیصلہ کرو گے انہوں نے کہا جو کتاب اللہ بیں ہے اس کے موافق فیصلہ کروں گا' آپ نے فرمایا اگر میں کتاب اللہ بیں نہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ جورسول نے فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا' آپ نے فرمایا' اگروہ (قضیہ) ان بیس سے نہ ہوجس کا رسول نے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجبتا وکروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا پھر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے بیں جس نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ کِیا صد کو اس امری تو فیق دی جس سے رسول اللہ مَا اللّٰهِ کِیا صد کو اس امری تو فیق دی جس سے رسول الله مَا اللّٰهُ کِیا راضی ہیں۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَاتُلِیُّم جب حثین روانہ ہوئے تو آ پؓ نے معاذ بن جبل میںاہوں کو کمے میں چھوڑ دیا تا کہ وہ اہل مکہ کوفقہ کی تعلیم دیں اورانہیں قرآن پڑھا کیں۔

مویٰ بن علی بن رہاح نے اپنے والدہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئنے نے الجابیہ میں خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جو مخض فقہ کو یو چھنا جا ہے وہ معاذبن جبل میں ہوئے کے پاس آئے۔

ایوب بن نعمان بن عبداللہ بن کعب نے اپنے والد ہے اورانہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی کہ جس وقت معافر بن جبل میں ہؤرشام روانہ ہو گئے تو عمر بن الخطاب میں ہؤ کہا کرتے تھے کہ ان کی روا گلی نے مدینے واہل مدینہ کوفقہ میں اور جن امور میں وہ ان کوفتو کی دیا کرتے تھے تماج بنا دیا حالا نکہ میں نے ابو بکر میں ہؤ سے لوگوں کوان کا حاجت مند ہونے کی وجہ ہے کہا تھا کہ وہ انہیں روک لیں 'گرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جس شخص نے جہاد کا ارادہ کیا اور جوشہادت چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا میں نے کہا والله آ دی کوشہاوت عطا کر دی جاتی ہے حالانکہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہوتا ہے جواپنے شہر سے پورا بے نیاز ہوتا ہے کعب بن مالک نے کہا کہ معاذبن جبل میں میں ورسول اللہ ما گائی اور ابو بکر میں ہفتاد کی حیات میں ہی فتو کی دیا کرتے تھے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر تفاہدہ نے کہا کہ قیامت کے روز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل میں میں اور پھر سچسکنے کی جگہ کے ان کے آگے ہوں گے۔

عامرے مروی ہے کہ ابن مسعود نفاط نے فرمایا کہ معاذاس آیت کے مصداق تھے:"کان امة قانتا لله حنیفا ولمہ یك مامرے مروی ہے کہ ابن مسعود نفاط نے فرمایا کہ مطبع تھاوروہ مشرکین میں سے نہ تھے ) ایک شخص نے ان سے کہا کہ من المشر کین میں سے نہ تھے ) ایک شخص نے ان سے کہا کہ اسال کو بھول گئے کہ قو حضرت ابراہیم علیا کے کشان میں ہے انہوں نے کہا 'دنہیں' ہم انہیں ابراہیم سے تشبید یے تھے امت و ہخص ہے جولوگوں کو ٹیرکی تعلیم کرے اور قانت وہ ہے جوفر ماں بردارہو''۔

فردہ بن نوفل انجعی ہے مردی ہے کہ این مسعود تفاظ نے نے کہا کہ معاذبین جبل جی ایٹ اللہ نے بیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے میں نے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن نے غلطی کی اللہ نے تو اہرا ہم ہی کو کہا کہ دہ ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے علی می اللہ نے اسے پھرد ہرایا اور کہا کہ معاذبی جبل محافہ اسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے میں مجھ گیا کہ انہوں نے بیام قصدا کیا' اس لیے خاموش ہوگیا' تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ماموں ہوگیا' اس لیے خاموش ہوگیا' انہوں نے کہا اللہ زیادہ جا نتا ہے' انہوں نے کہا کہ امت وہ ہے جو انہوں نے کہا کہ اس وہ ہوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور انہوں کے دسے تھے اور انہوں کے دسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے دسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے دسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے دسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے دسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے دسول کا مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے دسول کی مطبع ہوا ور معاذبھی ایسے ہی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اللہ اور اس کے دسول کی مطبع ہوا کو دور کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ دور اس کے دسول کی مسابق کے دور اس کی دسول کی مسابق کی مصبح کی دور کی تعلیم کی مصبح کی دور کی تعلیم کی دور کی تعلیم کی دور کی تعلیم کی دور کی تعلیم کی دور کی کی دور کی تعلیم کی تعلیم کی دور کی تعلیم کی دور کی تعلیم کی دور کی تعلیم کی

مسروق ولیسیلات مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود ہی ہوئے پاس سے انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل ہی ہوا ہے پیشوا سے پیشوا سے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع سے فروہ بن نوفل نے ان سے کہا کہ ابوعبد الرحن بھول گئے آپ کی مراد ابراہیم ہیں انہوں نے کہا: کیا تم نے مجھے ابراہیم کا ذکر کرتے سنا؟ ہم تو معاذ کو ابراہیم سے تشبید دیتے ہیں یا انہیں ان کے ساتھ تشبید دی جاتی تھی ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ''امہ '' کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ شخص ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطبع ہو۔

ابوالاحوص مے مروی ہے کہ ایک روز ابن مسعود اپنے اصحاب سے حدیث بیان کروں ہے تھے کہ معاذ ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تقے اور وہ شرکین میں سے نہ تھا ایک شخص نے کہا اے ابوعبد الرض ابرائیم ایسے پیٹوا تھے جو مطبع تھے اس شخص نے بیگان کیا کہ ابن مسعود ٹی ہوئد کو وہم ہوگیا 'ابن مسعود ٹی ہوئد نے کہا امت وہ ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دے کھرانہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جانے ہوکہ قانت کیا ہے لوگوں نے کہا 'دنہیں' 'تو انہوں نے کہا کہ قانت وہ ہے جو اللہ کا مطبع ہو۔

۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کی عبداللہ بن عمر ہیں ہیں کہا کرتے تھے کہ ہم سے دونوں عاقلوں کا حال بیان کر و کہا جاتا تھا کہ دونوں عاقل کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ معاذ اور ابو دالدر داء جی ہیں۔

اعمش سے مروی ہے کہ معافر میں اور نے کہا کہ علم کو حاصل کروجس طرح سے وہ تہا رہے ہا ک آئے۔

﴿ طَبِقَاتُ اِنْ سَعَدُ (مَسَدِدِم) ﴿ الْمُعَاتُّ اِنْ سَعَدُ (مَسَدِدِم) ﴿ الْمُعَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بمرصدیق ہی تفایقۂ کو جب کوئی ایسا امر پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم کامشورہ لینا چاہتے اور مہاج بن وانصار کے آدمیوں کو بلاتے تو وہ عمرُ عثان علی عبدالرحمٰن بن عوف معاذ بن جبل الی بن کعب اور زید بن ثابت ہی اللہ کے بھی بلاتے تھے 'بیلوگ ابو بکر جی اللہ عن کا فتو کی صرف انہیں لوگوں کے پاس جاتا تھا' ابو بکر می اللہ عالمت پر گزر گئے عمر میں اللہ ہوئے وہ بھی اسی جماعت کو بلاتے تھے' جب وہ خلیفہ تھے تو فتو کی عثمان وائی وزید میں اللہ عن بیاس جاتا تھا۔

محمہ بن ہمل بن البی حیثمہ نے اپنے والدے روایت کی رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کے زمانے میں جولوگ فتو کی دیتے تھے وہ تین آ دی مہا جرین کے تقے اور تین انصار کے عمر' عثمان وعلی اور ابی بن کعب' معاذ بن جبل وزید بن ثابت مُن المُنْفِر۔

عبدالله بن وینارالاسلی نے اپنے والد سے روایت کی که عمر شیاد نوانی خلافت میں جب کوئی امر شدید پیش آتا تھا تو وہ اہل شور کی انصار ٔ معاذبن جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت می انتخاب مصور وطلب کرتے تھے۔

المسور بن مخرمہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُمُ کے اصحاب کاعلم چھرخصوں تک ختم ہوتا تھا عمر عثان علی معاذین جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت میں شنم ( یعنی برخض کوانہیں چھ سے علم حاصل ہوا )۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ ملاقظ کے علم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی انتہا چھ پر پائی عمر علی عبداللہ معاذ ابوالدرداءاورزیدین ثابت ٹی اللہ علی گئے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو مجھے ان کے علم عبداللہ ٹی ایشن پر لمی ۔

عامرے مردی ہے کہ اس امت میں نبی مُنافِیْم کے بعد چھ علاء ہوئے عمر عبد اللہ زید بن ثابت ہی مُنافِیْم جب عمر ہی اللہ کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں کا قول علی ہی اللہ بوتا تھا۔

مسروق سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کے اصحاب شامین سے عمر علی ابن مسعود زید ابی بن کعب اور ابوموی ا اشعری ٹھائٹھ صاحب فتو کی تھے۔

عامرے مروی ہے کہاں امت کے قاضی چار ہیں عمر علیٰ زید ابومویٰ اشعری ٹی ﷺ اوراس امت کے عقلاء چار ہیں عمرو بن العاص معاویہ بن ابی مفیان ومغیرہ بن شعبہ وزیاد ٹی ﷺ ہے۔

عبدالله بن عمرو بن العاص می دان سے مروی ہے کہ رسول الله مثالیج نے فرمایا کہ جار آ دمیوں سے قرآن حاصل کرو: عبدالله بن مسعود الى بن كعب معاذبين جبل وسالم مولائے الى جذيفہ جي الله أ

ابن عمر میں بنام مردی ہے کہ جب مہاجرین اولین رسول الله منافیظ کے آنے سے پہلے کے سے مدینے آئے تو وہ العصبہ میں اترے العصبہ قباء کے قریب ہے ابوحذیفہ میں ہوئی سالم ان کی امامت کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان سب سے زیادہ قرآن جانے تھے عبداللہ بن ممیر نے اپنی حدیث میں کہا کہان مہاجرین اولین میں عمر بن الحظاب وابوسلمہ بن عبدالاسد میں ہوئی

# الطبقات اين معد (مندوم) كالمن من المناس الم

عبداللد بن سلام في الدعد كاعلم كتاب:

یزید بن غمیرہ اسکسکی سے جومعاذ کے شاگر دیتھے مردی ہے کہ معافرنے انہیں تھم دیا کہ وہ چار سے طلب علم کریں 'عبداللہ بن مسعود' عبداللہ بن سلمان فاری اورعو بمر ابوالدرداء ٹئ الٹیج سے۔

معاذ تی افغه سے بھی ای طرح کی صدیث مروی ہے۔

معاذ می اور کی وفات ہوگی اور بزید کونے میں آگئے وہ عبداللہ بن مسعود ہی اور کی مجلس میں آئے ان سے ملے تو ابن مسعود ہی اور نور کہ کہا کہ معاذبن جبل ہی اور ایسے پیشوا تھے جو پکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ان کے اصحاب نے کہا کہ ابراہیم ایسے پیشوا تھے جو پکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ابن مسعود ہی اور کہا کہ مساقہ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ معاذبی جبل می اور ایسے پیشوا تھے جو بکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔

مجاہد را تھائے۔ مروی ہے کہ ''و من عندہ علم الکتاب'' (اوروہ خص جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبدالله بن سلام می الدع ہے۔

مجامد والتنظیر سے کروی ہے کہ "وشھد شاھد من بنی اسوائیل علی مثله" (اس فتم کی بات کی بنی اسرائیل کے ایک شامد نے شہادت دی) انہوں نے کہا کہ اس شامد کا نام عبداللہ بن سلام می اللہ ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس قول میں مروی ہے کہ "ان یعلم علماء بنی اسرائیل" (اسے بنی اسرائیل کے علاء جائے ہیں) انہوں نے کہا کہ دہ علائے بنی اسرائیل پانچ تھے جن میں عبداللہ بن سلام میں ہؤوا بن یا مین نگلبہ بن قیس اسدواسید تھے۔ ابوذ رغفاری ہیں ادائیہ کی شان علم:

زاوان سے مروی ہے کہ علی میں ہوئور میں ہوئو کو دریا فٹ کیا گیا تو فرمایا کہ انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے وہ بخیل میں ہوں عاجز رہے وہ بخیل میں ہوں ہے وہ بخیل سے اور علم پرحریص سے وہ بخیل سے اور انہیں کرتے ہے۔ انہیں علم عطا ہوتا تھا اور انہیں روک دیا جاتا تھا 'دیکھو'ان کے ظرف میں ان کے لیے بھرا گیا یہاں تک کہ وہ بھر گئے 'گران لوگوں کو بینہ معلوم ہوا کہ اس قول سے آپ کی مراد کیا ہے کہ ''وعی علما عجز فید' (انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے ) آیا وہ اس کے ظاہر کرنے سے عاجز رہے جو بی منافق کے اس تھا 'یااس علم کی طلب سے عاجز رہے جو بی منافق کے سے حاصل کیا گیا۔

## 

مر ثدیا ابن مر ثدنے اپنے والدے روآیت کی کہ میں ابوذر غفاری کے پاس بیٹھا تھا' ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کوامیر المومنین نے فتو کی دینے سے منع نہیں کیا؟ ابوذر رہی ایوڈ نے کہا: واللہ اگرتم لوگ تلوار اس پر (اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا) رکھ دو اس بات پر کہ میں اس کلم کورزک کردوں جو میں نے رسول اللہ مُناکٹی کے سنا ہے تو میں ضرور اسے پہنچادوں گا قبل اس کے ایسا ہو ( یعنی حلق پر تلوار چلے )۔

ابوذر ٹیکھٹنے سے مردی ہے کہ ہم نے اس حالت میں ( یعنی اس قدرجلد ) رسول اللہ مُٹائیٹی کوترک کر دیا ( یعنی آپ بذریعہ دفات ہم سے جدا ہوگئے ) کہ کوئی پرندہ آسان پراپنے پر بھی نہ پھڑ پھڑانے پایا تھا کہ ہم نے آپ سے علم یادکرلیا۔ عہد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے اصحاب ٹنکھٹنے:

شعبی ولیٹی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی کے زمانے میں چیشخصوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعب معاذ بن جبل ابوالدرداء ٔ زید بن ثابت سعد اور ابوزید اور مجمع بن جاریہ تنافی نے صرف دویا تین سورتوں کے علاوہ پوراقر آن جمع کیا۔ ابن مسعود منافع سے سے ایک استحارت منافع کی سے سے مسلک میں اور بقید قرآن انہوں نے مجمع سے سیکھا۔

عامرالشعنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مقاطیع کے زمانے میں انصار کے چی مخصوں نے قرآن جی کیا'معاذین جبل' ابی بن کعب زید بن ثابت' ابوالدرداء' ابوزید اور سعد بن عبید مختاہ نے' جب ٹبی مُقاطیع کی وفات ہو کی تو مجمع بن جاریہ کوایک یا دوسورت باقی رہ گئی تھی۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کدرسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ کے زمانے میں آئی بن کعب زید بن ثابت عثان بن عفان اور تمیم داری تفاقی نے قرآن جمع کیا۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے قادہ کو کہتے نئا کہ رسول اللہ مُگالِیُّتِم کے عبد میں ابی بن کعب معاذین جبل زید بن ٹابت اورا بوزید ٹنامڈننم نے قرآن پڑھا' میں نے کہا کہ کون ابوزید' تو انہوں نے کہا کہ انس ٹیکھنڈ کے پیچاؤں میں سے۔

محمدے مروی ہے کہرسول الله منافق کی وفائت اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے اصحاب شافتہ میں سے سوائے چار کے جو سب کے سب انصار میں سے تھے کی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا' پانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے' انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کوجع کیا زید بن ثابت 'ابوزید' معاذ بن جبل' اور ابی بن کعب شافتہ ہیں' وہ خض جن میں اختلاف ہے' تمیم داری ہیں۔

قادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس نی اور سے کہا کہ رسول اللہ علی کے زمانے میں قرآن کس نے جمع کیا 'انہوں نے کہا' چارنے' جوسب انصار میں سے متھ'ائی بن کعب' معاذ بن جبل' زید بن ثابت اور ایک انصاری نے جن کانا م ابوزیر تھا۔ انس بن مالک ٹی ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق کے زمانے میں چارنے قرآن حاصل کیا' ابی بن کعب' معاذ بن جبل' زید بن ثابت اور ابوزید ٹی ہوئے۔

محمد بن کعب القرطی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقاطر کے زمانے میں پانچ انصار پوں نے قرآن جمع کیا' معاذ بن جبل عبادہ بن الصامت' ابی بن کعب' ابوایوب اورابوالدرداء شاہ تھا۔

محمد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن

اخبراني العد (صدوم) العلام المعالي العالم المعالي العالم 
ثابت اورابوزید می شیخ نے دوآ دمیوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ عثان وتمیم داری میں اور بعض نے کہا کہ عثان وابوالدرداء میں میں۔

ابن مرسامولائة قريش سيمروى بكه عثان بن عفان في عمر وي المع قر آن جمع كيا-

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انسار نے نبی علی ایک زمانے بیل قرآن جج کیا معاذ بن جہل عبادہ بن صامت ابی بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انسار نے نبی علی المنظاب وی اعظ کا ذمانہ ہوا تو آنہیں بزید بن ابی سفیان نے کھا کہ المن شام اس قدر زیادہ ہوگئے اوران کی تعداداتی بڑھ گئی کہ انہوں نے شہروں کو مجردیا آئین ایک ایے حص کی حاجت ہے جوقر آن کی تعلیم دے اور فقہ سکھائے 'لبندا اے امیر الموثنین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کو تعلیم دیں 'عمر وی افتون نے آئیں پانچ کی تعلیم دیں اور فقہ سکھائے 'لبندا اے امیر الموثنین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کی مدد ما گل ہے جوائیس بالی گئی المن اور علم دیں سکھائیں آئی اوران سے کہا کہ جھے سے تمہارے برادران اہل شام نے ایسے لوگوں کی مدد ما گل ہے جوائیس قرار آن کی تعلیم دیں اور علم دیں سکھائیں تم اپنی قرور واللہ تو موروانہ ہوجا ئین انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ باہم قرعد واللو اورا اورا بوالدرداء وی افتام روانہ ہوئے ہیں ہیں کہ باہم قرعد واللین شروع کرو کو کیونکہ والی ہوئی ہوئی کہ ایسے نہیں ہیں کہ باہم قرعد واللین کیوں کو کہ دیوں کو کہ ایسے نہیں کہ باہم قرعد واللین کہ نہیں کہ باہم قرعد واللین کیوں کو کہ کہ میں کہ باہم قرعد واللین کے اور وہاں تم کو کہ ایسے نہیں کہ باہم قرعد واللین کو ایسے کو کہ ایسے نہیں کہ باہم قرعد واللین کو کہ ایسے نہیں کہ کہ تم دو کھنا کہ اس نے تعرف کہ ایسے کہا کہ ہم دو کہ اور اور ابوالدرداء وی کھنا کہ اس کے اور اور بی اور کہ کہ اور وہیں وہ کو کہ ابوالدرداء وی کھنا کہ اس کے اور وہیں وہ کے اور دوسر افلاطین مواؤ کو کہ اس کے میان وہ اس کے مال طاعون میں وہائے عبادہ بعد کو فلطین جو گئے اور او ہیں وہ سے اور اور ابوالدرداء اور ابوالدرداء وہ بیں تیم میں کے اور وہ ہیں موائی کے اور وہ بیں قبادہ بعد کو فلسطین مواؤ کی میں دیا ہو کہ کے اور وہ ہیں قبادہ بعد کو فلسطین سے کے اور وہ ہیں وہ سے اور ابوالدرداء وہ بیں تھی وہ کے اور وہ ہیں وہ کے اور وہ ہیں کہ کے اور وہ ہیں کہ کے اور وہ ہیں کے اور وہ ہیں موائی کی اور ابوالدر وہ ہیں کے اور وہ ہیں کہ کے اور وہ ہیں کے اور وہ ہیں کے اور وہ ہیں وہ کے اور وہ ہیں کے اور وہ ہیں وہ کے اور ابوالدروں کے ایک کی کی کی کی کی کو کی کو کے اور ابوالے کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ ابودرداء ٹی اور نے فرمایا کہ عالم نہیں ہوتا جب تک متعلم (طالب علم) نہ ہو اور عالم نہیں ہوتا تا وفتیکے علم برعامل نہ ہو۔

ا بی قلابے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی شور کہا کرتے تھے کہتم اس وقت تک پورے نقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتیکہ تم قرآن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی ایؤنے نے فر مایاعلم حاصل کرواگریم اس سے عاجز ہوتو کم از کم اہل علم سے محبت ہی کرو'اوراگریم ان سے محبت نہ کروتو تکم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ ابوالدرواء نے قرمایا کہ جوعلم میں بر حد گیاوہ ورومیں برط گیا۔

یجیٰ بن عباونے اپنی حدیث میں کہا کدسب سے زیادہ خوف ناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں یہ ہے کہ قیامت کے دن جھے سے کہا جائے کہتم عالم شے اور میں کہوں ہاں کچر کہا جائے تو تہہیں جو پچھام تھا اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابوالدرداء جی ہؤوان لوگوں میں سے تھے جنہیں علم عطا کیا گیا۔

اخيرالني تاييخ المن معد (صدروم)

عبدالرحل بن جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھوخبر دارابوالدرداء حکماء میں سے ایک ہیں کہ کھوخبر دار عمر و بن العاص بھی حکماء میں سے ایک ہیں دیکھوخبر دار کعب احبار علماء میں سے ایک ہیں کہ ان کے پاس بھلوں کی طرح علم تھا'اگر چہم لوگ ان کے معاطے میں کوتا ہی کرنے والے تھے۔

زيد بن ثابت شئاليئه كاعلم فرائض اورمهارت تخرير :

زیدِ بن ثابت می او کوں ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ میرے پاس غیر زبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں' میں پیند نہیں کرتا کہ انہیں کوئی اور پڑھے کیا تم سے ممکن ہے کہتم خط عبر انی یا فرمایا سریانی سیکھ لؤمیں نے کہاہاں پھر میں نے اسے سترہ شب میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت ٹناہ بھروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَا لَیْکُم مدینے تشریف لائے تو مجھ سے فر مایا کہتم یہود کی تحریسیط لؤ کیونکہ واللہ میں اپنے خط پر یہود سے مطمئن نہیں ہوں پھر میں نے اسے نصف ماہ ہے بھی کم مدت میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت ٹی ہوئوں ہے کہ میں اس حالت میں رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ کے پاس آیا کہ آپ اپنی شروریات لکھارہے تھے آپ نے فرمایا قلم اپنے کان پر رکھالو کیونکہ زید لکھوانے کے لیے زیادہ یا در کھتے ہیں۔

انس بن ما لک عصروی ہے کہ رسول الله مَالْيَرُ اللهِ مَالْيُرُ اللهِ مَالْيُر اللهِ مِن ما لک سے زياده فرائض كے عالم زيد بيں۔

انس بن مالک ٹی افظ نے نبی منافظ اسے روایت کی کرآپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فراکف کے جانے والے زید بن ثابت ٹی اور میں۔

سلیمان بن بیار سے مردی ہے کہ عمر وعثان ہی پین قضاء وفتو کی وفرائض وقر اءت میں زید بن ثابت ہی ہوئد پر کسی کومقدم نہیں کرتے تھے۔

موی بن علی بن رباح نے اپنے والد سے روایت کی کہ جابیہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئے نے خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جوشض فرائض (مُسائل تر کہ دمیراث) کو چھٹا جا ہے وہ زید بن ثابت میں ہوئے کے پاس آئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الفظاب می الفظاب می الفظاب میں ہے۔
عبد الرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر میں ہیں جھیجا کرتے تھے اور زید کو امور مہمہ میں بھیجا کرتے تھے میر میں الفظائو کہتے تھے کہ زید کا رہتہ میر ہے میں میں الفظائو کہتے تھے کہ زید کا رہتہ میر ہے میں بھی الفظائو کہتے تھے کہ زید کا رہتہ میر ہے میں بھی الفظائو کہتے تھے کہ زید کا رہتہ میر ہے میں بوائیں بات ہیں الفظائو کہتے تھے کہ زید کا رہتہ میر ہے کہ مہیں ہوا۔ لیکن اہل شہران امور میں زید کرفتان ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں وہ جو پچھ زید کے پاس پاتے ہیں گئی اور کے میں میں الفظائو کے باس پاتے ہیں گئی اور کے میں میں الفظائو کہتے ہے کہ الفظائو کے بیاں باتے ہیں گئی اور کے میں میں الفظائو کے باس باتے ہیں گئی اور کے میں میں میں الفظائو کہتے ہیں ہوا کہ کہتا ہے ہیں ہوا کہتے ہیں ہوا کہ کہتے ہیں ہوا کہ کہتا ہے ہیں ہوا کہ کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں ہوا کہ کہتے ہیں ہوا کہ کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں ہوا کہ کہتے ہیں ہوا کہتے ہوں ہوا کہتے ہیں ہوا کہتے ہوں ہو کہتے ہو کہتے ہوں ہو کہتے ہوں ہو کہتے ہوں ہو کہتے ہو کہتے ہوں ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہوں ہو کہتے 
قبیصہ بن ذویب بن طلحہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت میں اور علی شاہدے میں عمر وعثمان میں اور علی شاہدے کے زمانے میں اور علی شاہدے کے زمانے میں اور علی شاہدے کے میں قضاء وفتوے وفرائض وقراءت کے رئیس رہے اس کے بعد ( یعنی علی شاہدے کرک مدینہ کے بعد ) پانچ سال تک دہے میں معاویہ والی ہوئے تو بھی وہ ای طرح رہے یہاں تک کہ میں جے میں زید کی وفات ہوگئی۔

اخداني مانية الله المعدادة) كالمعمل ١٨٤ كالمعمل اخداني مانية الله المعالمة الله المعالمة الم شعبی والشمایا سے مروی ہے کہ ابن عباس میں ان ناب بن ثابت میں ان اور کہا کہ اس طرح علاء اور

بزرگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ابن عباس من المناس مروى مع كدانهول في زيد بن فابت مى الدرك لي ركاب يكر لى انهول في كما كدا برسول الله منافی کے بچاکے بیٹے کنارے بوٹو تو انہول نے کہا کہ ہم ای طرح اپنے علاء اوراپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا اصحاب نبی مَثَاثِیْنِ کو دریافت کیا تو زید بن ثابت میں اور علم والوں میں فکلے بكير بن عبدالله بن الانتح سے مردي ہے كہ سعيد بن المسيب ولينمائينے جو پچھ قضاء كاعلم حاصل كيايا جس سے وہ فتو كي ديا كرتے تھاں كا كثر حصدزيد بن ثابت شائدة سے تھا'بہت كم اليا ہوا كدكوئي مقدمہ يابدافتوى ابن المسيب كے ياس آئے تھان اصحاب نی منافظ کی جانب سے بیان کیا جائے جومدینے سے باہر تھے کہ انہوں نے بیدند کہا ہو کہ زید بن ثابت وی مدوراس کے بعد کہاں ہیں کونکہ وہ معاملات قضامیں جوان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں بھیرت رکھنے والے ہیں جوان کے پاس آتے ہیں جن میں کھر (فیصلہ کسی اور کا) سنانہیں گیا' ابن المسیب کہتے تھے کہ مجھے زید بن ثابت كاكوئي الياقول نيين معلوم جس يرمشرق ومغرب مين اجماع كريعمل فدكيا جائے يااس يراال مصرمل فدكرين جارے ياس ان كسوااورلوگول سے احاديث علم آتا ہے جن يرين نے شاورلوگوں كومل كزتے ديكھااور شان كوجوان كے درميان ہيں۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جس روز زیدین ثابت میں ہور کا نقال ہوا ہم ابن عمر میں ہونا کے ہمراہ تھے میں نے کہا کہ آج انسانوں کا عالم مرگیا' ابن عمر ای وین نے کہا' آج اللہ ان پر رحمت کرئے وہ عمر میں وہ کی خلافت میں لوگوں کے عالم اور اس (خلافت) کے علامہ تھے عمر میں دونے عالم لوگوں کوشہروں میں منتشر کر دیا تھا آئیں اپنی رائے سے فتوی دینے کومنع کر دیا تھا اور زید بن ثابت ٹئا اللہ سے بی میں بیٹھ کراہل مدینہ کواوران کے علاوہ آئے والوں کوٹتو کی دیتے رہے۔

شعبی الشیلاے مروی ہے کہمروان نے ایک محص کوزید بن ثابت ایک مین کے لیے پس پردہ بٹھایا بھراس نے اسے بلایا 'وہ بیٹے کرزید سے سوال کررہا تھا اورلوگ لکھ رہے تھے زیدنے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اے مروان میراعذر قبول کرمیں صرف اپنی رائے ہے کہتا ہوں ۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب زید بن ثابت میں اور فن کیے گئے تو ابن عباس میں اور کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا 'وہ آ دمی مرجا تا ہے جوکسی ایسی شے کاعالم ہوتا ہے کہ اس کے سوادوسرااس كاعالمنبيل موتا توجوعكم اس كيساته تقاوه جلاجا تاب

قادہ ہے مروی ہے کہ جب زیدین ثابت پی شانہ کا انتقال ہوا اور وہ دفن کر دیئے گئے تو این عماس میں پین نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے۔

عمار بن الى عمارے مروى ہے كہ جب زيد بن ثابت شاء كا انقال ہوا تو ہم لوگ قصر كے سامير ميں ابن عباس شاء من ك یاس بیٹے گئے انہوں نے کہا کہ اس طرح جاتا ہے آج بہت ساعلم دفن کردیا گیا۔

میجی بن سعید سے مروی ہے کہ جس وقت زید بن ثابت میں ہوء کا انتقال ہوا تو ابو ہریرہ میں ہوئے کہا کہ آج اس امت کا

علم حديث مين ابو هريره تني النوز كابيمثال مقام:

ابو ہریرہ تفاط سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تا ہے جھے نے مایا کہ اپنا کیڑا پھیلاؤ میں نے اسے پھیلا دیا 'پھر مجھ رسول اللہ سکا تی آئے نے دن بھر حدیث فرمائی 'میں نے اپنا کیڑا اپنے پیٹ کی طرف سمیٹ لیا 'میں اس میں سے بچھ نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی تقی۔

ابو ہریرہ ٹی ہوئد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَنَالِیْجَ سے عرض کی کہ آپ سے بہت حدیثیں سنیں مگرانہیں بھول گیا' آپ نے فر مایا پنی جا در پھیلاؤ' میں نے اسے پھیلا دیا پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی چھڑک دیا اور فر مایا اوڑ ھتو' میں نے وہ اوڑ ھالی اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابو ہریرہ میں بھیلا وَں تو بیزخرہ کاٹ دیا جائے۔ اور دوسر کے واکر میں بھیلا وَں تو بیزخرہ کاٹ دیا جائے۔

ابو ہریرہ فن اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ اوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فن اللہ اللہ عزوجل میں دوآ یہ ہیں کہ ابو ہریرہ فن اللہ اللہ عزوج میں ایک صدیث بھی بیان نہ کرتا کی جروہ بیآ یہ بڑھتے تھے: ﴿ان الذین یک تعدون ما انزلنا من البینات والھ لئی ﴾ (وہ لوگ جوان دلائل کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے تازل کیس) یہاں تک کہ وہ آ یہ کے اس صحاک وی تی تھے: ﴿فاولنك اتوب علیهم وانا التواب الرحیم ﴾ (بیوہ لوگ ہیں جن سے میں درگز رکروں گا اور میں بروا درگز رکرنے والا اور رحم کرنے والا اور رحم کے والا ہوں )۔

پیم کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال ہیہ ہے کہ ہمارے برادران مہاجرین کو بازاروں کی آید ورفت نے مشغول کرلیا تھا' ہمارے برادران انصار کو مالی کاموں نے مشغول کرلیا تھا۔ ابو ہریرہ ڈی دونو صرف اپنی شکم پری پر رسول اللہ عُلِیُّم کے ساتھ رہتے تھے' وہ الی با تیں شنتے ہے جو دوسرے لوگ نہیں سنتے تھے اوروہ الی با تیں یا دکر لیتے تھے جو اورلوگ نہیں یا دکرتے تھے۔

ابو ہریرہ خیست مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے فرمایا: جو خض کی جنازے پر حاضر ہوگا تو اس کے لیے ایک قیراط ہے (قیراط دینار کا ایک حصہ) ابن عمر خیست نے کہا کہ ابو ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ہریرہ خیست کے اور ہریرہ خیست نے کہا کہ اب کہ آپ کہ اور ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ابو ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ابو ہریرہ خیست نے کہا کہ اب کہ ابو ہریرہ خیست نے کہا کہ اب کہ ابو ہریرہ خیست نے کہا کہ ابو ہریرہ خیست کے کہا نظ ہو۔

ابوہریرہ می ہوں ہے مردی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ابوہریرہ می ہوئد نے رسول اللہ مظافیر کے سے احادیث کی روایت میں کشرت کی ہے جرمیں ایک شخص سے ملا اور کہا کہ کل عشاء میں رسول اللہ مظافیر نے کون می سورت پڑھی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلال فلال سورت پڑھی۔
میں نے کہا کیا تم اس میں نہیں تھے اس نے کہا ' ہیں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلال فلال سورت پڑھی۔

## اخبرالني العالمة المن سعد (مقدوم)

ابُو ہریرہ ٹی ایڈو سے مروی ہے کہ عرض کی نیا رسول اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت میں سب سے زیادہ سعید ( کامیاب) کون ہوگا' آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ٹی اندو میرا گمان میتھا کہتم سے پہلے مجھ سے میہ حدیث کو کی نہیں بو چھے گا'اس وجہ سے کہ میں حدیث پرتمہاری حرص کود کچھاتھا قیامت کے روز سب سے زیادہ میری شفاعت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے دلی خلوص سے 'لا اللہ اللا اللہ'' کہا۔

عمرو بن بیجیٰ بن سعیدالاموی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ عائشہ میں پیٹنا نے ابو ہریرہ میں ہیؤند سے کہا کہتم رسول اللہ سَکَا ثَیْلِمُ اِ سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہوجنہیں میں نے آپ سے نہیں ستا' ابو ہریرہ میں ہیؤند نے کہا' اے ام المونین ؓ! میں نے انہیں اس حالت میں حاصل کیا ہے کہ آپ کوسر مددانی اور آسینے نے ان سے بازر کھا' مجھے ان چیزوں میں سے کسی نے مشغول نہیں کیا۔

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ میں نے برید بن الاصم کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ ٹی افتونے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ٹی افتونہ تم نے حدیث کی کثر ت کر دی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ تمام باتیں بیان کر دول جو میں نے رسول اللہ مٹالٹی کے سے ہیں تو تم لوگ مجھے گھورے پر پھینک دو گے اور مجھ سے بات نہ کروگے۔

محمد بن ہلال نے اپنے والدے اورانہوں نے ابو ہریرہ ٹی اور سے دوایت کی کدا گرمین تم لوگوں کوان تمام ہاتوں ہے آگاہ کردوں جومیں جانتا ہوں تولوگ جھے جہل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کدابو ہریرہ ٹی اور جنون ہے۔

حسن شی الدور سے مارو کے حسن شی الدور مریرہ شی الدور سے کہا کہا کہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا ہے وہ سب بیان کردوں جومیرے سینے میں ہے تو تم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو گے حسن شی الدور نے کہا واللہ انہوں نے بچے کہا اگر وہ ہمیں بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا اور جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے۔ ابو کشر ابغری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ میں الدور کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ میں الدور میں میں الدور کے لکھتا ہے۔

مفسرقرا نسيدنا عبدالله بن عباس ميايينا:

ابن عباس بن سیست مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْتِم نے میرے لیے دومر تبددعا فر مائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کرے۔ ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْتِم نے مجھے بلایا' میری پیشانی پر ہاتھے پھیرااورفر مایا: اےاللہ انہیں حکمت اورتفییر قرآن کاعلم دے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ نبی مُنافِیَّ نے فر مایا: اے اللہ ابن عباس ٹھائین کو حکمت عطا کراور انہیں تفییر کاعلم دے۔ ابن عباس ٹھائین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْنِ میمونہ ٹھائیٹا میمونہ ٹھائیٹا میمونہ ٹھائیٹا میمونہ ٹھائیٹا نہ پانی رکھ دیا تو فر مایا: اے اللہ انہیں وین کاعلم وقہم عطا کراور انہیں تفییر کاعلم دے۔

ابن عباس میں ہونے ہے کر عمر بن الخطاب میں ہونہ اہل بدر کواپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیتے تھے عمر میں ہوئے نے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا اور مجھ سے بھی' میں نے جواب دیا تو عمر میں ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ جو پچھتم دیکھتے ہواس کے بعد مجھے ان پر ( یعنی ابن عباس میں ہون کے ساتھ نظر عنایت پر ) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔

# ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدوم) المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم 
عطاء بن بیارے مروی ہے کہ عمر وعثان میں میں دونوں ابن عباس میں تن کو بلاتے تھے اور اہل بدر کے ہمراہ ان سے بھی مشورہ لیتے تھے وہ عمر وعثان میں میں کے زمانے میں اپنی وفات تک مفتی رہے۔

مسروق ولیشینے سے مردی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ اگر ابن عباس ٹی ڈین ہم لوگوں کی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان سے وصول نہ کرئے نضر (راوی) نے اس حدیث میں اثنا اور زیادہ کیا کہ ابن عباس ٹی دین کیسے اچھے تر جمان قرآن ہیں (مفسرقرآن ہیں)۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ ابن عباس تھا تھی کیے اچھے ترجمانِ قرآن ہیں (مفسر قرآن ہیں)۔ ابن عباس تھا تھا تھا لی کے قول و ما یعلمھ و الا قلیل میں (لینی انہیں سوائے چند کے کوئی نہیں جانیا) مروی ہے کہ میں ان چند میں ہوں اور وہ سات آ دمی ہیں۔

عبیداللہ بن ابی پر بدے مروی ہے کہ ابن عباس ہی ہیں ہے جب کوئی امر دریافت کیا جاتا تھا تو اگروہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اسے بتا دیتے تھے اگر وہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ مُلَا اللہ م

عجابدے مروی ہے کدابن عباس میدان کا نام ان کے کثر تعلم کی وجہ سے دریار کودیا گیا تھا۔

عطاء ہے مروی ہے کہ ابن عباس ہی ہیں کو دریا کہا جاتا تھا اور عطاء تو ( بجائے ابن عباس ہی ہیں کہنے کے ) کہا کرتے تھے کہ دریانے کیا اور دریانے کہاوغیرہ۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے کسی شخص کوابن عباس میں وہناسے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ ٹم اس لڑ کے یعنی ابن عباس چھٹھنا کے ساتھ ہوگئے اور ٹم نے اکا براصحاب رسول اللہ منافین کے چھوڑ دیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ستر اصحاب رسول اللہ سکا فینی کے کہا کہ جب وہ ہاہم کسی امر میں مناظرہ کرتے تھے تو ابن عباس چھٹھن کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔

یوسف بن مبران سے مروی ہے کہ ابن عباس میں میں سے قرآن بہت پوچھا جاتا تھا' وہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح ہے' اور اس طرح ہے کیاتم نے شاعر کواس طرح کہتے نہیں سنا ( یعنی محاور ہ قرآنی برشاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے )۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ علی وابن عباس جی ایشنا دونوں میں ابن عباس شاہر من کر آن کے زیادہ عالم بنتے اور دونوں میں علی شاہ نومبہمات کے (یعنی جن کی مراد واضح نہیں ہے ) زیادہ عالم ہتھے۔

ابن جرت کے مروی ہے کہ عطاء نے کہا کہ پچھلوگ ابن عباس ٹن دن کے پاس شعر دریافت کرنے کے لیے اور پچھلوگ عرب کی جنگیں اور ان کے واقعات ( دریافت کرنے ) کے لیے ان میں سے کوئی قتم ایسی ندھی جو وہ جا ہے اور ان کے سامنے پیش نہ ک

حسن تفاید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس خارین بہلے مخص ہیں جنہوں نے بھرے میں شہرت حاصل کی اور وہ

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق (١٩١ كالعلاق ١٩١ النبي عليم النبي النبي عليم النبي النبي عليم النبي النبي عليم النبي 
ز بردست مقررا وربهت علم والے تھے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی اوراس کی ایک آیٹ کی تفسیر کی۔

ابن عباس بھ من سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَالَيْهِمْ كى وفات مو كئى توميل نے ايك انسارى سے كہا كما صحاب رسول منافیم کو بلالاؤ تو ہم تم ان سے حدیث دریافت کریں کیونگہ اس وقت بہترے صحافی موجود میں انصاری نے کہا: اے اہن عباس حديث تم يرتعجب ب كياتم بيه خيال كرتے ہوكہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند بين حالانكہ رسول اللہ منگا اللہ عن اللہ على الله لوگ ہیں وہ ہیں (یعنی کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں )۔

ابن عباس جہدی کہتے ہیں کہ میں نے بیخیال ترک کر دیا اور خود ہی آ کے اصحاب رسول الله ما الله ما الله ما الله ما كرنے لگا'اگر مجھے كسی مخص سے حدیث بہنچی تھی تو میں اس كے دروازے برجا تا تھاجب كدوہ قيلولے ميں ہوتا تھا'ا بني حا دراس كے دروازے پر بچھالیتااور آندهی مجھ پرمٹی ڈالتی تھی چروہ تخص مجھے دیکھا تو کہتا کہ اے رسول اللہ کے بچاکے بیٹے آپ کو کیا ضرورت لائی آپ نے مجھے کیوں نہ بلا بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا عیں کہنا تھا کہ' دنہیں مجھ پر آپ کے پاس آ نے کا حق زیادہ ہے'' پھرمیں ان ہے حدیث یو چھتا تھا۔

وہ انصاری زندہ رہے انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہلوگ میرے گر دجمع ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں ' کہنے لگے سے نوجوان مجھ سے زیادہ عاقل ہے۔

ابن عباس تفاوی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مکاٹیا کم کا کشر حدیثیں انصار کے پاس سے پاکیں میں کی شخص کے یاں جاتا تھااوراہے سوتا ہوایا تا تھا تو اگر میں جاہتا تو میرے لیے اس کو جگا دیا جاتا ' مگر میں اس کے دروازے پر بیٹے جاتا تھا' اور آ ندھی میرے منہ پر تچیٹرے مارتی تھی۔وہ جب بیدار ہوتا تو میں جو جا ہتا تھااس سے بوچھتا تھا'اورواپس ہوجا تا تھا۔

الى كلىۋم مے مروى ہے كەجب ابن عباس تقارفن كرديئے كتے توابن الحفيد نے كہا كه آج اس امت كالله والا چل بسا۔ حضرت ابن عياس فيالفنه كاحلقه ورس:

عبیداللد بن عبداللد بن عتبہ سے مروی ہے کہ ابن عباس میں شما چند خصلتوں میں لوگوں سے بڑھ گئے تھے علم میں کوئی ان ہے آ گے نہ بڑھا' فقہ میں ان کی رائے کی جاجت ہوتی تھی' اور علم وعطاء واحسان میں' میں نے کسی مخف کو نہ دیکھا جورسول اللہ سَالَتُظِیمُ كى حديث كا جس ميں وه سب سے آ گے تھان سے زيادہ جانے والا ہوئيا ابو بكر وعمر وعثان تفاشيم كى قضاء كوئى ان سے زيادہ جانے والا ہو ان سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یاسمجھ رکھتا ہو یا ان سے زیادہ شعر دعربیت کا اور تفسیر قرآن وحساب وفرائض کا جانبے والا ہو نہ واقعات گزشته کاان ہے زیادہ کوئی جاننے والاتھا' اور نہ اس معالے میں جہاں رائے کی حاجت ہوتی کوئی ان سے زیادہ صائب

وه ایک روز بینصته تنفیقو صرف فقه کا درس دیت ایک روز صرف تغییر کا ایک روز صرف مغازی کا ایک روز صرف شعر کا اور ا بک روز صرف تاریخ عرب کا میں نے کسی عالم گوبغیراس کے بھی ان کے پاس بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھک نہ گئے ہوں ' اور میں نے بھی کئی طالب علم کونہیں دیکھا کہ اس نے ان کے پاس علم نہ پایا ہو۔

داؤ دہن جبیرے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب ولٹھلا کو کہتے سنا کہ ابن عیاس میں پیٹناسب سے زیادہ عالم ہیں۔

## اخبراني العاشق ابن سعد (صدوم) المستحدد (معدوم) المستحدد المستحد المستحدد ا

عامر بن سعد بن ابی وقاص می شفید ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدگو کہتے سنا کہ میں نے کسی کو ابن عباس جھ ہوتا ہے زیادہ حاضر الفہم' کامل العقل' کثیر العلم متحمل مزاج نہیں دیکھا' میں نے عمر بن الخطاب می الفیاء کو یکھا تھا کہ وہ انہیں امور مہمہ کے لیے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس امر مہم آیا ہے پھروہ اپنے قول کو آگے نہ بڑھاتے تھے حالا تکہ ان کے آس پاس مہاجرین وانسار میں ہوتے تھے۔

بنهان سے مردی ہے کہ میں نے ام سلمہ ہی ہیں زوجۂ نبی مثلی ہیں کہا کہ میں لوگوں کا اتفاق ابن عباس ہی ہیں پر دیکیا ہوں' تو ام سلمہ ہی ہیں نے کہا کہ وہ بقیدلوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عائشہ جی ہٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے ج کی راتوں میں ابن عباس جی ہیں کواس طرح دیکھا کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے علقے تھے اور مناسک (حکام ج ) پوچھے جارہے تھے عائشہ جی ہونا نے کہا کہ وہ یقیدلوگوں سے زیادہ مناسک کے عالم ہیں۔

ابن عباس می این عباس می ایک میں ایک روز عمر بن الخطاب می ایٹونے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو یعلیٰ بن امیہ نے یمن سے کھاتھا' میں نے انہیں اس کے بارے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

الی معبدے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر چھائین کو کہتے سنا کہ ابن عباس پھائین ہم سب سے زیادہ عالم ہیں عکر مدسے مروی ہے کہ میں اللہ مردہ وزندہ سب مردی ہے کہ میں نے معاویہ بن البی سفیان کو کہتے سنا کہ تمہارے مولی (لیعن عکر مدے آتاو آزاد کرنے والے) واللہ مردہ وزندہ سب سے زیادہ فقید ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقاس امت کے اللہ والے (ربانی) ہیں جومردہ وزندہ سب سے زیادہ عالم زیادہ عالم ہیں۔

طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس شاشن مضبوط علم والوں میں سے تنچے (الرائخین فی العلم میں سے تنچے)۔

طاؤی نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عباس ٹی پیٹا اس طرح لوگوں پر چھا گئے تھے جس طرح تھجور کے لیے درخت چھوٹے درختوں پر چھاجاتے ہیں۔

سغید بن جیر سے مروی ہے کہ ابن عباس خاش مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے پھراگر وہ اجازت دیتے تھے کہ میں ان کے سرکو بوسد دوں تو میں یوسد دیتا تھا۔

ما لک بن ابی عامرے مردی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس میں شن کوفہم و ذکاوت وعلم دیا گیا میں نے عمر بن الخطاب میں شاہ کوفییں دیکھا کہ انہوں نے کسی کوان پر مقدم کیا ہو۔

محمد بن ابی بن کعب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ابی بن کعب کو اس وقت کہتے سنا کو ان کے پاس ابن عباس میں شناختے جب وہ کھڑے ہوئے تو والدنے کہا' بیاس امت کا علامہ ہوگا' اس کوعقل وقہم دی گئی ہے'اور رسول الله مقاتلیم نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ (اللہ ) آئیس وین میں فقیہ کرے۔

## اخبات این سور (صدوم) کال العالی العا

ابن عباس ٹی شن سے مروی ہے کہ میں نے جبریل صلوات اللہ علیہ کو دومر تنبہ دیکھا اور رسول اللہ منالیّٰتِیم نے میرے لیے دو مرتبہ دعا قرمائی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس ہیں پیشن کو بخارتھا' عمر بن الخطاب ہیں ہؤء عیادت کے لیے آئے' عمر جی الدنانے کہا کہ تمہارے بیاری نے ہمارے ساتھ کوتا ہی کی اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے ئ

ابی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عہاس تھا ہیں کو کہتے سنا کہ مجھ سے بھی کی شخص نے کوئی حدیث بیان نہ کی جو میں نے اس سے بع چھنہ لی ہو میں ابی بن کعب تھا ہو جا تا تھا' وہ سوتے ہوتے سے میں ان کے دروازے پر سوجا تا تھا' اگر آنہیں میری موجودگی کاعلم ہوجا تا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جورسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ

سلمی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس میں ہیں کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پروہ رسول اللہ مَنَّالِیَّیْمِ کے بچھافعال ابورافع سے بوچھا کرلکھ رہے تھے۔

ابوسلمہ حضری سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس جی ہیں کو کہتے سا کہ میں رسول اللہ طابقیق کے اسحاب مہا جرین وانسار
کے اکا بر کے ساتھ لگار ہتا تھا'ان سے رسول اللہ مگار تھا' کے مغازی اوران کے بارے میں جوقر آن نازل ہوا پوچھا کرتا تھا' میں ان
میں سے جس کے پاس آیا وہ رسول اللہ مگار کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے آنے سے ضرور خوش ہوا ایک روز ابی بن
کعب سے جورا تخین فی العلم (مضبوط علم والوں) میں سے بتھاس قرآن کو پوچھنے لگا جو مدینے میں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس
میں ستائیس سورتیں نازل ہوئیں اوراس کا بقید کے میں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص چھ ہون کو کہتے سنا کہ ابن عباس چھ ہوگز رگیا اس میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اور ان معاملات میں جن میں ( کتاب وسنت میں سے ) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ ہیں عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی ابن عباس چھ ہیں کوخبر دی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی علم ہے اور وہ بھی رسول اللہ من ہو ال دریافت کہا کرتے تھے۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے بھی کسی شخص کونہیں دیکھا کہ وہ ابن عباس میں بین سے اختلاف کر کے ان سے جدا ہوا ہو۔ پھراس نے انہیں تسلیم نہ کیا ہو۔

یعقوب بن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس وقت انہیں کہتے سنا جس وقت ابن عباس جی ہوئی کی وفات کی خبر پنجی انہوں نے اپناایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ برد باراور سب سے زیادہ عالم مرگیا' بے شک ان کی وجہ سے اس امت پرالیی مصیبت آگئی جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس میں بن کی وفات ہوئی تو رافع بن خدیج نے کہا کہ آج وہ شخص مرگیا جس کے علم کی حاجت تمام مشرق ومغرب میں تھی۔

## اخبار الني طاقات ابن سعد (صدروم)

## عبدالله بن عمر شياط، كي علمي احتياط:

ابوجعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْمَ کے اصحاب میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب جھادیش سے زیادہ کوئی محتاط شقا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمَ سے کوئی حدیث سنے تو نہ اس میں کچھ بڑھائے نہ گھٹائے۔

عمرو بن دینارسے مروی ہے کہ ابن عمر خ<sub>الط</sub>ین نوجوانوں کے فقہاء میں شار کیے جاتے تھے بیٹھی پایشھیئے سے مروی ہے کہ ابن عمر <sub>مخالط</sub>ین حدیث کے زبر دست عالم شخے فقہ میں زبر دست عالم نہ تھے۔

## عبدالله بن عمروا بن العاص مى الأخا:

عبدالله بن عمرُ و تفاوین سے مروی ہے کہ میں نے جو کھے نبی مُنگِیُّا سے ساتھا آپ سے اس کے لکھنے کی اجازت جا ہی 'آپ نے مجھے اجازت دی' چرمیں نے اسے کھا عبداللہ میں اور نے اپنی اس کتاب کا نام' الصادقہ''رکھاتھا۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی پیٹنا کے پاس ایک کتاب دیکھی تومیس نے دریافت کیا' انہوں نے کہا کہ یہ' الصادقہ'' ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جومیس نے رسول اللہ مکا تینے سے اس طرح سنیں کہ ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ ندتھا۔

## چندفقيد صحاب شيالته

محمر بن سیر مین سے مروی ہے کہ عمران بن الحصین حدیث میں رسول اللہ مُثَاثِّتُا کے ثقنہ اصحاب میں شار کیے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْز کے اصحاب میں سے شام میں کوئی ندر ہا جوعبادہ بن الصامت اور شداد بن اوس چھ پین سے زیادہ ثقنۂ زیادہ فقیداور زیادہ پیشدیدہ ہو۔

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَّاتِیْج کے اصحاب جب بیٹے کر باتیں کرتے تصوّقوان کی باتیں فقہ ہوتی تھیں' سوائے اس کے کہ وہ کسی کو تھم دیں کہ وہ انہیں سورت پڑھ کرسائے یا کوئی آ دمی از خود قر آن کی سورت پڑھ کرسائے۔

حظلہ بن ابی سفیان نے اپنے اساتذہ ہے روایت کی کہ ٹوجوان اصحاب رسول الله مظافیظ میں ابوسعید خدری می استعداد زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا۔

## ام المومنين سيده عا نشه حيالة عَمَاز وحبرُ نبي سَالَعَيْزُمُ

قبيصه بن ذؤيب بن صلحله مع مروى ب كه عاكشه مى النظاتي بوى عالم تعين كدرسول الله من النظيم كا كابر صحابه من النظام

## کر طبقات این سعد (صدروم) کال می این سعد (صدروم) کی می این سعد (صدروم) کی می این سائل یو چھتے تھے۔ سے مسائل یو چھتے تھے۔

ابوبردہ بن ابی مولی نے اپنے والد سے روایت کی کہ اصحاب رسول اللہ مَالَّيْنِ جب کسی بات میں شک کرتے تھے تو عاکشہ میں ایو جھتے تھے وہ ان کے پاس اس (بات) کاعلم پاتے تھے۔

مسروق سے مروی ہے کہ ان نے کہا گیا کہ آیا عائشہ شاہ خانف اچھی طرح جانی تھیں انہوں نے کہا'' کیا خوب مشم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے انہیں رسول الله مَا اللهِ عَالَیْتِم کے اصحاب کی استانی دیکھا کہ اکابر صحابہ شاہیم ان سے فرائض یو جھتے تھے۔

ا بی سلمہ بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ خاد خاندہ نے اور نہ کسی کوسنت رسول اللہ مٹانٹیٹر کا عالم دیکھا'نہ کسی ایسے معالم میں بیارہ معالم میں بیل جس میں رائے گی حاجت ہوان سے زیادہ عالم دیکھا اور نہ کسی آیت کے شانِ نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا'نہ فرائض ہی میں ۔

محود بن لبید سے مروی ہے کہ ازواج نبی مظافظ نے کثیر احادیث حفظ کیں مگر نہ عاکشہ و ام سلمہ میں تاک برابر ا عاکشہ میں مطاب عمر وعثان میں میں کے عہد میں اپنی وفات تک فتو کی دبی رہیں ان پراللہ کی رحمت ہورسول اللہ مظافی کے اصحاب عمر وعثان میں میں تان کے یاس بھیج کرا حادیث دریا فت کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشۂ ابو بکر وعمر وعثان میں اٹنے کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پرفتو کی دیتی رہیں (اللہ تعالی ان پر رحمت کرے) میں برابران کے ہمراہ رہا 'اوران کا احسان میر سے ساتھ رہا ' میں برعلم ابن عباس میں ہیں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا 'میں ابو ہر یرہ اور ابن عمر میں اللہ کے ساتھ بھی بیٹیا ہوں 'اور بہت زیادہ بیٹیا ہوں ' وہاں یعنی ابن عمر میں ہیں تھو کی اور علم اور عظمت اور ان امور سے آگا ہی تھی جن کا آئیس (ابو ہر برہ میں ہوئی فید کو )علم خدتھا۔ اکا برصحابہ سے قلت روایت کی وجہ:

محمد بن عمرواسلمی نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیجا کے اکا براصحاب سے صرف اس لیے روایت کی قلت ہے کہ وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت ہوو فات پا گئے' صرف عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب شاہر بن سے کثر ت ہوئی اس لیے کہ بید دونوں والی ہوئے' ان دونوں نے لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا۔

رسول الله سَالِيَّةُ كِتمام اصحاب المرية جن كى اقتداء كى جاتى تقى الن كے بركام كوجود وكرتے تھے يا در كھا جاتا تھا'ان نے نوكى يوجھا جاتا تھا' دوفقوى دیتے تھے انہوں نے احادیث سنیں اور دوسروں تک پہنچا كيں۔

رسول الله مَالِيَّةُ کِ اکابراصحاب آپ ہے حدیث بیان کرنے میں بہنبت اوروں کے بہت کم رہے مثلًا ابو بکر وعثان طلحہ 'زبیر' سعد بن ابی وقاص' عبدالرحلٰ بن عوف' الی عبیدہ بن الجراح' سعید بن زید بن عمرو بن نقیل' ابی بن کعب 'سعد بن عہادہ' عبادہ بن الصامت اسید بن الحضیر' معاذبن جبل' اور انہیں کے ہم پلیدوسر بےلوگ۔

## اخبات ان سعد (صدرو) کال المحال ۱۹۹۱ کال المحال اخبار البی الله

ان لوگوں سے کثیر احادیث نہیں آئیں جیسا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کے نوجوان اصحاب سے آئیں مثلاً جابر بن عبد اللہ سکا ابوسعید خدر کی ابو ہریرہ عبد اللہ بن عمر بن الخطاب عبد اللہ بن عمر و بن العاص عبد اللہ بن عباس رافع بن خدی انس بن مالک بڑاء بن عازب جی پیٹے اور ان کے ہم پلے لوگ۔

ا کثر روایت وعلم ان اصحاب رسول الله منگانینی اوران کے ہم جنسوں میں ہے۔اس کیے کہ یہ زندہ رہے اور ان کی عمریں دراز ہوئیں ۔لوگوں کوان کی حاجت ہوئی 'رسول الله منگانینی کے بہت سے اصحاب آپ کی وفات سے قبل اور بعد آپ کاعلم لے گئے ان سے کچھ منقول نہیں' اور بعجہ کثرت اصحاب رسول الله منگانینی کے ان کی حاجت نہ ہوئی۔

رسول الله علی فی ہمراہ تبوک میں جوآپ کا آخری غزوہ تھا، تمیں ہزار مسلمان حاضر ہوئے پیلوگ ان کے علاوہ تھے جو اسلام لائے اور اپنے شہرومقام میں ہی رہے اور جہادنہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ ان سے زیادہ تھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت ہم نے ان میں سے ان کا شار کیا جن کا نام ونسب ہمیں معلوم ہوسکا اور جن کا حال غزوات وسریات میں معلوم ہوسکا اور جن کاوہ مقام بیان کیا گیا کہ جہاں انہوں نے قیام کیا۔

ان میں سے جورسول اللہ مظافیظ کی حیات میں شہید ہو گئے جوآ پ کے بعد اور جورسول اللہ مظافیظ کے پاس قاصد بن کے آئے چراپی قوم میں لوٹ گئے اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی ان میں بعض وہ ہیں جن کا نسب واسلام معلوم ہے بعض وہ ہیں جو صرف اس حدیث سے بہجانے گئے جوانہوں نے رسول اللہ مظافیظ سے روایت کی۔

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول اللہ مُنَافِیْنِم کی وفات سے پہلے ہوگی اور ان کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقاماتِ حاضری) معلوم ہیں ' پچھا یسے ہیں جن کی موت رسول اللہ مُنَافِیْنِم سے جو حدیث بیان کی وہ یا دکر لی گئی بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی رائے سے فقویٰ دیا۔

بعض وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ مٹائٹی سے حدیث نہیں بیان کی شایدان کی آپ سے صحبت و مجالت و ساع ان لوگوں سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی کیکن ہم نے اس معاملے کو (یعنی ترک روایت حدیث کو) ان کے روایت حدیث سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی کیکن ہم نے اس معاملے کو (یعنی ترک روایت حدیث کو) ان کے روایت حدیث سے بیچتے پر یااس بات پر کہ بوجہ کثر ت اصحاب رسول اللہ مثالیق آن کی حاجت نہیں ہوئی یا عبادت میں اور سفر یا جہاد فی سبیل اللہ میں مشغولی پر محمول کیا ' یہاں تک کہ وہ اس حالت میں گزر گئے کہ ان سے نبی مثالیق کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئ والا نکہ بورے طور پر رسول اللہ مثالیق کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملاقات کاعلم ہے۔

کر طبقات این سعد (حدوم)

ان میں سے سب لوگ نی سائٹی کے ساتھ نہیں رہتے تھے ان میں بعض وہ ہیں جوآ پ کے ہمراہ تیم رہ ہے آ پ کے ساتھ ساتھ رہ اور آ پ کے ہمراہ تیام مشاہد (مقامات حاضری) میں حاضر ہوئے ' بعض ان میں سے وہ بیں جوآ پ کے ہا آ ہے ' ساتھ ساتھ رہ اور آ پ کے ہمراہ تمام مشاہد (مقامات حاضری) میں حاضر ہوئے ' بعض ان میں سے وہ بیں جو آ پ کے پاس آئی جاز انہوں نے آ پ کود یکھا' پھر وہ اپنی قوم کے شہر میں پلٹ گئے بعض وہ ہیں جو تھوڑ نے تھوڑ نے اپنی آ پ پاس آئی جاز ہوئی منزل سے آتے تھے ہم نے ان تمام اصحاب رسول اللہ مثالیق کوجن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں لکھا ہے جو عرب رسول اللہ مثالیق کے پاس آئی اسب امور کو جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہم رسول اللہ مثالیق کے بیان کیا ہے میں امور کو جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہم نے بیان کیا ہے ، عگر ہم نے پورے علم کا احاظ نہیں کیا۔

رسول الله طلقیم کے اصحاب کے بعد مہاجرین وانسار وغیرہم کے فرزندوں میں تابعین تھے جن میں فقہاء وعلماء تھے ان کے پاس صدیت وآٹار کی روایت تھی فقہ وفتو کی تھا' وہ گزر گئے اور اپنے بعد ایک دوسرے طبقے کوچھوڑ گئے'ان کے بعد ہمارے زمانے تک اور طبقے میں' ہم نے اس کی تفصیل کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔



## اخبالني العالم (صدوم) كالمحافظ المعالم المعال

## اصحاب رسول الليظائم أين كے بعد المل علم اور المل فقه تا بعين

## سعيد بن المسبيب واليُعلِدُ

قدامہ بن موی انجی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹھیڈ فتویٰ دیا کرتے تھے حالا تکہ اصحاب رسول اللہ مَالْلَیْمُ ازندہ تھے۔ سعید بن المسیب ولٹھیڈ سے مروی ہے کہ ہراس قضا کا جس کا رسول اللہ مَالَّالِیْمُ اور ابو بکر وعمر ہیں ہیں نے فیصلہ کیا جھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شدر ہا مسعرنے کہا کہ بیں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثان ومعاویہ ہے ہیں کہا تھا۔

محمد بن کیجیٰ بن حبان سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹیکٹا اپنے زمانے میں جولوگ مدینے میں متھے نتوے میں ان کے امام اور ان پرمقدم متھے' کہا جاتا ہے کہ وہ فقیہ الفقہاء تتھے۔

محول سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب التعلیاعالم العلماء تھے۔

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ کھول نے کہا کہ میں نے تم سے جوحدیثیں بیان کیں وہ میتب اور معتی سے ہیں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بڑے فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید بن المسیب ویشیلئے پاس بھیجا گیا' میں نے ان سے کہا کہ میں افتہاں کرنے والا ( بچھ حاصل کرنے والا) ہوں' عیب جوئی کرنے والا نہیں ہوں' میں ان سے سوال کرنے لگا در مجھے ایک شخص جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا' میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ایک شخص جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا میں نے اس سے کہا کہ تو گواس شخص کو دیکھو جو چاہتا ہے کہ یا دنہ کرے حالا تکہ میں ابو ہریرہ فی اور کی مجل میں رہا ہوں۔

جب ہم لوگ نماز کوا مطے تو میں اس خفس کے اور سعید کے درمیان کھڑا ہوا' امام سے کوئی بات ہوگئ' جب ہم لوٹے تو میں ف اس سے کہا کہ آیا تم نے بھی امام کی نماز میں کوئی بات ناپہند کی' اس نے کہا نہیں' میں نے کہا کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ابو ہیں ہوئی اس نے کہا کہ کیا تم نے بھی کہا کہ میں نے جو جواب دیا ابو ہر یہ وہ میں میں میں درجے حالا نکدان کا قلب دوسرے مقام میں تھا' اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے جو جواب دیا سعید بن المسیب ویشورٹ نے میری مخالفت کی' میں نے کہا نہیں' سوائے اس کے کہ فاطمہ بنت قیس کے بارے ہیں' کر سعید ویشورٹ کے کہا کہ دورہ وہ مورت ہے جس نے مردول کو تجب میں ڈال دیا۔ کہ میروہ مورت ہے جس نے مردول کو تجب میں ڈال دیا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ قاسم بن محمہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن المسیب ولیٹھائے اس میں بیر بیر کہا ہے معن نے اپنی صدیث میں کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سر دار ہیں محمہ بن عمر و نے اپنی حدیث میں

كها كدوه مار بسرداراور مار بالم بي-

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ قمر بن جبیر بن مطعم می الفاظ آ کر سعید بن المسیب ولیٹھائے سے فتو کی پوچھتے تھے ہشام بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے زہری کؤ جب کسی سائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب ولیٹھائے نے اپناعلم کس سے حاصل کیا تو 'یہ جواب دیتے سنا کہ زید بن ثابت می الفاظ ہے کہ میں ہم نشینی کی' اور نبی مثالیظ کی از واج سنا کہ زید بن ثابت میں الفاظ کی اور بی مثالیظ کی از واج عاکشہ وام سلمہ میں الفاظ کی انہوں نے عثان بن عقان علی صہیب اور محمد بن منظمہ سے بھی سنا' ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہریرہ میں الفاظ کہ وہ تمام امور کا' ابو ہریرہ فی الفاظ کہ وہ تمام امور کا' جن کا فیصلہ عمر وعثان میں الفاظ کہ وہ تمام امور کا' جن کا فیصلہ عمر وعثان میں الفی جن کا فیصلہ عمر وعثان میں الفی کی الفی کے داما دیتھ انہوں نے عمر وعثان میں الفی کے اسلام کی ان سے زیادہ کوئی جانے والا شرقا۔

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ثابت فی ہوئے کی مجلس میں بیٹھتے تھے میں اور سعید بن المسیب ولیٹھاڈ اور قبیصہ بن ذویب 'ہم لوگ ابن عباس بنی الانت کے ہمراہ بھی بیٹھتے تھے' لیکن سعید بن المسیب ابو ہریرہ ٹھی الدور کی مسندات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ بین نے اپنے والدعلی بن حسین میں ہوئد کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ابو ہریرہ میں ہوئو کی مبتدات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدعلی بن حسین تفاطعہ کو کہتے سا کرسعید بن المسیب ولیٹھیڈان آثار کے جوان سے
سلے ہو گئے سب سے زیادہ عالم ہیں اورا پنی رائے میں سب سے زیادہ فقید (سمجھدار) ہیں۔

سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے مروی ہے کہ میں نے مکول سے بوچھا کہتم جن لوگوں سے ملے ان میں سب سے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن المسیب ولٹھلڈ۔

میمون بن مہران سے مردی ہے کہ میں مدینے میں آیا 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریافت کیا' تو مجھے سعید بن المسیب رکٹیٹیلائے پاس بھیجا گیا' میں نے ان سے مسائل پوچھے۔

شہاب بن عباد العصری ہے مروی ہے کہ میں نے تیج کیا جم مدینے میں آئے جم نے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ عالم کو دریا فت کیا تولوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولیٹھا ییں -

شہاب بن عباد سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولٹیمٹیا ہیں 'ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم ہے کہا گیا کہ سعید بن المسیب ولٹیمٹیا ہیں' انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس شخص کو بتاؤں جو مجھے سے سوگونہ زیادہ افضل ہے' وہ عمرو بن عمر جی ایس ہیں۔

سے روستان مالک بن انس سے مروی ہے کہ سعید بن السبیب ولیٹیلانے کہا کہا گر مجھے ضرورت ہوتی تو میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں شانہ روز کاسفر کرتا۔

یجی بن سعید ہے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والنطیائے کتاب الله کی کوئی آیت بوچھی گئ تو سعید نے کہا کہ میں قرآن میں



ما لک نے کہا کہ مجھے قاسم بن مجرے اس کے مثل معلوم ہوار

محمد بن سعد (مؤلف كتاب بذا) نے كہا كہ مجھے مالك بن انس تفاظ عند سے اور انہيں يكي بن سعيد سے معلوم ہوا كہ كہا جاتا تھا كذا بن المسيب عمر بخالاف كراوى ہيں۔

مکول سے مروی ہے کہ جب سعید بن آلمسیب ولٹھاٹی کی وفات ہوگئی تو لوگ برابر ہو گئے' کوئی شخص ایبا نہ تھا کہ سعید بن المسیب ولٹھاٹیہ کے حلقے میں آنے سے پر ہیز کرئے' میں نے اس حلقے میں مجاہد کودیکھا جو رہے کہتے تھے کہلوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ سعید بن المسیب ولٹھاٹیان کے درمیان باقی ہیں۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹیلا کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایباعالم نہیں جواپیے علم کومیرے پاک نہلائے وہ بھی ان کے پاس لایا گیا جوسعید بن المسیب ولیٹیلائے پاس تفا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیا کی مقدے کا فیصا نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ سعید بن المسیب ولیٹھیا سے نہ دریا فت کرلیں انہوں نے کسی کوان کے پاس بھیج کر دریا فت کیا گراس نے انہیں بلالیا' وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر ولیٹھیا نے کہا کہ قاصدنے خطاکی' ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریا فت کر لے۔

معمرے مروی ہے کہ میں نے زہری کو کہتے سٹا کہ قریش میں چار دریا پائے سعید بن المسیب عروہ بن زبیر ابوسلمہ بن عبدالرحن اورعبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ میں عبداللہ بن نعلبہ بن صعیر العذری کے ہمراہ بیٹے کران سے اپنی قوم کانب معلوم کرتا تھا'ان ک پاس ایک جاہل شخص آ کراس مطلقہ کا تھم پوچھے لگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلا قیں دی جائل شخص آ کراس سے دوسرے آ دی نے نکاح کر لیا اور اس سے صحبت کی'اس نے بھی اسے طلاق دے دی' قوہ عورت کس کے پاس لوٹے "آیا اپنے شوہراوّل کے پاس انہوں نے کہا کہ جھے نہیں معلوم' تم اس آ دمی کے پاس جاو' اور اس سے سعید بن المسیب ویشیل کی طرف اشارہ کیا' میں نے اپنے دل میں گہا کہ یہ تو سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اور اس نے جھے جو لیا' اور اس نے معید بن المسید میں گھٹا کے عقل ہے جو اس شخص کے منہ پر پھینگ دی گئی ہے۔
میں بھی سائل کے پیچھے جو لیا' اس نے معید بن المسید میں بھی سیدال کا میں سے بی اس میں کے منہ پر پھینگ دی گئی ہے۔
میں بھی سائل کے پیچھے جو لیا' اس نے معید بین المسید میں بھی اس کا میں سے بی اس میں کے اس میں گئی ہے۔

میں بھی سائل کے پیچے ہولیا'اس نے سعید بن المسیب ولٹیلیا ہے سوال کیا' میں سعید کے ساتھ ہوگیا' وہ مدینے کے علم پر
غالب سے انہیں سے استفتا کیا جاتا تھا'ان سے اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن بشام' سلیمان بن بیار جوعلاء میں سے سے
عروہ بن زبیر جودریا کول میں سے ایک دریا ہے عبید اللہ بن عتبہ اور انہیں کے مثل ابوسلہ بن عبد الرحمٰن خارجہ بن زید بن ثابت قاسم
اور سالم' فتوی نی آئیں لوگوں کے پاس گیا'ان لوگوں کے پاس سے سعید بن المسیب ولٹھیا' ابو بکر بن عبد الرحمٰن سلیمان بن بیار' قاسم بن
محمد باوجود مکہ قاسم فتو سے سازر ہے ہے' سوائے اس کے کہوہ بغیر فتوی دیئے کوئی چارہ شدیا تیں۔ اور بہت سے آ دمی ہے جوان
کے مثل ہے اور ان سے زیادہ من رسیدہ تھے اور سے اور غیر ہم کے فرزند ہے جن کو میں نے بایا۔

مہاجرین والصارمیں سے بہت ہے آ دمی مدینے میں تھے جن سے مسائل پوچھے جاتے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کواس ہیئت پزہیں رکھا تھا جبیبا کہ ان لوگوں نے کہا تھا۔

رطبقات ابن سعد (دروم) کی دروم 
زہری سے مروی ہے کہ میں ثغلبہ بن ابی مالک کے پاس بیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھے ایک روز کہاتم یہ چاہتے ہوئیں نے کہاہاں انہوں نے کہا کہ تمہیں سعید بن المسیب ولٹیمیڈ کی صحبت لا زم ہے گھر میں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ بیٹھا۔ فقیہا ن ومفتیان مدینہ:

سلیمان بن عبدالرحن بن جناب سے مروی ہے کہ میں مہاجرین اور انصار کے تابعین سے ملاجو مدینے میں فتویٰ دیتے تھے' مہاجرین کے تابعین میں سعیدین المسیب ولیٹھلڈ 'سلیمان بن بیار' ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام' ابان بن عثان بن عقان عبداللہ بن عامر بن رہید ' ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ عروہ بن زبیر' قاسم اور سالم تھے' انصار کے تابعین میں سے خارجہ بن زید بن ثابت' محمود بن لبید' عمر بن خلدہ الزرقی' ابو بکر ابن محمر و بن حزم اور ابوا ما مد بن مہل بن حذیف تھے۔

ابن جری سے مروی ہے کہ صحابہ مختائیہ کے بعد جولوگ مدینے میں فتو کی دیتے تھے ان میں سائب بن یزید مسور بن مخر مہ عبد الرحمٰن بن حاطب اور عبد اللہ بن عامر بن رسیعہ تھے 'یہ دونوں' عبد الرحمٰن وعبد اللہ' عمر ثبن الخطاب ہی ہیں کی پرورش میں تھے اور ان دونوں کے والد بدری تھے' (جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ) اور عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ سات آ دی جن سے مدینے میں مسائل پوچھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ سعید بن المسیب ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام عروہ بن زبیر عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ قاسم بن محمد خارجہ بن زیداورسلیمان بن بیار تھے۔

## سليمان بن بيار وليُعليُهُ:

عبداللد بن یزیدالہد لی سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار ولٹیلڈ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ولٹیلڈ لوگوں کے بقیہ میں میں نے ایک سائل سے سنا جو سعید بن المسیب کے پاس آیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان بن بیار ولٹیلڈ کے پاس جاؤ کیونکہ جو آج باقی میں وہ ان میں سب سے زیادہ عالم میں۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ میں نے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نز دیک سلیمان بن بیمار سعید بن المسیب سے زیادہ مجھوالے ہیں۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں مدینے آیا 'وہاں کے ہاشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جانبے والے کو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن بیار رکھیلا ہیں۔

## 

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ ہم لوگ ج کے لیے روانہ ہوئے اور کئے آئے میں نے اہل مکہ میں سب سے زیادہ عالم کو پوچھا تو کہا گیا کہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کواختیا رکرو۔

## عكرمه والتعليه مولى ابن عباس مني الففا:

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ جاہر بن زیدنے میرے پاس چندمسائل بھیجے کہ میں انہیں عکر مدہے یوچھوں اور کہنے لگے گھرمدابن عباس بن پیشن کے مولی (آنراد کردہ غلام ) میں میدریا ہیں اس لیے ان سے دریافت کرو۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہا گر عکر مہلوگوں سے اپنی حدیث روک لیں تو ان کے پاس سواری کے اونٹ بند ھے رہیں۔ طاؤس سے مروی ہے کہ اگر میہ مولائے ابن عباس چھوٹھنا اللہ سے ڈرے اور اپنی حدیث روک لے تو ان کے پاس سواریاں بندھی رہیں۔

سلام بن مسكين سے مروى ہے كمكرم تغير كے سبسے بوے عالم تھے۔

ایوب سے مردی ہے کہ عکرمدنے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور آ دی کو بات کہتے سنتا ہوں تو اس سے بھی میرے لیے علم کے بچاش درواز کے کمل جاتے ہیں۔

ابوانحاق ہے مروی ہے کہ عکرمہ آئے 'انہوں نے سعید بن جبیر موجود ہی تھے کہ حدیث بیان کی' عیں گر ہیں لگا کیں اور کہا کہ حدیث صحیح 'بیان کی۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ ابن عباس ٹھا دین میرے پاؤل میں بیڑی ڈال دیتے تصاور مجھے قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ سعید بن بزید سے مروی ہے کہ ہم عکرمہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہتم لوگوں کو کیا ہوا' کیا تم لوگ نہیں ہو'ان کی مرادیہ تھی کہ میں تہمیں اپنے سے سوال کرتے نہیں دیکھتا۔

## عظاء بن الى رباح الشفلية.

ا بی جعفر محمد بن علی بن حسین می مدود ہے کہ عطاء بن ابی رباح والتعلیٰہے زیادہ مناسک جج کاعالم کوئی ٹبیس رہا۔ اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے' جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کی تائید کی جاتی ہے۔

ائن جُرْنَ کے مروی ہے کہ جب عطاء کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کہ پیلم ہے یارائے'اگر وہ منقول ہوتی تھی تو کہتے تھے علم ہےاد راگران کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ رائے ہے۔

اسلم منقری ہے مردی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابوٹھر کہاں ہیں' اس کی مرادعطاء ہے تھی' لوگوں نے سعید کی طرف اشارہ کیا' اس نے پھر کہا کہ ابوٹھر کہاں ہیں؟ سعیدنے کہا کہ اس جگہ ہمارے لیے عطاء کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے' ( یعنی عطاء پہاں نہیں ہیں )۔

کر طبقات ابن سعد (صدره) کی کونیس دیکها که اس علم سے اسے الله کی خوشنودی مقسود ہوسوائے ان تین کے عطاء مطاع سامہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کونیس دیکھا کہ اس علم سے اسے الله کی خوشنودی مقسود ہوسوائے ان تین کے عطاء مطاق اور مجاہد۔

حبیب بن ابی ثابت سے مردی ہے کہ جھے سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں جو میں تنہیں عطا کر دوں تواہے کی ہے نہ یوچھو۔

عمره بنت عبدالرحمٰن وعروه بن زبير

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیڈنے ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ متالظیم ک جوحدیث یا گزشتہ سنت یا عمرہ بنت عبدالرحمٰن کی جوحدیث ویکھوتو اے لکھو کیونکہ مجھے علم کے مثنے اور اہل علم کے گزر جانے کا اندیشہ ہے۔

محربن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز ولٹیمیلانے کہا کہ کو کی مختص مدیث عائشہ ٹھائٹا کا ان سے بعنی عمرہ سے زیادہ جاننے والاندر ہا'انہوں نے کہا کہ عمر ٹھائٹوان سے بع چھا کرتے تھے۔

عبدالحن بن قاسم سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کوعرہ سے مسلم پوچھے سا۔

ابن شہاب کہتے تھے کہ جب مجھ سے عروہ حدیث بیان کرتے تھے پھر عمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نز دیک عروہ کی حدیث سیح ہوتی تھی' جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عروہ کوابیا دریا پایا جس کاسارا پانی نہیں نکالا جاسکتا۔

حمادین زید سے مروی ہے کہ میں نے ہشام بن عروہ سے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہتم لوگوں نے کون ساعلم حاصل کیا' کیونکہ آج تم لوگ چھوٹے ہو'اور قریب ہے کہتم لوگ بڑے ہوجاؤ گئ ہم نے تو صغرتیٰ میں علم حاصل کیا تھا اور ہم بڑے ہوگئ آج ہم اس حالت کو بھٹے گئے کہ ہم سے مسائل ہو چھے جاتے ہیں۔

محدث جليل ابن شهاب زبري وليُعليُّه:

ابراہیم بن معدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے کسی کوٹیں دیکھا کہ اس نے رسول اللہ مثل ہے بعدا تناعلم جمع کیا ہوجتنا ابن شہاب نے جمع کیا۔

سفیان بن عیدے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر البذلی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس حدیث کے لیے میری پر حدیث یا در کھو جسے زہری نے بیان کیا 'ابو بکر والٹھیڈنے کہا کہ میں نے ان کا لیخی زہری کا مثل بھی نہیں دیکھا۔ مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سنا کہ مدینے میں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث کی کوئیس بایا' میں نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ ابن شہاب زہری۔

معمرے مروی ہے کہ زہری ہے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آ زاد کردہ غلاموں سے حدیث نہیں بیان کرتے' انہوں نے کہا کہ میں ضروران سے حدیث بیان کرتا ہوں'لیکن جب بین مہاجرین وانصار کے فرزندوں گویا تا ہوں توان پروہ مجروسہ کرتا ہوں جوان کے علاوہ دوسروں پڑئیں کرتا۔

عبدالرزاق ہے مروی ہے کہ میں نے عبیداللہ بن عمر بن حفض بن عاصم بن عمر بن الحطاب جہدئوں ہے شا کہ جب میں بوا

1

کے طبقات اٹن سعد (صدروم) کی میں کے اس کی کا کا کو ان اللہ علی ہے۔ ایک ایک شخص کے پاس جانے لگا' میں کہنا تھا کہ آپ نے سالم سے ہوا تو طلب علم گارادہ کیا' میں آل عمر میں افغہ کے اساتذہ میں سے ایک ایک شخص کے پاس جانے لگا' میں کہنا تھا کہ آپ نے سالم سے کیا سنا' جب بھی میں ان میں سے کی ایک کے پاس جانا تو وہ کہنا کہتم ابن شہاب کواختیار کرو' کیونکہ ابن شہاب' سالم کے ساتھ رہے تھا' والا لکہ ابن شہاب اس وقت شام میں تھے' پھر میں نافع کے ساتھ ہوگیا' اللہ نے اس ساتھ رہے میں خیر کشر کردی۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیس انہوں نے کہا کہ جو روایتیں نبی سُکاٹیٹی سے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں انہوں نے کہا کہ جوروایتیں صحابہ شخاشے آئی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیس کے کیونکہ وہ بھی سنت ہیں منے کہا کہوہ سنت نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں تکھیں گئانہوں نے لکھااور میں نے نہیں لکھا 'وہ کامیاب رہے اور میں ناکام رہا۔

رادی نے کہا کہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن شہاب علم میں ہم ہے پچھآ گے نہ بڑھے' سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آتے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے اپنا کپڑ ااپنے سینے پر باندھ لیتے تھے اور جو جا ہتے تھے پوچھتے تھے اور ہمیں صغرتی مانع ہوتی تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ ہم علم کا لکھنا تالپند کرتے تھے پہال تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پر مجبور کیا' تو ہم نے سمجھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص لکھنے کو ندرو کے گا۔

الاب سے مروی ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کسی کوئیں ویکھا۔

محول عروى بهكرين من ماضيكاز برى سيزياده عالم كونيس جانار

عبدالرزاق ہے مردی ہے کہ میں نے معمرے سنا کہ ہم لوگ میں مجھا کرتے تھے کہ ہم زہری ہے بڑھ گئے' یہاں تک کہ دلید قبل کیا گیا'انفاق ہے دفاتر اس کے خزانوں سے چو پایوں پرلا دے گئے جنہیں کہتا تھا کہ بیز ہری کاعلم ہے۔

